

کانجریه آمریاری تاب اریت گلیرگ ۱۱۱۱ تعروفون: Www.khatm-e-nubuwwat.org

حجمو لے نبی انجام کے اندھرے طلوع اسلام کے بعد سے عہد حاضر تک گراہی کے اندھرے کچھولنے والے جھوٹے نبیوں اور مہدیوں کا عبرت ناک انجام

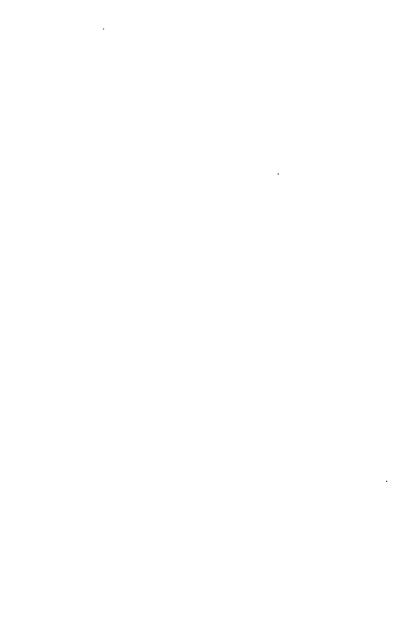

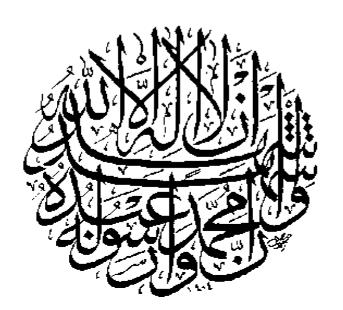

### فهرست

| 9   | صاف!بن صادم نی           | باب:1  |
|-----|--------------------------|--------|
| 19  | سسااسودننسي              | باب:2  |
| 28  | سساطليجداسدى             | باب:3  |
| 43  | سسا مسيلمه كذاب          | باب:4  |
| 65  | المسجاح بنت حارث تميميه  | باب:5  |
| 72  | متارابن ابوعبير ثقفي     | باب:6  |
| 128 | <i>- عادث كذاب دشق</i> ى | ياب:7  |
| 137 | مغيره بن سعيد عجلي       | باب:8  |
| 140 | سے بیان بن سمعان شیمی    | باب:9  |
| 143 | ابومنصور عجلي            | باب:10 |
| 145 | سبه صالح بن طريف برخواطي | باب:11 |
| 149 | بهاقریدی زوزانی نیشاپوری | باب:12 |
| 151 | اسحاق اخرس مغربي         | باب:13 |
| 156 | استادسيس خراسانی         | باب:14 |
| 158 | ابوليسئى اسحاق اصفهانى   | باب:15 |
| 159 | حكيم مقنع خراساني        | باب:16 |
| 165 | عبدالله بن ميمون اهوازي  | باب:17 |
| 170 | با کب بن عبدالتُدخری     | باب:18 |
| 182 | احمد بن کیال بلخی        | باب:19 |
| 189 | علی بن محمد خارجی        | باب:20 |
| 205 | حمدان بن اشعب            | باب:21 |
|     |                          |        |

|     |   | والسم حسرين بالتجمط                      | باب:22               |
|-----|---|------------------------------------------|----------------------|
| 211 |   | ابوسعیدحسن بن بهرام جنابی قرمطی<br>ب     | بب:<br>باب:23        |
| 215 |   | ز کرویه بن ماهر<br>محل سر ۱۳۰۰ موا       |                      |
| 221 |   | یخیٰ بن ز کرویه قرمطی                    | باب:24               |
| 222 |   | عبیدالله مهدی                            | باب:25               |
| 239 |   | علی بن فضل سیمنی                         | باب:26               |
| 241 |   | ابوطا ہرقرمطی                            | باب:27               |
| 250 |   | حاميم بن من الله                         | باب:28               |
| 251 |   | محمد بن على شلغماني                      | باب:29               |
| 257 |   | عبدالعزيز باسندى                         | باب:30               |
| 259 |   | ابوالطيب احمد بن حسين                    | باب:31               |
| 262 |   | ابوعلی منصور                             | باب:32               |
| 275 |   | نويد کامرانی                             | باب:33               |
| 277 |   | بانى رفض وشيعيت                          | باب:34               |
| 282 |   | اصغربن ابوالحسين                         | باب:35               |
| 284 |   | ابوعبداللدابن شباس                       | باب:36               |
|     |   | حسن ابن صاح حمیری                        | باب:37               |
| 286 |   | رشیدالدین ایوالحشر                       | باب:38               |
| 326 |   | محمد بن عبدالله بن تو مرت                | باب:39               |
| 328 |   | این انی ز کریا                           | باب:40               |
| 351 |   | حسين بن حمدان                            | باب:41               |
| 352 |   | إبوالقاسم احمد بن قسى                    | باب:42               |
| 354 | • | علی بن حسن شمیم                          | باب:43               |
| 355 |   | محبود وا حد گیلانی<br>محمود وا حد گیلانی | باب:44               |
| 356 |   | کورواخد سیلانی<br>عبدالحق بن سبعین       | باب:45               |
| 360 |   | *. ·                                     | بې بې: 46<br>باب: 46 |
| 362 |   | احمد بن عبدالله ملتم<br>عربین معرف       | بوب.40<br>باب:47     |
| 363 |   | عبدالله راعی شامی                        | باب.47<br>باب:48     |
| 364 |   | عبدالعزيز طرابكسي                        | باب.40               |

| 365 | اول <i>ين ر</i> وي             | باب:49 |
|-----|--------------------------------|--------|
| 367 | احمد بن بلال                   | باب:50 |
| 368 | سيدمخر جو پنوري                | باب:51 |
| 391 | <i>حاجی مجحر فر</i> بی         | باب:52 |
| 393 | <b>جلال الدين ا</b> كبريا دشاه | باب:53 |
| 429 | سيدمحمونو ربخش جو نپوري        | باب:54 |
| 430 | بايزيد محمد                    | باب:55 |
| 436 | احدبن عبدالندسكجماسي           | باب:56 |
| 439 | احمه بن على محير تي            | باب:57 |
| 440 | محمد مهدى ازكى                 | باب:58 |
| 441 | سبا تا ئی سیوی                 | باب:59 |
| 449 | محمد بن عبدالله كرد            | باب:60 |
| 450 | میر محمد حسین مشهدی            | باب:61 |
| 459 | مرزاعلی محمد باب شیرازی        | باب:62 |
| 489 | ملامحمرعلی بار فروثی           | باب:63 |
| 491 | נרצטז ש                        | باب:64 |
| 498 | فتنتخ بعيك اورثينع محمرخراساني | باب:65 |
| 500 | مومن خال                       | باب:66 |
| 505 | مرزا یخیٰ نوری                 | باب:67 |
| 510 | بېاءاىتٰدنورى                  | باب:68 |
| 524 | محمداحمه مبدى سوڈ انى          | باب:69 |
| 550 | مرز اغلام احمد قادياني         | باب:70 |
|     |                                |        |



### باب نمبر 1

# صاف ابن صیاد مدنی

#### عهد جابليت مين كهانت كاشيوع:-

حضرت بغیر و نذیر ہائمی علیہ العلوۃ والسلام کی بعثت سے پیشر عرب میں عام دستور تھا کہ لوگ غیب کی خبریں اور مستقبل کے حالات معلوم کرنے کیلئے کا ہنوں کی طرف رجوع کرتے سے اور خصوبات کا معالمہ بھی زیادہ تر انہی کی مرضی اور صواب دید پر مو قوف رہتا تھا چو نکہ یہ دعیانِ غیب دانی مرخی انام اور قبلہ حاجات نے ہوئے تھے۔ انبیاء کرام کی روحانی تعلیمات بھی ای طا کفہ کی دکان آرائیوں میں گم ہورہی تھیں لیکن جب مرغانی حرم نے توحید کی نفہ سرائی کی اور حضرت خلاصہ موجودات سید العرب و الجم سیدنا محمد صلی الله علیہ وسلم کی بعث پر کشور انسانیت کی از سر نو تقیر و تا سیس کا کام شروع ہوا تو کا ہنوں کی بساط مقتدائی یکسر الٹ گئ اور کوئی شخص ان کا پر سان حال ندرہا۔ جس طرح نیر اعظم کی ضیاباشیوں میں کر کس شب تاب قعر مکمنائی میں مستور ہوجاتا ہے ای طرح سحر و کمانت کی ہمہ گیر تاریکیاں بھی آفاب رسالت کے طلوع بوتے ہی نابود ہو گئیں اور ظلمت سحر و کمانت کی جگہ آ سانی نقلہ ا سرکا نور مین افتی عالم پر لمعہ افٹن ہوا۔ کمانت و نجوم کے ان دکا نداروں میں صاف نام آیک یبودی بھی تھا۔ جو ناموس النی حافوں میں ائن صیاد کی کنیت سے آخری لیام سعادت میں مدینہ منورہ میں ظاہر ہوااور اسلامی طفوں میں ائن صیاد کی کنیت سے مشور ہے۔

### كياان صياد مسلمان تها؟:-

ائن صیافہ سحرو کمانت میں ید طولی رکھتا تھا۔ گو نبوت کا مد کی تھالیکن کی روایت ہے ہی امر پایٹ ہوت کا مد کی تھالیکن کی روایت ہے ہی امر پایٹ ہوت کو تبیس پہنچا کہ وہ کسی دن دوسرے خانہ ساز نبول کی طرح با قاعدہ ہے ہتائی و یکن کی کو۔ مند غرور پر بیٹھا ہو اور کسی نے اس کے دعویٰ نبوت کی تصدیق کرکے اس کی متابعت کی ہو۔ این صیاد بعد میں بطاہر مسلمان ہو گیا تھا گر معلوم ہو تاہے کہ اس کا اسلام شائبہ نفاق سے پاک نہ تھا جس کے بہت سے دلائل و شواہد پائے جاتے ہیں جن میں سے بھض یہ ہیں کہ وہ جتاب

جناب خاتم الا نبیاء صلی الله علیه وسلم کی بعیت کے بعد و عوی نبوت کر کے دائرہ اسلام میں داخل نبیں رہ سکتا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو سعید خدری گا بیان ہے کہ ایک مر تبدائن صیاد کے سامنے د جال کا ذکر آیا۔ میں نے اس سے ازراہ خداق کمان تیر ابر ابو کیا تو د جال ہونا پند کر تا ہے " کہنے لگا کہ اگروہ تمام قدرت جو د جال کو دی جائے گی۔ ججھے عطاکی جائے تو میں د جال بعنا نا پند نہ کروں " رضیح مسلم) ابن صیاد کا یہ جو اب اس کے دلی خیالات و عقائد کا صحیح آئید ہے جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کے دل پر شیفتگی اسلام والیمان کے نقش کماں تک مرتم تھے ؟

ائن صیاد قتل واستہلاک سے کیول بچار ہا؟ :-

ایک مرتبہ امیر المومنین محر کی رگ غیرت اس کے دعویٰ نبوت پر جنبش میں آگئی انہوں نے بارگاہ نبوت میں مرتبہ امیر المومنین محر کی ایر سول اللہ! اگر اجازت ہو تو میں اس کی گردن مارووں؟ حضور کے فرمایا کہ اگر ابن صیاد وہی دجال منظر ہے تو تم اس پر کی طرح قابو نہ پاسکو گے (کیو تکہ وہ الاتحالہ قرب قیامت تک زندہ رہ کر عیبیٰ ابن مر ہم علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہوگا اور اگر اگر ابن صیاد دجال معبود نہیں تو اس کے قتل کرنے سے کوئی مغید بتیجہ ہر آمہ نہیں ہو مکنا (مناہ ی و اسلم) ظاہر ہے کہ حضور خاتم الانبیاء علیہ الصافرة والسلام کی بعث کے بعد ہر وہ مخص جو نبی اور مسلم) ظاہر ہے کہ حضور خاتم الانبیاء علیہ الصافرة والسلام کی بعث کے بعد ہر وہ مخص جو نبی اور کئی خوت قتل سے اس مہبط و تی ہونے کا مد کی ہو کا فر اور واجب القتل ہے لین ابن صیاد باوجود ادعائے نبوت قتل سے اس مہبط و تی ہوتا تو پھر کئی خوت کے ساتھ کی آمر زش و رعایت کا مشتق نہ تھا۔ ہم روز مرہ و کیصتے ہیں کہ جو شخص دعوظ رہا کہ آئین خداری کرتا ہے یا اس پر کسی سازش یا جنگوئی کا الزام عائد ہوتا ہو بادہ صورت وقت کے خلاف غداری کرتا ہے یا اس پر کسی سازش یا جنگوئی کا الزام عائد ہوتا ہے ، وہ محتمی و قرکر دن زدئی قرار باتا ہے۔ اسے جس دوام بعبور دریائے شور کی سزادی جاتی ہوتا ہے بیادہ نشانہ و ساء کی روحانی مملکت میں غدروف ادی میدوق می میروہ میں الفرہ ہے کہ جو شخص شہنٹاہ اراض و ساء کی روحانی مملکت میں غدروف ادی رہوں اللی میں رہند اندازی کا مجرم ہووہ کس درجہ قابل موافذہ نہ ہوگا؟

منع قتل کی دوسری وجہ یہ تھی کہ یہود ان دنوں ذکی تھے اور ان سے اس شرط پر صلح ہوئی تھی کہ ان سے کسی حال میں تعرض نہ کیا جائے گا چنانچہ "شرح البنة "کی روایت میں صاف یہ الفاظ موجود میں کہ "اگر ائن صیاد د جال موعود نہیں تو تہمیں کسی طرح مناسب نہیں کہ ایک ذکی کو قتل کرو" (مفکلوة)

ان صیاد سے سرور عالم کادلچیپ مکالمہ:-

روایات صححہ سے پتہ چاتا ہے کہ ابلیسی طاقین خوروسالی سے ہی اس کے باطن میں اپنی

طاغوتی کذب آفرینیاں القاکررہی تھیں اور وہ حدِ بلوغ سے تنبل ہی اظهار نبوت کررہا تھا چنانچہ حضرت عبدالله بن عمرٌ كتے بيل كه ايك مرتبه جناب پيغير خدا صلى الله عليه وسلم ابن صيادكي طرف تشریف لے گئے۔ امیرالمومنین عمر فاروقؓ بھی ساتھ تھے۔ این صیآد عالم طفل میں قلعہ بنبی مغالہ کے اندر جو یبود کا ایک قبیلہ تھالڑ کول کے ساتھ تھیل رہا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی طرف راجع کر کے فرمایا کیا تو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اللہ کا فریستادہ ہوں؟ ابن صیاد نے کما میں اس کو تشلیم کرتا ہول کہ آپ امیول کے ( یعنی عرب والول کے جو اکثر ناخواندہ تھے) ہی ہیں چرائن صیاد نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا "کمیا آب بھی مجھے رسول مانتے ہیں"؟آپ نے فرمایا کہ "میں تواللہ جل وعلا اور اس کے تمام (سے) نبیوں پر ایمان رکھتا ہوں لیکن بیہ تو ہتا کہ تو جو نبوت کا دعویدار ہے تجھے کیاد کھائی دیتا ہے"؟ اس نے جواب دیا کہ "میرے یاس ایک صادق آتا ہے اور ایک کاذب" غالبًا اس کا منشاء یہ تھا کہ اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور ایک شیطان یہ دونوں اس کے دل پر امور غیبیہ القا کر جاتے ہوں گے۔ این صیآد کے خود اپنے بیان سے اس کے دعویٰ نبوت کابطلان ثامت ہو گیا کیونکہ انبیاء کرام کی خبریں اہلیسی آگاذیب سے قطعا مبرا ہوتی ہیں۔ مخلاف کا ہنوں کے کہ ان کی بعض اطلاعیں کی ہوتی ہیں اور بعض جھوٹی۔ یہ س کر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا '' ججھ پر صدق اور كذب فحلط موسميات "ابآنخضرت صلى الله عليه وسلم نے صحابةً يراس كالبلاال ظاہر كرنے كيليے على رؤس الاشهاد اس كا امتحان كرنا جاہا چنانچه فرمایا ''احجما میں ایک كلمه اپنے دل میں سوچنا ہوں بتاؤ کہ وہ کون ساکلمہ ہے"؟ جناب سر در انبیاء صلی اللہ علیہ سلم نے قرآن یاک کی ہیہ آیت جس کے بانچ کلے ہیں ایے و بن میں طوظ رکھی بوم تأتی السَّماء بد خان مُبین (جس وان كة آسان يرين وحوال ظاہر موكا) ابن صياد نے كماده دهوال بے۔ ابن صياد يائج الفاظ كے كلام يس سے صرف ایک لفظ بتا سکا۔ جب حضور نے دیکھا کہ اس کا حال عام کا ہنوں کا ساہے جو القائے شیطانی کی بدولت بعض امور غیبیه معلوم کر لیتے ہیں تو فرمایا که " تواپنی بساط سے بڑھ کر قدم نسیں مار سکتا اور نہ اس در ہے سے تجاوز کر سکتا ہے جو کا ہنول کو حاصل ہے اور جب تو دوسرول کے دلی خطرات کو پوری طرح نہیں بتاسکتا تو نبوت کا دعویٰ چھوٹا منہ بری بات ہے" رب قدیر انبیاء کو لو گول کے دلی ارادول اور راز ہائے نیمانی پر علی وجہ الکمال مطلع فرما دیتا تھا۔ مخلاف منجمول اور کا منول کے کہ جنود ابلیس ان پر کلمات قدسیہ میں سے کوئی ایک کلمہ القاکر ویتا ہے۔

جس دن خیر البشر صلی الله علیه وسلم نے ائن صیاد ہے اپنے معبود ذہنی کے متعلق سوال کیا اس کے بعد آپ کو ائن صیاد کے مزید حالات معلوم کرنے کا اشتیاق ہوا چنانچہ آپ دوسر سے دن حصرت الی عن کعب انصاری کو ساتھ لیکر اس نخلتان کو تشریف لے گئے جمال ائن صیاد

مقیم تھا۔ وہاں پیچ کر ویکھا کہ وہ ایک چاور تانے ہستر پر دراز ہے اور چاور میں سے غن غن کی آواز آرہی ہے۔ آپ اس حقیقت کے پیش نظر کہ جب کس کے مفدہ کا خوف ہو توافشاء راز اور اظمار حقیقت چائز ہے، در خت خرما کی شاخوں کی آڑ میں ہو لئے بتاکہ اس کے بیہ جانے سے پیشتر کہ آنحضرت تشریف فرما ہیں۔ اس کی گئاہٹ کا مفہوم اور مفاد سمجھ سکیس جو مخفی اور ناقابل فہم تھا۔ ابن صیاد کی مال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پکار اضی۔ "دکھو صاف بی محمد (صلی الله علیہ وسلم کو دیکھ کر پکار اضی۔ "دکھو صاف بی محمد (صلی الله علیہ وسلم) تشریف آوری سے مطلع ہو کر فاموش ہو گیا۔ اگر اس کی مال خاموش رہتی تو اس کی باتوں سے اس کی حقیقت حال پر مزید روشنی بڑ سکتی۔ اس کے بعد جناب پیغیر خدا صلی الله علیہ وسلم نے ظمور د جال کے متعلق ایک نمایت قصیح و بلیخ خطبہ دیاور والی تشریف لے آئے۔ (خاری و مسلم)

حضرت ابوسعید خدری گئتے ہیں کہ اس طرح ایک اور مرتبہ جناب خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شخصی کہ طیبہ کے ایک کوچہ میں ائن صیاد سے طے۔ آنخضرت علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے بو چھا کہ 'نمیا تو میری رسالت کا قائل ہے؟ کہنے لگا کیا آپ بھی جھے رسول اللہ مانتے ہیں ؟آپ نے فرمایا امنٹ باللہ و ملبحته و کثبہ و رسله اور چو نکہ تو کذاب ہے اس لئے بھی پر ایمان نہیں لا سکتا" اس کے بعد حضور نے دریافت فرمایا کہ تھے پر کیا بھار تمی آئی و میں ؟ اس نے بھی پر کیا بھار تمی آئی و کھڑا ہے۔ فرمایا ''تو عرش البیس کو سطح آب پر اس ؟ اس نے نہیا موں کہ عرش پائی پر بھا کر دیکھتا ہوگا "تو عرش البیس اپنا تخت پائی پر بھا کر دیکھتا ہوگا ہوں کے باتی بھیجتا ہے۔ این صاد اس البیس اپنا تخت پائی پر بھا کر تین دریات کو فسول سازیوں اور فتنہ انگیزیوں کیلئے لوگوں کے پاس بھیجتا ہے۔ این صاد اس البیسی تخت کو پائی پر دکھے کر گمان کر تا تھا کہ یہ عرش اللی ہے۔ اس کے بعد آن سر در علیہ التحییۃ واللام نے دریافت فرمایا "بھی کچھے اور بھی دیکھتا ہو گا ہے نے فرمایا "اس شخص پر اپنا معالمہ محتلط ہو گیا ہے اور ایک طافہ و گیا ہو ادر اے اپنی نسبت بھی یقین نہیں کہ وہ سی ہے یا جھوٹا "(مسلم)

### ائن صیاد بار گاہ نبوی میں :-

حضرت ابو سعید خدریؓ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ابن صیاد نے جناب نبی الرحمتہ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے جنت کی مٹی کا حال ہو چھا۔ آپ نے فرمایا کہ ''وہ سفیدی میں میدے کی مانند ہو اس کی بُو خالص ستوری کے مشابہ ہے'' (صحیح مسلم) اس روایت ہے پتہ چاتا ہے کہ ابن صیاد مجھی مجھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہو تا تھالیکن کمی روایت ہے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ ابن صیاد نے ممس سال بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر بیعت اسلام کی

اور کتنی مرتبہ آستانہ نبوت میں حاضر ہوا؟ لیکن میہ امر تعجب خیز ہے کہ این صیاد جیسا کا ہمن مدگی بنوت عمد رسالت میں خاص مدینة الرسول کے اندر موجود ہو۔ یوم ترج کے واقعات ہا کلہ تک جو یزید ہے دولت کے عمد ظلمت میں ظمور پذیر ہوئے۔ ہزار ہا سحابہ کو اس سے و قنا فو قنا طنے کا افقاق ہوا ہو اور چر اس کی اغواء کو شیول کے حالات اور سوائح حیات شرح دبط کے ساتھ نہ طل سکیس لیکن اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس نے دوسر ہے متنبوں اور خانہ ساز میحول کی طل سکیس لیکن اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس نے دوسر سے متنبوں اور خانہ ساز میحول کی طرح اپنے نقلاس کی دکان جمانے اور لوگوں کیلئے باقاعدہ دام تزویز بھانے کی قصد ہی نہ کیا باہد کھی تو اپنے نظیہ حال اور د جائی حرکات کے باعث لوگوں سے بہت کچھے الگ تحلک رہتا تھا اور پچھے سحابہ کرائم سے بوجہ اپنے کا میں د جات کے اور اور کی اس کے عالی میان میں ہے کہ وہ اپنے او قات حیات کو گوشہ عزلت میں زیادہ گزارتا ہوگا اور بی اس کے سوائح حیات بھڑ ت نہ اپنے و قات حیات کو گوشہ عزلت میں زیادہ گزارتا ہوگا اور بی اس کے سوائح حیات بھڑ ت نہ اپنے و قات حیات کو گوشہ عزلت میں زیادہ گزارتا ہوگا اور بی اس کے سوائح حیات بھڑ ت نہ نے کہانے کی علت ہے۔

کیا این صیاد ہی و جال اکبر ہے؟ :-

بعض علماء نے ائن صیاد کو وہی د جال اکبر سمجھا ہے جے مسیح علیہ السلام قرب قیامت کو قتل کر یں گے لیکن حقیقت ہیں ہے کہ دہ د جال اکبر تو شیس تھا البتہ ان د جالوں میں ہے ایک ضرور تھا جو جھوٹے دعوؤں کے ساتھ خلق خدا کو گراہ کررہے ہیں۔ جن حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ ائن صیاد ہی د جال اکبر ہے اور یہ کہ وہی نہایت من اور طویل العرب ہوکر اخیر زمانے میں ظاہر ہوگا۔ لور روئے ذمین پر فسادیم پاکرے گا۔ ان کے دلائل یہ ہیں :-

محد بن معدر کتے ہیں کہ میں نے جائر بن عبدااللہ کو اس بات پر حلف اٹھاتے و یکھا کہ ابن صیاد بی و جال ہے۔ میں نے کہا تہجب کی بات ہے کہ آپ اس بارے میں اللہ کی قسم کھاتے ہیں ؟ جائر نے جواب دیا کہ امیر الموشین نے میری موجو وگی میں آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رویہ واس بات پر قسم کھائی متی اور حضور نے اس پر انکاریا عبر اض نہیں کیا تھا۔ (حظاری و مسلم) اس روایت کے متعلق بعض علاء کا خیال ہے کہ امیر الموشین عرق نے ابن صیاد میں بعض و جالی علامتیں و جالی علامتیں کر لیا تھا۔ اور ان کے حلف کا اصل منہیں یہ تھا کہ ابن صیاد ان و جالوں مینی عمید متعلق بعض کہ ابن صیاد کی علامتیں و کیا حالوں مینی عبر تھا کہ وہ و وعالی کبر ہے۔ اور شارع علیہ الصلوة والسلام کے سکوت کی وجہ سے متحل کہ اس حیال میں وجالی علامتیں پائی جاتی ہیں، و جال موعو دہ یا نہیں ؟ لیکن معلوم ہو تا ہے کہ جب آپ نے تمیم والم گ کی نبان سے عرب کے ایک جزیر علی و وجال کی علامتیں پائی جاتی جبر ہے ایک جزیر و جال کی واقعہ ساتو اس وقت آپ پر و جال کی واقعہ ساتو اس وقت آپ پر و جال کی

شخصيت متحقق ومتعين ہو گئي۔

دو صحابیوں کی این صیاد کے والدین سے گفتگو:-

ائن صیاد کو د جال اکبر سیحضے والے علماء کی دوسری دلیل بیے ہے کہ ابو بحرہؓ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے روایت کی کہ د جال کے والدین کے یہاں تمیں سال تک کوئی اولادید انہ ہو گی۔ اس کے بعد ان کے گھر ایک کا نالز کا متولد ہو گا۔ جس کے بڑے بڑے دانت ہول گے اور و نیادی لحاظ سے نمایت حقیر اور کریمہ المنظر ہوگا۔ نیند کے وقت اس کی آنکھیں تو سوئیں گ کین دل ( بوجہ جموم وساوس و خیالات فاسدہ کے جو شیطان القاکرے گا اسی طرح) بیدار رہے گا (جس طرح سيد كائنات صلى الله عليه وسلم كا قلب مبارك كثرت افكار صالحه اور وحي والهامات کے بے در بے وارد ہونے کی وجہ سے نہ سوتا تھا) اس کی ناک پر ندے کی چونچ کی مانند گول ہو گ۔ اس کی مال بہت فربہ اندام اور کیم و کھیم ہو گی۔ اور اس کے ہاتھ بہت لمبے ہول گے۔ حضرت ابو بر "کتے ہیں ہم نے مدینہ کے ایک یمودی کے گھر میں ایک کانا لڑکا پیدا ہونیکا حال الد میں اور زبیر من عوام اس کے والدین سے مطے اور انسیں ان تمام صفات سے متصف پایا جو جناب رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في وجال كي مال باب ك متعلق بيان فرمائ تصر بم نے یو چھا تمہارا کوئی فرزند بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ تمیں سال تک تو ہمارے ہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ کیکن اب ایک کانا اور بڑے بڑے وانتوں والا حقیر سالڑ کا متولد ہوا ہے اس کی آنکھیں تو سوتی ہیں محرول میدار رہتا ہے۔ ہم وہال سے چلے تو ہم نے لڑکا بھی قریب ہی وصوب میں برایایا۔ یہ لڑکا جو پت آواز سے گنگار ہا تھاسر کھول کر بولائم نے کیا کما؟ ہم نے کما کیا تو نے ہماری بات ت ؟ كنة نكائه شك ؟ كوميري آكميس سوجاتي بين لين ميرا قلب بيدار رہتا ہے۔ (ترندي) کیکن علماء کے نزدیک میہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس کے رواۃ میں ایک شخص علی بن زیدین جدعان منفر د ہے۔ اور وہ قوی نہیں۔ علاوہ بر میں بیہ روایت بقول شیخ این حجر عسقلا کی درایتہ بھی نا قابل اعتماد ہے کیونکہ ابو بحرہ ۸ھ میں ایمان لائے۔ اور محکمیٰ میں ہے کہ جب وہ سیدالر سلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باریاب ہوئے تووہ قریب البلوغ تھے ادر انہوں نے وصال نبوی ہے صرف دو ہی سال پیشتر مدینہ منورہ میں سکونت اختیار کی تھی۔ پس ظاہر ہے کہ ابو بحر ہ ؓ نے این صیاد کو اس کے زمانہ ولادت میں مدینہ طبیبہ میں ہر گز نہیں ویکھا۔ اس کے علاوہ این صیاد ادر اس کے والدین کا و جالی صفات و علامات سے موصوف ہونا اس بات کو متتزم نسیں کہ این صیاد ہی د حال اکبر تھا کیو نکہ دو صفتوں کا اتحاد دو موصوفوں کے اتحاد کو متلزم نہیں۔

#### ان صیاد ہے معرت عبداللہ بن عمر کی ملا قات:-

ان میلد یر د جال مونے کا شبه اس ما یر محی کیا جاتا تھا کہ وہ شکل وشاہت اور شاکل میں وجال آئیرے بہت یوی مما ثمت رکھا تھا چانچہ جس طرح د جال کی ایک آئے دانہ انگور کی ماند يعوني يو كى اى طرح ان ميد كى ايك آكم على المرى بوئى تمي. چنانچه حفزت عبدالله بن عرا کتے جیں کہ عی اتن میادے ما تو دیکھا کہ اس کی ایک آئکہ پھولی ہوئی اور اوپر کو انظی ہوئی ہے۔ عر نے بوجھاکہ تسادی آگھ عل كب سے يہ خرافى بيدا ہوئى؟ بولا يس نيس جانا۔ يس نے كما ہے ہ خدا خود تیری آگھ تیرے سر میں ہے اور تھے اس کی نزال کا حال معلوم نہ ہوسکا۔ این صاد کنے فک کہ اگر خدائے تاور و توانا جاہے تو تمہارے ہاتھ کی اس چھڑی میں بھی الی بی آگھ پیدا تروے اتن میلا کے اس جواب کا خشاء یہ تھا کہ حق تعالی اس بات پر قادر ہے کہ جمادات میں مجی آتھے پیدا کر دے اور جس طرح اس جماد کو اپنی آتھ کا شعور ادرآ شوب چٹم کا احساس نہیں ہوگا ای طرح مکن ہے کہ انسان مجی کثرت اشفال و جوم افکار کی وجہ سے مانع اور آک اشیاء کو اس طرح مدرک نہ کر سکے۔ جس طرح لوگ فرط غم اور وفور مسرت کے وقت بھوک کا مطلق احساس نئیں کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ابن صیاد گدھے کی می کواز کے ساتھ چینے نگا۔ یہ آواز الی کریمہ اور بھیانک تھی کہ میں نے کس گدھے کی بھی الی کروہ آواز نہیں سنی تھی۔ میرے احباب کا خیال تھا کہ میں نے ابن صیاد کوا بی لا تھی ہے اتنا پیٹا تھا که لائفی ٹوٹ گئے۔ حالا نکہ مجھے کچھ معلوم نہیں کہ کیا پیش آیالور وہ کیوں چینا؟ای طرح این صیاد کے ایک بیودی رفیق نے بہ گمان کیا تھا کہ میں نے اس کے گھونسار سید کیا حالاتکہ یہ خیال بھی سراياغلط تغله (سيح مسلم)

فرمایا: خداتم پر رحم کرے۔ تم نے ائن صیاد کو کیوں مشتعل کیا؟ کیا جہیں معلوم نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وجال کسی بات پر غفیناک ہوگا اور پھر بی غیط و غضب اس کے خرون کاباعث بن جائے گا۔ اور چونکہ میا اختال ہے کہ بی مخض و جال اکبر ہو اس لئے میہ بات کسی طرح مناسب نہیں اسے بر اجھختہ کر کے باب فتن کھولا جائے۔ (صبح مسلم) ائن صیاد کا استدلال اپنے وجال ہونے کی نغی پر

احادیث صحیحہ سے ثامت ہے کہ وجال مکه معظمہ اور مدینہ منورہ میں واخل نہ ہو سکے گا اور تعجب ہے کہ جن حضرت نے ابن صیاد کو د جال اکبر یقین کیا۔ ان کا ذہن ان روایات صححد کی طرف کیوں منتقل نہ ہوا؟ ایک روایت میں خودائن صیاد نے بھی ای ارشاد نبوی سے استدلال کر کے اپنے د جال ہونے کی نفی کی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدریؓ کامیان ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ سے مکہ مکرمہ کو جاتے ہوئے میں این صیاد کارفیق سفر تھا۔ اثناء گفتگو میں وہ جھے سے کہنے لگا کہ میں نے لوگوں سے اتنا دکھ اٹھایا ہے کہ میں جاہتا ہوں کہ رسا در خت سے باندھ کر اس کا بصندا گلے میں ڈال لوں اور میمانسی لے لوں۔ میں نے بوچھاآخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا وجہ رپہ ہے کہ لوگ مجھے د جال سجھتے ہیں۔ کیاآپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے حسیں سا کہ د جال لاولد ہو گا اور میں صاحب اولاد ہوں؟ کیا پیفیبر علیہ السلام نے بیہ فرملیا تھا کہ د جال کا فر مو گا۔ اور میں مسلمان موں؟ اور کیاسر دار دو عالم علیہ الصلوّة والسلام نے بیہ نہ فرمایا تھا کہ د جال کے اور مدینے میں واخل نہ ہوگا۔ لیکن میں مدینے میں پیدا ہوااور وہیں سے آگر مکہ معظمہ جار ہا ہوں؟ (مسلم) حضرت جار کا بیان ہے ابن صیاد واقعہ حرہ میں جبکہ یزید کالشکر اہل مدینہ پر غالب آیا مفقود ہو گیا۔ بظاہر ریہ روایت اس بیان کے منافی ہے جس پر ند کور ہے کہ وہ مدینے میں مرااور اس پر نماز پڑھی گئی۔ اگر اس روایت کا مفہوم عام اور موت کو بھی شامل ہے تو پچھ منافات نہیں کیونکہ دونوں کاماحصل میہ ہو سکتا ہے کہ وہ واقعہ حرہ میں مرااوراس کی نماز جنازہ پڑھائی گئے۔ د جال اکبر ایک جزیرہ میں قید ہے:-

متیم داری کے میان سے جو و جال کی شخصیت کے بارہ میں نص ہے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اس نصورہ و جال کی شخصیت کے بارہ میں نص ساتھ مدینہ مطمرہ کی جاتا ہے کہ این صیاد و جال منتظر نہیں کو نکہ جن د نول این صیاد پچول کے ساتھ مدینہ مطمرہ کی گلیوں میں کھیل رہا تھا۔ انہی ایام میں یا شاید اس سے بھی پیشر تمیم داری نے د جال کو عرب کے ایک جزیرہ میں پانہ زنجیر د کھا۔ اب تمیم داری کے دلچیپ مشاہدات کی روایت جو علماء میں "مدیث جساسہ" کے نام سے شہرت رکھتی ہے۔ ملاحظہ ہو : - فاطمہ ہنت قیس ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ میں ایک می اللہ علیہ وسلم کے پیچیے نماز پڑھی۔ حضور ایس کہ میں ایک می د شعور کھی اللہ علیہ وسلم کے پیچیے نماز پڑھی۔ حضور ایس کہ میں ایک میں ایک میں ایک علیہ وسلم کے پیچیے نماز پڑھی۔ حضور ایس کے بیچیے نماز پڑھی۔ حضور ایس کے بیچیے نماز پڑھی۔

نمازے فارغ ہو کر منبر پر بیٹے اور آپ نے حسب عادت مسکرا کر فرمایا کہ سب آدمی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ رہیں۔ اس کے بعد فرمایا کیا جانتے ہو کہ میں نے تہمیں کیوں جمع کیا؟ صحابہ عرض گزار ہوئے کہ اللہ اور اس کارسول اعلم ہیں۔ ارشاد ہوامیں نے کسی ترغیب یاتر ہیب کے لئے تمهاری اجتماع کی خواہش نہیں کی بلعہ واقعہ ہیہ ہے کہ تمیم داری ایک عیسائی تھے جو خلعت اسلام ہے سر فراز ہوئے۔اب انہوں نے د جال کے متعلق ایک واقعہ بیان کیاہے جوان ربانی تعلیمات ے مطابقت رکھتا ہے جو میں و جال کے متعلق تمہارے سامنے پیش کر تارہا ہوں" چونکہ ب ہاجرا تتیم کے عینی مشاہدہ پر بٹنی تھااس لئے حضور نے لوگوں کے از دیاد یقین کے لئے اس واقعہ کو ال الفاظ میں بیان فرمایا۔ تمتیم وار کی کا بیان ہے کہ میں نے جہاز میں سوار ہو کر سمندر کا سفر اختیار کیا۔ قبیلہ لخم اور جذام کے بھی تمیں آدمی میرے رفیق سفر تھے اتنے میں سمندر میں ایسا طوفان آیا کہ جہاز سمندر کے طول وعرض میں محالت بناہ چکر کا ٹمار ہالیکن ساحل بحر تک نہ پہنچ سکا۔ آخر موجوں کے خوفناک تھیٹرے کھاتا ہوا ایک مہینہ کے بعد بصد خرابی کنارے لگا۔ ہم ایک جزیرہ میں ازے۔اثنائے راہ میں ایک عجیب قماش کی عورت ملی جس کے بہت المبے لمبے بال تھے۔ ہم نے اس سے دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ کہنے لگی میں جساسہ یعنی مخبرہ ہول جو د جال کو خبریں پہنچاتی ہوں۔ تم لوگ سامنے والے ویریس جاؤوہاں د جال کو دیکھو گے۔ ہم نے ور کارخ کیار وال پہنچ کر ایک اتنا ہوا توی میکل مرو دیکھا کہ اس سے پیشتر اس قدر قامت کا انسان ممجی نظر سے نہ گزرا تھا۔ یہ فخص سلاسل واغلال میں جکڑا ہوا تھااس کے ہاتھ گھٹنوں اور مختول کے بچ میں سے فکل کر گرون سے مدھے تھے۔ ہم اس کوہ پیکر انسان کو دیکھ کر محوجیرت رو گئے۔ ہم نے پوچھا تو کون ہے؟

وہ: - چوتکہ تم نے جھے اس حال میں دیکھ لیااس لئے میں اپنے شیئں تم سے مخفی نہ رکھوں گا۔ لیکن پہلے تم یہ تو بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہال کس طرح آنا ہوا؟

ہم :- ہم عرب کے رہنے والے ہیں۔ ہم نے بڑی سنر افقیار کیا تھا لیکن ہمارا جہاز طوفان میں گھر کر مہینہ ہر سر گردان رہا۔ آخر ہم حالت تاہ اس جزیرہ میں آپنچ۔ ایک الجوبہ روزگار جسامہ ہم سے کہنے گئی کہ تم لوگ اس مختص کی طرف جاؤجو ویر میں ہے۔ پس ہم لوگ گلات سے تیرے یاں پنچ۔

وه :- اجماية تومتادك نخل ميان منوز بارآور موايا نسيس؟

ہم: - میان کے نخلتان میں دار میل آرا ہے۔

و د :- کین یاد رکھو کہ و و وقت ہی آنے والاجب کہ جمیان میں تھجوروں کے در خت ثمر آور نہ ہوں اس کے اور خت مر آور نہ ہوں کے اس کے بعد سوال کیا کہ کیا حررہ طرب میں ابھی پائی موجود ہے یا ختک مو چکا

? \_

ہم:- اس میں توپانی بافراط موجود ہے۔

دہ: - دہ دفت دور نئیں جب کہ (قرب قیامت کو)اس کاپائی خٹک ہو جائے گا۔اس کے بعد دریافت کرنے لگا کہ کیا چشمہ زغر میں پائی آرہاہے؟ اور دہاں کے لوگ اس پانی سے زراعت کر رہے میں؟

ہم :- اس میں تو پانی کی بہتات ہے۔ اور لوگ اس سے اپنی زمینوں کو خوب سیر اب کررہے میں۔

وہ: - اچھابہ توبتاؤ کہ امیول کے نی نے ظاہر ہوکر کیا کچھ کیاہے؟

ہم: - وہ اپن قوم پر غالب آئے اور لوگوں نے ان کی اطاعت کرلی ہے۔

دہ: - بال ان کے لئے اطاعت و سر افتحد کی ہی بہتر تھی۔ اس کے بعد کمنے لگا اب میں اپنی نبیت بھی ہتا دول کہ میں مسیح (و جال) ہوں۔ اور مجھے عنقریب میال سے نگلنے کی اجازت لیے گی۔ میں دوئے زمین میں ہر جگہ دورہ کروں گا۔ اور دنیا میں کوئی آباد کی ایسی نہ ہوگی جہال چالیس دن کی مدت میں بینچ نہ جادل باشٹناء کمہ اور طیبہ کے کیونکہ ان دوشروں میں مجھے واظلہ کی اجازت نمیں ہے۔ جب میں کمہ یا طیبہ میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو معاتق کی ہونے کی کوشش کروں گا تو معاتق کی ہونے گئے گا۔

ید واقعہ میان کر کے جناب سید کا نکات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا منبر پر مار کر کے تین مرتبہ فرمایا یک طیبہ ہے۔ یک طیبہ ہے۔ یک طیبہ (بدینہ منورہ) ہے۔ (مسلم وابول) دو بالفاظ مخلفہ)

### ياب نمبر 2

# أسود عكشى

جب حضرت سيد كون و مكان صلى الله عليه وسلم جب الوداع سے مراجعت فرماتے مديد منوره آئے توآب كى صحت حراج اعتدال سے مخرف ہو گئى اور كو طبيعت جلد سنبطل كئى كيكن منافقول كى طرف سے ناساذي طبع كى خبر كچھ ايسے برے عنوان سے بھيلائى گئى تھى كہ استبداد و خود مرى كے بادے مختف رگوں ميں ظمور كرنے گئے اور بہت سے منافقول كو اپنا كفر عالم آشكار كرنے كا حوصلہ ہو گيا۔ نفس الماره كے جن بجاريوں نے علالت نبوك كى خبر پاتے عى اسپنا ايمان سے اسلام كو خبر باد كمد ديا اسود عسى ان ميں سب سے بيش بيش تھاس نے نہ صرف فيت ايمان سے ہجر و حرمان قبول كيا بايد اس كى بوالوى نے خود ساختہ نبوت كا تاج ہمى اسكى مر پر د كھديا۔

حضرت خير البشر كي پيشين گوئي :-

ر نجوری اول کے چند ماہ بعد حضرت سید الخلق صلی اللہ علیہ و سلم اس مرض میں جتلا ہوئے جس میں آپ و نیائے رفتی و گزشتندی کو الوداع کمہ کر رفیق اعلیٰ سے جاسلے ہیں۔ یروز شنبہ 10 رہتے اول 11 م کو خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم حالت مرض میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے مکان پر تشریف لائے اور یحضبہ کے دن مرض نے شدت اختیار کر لی۔ آپ نے انہی لیام مرض میں فرمایا کہ میں نے (خواب میں) اسے ہا تعول میں سونے کے کتان و کھیے ان سے نفرت ہوئی تو ان پر پھونک دیا۔ محا وونوں کتان معدوم ہوگئے ان ود کتانوں کی تعییر یمی و و جھوٹے و جال ہیں کہ میں جن کے در میان ہوں۔ ایک مسلمہ بمامہ والا۔ دوسر السود کینی۔ آپ نے انمی ایام مرض میں و کی آلئی سے اطلاع پاکر یہ بھی فرمایا کہ "اسود فلال روز اور فلال مقام پر قتل کیا جائے گا۔ چناخیہ ویبائی ظہور میں آیا۔"

ابتدائی حالات اور د عوایے نبوت :-

ابود کا اصل نام عیملہ بن کعب بن عوف عنی تھا۔ کین سیاہ فام ہونے کی وجہ سے اسود کے نام مونے کی وجہ سے اسود کے نام سے مشہور ہو گیا تھا عن جس کے نام سے مشہور ہو گیا تھا تھا۔ کا نام کمف خار ہے پیدا ہوالور وہیں نشود نمویلیا۔ شعبہ ہ گری اور کمانت میں اپناجواب نہ رکھتا تھا۔ اور اس زمانہ میں کی دو چیزیں باکمال ہونے کی بہت یوی دلیل سمجی جاتی تھیں۔ اسود کی ذات

میں شیر میں کلامی اور مخل و بر دباری کا جو ہر بدر جہ اتم و دیعت تھا۔ اس لئے عامتہ الناس جلد اس کی کمند خدع میں مجس سے اسے تھے۔ اس کے لقب میں اختلاف ہے۔ بعض نے اسے ذوائخمار لیحی اور ھی وال لکھا ہے۔ کیونکہ وہ ہر وقت چادر اوڑھے اور عمامہ باندھے رہتا تھا اور بعض نے اس کا لقب ذوائخمار بتایا ہے اور لکھا ہے اور لکھا ہے کہ اس کے پاس ایک سدھا ہوا گدھا تھا جب اس کی طرف خاطب ہو کر کہتا کہ اسے غدا کو بحدہ کر تو وہ فور امر بجود ہو جاتا جب بیٹھے کو کہتا تو جھٹ بیٹھ جاتا اور جب کھڑ اہونے کا تھم دیتا تو وہ نیم قد لور بعض اشاروں پر سر وقد کھڑ اہو جاتا تھا جب الل اور جب کھڑ اسے اس کے گوگ اس نے اسود کے اوعات نبوت کی خبر سی تو اسے بغر ض امتحان اسے ہاں مدعو کیا ہے لوگ اس کی چائی چیڑی ہوت پر فرایفتہ ہو گے اور جب اس نے گدھے کی نشست و بد خاست سے اپنا" کی جائی کہ جماویا تو انہوں نے نقد ایمان نذر کر کے اس کی چیروی اختیار کر لی اسی طرح تھیا۔ نہ بھی دکھا دیا تو انہوں نے نقد ایمان نذر کر کے اس کی چیروی اختیار کر لی اسی طرح تھیا۔ نہ بھی دکھا دیا تو انہوں نے نقد ایمان نذر کر کے اس کی چیروی اختیار کر لی اسی طرح تھیا۔ نظر کر کے اس کی چیروی اختیار کر لی اسی طرح تھیا۔ نئر جے نے بھی اسود کی نئی تحریک کو سمعاد طاعہ قبول کر لیا۔

# حضرت سرور عالم حكومت يمن كومختلف افراد ميں تقسيم فرماتے ہيں:-

جس وقت باذان اور الل يمن طقه اسلام میں داخل ہوئے تھ اس وقت سرور انبياء صلی الله عليه وسلم نے يمن كی سارى حكومت الآلت كى ر طلت كے بعد آپ نے يمن كى حكومت الآلت عليه وسلم نے گيارہ افراد كے دست اختيار میں دے دى نجران پر عمر دين حزم كو حاكم مقرر فرمايا نج ان اور نبيد كا در ميائى علاقہ خالدىن سعيد كو تفويض فرمايا بهدان عامرىن شركو ديا گيا صنعاكى حكومت شرين باذان كو عطا ہوئى۔ طاہر بن ابوہالہ عك اور اشعر يوں كے والى بنائے كے ابو موسى كو مارت كى اور فروہ بن ميك كو مرآدكى امارت پر سر فراز فرمايا گيا۔ جندكى سردارى ليكى بن اميه كه در بر فران فرمايا گيا۔ جندكى سردارى ليكى بن اميه كو زير فرمان دى گئى حضر موت كى حكومت زياد بن لهيد انصارى كو مغض ہوئى۔ اور سكامك اور سكون پر عكاشہ بن ثور كو اور ہو معاويہ كندہ پر مهاجر كو عامل مقرر فرمايا گيا گيا مو خرالذكر كے سكون پر عكاشہ بن ثور كو اور ہو معاويہ كندہ پر مهاجر كو عامل مقرر فرمايا گيا گيا مو خرالذكر كے تقرر كے بعد بى حضور سيدكون و مكان عليہ الصادة و السلام كى طبیعت سخت عليل ہو محى اللہ عنہ ن لائد عنہ نے ان كا جانا ملتوى رہ گيا۔ آخر حضور كے وصال كے بعد امير المومنين ابو بحر صديتي رضى اللہ عنہ نے انسيان كى حكومت پر روانہ فرماديا۔

### اسود کی ملک گیری اور اس کا فوری عروج واقبال: -

اسود نے دعوائے نبوت کے بعد تھوڑی می جمعیت بہم پنچاکر ہاتھ پاؤل مارنے شروع کئے سب سے پہلے اہل نجوان کو گانٹھ کر نجوان پر چڑھ دوڑا اور عمرو من حزم اور خالد من سعید من عاص کو وہاں کی حکومت سے بے و خل کر دیا ہی طرح اسود کا وزیر قیس من عبد یغوث مرادی بھی جس کے

ہاتھ میں اسود کی لٹکر کی قیادت متمی فروہ بن میک پر چڑھ آیا جو مراد پر عامل تھے اور انہیں منہزم کر کے وہال پر قابض ہو **گیا۔ نجران سے فارغ ہ**و کر اسود نے صنعا کا رخ کیا یہال شہرین باذان نے اس کا مقابلہ کیالیکن مفلوب مو کر جرعہ شمادت ہی لیا حضرت معاذین جبل اپنی بے سرو سامانی کا لحاظ کرتے ہوئے منعاء سے روانہ ہوئے اور مارب میں ابو موسلی کی طرف ہو کر گذرے ابو موسلی نے دیکھاکہ حفظ و دفائ کا کوئی سلان نہیں ناچار وہ بھی حفزت معاذین جبل کے ہمراہ چل کھڑے ہوئے حضرت معاق<sup>ق</sup> تو سکون میں تھسرے اور ابو موسیٰ کاسک کو چلے گئے اس طرح طاہر بن ابوہالہ جیل صنعاء میں جا پتاہ گزین ہوئے لوروہ لوگ جو قبیلہ فدحج میں سے اسلام پر قائم رہے انہول نے فروہ کے پاس جا پتاہ لی۔ اس وقت اسودی اقبال کا یہ عالم تھا کہ فتّ وظفر بر وقت تھم کی منظر تھی غرض مین کا سارا ملک اسود کے حیطہ اقتدار میں جلا گیا اور وہ شر قاغریا صحرائے حضر موت سے طائف تک اور ٹال میں جرین سے احساتک اور جنوب میں عدان تک کامالک ہو گیااسود کی حکومت ملک کے طول د عرض میں اس سرعت ہے تپیلی جس طرح آگ کھاس بھوس کے مکان کے ایک سرے میں لگ کرآنا فانا دوسرے سرے تک پہنچ جاتی ہے جب پہلی مرتبہ شہرین باذان ہے اس کی غر بھیر ہوئی ہے تواس کے پاس صرف سات گھڑ چر مول اور پچھ سانڈنی سوارول کی جمعیت تھی کیکن اب اس کی سلطنت کو برا انتخام نصیب ہوا ان واقعات سے اکثر اہل میمن اسلام کے صراط صدق وصواب سے مخرف ہو کر اسود کی نبوت پر ایمان لے آئے اب عمرو بن حزم اور خالد بن سعید مدینہ منورہ بہنیج اور تمام دل خراش واقعات حضرت سید کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کے سمع مبارک تک پہنچائے۔

جب یمن کے سارے علاقے اسود کے سامیہ میں آ کے تواس نے عمروی معدیکرب کو اپنا نائب مقرر کیا یہ وہی شخص ہے جو پہلے خالدین سعیدین عاص کی مجلس شور کا کارکن تھا۔ لیکن پھر مرتد ہو کر اسلامی حکومت کے خلاف علم بغادت بلند کیا تھااور خالدین سعید کے مقابلہ سے بھاگ کر اسود کے خل عاطفت میں جا پناہ لی تھی۔ اب حجز موت کے مسلمانوں کو یہ خوف دامن گیر ہوا کہ کہیں اسود ان پر بھی فوج کشی نہ کرے یا حضر موت میں بھی اسود کی طرح کوئی نیاد جال کذاب نہ اٹھ کھڑا ہو۔ اس لئے حضرت معافی نہ جبل نے بوی دانشمندی اور معالمہ فئی سے کام لیکر استمالت قلوب کیلئے قبیلہ سکون میں نکاح کر لیا۔ جس سے قبیلہ کے لوگ ان سے عطوفت اور محیت کار تاؤیر سنے گئے۔

اسود کے خلاف نفرت وعناد کا جذبہ:-

اب اسود مین کابلاشر کت غیرے مالک بن کر کوس آنا و لا غیری جار ما تھالیکن حکومت پر

فائز ہونے کے بعد اس میں وہ پہلی ہی تواضع و متکسر المزاجی باقی نہ رہی تھی۔ غرور وانانیت نے طم و فاکساری کی جگہ لے بی تھی اور ہر وقت فرعونیت کا تان پنے یکنائی اور ہے ہمتائی کے نشہ میں سر شار تھا۔ گو قیس بن عبد بینوث سپہ سالار نمایت صبر و سکون کے ساتھ اسود کے تمام نرم و میں سر شار تھا۔ گو قیس بن عبد بینوث سپہ سالار نمایت صبر و سکون کے ساتھ اسود کے تمام نرم و گرم حکام کی تغیل کرتا تھا لیکن اسود کی نخوت اور فرعون مزاجی نے اس کو جنت کبیدہ فاطر اور تنظر کردیا تھا۔ اسود نے شر من باؤان کی جان ستانی کے بعد ان کی بع ی آزاد کو جر آاپنے گھر میں ڈال لیا تھا اور آزاد کا عم زاد بھائی فیروز دیلی جو شاہ حبشہ کا بھانجا تھا آزاد کو اس کے پنجہ بیدا و سے نجات دلاتے اور اس کا قرار واقعی انقام لینے کیلئے ہری طرح دانت پیں رہا تھا۔ اسے میں وہ بن کا سکون اور یم کے مسلمانوں کے نام حضر ت فخر کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آیا جس میں اسود کی سرکوئی کا تھم تھا۔ ارباب ایمان اس فرمان کو معلوم ہوا کہ قیس بن ول ہو کے اور اسود کا بچھ عاب نازل ہوا ہے اور قیس اسود سے سخت کشیدہ فاطر ہے۔ اس لئے قبی کے بید بوث پر اسود کا کچھ عاب نازل ہوا ہے اور قیس اسود سے سخت کشیدہ فاطر ہے۔ اس لئے قبیس کو بھی اینار ازدار اور شر کیک کار بیائیا۔

قتل کے مشورے :-

صنعاء کے بعض مسلمان اسود کی فوج گرال کے مقابلہ میں اپنے حرفی ضعف کو حوفی محبول کررہ تھے۔ اس لئے انہول نے جائے عکر کی اجھاع کے رازدارائہ سرگر میول ہے کام لینا چاہا۔ یہال کے مسلمانول نے قرب و جوار کے لوگول سے نامہ و پیام کر کے اسود کے ظاف لینا چاہا۔ یہال کے مسلمانول نے قرب و جوار کے لوگول سے نامہ و پیام کر کے اسود کے ظاف ناراضی کا ایک جال کی پہنا دیا۔ اس اشامیں اسود کو اس کے مؤکل نے تھم دیا ہے کہ میں قیس کو چاہ بلاکت میں والی دول کیونکہ وہ اعداء ہے مل گیا ہے "قیس ہر طرف خطرہ کی آند ھیول کو جیط پاکر بھلاکت میں والی دول کیونکہ وہ اعداء ہے مل گیا ہے "قیس ہر طرف خطرہ کی آند ھیول کو حیط پاکر منتقب فی تو تھیں والی حیط پاکر اسود جو منتقب کے اس فتم کے کا فراند وسوے میرے ول میں جمی بار نہیں پا سکتے۔ یہ س کر اسود قیس کے خون سے در گزرا۔ اس کے بعد قیس موقع پاکر مسلمانول کے پاس آیا اور اسود ہے جو قیس ہوئی تھی دہ سب بالنفصیل بیان کیں۔ اب اسود نے فیروز دیلی اور حضر دیلی کو جو مسلمانول میں ایک انتیازی حیثیت رکھتے باکر دھمکایا گر انہول نے دفع الوقتی سے کام لیکر این جو کھر این ایس کی طرف سے خطوط اپنا پیچھا چھڑ ایا۔ اسود مسلمانول کی طرف سے خطوط اپنا پیچھا چھڑ ایا۔ اسود مسلمانول کی طرف سے خطوط اپنا پیچھا چھڑ ایا۔ اسود مسلمانول کی طرف سے خطوط اپنا پیچھا چھڑ ایا۔ اسود مسلمانول کی طرف سے خطوط اپنا پیچھا چھڑ ایا۔ اسود مسلمانول کی میں ماری عون و نصرت کیلئے ہم طرح سے حاضر ہیں۔ بات یہ تھی کہ اس اثنا میں عام بن شمر ، ذی زود ذوا اکلا کا اور ذی ظام میں۔ بات یہ تھی کہ اس اثنا میں عام بن شمر ، ذی زود ذوا اکلا کا وار در سے حاضر ہیں۔ بات یہ تھی کہ

سید خلق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس اس مضمون کے فرمان بھیہجے ہتے کہ وہ اسود کے خلاف حرب آزما ہوں۔ یہی وجہ تنی کہ انہوں نے صنعاء کے مسلمانوں کو جماد کی تحریک کی تنی ۔ اسی طرح فخر بنبی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجران کو بھی شریک جماد ہونے کو کلھا تھا اور نجران وابوں نے لائیں ارشاد کا تہیہ کر کے صنعاء والوں کو اپنے عزم کی اطلاع دیدی تھی۔ جب اسود کو ان سبباتوں کی اطلاع ہوئی تواسے اپنی ہلاکت کا کا مل یقین ہوگیا۔

اسود کی جان ستانی میں آزاد کے شریک کار ہونے کی درخواست:-

اب مشعس دیلی فیروز دیلمی کی عم زاد بهن آزاد کو گانشنے کیلئے اسود کے محل سر ایے میں گیا۔ جس پر اسود نے اس کے شوہر شہرین باذان کے واقعہ شمادت کے بعد جبرا قبضہ کر رکھا تھا اور کماتم جانتی ہو کہ یہ تعین تمهارے والد اور شوہر کا قاتل ہے اور اس نے تمہیں جراو قبرا گھریں ڈال رکھا ہے اس لئے متاسب ہے کہ اس کی جان ستانی میں ہماری معادن اور شریک راز ہو۔آزاد کتے تھی ''واللہ میرے لئے اس زمین کے اوپر اور آسان کے بنیجے اس نابکار سے بوھ کر مکروہ اور قابل نفرت چیز کوئی نہیں۔ یہ کم بخت نبوت کا مدعی ہے گر حالت سے که نه تو حقوق الله اداكر تا ہے اور نہ اے محرمات ہی سے پر ہیز ہے۔ تمهارا جو کھے ارادہ ہو اس کی مجھے برابر اطلاع دیے ر ہو۔ میں اس کار خیر میں جان و دل ہے تمہاری مدد کرول گی "اس اٹناء میں اسود نے ایک قاصد مجیح کر قیس کوباراد و قتل این پاس بلایا۔ قیس ندج اور بهدان کے وس مسلح جوان لیکر اسود کے یاس گیا۔اسود کو دس محافظول کی موجود گی میں یہ جرات نہ ہوئی کہ قیس کو قتل کرے۔ کہنے لگا: قیں! میں نے تھے سے بچ بچ نہیں کہ دیا کہ تو میرے قل کی سازش میں شریک ہے؟ مگر توہر مرتبه جموث بول کر د فع الو تتی کررہاہے چنانچہ میرے مؤکل نے مجھے یہ مشورہ دیاہے کہ "میں قیس کے ہاتھ تطع کردول درنہ وہ ضرور میری گردن مار دے گا" قیس نے کہا یہ قطعاغلط ہے۔ میں آپ کورسول اللہ مانا ہوں اور حضور کے مؤکل کو بھی سچا پیامبر یقین کرتا ہوں لیکن وحی میں غلطی کا بھی امکان ہوتا ہے اس لئے سازباز کا الزام بالکل بے بحیاد ہے۔ آپ بدگمانی کو پاس نہ سکتے د بجئے۔ میں ہر طرح سے حضور کا غلام اور چاکر ہول اور حضور کے ہر تھم کی تقیل کو باعث سعادت یقین کرتا ہول اور اگر آپ میری طرف نظر ترحم سے نہ دیکھیں گے تو میں اینے آپ کو ہلاک کر ڈالول گا" یہ باتیں سن کر اسود کا خیال بدل گیا اور قیس کو جانے کی اجازت دی۔ قیس وہال سے نکل کر اینے مسلمان دوستوں سے ملا اور رید کمہ کر چلاآیا کہ بس اب اپناکام پورا کردو۔ . اسود محل سرائے سے اٹھ کر باہر آیا۔ تمام لوگ اس کی تعظیم کیلئے سر وقد اٹھ کھڑے ہوئے۔ قصر کے باہر قریباً سوگائیں اور اونٹ بدھ مے تھے ان کے ذی کرنے کا تھم دیا۔ وہاں تینوں مسلمان بھی

موجود تھے۔ فیروز کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا۔ فیروز! کیاوہ بات جو تیری نسبت مجھے بتائی گئی ہے غلط ہے؟ اور پھر تکوار و کھا کر کہنے لگا کہ میرا الرادہ ہے کہ بختے ذع کر ڈالول" فیروز نے کہا حضور والا! آپ کو شاید معلوم نہیں کہ حضور کی حرم محترم میری عم زاد بھن ہے اور ہم اس بات پر پرے نازال ہیں کہ حضور نے ہمیں سرالی قرامت سے مشرف فرمایا۔ اگر حضرت اعلیٰ منصب نبوت پر فائز نہ ہوتے تو ہم کسی بری سے برئی تیمت پر بھی اپنی قسمت حضور کے ہاتھ میں فروخت نہیں کر تے۔ حضور کی اطاعت میں ہمیں ہر طرح دین ودنیا کی فلاح نصیب ہے"است فروخت نمیں کرتے۔ حضور کی اطاعت میں ہمیں ہر طرح دین ودنیا کی فلاح نصیب ہے"است میں ایک شخص نے اسود کے سامنے فیروز کی چفلی کھائی اور کہنے لگا کہ سرکار!" میں سب کچھ جانتا ہوں اس لئے عزم صمیم کر چکا ہوں کہ کل کے روز فیروز اور اس کے رفقا کو ضرور موت کے گھاٹ از واروں گا"

## نقب لگا كرمحل مين هس جانے كا مشوره:-

اب میہ لوگ وہال سے چلے آئے اور قیس کوبلا کر باہم مشورہ کرنے سگے۔ حشس نے میہ رائے دی کہ میں آزاد کے پاس جاکر اس کی رائے معلوم کرتا ہوں۔ اگر دہ اس کام میں ہمارا ہاتھ مٹائے تولس اسے ٹھکانے لگادیں۔ حشم نے آزاد کے باس جاکر اپنا خیال ظاہر کیا۔ آزاد کہنے لگی "اسودآج كل نمايت چوكنااور موشيار موكيا بــاس حصد، مكان كـ سوا محل ميس كوئي اليي جكه نہیں جہال پہرہ کی چوکی نہ ہو البتہ اس مکان کے عقب سے نقب زنی کا موقع ہے اگر تم لوگ سر شام اس طرف ماکر نقب لگاؤ تو وہال حمہیں کوئی آدمی نہ دیکھ سکے گا۔ اس وقت جو جا ہو کر سکتے ہو۔ وہاں اسود کو کوئی معادن بھی نہ مل سکے گا۔ تنہیں اس جگہ شمعدان روشن ملے گا اور اسلحہ بھی موجود ہوں گے"اتنے میں اسود بھی دیوان خانہ سے نکل کر حرم سرائے میں آیااور حشنس کو اپنی مدی سے باتیں کرتے باید اسود نے سخت غضبناک ہو کر او چھا تو یمال کیول آیا؟ یہ کمہ کر ایک گھونسا حشن کے اس زور سے رسید کیا کہ وہ نیچے گر پڑا۔ یہ دیکھ کر آزاد نے الی بری طرح چینا چلانا اور شور میانا شروع کیا کہ اسود مبسوت رہ گیا۔ آزاد ناک بھون چڑھا کر اور اسود کو ڈانٹ بتا کے کینے گئی " یہ میرادودہ شریک بھائی مجھ سے ملنے کوآیا ہے اور تو سخت بے حیائی کے ساتھ اس سے ابیاو حشاِنہ سلوک کر تا ہے'' بیہ کہہ کر آزاد اسود کو سخت ست کہنے گلی۔ اسود حشنس کو چھوڑ کر آزاد ہے معذرت کرنے لگا اور اس سے بعد مشکل اپنا قصور معاف کرایا۔ وہاں سے اٹھ کر حشنس ایے دوستول کے ماس آیا اور اپنی سر گذشت میان کی۔ یہ لوگ کہنے گے اب ہم اسود کے شر سے مامون نہیں ہیں فوراً بھاگئے کا انتظام کرنا چاہئے۔ ان لوگوں پر بدحواسی طاری تھی اور عالم اضطراب میں کمیں چیت ہوجانے کی تیاریال کررہے تھے کہ اتنے میں آزاد کا غلام حشس کے پاس آیاور پیغام دیا

کہ جوبات میرے اور تمہارے در میان قراریائی ہے اس میں تغافل نہ کرنا'' حشن نے اس کے جواب میں کملا بھیجا کہ ہماری طرف سے الن شاء الله اس کام میں ہر گز سستی نہ ہوگی اور غلام کو ہر طرح تھفی ویکر رواننہ کیا۔ ان لوگوں نے فیروز سے کہا کہ تم بھی آزاد کے پاس جاؤلور اس سے بالشاف مُفتَّكُو كرك اسبات كو يكاكرلو چنانچه فيروز نے جاكربات چيت كى -آزاد نے فيروز سے بھى وی با تیں کمیں جو اس سے پیشتر حشنس سے کہ چکی تھی۔ فیروز نے کہا ہم ان اندرونی کمروں میں نقب لگائیں گے۔ فیروز کی باتی کررہا تھا کہ اتنے میں اسود بھی وہاں پہنچ گیااور اجنبی مرد کو اپنی ہم نشین کے پاس بیٹے وکی کر اس کی رک غیرت جنبش میں آئی۔ اس پر آزاد کہنے گئی۔ "تم نے شاید اسے پہچانا نمیں یہ میراعم زاد اور دودھ شریک تھائی ہے اور میرا قریب کارشتہ دار اور محرم ے "اسود نے آزاد کے خوف سے اور تو کھے نہیں کیاالبتہ فیروز کو وہاں سے نکال دیا۔

اسود کی جان ستانی :-

جب شام کی سیاہ چادر نصائے عالم پر محیط ہوگئی تو ان لوگوں نے جاکر اپناکام شروع کر دیا اور نقب لگا کر اندر تھس گئے۔ وہال شمعدال روش تھا۔ ان میں سے ہر شخص کو فیروز ہی کی قوت بازو پر زیادہ ہمر وساتھا کیونکہ وہ سب میں شہ زور اور قوی بیکل تھا۔ ان لوگوں نے فیروز کوآ مے کیا اور خُود ایسے موقع پر مھمرے رہے جو پسرے دارول اور فیروز کے پیج میں تھا۔ ان لوگول کا یہ قیام اس پیش بندی پر بنی تھا کہ اگر بالفرض پسرہ دار فیروز پر حملہ آور ہوں تو بیالوگ اس کے آڑے آئیں۔ جب فیروز دروازہ کے قریب پہنچا تواس نے بڑے زور سے خراٹوں کی آواز سنی اور دیکھا کہ آزادیاس بیٹھی ہوئی ہے اور بوالعجبہی دیکھو کہ جیسے ہی فیروز دروازہ میں جاکر کھڑا ہوااس کے موکل نے اسود کو اٹھا کر بٹھا دیا۔ اب اسود اینے شیطان کی طرف سے یوں گویا ہوا کہ فیروز! تجھے مجھ سے کیا سروکار ہے جو یمال آیا ہے؟ فیروز کو بیر اندیشہ ہوا کہ اگر اس وقت لوٹا اور موقع کو ہاتھ سے دیتا ہوں تو وہ اور اس کے سامتی بھی مارے جائیں گے اور آزاد بھی زندہ نہ یچ گی اس لئے پھرتی کر کے اسود سے لیٹ گیا۔ فیروزباعد وبالا اور قوی الیم جوان تھا۔ اس نے اسود کی منڈی بکڑ کر اس طرح زور سے مروڑی جس طرح د حولی کیڑے کو نجوڑتے وقت بل دیتا ہے ادر معا اس کی گرون توژ ڈالی۔ جب فیروز نے اسود کو ہلاک کر کے باہر جانے کا قصد کیا توآزاد نے لیک کر اس کا دامن پکڑ لیااور کان میں کہنے گئی کہ اسے زندہ کیوں چھوڑے جاتاہے ۔ ُلگا نہ رہنے دے جمکرے کو بار تو باتی رکے نہ ہاتھ ابھی ہے رگ گلو باتی

آزاد یہ سمجھ رہی تھی کہ اسود ہنوز زندہ سلامت ہے۔ فیروز نے کمااطمینان رکھو میں نے

اسے ہلاک کرکے تہیں اس کے پنجہ جور سے نجات دلادی۔ مرنے کے بعد اسود کے منہ سے اس طرح خرخر کی آوازآر ہی تھی جیسے کوئی ہیل ڈکار تا ہو۔ یہ عجیب و غریب آواز سن کر محل کے ہرہ دار دوڑے اور دریافت کرنا شروع کیا کہ یہ آواز کیسی ہے؟آزاد نے آگے بڑھ کر انہیں اندر آنے سے روک دیا اور کئے گی خاموش رہو۔ ہمارے پیغیر پر وحی نازل ہور ہی ہے۔ وہ خاموش ہو کر ملے گئے۔ فیروزباہر نکل کر اینے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ میں نے اسود کا کام تمام کردیا۔ اس پر فیروز کے رفیق اندر کو دوڑے اور دیکھا کہ اسود کے منہ سے بدستور خرخر کی آواز آر ہی ہے۔ حفین نے برھ کر پیش قبض ہے اس کا سرتن ہے الگ کر دیا۔ اب قاتکول نے باہم مشورہ کیا کہ ا پنے دوسرے ہم مشربوں کو اس سانحہ سے کیو نکر مطلع کریں۔ آخریہ تجویز قراریائی کہ علی ا لصباح اس کی عام منادی کردی جائے۔ جب صبح ہوئی تو اسود کے مارے جانے کی با تاعدہ منادی کی گئی۔اس خبر کی اشاعت ہر صنعا کے مسلمان اور کافر دونوں متوحش ہوئے اور شہر میں ہلچل مچے گئے۔ اب حشم ویلمی نے اوان کہنی شروع کی جس میں آشھک اُنَّ مُحَمّدُ الرَّسُول الله کے بعد یہ الفاظ بھی تھے۔ اَشْهَدُ اَنَّ عَیْها حداًباس ندا کے بعد سلمانوں نے اسود کاسر کفار کی طرف ۔ پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر اسود کے پیرووں اور محافظوں نے مسلمانوں کے گھروں کو لوٹنا اور مسلمان پوں کو بکڑنا شروع کردیا۔ مسلمانوں نے اس کے جواب میں ستر اسودی کافروں کو بکڑ کر مد کر دیا۔ آخر اعداء مرعوب ہو گئے۔ انطفائے فتنہ کے بعد کفار نے اینے آدمیوں کا جائزہ لیا تو سر آدمی مفقود یائے چنانچہ مسلمانوں سے درخواست کی کہ ان کے آدمی رماکر دیئے جائیں۔ مسلمانوں نے کہاتم ہمارالوٹا ہو مامال واپس کر واور ہمارے چوں کو لاؤ ہم تمہارے آدمی چھوڑ دیں گے چنانچہ ماہم ممادلہ کر لیا گیا۔

### فضائے یمن پر اسلامی پرچم:-

اس کے بعد جب وہاں مسلمانوں کا قرار واقعی تسلط ہو گیا تو اسودی لوگ صنعا اور نج ان کے در میان صحر انور دی اور باوید پیائی کی نذر ہوئے۔ اس طرح صنعا و نجر ان اہل ارتداد کے غار وجود سے پاک ہو گیا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمال اپنے علاقوں میں حال کے سنعاء کی امارت کے متعلق تھوڑی ویر تک پچھے مناقشہ جاری رہا لیکن آخر کار سب نے حضرت معاذی جبل کی حکومت پر انفاق کر لیا اور ان کے پچھے نماذ پڑھی۔

اس قضیہ سے فارغ ہو کر انیک قاصد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا گیا۔ اس وقت تک آفآب رسالت سائے ہدایت پر بر ابر لمعہ انگن تھا اور حضور کو بیہ تمام واقعہ بذریعہ و محلوم ہو چکا تھا۔ مہط و حی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الصباح صحابہؓ سے فرمایا کہ آج رات اسود مارا گیا۔ صحابہ نے دریافت کیایار سول اللہ ایک کے ہاتھ سے ہلاک ہوا؟ فرمایا ایک مسلمان کے ہاتھ سے جو ایک بلاکت خاندان سے تعلق رکھتا ہے صحابہ نے عرض کیا اس کا نام کیا ہے؟ "فرمایا فیروز" چندروز کے بعد جب قاصد اسود کے مارے جانے کی خبر لیکر مدینة الرسول میں پہنچا تو سرور کون و مکان علیہ الحقیة والسلام اس وقت رحمت اللی کے آغوش میں استراحت فرما چکے تھے اور امیر المومنین ابو بحر صدیق نے مند خلافت کو اپنے مبارک قد مول سے زینت عشی تھی چنانچہ حضرت صدیق اکبر کو این عمد حکومت میں سب سے پہلی جو بھارت می اور ہی کے قائم مردی کو ایک محتوب کھا جو اس میں اہل کین کو ایک محتوب کھا جس میں اسود کی ہلاکت پر بہت بچے اظمار خوشنودی فرمایا تھا۔

فیرز کتے ہیں کہ جب ہم اسود کو قعر عدم میں پہنچا بچے تو اسلامی عملداری حسب سائن عود کر آئی۔ صنعامیں مسلمانوں کے امیر حصرت معاون بن جبل تھے۔ ان ایام میں تمام مسلمان بودی خوشیاں منارہے تھے اور ونیا جہاں میں کوئی چیز الی و کھائی نہ وہتی تھی جو جارے آئینہ ول کو تغییں منارہے تھے اور ونیا جہاں میں اسود کے تھوڑے سے سوار شر انگیزی کرتے و کھائی دیتے تھے مگر ہمیں اطمینان تھا کہ جاری اوئی می توجہ انہیں ٹھکانے لگا دے گی لیکن چشم فلک کو جاری سے فوش آئید کی گیرت چشم فلک کو جاری سے فوش آئید آگھ نہ ہم تھا کہ در اچی سلم نے وقتی آئی کہ حضرت سیدالعرب والجم صلی اللہ علیہ سلم نے اس سرائے فائی کو الوداع کمہ دیا۔ اس خبر کے چنچ ہی سارا معالمہ در ہم بر ہم ہوگیا اور قبائل مرات نے تام عرب کے اندر المجل کے این غیر وائی فلدون)

#### باب نمبر 3

# طليحه اسدي

طلیحہ بن خویلد اسدی قبیلہ ہو اسدکی طرف منسوب ہے جو نواح نجیر میں آباد تھا۔ اس مخص نے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بن کے حمد سعادت میں مرتد ہوکر سمیرا میں اقامت اختیاد کی اور وہیں وعویٰ نبوت کرکے اغوائے جلتی میں معروف ہوا۔ تھوڑے ہی دن میں ہزار ہالوگ اس کے حلقہ ارادت میں داخل ہوگئے۔

طلیحه کی شریعت :-

طلحہ نے چند اکاذیب اپی طرف ہے جوڑ جاڑ کر ان کو مسیح کیا اور اپی نی شریعت لوگوں کے سامنے اس شکل میں پیش کی کہ نماز میں صرف قیام کو ضروری قرار دیا۔ رکوع و جود کو حذف کردیا۔ رکوع و جود کو حذف کردیا۔ رکوع و جود کے متعلق کما کرتا تھا کہ خدائے ہے نیاز موضوں کے خاک پر رگڑ نے سے مستعنی ہے اور وہ تماری پشت کی خیدگی ہے بھی بے نیاز ہے۔ معبود پر حق کو کمڑے ہو کریاد کرلیا کافی ہے دوسرے احکام اور عبادات کے متعلق بھی بہت می باتیں اخراع کی تھیں۔ کما کرتا تھا کہ جبریل ایٹن ہر وقت میری مصاحب میں رہے ہیں اور دزیر کی حیثیت سے تمام امور مجمد میں مضورے دیے ہیں۔

یں مورے رہے ہیں۔ حضرت سیدالسلین کو (معاذ اللہ) طلیحی نبوت پر ''ایمان''لانے کی وعوت: -

اب طلیحہ نے اپنے عم زاد بھائی یا ہر اور زادہ کو جس کا نام حیال یا حبال تھا دنیا کے ہادی اعظم علیہ السلاۃ والسلام کے پاس چی نبوت کی دعوت کیلئے مدینہ منورہ روانہ کیا۔ حیال بارگاہ نبوی بیل پہنچا اور صور تحال بیان کر کے حضرت سید الاولین والآخرین علیہ السلاۃ والسلام کو (معاذ اللہ) طلبی نبوت پر ''ایمان'' لانے کی وعوت دی۔ حیال نے اپنے اثبات دعویٰ بیس کما کہ طلبحہ کے پاس والنون (دوح الابین) آتا ہے۔ آپ نے فرمایا ''تم لوگوں نے محمن ذوالنون کا نام کس سے من لیا ہے '' حیال اس کے جواب بیس نمایت مغرورانہ لیجہ بیس کمنے دگا ''واہ صاحب! آپ کمیا کتے ہیں کیا وہ محض جھوٹا ہو سکتا ہے جس کو لا کھوں مخلوق اپنا ہادی اور نبات دہندہ یقین کرتی ہے ؟'' آپ کمیا کتفریت صلی اللہ علیہ وسلم اس گیتائی پر ناخوش ہوئے اور فرمایا ''خمارہ تہیں ہلاک کرے اور تمہارا فاتمہ مثیر نہ ہو'' چنانچہ ایبا ہی ہوا۔ حیال حالت ارتداو ہی بیس قبل ہو کرواصل جنم ہوااور دنیا ہے نامراد گیا۔

طلیحه کی پہلی جنگ اور اس کی ہزیمت و فرار :-

حیال کی مراجعت کے بعد پیٹیبر خداصلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ضرارین ازورؓ کو اپنے ان عمال اور قبائل کے بیاس تحریک جماد کی غرض سے روانہ فرمایا۔ انہوں نے اس ارشاد کو لبیک کماادر حضرت ضرارؓ کے ماتحت مسلمانوں کی ایک بوی جمعیت کو جماد کی غرض ہے بھیج دیا۔ لشکر اسلام داردات کے مقام پر خیمہ زن ہوا۔ او حر کفار نے بھی لاؤ لٹکر جمع کیا اور دونول طرف سے صف آرائی شروع ہوئی۔ ول وادگان توحید جان شاران رسالت شیر غران کی طرح وشمن پر جمیت بڑے اور جو سامنے آیا گاجر مولی کی طرح کاٹ کر گرا دیا۔ پیروان طلحہ نے جانوں پر کھیل كر مسلمانوں كے نرغه كوروكنے كى بہتر كى كوشش كى ليكن شجاعان اسلام كے مقابلہ ميں كى طرح عمدہ یر آند ہوسکے اور سخت بدحوای کے ساتھ ممالک کمڑے ہوئے۔ لشکر اسلام مظفر و منصور واپس آیالیکن ضرارٌ ہنوز مدینہ منورہ نہیں پہنچ تھے کہ حضرت مفخرِ موجودات ملی اللہ علیہ وسلم دنیا کی سرائے فانی ہے رخصت ہو کر عالم عقبٰی کے دارالخلد کو تشریف لے گئے۔ حضرت اساًمة ك لشكركي روانگي ميں التوا: -

معلوم ہوگا کہ حضرت زید بن حارفہ نے جوسرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد غلام اور متبنی تھے۔ ملک شام میں مونة کے بیقام پر نصاری کے ہاتھ سے شربت شادت نوش فرمایا تھا۔ اس مار مرم 11 میں حضرت خیر الوری ملی الله علیه وسلم نے شام کی طرف الشکر جمیخ کا عزم فرمایا تھا۔ آپ نے اس ممم کی قیادت حضرت زید شہید کے فرزند گرای حضرت اسمہ کو تفویش فرماتے ہوئے تھم دیا تھا کہ وہ شام جاکر بلقا اور داروم کی سر حد تک تر کتاز کریں اور اعدائے اسلام کو اینے شہید باپ کے قتل کی قرار واقعی سز ادیں لیکن منافقوں نے ارباب ایمان کو بد ول کرنے کیلئے نیہ حث کمڑی کر دی متنی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مهاجرین وانصار پر ایک غلام کو امیر و سر دار مادیا'' الل نفاق کی شر انگیزی کا حال حضور کے سمع مبارک تک پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اس سے پیشتر اسامہ کے باپ زید بن حارثہ کی امارت پر بھی طعن کیا تھا حالا نکہ زیڈ کی طرح اسامہ میں بھی امارت کی صلاحیت موجود ہے۔ حضور کے اس ارشاد کا منشاء میہ تھا کہ اسلام اپنے تمام پیروول کو ایک نظر سے دیکھا ہے۔ غلام ہویا آقا ذاتی قابلیت و صلاحیت شرط ہے۔ اکثر اکابر محلبہ جن میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم جیسے جلیل القدر مهاجر بھی واخل تنے حضرت اسامہ بن زید کے ہمر کاب ہوئے۔ یہ لشکر اہمی چلنے ہی کو تھا کہ حضور سیدالا کر مین علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس مرض ہے دو جار ہو نا پڑا جس میں آپ نے اس سرائے فانی کو الوداع کما

تفالور چونکہ حضور کامرض روز پر وزاشتد او کیڑتا گیا اور اس فتم کی متوحش خبریں پیم آنے لگیں کہ بمن میں اسود عنسی نے، بمامہ بن مسلمہ نے اور بنسی اسد کے اندر طلبحہ نے خروج کیا ہے جیش اسامہ کی رواگل میں مزید التوا ہو گیا۔

قبائل عرب كاار تداد:-

المام حسن بصری فرماتے ہیں کہ قبائل کے ارتداد سے پہلے علام الینوب کے علم محیط میں بیات قرار پاچی محی کہ محیط میں بید بات قرار پاچی محی کہ سید کا نکات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سعادت ایمانی سے محروم ہوجائیں راشدین کے عمد بابر کت میں کچھ لوگ اسلام لانے کے بعد سعادت ایمانی سے محروم ہوجائیں گے۔ اس لئے حق تعالی نے پیشین گوئی کے طور پر اس آیت میں پہلے سے ان کے ارتداد کی اطلاع دیدی :-

یا آیا الله بقوم پر محبور کے الکا فرین کرنگ مین دینیہ فسوف یاتی الله بقوم پر محبہ کم و پُر مجبور که اَ اَلَهُ اِللهِ عَلَى اللهُ بقوم پر محبه کم و پُر محبور که اَ اَلَهُ وَلَا يَحَافُونَ لَوْ مَهَ لَائِم (۵:۵) علی المهور بنین اَعِزَّ وَ عَلَی الکه و کا یَحَافُونَ لَوْ مَهَ لَائِم (۵:۵) مسلمالو! یاد رکھو کہ تم میں سے جو کوئی اپ دین سے پھر جائے گا ضدائے قادرو توانا (مرتد کی جگہ ) جلدایے لوگوں کو پیدا کر دیگا جو ضدائے پر ترکے مجبوب ہوں گے اور ان کو الله تعالی سے مجب ہوگا وہ اہل ایمان کے حق میں متواضع اور مربان اور مشرول کے مقاصد میں تیزاور در شت طبع ہوں گے الله کی راہ میں جماد کریگے اور امور خیر کے اجراء اور حیات و مبرات پر عمل کرنے میں کریے گئے۔

چنانچہ اس آیت کی تنزیل کے پچھ عرصہ بعد اس پیطھو کی کا اس طرح ظہور ہوا کہ عرب کے گیارہ فرقے مرتد ہو گئے تین فرقے خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام سعادت میں بدیں تفصیل مرتد ہوئے کہ قبیلہ ند فج اسود عندی کے ساتھ ایمان سے دست ہر دار ہوا دوسرا مرتہ فرقہ بندی صفیفہ تھا جے مسیلمہ کذاب کی رفاقت نے اسلام سے منحرف کیا تیسرا قبیلہ بندی اسد تھا جو طلیحہ کی پیروی کر کے سعادت ایمان سے محروم ہوا اور انجام کار حضرت فالد میں دلید کے ہاتھ سے تکست کھا کر از سر نو مشرف باسلام ہواان قبائل کے علاوہ سات اور فرقے مندر ساو بحر صدیق کے عدمین دین حق سے مفار قت اختیار کی۔ اغسان نے امیر الموسنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عدمین دین حق سے مفار قت اختیار کی۔ حضرت خیر البشر سلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اور اس کے در دیاک نتائج وعواقب: – حضرت خیر البشر سلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اور اس کے در دیاک نتائج وعواقب: – جسراق اب رسالت رحمت اللی کے شفق میں غروب ہوا تو اسلامیوں پر رنج والم کے جسراق اور اسامیوں پر رنج والم

بہاتہ ٹوٹ پڑے کوئی مومن قانت ایبانہ تھا جس کی آنکھیں اس واقعہ ہا کلہ کے ماتم میں خونابہ فطانی نہ کر رہی ہوں اس وقت نہ صرف عالم ارضی نیر ہدایت کی ضیا حضیوں سے محروم رہ گیا بعد اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کا قومی نظام اور سیاسی افتدار بھی زیر وزیر ہونے لگا یہ وقت سحابہ بحد اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کا قومی نظام اور سیاسی افتدار بھی زیر وزیر ہونے لگا یہ وقت سحابہ قبائل عرب کا زور ق ایمان متلاطم ہوااور منافقوں کو اپنا کفر عالم آشکار کرنے کی جرات ہوئی گویا جنوں کو اپنا کفر عالم آشکار کرنے کی جرات ہوئی گویا جنوں کا وصال لوگوں کیلئے ایک متعیاس الایمان تھا جو ان کے کفر و ایمان کی صبح کیفیت بتارہ ہاتھ اس وقت نہ صرف منافقوں کو اپنا کفر یہ ملا ظاہر کرنے کا حوصلہ ہو گیا بلعہ عرب کے اکثر قبائل مر تھ ہوگئے اس پر مستزاد میں کو اینا کفر یہ ملا ظاہر کرنے کا حوصلہ ہو گیا بلعہ عرب کے اکثر قبائل مر تقد علیہ وسلم کے علی عاطفت کا فقد ان مسلمانوں کی قلت تعداد اور اعداء کی کثرت و غیرہ وہ وہ اسباب سے جنوں نے بھول اتن اشیر مسلمانوں کا وہی حال کر دیا جو بارش کی شب ظلام میں اسباب سے جنوں نے بھول اتن اشیر مسلمانوں کا وہی حال کر دیا جو بارش کی شب ظلام میں عرب کا دوں کا ہو جاتا ہے۔

مدینہ منورہ میں سحابہ کرامؓ کی کشتی خاطر اس عام شورش اور ہمہ گیر بغاوت کو دکھ وکھے کر مگر داب تفکر میں ڈگھاری تھی اور ہر مومن قانت کا دل اس حادثہ فاجعہ سے واغ داغ ہور ہاتھا ایسے نازک وقت میں جناب ابو بحر صدایقؓ کا دل گردہ تھا جس نے سفینہ ملی کو گرواب فناسے حیالیا ور نہ ناموس ملت بیضا پر ایک نا قابل تلاقی ج کا کشنے میں کوئی کسر باتی نہ رہ گئی تھی۔

# حعزت صدیق اکبر کو جیش اسامه کی روانگی پر اصرار: -

جب مسلمانوں نے دیکھا کہ امیر المومنین ابو پر الیے نازک اور پر آشوب دور میں بھی به ستور جیش اسامہ کی روائلی پر مصر ہیں تو انہوں نے عرض کیا کہ ''اے خلیفہ رسول اللہ! اس وقت میں لوگ یعنی اسامہ کا لفکر ہی اسلامی جعیت کی کل کا نئات ہے اور عرب کی جو حالت ہو رق ہے اس نے ولوں میں قلزم غم کی طغیانی برپا کرر کھی ہے اس لئے بد کی طرح مناسب نہیں کے موجود و حالت میں مسلمانوں کی جعیت کو منتشر کر کے مدید منورہ کو اعداء کے حملوں کا آبا بگاہ معنی جو و حالت میں مسلمانوں کی جعیت کو منتشر کر کے مدید منورہ کو اعداء کے حملوں کا آبا بگاہ معنی جانے امیر المومنین نے فرایل ' واللہ اگر جمعے نہیں معلوم ہو جائے کہ لفکر اسامہ کی روائلی اور کے بو حق میں بالے اور کرو نگا۔ اور روائہ کرو نگا۔ اور ایک مسلم نے جو حکم دیا ہے بھر حال پورا کر کے رہو نگا۔ امیر المومنین نے ایک خطبہ ویا جس میں مسلمانوں اور شر کی غزا ہونے کی تح یص فرمان لفکر میں شام ہو کے دور اس طرح مسلمان مدید منورہ میں خال خال دہ گئے۔

اب حضرت اسامہ یہ جناب عمر قاروق رضی اللہ عند کو جوان کی فوج میں وافل سے امیر المومنین ابوبر کی خدمت میں اس پیغام کیما تھے بھیجا کہ اگر تھم ہو تو میں افکر کوآپ کے پاس والی لے آؤل کیو نکہ اسلام کی ساری جمعیت اور قوم کے تمام اکار میرے افکر میں شریک ہیں۔
اس لئے جمھے خلیفہ رسالت حرم رسول اللہ اور مسلمانان مدینہ کی طرف سے بواکھ کا ہے کہ مبادا مشرک جملہ آور ہوکر انہیں تاہ وہرباد کر جائمیں۔ اس کے علاوہ بھی انصار نے حضرت عرق سے بواکھ کا ہے کہ مبادا بھی کہا کہ آپ جاکر خلیفہ رسول اللہ کی خدمت میں ہماری طرف سے عرض کر و بیخ کہ گو اسامہ غلام اور غلام ذاوہ ہیں، فاروق اعظم جیسے جلیل القدر صحافی سے سی و بی یا دنیاوی فعیلت میں بماری حموں کر جیس کر حقے۔ اور عمر میں بھی چھوٹے ہیں مگر رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان سر کہا تھوں پر ہے تاہم اتنی مربانی فرمائی جائے کہ سی ایسے شخص کو سر عسکر مقرر فرمایا جائے جو اسامہ شخص کو رسول اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے اس موسل کی بیال ہے میں خوص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کی مربانی فرمائی میں فرمایا کہ جواب میں فرمایا کہ عرش کی بیال ہے کہ میں طاعت سے ذرا بھی سر تالی کرے۔ اور اسکی جگھ کی اور شخص کا امیر مثایا جائے اور اس کے تھم اور طاعت سے ذرا بھی سر تالی کرے۔ اور اسکی جگھ کی اور شخص کا امیر مثایا جائے اور اس کے تھم اور طاعت سے ذرا بھی سر تالی کرے۔ اور اسکی جگھ کی اور شخص کا امیر مثایا جائا گوارا کرے۔

بمرحال حفزت عمر رضی اللہ عند جناب اسامہ کے تھم سے امیر المومنین کے پاس گئے اور الن کا پیغام پنچا دیا۔ طیفہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر بجھے اس بات کا بھی خوف ہو کہ جیش اسامہ کی روا گئی کے باعث بجھے بھیر بے اور شیر بھاڑ کر کھا جائیں گے تب بھی بیں اسامہ کو ضرور روانہ کر رول گا۔ اور گو میر بے پاس بیال ایک آدی بھی نہ رہ جائے عمر سر دار دو جہال علیہ الصلاۃ والسلام کے فیصلہ کو بھی مستر و نہ کرول گا۔ بھر جناب عمر رضی اللہ عند نے عرض کیا کہ انصار کی بید خواہش ہے کہ آپ کی ایس اور فرایا کہ حبیب کرد گار علیہ الصلاۃ والسلام نے تواسامہ کے اور فرایا کہ حبیب کرد گار علیہ الصلاۃ والسلام نے تواسامہ کو الشر کا مر دار دویاں علیہ وسلم کی سر دار بنایا تھا عمر افسوس تم لوگ چاہے ہو کہ بیل انہیں معزول کر دول۔ عندا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تھا امیر المومنین صدیق آکر گا ہے نظیر استقلال اور رسول آکرم صلی اللہ علیہ و سلم کی عرف و شمن ہے اور ہر وقت دار الخلافہ پر حملوں اور پورشوں کا گھکا حبت و قیفتگی کا جذبہ کہ سارا عرب و شمن ہے اور ہر وقت دار الخلافة پر حملوں اور پورشوں کا گھکا اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی مرضی مبارک کا بہر حال احرام کیا جائے۔ یہی وہ صفات تھے جن کی اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کی مرضی مبارک کا بہر حال احرام کیا جائے۔ یہی وہ صفات تھے جن کی بددات آپ صدیق آکہ اور افضل البشر بعد الانہیاء کہلا گے۔ بددات آپ صدیق آکہ اور افضل البشر بعد الانہیاء کہلا گے۔ بددات آپ صدیق آکہ اور افسل البشر بعد الانہیاء کہلا گے۔

جیش اسامهٔ کی روانگی:-

اب امیرالمومنین ابو بحر صدیق مدینہ سے نکل کر لشکر گاہ تشریف لے گئے اور اسامہؓ کی

مشابیت فرمائی۔ اس وقت حالت بیہ تھی خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدل جارہے تھے اور اسامہ سوار تھے۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا اے خلیفہ رسول اللہ! یا تو آپ ہمی سوار ہو جائے ورند بھے اوازت و بھی کہ گھوڑے ہے آتر پڑوں۔ فرملیاس کی ضرورت نہیں بابحہ اس میں تو میراسراسر فقے ہے کہ ایک ساعت کے لئے اپنے قد موں کی فی سیل اللہ گر و آلود کرلوں۔ جب امیر الموضین لوشے گئے تو اسامہ ہے فرملیا کہ اگر تمہارے نزدیک نا مناسب نہ ہو تو میری رفاقت واعات کے لئے میرے پائی چھوڑ جاؤ۔ اسامہ نے انبی خوشی اجازت وی۔ امیر الموشین نے فرصت کے وقت حضرت اسامہ کو وصیت کی کہ کی معالمہ میں کی شخص سے امیر الموشین نے فرضوں مریضوں اور غور توں پر رہم کرنا کی در خت کو نہ کا ثالہ بحری، گائے اور خان کہ گئا۔ پچوں بوڑ حول مریضوں اور غور توں پر رہم کرنا کی در خت کو نہ کا ثالہ بحری، گائے اور کا ثانہ یہ میں عزامت گر میں ہوگا جو صوائع و اونوں کی بلا ضرورت آگل ذی کرنا۔ اور ان کے مال و اسباب سے تعرض نہ کرنا اور ان سب باتوں کے علاوہ ان تجمل ماللہ علیہ و سلم نے جہیں کے علاوہ ان تجمل اللہ علیہ و سلم نے جہیں تقین فرمائی تھیں۔

### حیال کا قاصد مدینه منوره میں:-

قبیلہ بنبی اسد کی آبادی جنبوں نے طلعہ کا نیادین قبول کیا تھا آئی بوط گئی تھی کہ سمیرا میں ان کی سخیاکش نہ رہی اس لئے ان لوگوں کو دو فریق میں منقسم ہونا پڑا۔ ایک فریق ابرق میں اقامت گزیں ہوااور دوسر اترک وطن کر نے ذی القصہ کو چلاآبا۔ مو خرالذ کر فریق کی طلعہ نے المداد کی اور اپنے ہمائی حیال کوان لوگوں کا بھی حاکم تبویز ہوا المداد کی اور اپنے ہمائی حیال کوان لوگوں کر ہے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت اسامی کی روائی نے بعد جب اشر ار مرتدین کو معلوم ہوا کہ دید میں خلیفہ کے پاس کوئی جمعیت حفظ و دفاع کے لئے باتی نہیں رہی تو ان کی رگ شرو فساد جنبش میں آئی۔ اور عطفان کا ایک و فد اور حیال کا قاصد دار الخلاف میدیکو تو امیر الموشین کا آئندہ طرز عمل معلوم کرنا۔ و دسرے برای العین یہ دیکو معلوم کرنا۔

#### زكوة دينے سے انكار:-

ان لوگوں نے آتے بی معافی ذکرہ کی سلسلہ جنبانی شردع کردی اور کہنے گئے کہ ہمارے قبائل حسب سائل نمار تو پڑھیں گے گر آئدہ بیت المال میں ذکرہ مجیدے انسیں معاف رکھا

جائے۔ جناب صدیق اکبر ٹے اس در خواست کو مستر و فرمادیا اور سمجھایا کہ احکام البی بیس کی پیشی اور ترمیم و سنتیخ نا ممکن ہے امیر الموسنین نے پندو موظفہ کی بہتیر می تبریدیں بلائمیں گر انہوں نے اپنی ضد نہ چھوڑی۔آخر امیر المومنین نے فرمایا۔ والله اگر وہ لوگ زکوۃ کے اونٹ کی اونی رسی و یے سے بھی انکار کریں گے تو بھی میں ال کے خلاف جماد و قبال کروں گاکیو تک زکوۃ بھی اسلام کے فرائف پیدجگانہ میں واخل ہے۔

یادر ہے کہ اسلام کے دور حکومت میں اس کفر زار ہندوستان کے موجودہ انگریزی عمد کی طرح نہ تو مزار میں کے سے مغلوک الحال طبقہ کومال گذاری کی اتنی گر ال بار رقمیں اوا کرنی یوئی تھیں اور نہ لوگوں ہے آ جکل کے نام نماد ممذب زمانہ کی طرح اس قدر گر ال نئیس اور مہا نئیس کر سپر نمیس ) وصول کئے جاتے ہے موجودہ زر لگان کے بجائے بارائی زمینوں کی پیداوار کا عشر یعنی دسوال حصہ مقرر تھا۔ اور جن اراضی کی آب رسائی کا شکاروں کی ذاتی محنت و مشقت پر موقوف تھی ان کا لگان پیدائش کا بیسوال حصہ لیاجاتا تھا۔ ارباب زر اور اہل نصاب ہر قسم کے نئیس ہے آزاد تھے۔ البتہ تیمیوں اور جا اوک کی کھالت، نہ ہمی و تمذنی ضروریات، مصالح ملی اور معالم ملک کا چاہتا تھا۔ ارباب زر اور اہل نصاب ہر قسم کے مہام سلطنت کے انفر ام کے لئے ان سے ہر سال مال کا چالیسوال حصہ لیعنی ایک سال گزر جانے مہام سلطنت کے انفر ام کے لئے ان سے ہر سال مال کا چالیسوال حصہ لیعنی ایک سال گزر جانے علاوہ ہندوستان کے عمد حاضر کی طرح کوئی شخص از خود بجایا پیجازر ز کوۃ خرج کر نے کا مجازنہ تھا۔ علاوہ ہندوستان کے عمد حاضر کی طرح کوئی شخص از خود بجایا پیجازر ز کوۃ خرج کر نے کا مجازنہ تھا۔ جس طرح خیر مسلم حکومتوں میں نیکس اور مال گذاری کے حکمے روبیہ وصول کرتے ہیں اس طرح خیر مسلم حکومتوں میں نیکس اور مال گذاری کے حکمے روبیہ وصول کرتے ہیں اس طرح خیر مسلم حکومتوں میں نیکس اور مال گذاری کے حکمے روبیہ وصول کرتے ہیں اس طرح خور مسلم حکومتوں میں نیکس اور مال گذاری کے حکمے روبیہ وصول کرتے ہیں اس

## امير المونين ابو بحرصديقٌ كابنظير استقلال:-

جب قبائل کا و فد ناخوش ہو کر مدید منورہ ہے واپس جانے لگا تو ایک جلیل القدر صحافی فی میں المومنین ابو بحر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ قبائل عرب ہے سر و پاوحثی ہیں۔ عرب کے مختلف حصول میں طوفان معاندت اٹھ رہے ہیں خانہ ساز نبی اپنی اپنی جگہ پر شورش برپاکر رہے ہیں۔ معلوت شورش برپاکر رہے ہیں۔ معلوت مقتلہ وقت یہ ہے کہ بالفعل لوگوں کی تالیف قلوب کی جائے۔ اور جب تک اساس خلافت مشحکم نہ ہو جائے ان ہے کوئی تعرض نہ کیا جائے۔ حضرت صدیق آ کبر ہم سن کر بر افرہ ختہ ہوئے اور فرایا کہ حضور سرور کا تنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انقال فرایا۔ نبوت منقطع ہوگئے۔ وحی الی کا سلسلہ موقوف ہوگیا۔ وحی الی کا سلسلہ موقوف ہوگیا۔ سارا عرب وحتی پر آمادہ ہے۔ اور میں اپنی حرفی کمزوری کا بھی خوبی احساس رکھتا

ہوں۔ لیکن ملامیں ہمہ خدا کی فتم! جس قدر زر ز کوۃ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور جمیجتے تے اگر اس میں سے ایک حب بھی تم کریں گے تو میں ان کے خلاف رزم خواہ ہول گا۔ اور اگر بالغرض تم لوگوں میں ہے کوئی بھی میر اساتھ نہ دے گا تو میں ان ہے تن تنہا مقابلہ کر کے جال ساری کا فرض ادا کرول گا۔ لیکن پیر مجمعی ممکن شیس کہ اسلام کا کوئی رکن توڑا جائے۔ شعائر ہیہ ک<sup>ی</sup> تو بین ہو۔ ملت مصطفویؓ کے چراغ ہدایت کو کفر کی آند معیال مکل کرنے میں ساعی ہواں۔ لور میں اے گوارا کرلوں۔ کیا حامل وحی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رحلت کے بعد اسلام پنتی ہو کر ئس ميري كي حالت ميں مبتل ہو جائے گا؟ كيا فريف اللي كى بے كسى ديكھ كر ہم غاشيه بر داران ملت کی رگ حمیت میں جنبش نہ پیدا ہو گی ؟ صحافی نہ کورہ نے عرض کیا۔ امیر المومنین!آپ مجا فرماتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کفار سے ای وقت تک مقاتلہ کرو جب تک وه لا اله الاالله نه کهیں۔ گر موجودہ صورت میں جب که وہ اقرار توحید ورسالت میں ہارے شریک حال ہیں آپ ال کے خلاف کیو نکر ہتھیار اٹھا کتے ہیں۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں پر جو کلمہ شمادت اور نماز و ز کؤہ میں تفریق کرتے ہیں ضرور اشکر کشی کرول گا۔ صحابی میدس کر لا جواب ہو گئے اور سمعناواطعنا کہ کر جھکا دیا۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنه فرمایا کرتے تھے کہ خدائے قدوس نے امیر المومنین ابو بحر کا انشراح صدر فرما دیا تھاادرآپ کے دل میں نور صداقت کا ایک روزن کھل گیا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ رب العزۃ قیام حق کے لئے جن نفوس قدید کا شرح صدر فرما و یتا ہے ونیا کی کوئی غیر الله طاقت ان کے قلعہ استقامت کی مضبوط دیواروں کو متزلزل نہیں کر علق۔ امیر المومنین کا عزم و ثبات و کیھ کر دوسرے صحابہ یے بھی حوصعے بڑھ گئے بھی ہوئی طبیعتول میں ولولہ پیدا ہوا۔ اور ہمت وجرات نے گویا سنبھالا لیا۔ اب اینچی بے نیل مرام مدینہ طیب ہے رخصت ہوئے ادر امیر المومنین کا جواب قبائل کو جا سنایا اور بیان کیا کہ اس وقت مدینہ میں بہت تھوڑے مسلمان موجود ہیں۔ امیر المومنین نے ان کی مراجعت کے بعد حفرت علی مرتغنی ، حفرت طلحہ ، حفرت زبیر اور جناب عبداللہ بن مسعودؓ وانسار مدینه كاافسر مقرر فرمایاور چونكه آپ كويقين تماكه اعدائ اسلام بهت جلد مدينه منوره ير حمد آور ہول گے۔ مسلمانان مدینہ کو حکم دیا کہ وہ ہر وقت معجد نبوی میں حاضر رہا کریں۔ مرکز خلافت پر حیال کا حملہ :-

وفد کو واپس گئے ابھی تین ہی دن گزرے تھے کہ حیال سرشام مدینہ منورہ پر آپڑھا۔ نینم کے سپاہی رات کے وقت انقابِ مدینہ پر پڑھ آئے۔ وہاں مسلمان مجاہد موجود تھے انہوں نے مزاحمت کی۔ جب امیر المومنین کو اس جملہ کی اطلاع ہوئی تو آپ اہل مجد کو آب عش او نول پر سوار کر کے غنیم کے مقابلہ پر آئے اور منہزم کر کے ذی حسنی کے مقام تک ان کا تعا قب کیا۔
حیال اپنی کچھ فوج ذی حسنی میں اس غرض ہے چھوڈ آیا تفاکہ ہو قت ضرورت اس ہے مدو لے
گا۔ ذی حی میں حیال کی وہ محفوظ فوج امیر المومنین کے مقابلہ میں نکل پڑی۔ ان لوگوں نے
برآ مدہوتے ہی مسلمانوں کے سامنے خالی مشکیس کہ جن میں ہوا بھر کر ان کے منہ رسیوں ہے
مضبوط باندھ رکھے تھے۔ زمین پر لڑکا دمیں۔ اس ہے وہ اونٹ جن پر مسلمان مجاہد سوار شے
بھر ک گئے اور وہ اپنے اپنے سواروں کو لئے ایسے بے اوسان ہو کہ بھائے کہ مدینہ ہی میں آدم
لیا۔ اس واقعہ ہے کسی مسلمان کو تو چھم زخم نہ پہنچا مگر اعداء کو اس بات کا یقین ہوگیا کہ
مسلمانوں کی ہوا بچو چی ہے۔

اب امیرالمومنین وقت سحر تک محلانوں کو لوائی کیلیج آراستہ کرتے رہے اور صح صادق سے پہلے پیادہ پاد منین کے سر پر جا پنچے۔ حریف کو مجاہدین اسلام کے وقتی کی اس وقت خبر ہوئی جب مسلمان اس میلے پر پنچ گئے جہال مرتدین نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نفرے مسلمان اس میلے پر پنچ گئے جہال مرتدین نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نفرے بدوال ہوگئے۔ مجاہدین طحت نے اعداء بدحوال ہوگئے۔ مجاہدین طحت نے گفار کو اپنی ہمشیر زنی کا خوب تختہ مشق منایا۔ بتیجہ یہ ہوا کہ بیتے الیف و مثمن طحوع سے قبل ہی ہمال کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے مال غنیمت سیٹ کر و مثمن کا تعاقب کیا۔ یبال تک کہ ذی القصہ سے بھی آگے تک ہماگا کر ایک مقام پر قیام کیا۔ اب امیرالمومنین ابوجر صدیق نعمان عن مقرن کو پکھ آدی دیکر خود وہاں سے مراجعت فرمائے مدینہ ہوئے۔ یہ کامیانی حضر سے خلافت ماٹ کی سب سے پہلی فتح تھی اور اصل یہ ہے کہ امیرالمومنین کی کامیانی حضرت خلافت ماٹ کی سب سے پہلی فتح تھی اور اصل یہ ہے کہ امیرالمومنین کی شجاعت، پاک نفی کہ وہ اعداء کے مقابلہ میں کی طرح عمدہ پر آنہ ہو گئے اور در یہ بھی ایک جمیست آتی قابل انکار جمیقت ہے کہ صحابہ کراخ قد دسیوں کی ایک الی جاب سیار جماعت متی جس نے تا قابل انکار جمیقت ہے کہ صحابہ کراخ قد دسیوں کی ایک الی جاب سیار جماعت متی جس نے تا قابل انکار جمیقت ہے اور خون کے رشتوں کو ایمان اور اخوت اسلامی کے پاک رشتہ پر قربان کردیا تھا۔ اس کے نانی الفتون اور خون کے رشتوں کو ایمان اور اخوت اسلامی کے پاک رشتہ پر قربان کردیا تھا۔ اس کے نان کو نانے ان سے پیش پان کو کی آسان کام منیں تھا۔

امير المومنين صديق اكبراكي فاتحانه يلغار:-

اس وقت پیروان طلیحد اپنی بزیت پر مارد م بریده کی طرح چے و تاب کمارے سے مگر کوئی بس نہ چاتا تعاآخر اپنے جوش انتقام کو تسکین و بنے کیلئے بنبی عبس اور ذبیان نے اپنے اپنے قبائل کے مسلمانوں کو پکڑ کر بیمبید کر ڈالا۔ جب اس سانحہ جانگزا کی اطلاع مدینہ منورہ پیٹی تو امیر المو مین ابوبر صدیق نے قتم کھائی کہ "جینے مشرکوں نے مسلمانوں کو نہ تا کیا ہے میں بھی است باعد ان سے بھی نیادہ کا فروں کو فاک دخون میں تڑپائے بغیر چین نہ اول گا" دو مینے اور تین روز کے بعد حضرے اسامہ بن زید بھی مظفر و منعور شام سے مراجعت فرائے مدینہ ہوئے۔ امیر المومین نے اشکی مدینہ منورہ میں اپنا نائب و ظیفہ مقرر کیا اور جو لشکر حضرے اسامہ کے امیر المحالہ میں دار الحکاف میں چھوڑا تاکہ عجابہ بن خود اور ان کی سواریاں چند روز تک سستالی اور خود اپنی قبیل می جمیت کو لیکر کوچ کیا۔ اس وقت مسلمانوں نے بہتے می منتیں کیں اور قسمیں ویں کہ آپ خود مصفحت جماد کوارانہ فرما کیں گر آپ نے ایک نہ سی اور فرمایا کہ میں اس محم کو بہ نفس نفیس اس لئے انجام دینا جاہتا ہوں کہ جمیے ویچہ کر تیمارے اندر جماد فی سیسل الله کا مذبہ موجزن ہو۔

امیر المومنین ابو بحر صدیق اب اعداء کی سرکونی کیلیے ذکی حسنی اور ذی القصد کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے منزل بد منزل جاکر مقام ابرق شن ڈیرے ڈالے اور حرب و قبال کی تیاریوں میں معروف ہوئے۔ تحدیول کو دیکھ کر اعداء پر عالم مدہو ٹی طاری ہوگیا۔ امیر المومنین نے میدان کارزار میں اپنی شجاعت کے خوب جوہر دکھائے اور جیش موحدین نے وحادے کر کر کے سرزمین ارتداد میں ہو نچال ڈال دیئے۔ اس رزم و پریکار کا متیجہ بیہ ہوا کہ امیر المومنین اور بندی بحر نے میدان جان ستال سے معالک کر اور نمایت عجلت کے ساتھ اللی و عیال کو ساتھ لیے میں سلمانوں کے جانور چرنے گئے۔ اس شاندار فتح کے بعد بعض صحاب نے عرض کیا کہ امیر المومنین اب آپ جلد مشقر خلافت کی طرف رجوع فرمائے کے بعد بعض صحاب نے عرض کیا کہ امیر المومنین اب آپ جلد مشقر خلافت کی طرف رجوع فرمائے۔ اس شاندار فتح نے بیٹر کردیں۔ اس لئے فرمائی کیونکہ و نور کو عود فرمائے۔

جیش اسلامی کی تقسیم گیاره د ستول میں: -

جب حضرت اسامہ کے مراجعت فرمالشکر نے تعوڑے ون تک آرام کر لیا۔ تو اتنے ہیں ذر ذکوۃ کے تینی ختی سے بیت المال میں مال و ذرکی اتن فراوانی ہوگئی کہ تمام احتیاج و ضروریات پوری ہونے کے بعد بہت ساذر نفتہ فاضل ج رہا۔ اب امیر المومنین نے تمام فوج کو گیارہ وستوں میں منتقم فرمایا اور ہر ایک وستہ کیلئے الگ الگ بوطیار کر اے پہلا جمنڈ احضرت خالد من ولید گو دیاور انسیں طلحہ کی سرکوئی پر مامور فرمایا اور حظم دیا کہ طلحہ کی مهم سے فارغ ہوکر مالک من نویرہ کے طرز عمل کا مطاحہ کر اگر واگر وور دوسرا

لواحضرت عکرمہ من ابوجمل کو دیکر مسلمہ کذاب کی طرف روانہ فرمایا جب قبیلہ خلفان اور ہو اسد نے طلحہ کی پیروی اختیار کی تھی اوان کی دیکھا دیکھی جاتم طائی کے خاندان بندی طے نے بھی اپنی تعسمت طلحہ سے وابستہ کر دی تھی چو تکہ قبیلہ طے کی گوشائی بھی لابد تھی اس لئے امیر المومنین نے حضرت عدی من مناتم طائی کو جو سرور کا کتات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحافی تھے ان کے قبیلہ طے کی جانب روانہ فرمایا۔ غرض ہر ایک دستہ، فوج پر ایک ایک والی مقرر رہا۔ جب سب لشکر مرتب ہوگیا توسب سیارہ امیرا بیا اپنی وئزل مقصود کی طرف روانہ ہوگئے۔

امیر المومنین نے ہر ایک امیر کو پندونسائے کر کے ہر ایک سے ان پر عملدرآلد کرنے کا عمد لیادر تمام مرتدین کے نام خواہوہ کی قبیلہ اور ملک سے تعلق رکھتے تھے ایک ہی فرمان تح سے فرمایا جس میں اس بات کی تح یک تھی کہ وہ توبہ کرکے پھر اسلام کی طرف رجوع کریں ورنہ انجام ہلاکت کے سوااور کچھ نہ ہوگا۔

### طلیحہ ہے ہو طے کی علیحد گی اور قبول اسلام:-

امیر المومنین ابوبر صدیق نے حضرت عدی من حاتم طائی کو حضرت خالد من ولید کی روانگی ہے پیشتر ہی ان کے قبیلہ طے کی جانب روانہ فرمادیا تھااور حضرت خالدٌ بن ولیدٌ کو طلحہ کے مقابلہ میں عدی بن حائم کے پیچھے بھی کر حکم دیا تھا کہ وہ جنگی کارروائی بنبی طے ہی ہے شروع كريں۔ ان سے فراغت حاصل كر كے بزاند كى جانب جو طلحه كا لشكر تھاتر كتاز كريں۔ اس مقام ير جتلا دینا بھی ضرور ہے کہ جب عبس اور ذبیان نے تاب مقاومت نہ لا کر امیر المومنین کے مقابلہ ے راہ فرار اختیار کی تھی تو اس وقت وہ پر احد کے مقام پر طلحہ کے پاس چلے گئے جو سمیرا ہے نکل کر ہزاند میں تھمرا ہوا تھا۔ اس وقت طلیحہ نے بنبی طے کے بطون جذیلہ اور غوث کے پاس آدمی کھیجہ کہ وہ آگر اس سے ملحق ہوجا کمیں چنانچہ وہ لوگ اس کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ جب حضرت عدی بن حاتم طائنٌ اینے قبیلہ طے میں ہنچے تو انہیں اسلام کی دعوت دی اور انحراف ورزی و سرکشی کے عواقب ہے متنبہ کیا اتنے میں حضرت خالدین ولید کا لشکر بھی بنبی طے کے سریہ پہنچ چکا تھا طے نے سر انقیاد جھکا دیااور حضرت عدیؓ ہے استدعا کی کہ آپ خالدین ولید کے پاس جاکر انہیں یمال سے چھیے بننے کو کمیں تاکہ ہم طلیحہ کے اشکر کی فوج سے کنارہ کشی افتیار کر نا چاہیں گے تو طلحہ ہمیں زندرہ چھوڑے گا۔ عدیؓ حضرت خالدؓ کے پاس گئے اور ان سے قبیلہ طے کی خواہش کا اظهار کیا حفرت خالد نے اپنا اشکر دور چیچے ہٹالیا۔ اب، و طے نے اپنے ان بھائی بندوں کے پاس آدی بھیج جو طلحہ کی فوج میں شامل تھے اور انہیں اینے پاس واپس بلالیا۔ پھر بنی طے ملمان ہو کر حضرت فالد کے پاس چلے آئے ۔

بنی طے کے قبول اسلام کے بعد حضرت فالد ی قبیلہ جذیلہ پر الکر کئی کا عزم فرہایا۔ حضرت عدی ہے کہ ادرا کر اول اسلام کے دفعہ جاکر افہام و تغییم کا فرض دوبارہ اداکر اول عدی ان کے پاس پنچ اور اسلام کے محاس اور کفر کے معایب میان کر کے انہیں دعوت اسلام دی۔ انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا اور سب مسلمان ہو گئے۔ عدی نے نواہا سے آگر حضرت فالد کو سید مردہ منایا۔ جذیلہ والول کے قبول حق کی استعماد کی واو دینی چاہئے کہ وہ نہ صرف اسلام لاکر سعاوت والدین کے مراب والر سے انکر اسلام الاکر معاوت والدین کے مراب والر سے۔ بلعد ان کے ایک ہزار سوار بھی جماد کی نیت سے نظر اسلام ملاکر معاوت والدین ہوئے۔

طلیحہ سے معرکہ اور حیال کی ہلا کت:-

اب حضرت سیف اللہ خالد بن ولید ی عکاشہ بن محصن اور شامت بن ارقم کو کچھ فوج دیکر طلبحہ کے طور پر طلبحہ کی طرف ردانہ فرمایا۔ طلبحہ نے ان کے مقابلہ میں اپنے بھائی حیال کو بھجا۔
ایک جھڑپ ہوئی جس میں عکاشہ نے حیال کے نتش وجود کو صفہ ہتی ہے محو کر دیا۔ جب حیال کے مارے جانے کی خرر طلبحہ کو بچٹی تو وہ خود فوج کو حرکت دیکر عکاشہ کے مقابلہ کو نکلا اور اپنے ہمائی سلمہ کو بھی ساتھ لیا۔ اس معرکہ میں طلبحہ نے عکاشہ کو اور سلمہ نے شامت کو شہید کر دیا اور پھر دونوں اپنے اپنی فوج کو لئے آگے برجے تو پھر دونوں اپنے اسپنے مستقر کو لوٹ گئے۔ جب حضرت خالد بن دلید اپنی فوج کو لئے آگے برجے تو بہر متوحش خبر ملی کہ عکاشہ اور شامت و دنوں میدان جان ستان کی نذر ہوئے۔ مسلمانوں کو ان دونوں حضر ات کے مثل کابرہ قاتی ہوا۔

#### قبیلہ بنبی طے کی فوجی امداد:-

چونکہ اس مادہ سے اشکر اسلام میں کسی مد تک بد دلی پھیل گئی تھی۔ حضرت فالد "نے فورا نبر وآزما ہونا فلاف مصلحت سمجھا با یہ وہیں تھمر کر اپنے اشکر کی جمینر و تر تیب میں معروف رہے۔ اس سلسلہ میں قبیلہ بندی طے سے جو سلمان ہو چکے تھے کمک بھی طلب کی۔ بندی طے نے جو عدی بن حاتم طائی کے ہم قوم تھے جواب دیا کہ بندی قیس کے مقابل کیلئے تو ہم کافی ہیں اور الن سے ضرور معرکہ آراء ہوں گے گر بندی اسرجو طلبحہ کے ساتھ ہیں وہ ہمارے حلیف ہیں ہم الن سے کسی طرح بنگ آراء ہوں گے گر بندی اسرجو طلبحہ کے ساتھ ہیں وہ ہمارے حلیف ہیں ہم الن کے کسی طرح بنگ آزما نہیں ہو سکتے۔ حضر سے خالد ان کما بہتر ہے تم جس فریق سے چاہو مقابلہ کرلو۔ میں جمیس تمہاری مرضی و اختیار پر چھوڑتا ہوں لیکن حضر سے عدی ہے تی قوم کا بید عذر کو لیے نہی اور کینے گئے کہ اگر یہ لشکر ان لوگوں کے مقابلہ پر جائے جو قریب کے رشتہ والم ہیں تو ہمی اپنے میں سے قریب کی رشتہ واروں پر جماد کروں گا اور میں تمہارے طف و معابدہ کی مناء پر بندی میں اپنے قریب می کے رشتہ واروں پر جماد کروں گا اور میں تمہارے طف و معابدہ کی مناء پر بندی

اسد کے جملا ہے میکی وست مروار ضیل ہو سکنا کیکن حضرت فائد نے جو ہربات کی تہہ کہ پہنچتے اور سے سالار ہونے کے ساتھ بی انتا درجہ کے مدر اور عالی حوصلہ بھی تقے حضرت عدی است اور جہ کے دید اور عالی حوصلہ بھی تقے حضرت عدی است کی فریق ہے بھی لاو۔ جماد دونوں قبیلوں پر ہوگا۔ اس لئے یہ بات کی طرح قرین صواب ضیل کہ اپنی قوم ہے اختلاف رائے کر کے اسس پریشانی اور آزائش میں ڈالو۔ وہ جس فریق ہے بھی مبارزہ خواہ ہوں اس سے مقابلہ کرو۔ اب فالد نے طلحہ کے فلاف جنگ آزا ہوئے۔ اس کی تیکریاں کر کے اس کے لفکر گاہ کا رخ کیا۔ براحہ کے مقام پر فریقین میں فریق ہوئی۔ اس وقت بنی عام وہیں قریب پیٹھ اس بات کے منتقر تھے کہ کس فریق کو فتح ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے یہ قرار دیا تھا کہ جس فریق کا بلیہ بھاری ہوگا اپنی قسمت اس کے دامن دولت ہے والست کر ویں گے۔ اس وقت بنی غزارہ کا سردار عینیہ بن حصن اپنی قوم کے ساتھ سوآدی لئے طلحہ کا حق رفاقت اداکر رہا تھا ہا۔

آتشحد وَ حرب کی شعله زنی اور طلیحه کاانتظار وحی: -

جب طلیحہ کی قسمت کا فیصلہ کرنے والی قیامت خیز آتش حرب پوری طرح شعلہ ذان ہوئی تو طلیحہ استحد استحد کی قسمت کا فیصلہ کرنے والی قیامت خیز آتش حرب پوری طرح شعلہ کیا اور بولا اب مجھ کردی مالڈ نے اس شدت سے حملے کے کہ غیم کے منہ پھیر دیئے۔ جب عینیہ کو اپنی شکست کا خطرہ محسوس ہوا تو وہ طلیحہ کے پاس کیا اور دریافت کرنے لگا کہ جبریل نے کوئی عینیہ کو اپنی شکست کا خطرہ محسوس ہوا تو وہ طلیحہ کے پاس کیا اور دریافت کرنے لگا جبریل نے کوئی مرد و فقح شلیا بنیس ؟ طلیحہ نے کہا جبریل بنوز تشریف نمیں لائے۔ عینیہ کے ؟ اور بولا: واللہ مسلمانوں کے مقابلہ میں ہماری طاقت جو اب دے رہی ہوا دریری طرح کچوم نکل دہا ہے۔ عینیہ لوٹ کیا اور میدان جنگ میں کمال شجاعت اور جان بازی سے لائے ایم نمیں ؟ طلیحہ نے لگا چبریل تشریف لائے یا نمیں ؟ طلیحہ نے کہا بال جبریل تشریف لائے یا نمیں ؟ طلیحہ نے کہا بال جبریل آخر یف لائے یا نمیں ؟ طلیحہ نے کہا بال جبریل آخر یف لائے ہیں۔

ان لك رحي كرحاهُ وحديثًا لا تعباهُ:-

تیرے لئے بھی شدت بھگ آئی ہی ہوگی جیسی خالد ٹیلئے ہے اور ایک بھنا تھ ایسا گزرے گاکہ تواہے بھی فراموش نہ کرے گا۔

لشكر اعداء كي ہزيمت ويسپائي :-

عینیہ کو یہ سن کر اس بات کا یقین کال ہو گیا کہ یہ شخص کاذب اور خانہ ساز نی ہے آخر

میدان جگ میں آگر اپنے آدمیوں سے کینے لگا کہ طلحہ پر و کی نازل ہوئی ہے کہ طلحہ اور اس کے پیرووں پر ایک ایسا مادہ گرزے گا جو بھی فراموش نہ ہوگا بین ہم لوگ ذات آفرین شکست کمائیں ہے۔ اس لئے اے بنی فزارہ مفت میں اپنی جا نیس بداونہ کرولورا ہے گروں کو لوٹ چلو کی تک تک حکم طلحہ ہوا و جال کذاب ہے۔ وہ لوگ سنتے تی میدان جان ستاں سے منہ موثر کر اپنے اپنے گروں کو جل و تیے۔ طلحہ کے دومرے چرووں نے بھی فراد کو رزم پیکار پر ترقیح دی۔ فرش کھی و اس بر بیت کے ساتھ طلحہ کی تمام تر امیدیں لور آرزو کی خاک میں مل کئی لور اس کی بما لم تبوت ہیں ہوگے۔ اس بر بیت کے ساتھ طلحہ کی تمام تر امیدیں لور آرزو کی خاک میں مل کئی لور اس کی بما لم تبوت ہیں ہور اس کے بیا ہور ہو لورید کی تمی ۔ جب مسلمان سوار طلحہ کو گرفار کرنے کے اور ایک کے قسد سے بوج وہ جسٹ کھوڑے پر سوار ہو لورید کی کو ساتھ لے برک تیزی سے ہماگا اور مسلمانوں کے ہاتھ سے بدی تیزی سے ممکن ہو وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے بدی تیزی سے ممکن ہو وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے بیا کہ جس کی سے ممکن ہو وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے بیا کو اسلمانوں کے ہاتھ سے بیا کی ایک جس کی سے ممکن ہو وہ میں اس میں اس مرتا ہی جس کی سے ممکن ہو وہ اس کی جس کی سے ممکن ہو وہ میں اس مرتا ہی جلیس کو لیکر اڑ جائے۔ یہاں سے وہ شام کی طرف آیا اور قبیلہ کلب بیں جاکر رہے گا۔

طلحہ کی ہزیمت و فرار کے بعد عینیہ بن حصن گر فتار ہو گیا۔ وہ امیر المومنین ابو بحر صد ایت کے باس پکڑا آیا۔ جب مدینہ کے چوں نے اسے و یکھا کہ مشکیس مدھی ہوئی ہیں اور مرتد ہونے سے قبل وہ اس کی بوی عزت و اکرام دکھ چکے تھے تو کئے گئے کہ اے دشمن خدا! تو ایمان لانے ۔ کے بعد مرتد ہو گیا۔ یہ عیاض خطب کیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں مسلمان کب ہوا تھا جو بعد کو مرتد ہوا؟ امیر المومنین نے اس کی جان عشی فرمادی۔ مرتد کی سز الحق ہے لیکن چو نکہ اس نے بعیان علی مرتد ہوا؟ امیر المومنین نے اس کی جان عشی فرمادی۔ مرتد کی سز الحق ہے لیکن چو نکہ اس نے بعین درا ہوگا ہے لیکن چو نکہ اس نے بعین دلایا کہ وہ شروع ہی ہے مسلمان نہیں تھا اس لئے گیا۔

طلیحه کاکلام و جی -

طلحہ کا ایک اور رفیق کار بھی گر فرار ہوا تھا۔ جو طلحہ کا محر مراز تھا حضرت خالہ نے اس سے
پوچھا کہ طلحہ اپنی نبوت کی کیا کیابا تیس کر تا تھا؟اس نے کہااس کے کلام و می میں سے بیہ بھی تھا:والحمام والیمام الصر والصوام قد ضمن فبلکم بالحوام لیبلغن ملکنا العراق والشام
فتم ہے ابلی پر ندوں، جنگلی پر ندوں اور تر متی کی جو خشک زمین میں رہتی ہے کہ زمانہ ماضی
میں سالماسال سے یہ قرار پاچکاہے کہ ہمارا ملک عراق اور شام تک وسعت پذیر ہوگا

اس جنگ میں نغیم کا کوئی آدمی قید نہ ہوا کیونکہ انہوں نے پہلے ہی اپنے حریم کی حفاظت کرلی تھی چونکہ باتی سب کے سب مسلمان ہو گئے اس لئے ہر قتم کے آفات سے معنون رہے۔ کو مسلمانوں کو اس معرکہ میں دشن کے زیر ہوجانے کی وجہ سے کوئی مال نغیمت نہ طالیکن ان کے

تبول اسلام کی کامیان بزار مخصوں سے بہر تنی۔ طلیحہ کا قبول اسلام:-

اس کے بعد بنبی اسد اور علفان خلات اسلام سے مشرف ہوئے تو طلیحہ بھی مسلمان ہوکر امیر الموسنین عرائے عمد حکومت میں شام سے جج کو آیا اور مدینہ پنج کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ امیر الموسنین عرائے اس سے فرمایا کہ تم نے ان من گھڑت الفاظ کو وحی اللی سے تعبیر کرکے خدا پر افتراکیا کہ 'خدائے بر تر تمہارے مونہوں کے خاک پر رگرئے نے مستعنی ہے اور مماری پشت کی خمیدگی ہے جو بھی بے نیاز ہے اور جھاگ دودھ کے اوپر ہی رہتا ہے ''۔ طلیحے نے کما''امیر الموسنین یہ بھی کفر کے فتوں میں سے ایک فتنہ تھا جے اسلام نے بالکا یہ معدوم کردیا۔ کہا المام نے بالکا یہ معدوم کردیا۔ کہا اس جھے پر ال باتوں کاکوئی الزام نمیں '' یہ من کر امیر الموسنین عراغ اموش ہوگے۔

#### باب تمبر4

# ميلمه كذاب

#### فصل 1-میلمه کی خانه ساز نبوت

املام کے قرن اوّل میں جن مم کروگان راہ نے خانہ ماز نبوت کا لباس فریب پن کر خلق خدا کو خبر ان لبدی کی لعنت میں گر فار کیا ان میں مسلمہ بن کیر بن صیب سب سے زیادہ کا میاب اور سر برگوروہ متبقی تھا۔ یہ محض کذاب بیامہ کے قلب سے بھی مشہور ہے۔ ابو تمامہ اور ابو بارون اس کی کنجی تھی۔ مسلمہ نے حضور سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد رحمت میں ابو وقت میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا جبکہ اس کا س سوسال سے بھی متجاوز تھا۔ وہ عمر میں حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ سے بھی برا تھا۔ جناب عبداللہ کی والدہ سے بھی برا تھا۔ جناب عبداللہ کی والدہ سے مشہور تھا۔ یمی وجہ تھی کہ جب حضرت ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض پر قرآن ناذل ہوا اور قریش نے حضور کی زبان سے بسئم الله الرسمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض پر قرآن ناذل ہوا اور قریش نے حضور کی زبان سے بسئم الله الرسمین الرسمین الرسمین الرسمین کی زبان بے سنم الله الرسمین الرسمین الرسمین کی زبان بیامہ کا ذکر ہے۔

#### مسیلمه دربار نبوی میں:-در بار نبوی میں

جب فخر بنی آدم سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم کی رسالت کا غلغلہ اقصائے عالم میں بلند ہوا اور اہل آفاق سر چشمہ نبوت سے سیر اب ہونے کیلئے آکناف ملک سے امنڈ آئے تو مسلمہ نے بھی وقد بنی حفیفہ کی معیت میں آستانہ نبوی میں حاضر ہو کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی گر ساتھ ہی یہ در خواست بھی چش کردی کہ حضور اے اپنا جانشین مقرر فرماد ہیں۔ بیہ عرضد اشت لغویت میں کچھ ایسی خفیف نہ تھی کہ مزاج اقدس پر گرال نہ گزرتی اور آپ اس کو نظر انداز فرماد ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے مجمور کی آیک شنی رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا ''اے مسلمہ! اگر تم امر خلافت میں جھے سے بیہ شاخ فر کما بھی طلب کرد تو میں میں جھے تر روایتوں سے طلب ہوتا ہے کہ اس نے حضور سے بیعت نہ کی تھی بلتہ بیعت کو مشروط تھر ایا تھا اور کما تھا کہ مشکلہ مجھے اپنا جانشین متعین فرما کی بی اپنی نبوت میں شریک کریں۔ تو میں بھی حضور سے بیعت کرتا ہوں'' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمہ منصب نبوت کو عطائے اللی کے جائے آیک کرتا ہوں'' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمہ منصب نبوت کو عطائے اللی کے جائے آیک دیاوی اعزاز سمجھتا تھا اور شاید ای ذعم فاسد کی ما پر وہ متنی تھا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلمہ و تا ہے کہ مسلمہ منصب نبوت کو عطائے اللی کے جائے آیک و تیاوی اعزاز سمجھتا تھا اور شاید ای ذعم فاسد کی ما پر وہ متنی تھا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلمہ و تا ہوں اعزاز سمجھتا تھا اور شاید ای ذعم فاسد کی ما پر وہ متنی تھا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ و سلمہ

اسے نبوت میں شریک و جمیم مالیں لیکن حضور کے اس حق پڑوہانہ جواب نے اس کے محل آر ذو کو بالکل خلک کر دیا۔

### دعویٰ نبوت کا محرک اور اس کاآغاز 👆

جب میلمہ اد هر سے مایوس ہوا تو اس کے دل و دماغ میں از خود نبوت کی دکان کھول ویے کے خیالات موجزن ہوئے۔ وہ ذاتی وجاہت اور قابلیت کے لحاظ سے امائے وطن میں ممتاز اور طلاقت لسانی اور فصاحت وانشاء بروازی میں اقران وامانک میں ضرب الثل تھا اور <sup>مینی</sup> وہ چیز تھی کو اسے ہر آن انجاح مقصد کا یقین ولا رہی تھی۔ مدینہ منورہ سے وہ انہی خیالات کی مچنت ویز کرتے ہوئے میامہ گیا۔ وہال پہنچ کر وعویٰ نبوت کی ٹھان کی اور الل میامہ کو یقین ولایا کہ محمہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اسے اپنی نبوت میں شریک کرلیا ہے۔ اب اس نے اپنی من گھڑت دحی والهام کے افسانے سناسنا کر اپنی قوم (ہو حنیفہ) کوراہ حق سے منحرف کر ناشر دع کیا۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ بعض "خوش اعتقاد" لوگ جناب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ اس کی نبوت کے بھی قائل ہو گئے۔ جب مسلمی اغواء کوشیوں کی اطلاع آستانہ نبوت میں پنی تو حضور خواجہ وہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ہو منیفہ کے ایک متازر کن رَحال بن عفوہ نام کو جو نمار کے نام سے بھی مشہور تھالور چندروز پیشتر ممامہ سے جمرت کر کے مدینہ منورہ کیا تھااس غرض سے بمامہ روانہ فرمایا کہ مسلمہ کو سمجما جھا کر راہ راست پر لائے مگریہ مخص بنبی حنیفہ کیلئے خمیر مایہ فساد ثامت ہوااس نے بمامہ پہنچ کر النامیلمہ کااڑ قبول کر لیالور سید کا نتات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسیلمہ کی نبوت کا بھی اقرار کیا اور اپنی قوم سے میان کیا کہ خود جناب محد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماتے تھے كه "مسلمه نبوت ميں ميراشريك ہے" مو صنیفہ نے اس کی شمادت پر واثوق کر کے مسلمہ کی نبوت مان لی اور ساری قوم اس کے دام ارادت میں کھنس کر مرتد ہو گئی۔ اب مسلمہ نے اپنی دکان خدع کو پوری سر گری سے جلانا شروع کیا۔ یہ دہ وقت تھا جبکہ د جال ارواح ہر طرف سے جوم کر کے مسلمہ کے دل و وماغ بر معلط ہونے گے اور اس کے باطن میں القائے شیطانی کاسر چشمہ موجیس مارنے لگا۔ مسلیت کی ترقی واشاعت میں نمار (رحال بن عفوہ) کا ہاتھ بہت کام کررہا تھا اور اس جدید مسلک کے نشرو توزیع میں اس ک و بن حیثیت تقی جو تحکیم نور الدین صاحب بھیر وی کو مرزائیت کی ترقی میں حاصل تھی۔ نمار نے مسلمہ کی بهالد "نبوت" کو انجام کارا پے اوچ رفعت پر جانبھلا کہ کسی دوسرے متنبی کا ہاتھ وہال تک نہ پینچ سکار میں وجہ متی کہ میلمہ اس کی مدے زیادہ فاطر مدارات كرتا تقار بعض لوگ مسلمہ کو کذاب یقین کرنے کے باوجود محض قومی عصبیت کی بیابراس کے پیرو

ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ طلیعہ نمری ہامہ گیا اور او گول سے پوچنے لگا کہ مسلمہ کمال رہتا ہے؟ وہ او گئے تھے۔ ایک مرتبہ طلیعہ نمری ہامہ گیا اور او گول سے پوچنے لگا کہ مسلمہ کمال رہتا ہے؟ وہ پھڑا "طلیعہ نے کما "میں اے ویکھے اور اس سے کلام کئے بغیر رسول اللہ نہیں مال سکتا۔ آخر مسلمہ سے پاس گیا تا اللہ نہیں مال سکتا۔ آخر مسلمہ سے پاس گون آتا ہے ہا گا گیا تم بی مسلمہ ہوج اس نے کما ہال " پوچا" تمار سے پاس کون آتا ہے یا تاریکی میں ؟ " مسلمہ سے کی میں اسلام کی میں اللہ علیہ کا تاریکی میں اللہ علیہ کا تعریف کی میں اللہ علیہ وسلم سادت میں۔ جمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق میں۔ جمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انبیاء سلف کی طرح دن کی روشی میں و تی ماز ل موقی ہو تا ہوں کہ جمونا نی قبلہ معر کے سے نی سے بمر صال عزیز و محبوب ہو تا ہو کہ والے سلم کے ساتھ بھی میں۔ میں مال عزیز و محبوب سے سے سے طلحہ مسلمہ کے ساتھ بھی عقرباء میں حالت کام ہلاک ہوا۔

تمیں میں ہے ایک د جال: -

اس کے تعوزے دن بعد ہو حنیفہ کا ایک اور دفد مدینہ منورہ آیا۔ ان لوگول کو مسلمہ کی تحریف و نقد لیں میں بوا غلو تھا۔ یہ لوگ اس کے اقوال کے لوگول کے سامنے وحی آسانی کی حیثیت سے پیش کررہے تھے۔ جب حضرت خیر البشر صلی الله علیہ وسلم کو دفد کی اس ماؤف ذہنیت کا حال معلوم ہوااور آپ نے یہ بھی ساکہ ہو حنیفہ نے اسلام سے منحرف ہو کر مسلمہ کا نیا طریقہ اختیار کرلیا ہے تو حضور نے کھڑے ہوکر ایک خطبہ کیا جس میں حمد و شائے اللی کے بعد فرمایا کہ مسلمہ ان تمیں مشہور کذابول میں سے ایک کذاب ہے۔ جو و جال اعور سے پہلے ظاہر ہونے دالے ہیں،اس دن سے مسلمان مسلمہ کذاب کے نام سے یاد کرنے گئے۔

مسلمه كا كمتوب حضرت سيد المركين ك نام اور اس كاجواب:-

مسم نے بالکل کی کما ہے کہ 'وروغ گوراحافظ نباشد''اور علم النف کا یہ ایک مسلم اصول ہے کہ جو جنس بیشہ جموت بولمار ہے دو آخر کار اپنے شیس سچا سیجے لگتا ہے اور یہ بات اس کے ذہن میں اتر جاتی ہے کہ یہ محض اس کا داغی اخراع تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس اصول کے ماتحت مسلمہ بھی اپنے آپ کورسول پر حق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شریک سیجھنے لگا تھا چنانچہ ایک وقعہ اس نے کمال جمازت و بدبائی کے ساتھ فخر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط کھا جس مسلم کو ایک خط کھا جس سے القاتل یہ جھے۔

میلمہ رسول کی طرف سے بحد رسول اللہ کے نام، معلوم عواکہ میں امر نبوت علی آپ کا شریک کار موں (عرب کی) سرز مین نصف ہاری اور نصف قریش کی ہے لیکن قریش کی قوم

زیاد تی اور بے انصافی کر دی ہے"

لور بید خط اپنی توم کے دو مخصول کے ہاتھ مدینہ منور وروانہ کیا۔ پنیبر علیہ السلام نے ان کے فرطان اسلام نے ان کے فرطان اسلام نے ان میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا "ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ہمارے چنیبر کا ارشاد ہے "المخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرطانی "اگر قاصد کا قتل کرنا جائز ہو ہماں دونیاں کی گردن مارویتائی اس دن سے دنیا میں یہ اصول مسلم اور زبان زو خاص و عام ہو گیا کہ قاصد کا قتل جائز نہیں۔ مسلمہ کے خط کے جواب میں حضرت صادق مصدوق علیہ والسلام نے تکھوا بھیجا۔

" دیسم الله الرحمٰن الرحیم۔ منجاب محمد رسول الله۔ بهام مسلمه كذاب۔ سلام اس شخص پر بوجو بدایت كى بيروى كرے۔ اس كے بعد معلوم ہو كه زمین الله كى ہے اپنے بندول میں سے جس كو چاہتا ہے اس كا مالك بهاديتا ہے اور عاقب كى كامر انى متقبول كيلئے ہے "

مسلمہ کے اخلاق و عادات : -

مسیلمہ نمایت متواضع اور متحمل مزاج تھا۔ لوگوں کی ذشت خوئی اور بدیگالی پر صبر کرتا۔
اپ خالفوں سے بھی درگذر کرتا۔ اگر کوئی شخص اس کے خلاف ستیزہ جوئی سے کام لیتا تو انقام
لینے کے جائے اسے نرمی سے سمجھا تا اور یہ وہ صفات ہیں جو کسی مد کی کاذب کو اس کے بام مقصد
تک پہنچانے میں بہت پچھ معین خاہت ہوتے ہیں۔ مسیلمہ کے مؤذن کا نام عبداللہ بن نواحہ تھا
اور جو شخص اس کی اقامت کرتا تھا اس کو تجیر بن عمیر کہتے تھے۔ تجیر کما کرتا تھا (میں اس بات کی
شمادت دیتا ہوں کہ مسیلمہ رسول اللہ ہونے کا مد کی ہے) ایک دن مسیلمہ اس سے کئے لگا (تجیر
بات صاف صاف کمو کو تک بات کے ادل بدل کرنے میں کوئی خوٹی نہیں)

مسیلمی عقاید 🗲

مرزانلام احمد کے اصول و عقاید کی طرح متنبی بیامہ کے بھی بہت سے عقاید و احکام اسلام سے بعی بہت سے عقاید و احکام اسلام سے بعتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں شخصوں نے اسلام بی کے بہت سے اصول کیکر ان میں الحاد و زندقہ کی آمیزش کر کی اور اپنے اپنے پنتھ بنا گئے۔ جن مسائل میں مسلمی یا بھول ان کے "صاد تی" اسلام سے مختلف ہیں ان میں سے بعض بدید قار کمین کر ام ہیں : کہتے ہیں کہ مامة المسلمین کا خیال ہے کہ "رب کردگار نے ابلیش کو تحدہ کا حکم میا گر اس نے ازکار کیا اور وہ راند و درگاہ ہوگیا" یہ مقولہ کفر ہے کیونکہ حق تعالی تجدہ غیر کا حکم نہیں فرماتا چنانچہ "فاروق نائن" میں لکھا ہے کہ "ابلیس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ رب قدیر نے آدم علیہ السلام کو عمل نیک وبد

کا بوراا فتیار دیا تھا۔ یمی وجہ ہے کہ وہ ہمدول کے نیک وبد اعمال کا محاسبہ فرمائے گا''۔ اس کا جواب یہ ہے کہ "مبود توفی الحقیقت رب کردگار تھالیکن آدم علیہ السلام محض جمت قبلہ کا حکم رکھتے تھے بینی جس طرح کعبہ معلیٰ کی طرف منہ کر کے رب جلیل کو مجدہ کیا جاتا ہے اس طرح ملا تکہ نے آدم علیہ السلام کی طرف رخ کر کے معبود پر حق کو عجدہ کیا تھا" مسلی کہتے ہیں کہ یول نہ کہو کہ خداکا جہم نہیں۔ ممکن ہے کہ جہم ہو اور اجسام محلوق ہے مماثلت نہ رکھتا ہو اور کہتے ہیں کہ ید ، ہم اور مع کے الفاظ جو محمد علیہ السلام پر قرآن میں نازل ہوئے اور کچھ کہ مسلمہ رسول کی ئے بہ " فاروق لول" میں وارد ہوا ہے سب حق ہے لیکن رب قدیر کا ہاتھ کان آنکھ محلوق کے ہ تھ یاؤں چیٹم و موش کی مانند شمیں کسی اور وضع و ہیئت کے جیں۔ ان کا بیان ہے کہ لقاورویت بدی توں پر اینان افاداجب ہے کیونکہ ہر چیز جو موجود ہے سر کی آعکھول سے دنیا میں دیکھی ب عتی ہے لور رویت بھریارویت بلابھر کی قید لگانا نضول ہے کہتے ہیں کہ عالم کے قدم و حدوث نوراس کی لدیت و عدم کی محث میں نہیں پڑنا چاہئے اور کہتے ہیں کہ یہ خدائے واہب کی نوازش اور موہب کبری ہے کہ میلمہ رسول کو ہم نشین (سجاح مدعیہ نبوت) بھی مرسلہ ہی عطا ہو کی حالا نکہ کسی دوسر ہے نبی کی ہو می نبیہ نہیں ہوئی اور کہتے ہیں کہ چونکہ مسلمہ نبی کو ابو بحر صدیق کے تھم سے شہید کیا گیااور عمرٌ، عثمانٌ، علیٰ بھی ان کے اس فعل کے محرک و موید تھے اس لئے خدائے شدید العقاب نے غضبناک ہوکر خلفائے اربعہ کو لعن خلائق میں اس طرح مبتلا کردیا۔ جس طرح یہود کو تمل مستح علیہ السلام کی وجہ ہے ذلت و خواری میں مبتلا کیا۔ و کھے لو کہ شیعہ لوگ كس طرح ابو برخ، عرخ، عثال كو كالبيال دے رہے ہيں اور خار جيول اور ناصيو ل نے حضرت علی کے خلاف دشنام کوئی کا طوفان برپاکر رکھاہے؟ اُس کا جواب یہ ہے کہ اگر حصرات خلفائے اربعة ؓ کے خلاف روافض یا خوارج نے اُس بناء پر وشنام کوئی اور سب وشتم کا نایاک شیوہ اختیار کر ر کھا ہے کہ وہ مسلمہ کے قبل کے ذمہ داریا موید سے تو پھر جناب مسے انن مریم علیہ السلوة والسلام نے (معاذ اللہ) کون ساجرم کیا تھاجس کی پاداش میں یہود انہیں دو ہزار سال سے گالیال دیتے چلے آرہے ہیں ؟اگر اس کا جواب نغی میں ہے اور یقینا نغی میں ہے تو مسیلمی ہیان بھی سخت لغو لور نا قابل التفات ہے اور کہتے ہیں کہ محمد علیہ السلام کے وقت میں جہت قبلہ معین نہ تھی بھی آپ بیت المقدس کی طرف مند کرتے تھے جھی استقبال کعبد کرتے تھے اور بھی کسی تیسری جانب توجہ فرماتے تنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جہت معین تعین بیشہ کعبہ کی طرف منه کرنا (معاذ الله) اصحاب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کی جاری کرد دبد عت ہے اور کہتے ہیں کہ مجمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت مسلمہ رسول کو تھم ہوا کہ محراب کی طرف منہ کرنا اور جت معین کی طرف متوجہ ہونا کفر اور شرک کی علامت ہے کیونکہ ایسی حالت میں کہ پیکر

انسانی اور جانور وغیرہ قبلہ مائے جانے کے قابل نہیں ہیں کسی گھر کو قبلہ بنانا کہاں تک روا ہے؟ پس نماز کے وقت جد حر جانیں منہ کر لیا کریں اور نیت کریں کہ بیں ہے جمت نماز اوا کرتا ہول اور متعدد آیات قرآنی سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر مسلمان بر واجب بے کہ وہ حضرت مسلمه کو مخبر صادق اور خدا کابر گزیده پینیبریفین کرے۔ ورنه اس کا اسلام مسلم نه ہوگا اور کتے ہیں کہ حعرت میلمہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں اس طرح شریک تھے جس طرح ہارون علیہ السلام موکیٰ علیہ السلام کی نبوت میں ان کے ساجھی تھے اور کہتے ہیں کہ مسلمانول کا ایک بی پینمبر بادی و رہنما ہے لیکن ہمارے دو پینمبر ہیں۔ ایک محمد رسول الله اور دوسرے مسلمہ رسول اللہ اور ہر امت کے کم از کم دو تیفیمر جا میس کیونکہ پیفیر قیامت کے دن شامد ہول کے اور دو شاہدول سے کم کی شادت معتبر نہیں۔ باعد دو سے جس قدر زیادہ ہول کے اسی قدر بہتر ہوگا۔ پیروان مسلمہ اینے تیک رحانیہ بھی کتے ہیں کیونکہ وہ مسلمہ کور حال کے لقب سے یاد کرتے ہیں ان کا گمان ہے کہ ہم اللہ الرحمٰن الرحمٰم میں اس کی طرف اشارہ ہے اور ہم اللہ کے یہ متی بیں کہ خداے میلمہ رحیم ہے اور کتے بیں کہ فرقان محدی حفزت میلمہ ہی کا معجزہ ہے۔ قرآن نے فصحائے عرب کی نبان ہمد کر دی تھی۔ اس طرح حق تعالیٰ نے مسلمہ پر ایک محیفہ نازل فرمایا جو "فاروق" اوّل کر نام سے موسموم ہے اس نے بھی فسحاء کا ناطقہ بعد كرديا تفااور ان دونول محيفول ليعنى قراك اور فاروق اول كو محد ملى الله عليه وسلم اور مسلمه ك سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ ان دونوں آسانی کتابول کی قراۃ دنیااور آخرت میں سود مند ہے لیکن ان کی تغییر کرناذنب عظیم ہے اور کہتے ہیں کہ ایز متعال نے حضرت مسلمہ کو ایک اور واجب التعظیم كتاب مى عطا فرمائى منى جس كا عام "فاروق ثانى" ب اور كت بيل كد محد مسلى الله عليه وسلم اور مسلمه کی تعلیمات میں کوئی خلاف و تعناد نہیں اور اگر کہیں مسلمه کا کلام اور ان کی اسانی کتاب ا قوال محد (عليه الصلوة والسلام) كے خلاف بے تواس كى وجد بدے كد حضرت مسلمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تک زندہ رہے اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بعض احکام قرآن فرمان ایزدی سے اس طرح منسوخ ہو گئے جس طرح خود حضرت محمد مللی اللہ علیہ وسلم کے عین حیات میں بعض آیتیں دوسری آیات کی ناتخ ہو کیں ،

مسیلمی شر لیعت کے احکام : مسلمہ جیسے کار آگاہ فرزانہ روزگار مدعی ہے کچھ بعید نہ تھاکہ وہ استمالت قلوب کیلئے

مسلمہ بیلیے کار آگاہ فرزانہ روزگار مدعی سے چھ بعید نہ تھا کہ وہ استمالت فلوب سیلئے شریعت محمدی (علی صاجماالتحیہ والسلام) کے مقابلہ میں کوئی ایسا پیر العمل آئین چیش کر تا جو شرعی تکلیفات اور پایمدی احکام کی "تلخ کامیوں" ہے آزاد ہو تا ہے چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور ایک

ا یسے عامیانہ اور ریدانہ نہ بب و مسلک کی بدیاد ڈالی جو شر مناک قتم کی خواہشات نفسانی کے حبس و احرازے اصلابے نیاز تھا۔ سب سے پہلے اس نے حرمت خرسے انکاد کرکے عمد جا لمیت کی مسم کمن کا اعادہ کیا۔ اس کے بعد یہ حیاسوز نغمہ چمیر دیا کہ چاریاؤں کی طرح انسان ہمی توالد و تاسل من فطرة أزور بـ ازدواجي تعلقات محض انظام خاند داري كيلي بين درند كوكي وجد نسين ك مردوران عقد مناكت ك دائره على محصور و مجور بين چنانيداس كى كتاب "فاروق دانى" يل نا کو میان تھا ہے کیونکہ مسلمہ کے مزدیک دو بھی ایک لذت ہے۔اس مطلق العنانی کا بیراثر ہوا کے مرطرف فواحش کے شرارے بند ہوئے اور فساق اور جواو ہوس کے پر ستار جوق در جوق اس ۔ بر رہے ماں ہے۔ کے معقد مراوت و نیز مندی میں واخل ہونے لگے۔ مسلمی شریعت کے ماتحت لباحت پیند طبائع کو بوس رانیوں اور نشاط فرہ کیوں کا اچھا خاصہ حیلہ مل گیا۔ شراب خواری تو تحلیل زنا ہے پہلے ی حلال کروی عمیٰ تھی۔ ان فواحش نے ملک کو فسق و فجور کا گموارہ ہمادیا اور لطف میہ ہے کہ باوجو د ان فاسقانه تعلیمنات کے "خوش حقیدہ" لوگ اسے نبی اور رسول برحق بی یقین کرتے تھے۔ اوائل میں تحلیل زنا کے ساتھ شادی پر کوئی قیود عائد نہ کئے لیکن اس کے بعد زنا کو تو علی حالبہ جائز ر کھا البتہ شادی پر بہت ہے قیور عائد کرد کے لیکن ان قیود کا مشاشاید کی تھاکہ زناوحرام کاری میں سمولتیں بہم پہنچائی جائیں۔ مطلق العنانی کے پہلے دور کے بعد اس نے حکم دیا کہ جس شخص کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہو جائے وہ ہو ی ہے اس وقت تک قرمت نہ کرے جب تک یہ لڑکا زندہ ہو ہاں اگر مرجائے تو دوسر الڑ کا متولد ہونے تک اس سے مباشرت کرے۔امت مسلمہ کے نزدیک نکاح میں گواہوں کے روبر وایجاب و تبول کی حاجت نہیں۔ بلحہ زن و مر د کا خلوت میں ایجاب و قبول کرلینا کافی ہے۔ ہنود کی طرح مسلمیوں کے نزدیک بھی اقرباء میں شادی کرنا ند موم ہے۔ وہ کتے ہیں کہ گو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عهد مبارک میں چچا، پھو پھی، مامول اور خالہ جیسے اقارب کی آئر کی ہے زکاح کرنا جائز تھالیکن آپ کی مرحلت کے بعد بقول ان کے حرام ہو گیا۔ اس حرمت کی مثال وہی ہے جس طرح کہ ایام سلف میں وو بہوں کو زکاح میں جمع کرنا جائز تھا جناب محمد علیہ السلام کے زمانہ میں حرام ہو گیا چنانچہ حضرت مسلمہ کے پاس فرمان ایزوی پہنچا کہ عقد ہمیشہ اس شخص کی وختر ہے کیا جائے جس کے ساتھ پہلے کوئی قرامت نہ ہو۔ مسلمی لوگ نصار کی کی طرح تعد د ازواج کو جائز سمجھتے۔اگر تعد د کی خواہش ہو تو شیعوں کی طرح ان کے نزویک متعہ کے طریق پر تعدد ازواج جائز ہے اور کہتے ہیں کہ ختنہ کر ناحرام ہے کیو نکہ اس میں یہود کی مشاہبت ہے مگر نعقل کے اندھوں نے یہ نہ خیال کیا کہ اگر فتنہ کرنے میں یہود کی مشابہت ہے تو ترک ختنہ میں نصاری و مشرکین کی۔

#### مسلمي صوم وصلوق :-

مسطی و سید مصان کے روز ہے نہیں رکھتے باعد اس کی ممانعت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روزو کی تجد شہر رکھنا وار وہ یہ ہے کہ غروب سے لیکر طلوع آفاب تک کھانے پینے اور جہا جائے ہے۔ خروب سے لیکر طلوع آفاب تک کھانے پینے اور جہا جائے ہیں جائے ہے۔ مغرب مغرب مغرب کی تھیں اور جہم دیا تھا کہ تنوں نمازی مخلف جہات میں اوا کی جائیں۔ مثلاً نماز ظهر مشرق کی طرف منہ کر کے اوا کی ہے تو عصر کے وقت مغرب کا رخ کرے۔ وہ پکڑالویوں اور شیعوں کی طرح نماز سنت اوا نمیں کرتے کیونکہ ان کے زغم میں نماز تو وہ ہو جہتی ہے جس کیلئے معبود ہر حق نے جھم دیا ہو۔ نہ ہے کہ پنیبر خود ہی اپنی مرضی سے اوا کر نے لگے بال اگر فرض نماز کے بعد چاہیں تو کلام اللی قرآن یا فاروق اوّل پڑھیں اور اذکار و اور ادبیں مصروف رہیں۔ پکڑالویوں کی طرح ان کے نزد یک نماز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر ورود پڑھنابلے آپ کا نام ہی نہ لینا چاہئے کیونکہ ان کے زغم ہیں باطل میں اس طرح عبادت اللی کے اندر مخلوق کی عبادت شامل ہوجاتی ہے اور کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح حضرت مسلمہ پر بھی نمازیں تو شروع میں پانچ ہی تی قرض ہوئی تھیں لیکن او قات پہنج گانہ میں صبح اور عشاء کی دو نمازیں حضرت میں معرف سے سلمہ نے بھی الی متکوحہ سجاح کے مہر میں جو وہ بھی ایک مرسلہ تھیں خشن دی میں مسلم باطل میں سے تاج کے مہر میں جو وہ بھی ایک مرسلہ تھیں خشن دی

مسلمی لوگ نماز میں قرآن نہیں پڑھتے باعد اس کی جگہ کتاب "فاروق اول" کے پچھ اناپ شناپ فقر سے یا اشعار پڑھ لیتے ہیں۔ اصمی کہتے ہیں کہ ایک مر جبہ میں نے ایک اعرائی کے پاس قیام کیا۔ وہ مغرب کی نماز پڑھنے کیٹر ا ہوا۔ پہلی رکعت میں اس نے پڑھا (اس شخص نے فلاح پائی مماز پڑھنے کیٹر ا ہوا۔ پہلی رکعت میں اس نے پڑھا (اس شخص نے فلاح پائی مماز پر سے آواز میں پڑھی اور آپ تھیلے میں سے مسکین کو کھانا کھا یا اور اپنو اور بحر ویل کو منزل گاہ پر لے آیا) چرر کوع اور تجدہ کرکے دو سری رکعت کیلئے گھڑ ا ہوا اور اس اس میں قرائ کی جگہ پڑھا (ہمار سے ہٹے، ہمار سے بیٹیال، ہمار سے نواسے اور ہمار سے دور کے قرامت وار مر دول کی اولاو) چھڑ رکوع و جوو کر کے تیمری رکعت کیلئے گھڑ ا ہوا اور اس میں یہ شعر پڑھا۔ (جب سوکن کے بیٹے یوسف کے قریب ہوئے تو یوسف پانی والے کو کمیں کی میں یہ شعر پڑھا۔ (جب و کن کو کتیں پڑھ کر فارغ ہوا تو میں نے کما کہ تم نے قرآئ کی جگہ یہ سب کیا پڑھا ہے؟ اس کو تو قرآن پاک سے کوئی دور کا بھی واسطہ نمیں۔ کہنے لگا "اصمی اس بات کی شادت و بتا ہوں کہ آج سے چاہیں سال پیشتر میری پھو بھی نے اس کو مسلمہ رسول اللہ سے سے سے میا تھا" (الد عاق ص) دول

#### مىيلمە كاكلام وحى: -

تقدس کے دکا تدار اور خانہ سازتی اپنے سلسلہ تزویر میں کلام اللی کو بھی نفس و شیطان کا بازیجہ لموو احسب منانا چاہے ہیں اور کلام خداوندی جو دنیا میں قیام صدافت کیلئے نازل ہوا تھا اس کے نام ہے کروفریب کا کاروبار جاری کرتے ہوئے ذرا بھی خدا ہے نہیں شر ماتے۔ سیلمہ نے قرآن پاک ہے کہ مقابلہ میں بھی سنجن سنجن مستح عبر تمیں لکھ کر ان کو کلام اللی کی حیثیت نہیں چہ جائیکہ ایسے کلام اور اصحاب بھیرت کے نزویک سامان خدہ ذنی کے سواان کی کوئی حیثیت نہیں چہ جائیکہ ایسے کلام خرافات التیام کو (معاذ اند) کلام اللی کے مقابلہ میں بیش کیا جاسکہ۔ سیلمہ "کلام وحی" ایسا مصحکم خیز ہے کہ ارباب ذوق تسلیم کی محفلیں مارے بھی کے لوٹ جاتی ہیں اس نے سورہ والعادیات کے مقابلہ میں کھا تھا۔

قتم ہے تھیتی کرنے والوں کی اور قتم ہے تھیتی کا ننے والوں کی اور قتم ہے بھو سہ صاف کرنے کیلئے گیہوں کو ہوا میں اڑانے والوں کی اور قتم ہے آٹا پینے والوں کی اور قتم ہے روٹی پکانے والوں کی کہ تم والوں کی اور قتم ہے تیل اور قتم ہے سالن پکانے والوں کی کہ تم کو صوف والے (باویہ نشین) عربوں پر فضیلت وی گئ ہے اور مٹی ہے مکان بمانے والے شہری عرب بھی تم ہے بڑھ کر نہیں ہیں تم اپنی روکھی سوکھی روٹی کی حفاظت کرو۔ عاجز و در ماندہ کو پناہ دو اور طلب اور ماگئے والے کو اینے ہاس تھمراؤ۔

سور و فیل کے جواب میں لکھاتھا:-

ہاتھی!اور وہ ہاتھی کیا ہے؟اس کی بدنما دم اور کمبی سوند ہے۔ یہ ہمارے رب جلیل کی مخلوق

ان الفاظ كو بھي وحي الني كي طرف منسوب كيا تھا :-

اے مینڈک مینڈک کی پی اے صاف کر جے تو صاف کرتی ہے تیر ابالائی حصہ توپائی میں ہوں ہوں گئے ہے۔ میں ہے اور نحیا حصہ مٹی میں ہے۔ نہ تو توپائی پینے والے کوروکتی ہے اور نہ پائی کو گدلا کرتی ہے۔ رسالہ "الدعاة" میں جو جھوٹے مدغیوں کے صالات میں مصرے شائع ہوا ہے مسلمہ کذاب کا یہ "کلام وحی" بھی درج ہے

صبح اسم ربك الاعلى الذي يسر على الحبلي فاخرج منها نسمته تسعى من بين اضلاع وحشى فمهم من يموت ويدس في الثرى و منهم من يعيش و يبقى الى الجل و منهم من يعلم السر واخفى ولا تخفى عليه الاخرة والاولى اذكروانعمت الله عليكم و شكروها ذ جعل الشمس سراحًا والغيث تجاحًا وجعل لكه كبائا ونعاجًا و فضة

وزجاجاً وذهبا ويباجًا من نعمته عليكم ان اخرج لكم من الارض رُمّانًا وعنباوريحانًا و حنطةً و زوانا\_ والليل الداسس والنائب الهمامس ما قطعت اسيد من رطب و لايابس والليل الاسحم والدبا لادلم والحدّع الازلم ما انتهكت اسيد من محرم\_ و كان يقصد بذلك نصرة اسيد علي خصومة لهم والشاء والوانها واجبها السودو البانها والشاة اسوداء اللن الابيض يعجب محض انا عصيناك الجواهر فصل لربك وهاجران مغضك لفاجر والمبديات زرعًا والحاصدات حصدًا والدارسات قمحًا والطاحنات ملحنًا والخا بزات خبرًا والثاردات ثردًا واللاقمات لقمًا لحماد سمنًا لقد فضلتكم على اهلا لوبر وماسبقكم اهلا المدرفيقكم فامنوه والمعترفا ووه والباغي فنا ونوه والشمس وضحاها في ضونها ومحلاها والليلاذا ازدعادهم بطلها ليغشاها ادركها حتى اتاها واطقاً نور هانحاها وقد حرم المذق نقاله مالك لاتمجعون"

علامہ تیر الدین آفندی الوتی سابق وزیر طونس نے کتاب "الجواب الفیح" میں عبدالمیح نصر انی کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے مسلمہ کا پورا مصحف پڑھا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ایک ھخیم کتاب ہی تیار کرؤالی تھی اور وعویٰ یہ تھاکہ وہ "الهای "متاب ہے

میلمہ کے "معجزات باہرہ":-

مسلمی خصائص نبوت میں ہے ایک نمایت ولچپ اور مہتم بالثان یہ امر تھا کہ اعجاز نمائی کے طور پر وہ جو بچھ کہتا ہے اور جس بات کا بھی ارادہ کر تا اس کے بر عکس اور خلاف مد کی ظاہر ہوتا تھا اور یہ بات اس زبانہ کے عجائبات قدرت میں شار کی جاتی تھی اور سنت اللہ اس طرح جائے دہ جو تا تھا اور یہ بات اس زبانہ کے عجائبات قدرت میں شار کی جاتی تھی یوں نہ حاصل ہو جائے دہ و بی عزت اور عظمت کے لحاظ ہے بھی سر فرازو کا مگار نہیں ہو سکتے۔ ان کی غرض مندانہ تعلی اور دروغ بافی ان کی غرض مندانہ تعلی اور دروغ بافی ان کی دعاؤں کو شرف استجامت و قبول سے محروم رکھتی ہے اور غیر خداو ندی ان کی خو فر خر ان کی و عاؤں کو شرف استجامت و قبول سے محروم رکھتی ہے اور غیر مندانہ تعلی بارے میں تو خو فر غرضانہ کو نیوں کے پورا ہونے میں ہمیشہ مزاحم رہتی ہے۔ خصوصاً مسلمہ کے بارے میں تو یہ کلمہ پچھ ایسی غیر متعارف قوت و سرعت کے ساتھ نمایاں ہوتا تھا کہ ان واقعات کو جناب سالار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اعجازی سسس بری سے محروم ہے اور کو نمیں بھی خشک عورت مسلمہ کے پاس آئی اور کہنے گئی ہمارا نخلتان سر سبزی سے محروم ہے اور کو نمیں بھی خشک ہوگئے ہیں۔ آپ حضرت مجیب الدعوات سے ہمازے لئے پانی اور نخلتان کی شادائی کی اس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساکنان ہربان کیلئے دعا فرمائی تھی۔ مسلمہ نے نمار سے تو تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ہرمان کے واسطے مس طرح دعا قرمائی تھی۔ مسلمہ نے نمار سے تو تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ہرمان کے واسطے مس طرح دعا قرمائی

کی تھی ؟ نمار نے کما جناب خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کنووں کا پائی لیا اور اس سے خر خرم کر حرک ہا پائی لیا اور اس سے خر خرم کر حرک ہا گئی ہوئے ہے۔ خطرت کی وال دیا۔ اس سے کو کیں کا پائی مثلا طم ہو کر چشمہ کی طرح اہل پڑا تھا۔ اس طرح آئی بودٹ کے در ختوں میں شاخیس پھوٹ آئیں اور تمام چھوٹے چودوں میں کلیاں فکل پڑیں۔ سیلمہ نے بھی اسوء رسول علیہ الصلاق والسلام کی بیروی کر کے ان العاداثر یہ و کھایا کہ کنووں کی فالولویالیکن قدرت اللی نے اس کا النااثر یہ و کھایا کہ کنووں کا پائی فردت اللی سے نیادہ سوکھ کے اور دعا کرانے والے مدت العر مسلمہ کی جان کوروتے رہے۔

ایک وفعہ نمکرنے مشیلمہ ہے ذکر کیا کہ حضرت سید کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم پھوں کے سر پر برکت کے ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ مسیلمہ نے بھی مجزہ نمائی کے طور پر بندی صنیفہ کے چند اطغال کے سروں بوران کی ٹھوڑیوں پر ہاتھ پھیرا گر اس کا یہ معکوس اثر ظاہر ہوا کہ تمام لڑکے شنچے ہوگئے بور تنگانے گئے۔

ایک مر جہ مسلمہ نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب د بمن ہے آشوب چیٹم اچھا

ہوگیا۔ مسلمہ نے بھی کسی مریض کی آگھ پر لعاب د بمن لگادیا گر وہ بے چارہ بمیشہ کیلئے بصارت سے

ہی محروم ہوگیا۔ ایک و فعہ کسی شیر دار بحری کے تھن پر افزونی شیر کی غرض سے ہاتھ بھیرا اور

برکت کی و عادی تو معا اس کا سارا دودوہ خشک ہوگیا۔ ایک مسلمی ہوء ہنے و رخواست کی کہ میر سے

بہت سے فرز ندان عزیز وحشت سرائے دنیا سے رخصت ہو کر خلد آباد عاقبت کو چلے گئے۔ اب

مرف و د باتی ہیں حق تعالی سے ان کی بقاء اور در ازی عمر کیلئے دعا فرما ہے۔ اس نے دعا کی اور فرز ند

کلال کی کبر می کا مردہ سنا کر پسر خورد کی عدت عمر چالیس سال بتائی۔ جب وہ غم نصیب شادان و

فرمال مکان پر پینچی تو معلوم ہوا کہ برا الزکاکو ئیس میں گر کر مر کیا اور چھوٹا فرز ند جس کے سنین عمر

پالیس سال بتائے تھے حالت نزع میں دم توڑ رہا ہے۔ غرض تھوڑی و یہ میں دہ بھی اپنی دکھیا مال کو دائے مفاد قت و کیر رہ کیم اپنی دکھیا مال کو

### ميلمه كذاب كاا يك عقلي معجزه : -

چو تکہ مسلمہ خوارق عادات دکھانے سے قاصر تھااور لوگوں کو معجزات کی قتم سے نبوت کی کوئی علامت ضرور چاہنے اسلئے اس نے اپنی جو دت طبع سے بعض ''عقلی معجز سے ''تجویز کر لئے تھے اور بوقت ضرور ت انہی سے انجاز نمائی کا کام لیتا تھاان میں سے ایک معجزہ میہ تھا کہ اس نے محک منہ والی بوتل میں بھرے مرغ ڈال رکھا تھا اور جب بھی کی طرف سے انجاز نمائی کا مطالبہ بوتا تو ای اغرے کو واخل کرنا قوت بوتا تو ای اغرے کو واخل کرنا قوت

بھری کے حیطند امکان سے خارج ہے اور کسی کو وعویٰ ہو تو ابیا کر و کھائے حالا نکد اس نے انڈے کو چند روز تنک سر کے میں رکھ کر نرم کر لیا تھا اور کمی چند روز تنک سر کے میں رکھ کر نرم کر لیا تھا اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلا وہی مختص ہے جس نے بیعد کو بوتل میں واخل کیا۔

فضا ہے جس نے بیدا وہی خضا ہے جس نے بیعد کو اوکل میں واخل کیا۔

فصل 2\_محاربات مسيلمه كذاب

جس وقت اميرالمومنين ابو بحر صديق نے مرتدين عرب كى سركوفى كيليے الشكر روانہ فرمايا اسى وقت ابوجهل كے ييخ حضرت عكر مد رضى الله عنه كو فوج كى قيادت تفويض فرماكر مسلمه كذاب سے لانے كو يمامه كى طرف جانے كا حكم ديا پھر الن كے بعد شر جبل بن حسنہ كو ان كى كمك كذاب سے لانے كو يمامه كى طرف جانے كا حكم ديا پھر الن كے بعد شر جبل بن حسنہ كو ان كى كمك نمايت عجو ض سے روانہ فرمايا كين عكر مة نے حالات پر قابو پائے اور ماحول كاكافى مطالعہ كے بغير نمايت عجو كى مسلمہ اور اس كے بيرو فتح كے شاديانے جاتے ميدان جنگ سے والي ہوئے جب شر جبل كى آلمہ سے پہلے بى لا الى چيئردى تنجہ به ہواكہ عكر مة كو بنريت كو اس بزسميت كى اطلاع ہوئى تو دہ و بين شھر گئے حضرت عكر ميڈ نے اپنى بزيمت كا حال امير المو منين كى خد مت بيل كھے جناب صديق اكبررضى الله عنہ نے اس كو يہ جو اب ديا كہ تم امير المو منين كى خد مت بيل نہ كہا جناب صديق اكبررضى الله عنہ خود تو استادى شاگردى كو جب و حس بحصے جو تو ميں تو اس وقت لزائى شروع كرناكين افسوس ہے كہ تم خود تو استادى شاگردى كو عب جو اب ديا كہ تو اس و بينے بغير برگر حملہ بيل اقد ام نہ كرنا چا ہے تھا غير جو كھے ہواسو الب مدينہ كى طرف نہ رخ كرناكي كو كل دو گے عب القد ام نہ كرنا چا ہے تھا غير جو كھے ہواسو البت آگے جاكر حذیف اور عرفیہ سے مل جاؤاور ان كے ماتحت رہ كرناكيان اور مرہ والوں كا مقابلہ كرو البت آگ جاكر حذیفہ اور عرفیہ سے مل جاؤاور ان كے ماتحت رہ كرناكيان اور مرہ والوں كا مقابلہ كرو الدين عاص كے ماتھ مل كرم تدين قضاعہ سے جداد كرنا عاص كے ماتھ مل كرم تدين قضاعہ سے جداد كرنا

اس اشاء میں خالدی ولید ابطاح سے فارغ ہوکر مدینہ شکے اور امیر المومنین کو تمام وا قعات زبانی کہ سنایا۔ آپ افغار عن معرکہ آرا ہونے کا حکم دیا اور مسلمانوں کا ایک لککر گراں ان کے ساتھ کر دیا۔ پر حضرت ابوحد نفہ اور حضرت زیدین خطاب امیر مقرر کئے اور حضرت ثابت کن عازب کو افسار کی قیادت عطافرہا فی ۔ حضرت خالد کہ دینہ سے نکل کربر ق وباد کی طرح بمامہ کی طرف بوھے۔ گواس وقت مسلمہ اور بنبی صنفہ کاطوعی بول رہا تھا اور مسلمہ کے چالیس بزار جنگ آنا سپاہی بمامہ کے دیمات اور وادیوں میں چھلے ہوئے تھے تاہم باوجود قلت تعداد مسلمانوں کا جوش جماد اور ولولہ شمادت اہل رہا تھا اور وہ مسلمی مرتدین سے جنگ آنا ہونے کیلئے جھر رہے تھے۔

#### بنی حنیفه کی دوسری کامیانی:-

حضرت عکرمہ کی طرح شرجیل نے بھی عجلت کرکے جناب خالدین ولید کی آمد ہے پہلے مسلمہ کی حرفی قوت کا ایم ازہ کے بغیر جنگ کی طرح ڈال دی جس میں انہیں بھی ناکامی کا مند دیکینا میں انہیں بھی ناکامی کا مند دیکینا پڑا جب مسلمانوں کی حکر دہر بیت کا عظم ہوا تو شرجیل کو سخت طامت کی لور کما کہ ہماری آمد کا انظار کے بغیر چیش دستی کی تمیدی شمیل ہے بھی فزوں تر بور تی میں میں ہوگئی ہے بھی فزوں تر ہو تی ہمیں میں ہوگئی ہے بھی انہوں ہوگئی ہے جہ بیت کیشر میں بورا نے جہ بیت کیشر میں ہوا فیونا تی ہوری میں دوسرے سواح کی باتی باندہ فوج بھی مسلمہ سے ال گئی تھی (جس کی یا تی بھی مسلمہ سے ال گئی تھی (جس کی اقداد کرہ سجاح کی جاتی باندہ فوج بھی مسلمہ سے ال گئی تھی (جس کا تذکرہ سجاح کے حالات میں تقبید ہوگا) اس لئے مسلمہ کی قوت بہت بڑھ گئی۔

### اصحاب بدر کی شرکت جماد:-

اس اشاء میں خلیفہ رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالا کی کمک کیلے ایک وستہ فوج بھی روانہ فرما دیا جس کے سرحکر سلیل سے امیر المومنین نے سلیل کو حکم دیا تھا کہ وہ خالد کی الداد کیلے ان کے عقب میں رہیں تاکہ غنیم خالد کو عقب سے ضرب نہ لگا سکے اس موقع پر حصرت شیخین لیحن امیر المومنین ابو بحر صدیق اور حصرت عمر فاروق رضی اللہ عنما میں اس بارے میں اختیاف رائے تھا کہ غازیان بدر کو بھی لڑائی میں بھیجا چاہئے یا نہیں حضرت صدیق فرماتے تھے کہ ان سے لڑائی میں مدولیت کی اتی ضرورت نہیں ہے جس قدر کہ ان کی دعا اور برکت کی حاجت کی حاجت ہے کیونکہ ان پاک بازول کی برکت سے رب ذی السنی اکثر آفات و بلیات کو رفع فرمادیتا ہے مگر حضرت عرش کی ہدوا کے محاز میں برکت کے حضرت کو کم از کم فوجول کی الرات پر ضرور مقرر کیا جائے آخر امیر المومنین ابو بحر صدیق نے حضرت عرش کی رائے سے انقاق کر لیادور اصحاب بدر رضی اللہ عنہ مجم بھی ان معرکوں میں شر یک ہوئے۔

### مجاعه کی گرفتاری :-

جب مسلمہ کو معلوم ہوا کہ اسلام کے سپہ سالار فالدین ولیڈاس کی سرکوئی کیلئے آپنیے تو اس نے بھی اپنے لٹکر کو بیامہ سے حرکت دی اور عقرباء کے مقام پر لا جح کیا۔ مسلمہ کی طرف سے مجاعد بن مرارہ ایک جداگانہ سرید لیکز مسلماً تول کے مقابلوں پر آیا لیکن مسلمہ تک پہنچ میں صرف ایک ون کا راستہ باتی تھا کہ حضرت فالڈ نے شر جیل بن حسنہ کو مقدمۃ الجیش پر مقرر کرکے آگے یو جنے کا تھم دیا۔ انفاق سے رات کے وقت مجاعہ سے نہ تھی ہوگئی۔ شر جیل نے ضریح ہا جھری کے ساتھ مجاے بہا تھا ہوگئی۔ شر جیل نے ضریح ہوگئی۔ شر جیل نے میں سے جگری کے ساتھ مجاعہ پر بلہ بول دیا اور مجاعہ کے آدموں کو مارتے ان کا کھلیان

کر دیا۔ مجاعہ تن جنما موت کا شکار ہونے سے بچا مگر گر فرار کر لیا گیا۔

اسلام اور كفركى آويزش :

اس واقعہ کے بعد حصرت خالہؓ بھی پہنچ گئے اور عقرباء کے میدان میں ڈیرے ڈال کر حرب و قال کی تیار یوں میں مصروف ہوئے دوسرے دن آتش حرب شعلہ زن ہوئی اشکر میں مهاجرین کا رایت سالم مولے ابو حذیفہؓ کے ہاتھ میں تھا انصار کا جھنڈا حضِرت ثابت بن قبیںؓ اٹھائے تھے دوسرے قبائل عرب کے علم اپنے اپنے سر داران قبیلہ کے ہاتھ میں تھے مسلمہ اپنا خیمہ و خرگاہ اپنی پشت پر چھوڑ آیا تھا نہار الرحال بن عفوہ جس کا ذکر اوپر آچکا ہے مسلمہ کا مشیر خاص اور سر عسکر تھااس معرکہ میں مسلمہ کے ہمراہ چالیس ہزار فوج تھی اور اسلامی لشکر صرف تیرہ ہزار تک شار ہوا تھا مسلمہ کابیٹا شر جیل رجز خوانی کر کے بو صنیفہ کو جوش ولانے لگا۔ اس نے کما"اے بنی طنیفہ "آج تم اپنی شرم وغیرت کیلئے الرو کیو تکہ اگر تم نے پیٹے و کھائی تو تمہاری عور تیں اور لڑ کیال مسلمانوں کی لونڈیال بن جائیں گی۔ اس لئے چاہیئے کہ تم ایبے ننگ و ناموس ر اپنی جانیں قربان کروو۔ حضرت خالد ؓ نے پہلے اتمام جست کیلئے مسلمہ اور اس کے پیروول کو دین حق کی وعوت وی گر انہوں نے کوش قبول سے نہ سالہ صحابہ کرام نے بھی پندو موعظ کا کوئی وقیقہ فروگذاشت نہ کیالیکن ان کے والهانہ یقین واعتقاد کی گر مجو ثی میں کسی طرح فرق نہ آیا۔ اب دونوں فوجیں صف آراء ہو کیں۔ مرتدین کی طرف سے سب سے پہلے نمآر مسلمانوں کے خلاف رزم خواہ ہو اور بردی یامر دی سے مقابلہ کر کے حضرت زیدین خطاب کے ہاتھ سے جو امیر المومنین عمر فاروق کے بھائی تھے مارا گیا۔ اس وقت گھمسان کارن بڑا۔ دونوں طرف کے دلاور داد شجاعت وے رہے تھے اور معلوم ہوتا تھا کہ یمی معرکہ فریقین کی قسمت کا فیصلہ کر دے گا۔ اسلام ادر کفر کی بیہ الیبی زبر وست آویزش تھی کہ اس سے پیشتر مسلمانوں کو ایسے زبر و ست معرکہ ہے شاید بھی سابقہ نہ پڑا ہوگا۔

الشكر اعداء نے سپہ سالاركى اہليه محترمہ سے تعرض نه كيا:-

الشكر اسلام نے لڑتے لڑتے حضرت خالد كا علم پاكر پيچھے بنا شروع كيا۔ يهال تك كه بننى حنيف كو حضرت خالد كے خيمہ تك پينچنے كا موقع ألى كيا۔ جہال مجامہ قبد تھا۔ مسلمی فوج حضرت خالد كے خيمہ ميں آوا خل ہوئی۔ اس وقت خيمہ ميں حضرت خالد كى ابليه محترمه موجود تھيں۔ خيمہ ميں ايك طرف مجامه زنجيروں ہے جکڑا تھا۔ جيم حضرت خالد كي حضرت خالد ميں وقت اپني سيم صاحب كى عمر انى ميں دے آئے تھے۔ بننى حفيفہ نے حضرت خالد كى حرم محترم كو قتل كرنا جا الم كم

جاند اس میں مزاحم ہوا اور کما کہ عورت ذات ہے تعرض کرنا شیوہ مردائلی نہیں ہے اس کے علاوہ یہ اس میں مزاحم ہوا اور کما کہ عورت ذات ہے تعرض کرنا شیوہ مردائلی ہور کر کر ان حال چھوڑ کر مردوں کی جا خبر لو۔ انہوں نے یہ خیال کر کے کہ یہ اسلامی سید سالار کی حرم ہیں ممکن ہے کہ مسلمانوں کو فتح ہو۔ اس صورت میں معلوم نہیں کہ مسلمانوں کو فتح ہو۔ اس صورت میں معلوم نہیں کہ مسلمانوں کا کس شدت سے انتقام لیں۔ آپ کی حرم محترم سے کوئی تعرض نہ کیا۔ البتہ خید کو بھاڑ کر دیزہ کردیا۔

#### حعزات ثابت زيد اور ابو حذيفة كي رجز خواني :-

اب ہو صنیفہ آھے یوجہ کر مسلمانوں ہے از سر نو مبارزت خواہ ہوئے۔ اس وقت مسلمان نشہ شاہ ت و جان بازی جس سر شار تھے۔ جناب شاہ عن قیس نے لکر اسلام کو مخاطب کر کے کہ "اے طت موحدین کے بھادرو! اپنی جانوں پر کھیل جاؤ اور دخمن کی کثرت تعداد ہے مرعوب ہو کر پت بہتی ہے کام نہ لو۔ النی جس اہل بمامہ کے ارتداد ہے بیزار اور اہل ایمان کی کم بہتی ہے عذر خواہ ہوں، یہ کہ کر وہ نمایت ہے جگری ہے غنیم کے قلب لکر جس جا گھے اور واو شجاعت و یکر جام شمات پی لیا۔ اس کے بعد امیر المو منین عمر عن خطاب کے برادر معظم حضرت شجاعت و یکر جام شمات پی لیا۔ اس کے بعد امیر المو منین عمر عن خطاب کے برادر معظم حضرت زندگی کا چراغ کل کیا لیکن اب جس اس وقت تک کی ہے ہمکلام نہ ہوں گا جب تک کہ اعداء کو مناز می کی کا چراغ کل کیا لیکن اب جس اس وقت تک کی ہے ہمکلام نہ ہوں گا جب تک کہ اعداء کو ہمارے سینوں جس ووبعت ہے اس زجین کے اوپر اور آسان کے نیچ جمیس کوئی غیر اللہ طاقت مراز ہو بنیس کر عتی۔ اعداء کی کرو" حضرت ابو مذیقہ نے کا کرا ت شعداد ہے خالی الذہ بن ہو کر و شمن کا صفایا کردو" حضرت ابو مذیقہ نے کان آلے اور اپنی قلت تعداد ہے خالی الذہ بن ہو کر و شمن کا صفایا مرو۔ اے تو حید کے جان شارو! تم اعلاء کہ تا اللہ کی خاطر دیا جس شیحے گے ہو۔ آج تو حید کی لاح مرو۔ اے تو حید کے جان شارو اس کے آجائی احکام دیا جے مضرت ایک میں "

#### حضرت خالدٌ نے ہلہ بول دیا: -

اب حفرت فالد فن میک بلد بول دیااور نشکر اسلام الله اکبر کے نعرے بلند کرکے بند کرکے بند کرکے بند کرکے بند کرکے بند کر اس طرح نوٹ بڑا۔ جس طرح کر سند شیر اپنے شکار پر جھپٹتا ہے۔ اٹال ارتداد اس حملہ کی تاب ند لاکر چھپے ہننے پر مجبور ہوئے۔ آتش حرب جوش و خروش کے ساتھ شعلہ زن محوق۔ اس وقت کمی تو مسلمانوں کا بلد محاری ہوجا تا اور کھی مرتدوں کا۔ انہی معرکوں میں سالم موتی ابو حذیقہ اور زید من خطاب وغیرہ برے برے اکابر لمت شربت شادت سے سیراب

ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت خالد نے تھم دیا کہ کوئی ایبا نشان قائم کرو۔ جس سے فورا معلوم ہو سکے کہ ہماراکون سا پہلو کمزور ہے اور کس حصہ فوج کو کتنا نقصان چنچا ہے تاکہ اس کی فورا تلافی کی جا سکے۔ آخر نشان قائم کئے گئے لیکن مسلمانوں کو اٹنا نقصان جان ہر داشت کرنا پڑاکہ اس سے پیشتر کسی لڑائی میں اس کا تجربہ نہ ہوا تھا۔ مماجرین، انصار اور اہل قرئ کی جہت بوی تعداد میدان جانستان کی ندر ہوگئی۔

### مىيلمەكى جمت مردانه: -

مسلمانوں کے مسلس جدو جمد اور ولولہ انگیز یور شول کے باوجود مسیلمہ میدان کارزار میں اس طرح جم کر لار ہا تھا کہ کویا کوئی آئئی برح قائم ہے۔ باوجود ضعف پیری کے اس نے ذرہ ہمر بھی اپنی جگہ ہے جنبش نہ کی۔ بنی صنیفہ اس کے اردگرد خوب داد شجاعت دے رہے ہتے۔ حضرت غالد سیف اللہ نے یہ محسوس کیا کہ جب تک مسیلمہ کو موت کے گھاٹ نہ اتارا جائے و شمن پر غلبہ پانا محال ہے اس لئے آپ اس کو مشش میں سرگرم عمل ہوئے کہ کوئی موقع ملے تو خود مسیلمہ پر چرکا لگایا جائے۔ بنی صنیفہ کے مقولوں کی تعداد کو شمدائے مسلمین سے بہت زیادہ محص کھر انہیں اپنی کشرت تعداد کے لخاظ ہے اسے مقولوں کی پچھ زیادہ پرواہ نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے جو ش میں کی طرح کی نہ آئی تھی اور ان کے اندر اسلامی حملوں سے کی خاص ضعف کے آثار نمایاں نہ ہوئے تھے۔

فالدى كارنام ال

اب حضرت خالد من تما میدان کار ذاریش نظید اس وقت دیمس شیر کی آلد ہے کہ رن کانپ رہا ہے؛ کا محیح نقشہ لو گول کے سامنے تھا حضرت خالد نے اپنے مقابلہ میں مبارز طلب کیا۔ اب وہ وہ سورہا جریفوں کا سامنا ہونے لگا۔ حضرت خالد کے مقابلہ پر جو مسلمی آیاآپ نے تکوار کے آیک ہی ہاتھ ہے اس کا کام تمام کر دیا۔ غرض حضرت خالد نے تن تماملی لشکر کے تمام بوے بو یہ نائی گرای سورہاؤں کو قعر عدم میں پہنچا ویا۔ یماں تک کہ لشکر اعداء میں ہلیل تمام بو یہ بر یہ بو نے مسلمہ کو پکار اور چکے گئی اور سیم فتح مسلمانوں کے رایت اقبال پر چلنے لگی۔ اب حضرت خالد نے مسلمہ کو پکار اور چند دوسرے مطالبات کے علاوہ از سر نو اسلام قبول کرنے کی وعوت دی۔ اس نے یہ مطالبات مستر دکر دیئے۔ جناب خالد گھوڑا دوڑا کر اس کی طرف لیکے اور اے لڑائی پر مجبور کرنا چاہا گر وہ طرح دیکے دور نکل گیا اور اس کا لشکر بھی تاب مقاومت نہ لاکر منتشر ہو گیا اب بنبی صنیفہ نے مسلمہ ہے کہا کہ عون و نصرت الی کے جو وعدے تم کیا کرتے تھے وہ عون خداوندی کیا ہوئی ؟

كينے كا ہر مخص كو جائے كہ است الل و عيال اور نك و ناموس كيلئے لات بيہ موقع ان باتوں كے دريافت كرنے كا نہيں ہے۔ دريافت كرنے كا نہيں ہے۔

#### براء بن مالک کی شجاعت و جانبازی:-

محکم بن طفیل نے جو مسلمی لٹکر کے مینہ پر تھا اب مسلمی لٹکر کو ایک نہایت وسیع و عریض باغ میں جو وہال سے قریب واقع تھا۔ گھس حانے کو کہا۔ بنبی حنیفہ جھٹ باغ میں بناہ ار می اور می مین طفیل کو ایک ساعت تک مصروف پریار ربار بیال تک که حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بڑ نے اسے 'قتل کیا۔ جناب عبدالرحمٰن نے ایسے وقت میں اس کی گر دن میں نیزہ مار کر اے ہلاک کیا جبکہ وہ اپنی قوم کو خطبہ دیتا ادر بنبی حنیفہ کو لڑائی کیلئے ہرا دیخنتہ کررہا تھا۔ بنس حنیفہ نے باغ کا دروازہ مضبوطی سے ہمد کر لیا تھا۔ مسلمانوں میں براء بن مالک ایک نمایت سور ما بہادر سیابی تھے۔ انہول نے حفرت فالدین ولید سے در خواست کی کہ مجھے فداکیلئے اس باغ میں ڈال دو انہوں نے فرمایا کہ ہم تہمیں دسمن کے ہاتھوں میں کیو بھر دے دیں؟ براء نے قتم د لائی کہ مجھے ضرور اندر ڈال دو۔ان کے اصرار والحاح پر انہیں حدیقہ کی دیوار پر چڑھا دیا گیا۔ وہ اندر کو کو دے اور حدیقہ کے دروازہ پر جاکر کمال شجاعت کے ساتھ سینکڑوں ہراروں دشمنوں ے لڑنے گلے اور نمایت بہادری کے ساتھ دروازہ پر قبضہ کرکے اے مسلمانوں کے داخلہ کیلئے کھول دیا۔ اسلامی لشکر فورااندر داخل ہونے لگا۔ باغ میں نمایت خونریز لزائی ہوئی جس میں جانبین کا سخت نقصان موار بنی حنیفہ نے نمایت بهادر ی سے مقابلہ کیا اور اس وقت تک کمزوری کا ا ملدند کیا جب تک کہ مسلمہ کا نقش وجود صفحہ جس سے محونہ ہوگیا بدباغ جس میں مسلمہ اور اس کے بزار ہا چیرو بھیر بری کی طرح ذرا کئے گئے، لباض کے عام سے موسوم تھا لیکن بعد کو كرت موت كى باعث حديقة الموت كى نام سے مشهور موكميا۔ الحرجب فليف مامون عباس كا زمانه آیا تواسحاق بن الی قمیسہ نے اس جگہ ایک عالیشان جامع معید تعمیر کرائی۔

#### ميلمه كالحلّ :-

جب مسلمہ کو فلاح و زستگاری کی کوئی صورت نظر ندآئی تو زرہ اور خود بین کر گھوڑے پر سولر ہوا ہوں ہوں کر گھوڑے پر سولر ہوا اور ایک وستہ فوج کو ساتھ لیکر لڑتا ہمر تاباغ سے باہر نگلا۔ جول ہی باغ سے باہر آیا سید المشہداء حمزہ کے قالور نشکر اسلام میں شامل تھا اسے امیا تیزہ مارا کہ اپنی جگہ سے حرکت نہ کرسکا۔ معاویی شعندا ہوگیا اور حضرت زیدین خطاب شدر اللہ معاویی عفوہ کو جرعہ مرگ چکھا کرواصل جنم کیا۔ مسلمہ کے قتل میں دراصل و مسلمانوں

نے حصہ لیا تھا۔ ایک وحثی نے اور دوسر اایک انصاری نے۔ پہلے وحثی نے ایک نیزہ رسید کیا۔
جو نمی اس پر نیزہ پڑاانصاری اے اپنی تلوار پر لے لیا۔ وحثی نے مسلمہ کاسر قلم کر کے نیزے پر
پڑھایا اور ایک عمار و فتنہ گر متنبی جس نے زمانے میں ہلجل ڈال رکھی تھی اس حسر تآباد دنیا ہے
بصد حسر ت واندوہ کوچ کر گیا۔ وحثی ہوئے فخر کے ساتھ کماکرتا تھا کہ میں حالت کفر میں ایک
مقد س ترین ہتی کو جام شمادت بلا کر جنم کے طبقہ اسفل کا مستحق ہوچکا تھا لیکن اس منعم لایزال کا
شکر واحمان ہے جس نے دین اسلام کا ربقۂ سعادت میری گرون میں ڈالا اور تا کید الی نے ایک
بدترین انسان کو میرے ہاتھ سے قتل کرائے کسی حد تک میرے جرم کی تلافی کرادی

جب مسلمہ بارا گیا تو بنبی صنیفہ سخت بد حواسی کے عالم میں بھاگ کھڑے ہوئے جن پر چاروں طرف سے کوئی کر اٹھانہ رکھی گر قدوسیوں طرف سے کوئی کر اٹھانہ رکھی گر قدوسیوں نے طاغو تیوں کو مار مار کر ان کے پر نچے اڑا دیئے۔آخر قصر ارتداد کو بچوند خاک ہونا پڑا اور مسلمی اقبال آنا فانا دامن ادبار میں روبوش ہوگیا۔ ان معرکوں میں بنبی صنیفہ کے ایکس ہزاد اور اللہ اسلام کے چھ سو ساٹھ آدمی کام آئے تھے۔ ایک مسلمی نے حضرت ثامت بن قین کی ٹانگ کا ث دان کی شخاعت دیکھے کہ انہوں نے اس کو بی ٹانگ اس زور سے ماری کہ معاطار روح تفی عنان حیات دار تفس عضری سے پرداز کر گیا۔ گر اس صدمہ کی وجہ سے انہوں نے خود بھی عنان حیات دار تارک کو چھیر دی ا

حضرت سیف اُللہ کفار مقتو لین کی لاشوں پر :-

ا نقتام جنگ پر حضرت خالد نن وليد عجاء كو اپنج ساتھ لئے ہوئے مقتولين اعداء كى طرف گزرے اور حكم ديا كہ سيلمہ كى لاش تلاش كى جائے چنانچہ مقتولوں كى د كير بھال شروع ہوئى۔ خالد رفتہ محكم اليمامہ كى لاش پر پہنچ جو ايك و جيمہ آدى تھا۔ آپ، نے دريافت فرماياكيا كى سيلمہ ہے؟ مجاعد نے كما يہ وجيمہ د خوبروآدى تو محكم بن طفيل ہے۔ پھر ايك كم روز روفام پہنى تاك والے آدى كى لاش پر ہے گزرے۔ مجاعد كف لگا جس لاش كى آپ كو تلاش ہو وہ يك ہے۔ يہ د كير كر حضرت خالد نے فرمايا اچھاوہ كى يہ محص ہے جس نے تم لوگوں كو كمراہ كر كے د نيا اور عقبى بين زوسياہ كيا؟اس كے بعد روجيل، دميم اور اختيس كى لاشوں كو د كير كر كماكہ كيا كي اور عقبى بين روسياہ كيا؟اس كے بعد روجيل، دميم اور اختيس كى لاشوں كو د كير كر كماكہ كيا كي

### مجاعه کی حیرت انگیز فریب کاری :-

جاء انتائی عیاری اور فریب کاری سے کام لیکر کمنے لگاکہ یکی لوگ میرے سر دار تھے لیکن آپ ان لوگوں کے قتل پر نازال نہ ہول کیو تکہ جن لوگوں سے آپ کو اب تک سابقہ پڑا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ لڑائی کیلئے بھر رہے تھے اور دوسر ول پر سبقت کر کے طرح جنگ ڈال دی تھی حالا نکہ بنی حنیفہ کی فوجوں کی فوجوں اور ان سے زیادہ جنگ آذا بہادر نہر دآزما ہونے کیلئے بنوز پیچھے ہیں جن سے قلع اور حصون ہم سے پڑے ہیں۔ اس لئے مناسب ہے کہ ان لوگوں کے پاس جلد سے جلد صلح کا پیغام بھی اور اپنے تحفظ و بقاء کیلئے مصالحت و آشی کا شیوہ ان تھیار کیجے اور اگر آپ مصالحت پر آمادہ ہوں تو جھے رہا کرد جیجئے تاکہ اپنی قوم کے پاس جا کر آپ کی طرف سے مصالحت کی سلملہ جنانی کروں چو نکہ لئکر اسلام کو بہت بڑا مال نفیمت ہا تھ آیا تھا اور حضر سے خالد انشر کو کمر کھول و سے کا تھم دے چکے تھے اس وجہ سے بجاء سے کہنے لگ کہ میں حضر سے ذال کو اطاعت اختیار کرنے پر آمادہ کر۔ ہیں ان سے صرف ان کی جانوں کے متعلق صلح کرلوں گا۔

### عورتوں اور پچوں کومسلح کر کے فصیلوں پر کھڑ اکر دیا :-

کباعہ بیال ہے اہل بیامہ کے پاس گیا۔ اس وقت قلعول میں عور تول، چول، ہمارول اور شیوخ فانیہ کے سوالور کوئی نہ تھا۔ مجاعہ نے انئی کو ہتھیاروں ہے مسلح کیا۔ عور تول ہے کہا کہ وہ اپنے سر کے بال کھول کر چھاتی پر ڈال دیں اور اسلحہ لیکر شہر پناہ کی فصیل پر چڑھ جائیں۔ پھر وہ حضرت خالا کے باس واپس آیا اور کہنے لگا کہ قلعہ دالے توآپ کے شر انط صلح کو ہر گز منظور ضمیں کرتے۔ خالد نے بمامہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی فصیلیں ہتھیاروں سے چیتی فتیں کرتے۔ خالد کو یہ دیکھے کر یقین آگیا کہ غنیم کے قلعے فوجوں سے معمور ہیں اور مسلمان فتیم کے قلعے فوجوں سے معمور ہیں اور مسلمان کو ترت نے ان کا نصف مال و اسباب اور ذشن مزروعہ و غیر مزروعہ اور باغات اور جتاب خالد نے مجاعہ نے ان کا نصف مال و اسباب اور ذشن مزروعہ و غیر مزروعہ اور باغات اور چھ تھا کی گیر صلح کر لینے پر رضامندی کا اظہار فرمایا۔ مجاعہ نے اس سے انکار کیا۔ آخر خالد نے چو تھوئی مال و اسباب و باغات اور چھ تھوئی مال و اسباب و تھوئی مال و اسباب و نیرہ منظور کر کے صلح کر بی ساتھ کی میں میں دور سامندی کا اظہار فرمایا۔

مجاعه نے حیلہ کری کو قوی خدمت سے تعبیر کیا:-

جب معامرہ صلح تکھا جاچکا اور حضرت خالد تلعہ کھول کر ان میں و خل ہوئے تو یہ معلوم سرے ان کی حیرت کی کوئی انتہانہ رہی کہ وہاں عور توں، چوں اور ضعیفوں کے سوااور کوئی شمیں ہے۔ فالد نے مجاعہ سے کہا کم خت! تو نے میرے ساتھ دغاکی اور فریب سے صلح نامہ کھوایا۔
مجاعہ نے عرض کیا "اہے امیرالمسلین! اگر میں حیلہ نہ کرتا تو میری قوم میں کی قتم کی استطاعت باقی نہ رہتی۔ میرا قصور معاف فرما ہے۔ میں نے ان کی رسوائی کے خوف سے حیلہ سازی کی اور اپنی قوم کی جس قدر خدمت جھ سے ہو سکی میں نے کی" افسوس ہے کہ ہوتے وقت قوم مسلم میں ہزاروں نگ اسلام افراد ایسے ہیں جو اپنے ذاتی مفاد اور حصول عزوجاہ کیلئے اسلام کو زخمی کرتے ہوئے افیاد کا دست جو رواستبداد مضبوط کررہے ہیں۔ ایسے بدختوں کو مجاعہ کے طریق عمل سے سبق آزما ہونا چاہئے۔ حضرت فالد مجاعہ کا جواب سن کر فاموش ہوگئے اور باوجود یک سے معاہدہ دفا اور فریب سے کروایا تھا اس کو قائم رکھا۔ مجاعہ کی تح کیک سے بنسی صنیفہ باوجود یک سے معاہدہ دفا اور فریب سے کروایا تھا اس کو قائم رکھا۔ مجاعہ کی تح کیک سے بنسی صنیفہ کی ساتھ ممتاز افراد فتخب ہو کے جنہوں نے حضرت فالد سے صلح کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمی عقائد سے توبہ کر کے از سر نو طلقہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یاد رہے کہ نیامہ کی جگ وارد فقے ہے واد قتے ہے اور کے کا در سے کہ نیامہ کی جگ وارد فقے ہے۔

امیرالمونین کا فرمان که تمام بالغ مسلمی به جرم ارتداد قل کے جائیں: -

اس اشاء میں امیرالمومنین ابو بر صدای نے مسلمہ بن وقش کے ہاتھ حفر ت خالا آک مام ایک فرمان بھیجا جس میں لکھا تھا کہ اگر خداے عزیز ویر تر مرتدین پر فتح یاب کرے تو بنی حفیہ میں لکھا تھا کہ اگر خداے عزیز ویر تر مرتدین پر فتح یاب کرے تو بنی حفیہ میں نہ جب جس فدر افراو بالغ ہو بچ ہوں وہ سب بہ جرم ارتداو افل کے جائیں اور عور تیں کم من لڑکے حراست میں لے لئے جائیں لیکن امیرالمومنین کا فرمان پہنچنے سے بیشتر حضر ت خالد معاہدہ کی سمیما کر کھیے تھے۔ اس مجبوری سے اس تھم کا نفاذ نہ ہو سکا۔ چند سال پیشتر مرزائیوں نے افغانستان میں نعمت اللہ مرتد کے شکسار پر بید کتے ہوئے ہوا اور هم مجایا تھا کہ اسلام میں مرتد کی سزا قتل نمیں لیکن اگر مرزائی لوگ حضرت صدیق اکبر کو خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں تو انہیں جا ہے کہ آپ کے اس تھم کو دلیل راہ بنا ہمیں۔ اگر امیرالمومنین کا یہ تھم مشائے شریعت کے مطابق تھا کہ موجب یقینا منہائ شریعت کے عین مطابق اور واجب الا تاج ہے تو کو کی و جہ نہیں کہ جن لوگوں نے اسلام کے طریق قو بم کو چھوڑ کر مطابق اور واجب الا تاج ہے تو کو کی و و جہ نہیں کہ جن لوگوں نے اسلام کے علم سے واجب القتل نہ قرار یا ہمیں۔

مفتوح نومسلمول كاوفد مدينه منوره كو:-

حضرت خالدین ولید ؓ نے بسی حنیفہ کے ایک گروہ کو وفد کی حیثیت سے امیر المومنین کے

جنور میں اپنے عربیند کے ساتھ مدید منورہ روانہ کیا جس میں مسلمہ کے مارے جانے اہل کیا جس میں مسلمہ کے مارے جانے اہل کیا مفصل حال مفصل حال درج تھا۔ اور اسلام لانے کا مفصل حال درج تھا۔ امیر الموشین ابو بحر صدیق یہ ایل وقد کو بحال عزت باریاب فرمایا اور ان لوگوں سے مسلمہ کی من گفرت وحی کا کلام سلا امیر الموشین نے فرمایا واللہ بیا خالی ارض و ساء کا کلام شیں بو سکلہ وہ ذات ہے بہتا ہم حتم کے عیوب سے پاک و منزہ ہے اس کے بعد امیر الموشین نے اہل وقد سے فرمایا جو آئی قوم میں رہو اور اسلام پراستھامت اور ثابت قدمی کا شوت دو۔ جس سے وقد سے فرمایا جو آئی وحق خوش ہوں۔

### حعرت فاروق اعظم کا عمّاب فرزندگرامی پر:-

اس معرکہ میں جس طرح خلیفہ اول حضرت ابو بحر صدیق کے فرزندگرامی حضرت ابو بحر صدیق کے فرزندگرامی حضرت حبد ابر حمن شرکے بوئے اس طرح خلیفہ ٹانی امیرالمو منین عمر فاروق کے صاحبزاوہ جناب عبداللہ عبداللہ نے عمر بھی شرکے غزا تھے۔ جب بشکر اسلام مظفر و منصور مدینہ منورہ واپس آیااور حضرت عبداللہ نے نے ان سے فرمایا ''یہ کیابات عبداللہ نے نے ان سے فرمایا ''یہ کیابات ہے کہ تمہارا چھا (حضرت زید من خطابؓ) تو شہید ہواور تم زندہ رہو ؟ تم زید سے پہلے کیوں نہ مارے گئے ؟ کیا جمیس شادت کا شوق نہ تھا؟'' جناب عبداللہؓ نے عرض کہا آلے والد محرم! چھا صاحب اور میں دونوں نے حق تعالی سے شادت کی ور خواست کی تھی ان کی دعا مستجاب ہوئی میں اس سعاوت سے محروم رہا طالا تکہ پچا صاحب کی طرح میں نے بھی تمنائے شادت کی سے تھی میں ان میں ان کی دعا شادت کی تھی میں ان چی طرف سے کوئی وقیقہ فروگا است نہ کیا تھا۔

### صحابہ کرام جو جنگ بمامہ میں شہید ہوئے:-

جنگ میامہ میں حضرت سرور کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب رضوان اللہ علیم شمید ہوئے۔ انن اشیر نے ان میں ہے مندر جہ ذیل انتالیس حضرات کے اسمائے گرامی تلمبند کئے میں (1) حضرت عباد این بھر انصاری اشہلی جو غزدہ بدر اور دوسرے غزوات میں شریک تھے۔ (2) عباد این حارث انصاری جو جنگ احد میں شریک تھے۔ (4) عمیر این اوس شریک احد۔ (4) علم ماس لائن طلب بن سلمہ انصاری (5) عمارہ این جزم انصاری جو غزدہ بدر میں شریک تھے۔ (6) علی ختر جید افغہ ان حارث میں انصاری (8) فروہ بن نعمان جو جنگ احد میں شریک ختر جید افغہ ان حدی انصاری شریک جنگ احد۔ (10) سعد بن جماز انصاری شریک خوجہ احد۔ (10) سعد بن جماز انصاری شریک خوجہ احد۔ (11) ابود جانہ انصاری بدری۔ (12) سامہ این مسعود این سنان انصاری۔ (13) سائب

ین عثان این مظعون جو مهاجرین حبش میں داخل اور جنگ بدر میں موجود تھے۔ (14) سائب این عوام جو حضر ت زبیر" کے حقیق بھائی اور سید المر سلین صلی اللہ علیہ وسلم کے پھو بھی زاد بھائی تھے۔ (15) طفل ابن عمر والدو می شر یک غزوۂ خیبر ۔ (16) زرارہ ابن قیس انصار ی۔ (17) مالک این عمر و سلمی بدری۔ (18) مالک این اُمیہ سلمی مدری۔ (19) مالک این عوس این عتیک انصار ی جو احد میں شریک تھے۔ (20) معن ابن عدی جو عقبہ اور بدر وغیرہ غزوات میں شریک تھے۔ (21) مسعود این سنان اسود شریک غزوه احد\_ (22) نعمان این عصر بدری\_ (23) صفوان\_ (24) اور مالک عمر داسکی کے بیٹے جویدری تھے۔ (25) ضرار این ازوراسدی جنہوں نے خالد ؓ کے تھم سے مالک بن نویرہ کو قتل کیا۔ (26) عبداللہ بن جارث سہمی۔ (27) عبداللہ ابن مخر مه بن عبدالعزی جو بدر و نبیر ہ غزوات میں شریک تھے۔ (28) عبداللّٰہ این عبداللّٰہ بن الی این سلول (مشہور منافق کے پیٹے ) جو بدری متھے۔ (29) عبداللہ ابن متیک انصاری مدری۔ (30) شجاع بن ابی وہب اسدی یدری۔ (31) ہریم این عبداللہ مطلی قرشی اور (32) ان کے بھائی جنادہ۔ (33) دلید این عبد تشم ین مغیرہ مخرومی جو خالد کے عم زاد بھائی تھے۔ (34) ورقہ این ایاس بن عمروانصاری بدری۔ (35) یزید این اوس جو فتح کمد کے دن مسلمان ہوئے تھے۔ (36) ابو حبہ این غزید انصاری جو احدیث موجو دیتھے۔ (37) عقیل بلوی مدری۔ (38) ابو قیس این حارث سیمی جو مهاجرین حبش میں داخل اور جنگ احد میں شریک تھے۔ (39) پزیدین ثابت جو زیدائن ثابت انصاری کے بھائی تھے رضی

علامہ بلاذری نے جو فہرست دی ہے اس میں حضرت ابو حذیفہ بن عتب بن ربیعہ جو امیر معادیثے کے مامول اور بدری صحافی ہیں اور ان کے غلام ابو عبداللہ سالم اور بعض دوسر سے حضرات کے نام بھی پائے جاتے ہیں اس طرح بعض مؤر خین نے چند اور نام بھی بتائے ہیں۔

باب نمبرة

# سجاح بنت حارث تميميه

جی طرح موسم یرسات کے آغاز جی بسید ارض پر طرح طرح کی نئی مخلوق ظاہر ہونے گئی ہے بینکووں حم کے کیڑے کو ڈے او حر اُو حر ریکتے دکھائی دیتے ہیں اور ہزاروں الکھوں پی سید تھے فضائے محید پر مسلا ہوجائے ہیں۔ ای طرح دھڑت مفخو موجودات صلی اللہ علیہ وسلم بعب قصر نبوت کی محیل فرا کر اس خراب لبو عالم صوری ہے او جمل ہوئی، بیسیوں، ہوا پر ست مدی اٹھ کھڑے ہوئے اور بہوں نے خود ساختہ نبوت کی دکا نیس کھول کر اپنے نقتر س کی برت مدی اٹھ کھڑے ہوئے اس موری ہوں ہے ایک نبیہ تھی جے مسلمہ کذاب کی دکھاد کھی نبوت کی دکان آرائی کا حوصلہ ہوا۔ بھش مؤرخوں نے اسے سیاح بہت حادث من ضوید دیکھاد کھی نبوت کی دکان آرائی کا حوصلہ ہوا۔ بھش مؤرخوں نے اسے سیاح بندی تھی ہے مسلمہ کذاب کی بن حصان کھائے دوسروں نے اسے سوید من ہر بوع کی دختر قرار دیا ہے۔ اہواز کے قبیلہ بنبی تھی میں پر اہوئی اور اس کا نشود نما عرب کے شال مشرق ہیں اس سر زمین میں ہوا جو آجانک عراق عرب کمانا تا ہے اور شاید اس کو دو دریاؤں و جلہ و فرات کے مائین واقع ہونے کی وجہ سے الجزیرہ کویائی میں یہ طوئی حاصل تھا اور میں ہودت فیم، جودت طبع اور صلاحت رائے میں نظیر نہ رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ ایسی فرید کی ہوئی دی ایک بی رائے ہوران سب خوبوں پر مستزاد ہے کہ ایم شاب کا عالم اور ول ربائی کا زمانہ تھا اور ظاہر ہے کہ سے جاور ان سب خوبوں پر مستزاد ہے کہ ایمی شاب کا عالم اور ول ربائی کا زمانہ تھا اور ظاہر ہے کہ سے جاور ان سب خوبوں پر مستزاد ہے کہ ایمی شاب کا عالم اور ول ربائی کا زمانہ تھا اور ظاہر ہے کہ سے عران

د عویٰ نبوت :-

جب سجاح نے اپنی ہو نمار فطرت پر نظر کی اور دیکھا کہ مسلمہ نے ہمتر پیری پر وعوئی نبوت کر کے اتا عروج و اقتدار حاصل کرلیا ہے اے بھی اپنے جو ہر خداواو سے فائدہ اٹھا کر پکھ کرنا چاہئے تو مسلمہ کی طرح نبوت کا کاروبار جاری کرنے کے قضیہ پر غور کرنے گی۔ آخر جو نمی سید العرب واقع علیہ العلاق والسلام کی خبر وفات سی نبوت اور و می الئی کی و عویدار بن بیٹھی۔ سب سے پہلے بنبی تخلب نے اس کی نبوت کو تشلیم کیا جن کی وجہ سے اس بیں ایک گونہ قوت آئی۔ بہلے بن عران جو معقلہ وین مسیحی چھوڑ کر سجاح پر ایمان نے آیا۔ سجاح کو جب اتنی قوت حاصل ہوگئی تو اس نے تبلغ کا سلسلہ شروع کیا چنا نچہ پر ایمان نے آیا۔ سجاح کو جب اتنی قوت حاصل ہوگئی تو اس نے تبلغ کا سلسلہ شروع کیا چنا نچہ

مسجع ومقنا عبار تول میں خطوط لکھ لکھ کر تمام قبائل عرب کو اپنے کیش جدید کی دعوت دی۔ جن کی وجہ سے صدیا عرب لعت اسلام سے محروم ہوکر بادید جمالت دبادید طلالت میں سرگردان ہونے لگے۔ مالک ابن میر ہ رئیس بنبی تمیم کے نام بھی ایک خط لکھا تھا۔ وہ اس کتوب کی فصاحت وبلاغت سن كراس كاكرويده ہوكيا۔ سرآ تھوں پر چل كر جبرسا ہوا اور ترك اسلام كر كے مرتد ہو گیا۔ بہت سے دوسرے قبائل بھی ترک اسلام کر کے سجاح کے حلقہ مجوش ہو گئے جن میں احصہ بن قیس اور حارث بن بدر جیسے معزز شر فاء اس کی حمایت میں نمایاں سر گرمی کا اظہار کرر ہے تھے۔ اس کے بعد زیادہ این ہلال بنبی لیاد کے لوگوں کے ساتھ ، عقد این ہلال، بنبی نمر کے ساتھ سلیل بن قیس این شیبان کی معیت میں اس کے لشکر میں آثامل ہوئے اور سجاح کے جمنڈے تلے ایک لگر جرار جع ہو گیااس لئے اب وہ اپنے سب سے بوے دشمن یعنی اسلام کے (معاذ الله) قلع قمع كى تديرين سويخ كى- حفرت سيد العرب والعم صلى الله عليه وسلم ك وصال کے وقت قبیلہ بنی تمیم کے اندر اسلامی عمال اس تفصیل سے تصے۔ قبائل رباب، عوف اور انباء میں زیر قان بن بدر قبائل مقاعس اور بطون میں قیس بن عاصم مو عمرو بن صفوان بن صفوان ، مو مالک میں وکیع بن مالک اور حظلہ میں مالک بن نو پر ہد جب خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر مشہور ہوئی تو صفوان صد قات بنبی عمرو اور زیر قان رباب، انباء اور عوف کے صد قات لیکر خلیفه رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں مدینه حاضر جو يے ليکن قيس اين عاصم مقاعس و بطون کے صد قات وصول کر کے متنقبل کے انتظار میں بیٹھارہا۔ باتی رہے وہ لوگ جو اسلام پر خامت قدم تھےوہ ان لوگوں کے فتنہ و فساد میں الجھ گئے جو عواقب امور کا انتظار كررہے تھے يا علائيه مرتد ہو گئے تھے۔ اس اثناء ميں سجاح بنت حارث نے بھی وعوى نبوت كے ساتھ خردج کیالورایے پیرووک کو لئے ہوئے مدینہ منورہ پر تملہ کرنے اور مسلمانوں سے لڑنے کو چلی۔

#### عروج واقبال كادور:-

بنی تمیم میں اختلاف تو پہلے ہی تھا سجاح کے خروج نے آگ پر تیل کاکام دیا۔ مالک بن تو یرہ نے آگ پر تیل کاکام دیا۔ مالک بن تو یرہ نے سچاح سے مصالحت کرلی اور اسے مدینہ پر فوج کشی کرنے سے دوکا اور کما کہ آپ سر دست مسلمانوں سے کسی طرح عمدہ برآ نہیں ہو عمتیں۔ اس لئے سجاح نے اسلامیوں سے ایکھنے سے پیشتر عربوں کو باہم کڑانے اور غیر مسلم اعداء سے خینئے کی صلاح تھمرائی۔ مالک بن تو یرہ نے اسے بندی حمیم پر چملہ کرنے کی تحریک کی۔ سجاح کا لشکر سیل کی طرح بندی حمیم پر پڑال بندی سمیم پر پڑال بندی سمیم پر پڑال بندی سمیم سے حالے کا دوروج بن مالک سجاح سے مل حمیا۔ البتہ

قبایل بنی رباب اور صبہ نے متفق ہوکر سجاح کا خوب ہم کر مقابلہ کیا۔ ایک گھمسان کا رن پڑا جس میں سجاح کو ہز بیت ہوئی اور اس کے کئی ذیر وست اور کار آز مودہ افسر گر فار ہوگئے لین اس کے بعد دونوں قبیلوں نے سجاح سے مصالحت کرلی۔ اب سجاح اپنی سابق قرار داد کے معروجب اپنا لاؤ لشکر لئے مدینہ کی طرف ردانہ ہوگئی۔ جب نباح کے مقام پر پپٹی تو اوس من فزیہ نے بنی عمروکو لیکر راستہ ہی میں اس پر حملہ کر دیا۔ فریقین میں بڑا ہماری رن پڑا۔ سجاح کے میرووک میں سے بنی لا ایماری رن پڑا۔ سجاح کے میرووک میں سے بنی لا اور عقبہ کر فار ہوگئے لیکن پر فن سجاح کی حکمت عملی کا میاب ہوئی اور فریقین نے ان شر المطابر کہ اوس من فزیمہ سجاح کے قید یوں کو چھوڑ دے اور سجاح بار داوس میں کی حتم کی وست در ازی نہ کرے مصالحت کرلی۔ اس داقعہ کے بعد مالک من نویرہ اور وکیح میں مالک اس سے علیمہ و کر اپنی قوم میں چلے گئے۔ سجاح نے انسیں باذر کھنے کی بہتر کی کو ششیں کیں گین باز تر کھنے کی بہتر کی کو ششیں کیں گین باز تر ان کی لانت سے دست عدار ہونا پڑا۔

-جاح کی فوج کشی میامه پر:-

جاح نے ای رات ایک معج عبارت تیار کی اور صبح کے وقت فوج کے سر دارول کو جح کر کے کئے گئی کہ اب میں وقی الئی کی ہدایت کے محوجب یمامہ پر حملہ کرنا چاہتی ہوں۔ یمامہ دہ جگہ تھی جال مسلمہ کذاب مشہور مد گی نبوت کوس انا والا غیری جارہا تھا۔ سجاح فوج کیر کے ساتھ ارض یمامہ کی طرف روانہ ہوئی۔ اوھر امیر المو منین ابو بحر صدیق نے حضرت فالد من والمد کو کا کی طرف روانہ ہوئی۔ کو سرکولی کیلئے روانہ فرمایا۔ شرجیل من حنہ اور حضرت عمر مد لئن امیل جمل بھی ساتھ سے خالد آ میں برجے تو خبر لی کہ اسلام کے دو مشتر کہ دسمن باہم نبروانیا ہونے کو بیں تو وہال سے بیچھے ہئ آئے گھ

جب مسلمہ کو سجاح کے دعویٰ نبوت اور اس کمے لشکر کے سر پرآ چینی کی اطلاع ملی تو اس کی مشکر کے سر پرآ چینی کی اطلاع ملی تو اس کی مشکر کے سر پرآ چینی کی اطلاع ملی تو اس کی مشلمہ نے یہ خیال کر کے کہ اگر سجاح کے قور من کیا جائے گا اور اس سے ٹہ بھیرہ کی نومت آئے گی تو ادھر شمامہ بن اخال بمامہ میں اس سے ضرور چھیز چھاڑ کرے گا اور دو سری طرف شر جیل بن حسنہ بھی عساکر اسلام کو لیکر شبخون اور عکر محری پر آمادہ ہو جا کیں گے اس لئے اس نے آج کل یور پین قوموں کی طرح حرب و پیکار کے جائے عیاری و کیاوی سے کام لینا چاہا چنانچہ سجاح کے پاس ہدایا و نفائیس بھی کر اس سے دو متی اور نصف بھارے تھے اور نصف جمیس دیتا ہوں اور یہ بھی پیغام ویا تحریش کے لیکن چو نکہ قریش نے بدعمدی کی اس لئے دہ نصف تعمیس دیتا ہوں اور یہ بھی پیغام ویا کہ محصل کی مال اشتیاق ہوگا۔

سجاح نے ملاقات کی اجازت دی۔

عثق ومحبت کی کمند میں پھانسنے کی تدہیر:-

مسلمہ بنبی حنیفہ کے جالیس ہوشیار پیرووں کو ساتھ لیکر سجاح کے یاس پہنچا اور بزے تیاک اور الفت سے ملااس کی صورت وسیرت اور صباحت و ملاحت کا نظر غائر سے مطالعہ کیا اور . حالات گردو پیش کا اندازہ کر کے بیتین ہو گیا کہ اس سے جنگ و جدال کے ذریعے سے پیش بانا وشوار ہے عورت ذات عشق و محبت کے کمند میں پھنسا کر ہی رام کی جاسکے گی مسلمہ نے سجاح ہے در خواست کی کہ آپ میری دعوت قبول کریں اور میرے خیمہ تک تشریف لے جاکر مجھے سر فراز فرمائیں وہیں پہنچ کر میں آپ کی ر تنگین میانی سے فائدہ اٹھاؤل گا اور اسی مقام پر ہم دونوں ا بنی اپنی نبوت کا تذکرہ در میان میں لائمیں گے۔ سجاح جو پیرا یہ حزم و دور اندیش سے بالکل عار ی تھی فورار ضامند ہو گئ اور یہ بھی وعدہ کر لیا کہ دونوں کے آدمی خیمہ سے دور رہیں گے کسی کواندر جانے کی اجازت نہ ہوگ۔ اس کامیانی پر اس پیر فر توت کی باچیس کمل تئیں اور چٹم دل حصول مقصد کے نور سے روش ہو گئے۔ مسلمہ ملاقات کر کے واپس آیا اور جوش مسرت اور فرط انبساط سے پھولا جامے میں ند ساتا تھا۔ تھم دیا کہ ایک نمایت خوش نمالور پر تکلف خیمہ فورا نصب کیا جائے۔ اس تھم کی آ فا فا تھیل ہوئی۔ مسلمہ نے اس محبوب دلنواز کا کشور دل فتح کرنے کے لئے اے اعلیٰ قتم کے اسباب عشرت اور سامان زینت سے آراستہ کیا۔ انواع و اقسام کے عطریات میا کے اور خیمہ کو ہر طرح سے ما چنا کے جائد عروی ما دیا۔ جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں تو حور طلعت سجاح بن سنور کے اور جو بن کھیار کے حسن و لطافت کے پھول بر ساتی معثو قانہ انداز کے ساتھ فرامال فرامال الم پنجی۔ مسلمہ نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا منایت زم اور گد کدے ریشمن گدیلے پر بھایا اوراس سے میٹھی میٹھی باتمیں شروع کیں۔ خوشبوں کی لیٹوں نے سجاح کو مت ومسرور کر دیا تھا۔ مسلمہ جانا تھا کہ جب عورت خوشبو سے مست ہوتی ہے تو دہ مردگی طرف جلد ماکل ہوتی ہے اور کو مسلمہ اس وقت نمایت سن رسیدہ تھالیکن اس کے قوبی کچھ زیادہ مصحل نہ ہوئے تھے۔ مسلمہ نے کما اگر جناب پر حال ہی میں کوئی و می نازل ہوئی ہو تو ساسیے۔ سحاح بولی شیں پہلے آپ اپنی وحی کے الفاظ سائیں کیونکہ میں پھر بھی عورت ذات ہول۔ اس جواب سے مسلمہ بھانے میا کہ سجاح میں نبوت کا حوصلہ اس کی نبیت بہت پست ہے اور عجاح کی پیغیبری بھی اس کے دعوائے نبوت کی طرح محض معاوثی اور خانہ ساز ہے۔

### حيث عني بث مياه:-

اب میلمد اپنی نبوت سے محبت و عشق بازی کا کام لینے لگا اور بولا مجھ پریہ وحی اتری ے۔ ترجمہ: - کیاتم اپ پرورد گام کو شین دیکھتے کہ وہ طالمہ عور تول سے کیاسلوک کرتا ہے۔ ان سے ملے گرتے جامار نکال بلے جو تکتے وقت پردول اور جھلیول کے در میان لیٹے ہوتے میں جو تکہ یہ ومی بہ عصنائے جوانی سجاح کی نفسانی خواہشوں سے مطابقت رکھتی تھی شاب کی امتحوں نے کد کدانا شروع کیا۔ اور یولی اچھا کوئی اور وی بھی سنائے۔ جب مسلمہ نے دیکھا کہ اس ناز نین نے اتن نوک جموعک کو گولم اکر لیالور براہاننے کے جائے ،خوش ہوئی تواس کا حوصلہ اور برحل تکلف، شرم اور ججک کا پرده در میان سے اٹھ گیا ادر کنے لگا حق تعالیٰ نے بیآیتی بھی نازل فرمائی ہیں۔ اس شر متاک بور شہوت انگیز ابلیسی وی نے سجاح پر پورا پورااثر کیا۔ اب کیا تفاسیلمہ کی مند ما تکی مراد پوری ہوئی۔ کہنے لگا سنو خدائے برتر نے نصف زین جمعے دی تھی اور نصف قریش کو مگر قریش کے ناانصافی کی جس کی وجہ سے رب العزت نے قریش سے ان کا نصف حصہ چھین کر تمہیں عطا کر دیا۔ لیکن کمال صدق واخلاص ہے کہتا ہوں کہ کیا ہیہ مناسب نہ ہوگا کہ تم مجھے اپنی ہم نشینی کے لئے قبول کرواور ہم تم دونوں باہم عقد کرلیں کیونکہ اگر ہماری میر دونوں فوجیں مل گئیں تو ہم سارے عرب پر قبضہ کرلیں گے۔ اب اس کمزور دل عورت پر مسلمہ کا جادو پوری طرح چل چکا تھا۔ بولی مجھے منظور ہے۔ یہ حوصلہ افزاجواب من کر مسلمہ کے ول کا کول کھل عمیا اور و فور مسرت ہے کہنے لگا پھر دیر کا ہے کی ہے؟ آؤ ذرا گلے لگ جاؤ۔ اب گتاخی و بے حیائی کا حصول اس در جدیوه عمیا تھا کہ مسلمہ مندرجہ ذیل نشاط انگیز مہیج اور نمایت فخش اشعار زبان پر لایا۔ اس کے بعد چند ان سے بھی زیادہ فخش اشعار زبان پر لایا۔ سجاح خو شبوول ے پہلے ہی براھیختہ ہو چک مقی۔ فواحثات نے اے اور بھی دد آتا کہ کر دیا۔ چنانی نظام حواس در ہم بر ہم ہو میا اور شرم کی آنکھیں بعد ہو گئیں ہوائے دل ہوس راشد عنال میر خکیب از سینہ میرول جست چول تیر آخر بے حیائی کا منہ کھول کر بے خود دار کھنے گی اچھاا پی خواہش جس طرح چاہو پوری کر لو۔ یہ س کر مسلمہ کا نخل امید بارور ہوااور نمایت مسرت کے لہد میں مسکرا كركية لكابال بحصه بهي اليابي كرنے كا حكم ملا ب\_الغرض مر دوشيمكان مجبت نے "ميال بيدى راضی تو کیا کرے گا قاضی" کے مشہور مقولہ پر عمل کر کے باہمی رضا مندی سے حیث مثلی بٹ یاہ کی مثل بوری کر د کھائی اور بغیر کسی کو اطلاع کئے اندر ہی اندر ہاہم عقد کر لیا۔

### د لهاد لهن بساط عیش پر:-

باہر دونوں مدعمان نبوت کے پیر وانجام لما قات معلوم کرنے کیلئے چیم ہدراہ اور کوش ہر آواز 
ہنہ ہوئے تھے اور خوش اعتقاد امتی ہد ممان کر رہے تھے کہ ہر مسکلہ پر بہت پچھ ردو قدح ہور ہی 
ہوگی اور محث و اختلاف کے تصفیہ کے لئے وحی خداوندی کا انتظار کیا جاتا ہوگا مگر یہال دونوں پر 
شوق داماد اس بسالط نشاط اور سر ہر طرب پر پیٹھ بھا کا مر انی کے مزے اوٹ رہے تھے۔ شوق وصال 
اس قدر بردھا ہوا تھا کہ تین دن تک باہر نہ نکلے خصوصاً مسلمہ کی بلند طالعی کا کیا کہنا ہے کہ جے 
آقاب حیات کے لب بام آنے پر بھی سجاح جیسی ہم پایہ محبوبہ ملعذار کی دوات وصل میسر ہوئی اور 
جس نے اس پیر فر توت کے مردہ دل کو حیات تازہ عش دی اور اس نیر نگ ساز کی قدرت کے 
کر شے دیکھو کہ جس نے دشمن خونخوار کو محبوب دانواز کی حیثیت سے پہلو میں او بیصالیا۔

سجاح کا مر

۔ جب تین روز کے بعد ارمان محرے دلول کی آرزو کیں پوری ہو گئیں تو سجاح اپنی نبوت کو خاک میں ملا کر اور مسلمہ سے فکست کھا کر عرق انغمال میں ووفی این افکر میں واپس آئی۔ اس کے سر داروں اور فوجیوں نے جن کے صبر وانتظار کا پیالہ لبریز ہو چکا تھا صورت دیکھتے ہی پوچھا کہ میلمہ ہے کیا ٹھمری؟اس نے جواب دیا کہ وہ کھی نبی برحق ہے۔ میں نے اس کی نبوت تشکیم کر کے اس سے نکاح کر لیا کیونکہ تمہاری مرسلہ کو ایک مرسل کی اشد ضرورت تھی۔ انہوں نے جرت زدہ ہو کر پوچھا کہ مرکیا قرار پایا! سجاح نے شر مگیں آئمیس نیجی کرلیں۔ عادم چرہ زمین کی طرف جھک گیااور نمایت سادگی کے عالم میں کئے گی کہ میں مسلمہ سے بدبات بوچھا تو بھول بی گئی۔معتقدوں نے بصد نیاز عرض کیا حضور بہتر ہے کہ آپ اسی وقت تشریف لے جاکر اینے مرکا تصفیہ کر لیجئے کیونکہ کوئی عورت مر کے بغیر المین آپ کو کسی کی زوجیت میں نہیں دیت سپاح جواپنا جو ہر عصمت بے داموں کے بچی تھی ان کے نیجور کرنے ہے ای وقت خجلت زوہ پلٹی کیکن اس اثناء میں میلمہ نمایت شتاب زدگی کے ساتھ رخصت ہو کر اپنے قلعہ میں متحصن ہوچکا تمااور وروازے مد کر لئے تھے۔وہ ول میں اس بات پہ سما ہوا تماکہ مباد اسجاح کے پیرواس عقد کوا **بی تو بین** خیال کر کے اس پر پورش کر دیں۔ سجاح قلعہ پر کپنجی۔ جب دروازے یر پہنچ کر اطلاع کرائی تو مسلمہ کو اس قدر خوف دامعیر ہو رہا تھا کہ اے باہر آنے کی جرات نہ ہوئی۔ جست براکر سامنے کھڑا ہوااور یو چھااب کس لئے آنا ہوا؟ سچاح کہنے گی جھ سے نکاح تو ہوا گر میرا مہر توہتاؤ۔مسلمہ نے دریافت کیا تمہارے ساتھ یہ منادی کر دو کہ مجمہ (صلی اللہ علیہ

وسلم) خدا کے پاس سے پاپنج نمازیں لائے تتے رب العزت نے ان میں سے عشاء اور ضبح کی دو نمازیں مومنوں کو سیاح کے مریس معاف کر دیں۔

سچاح میہ مرپاکر واپس چلی تو اس کے اصحاب کیار میں سے عطاء انن حاجب، عمرو انن ایجم، غیران ایجم، غیران ایجم، غیران ایجم، غیران ایکم م خیلان این خرشہ اور اس کا موذن شیت من رہتے نمایت خاموش اور شر مساراس کے ہمراہ رکاب جارب تھا۔ تھے۔ عطائن حاجب نے اپنی حالت پر غور کیا تواہے استجاب سامعلوم ہوالور اس نے بیہ شعر پڑھا۔ ہماری چغیر عورت ہے جم ساتھ لئے چھرتے ہیں حالا نکہ اور لوگوں کے پیغیر مرد ہوتے ہیں۔ شمراکط صلح : -

مسلمہ سے صلح تو ہوگئی تھی۔ دوسرے دن شرائط صلح کے متعلق مختلو شروع ہوئی۔
مسلمہ نے کما جی حمیس علاقہ بھامہ کے ایک سال کے محاصل دیتا ہوں۔ نصف تواب لے لولور
باتی نصف کیلئے اپنا کوئی مختد ہموڑ جاؤ۔ جاح نے یہ شرط قبول کرئی اور اپنے معتدین جی سے
نہ لی، عقبہ اور زیاد کو بھامہ جی چھوڑ کر اپنا لاؤ لشکر لئے جزیرہ کی طرف داپس روانہ ہوگئی۔ اتفاق
سے حصرت خالد بن ولید اسلامی لشکر لئے ہوئے اس سے سر راہ طاقی ہوئے۔ سجاح کی فوج
اسلامی لشکر کو دیکھتے ہی بد حواس ہو کر ہماگی اور خود سجاح جزیرہ جی جا کہ مقم ہوگئی۔ حضرت
خالد بن ولید علم اسلامی لئے ہوئے بمامہ چھوڑ گئی تھی دہ پہلے ہی ہماگہ کو جن لوگوں کو سجاح ملک کی نصف
آمدنی وصول کرنے کیلئے بمامہ چھوڑ گئی تھی دہ پہلے ہی ہماگہ کوڑے ہوئے۔

#### سجاح كا قبول اسلام:-

حجاح کے بہت ہے بھی دار امتی نکاح کے واقع ہے بداعقاد ہوکر اس ہوگئے اسے الگ ہوگئے سے اس دن ہے اس کی جمیت میں جائے ترقی کے انحطاط شروع ہو چلا تھا اور شاید کی وجہ تھی کہ اس نے دار الخلاف مدینہ پر حملہ کرنے کا خیال ہمیشہ کیلئے ول سے نکال دیا۔ آخر کاروہ قبیلہ بنبی تخلب میں جس ہوہ ہانمالس قرابت رکھتی تھی رہ کر امن و ابان اور خوشی کی زندگی ہر کرنے گئی ہیں جس سے وہ نانمالس قرابت رکھتی تھی رہ کر امن و ابان اور خوشی کی زندگی ہر کرنے کی ہواں تک کہ جب حضرت امیر معاوید گانوانہ آیا تو ایک سال سخت قبط پڑا جس میں انہوں نے بنبی تغلب کو بھر ہ میں آباد کرایا۔ سجاح بھی آن نے ہمراہ بھر ہ میں آئی اور اس نے اور اس کی ملک قوم نے اسلام قبول کرلیا۔ سجاح سے مسلمان ہونے کے بعد پوری دینداری اور پر بیزگاری ملک آخرت کو پھیر دی۔ حضرت سمرہ ملل ہوگئی اور اس نے اس حالت میں انہوں کین حمورت سرہ لین جھرٹ نے جو حضور سرور کا نکات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحافی اور ان ونوں بھر ہ کے حاکم کئی نماز جنازہ پر معائی۔ (ابن اشیر، ائن ظدون الد عات 12)

باب نمبر6

# مختار ابن ابو عبيد تقفى

#### فعل 1- خارجی سے شیعہ بننے کے اسباب

( میتار کے والد حضرت ابو عبید این مسعود ثقفی جلیل القدر صحابہ میں سے تھے مگر یہ خود فیض یاب خدمت نہ تھا ایکن اس کا ظاہر باطن سے متفار او افعال واعمال تقویٰ سے عاری تھے۔ اوائل میں خارجی المذہب تھا اور اسے اہل بیت نبوت سے جو بفض و عناد تھا اس کا اندازہ اس تحرکی و تجویز سے ہو سکتا ہے جو اس نے حضرت امام حسن محبیق عنہ کے خلاف اپنے بچا کے سامنے پیش کی تھی۔ ا

## امام حسن مجتبیًّ پرِقا تلانه حمله :-

اس جمال کی تفصیل ہے ہے کہ امیر المومنین علی مرتفای کرم اللہ وجہ صفین ہے مراجعت فرمائے بعد از مر نو تجینر لفکر میں معروف ہوگے تھے اور چالیس ہزار آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور عد کیا تھا کہ تامت العر حضرت فلافت مآب کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ بعد میں یہ لوگ شیعان علی کے نام ہے مشہور ہوئے۔ حضرت امیر المومنین علی شام کی تیار یوں میں معروف تھے کہ آپ کو کو فہ میں جرعہ شمادت پلا کر روض و ضوان میں بہنچا دیا گیا۔ جناب علی مرتفاقی کے بعد آپ کے برے صا جزادہ حضرت حس جبیم کی کہ وہ لوگ ہر طالت میں اس وقت جناب حسن مجبی نے بیعت کرنے والوں ہے یہ شرط کی کہ وہ لوگ ہر طالت میں اس وقت جناب حسن مجبی نے بیعت کرنے والوں ہے یہ شرط کی کہ وہ لوگ ہر طالت میں اطاعت پذیر رہیں ہے جس کے مار کی طول اس میں کو کہ اس مطلع کریں گے اور جس ہوگئی کروں اس سے جنگ آذیا ہوں گے۔ اس شرط پر شیعان علی آپ کی طرف ہوئے کا میں معلوم نہیں ہوتا" معلوم نہیں ہوتا گا وار کردیا جو او تھوا پرا۔ آپ زخی ہوئی گریے کہ آئیہ شیعہ صاحب نے آپ پر برچھی کا وار کردیا جو او تھوا پرا۔ آپ زخی ہوئے گری گئے۔ حضرت امام حسن شیعان علی گی اس حضرت بندی پر سخت طول ہوئے لیکن ضبط و تحل ہے کام لیکر ظاموش ہوگئے۔ (تاریخ طبری طلح کام لیکر ظاموش ہوگئے۔ (تاریخ طبری کے کے حضرت کام حسن ہوگئے۔ (تاریخ طبری کام کیکر کام کیکر کام کیکر کیا گاہ کہ کام کیکر کی گئے۔ دھرت لیام حسن ہوگئے۔ (تاریخ طبری کام

#### حضرت حسن مجتبي كامال واسباب لوث ليا:-

الم حسن کو گرفتار کرے امیر معاویہ کے حوالے کرنیکی ترغیب:-

ان دنول حضرت ابو عبید ائن مسعود ثقفی کے بھائی سعد ائن مسعود ثقفی یدائن کے حاکم سے اور مختار ائن اب عبید ثقفی بھی جس کا نام ذیب عنوان ہے ، بدائن میں تھا۔ حضرت حسن کو عالم بے کسی میں دیکہ کر اپنے بچا سعد ائن مسعود ثقفی ہے کئے لگا کہ بچا صاحب! اگر آپ کو ترتی جاہ و اقتدار کی خواہش ہو تو میں ایک آسان ترکیب بتاتا ہول۔ جناب سعد نے کمادہ کیا ہے؟ بولا حسن من علی تن تنا ہیں۔ ان کو گر قدار کر کے معاویہ کے پاس بھی دیجے۔ پچانے کما تنہ کیا جن ہو لوٹ کر کئی معاویہ کے کہا تھ پر لعنت کر کے کیا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند پر حملہ کروں اور ان کو گر قدار کر لوں؟ بہت بھی برا آدی ہے جب جگر گوشہ ہو گر نے حضرات شیعہ کی "شفقتین" دیکھیں جن کا اوپ ذکر ہوا اور اپنے آپ کو بے یارو ہددگار پایا تو مجوراً امیر معاویہ ہے مصالحت کر کے ان کے طقہ اطاعت میں داخل ہو گئے:"

مختار کی تبدیلی مذہب:-

جن ایام میں مختد نے اپنے بھا کو حفزت حسن مجتبی کی گر فقاری کا شر مناک مشورہ دیکر اپنی مکارلنہ زہنیت کا مجوت دیا تھا۔ آن دنوں وہ خارجی ند بہ کا پیرد تھا اور الل بیت نبوت سے تخت عناد رکھنا تھا لیکن امام حسین کی شمادت کے واقعہ ہائلہ کے بعد جب اس نے دیکھا کہ مسلمان کر بلاکے قیامت خیز واقعات سے سخت سینہ ریش ہورہے ہیں اور استمالت قلوب کا بیہ

بہترین موقع ہے اور اس نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ اہل بیت کا بفض و عناد اس کے بام ترقی پر چنچنے میں سخت حائل ہے تواس نے خارجی پنتھ سے دست بروار ہو کر حب الل بیت کا دم ممر ناشروع کر دیا۔ ان ایام میں وہ نفعانام ایک گاؤل میں سکونت پذیر تفا۔ جب سنا کہ امام حسین کے عم زاد ممائی مسلم این عقیل کوفد میں آئے ہیں تووہ اپنے ہوا خواہوں کو لیکر کوفد پہنچا۔ عبیداللہ این زیاد نے جو زید کی طرف ہے کو فہ کا حاکم تھا عمرواین حریث نامی ایک فخص کو جھنڈادیکر کو فہ کی جامع مجد میں بٹھار کھا تھا۔ مجد میں پہنچ کر مخار پر پچھ بدحواس سی طاری ہوگی اور سجھ میں نہ آیا کہ کیا كرے يه وكي كر عمروان حريث نے اس كو أين پاس بلايا اور امان دى۔ جاسوسول نے ائن زياد كو اطلاع کردی تھی کہ عتار مسلم این عقیل کی مدو کیلئے آیا ہے۔ اس نے مخار کوبلا بھجا۔ جب وہ حاضر ہوا تو کہنے لگاکہ کیاتم وہ ی شخص ہو جو این محتل کیلئے جماعتیں لیکر آئے ہو؟ مخار نے کہا ہر گز نسیل میں تو یمال آکر عمرو کے جھنڈے سلے مقیم ہول۔ کو عمروان حریث نے اس کی تقدیق کی گر این زیاد نے اس کے منہ پر اس زور سے تھٹر رسید کیا کہ اس کی آگھ زخمی ہوگئی اور کہنے لگا اگر عمرو کی شمادت نہ ہوتی تو میں تم کو خنج خونخوار کی نذر کر دیتا اس کے بعد مختار کو قید کر دیا۔ اس ے پیشتر حفرت عبداللہ ابن عمر نے مخار کی بھن صفیہ سے ابو عبید سے نکاح کر لیا تھا۔ مخار نے حفرت عبدالله بن عرا کے پاس بیغام بھیجا کہ کمی طرح میری رہائی کی کوشش فرما ہے۔ حفرت عبداللہ بن عرائے برید کے یاس اس کی سفارش کی۔ برید نے عبیداللہ کے نام فرمان مسجا کہ مخار کو چھوڑ ویا جائے۔ عبیداللہ این زیاد نے اسے چھوڑ دیا گریہ تھم کہ تین دن کے اندر کوفہ سے چل وو۔ مختار کو فہ ہے ہری ہو کر حجاز کی طرف جلا گیا۔

ائن زیاد سے انتقام لینے کا عمد :-

جب مخار واقصہ ہے آگے موھا تو ائن عرق ہے اس کی طاقات ہوئی۔ اس نے آگھ کا حال دریافت کیا۔ مخار نے کھا کہ زانیہ کے بیچ نے اس کو جم وح کر دیا ہے چر حتم کھائی کہ خدا جمح ہلاک کرے آگر میں ائن ذیاد کے جمع کے تمام جوڑ الگ الگ نہ کر دول۔ اس کے بعد کہنے لگا تم عفقر یب بن او گے کہ میں مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ ظاہر ہوا ہوں اور شہید مظلوم سید المسلمین، ائن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حسین اٹن علی کے خون کا انتقام طلب کرتا ہوں۔ اس کے بعد کہنے لگا"خدا کی فتم! میں حسین مظلوم کے بدلے میں اسنے ہی آدمیوں کی جانیں لوں گا۔ جس قدر کہ بچی ائن ذکریا علیماالسلام کے خون کے بدلے میں استے ہی آدمیوں کی کر مختار دہاں سے جل دیا اور ائن عرق محو جیرت رہ گیا یمال سے مختار نے مکہ معتقمہ جاکر پچھ عرصہ تک ماقامت کی اور بزید کی موت کے بعد جب اٹل عراق نے حضرت عبداللہ تن ذیر اسے عمل دیا اور ائن عرق محو جیرت رہ گیا یمال سے مختار نے مکہ معتقمہ جاکر پچھ

ہاتھ پر بیعت کی تو ائن زیر ہے پاس مزید پانچ ممینہ تک مکہ معظمہ میں مقیم رہا اور جب و یکھا کہ ائن زیر ہاس ہے کی کام شل اعانت نہیں چاہتے تو اس نے بیکارروائی شروع کی کہ اہل کو فہ میں جو کوئی ائن زیر ہاس ہے کی کام شل اعانت نہیں چاہتے تو اس نے بیکارروائی شروع کی کہ اہل کو فہ میں جو کوئی ائن زیر ہے کہ سریر آوردہ شخص نے بتایا کہ کو اہل کو فہ حضر ت ائن زیر ہی اطاعت میں رائح قدم ہیں لیکن ان میں ایک سریر آوردہ شخص نے بتایا کہ کو اہل کو فہ حضر ت ائن زیر ہی اطاعت میں رائح قدم ہیں لیکن ان میں ایک ایک جماعت بھی ہے اگر کوئی شخص ان کی رائے کے مطابق ان کو مجتمع کرے تو تھوڑ نے بی عرصہ میں روئے زشن کو فتح کر سکتا ہے۔ مخار نے کہ اخدا کی قتم ایس کام کیلئے موذول ترین شخص ہول ان کے ذریعہ شہوار ان باطل کو مغلوب کروں گا اور ہر گردن فران مراک کی گرون تو ڈوں گا۔ یہ کہ کروہ اپنے گھوڑ نے پر سوار ہوا اور کوفہ کی راہ گی۔ اثنائے سنر میں جن جن لوگوں میں سے گزر تا ان کو سلام کر کے کہتا کہ تم کو نصر ہ و کشائش کار مبارک ہو۔ جو بچھ تم چاہتے ہو وہ تمہیں مل گیا ہے۔ ہو کندہ ، مو ہند ، مو ہندان وغیرہ قبائل میں مبارک ہو۔ جو بچھ آم چاہتے ہو صبی کے بیٹے ممدی نے زیعنی حضر ہ مجد کہ دن حضر شریع کہ کہ ما کہ میا کہ انگام کی مناور اس کے پاس ایس ، وزیر ، شخ اور امیر ماکر کی مجتا ہے اور تھم دیا کہ خیات و ایک روں ائل ہیت اطمار کے خون کا انتخام لوں اور ضعفاء کو جاروں کے بچھ طلم سے خوات کو لیک کا اور اس کے لیجھ کر بیدے کر لیا نے اس دعوت کو لیک کہ اور اس کے لیجھ پر بیعت کر لیا نے اس دعوت کو لیک کہ اور اس کے لیجھ پر بیعت کر لیا نے اس دعوت کو لیک کہ اور اس کے لیکھ کی بیعت کر لیا

. فصل 2- ولايت كوفه كوزينكي كرنيكي جوز توژ

کربلا کے خونین حوادث کے بعد عرولین حریث کو فد میں این زیاد کا قائمقام تھااور خود این زیاد بھر ہ میں رہتا تھا۔ جب 64ھ میں یزید اور اموی حکومت کا ڈھچر ڈھیلا پڑگیا تو اہل کو فد نے عرولین حریث کو کو فد کی حضرت عبداللہ این زیر ہے بیعت کرلی۔ جنہوں نے بزید کے بعد تجاز اور عراق کی عنان فرباز وائی این ہاتھ میں کی تھی۔ جب بزید کو طعمتہ امل ہوئے جھ میننے کا عرصہ گزر گیا تو وسط رمضان میں مختار کو فد پہنچا۔ اس کے ایک ہفت بعد حضرت عبداللہ این زیر گی طرف سے عبداللہ این بزید انصاری کو فد کے امیر اور ابر اہیم این محمد حضرت عبداللہ این دیر گی طرف سے عبداللہ این بزید انصاری کو فد کے امیر اور ابر اہیم این محمد بن طبحہ خراج کو فد کے والی مقرر ہوکر کوف پہنچہ۔ مختار نے اہل کو فد کو قاتلین امام حسین ہے جنگ آنا ہونے کی وعوت دینی شروع کی اور کہا کہ بیں محمد بن حنفیہ کی طرف سے وزیر اور امین ہوکر تمہارے پاس آیا ہوں۔ مختار کو فد سے کاوں اور معبدوں میں جاتا اور امام حسین اور دوسرے اہل میں اللہ بیت اطہار کے مصائب ذکر کرک شوے بھانے لگتا۔ نتیجہ سے ہوا کہ سے تحریک جزیکر نے گئی اور رجوع خلائق شروع ہوا عبداللہ بن بید انصادی حاکم کوفد کو بتایا گیا کہ مختار ایک بڑی کھرنے گئی اور رجوع خلائق شروع ہوا عبداللہ بن بید انصادی حاکم کوفد کو بتایا گیا کہ مختار ایک بڑی کی جو سے اور رجوع خلائق شروع ہوا عبداللہ بن بید انصادی حاکم کوفد کو بتایا گیا کہ مختار ایک بڑی کی جو سے

بہم پنچا کر کوفہ پر قبضہ کیا جاہتا ہے عبداللہ نے کہا کہ یہ خیال محض سوءِ ظن پر بٹی ہے۔ مختار امام حسین کے خون کا مطالبہ کر تاہے خدا اس پر رخم کرے اس کو جائے کہ علامیہ اپنی جمعیت کے ساتھ نکلے اور این زیاد اور دوسرے قاتلین حسین کا قلع قبع کروے اور اگر این زیاد مختارے بر سر مقابلہ ہوا تو میں مختار کی ہر طرح ہے ایداد کروں گا۔

#### مختار کی اسیری و رمائی: -

چند روز کے بعد بعض اشر اف کو فد نے عبداللہ ائن برید انصاری اور اہر اہیم ائن مجد ائن طلحہ
کو ہتایا کہ مختار خود تم لوگوں پر شمر ہی کے اغرار حملہ کرنا چاہتا ہے اس لئے ضرور ہے کہ اسے
گر فار کر کے زندان میں ڈال دو اور ساتھ ہی محبوس نہ کرنے کے انجام بد سے متنبہ کر دیا۔ چنا نچہ
انہوں نے مختار کو مجلس میں ڈال دیا۔ پچھ دنوں کے بعد مختار نے حعزت عبداللہ ائن عرش کے پاس
جن کے گھر میں اس کی ہمشیر مختی پیغام بھیجا کہ میں مظلوم اور مقید ہوں۔ عبداللہ ائن بزید اور
ابر اہیم ائن طلحہ سے سفارش کر کے مجھے محبس سے نکلوا سے حضرت ائن عرش نے ان دونوں کو اس
کیلئے لکھ دیا اور انہوں نے ان کی سفارش قبول کر کے مختار کو قید سے مخلصی عشمی لیکن رہا کرتے
کیلئے لکھ دیا اور انہوں نے ان کی سفارش قبول کر کے مختار کو قید سے مخلصی عشمی لیکن رہا کرتے
وقت اس سے حلف لے لیا کہ پھر مجمی حیلہ جو کی لور بغلوت نہ کروں گا اور اگر ایسا کروں تو مجھ پ
لازم ہوگا کہ کھبہ معلیٰ کے پاس جاکر ایک ہزار لونوں کی قربانی کروں اور اسپنے تمام غلاموں لور

#### حلف كى خلاف ورزى كاعزم صميم: -

قید سے رہا ہونے کے بعد مختار اسپنے ایک دوست سے کہنے لگا۔ ''ان کو خداکی مار! یہ لوگ کیے احتی ہیں وہ اپنی حماقت سے سمجھ رہے ہیں کہ بیل ان سے و فاکروں گا۔ انہوں نے بھے سے حلف انھوایا ہے لیکن اس حلف کو ہیں مجھ پورانہ کروں گا۔ چنانچہ جب ہیں نے قتم کھائی تھی تو اس وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کے پورا کرنے کی نسبت اس کا تو ٹا حصد ہزار درجہ بہتر ہے اور ان لوگوں سے تعرض نہ کرنے کے جائے ان پر حملہ کرنا اشد ضروری ہے۔ رہااو تول کی قربانی اور غلاموں کی آزادی کا مسئلہ ، سویہ میرے لئے تھو کئے سے زیادہ آسان ہے کیو نکہ میری زندگ کا نصب العین سے کہ کسی طرح یہ کار عظیم و خطیر پایئہ سمجیل کو پہنچ جائے۔ پھر خواہ میر سے پاس ایک غلام بھی نہ رہے جھے اس کی پروا نہیں۔ مختار کے بیرووک کی تعداد روز پر وز پر حتی گئی میاں تک کہ جناب عبداللہ این زبیر "نے عبداللہ این بزید اور ابر اہیم این محمد کو معزول کر کے ان کی عبداللہ این محمد کو معزول کر کے ان کی عبداللہ این محمد کو فیر میں قدم رکھا

اے کما گیا کہ مختار کی جمعیت بہت بوھ گئ ہے اور وہ کو فد پر حملہ کیا چاہتا ہے۔ اس لئے مناسب ہے کہ مختار کو قید کر کے اس کے فتنہ کا سدباب کر دیجے"

ان مطیع نے مخار کو بلا میجا گر وہ دماری کا حیلہ کر کے اس کی گرفت سے گئیا لیکن بے چارے ان مطیع کو کیا معلوم تھا کہ یہ مختص تھوڑے ہی روز میں اس کے پرچم اقبال کو پامال کروے گا۔ کردے گا۔

#### امام محمد ان حنيفة كي جعلى خط عدمطلب برارى :-

ایک محض نے مخارے کماکہ شرفائے کوفہ نے اس پر اٹفاق کرلیا ہے کہ وہ این مطبع کے ساتھ ہو کرتم سے لڑیں۔ البتہ اگر اہر اہیم این اُشتر ہماری دعوت قبول کرلے تو اس کی وجہ سے ہم اینے حریف کے مقابلہ میں زیادہ قوی ہو سکتے ہیں کیونکہ دہ ایک بھادر سر دار اور ایک شریف النفس باپ کا فرزند ہے اور اس کا قبیلہ بھی کثیر التعداد ہے۔ یہ من کر مختار نے چند آدمی ہیج کر اس سے شریک کار ہونے کی در خواست کی۔ان لوگوں نے جاکر اس تعلق اور اُنس کو بھی کھول کر بیان کیا جو اہر اہیم کے والد کو حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ تھا۔ ابر اہیم نے جواب دیا کہ میں امام حسین اور ان کے اہل بیت کے خون کا انتقام لینے میں اس شرط پر تمارا ساتھ دے سکتا ہوں کہ مجھے ہی والی امر مایا جائے۔ انہوں نے کماکہ اس میں شک نہیں کہ آپ اس منصب کے اہل ہیں لیکن اس لحاظ سے کہ مختار مهدی (حضرت محد بن حفیہ) کی طرف سے ہمارے پاس بھیجا گیا ہے اور وہی اس رزم و پر کار پر مامور ہواہے اور جمیں اس کی اطاعت کا تھم دیا حمیا ہے، تمہارے والی امر بمائے جانے کی کوئی سبیل نہیں۔ ابر اہیم نے اس کا کچھ جواب نہ دیااور ید سفارت ناکام واپس آئی۔ اب مختار نے ایر اجیم کے نام ایک جعلی خط لکھااور عمن دن کے تو قف ۔ کے بعد خود دس بارہ آدمیوں کو ساتھ لیکر اہراہیم کے پاس پہنچا اور کینے لگا کہ دیکھتے! بیہ امیر المومنین محمد بن علی (امام محمد بن حنیفہ ) کا خط ہے۔ وہی مهدی جو خدا کے انبیاء ورسل کے بعداج روئے زمین میں افضل ترین خلق ہیں اور اس جلیل القدر انسان کے صاحبزادہ ہیں جو کچھ حرصہ پیشتر صفی ہتی کا بہترین آدمی تھا۔ وہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس کام میں عدى اعانت كريس الراتيم نه وه جعلى خط ليكر راحاس من لكها تفار منجانب محمد المهدى بنام **ھراہیم ہی افک اثتر**۔ سلام علیک۔ میں نے تم لوگوں کے پاس اپناوزیر اور امین بھیج کر اس کو حکم ملیے کہ وہ محرے و ممن سے جنگ کرے اور میرے الل بیت کے خون کابد لہ لے۔ تم خود بھی الله على مع ما تعد مع جاؤلور اي قبيله اور دوسر اطاعت كيش لوكول كو بھى لے جاؤ اگر تم نے عرف مد کو مری و عوت کو تعول کیا تو تم کو یوی نغیلت حاصل ہو گ۔ ابراہیم نے اس خط کو

حبدالله ان مفیح کو معلوم ہوچکا تھا کہ مخار مغتریب حلا آور ہوا جا بتا ہے۔ اس لئے اس ئے بڑانے شرکی تیادت علی فرق اور پولیس سے اوی کھے کر شرکی اک مدی کروی۔ اس ا تظام کا مقدر ہے تھاک ملکہ اور اس کے ویرد خف زوہ ہو کر خروج سے باز دیس لیکن ہو توگ عمل تباديال كردورة ويكاركيلوهم دب عدده المااس انقام س كوكر مراب بوسك تھے ہاں انکاء علی محکد نے فواج کوف کے ایک مقام پر قمام حرفی تیلدیاں عمل کرلیں۔ ہوم معود کو مخار طلوع فجر بھے فین کی تر تیب وارا علی سے فارغ عدمیااور از کے می دونوں طرف ے حمل ہوا۔ دان ہم کمام چائی۔ آخر مرکارک فوج کو بٹریست ہو کی اور مختار نے قعر للات کا عاصره کرلیا۔ یہ محاصرہ تمن دن محک جاری رہا۔ جب ان مطبح کی قوت مدا احت بالک چراب وے جھی قرائ کے ایک فرق افسر عیث ان رہی نے اس سے کماکہ اب اٹی اور اپنے ساتھیوں کی خیر مناہیے۔ اس وقت ندآب اوروں کو جا تھے جیں اور نداہیے تیس محفوظ رکھ ملکے جیں۔ ان مطبع نے کہ اچھانٹاؤ کیا کیا جائے۔ ٹیٹ نے کہا میری دائے یہ ہے کہ کپ اپنے اور ہارے گے امان طلب کیے۔ ان سلی نے جاب ویاکہ مجے اس محل (محلہ) سے لان یا تھے ہوئے فرت بے نصوراً الك حالت مين ببله تبازاد اعر و جوزا برالمومنين (حبوالله ان زيرٌ) ك زم تكي بيد شيث نے كما أكر كى خيال ب و كاركب تمايت رازوادى كى ماتھ كميل نكل جائے۔ النعل آب كوف ی ش می می عل احتاد آدی ہے ہاں خمر محت بید اس سے احد موقع یاکر اسے کا تا ہے یاس کمہ سنٹمر مطے جاہے گا۔ دوسرے انٹراف کوفہ نے بھی عمداللہ بن مطبح کو بکی دائے دی۔ این مطبح

قعر المرت سے نکل کر ابو موئی کے مکان میں جا چھپا۔ اس کی روائگی کے بعد ابن مطبع کے آفر مطبع کے آفر موجی کے آفروں کے دروازہ کھول دیا اور ایر اہیم بن اشتر سے کہا کہ ہم امان چا ہے ہیں۔ اس نے کہا تہیں اللہ اس کے دوازہ کی سے بیار گئے ہوئے اور وہیں رات بمر کی۔ شخ کو شرفائے کو فد اس سے مجداور قصر کے دروازہ پر طاقی ہوئے اور کتاب سنت رسول اللہ اور اہل ہیت کے خون کی انتقام جوئی پر بیعت کی۔ اس کے بعد مختار اشراف کو فد سے حس سلوک کرتارہا۔

ہزیمت خور دہ دشمن سے سن سلوک :-

اس انتاء میں اے بتایا گیا کہ ائن مطیع ابو موکی کے مکان میں ہے۔ یہ س کر خاموش ہوگیا گراس کی بلید ہمتی دیکھو کہ شام کے وقت ایک لاکھ درہم ائن مطیع کے پاس بھیج دینے اور کما کا محبا کہ اس کو ضروریات پر خرچ کرو۔ جمعے معلوم ہے جہال تم اقامت گزیں ہو اور یہ بھی جاتا ہوں کہ بے زری اور حمی دستی ختمیں گوشہ نشینی چھوڑ نے سے روک رکھا ہے لیکن اس حسن سلوک کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ کی زمانہ ش اان دونوں ش بن کی دوستی رہ چھی ہے مخار نے کوف کے بیت المال میں نوے لاکھ کی رقم پائی جس میں اس نے ان پائچ سو تین بہادروں نے کوف کے بیت المال میں نوے لاکھ کی رقم پائی جس میں اس نے ان پائچ سو تین بہادروں میں جو این مطیع کے محاصرہ قصر کے دور ان میں لڑے پائچ پانچ سو درہم اور ان چیہ ہزار مخاربین کی جو ماصرہ کے بعد ایک رات اور تین دن تک اس کے ساتھ رہے ہے دو دو مو درہم فی کس تھیم کر دیئے۔

#### کون کون سے ملک مختار کے حیطہ اقتدار میں آئے:-

اس فتے سے مختار تجاز مقد س اور بعیرہ کی والایت کو چھوڑ کر باقی ان تمام ممالک پر قابض ہو گیا جو حضرت عبداللہ بن زیر گے زیر تمین سے۔ یہ وہ وقت تھا جبکہ اس نے اپنے اعلیٰ مرتبہ و حوج کی تصویر اپنی آنکھوں سے دکھ لی اور نظر آیا کہ اسلامی دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ اس کے علم اللہ کی تصویر اپنی آنکھوں سے دکھ لی اور نظر آیا کہ اسلامی دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ اس کے علم حکومت تقویم کی۔ عبدالرحمٰن بن سعید کو موصل گورز مبلا۔ اسحاق ابن مسعود کو مدائن کی حرقہ میں دی۔ اس طرح دومرے علاقے بھی متاز مردادوں کے ذیر فرمان کر کے سب کو اپنی محکومت تو مدائن کر کے سب کو اپنی محکومت یو مدائن کر کے سب کو اپنی

يد مي كديد عيدالله بن مطبع عند عند فر مغلوب كيادى عبدالله بن مطبع ب جس س

فصل 4: شمدائے كربلاك قتل واستبلاك كاانقام

کو فیہ اور اس کے صوبجات پر عمل و و ظل کرنے کے بعد مختار نے ان لوگوں کے خلاف واروگیر کا سلسلہ شروع کیا جو امام حسین اور خاندان نبوت کے دوسرے ارکان کے محل واستہلا ک میں شریک تھے یااس کے ذمہ دار تھے۔اب ہر ایک کے و قائع ہلاک درج کئے جاتے ہیں۔ میں شر

عبيد الله ابن زياد كى ہلاكت :-

عظم کے موجب پانسو سوارول کی ایک جمعیت دریااور امام حسین کے قیام گاہ کے در میان حاکل کر کے پائی چینے میں مزاحمت کی۔ یک وہ ظالم تھا جس نے عمر بن سعد کو حضر ت امام حسین اوراس کے الل بیت کی جان سانی کا عظم دیا تھا ہا۔

بلندی ہے گراکر قاصدوں کی جان ستانی :-

سکی وہ مخص ہے جس نے معزت لام حسین کے قاصدوں کی نمایت سنگ دلی کے ساتھ جان فی متی- اس کی تنسیل یہ ہے کہ حفرت مسلم بن عقبل کی شادت کی اطلاع ملئے سے پہلے ام حسین نے کوف جاتے ہوئے قیل انن مسر صیداوی کے باتھ الل کوف کے نام ایک خط رواند فرمد قعب تعوید مینی تو همین بن نمیر نے جو داسته میں لهام حمین کی مزاحت کیلئے بزیدی فوجین کے پڑاتھ ان کو کر فلم کر کے کوف می دیا۔ اب زیاد کی بھائی سرت اور حبث ضمیرے بھلا کسی معو در گذر کی کمال امید ہو علی متمی اس نے قبل کو حکم دیا کہ قصر امارت کی بلد چھت پر ج ه جو کور (معاد اینه) کذاب این کذاب حسین این علی بر سب و هم کرو۔ " قیس اوپر چڑھ گئے بور خالق کروگار کی حمد و ٹنا کے بعد کہا خدا کی قتم! حسین این علی روئے زمین کی تمام مخلوق میں بهترین لور افضل ترین انسان ہیں۔آپ مخدومہ جمال حضرت فاطمہ زہرا ہنت رسول اللہ کے صا جزادہ ہیں۔ ان کی دعوت حق کو لیک کمور میں ان سے حاجر کے مقام پر جدا ہوا تھا۔ اس کے بعد انمول نے حضرت حسین کی جگد ان زیاد اور اس کے باب پر لعنت بھیجی اور حضرت علی مرتضیٰ ك ح من دعائ مغفرت كى - الن زياد نے تكم دياكه اس فخص كو قصر ك ينج كھينك دو - قصر لدت نمايت بلند تقلد الن كويني وتحل ديا كيا\_ زين ريني كر جهم پاش پاش مو كيا\_ اور الكهيس ید ترتے بی حوران جنت کی گودیس پہنچ گئے۔ حضرت اہام حسین کو بنوز اس سانحہ کاعلم نہیں تھا کہ قیس کی رواع کی کے بعد اپنے رضا کی بھائی عبداللہ بن بقطر کو حضرت مسلم بن عقیل کے پاس روات فرمادیا۔ امام جمام کو اس وقت تک بیہ بھی معلوم نہ تھا کہ مسلمؓ شہید ہو کر جنت الفر دوس میں پنچ بچے **ہیں۔** حصین این نمیر نے عبداللہ کو بھی گر فقار کر کے این زیاد کے باس پہنچا دیا۔ این زیاد نے میں کی طرح ان کو بھی عم دیا کہ قصر امارت پر چڑھ جاؤ اور (معاذ اللہ) کذاب ان کذاب پر نست کرو۔ اس کے بعد میں ویکمول کا کہ تمہارے متعلق کیا فیصلہ کرنا چاہے۔ وہ اور چڑھ گئے لور حسین کے قدوم کا اعلان کر کے ائن زیاد پر لعنت کرنے لگے۔ وہ بھی ائن زیاد کے حکم سے قصر ے مرادیئے گئے۔ ان کی ہمیال چکنا چور ہو گئیں۔ ابھی کچھ رمبق باتی تھی کہ ایک پزیدی آ کے بوھا اور ان کوؤٹ کر کے واصل جی کر دیا۔

لن زید کی سیاه دلی کا اندازه ان جال اسل واقعات سے بھی ہو سکتا ہے جو حضرت اہام حسین ا

کی شمادت کے بعد رو نما ہوئے۔

حضرت زینبٌ کادر دانگیز نوحه و فغال :--

جب شمدائے کربلا کی جال ستانی کے بعد عمر من سعد حضرت امام حسین ہے اہلیت کو ائن اید کے پاس کو فد لے چلا تو ان کو امام حسین اور دوسرے شمداء کی پامال لا شول کے پاس سے لیے گذرا خوا تمین اہل بیت اس درو ناک منظر کو دکھ کر ضبط نہ کر سکیں اور آہ و فریاد کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ حضرت امام حسین کی خواہر محترمہ جناب زینٹ نے رو کر کہا۔"اے محمد آآپ پرآسان کے فرشتوں کا درود و سلام! دیکھتے ہے چارے حسین اس چینل میدان میں خون میں تحضرے ہوئے اعضاء بریدہ پڑے ہیں۔ بعد کلائے کی جیان اس چینل میدان میں اور آپ کی اولاد محتول ہے گفن پڑی ہے۔ تیز ہوائیں ان پر خاک اثرار بی ہیں۔" راوی کہتا ہے کہ دوست و مثمن کوئی نہ تھاجوان دروا گئیز نوحہ ہے اشکیار نہ ہوگیا ہو۔

# حضرت امام حسین کا سرمبارک این زیاد کے سامنے:-

اس کے بعد تمام شدا کے سر کائے گئے۔ کل بہتر سر تنے شمر این ذی الجوش عروائن جان اور قیس این اشعف یہ تمام سر این زیاد کے پاس لے گئے۔ حمل بہتر سر تنے شمر این زیاد کے ہاتھ جس حسین کا سر این زیاد کے رویرور کھا گیا۔ مجلس حاضرین سے لبریز تھی۔ این زیاد کے ہاتھ جس ایک چیئری تھی۔ این زیاد کے ہاتھ جس ایک چیئری تھی۔ این زیاد کے ہاتھ جس ایک چیئری تھی۔ حمل سے بارک پر مار نے لگا جب اس نے بار بار کی حرکت کی تو دخورت زید این ارقم صحافی چلاا شھ! "ان لبول سے اپنی چیئری ہٹالے۔ قتم خدا کی، میری الن دونوں آتھوں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این لب مبارک ان ہو نول پر سکھتے تنے اور ان کا بوسہ لیتے تھے۔ " یہ کہ کر دو زارو قطار رونے گئے۔ این زیاد بجو کر کئے لگا "خدا تیری آکھوں کو رائے۔ واللہ اگر تو ہو ڑھا ہو کر شھیانہ گیا ہو تا تو ابھی تیری گرون مارو یا" مخدرت زید این فاطمہ تو جو کے ان کا رائے گئے انسان قبل کر تا تم نا امان قبل کہ این فاطمہ تو قبل کیا۔ این مرجانہ (ائن زیاد) کو حاکم ہیایا۔ وہ تسارے نیک انسان قبل کر تا تھوں کر تے ہیں "بھن رولیات ہیں یہ واقعہ خود بزید کی طرف سے منسوب ہے گر صحیح میں ہے تبول کرتے ہیں "بھن رولیات ہیں یہ واقعہ خود بزید کی طرف سے منسوب ہے گر صحیح میں ہے تبول کرتے ہیں "بھنی رولیات ہیں یہ واقعہ خود بزید کی طرف سے منسوب ہے گر صحیح میں ہے تبول کرتے ہیں "بھنی رولیات ہیں یہ واقعہ خود بزید کی طرف سے منسوب ہے گر صحیح میں ہے کہ این زیاد نے چیئری لگائی تھی۔

ابل بیت نبوت کی شان میں شرمناک دریدہ دہنی:-

جب الل بیت کا تباہ حال تافلہ این زیاد کے سامنے پیش ہوا تو اس وقت حضرت زینب ؓ نے

نمایت ہی حقیر لباس بہنا ہوا تھاوہ پھانی نہیں جاتی تھیں۔ان کی کنیزیں انہیں اپنے نیچ میں لئے تھیں۔ این زیاد نے بوجھا یہ کون بیٹھی ہے؟ حفرت زینٹے نے اس کا کچھ جواب نہ دیا۔ نتن مر تبہ یمی سوال کیا مگروہ فاموش رہیں۔آخران کی ایک کنیز نے کماکہ یہ جناب زینبہ بنت فاطمہ ہیں۔ این زیاد کہنے بگا کہ "اس خدائے ودود کا شکر ہے جس نے حمیس رسوالور غارت کر کے تمہارے خاندان کوبد لگایا" حفرت زینب نے جواب دیا کہ تمام ترجمد وستائش اس ذات برتر کیلئے ہے جس نے محد صلی اللہ علیہ وسلم کے ورایعہ سے ہمیں عزت تعنی اور ہمیں یاک و صاف کیا۔ نہ کہ تو جیا کتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فائل رسوا ہوتے ہیں اور فاجرول کے نام کوبد لگتا ہے"ائن زیاد نے کماتم نے دیکھاکہ اللہ تعالی نے تیرے خاندان سے کیا سلوک کیا؟ حفرت زینب نے فرمایا کہ "علم خداوندی میں ان کی شمادت مقدر تھی اس لئے وہ اپنے مقل میں پنیے لیکن عنقریب رب طیل تھے اور انسی ایک مجمہ مجتمع کر کے انساف کرے گا" یہ س کر این زیاد برافروختہ ہو کیا اور عالم غیظ میں کہنے لگا کہ "خدائے تیرے سرکش سروار اور تیرے اہل بیت کے نافرمان باغیوں کی طرف سے میراکلیجہ ٹھنڈا کرویا" یہ سن کر حضرت زینٹ اینے تئیں سنبھال نہ سکیں ب اختیار رو پڑیں اور کما تونے میرے بھائی اور دوسرے قرامت داروں کو قتل کرڈالا۔ میرا خاندان منا ڈالا۔ میری شاخیں کا ٹیس اور میری جز اکھاڑ دی۔ اگر اننی باتوں سے تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو تا ہے تو واقعی تو اپنی مرادیا کی۔ این زیاد نے مسکرا کر کما" یہ شجاعت ہے! تیرے باپ بھی شاعر اور شجاع تقاد حفرت زینب نے کما "عورت کو شجاعت سے کیا سر دکار؟ میں جو کھے کمہ ربی ہوں یہ رنج وغم کی آگ ہے جو میرے مجروح ول میں سلک رہی ہے۔ حضرت زین العلدین علق بن حسين عليل مونے كى وجد سے قتل سے ﴿ محمّ تھے۔ جب ابن زياد نے ان كو ديكھا تو يو يماكم تمهارا کیا نام ہے؟ فرمایا علی من حسین ؓ۔ کہنے لگا کیا اللہ نے علی من حسین ؓ کو ہلاک نہیں کیا؟ جناب زین العلدین نے اس کا کچھ جواب نہ دیا۔ این زیاد نے کماتم بولتے کیوں نہیں؟ فرمایا میر اایک بڑا ممائی تما اس کا نام بھی علی تما (علی اکبر) لوگول نے اسے شہید کر ڈالا۔ این زیاد ہولا! نہیں یول كوكه خدانے اسے ہلاك كيا۔ على خاموش ہوگئے۔ ابن زياد نے كها، كيول نييں بولتے؟ اس پر زین العلدین نے بیآیت برمی۔

ترجمہ: - خدائی موت کے دفت جائیں لیتا ہے۔ کوئی بھی بغیر اس کے اذن کے مر نہیں

اس پر الن زیاد چاایا۔ "خدا مارے تو بھی اننی میں ہے ہے" پھر اس کے بعد این زیاد نے چاہا انسیں بھی قبل کرڈالے لیکن زینٹ بیقر ار ہو کر چخ انٹی "میں تجھے خدا کا داسطہ دیتی ہول اگر تو موسمن ہے اور اس لڑکے کو ضرور ہی قبل کرنا چاہتا ہے تو جھے اس کے ساتھ مارڈال۔ امام زین العلدين نے بلند آواز سے کما "اے این زیاد! اگر تو ان عور توں سے اپنا ذرا بھی رشتہ سمجھتا ہے تو میر سے بعد ان کو کسی متقی آدمی کو بھیجا جو اسلامی معاشر سے کے اصول پر ان سے یہ عاد کر ہے" این زیاد دیر تک زینٹ کو دیکھتا رہا پھر خود سے مخاطب ہو کر کننے لگا" رشتہ بھی کیسی جیب چیز ہے؟ واللہ بھے یقین ہے کہ یہ سے دل سے لڑکے کے ساتھ قتل چاہتی ہے۔ اچھا، لڑکے کو چھوڑ دو یہ بھی اینے خاندان کی عور تول کے ساتھ جائے"

#### ابن عفیف کاواقعه شهادت: -

اس کے بعد ابتماع کیلئے منا دی کرائی گئی۔ لوگ جامع مجد میں جمع ہوئے۔ ائن زیاد نے منبر پر چڑھ کر دمو ہر افغائی کی "۔ ہر قسم کی جمد و شاء کا مستحق وہ پروروگار عالم ہے جس نے حق اور اللہ حتی کو زیر وست کیا۔ اور امیر المومنین پزید اور اس کی جماعت کی عون و نصرت فرمائی۔ اور کذاب این کذاب این کذاب حیین این علی (معاذ اللہ) کی جماعت کو غارت کیا" یہ سن کر ایک نیک نماد مسلمان عبداللہ این عفیف ازدی نام اضح اور اس بد نماد کو مخاطب کر کے کہنے گئے "اے این مر جاند (مر جاند این دیاد کو کا طب کا نام تھا) کذاب این کذاب تو تو ہے اور تیر اباب اور وہ جس نے محتی خیل کہ ان کا نام تھا) کہ اول او کو گل کر تا ہے اور ساتھ می معد یقوں کا ساکلام کر تا ہے اور ساتھ می معد یقوں کا ساکلام کر تا ہے اور ساتھ می معد یقوں کا ساکلام کر تا ہے اور ساتھ می معد یقوں کا ساکلام کر تا ہے اور ساتھ می مند کو جرم حق کوئی میں ہے؟ الن زیاد نے کما اے میر ہے پاس پکڑ لاؤ۔ این زیادہ نے اس جرم ناآشا کو جرم حق کوئی میں منگ شمشیر کے حوالے کر دیا لور حکم دیا کہ اس کی نقش کو لاکا دیا جائے چنانچہ نعش المبر کی قاور کوئی جگم میں معرب میں تشیر کی گئی اور کوئی جگم میں معرب میں تشیر کی گئی اور کوئی جگم الی نہ میں جرمی الکا دیا گیا پھر لیانہ میا ہو۔

### ائن زیاده کو تھائی اور مال کی لعنت ملامت:-

جب عمر الن سعد نے حطرت الم حسین کے حادی شادت کے بعد کو فد کو مراجعت کیا توان زیاد نے اس سے کما کہ عمر بجھے وہ خط و ب دوجو علی نے تم کو حسین کے متحلق ککھا تھا۔ اس نے کمان عمل کے متحلق ککھا تھا۔ اس نے کمان عمل نے تم کو حسین کے متحلق دو۔ عمر نے کمادہ عمر بحق ہے۔ ائن زیاد نے کمان مرود و ب ود۔ کماوہ تھن ہوگئی تھی۔ ائن زیاد نے کمادہ حسیس ضرور دیتی پڑے گی۔ عمر نے کماوہ کر بلا بی عمل مجموعت کی تھی۔ اور اگر وہ چھی یہ بینے گئی تو کم از کم عمل تو معذور سمجھا جاؤں گا۔ "اس کے بعد عمر بن سعد نے ائن زیاد سے کماد" خداکی قشم میں نے تم کو حسین کے بارے عمل بہت سمجھایا تھا اور قسیحت کی تھی کیکن سے کماد" خداکی قشم میں نے تم کو حسین کے بارے عمل بہت سمجھایا تھا اور قسیحت کی تھی کیکن تم نے میرک ایک نہ تمنی نے اس کھنگو کے وقت عبید اللہ بن زیاد کا کھائی عثبان بن زیاد بھی موجو و

تفا۔ وہ کمنے لگا کہ قبل ہے تو کمیں ہے بہتر تھا کہ زیاد کی نسل کے ہر مرد کی ناک میں قیامت تک غلامی کی تکیل پڑی رہتی"۔ اور مغیرہ کی روائت ہے کہ امام حسین کی شمادت کے بعد ابن زیاد کی مال مر جانہ نے اپنے بیٹے عبید اللہ ہے کما۔" او خبیث! تو نے ابن وصی اللہ کو قبل کر دیا ہے تھے جتم سے نکل کر کبھی جنت کی شکل تک دیکھنا بھی نصیب نہ ہوگ"۔

# شدا کے سر مائے مبارک اور بسماندگان اہل بیت کی دمشق کو روانگی:-

اس کے بعد این زیاد نے حضرت حیین کا سربانس پر پڑھا کے ذرین قیس کے ہاتھ بزید کے پاس دمشق بھی دیا۔ بیس دریوں کتا ہے کہ جس وقت زخوین قیس بیو نچا۔ بیس بزید کے پاس دمشق بھی دیا۔ بیس نید کتا ہے کہ جس وقت زخوین قیس بیو نچا۔ بیس بزید کے پاس بیشا تھا۔ بزید نے اس سے سوال کیا۔ "کیا خبر ہے؟" قاصد نے جواب دیا۔ " فتح و نصرت کی بینچہ ہم تعلی پنچہ ہم تعلی پنچہ ہم تعلی پنچہ ہم تعلی پنچہ ہم نے اس بول کیا کہ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر ویں اور لاائی لایں۔ انموں نے اطاعت پر لاائی کو ترجی دی۔ چنا نچہ ہم نے طلوع آفاب کے ساتھ ہی ان پہلہ بول دیا اب کو ادیا بات کو ایس کے سر خرف بھا گئے اور جھاڑیوں اور گڑھوں میں تو اس طرح ہر طرف بھا گئے اور جھاڑیوں اور گڑھوں میں جو تیا نے جس طرح کبر تربازے ہیں۔ ان کے رخدا رغبلہ وقت ان کے لائے برہند بڑے ہیں۔ ان کے کہڑے خون میں تربتر ہیں۔ ان کے رخدار غبلہ و دے ہیں۔ ان کے جسم وھوپ کی شدت اور ہوا کی تیزی سے خشک ہو رہے ہیں۔ کے گروں کی خوراک کی خوراک بن گئے"۔

#### یزید کے تاثرات:-

راوی کمتاہے بزید نے میہ سنا تواس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ کہنے لگا د بغیر قمل حسین گئے ہوئے۔ کے بھی میں تمہاری اطاعت سے خوش ہو سکتا تھا۔ این مر جانہ (یعنی این زیاد) پر خدا کی لعنت! واللہ اگر میں وہاں ہو تا تو حسین ہے ضرور در گذر کر جاتا خدا حسین کو اپنے جوارر حمت میں جگہہ دے''۔ قاصد کو بزید نے کوئی انعام ضمیں دیا۔

یزید کے غلام قاسم من عبدالرحمٰن سے روایت ہے کہ جب حضرت حسین اور ان کے اہل بیت کے سریزید کے سامنے رکھے گئے تو اس نے بیہ شعر پڑھا۔ (کمواریں ایسوں کے سرپھاڑتی میں جو ہمیں عزیز میں، حالانکہ دراصل وہی حق فراموش کرنے والے ظالم تھے) پھر کہا ''واللہ اے حسین 'ااگر میں وہاں ہو تا تو کچھے ہر گڑ قتل نہ کرتا!''۔

حضرت حسین کے سر کے بعد این زیاد نے اہل بیت کو بھی د مشق روانہ کر دیا۔ شمر این ذ می

الجوش اور محضر الن شلبہ اس قافلے کے سر دار تھے۔ امام زین العلبدین راستہ بھر خاموش رہے۔ کسی سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ بزید کے وروازے پر پہنچ کر محضر بن شلبہ چلایا۔ "میں امیر المئومنین کے پاس (معاذ اللہ) فاجر کمینیوں کولایا ہوں"۔ بزید یہ سن کر خفا ہوا کئے لگا محضر کی مال نے زیادہ کمینہ اور شریم چے کسی عورت نے نہیں جنا۔

پھریزید نے شام کو سر داروں کو اپنی مجلس میں بلایا۔ اٹل بیت کو بھی شمایا اور امام زین العلدین سے مخاطب ہوا اے علی ! تمہارے ہی باپ نے میرارشتہ کا ٹا، میرا حق بھلایا میری حکومت چینٹاچای اس پر خدانے اس کے ساتھ وہ کیا جو تم وکچھ جو امام زین العلدین نے جواب میں بیآجی پہلے ہے لکھی نہ ہو۔ جواب میں بیآ جی بیٹ ہو کھی نہ ہو۔ بیٹ کسی نہ ہو۔ بیٹ کسی نہ ہو۔ خدا مخروروں اور فخر کرنے والوں کو نا پہند کرتا ہے۔

یہ جواب بزید کو نا گوار ہوااس نے چاہا ہے بیٹے خالد سے جواب دلوائے۔ گر خالد کی سمجھ میں پکھ نہ آیا۔ تب بزید نے خالد سے کہا ''کہتا کیول شیں" جو مصیبت بھی آتی ہے خود تمہارے اینے ہاتھوں آتی ہے اور بہت سی غلطیاں تو خدا معاف کر دیتا ہے۔

### حفرت زين كي بيباكانة تفتكو :-

حضرت فاطمہ پنت علی ہے مروی ہے کہ "جب ہم پزید کے سامنے جھائے گئے تواس نے ہم پر ترس طاہر کیا۔ ہمیں کچھ وینے کا حکم دیا۔ ہو مربانی سے چیش آیا۔ ای اثنا میں ایک سرخ رنگ کا سیاہ ول شامی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا" امیر المو منین! بید لڑکی تجھے عنایت کر دیجئے"۔ اور میں کا طرف اشارہ کیا۔ اس وقت میں کمن اور خوصورت تھی۔ میں خوف سے کا پنے گی اور اپنی بھی از نیز کے چاور پڑلی وہ جھ سے بڑی تھیں"۔ انہوں نے پکار کر کما" تو کمینہ ہے نہ اس کا افتیار ہے نہ اس کا حق ہو ہو بہت پر بید کو غصہ آگیا کہنے لگا تو جھوٹ بکتھ افتیار ہے نہ اس کا حق ہے"۔ اس جرات پر بزید کو غصہ آگیا کہنے لگا تو جھوٹ بکتھ ہو افتیار ہے نہ اس کی حق ہے "داس جرات پر بزید کو غصہ آگیا کہنے لگا تو جھوٹ بکتھ ہم گر نہیں دیا۔ بیبات دوسری ہے کہ تم ہماری ملت سے نکل جاؤ اور ہماراوین چھوڑ کر دوسر اوین ہم گر نہیں دیا۔ بیبات دوسری ہے کہ تم ہماری ملت سے نکل جاؤ اور ہماراوین چھوڑ کر دوسر اوین ہم گر نہیں دیا۔ بیبات نوی ہے دین سے میرے ناتا کے دین سے میرے باپ کے چکا ہے! زینٹ شے تجواب دیا "کیا اللہ کے دین سے میرے ناتا کے دین سے میرے باپ کے وین سے میرے باپ کے دین سے میرے باپ کے تھوڈ کی ہے! دھنٹو سے مخلوق کو وہا تا ہے "۔ حضرت فاطمہ شہنت علی میں بیٹھا ہے ظلم سے گالیاں دیتا ہے اپنی تو تو سے مخلوق کو وہا تا ہے "۔ حضرت فاطمہ شہنت علی میں بیٹھا ہے ظلم سے گالیاں دیتا ہے اپنی قوت سے مخلوق کو وہا تا ہے "۔ حضرت فاطمہ شہنت علی میں بیٹھا ہے ظلم سے گالیاں دیتا ہے اپنی تو تو سے مخلوق کو وہا تا ہے "۔ حضرت فاطمہ شہنت علی گھتی ہیں بیٹھا ہے ظلم سے گالیاں دیتا ہے اپنی تو تر سے تو تو تو تا ہے "۔ حضرت فاطمہ شہنت علی گی گھتی ہیں بیٹھوٹی کی دورتا ہے "۔ حضرت فاطمہ شہنت علی گی گھتی ہیں بیٹھوٹی کے دورت کے دورت ہے دورت کے دورت کی دورت ہے دورت کی دورت کے دورت کی دورت کے دورت کے دورت کی دورت کے دورت کے

ہو ممیا کیو تکہ پھر پچھ نہ بولا۔ مگر وہ خدانا ترس شامی پھر کھڑا ہوا۔ اور وہی بات کی۔ اس پر بزید نے خضیناک آواز ہیں اس ڈائٹ پلائی۔ "دور ہو کم خت! خدا تھے ہلاک کرے"۔ اس کے بعد و رہے تک خامو ثی رہی۔ پھر بزید شامی روسا و امراء کی طرف متوجہ ہوا اور کئے لگا۔ "ان لوگوں کے بلدے میں کیا مشورہ دیتے ہو"؟ بعنوں نے سخت کلامی کے ساتھ بدسلوکی کا مشورہ دیا۔ مگر نعمان میں بھیڑ نے کما" ان کے ساتھ وہی کیجئے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس حال میں وکھی کر کرتے"۔ حضرت فاطمہ ہنت حسین نے نئر کمااے بزید! بیر رسول اللہ کی لڑکیاں ہیں! اس نبست کے ذکر سے بزید کے طبعت بھی متاثر ہوگئی۔ اور اس کے دربان اپنے آنسو نہ روک سے بالا تحرید کے علیحہ و مکان کا انتظام کر دیا جائے۔

### ملکه کی غمگساری :-

اس انتا میں اس حادہ فاجعہ کی خبر بید کے گھر میں عور توں کو بھی معلوم ہوگئی ہندین عبد اللہ بید یک بعد کی بیدین این عبد اللہ بیدیں کے بعد اللہ بیدیں کے بعد اللہ بیدیں کے بعد اللہ بیدیں کے بعد بیدیں کے بعد بیدیں کے بعد بیدیں کے بعد بیدیں کے اصل کہ ان کی ہے ہیں گل فاطمہ بنت رسول اللہ کا سر آبا ہے ہی گل نوا ہو اللہ کا سر کر ڈالل فدا السے بھی گل کر ڈالل فدا السے بھی گل کر دالل فدا السے بھی گل کر دیا ہو بید سب کس بات کا بیجہ کر سے کہا" تم جانے ہو یہ سب کس بات کا بیجہ کر سے ؟ یہ حدیث کی اجتمادی غلطی کا بیجہ ہا انہوں نے سوچا کہ میرے باپ بید کے باپ سے افضل ہیں۔ میری مال بید کی مال سے افضل ہیں، اور میں فضل ہیں۔ میری مال بیدی مال سے افضل ہیں اور میں خود بھی بیدیہ سے افضل ہوں، اس لئے حکومت کا بھی بیدیہ نیا کہ واست میری مال کہ ان کا اس کے میر میان کا یہ کہنا کہ ان کی مال میری مال سے افضل میں۔ تو بنا شبہ یہ فیک ہے فاطمہ بنت رسول اللہ میری مال سے افضل میں افضل ہیں۔ ای طرح ان کا سے کہنا کہ ان کے بنا میری مال سے افضل سے کہنا کہ ان کے بال میری مال سے افضل سے کہنی افسل ہیں۔ ای طرح ان کا ایم کمن کر کہنا کہ ان کے بات میرے بنا سے افضل ہیں۔ باکہن کہ کہن کہنی افسان کو شمیل سے میں افسل ہیں۔ ای طرح ان کا اللہ کے برابر کی انسان کو شمیل سجھ سے کہنا کہ ان کے بات کہ کہنا کہ ان کے بات کہ ان کو شمیل سجھ سے کہنا کہ ان کے بات ان کے بات ان کے بات کہ دو ہے آبت بالکل بھول گے۔

ترجہ: - پھر اہل بیت کی خاتو نیں، یزید کے محل می<del>ں پن</del>چائی سیس خاندان معاویہ کی عور توں نے انہیں اس حال میں دیکھا توب اختیار رونے پیٹے لگیں۔

### یزید کی زود پشیمانی اور سعی تلافی:-

پھر بزید آیا تو فاطمہ منت حسین نے جو جناب سکینہ سے بری تھیں اس سے کما"اے بزید کیار سول اللہ "کی لڑکیاں کنیزیں ہو گئیں؟ بزید نے کما" اے میرے بھائی کی بیٹی اییا کیوں مونے لگا؟ فاطمة نے كما عندا مارے كان ميں ايك بالى بھى نسيں چھوڑى گئ"۔ يزيد نے كما"تم لو گول کا جتنا گیا ہے اس سے کمیں زیادہ میں تہیں دول گا۔ چنانچہ جس نے اپنا جتنا نقصال بتایا اس سے دوگنا پیجاد نے دیا گیا پزید کا دستور تھاروز صبح شام کے کھانے میں زین العلبہ بن علی بن حسین ا کواینے ساتھ شریک کیا کر تاایک دن حضرت حسنؓ کے کم سن بچے عمرو کو بھی بلایا اور ہسنی ہے کنے لگا" تواس سے لڑے گا؟"اور اپنے لڑ کے خالد کی طرف اشارہ کیا عمر وین حسنؓ نے اپنے بچنے کے بھولے بین میں جواب دیا" ہول شیں ایک چھری مجھے دو اور ایک چھری اسے دو پھر ماری لڑائی دیکھو!" یزید کھلکھلا کر ہنس پڑا اور عمرو بن حسنؓ کو گود میں اٹھا کر سینے ہے چمٹا لیا اور کہا "سانب کا جد بھی سانب ہی ہو تا ہے" بزید نے الل بیت کو کچھ دن اپنا ممان رکھا اپنی مجلسول میں ان كا ذكر كر تا اور بار باركتا وكي حرج تعااكر ين خود تعورى ي تكليف كواراكر لينا حسين كواي گریں اپنے ساتھ رکھتاان کے مطالبہ پر غور کر تاآگر چہ اس کی دجہ سے میری قوت میں پچھ کی بی کیوں نہ پڑ جاتی لیکن اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور رشتہ داری کی تو حفاظت ہوتی خدا کی لعنت این مر جانہ (این زیاد) پر جس نے حسینؓ کو لڑائی پر مجبور کیا حسینؓ نے کما تھا میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں گے یا مسلمانوں کی سر حدول پر جاکر جہاد میں مصر دف ہو جائیں گے محر این زیاد نے ان کی کوئی بات بھی نہ مانی اور حمل کر ڈالا ان کے تعلق نے تمام مسلمانوں میں مجھے مبعوض منادیا خدا کی لعنت این مر جاندیر! خدا کا غضب این مر جاندیر!"

### ابل بیت کی مدینه منوره کو مراجعت:-

پھر جب اہل بیت کو مدینہ بھیجنے لگا تو امام زین العلدین سے ایک مرجب اور کما "ائن مرجانہ پر خدای لعنت اواللہ اگر جس حسین کے ساتھ ہوتا اور وہ میرے سامنے اپنی کوئی شرط بھی پیش کرتے تو بیں اسے ضرور منظور کر لیتا۔ بیں بین کی جان ہر ممکن ذریعہ سے بھاتا اگر چہ ایسا کرنے میں خود میرے کس بیٹے کی جان چلی جاتی لیکن خدا کو وہی منظور تھا جو ہو چکا۔ دیکھو، جھ سے برایر میں خوا کرتے رہنا جو ضرورت بھی پیش آئے جھے خبر دینا" بعد میں حضرت سکین ٹرار کما کرتی تھیں۔ "میں نے کبھی کوئی ناشکر انسان برید سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا نہیں دیکھا" برید نے الل بیت کو این ایک معتبر آدمی اور فوج کی حفاظت میں رخصت کردیا۔ اس محض نے راستہ ہم

ان معیبت زدول سے اچھار تاؤکیا۔ جب بیر منزل مقصود پر پہنچ گئے تو حضرت زینب بنت علی اور حضرت وینب بنت علی اور حضرت والد کے اپنی چوٹیال اور کتان اسے بھی اور کما اس جماری نیکی کابد لہ ہے جملاے پاس بھی منس ہے کہ جہیں دیں۔ اس مخص نے زیور والیس کردیئے اور کما ایمیا "واللہ میرایہ یہ تقائل کے تھا" اللہ میرایہ یہ تقائل سے تھا" اللہ میرایہ یہ تقائل سے تھا" اللہ میرایہ یہ تقائل سے تھا" اللہ سے کہ دیا ہو کہ میں ہے واقعل خرید میں یہ واقعل خرید میں ہے میں اللہ علیہ وسلم کے خیال سے تھا" اللہ میں اللہ میں میں ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھی ہوئی تھیں۔ معرف میں میں ہوئی تھیں۔ وریہ شعم پڑھتی ہوئی تھیں۔ اور یہ شعم پڑھتی جبل تھیں۔

ترجمہ: - کیا کمو کے جب ہی تم سے سوال کریں گے کہ اے دہ جو سب سے آخری امت

-%

ترجمہ: - تم نے میری اولاد اور خاتمان سے میر سابعد یہ کیا سلوک کیا کہ ان میں سے بعض قیدی میں اور بعض خون میں نمائے پڑس میں۔

لنن زیاد نے کما"انشاء اللہ اب ہم ضرور نجات پاجائیں گے"، و تاجیہ نے ہو چھاتم کون ہو؟ حادث نے کہا چھاتم کون ہو؟ حادث نے کہا چس نے دیکھتے میں اس نے دیکھتے کہا کیا گئے۔ کہا جس حادث نے دیکھتے ہیں اس نے دیکھتے ہیں اس میں لگا۔ حادث نے سواری کو زیادہ میں لگا۔ حادث نے سواری کو زیادہ تیخ کر دیاور دونول کی کر کیل گئے۔ الغرض این زیاد اس طرح بہزار فرانی ورسوائی شام پنجا جمال ایس کیا جہاکہ میں کہا ہے اس میں کہا ہوئے۔ الفرض این زیاد اس طرح بہزار فرانی ورسوائی شام پنجا جمال میں کیا۔ واحد کی حکومت کا چراخ محماد ہا تھا۔

#### لئن زياد كى ملاكت :-

جب 64ء میں حضرت عبداللہ ائن زیر کے ہاتھ پر مکہ معظمہ میں بیعت ہوئی تو انہوں نے بھی ہو اللہ اللہ کا بہتر ہو مکہ معظمہ میں بیعت ہوئی تو انہوں بہت بھی ہو امد کو اور اللہ اللہ کا بہتر ہو اللہ کا بہتر ہو اللہ کا تعمل ہو اللہ ائن زیر کے بیعت مردوان ملن تھم بھی تھا۔ مردوان کی بیہ خواہش تھی کہ وہ جاکر عبداللہ ائن زیر کے بیعت کر اطلاع ہوئی تو مردوان سے کہنے لگا ہی تمارے اس المووے پر سخت شرم محسوس کر مہا ہوں۔ مردوان نے کہا کہ ابھی تک تو کچھ نمیں بجوا ہے۔ غرض موصل کی مردوان نے ائن زیاد کو ایک لگر دیکر موصل کی موصل کی اس دفت مختار کا عامل عبدالر حمٰن ائن سعید تھا۔ وہ مقابلہ موصل کی طرف روان کیا ہوا گیا ور بادور تھی کو اپنی بر بیت و پہائی کی اطلاع دیدی۔ مختار نے بزید ائن اس اسدی کو تین برامر مختب و بھی آئر مودہ فوج کے ساتھ ائن زیاد کے مقابلہ پر بھیجا۔ اس نے تو بہت کیا گواس کی آئر مودہ فوج کے ساتھ ائن زیاد کے مقابلہ پر بھیجا۔ اس نے تو بہت کی باگر اٹھائی لور بادور تی کی طرح موصل جا پہنچا۔ جب ائن زیاد کو اس کی آئد کا علم ہوا

اس نے تین ہزار کے مقابلہ میں چھ ہزار فوج کھیج دی لیکن پزیدین انس یہال چنچتے ہی ناگہال مر من موت میں گر فار ہوا اور اس کا مر من وم بدم ترتی کرنے لگا۔ جب نقار ہَ جنگ پر چوٹ یری تو یزید شدت مرض کے بادجود الی حالت میں گدھے پر سوار ہو کر نکلا کہ اے آدی تھاہے ہوئے تھے۔ پزید نے اپنی فوج کو آراستہ کیا اور ساتھ ہی وصیت کردی کہ اگر میں مرجاؤں تو ور قاء ائن عذب تهمارا امير ہوگا۔ لزائي كے دوران ميں كبھى تو دوشدت مرض كى وجد سے غش کھاجاتا تھااور مجھی ہوش میں آجاتا تھا۔ باایں ہمہ اہل شام کو ہزیمیت ہوئی اور مختار کی فوج نے اس کے پڑاؤ پر قبضہ کرلیا۔ پربیدین انس اسی روز ہوقت مغرب اس سرائے فافی ہے کوچ کر گیا۔ اس ہر بیت کے بعد این زیاد ای ہزار فوج لیکر مقابلہ کیلئے برحا۔ بید دیکھ کر مخار کی فتح مند فوج نے اپنی عافیت ای میں دلیمنی که کوفه کووالی چلی جائے۔ جب مختار کوان حالات کی اطلاع ہوئی تواس نے اہر اہیم بن اشتر کو سات ہزار سواروں کی جمعیت کے ساتھ موصل روانہ کی اور یہ بھی سمجھا دیا کہ اگریزید این انس کی فوج کو دیکھو تواہے اپنی قیادت میں واپس لے جانا۔ ابر اہیم اپنی فوج کو ب واقعات ذہن نشین کراتے ہوئے روانہ ہوا کہ ابن زیاد نے حضرت امام حسین اور ان کے اہل بیت " کے ساتھ کیار تاؤیر تا؟ ان کو کس طرح قل کیا اور ان کا پانی مد کیا ؟ یہ درد انگیز حالات ساسنا کر اینے آد میول کو انن زیاد کے خلاف جوش و لا تا رہا۔ جب وہاں پنچے لور مقابلہ ہوا تو ائن زیاد کو بادجود ہشت چند فوج رکھنے کے ہر بیت ہوئی۔اس ہر بیت کی ایک بوی وجہ بیہ تھی کہ عمیر بن حباب نام ائن زیاد کا ایک فوجی سر دار جو در پر دہ این زیاد کا دشمن تھا اپنی سیاہ کو بد دل کرنے کیلئے لاتے لائے ممال کھر ا ہوا۔ تیجہ یہ ہوا کہ شامی فوج نے راہ فرار اختیار کی۔ محار کی فوج نے شامیوں کا تعاقب کیا۔ وہ لوگ بھا گے وقت عالم بدحوای میں اس کثرت سے نہر میں غرق ہو گئے کہ مغرقین کی تعداد مقتولین ہے بڑھ گئی۔ فاتحین نے مال غنیمت سے خوب ہاتھ رتگے۔ اور اپنے متعقر کو واپس آئے امراہیم ائن اشتر اپنے فوجی افسر دل سے کہنے لگا کہ میں ئے اہمی ایک فخص کو ایک جھنڈے کے پنچے سر خازر کے کنارے اپنے او تھ سے قبل کیا ہے اس کا پہ لگاؤ۔ اس كے كرے بهت معطرياة كے وونول ماتھ مشرق كى طرف اور ياؤل مغرب كى جانب ہول کے۔ اسے تلاش کیا گیا تو معلوم ہواکہ وہ ابن زیاد بد نماد تھا جس نے اہر اہیم کی ضرب سے ہلاک ہو کر زندگی کی رسوائی ہے نجات یائی۔ اس کا سر کاٹ کر باتی جم کو نذر آتش کر دیا گیا۔ ابراہیم نے نامہ فتح کے ساتھ ائن زیاد اور اس کے رؤسا کے سر مختار کے پاس بھیج دیئے جب ریہ کوفیہ کے قصر امارت میں بڑے تھے تو ایک پتلا ساسان وہال آیا اس نے گھوم کھوم کر سرول کو و کیھا۔ آخر ائن ذیاد کے منہ میں تھس کرناک میں نکلا۔ پھرناک سے داخل ہو کر منہ میں جاسر نکالا۔ اس نے کئی مرتبہ ایہا ہی کیا۔ اس واقعہ کو محدث ترنہ می نے اپنی کتاب جامع میں نقل کیا ہے۔

### عمر ابن سعد كالختل :-

یہ عمر حصرت سعد این افی و قاص کا نا خلف بیٹا تھا۔ جو حضرت سرور انبیاء علیہ کے جلیل القدر صحافی اور عشرہ مبشرہ میں واخل تھے۔ حضرت سعد این افی و قاص وی بررگ بیں جنہیں فخر کو نین سیدنا محمد علیہ المول کے معزز لقب سے یاد فرمایا کرتے تھے اور اس کی دجہ بید متحق کہ آنحضرت علیہ کے معرف العبوز ہرہ سے تھیں اور حضرت سعد میں ابوو قاص بھی اسی متبیلہ کے چیم و چراغ تھے۔ جابر سے مروی ہے کہ ایک مرجبہ جناب سعد این افی و قاص بارگاہ نبیلہ کے چیم و چراغ تھے۔ جابر سے مروی ہے کہ ایک مرجبہ جناب سعد این افی و قاص بارگاہ نبوت میں صافر ہوئے۔ حضرت فیرالانام علیہ نے فرمایا کہ سعد میرے مامول ہیں اور پھر حضرت سعد میرے مامول ہیں اور بھر المار بیٹ ہو سکتی ہے کہ آپ نے یمال تک فرادیا کہ آگر کی دوسرے محف کا مامول بھی الیبا (بلند پایہ) ہو جسیا کہ میرا ہے تو وہ اسے پیش فرادیا کہ آگر کمی دوسرے محف کا مامول بھی الیبا (بلند پایہ) ہو جسیا کہ میرا ہے تو وہ اسے پیش کرے (ترفری) اور حضرت سعد این ابو و قاص کی الیب فضیات ہے ہے کہ وہ ساتھیں اسلام میں سے تھیرے سے (صحف ایک بی حضرت ابو بح صدف ایک بی میں سے تھیرے سے (صحف بیال کا مقدر سے اللہ کا مقدر سے اللہ علیہ القدر صحافی عمرف ایک عاشی رسول اگر معلی کا بیٹا کربلاء کے معرکہ میں حضور سرور عالم کے فرزند کے قاتموں کا قائد ور بنما تھا۔

# قل حین ہے اعراض مارے کی حکومت:-

تمر لتن سعد مربالی بزیدی افزات کا قائد اعظم تقلد اس تقرر کاباعث به ہوا کہ ان زیاد نے اسے پلد بزار فوج کی کمان دیکر کو وست بھی کی طرف دولتہ کیا تھا جس پر دیلم نے تملہ کرے عمل بوشی گلودیا تھا بھی تقد تن زید نے سعہ کو قیادت فکر کے ساتھ دے کی حکومت کا فرمان بھی لکودیا تھا بھی بھی جانے تھے لیکن مقام پر ڈیرے ڈال دیے تھے لیکن حمیات فعیدی کا ممال دیکھوکہ جب بائم حسین کی تشریف آوری کا غلیف بلند ہوا تو این زیاد نے عربن مسلس معرفی خلاو ساتھ کو سرانجام دیے کے بعد خدمت منوضہ سعہ کو بھا تھی جو بیا عمر نے لمام حسین کے مقابلہ پر جانے کی معافی چاہی۔ این زیاد کئے لگا کہ "معافی مورت میں حکمان ہے کہ دے کی حکومت کا فرمان دائیس کردد" عمر نے کما اچھا جھے خور شریف مسلت دو چائچہ اس نے اپنے اعزہ وا قارب اور ہوا خواہوں سے مشورہ کید انمول نے کما کہ جاب رسول خدا تھا کے فرزندگرای کی جاتی و استیصال کی طرف قدم شدان ایس کے دو اکا داسطہ دیا

ہوں کہ امام حیین کے مقابلہ پرنہ جانا۔ خدا کی قتم !اگر بالفرض تہیں ساری کا کتات کے اموال و خزائن اور ربع سکون کی بادشاہت سے بھی وست بر دار ہونا پڑے تو بھی این رسول کے خون کا وهباایے دامن عمل برنہ لگانا۔ اس سے قطع نظر حفزت حسین تمہارے ہم جد قرقی میں اور صلہ رحمی کا اقتضادیہ ہے کہ حقوق قرامت پر چند روزہ دنیادی اقدار کو قربان کر دو" عمر نے کما! "احیا میں ایبا ہی کروں گا" اب وہ رات تھر ای اد چیزین میں مصروف رہا کہ دو باتول میں سے کس کو اختیار کروں؟ اس وقت مضمون کے اشعار اس کی زبان پر تھے۔ 'دکیا میں رے کی رغبت دل سے نکال دوں یا حسینؓ کے قتل میں شرکت کروں؟ حسینؓ کے قتل کی سزا توالی آگ ہے جس سے بیخے کیلیے کوئی تجاب نہیں ہے اور رے کی حکومت میں آٹکھوں کی ٹھٹڈک ہے" آخر منج کو این زیاد کے پاس جاکر کما کہ ''لوگول نے من لیاہے کہ تم نے جھے دلایت رے کا عامل مقرر کیا ہے۔ اگر اس کا نفاذ کروو تو بہتر ہے اور حسین کے مقابلہ پر جانے کیلئے اشر اف کوفہ میں ہے کسی ا پیے مخص کا انتخاب مناسب ہے جو فن محاربہ میں مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہو" یہ کہہ کر چند آد میول کے نام لئے۔ این زیاد بولا "میں نے اس بارے میں تم سے کوئی مشورہ نہیں طلب کیا تھا۔ اگر لٹکر لے کر جاتے ہو تو جاؤورنہ رے کی حکومت کا فرمان واپس کروو" عمر کہنے لگا"اچھا میں جاتا ہوں۔ غرض عمر فوج لیکر حضرت حسین کے مقابلہ میں روانہ ہوااور امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ کی ایک مشہور پیشین موئی پوری کردی چانچہ انن سیرین کا میان ہے کہ ایک مرتبہ حفرت علیٰ نے عمر این سعد ہے کہا تھا کہ اگر تم مجمی ایسے مقام میں ہو کہ تہیں جنت اور دوزخ میں ہے کسی ایک کو اختیار وامتخاب کرنے کی نومت آئے تو تم ضرور دوزخ ہی کو ترجے دو کے ا

ان سعد كا افتخار كرسب يبل ميس في امام سين أرتير چلايا:-

جب عمر ائن سعد نے بزیدی افواج کی عنان قیادت اپنے ہاتھ میں کی تو اس کے بعد اس نے اپنی باطل پرستی اور حق فراموشی کا مظاہرہ کرنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا چنانچہ معرکہ کربلا کے آغاز میں سب سے پہلے ای نے چلے میں تیر جو اُکر چلایا اور کما "سب لوگ گواہ رہتا کہ سب سے پہلے میں نے ہی تیر چلایا ہے" مقام عبر سے ہے کہ عمر کے باپ حفر سے سعد بن ابو وقاص تو حسب روایت قیس این ابو حادم تاہی ہمیشہ اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ میں عرب میں سب سے پہلاوہ مختص ہول جس نے راہ خدا میں تیر چلایا۔ (خاری و مسلم) لیکن ان کے ناتجار مینے کو اس بات پر فخر ہے کہ اس نے فرزند رسول پر تیر چلائے میں سب پر سبقت کی۔ عمر نے اس باطل بازی پر اکتفا نہیں کیا کہ تیر چلا کر اُڑائی کا آغاز کر دیا ہو۔ بلتھ اس کی قساوت و تھی عرف نیادہ جو ہر کھلے تھے۔ جب اس نے حضر سام مظلوم کی جان ستانی کے بعد

انن زیاد کے تھم کی تھیل میں اپنے افکر کو خطاب کر کے باواز باعد کما "کون اس بات پر آبادہ ہے کہ حسین کی طرف جائے اور اپنے گھوڑے ہے اس کی لاش کو رو ند ڈالے " چنانچہ دس سوار گئے اور انتہا گھوڑوں کے پاؤل ہے آپ کی نفش اطهر کو بہت یہ کی طرح رو ند نا شروع کیا یہاں کک کہ آپ کے جمد مبلاک کی بھیاں اور اعضاء بالکل ریزہ ریزہ ریزہ کر ڈالے۔ (انا لِلّٰهِ وَاَحْمُونَ) کاش ظالموں کے پیملتہ جنبات تسکین تحض امام ہمام کی جان لینے ہے ہی ہوجاتی اور افسی ور تدگی اور خیافت نفس کے اس مظاہر ہ محقیم کی ضرورت نہ پڑتی۔ تجب ہے کہ ان ناجدوں کو اسلامی گھر انوں میں پیدا ہونے کے باوجو کس قانون، کس اطلاق اور کون می تمند یہ سے اس مطاہر ان گانون، کس اطلاق اور کون می تمند یہ ہوئے جبد اطهر کو اپنی سجیت کا تخت

# حفرت زینب گا عبرتاک استفسار اور عمر کی اشکباری :-

اس میں شبہ نمیں کہ جاہ طلی کی شدت انہاک نے عمر کے دل و دماغ پر جمود و بے حسینی کی موٹی جیمی پڑھار کی تھیں تاہم اس لحاظ ہے کہ اس نے ایک جلیل القدر صحائی کے آخوش تربیت میں پرورش پائی تھی اس کا دل اہل بیت اطہار کی مصیبت پر کسی نہ کسی وقت ضرور پہنچا تھا چنانچہ جب حضرت حیین میدان دعا میں تنمارہ گئے اور اعدائے نافر جام آپ پر چارول طرف ہے حملے کررہے تھے تو حضرت زینٹ خیمہ ہے باہر تکلیل اور کئے لگیں "اے کاش! اسلان ٹوٹ پڑتا اور زمین کو ڈھانپ لیتا" استے میں عمر ائن سعد ان کے قریب آیا۔ حضرت زینٹ نے اس سے کہا کہ "اے عمر! کیا ابو عبداللہ (یعنی الم حمین ) شہید ہوجائیں گے اور تم دیکھتے نے اس سے کہا کہ "اے عمر! کیا ابو عبداللہ (یعنی الم حمین ) شہید ہوجائیں گے اور تم دیکھتے کہا وراس نے دخاروں اور داڑھی پر گرنے محمول میں آنو تھر آئے اور اس کے دخاروں اور داڑھی پر گرنے حقیقت کا اظمار کردی تھی کہ کو حب جاہ وریاست نے جھے گروہ اشر ار میں دا فل کر رکھا ہے محمول سے اس میر دی اس کے دخاروں اور انساف پندی کا حقیقت کا اظمار کردی تھی جوت دیا تھا جبکہ شمر الم زین العلدین علی این حمین کو حالت رنجوری و عالت و تی دور توں کے خیمہ میں کوئی نہ اس مریف لڑکے کے کی قتم کا تعرف کرے اور یہ بھی حکم دیا کہ اگر کسی جانے اور نہ کوئی فون کے دار در کوئی کے لئے اور نہ کوئی نہ وریاست کے قور توں کے خیمہ میں کوئی نہ جوت دیا تھا وہ میں جم لیا ہو تو دہ واپس کرے دیا تو کوئی در تھا کے در نہ کوئی فون کے دار در کوئی و قود وہ وہ اپس کروں وہ کی تو می کئی فون کے دار در تھی حکم دیا کہ اگر کسی ختم کا تعرف کر کئی در دی کی در قون کے در در وہ دیا ہور دور اپس کردے۔

### عمرین سعد اور اس کے بیٹے کا قتل :-

ائن زیاد کی ہلاکت کے بعد ایک دن مخار نے اپنے حاشیہ نشینول سے کماکہ کل میں ایک ا یے شخص کو بلاک کروں گا جس کے بوے پاؤل، گڑی ہوئی آتکھیں اور تھنی بھویں ہیں اور جس کے قتل سے اہل ایمان اور ملا مکد مقر بین خوش ہوں گے۔ حاضرین مجلس میں سے بیٹم بن اسود تھی کے نام ایک کوفی تاڑ گیا کہ مخار کی مراد عمر بن سعد ہے ہے بیٹم نے گھر جاکر اپنے بیٹے کو بیہ اطلاع دیے کیلئے ان سعد کے پاس محجاکہ "عدار نے تمارے استملاک کا تیہ کرلیا ہے" یہ و کھ کر عمر نے عبداللہ بن جعدہ بن مبیرہ کے پاس جاکر منب ساجت کی کہ مختار سے اسے امان ولالو۔ مختار عبداللہ بن جعدہ کا اس بنا پر بہت احترام کرتا تھا کہ انہیں امیر المومنین علیٰ سے قرابت تھی یعی وہ حضرت علیٰ کی خواہر محترمہ حضرت ام ہافیٰ کے بوتے تھے۔ عبداللہ نے محار کے پاس سفارش لکھ کر بھیجی۔ مخدر کی عادت مقی کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی طرح ایسی کیک دار اور کول مول بات لکھا کرتا تھا کہ جس میں بوقت ضرورت انکار کرنے اور دوسر ا مغہوم مراد لینے کی بہت مخبائش رہتی تھی۔ مختار نے بدیں الفاظ وعدہ امان لکھے دیا۔ بیہ دعدہ امان مختار این ابو عبید <sup>ثق</sup>فی کی جانب سے عمر بن سعد کیلئے لکھا جاتا ہے۔ تمہار کی جان، تمہارے مال، اعزہ، اقرباء **لور** اولاد کو امان دی جاتی ہے۔ تم ہے تمہارے سابھہ اعمال کا اس دفت تک کوئی مواخدہ نہ کیا جائے گا جب تک تم ہمارے احکام کی تعمیل کرو گے۔ مختار این ابو عبید نے اللہ کے سامنے یہ عمد وا ثق کیا ہے کہ وہ اس عمد امان کا ایفا کرے گا۔ بجز اس صورت کے کہ کوئی صدث (نیا واقعہ) رونما ہو" استثناء ك عرفى الفاظ يه تق إنْ حَدَث حَدَثا ان الفاظ ك معنى بطابريه بين كه "على اس المان عنی کے عمد کو نسیں توڑل گا'' لیکن چو مکنہ ''حَدَث'' عربی زبان میں خروج ر<sup>ہے</sup> اور بے وضو ہونے کو بھی کتے ہیں۔ مخارنے متذکرہ صدر تحریر میں "حَدَث" سے بے وضو ہونا مراد لیا تھا۔ یعیٰ اس نے ول میں امان نامہ کو اس امر کے ساتھ مشروط کیا تھا کہ وہ بے وضونہ ہو کیکن چونکہ وہ اس کے بعد بار ہاہے وضو ہو تار ہا۔ اس لئے وعدہ امان حالت ربود ہو گیا۔

دوسری صبح کو مختار نے عمر کو ابوعمرہ نام ایک فخص کے ہاتھ بلا بھیجا گفتار نے جا گے وقت ابوعمرہ کو سمجھا دیا کہ اگر کوئی موقع ملے تو اس کو شمکانے لگا دیتا۔ عمر اٹھا۔ گر چلتے ہوئے اپ بے میں انگ کر گر پڑا۔ ابوعمرہ نے اس وقت تکوار کا دار کر کے اس کا کام تمام کردیا۔ اور اس کا سر کاٹ کر دار الامارت کوفہ میں مختار کے پاس بھیج دیا۔ جب عمر کا سر مختار کے سامنے رکھا گیا۔ تو اس وقت عمر من سعد کا بیٹا حفص بھی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ عقار نے حفص سے بوچھا بھچانے ہو کہ سے سر کس کا ہے؟ اس نے کما "ہال مگر باپ کا سامیہ اٹھ جانے کے بعد اب زندگی بے للف

ہے " یہ من کر مختار نے اس کی بھی گردن مارنے کا علم دیالور اس کے مقطوع سر کو بھی عمر کے سر کے ساتھ رکھوا دیا۔ مختار عمر کے سر پر ہاتھ رکھ کر کئے لگا" یہ حیین ؓ کے بدلے میں "اور پھر حفص کے سر کی طرف اشارہ کر کے بولا " یہ علی بن حیین ؓ کے بدلے میں گو ان دونوں کو ان دونوں کو ان دونوں کو ان کہ ونوں ہے کوئی نسبت نہیں "اس کے بعد مختار قتم کھا کر کہنے لگا کہ اگر میں ہو قریش کے شک آومیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتاردوں تو وہ سب ملکر امام حیین ؓ کی ایک پور کے برابر بھی نہیں ہو گئے۔ اب مختار نے عمر اور اس کے بیٹے کا سر حضرت محمد بن حفید ؓ کے پاس مکم محتقمہ بھوادیا جو اسم حیین ؓ کے قاتموں کی فکر میں ہوں۔ بعض اسم حیین ؓ کے قاتموں کی فکر میں ہوں۔ بعض کو محل کر چکا ہوں اور دوسر دوس کی علاق میں ہوں۔

### شمر لن ذي الجوش كي جال ستاني :-

الم حسین کی مخالف میں شمر کی وی دیثیت تھی جو فخر بنبی آدم سیدنا احمد مجتبی سیلی کی علی استان کی مخالف کی اور استان میں ابو جمل کی تھی۔ ان وونوں کے حالات پڑھ جاؤ۔ قسوت و تیرہ دلی میں کسی کو دوسر بے پر ترجیح نہ دب سکو گے۔ اور اگر ان وونوں میں کچھ فرق ہوگا تو صرف کفر اور دموائے اسلام کا فرق ہوگا۔ باطن کا حال بجز علامہ النیوب عزاسمہ کے کوئی جمیں جان سکتا کی شمر کا ظاہر قطعا اس بات کی شمادت جمیں دیتا کہ اس کو ایمان واسلام سے پچھ بھی حصہ ملا تھا۔ ذیل میں چندوا قعات ورج کئے جاتے ہیں جن بے بسہولت اندازہ ہو سے گاکہ اس کو ایمان و اسلام سے کمال تک تعلق تھا؟

### الم حسین کے شرائط صلح کو مستر د کرادیا:-

آغاز جنگ کربلا ہے پہلے حضرت امام حمین ؓ نے عمر ائن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آن رات کو اپنے اور میرے لشکر کے در میان جھ سے ملو۔ عمر حسب الارشاد وہاں آیا اور دو نوں بی و بر تک باتیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد ائن سعد اور امام حمین ؓ بیں تین چار اور طویل ملا قاتیں و بر تک باتیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد ائن سعد اور امام حمین ؓ بی کیں۔ یا تو جھے تجاز واپس جانے دو یا مملموں کی کی الی سرحد پر بھیج دو جس کو تم پیٹر کرویا یزید کے پاس و مشق روانہ کردو تاکہ میں موروہ ہر بات کا خود ہی تصفید کرلیں۔ یہ وہ آخری شرائط شے جو چار پائی ون کی بحث و تحمیص کے بعد امام حمین ؓ نے مظور کے شے عمر کو اس بات کا لقین تھا کہ ائن زیاد ان بی سے کی نہ کس شرط کو ضرور منظور کرلے گا چنانچہ عمر نے ائن زیاد کو لکھا کہ "خدا نے آگ بھادی ہے لور آخل کی صورت پیدا کردی ہے اور اس بات کا لیون کی صورت پیدا کردی ہے۔ اس انات کا دی کی مورت پیدا کردی ہے۔ دیا انجام کار یہ تین شرطیں چیش کی ہیں۔ اب الن

شر الط میں تمهارے لئے وجہ ر ضامندی اور امت کیلیے وجوہ صلاح و فلاح موجود ہیں" این زیاد ہے خط پڑھ کر خوش ہوا اور عمر کی نبت کہنے لگا کہ یہ ایسے شخص کا خط ہے جواینے امیر کا بھی خواہ اور اپنی قوم کا شفق ہے۔ میں ان شرائط کو قبول کرتا ہول" بدقشمتی ہے شمر این ذی الجوش ایما تیرہ دل فخص بھی اس مجلس میں موجود تھا۔ وہ جھٹ کھڑ ا ہو گیا اور ائن زیاد سے کہنے لگا"جب حیین تہماری سر زمین میں اور بالکل تہمارے پہلو میں اترا ہوا ہے توآپ یہ شرطیں کیوں منظور کرتے ہیں ؟اس کے بعد شمر کنے لگا خدا کی قتم !اگر وہ تمہارے بلاوے ہے داپس چلا گیا اور اس نے اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہ دیا تو وہ جاکر بردی قوت حاصل کرلے گا اور تم لوگ کف افسوس ملتے رہ جاؤ گے "اس کے بعد بولا"خدا کی قتم! حسین ؓ اور عمر ساری ساری رات اپنے لشکروں کے ماتین باہم دوستانہ گفتگو کرتے رہتے ہیں'' بیہ سن کر این زیاد کا خیال بدل گیااور شمر ے کہنے لگا"اچھاتم میراخط لیکر عمر کے پاس جاؤ۔ اگر عمر میرے تھم کی تعمیل کرے تواس کی اطاعت کرواور اگر اعراض کرے تو تم ہی اس فوج کے امیرین جادَ اور عمر کا سر کاٹ کر میرے پاس مجیج دو"اس کے بعد عمر ابن سعد کے نام بیر خط لکھ کر شمر کو دیا کہ "دمیں نے تم کو حسین کی طرف اس لئے نہیں بھیجا تھا کہ تم اس کو امیدیں ولاؤیا اس پر مهربانی کرویا جھ ہے اس کی سفارش کرو دیکھواگر حسین اور اس کے ساتھی میرے تھم کی تھیل کریں توان کو میرے پاس ہیج دو لیکن اگر اس سے یا مجھ ہے انکار کریں تو ان پر حملہ کر کے 'قتل کر دو جب حسین' قتلُ ہو جائے تو گھوڑوں ہے اس کے سینے اور پشت کوروند ڈالو کیونکہ وہ عاق، شاق، قاطع اور ظالم ہے . اگرتم نے میرے علم کی تقیل کی تو ہم تہیں اطاعت شعاروں کی می جزادیں گے اور اگر سر تافی کرتے ہو تو ہماری فوج سے علیحدہ ہو کر اس کو شمر کے حوالے کر دو'' جب شمر عبید الله این زیاد کا خط لے کر عمر کے پاس پہنچا تو عمر کنے لگا خدا تجھے غارت کرے یہ میرے باس کیا لے آیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ تونے ہی این زیاد کو شرائط صلح کے قبول کرنے سے باز رکھا ہے افسوس! تو نے سارا معاملہ جس کے سد حر جانے کی بوری امید مقی در ہم بر ہم کر دیا واللہ حسین مھی اطاعت نہ کریں گے کیونکہ ان کے پہلو میں اُن کے باپ کا ساول ہے شمر نے کہاا چھا اب میہ بتاؤ کہ تمهاری کیا مرضی ہے؟ عمر نے جس پر جاہ طلی کا بھوت سوار تھاجواب دیا کہ میں عظم کی تقمیل کرو**ں گا۔** 

حضرت حسین کے سوتیلے بھائیوں کی امان :-

جس وقت ائن زیاد نے عمر کے نام خط لکھ کر شمر کو دیا تھا اس وقت کوفہ کا ایک رئیس عبداللہ ائن ابو محل نام ائن زیاد کے پاس بیٹھا تھا جن ایام میں امیر المومنین علیؓ نے کوفہ کو اپنا

وارالخلاف ملا تفالب عبدالله ابن ابو محل کی پیوپی ام النبن منع حزام کو ایے حبالہ نکاح میں لائے تھے جن کے بلن سے امیر المومنین علق کے صاحبزادے عباس عبداللہ جعفر اور عثان پیدا ہوتے تھے عبداللہ این ابو محل نے این زیاد سے کما کہ اگر تمماری رائے ہو تو ہماری پھو پھی کے بیول کو لاان وے دو این نیاد نے لاان کا تھم لکھ کر شمر کو دیدیا جب شمر کوفہ سے کربلاآیا تو امام حسین کے قیام کا کے پاس جاکر عباس الن علی اور ان کے ہما کول کو بلایا وہ آئے تو شمر کینے لگا اے میری محت کے ج ایم چدول کو لا ہے انبول نے جواب دیا "خداتم پر اور تماری الان پر لعنت ترہے۔ اگر تم عدے مامول ہو توافسوس کے ساتھ کھنا پڑتا ہے کہ ہم کو توامان دیتے ہو تین رسول مداع کے فرز تدکیلے لا ضم ہے؟"شمر نے اس کا کچھ جواب نہ دیااور واپس چلا میا چو تحد الم حیمی نے عن نیع کے پاس جانے سے انکار کردیا تھا اس لئے شمر فوج لئے ہوئے علد كيلے كا اسم حين ك الكر من سے زبير ان قن محوزے ير سوار شمشير بحث آع ی سے اور کمااے الل کوفہ! خدا کے خضب سے ڈرو۔ اس وقت تک ہم بھائی بھائی ہیں۔ دین بر جیں۔ یاد رکھو کہ "حضرت فاطمہ" کا فرزند سمیہ کے بچے کی نسبت دوستی ادر معادنت کا زیادہ حق دار ہے"ميہ جو عام طور پر سميه ذائيہ كے نام سے مشہور ہے الن نيادكى دادى تھى ليزيد كے دادا ابو سفیان بن حرب نے اس سے عمد جالمیت میں زما کیا تھا اور اس ناجائز تعلق اللہ علیاب زیادہ پیدا ہوا تھا۔ جناب زہیر نے کما"اگر تم اپنے نبی کے نواسے کی امداد نہیں کرتے، نہ سی۔ لیکن تم خدا سے بناہ ما تکو کہ تم ان کے قبل کے بجر م ہو۔ میری رائے میں سب سے بہتر یہ ہوگا کہ تم لوگ امام حسین اور ان کے عم زاد بھائی پزیدین معادیہ کو خود ہی آپس میں تصفیہ کر لینے دو۔ یقین ہے کہ بریدتم سے امام حسین کے قتل کئے بغیر بھی خوش ہوسکتا ہے۔اس کے جواب میں شمر نے ان پر ایک تیر چلادیا۔ اور کھنے لگا "لهل حیب رہ خدا تھے غارت کرے۔ تو تو بک بک كر ك جارا وماغ جاث كيا" زمير في يزيد كو الم حسين كاعم زاو بماكى اس لئ متايا كه دونول ترینی تنع

شمر کی در پیره د جنی:-

عاشورہ کے دن اہام حسین نے اپنے اصحاب کو لڑائی کیلئے تیار کر کے نماز صبح ادا کی۔ اس وقت آپ کے ساتھ بھی سوار اور چالیس پیادے تھے۔ عمر بن سعد بھی نماز صبح سے فارغ ہو کر اپنی فوج کے ساتھ مقابلہ کو نکلا۔ اہام حسین نے زبیر بن قین کو میشہ پر اور حبیب ابن مظرر کو میسرہ پر مقرر فرلمالور جمنڈااپنے بھائی عباس بن علی کو دیا۔ آپ نے اپنے آو میوں کو اس انداز سے تر حیب دیا کہ قال میت کے خیے ان کے عقب میں تھے۔ حضرت لیام نے رات بی کو خیموں ک یعیے کی زمین کھدواکر ایک طویل خندق بھی ہوادی تھی۔ جو تیاری کے بعد ایک چھوٹی می خشک نمر بن گئی تھی۔ ہو تیاری کے بعد ایک چھوٹی می خشک نمر بن گئی تھی۔ یہ تدییر اس لئے کی گئی کہ عقب سے حملہ نہ ہو سکھے۔ آپ نے حکم دیا کہ کلڑیاں اور شانمیں جمع کر کے اس گر ائی میں ہھر دیں اور ان کوآگ لگادیں۔ جب لشکر اعداء نے لکڑیوں کو سلگتے اور شعلے بلند ہوتے دیکھا تو شمر لعین نے پکار کر امام حمین سے کما کہ "تم نے تو قیامت سے مسلے بی دوزخ میں پڑنے کا سامان کرلیا" آپ نے فرمایا کہ "اس میں جلنے کا تو تو سب سے دیادہ سی جا

بیت کے چوں اور مخدرات عالیہ کوآگ میں جلادینے کا اقدام:-

اہل حق کی طرف سے کبی نام ایک ہورگ نے نمایت شجاعت کے ساتھ او کر ایک کاری زخم کھایا۔ جب وہ دم تو ڈر رہے تھے تو ان کی جوی باہر نکل کر اپنے شوہر کے پاس آئیں ان کے چرے سے گردو غبار صاف کر کے کئے گئیں 'آپ کو جنت مبارک ہو'' یہ و کھے کر شمر نے اپنی خلام رستم کو حکم دیا کہ جاکر اس عورت کو بھی اس کے شوہر کے پاس پہنچادو۔ اس نابکار نے آتے ہی کبی شہید کے جوی کے مر پر اس زور سے ڈیڈارسید کیا کہ وہ بے چاری آنا فا فا پی مظلومیت کی چارہ اوڑھے عالم بالا کو چلی شمن پھر شمر حملہ کرتے کرتے اس غرض سے حضرت امام حسین کی چارہ اوڑھے عالم بالا کو چلی شمن میں سے جادی سے خوت امام حسین کے خیموں سک پھی گیا کہ ان کو کمینوں سمیت جلا دے۔ مخدرات الل بیت چیخ اور نکل کل کر کے خیموں سک بھا گئے کہا کہ ان کہ گواز بلند کما کہ اے شمر! تو میرے اہل بیت کو جلاتا ہے خدا تھے کہا گئیں۔ امام حسین نے باواز بلند کما کہ اے شمر! تو میرے اہل بیت کو جلاتا ہے خدا تھے طرح متاسب نہیں کہ تم انہیں خدا کا عذاب دو۔ (یعنی آتش سوزاں میں جلاز)۔ مومنوں کی جان طرح متاسب نہیں کہ تم انہیں خداکا عذاب دو۔ (یعنی آتش سوزاں میں جلاز)۔ مومنوں کی جان خوش کر سے ہو تا ہے امیر کو خوش کر سے ہو تا ہے امیر کو خوش کر سے ہو۔ اس حرکت سے منع خوش کر سے ہو۔ اس حرکت سے منع کی تو ہو۔ شکل باذای۔

جب امام حسین کے تمام اقرباء اور جان نثار امروی ستم آرائی کا شکار ہو کر ونیا ہے رخصت ہوگئے اور حضرت معدوح کیے و تمام اقرباء اور جان نثار امروی ستم آرائی کا شکار ہو کر ونیا ہے رخصت مراست سے معلے شروع کر دیے۔ حضرت حسین نے اپنے تحفظ و و فاع کا بیہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک مرتبہ تو داہنی طرف کے ایک مرتبہ تو داہنی طرف کے ایک مرتبہ تو داہنی طرف کے وضعنوں کو جانم کی اس حقیقت و شعنوں کو جانم کی کو مشش فرماتے۔ خود بزیدی نظر کے مقابل لوگوں کو اس حقیقت کا اعتراف تھا کہ کمی فرو داحد کو جو بالکل بے یار و مدوگار ہو ان سے زیادہ مربوط، پر جوش، قوی ول اور باہمت محض شیں و یکھا گیا کیونکہ ان کے حملہ آور جیپ دراست سے اس طرح چھنٹ چھنٹ

كر الك موجاتے تے جس طرح كوئى شر ميرول كر ريوز پر جاپزے اور وہد حواس موكر چارول طرف محاکیں۔ حضرت حمین اس وقت بعادر شهوار کی طرح بابیادہ بی الارب تھے۔آپ تیروں کے واروں کو روکتے جاتے تھے اور اعداء کی صنوں میں جمال کسیں تخلل پردا ہو تا تھا اس جگہ حملہ آور ہو کر کتے جاتے تھے۔ "خدا کی حم! تم میرے بعد خدا کے کسی ایے بدے کونہ کلّ کرو کے جس کا قل میری جال ستانی سے نیادہ تم پر قرافی نازل کرے۔ انتقر حقیق تم سے میرا ایا اقام لے گاکہ جس کا تم لوگوں کو سان کمان نہ ہوگا" لام حین ای طرح بہت دیر تک تاہد توز مط كرتے اور حظاور قان كاسلوب التيار كرتے دہے۔ آخر نمايت تمك كر ستان كيلئے ویں تھ گئے۔ اس وقت آپ کے جسد اطریر کولودال، نیزول اور تیرول کے 67 زخم تھے۔ اس مالت عمل اعداء والبح تو كالمية حمله كرك آب كور في ازلى كے باس بنيا سكتے تھے مكر ان كى يہ طالت متی کہ ہر کوئی ایک دوسرے کی پتاہ لیتا تھر تا تھالور جا بتا تھا کہ دوسرے لوگ اس کا انجام دیں اور وہ خود نہ کرے یہ کیفیت دیکھ کر شمر نے لوگوں کو المکار کر کہا "تم لوگ کس انظار میں ہو۔اس مخص کو ہلاک کیوں نہیں کردیتے" یہ س کر چاردل طرف سے حملے ہوئے اورآپ کوآنا فا ناریاض فردوس میں پہنچادیا گیا۔اس کے بعد وہ اینے تیرہ ول ساتھیوں کو لے حضرت امام زین العلدين على بن حسينٌ كى طرف چلا جو عليل تھے اور علالت ہى كى وجہ سے شريك كارزار نہ ہو سکے تھے۔ شمر نے ان کو شرمت شہادت پلا کر خاندان نبوت کی آخری زندہ یادگار کو بھی دنیا سے معدوم کرنا جاپالیکن ایک کوفی رئیس حمیدین مسلم نے کہا 'دمیاتم چول کو بھی قتل کرو مے ؟"وہ رک گیا۔اتنے میں عمر این سعد نے آگر اسے وہاں سے ہٹاویا۔

شمر کی ہلاکت :-

مختار نے اپ غلام ذر فی کو شمر الن ذی الجوش کی تلاش میں روانہ کیا۔ شمر کے ایک رفیق کار مسلم ابن ضیائی کا مبان ہے کہ مختار کے غلام ذر فی نے ہمارا تعاقب کیا اور ہمیں آلیا۔ ہم اپ و حب پہنے تیز رو گھوڑوں پر کو فہ سے نکل چکے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ اپنا گھوڑا اڑاتا ہوا چلاآر ہا ہے۔ جب وہ قریب آیا تو شمر ہم سے کہنے لگا کہ "تم اپ گھوڑ سے کو این لگاؤ کور جھے سے دور چلے جاکہ عالم این گھاڑ سے فلام میری تاک میں آیا ہے" ہم نے اپ گھوڑوں کو این دگاؤ کور جھے سے دور چلے فاک مائی ہے فلام میری تاک میں آیا ہے کہا کہ کو اور فلاک کر شمر پر حملہ کردیا۔ ذر فی کو قبل کر کے وہ کتا نہ بنام ایک گاؤں میں پہنا جو وریا کے کنارے واقع تھا اور گاؤں سے بہر ایک شیل کے پاس فرد کش ہوا۔ ہم بھی ساتھ تھے گئے۔ گھر کہا کہ میرا بیہ خط صعب گاؤں کے ایک کسان کو بلاکر پہلے تو اسے مرعوب کرنے کیلئے جیا۔ پھر کہا کہ میرا بیہ خط صعب این ذیر " حیل کے پاس ایم را بیہ فلا صعب این ذیر " حدارت امام حمین کے دولو یعنی کیلئے کے شو ہم

الورائية الدني هيدائقه المزازير أن طرف سے بهر و مك ماكم يتجه عمر نے اس قط عن در خواست کی متن کہ مجھے اپنی حوّاظت میں لے لیں۔ ویماتی یہ فط کیکر ہمر ورونز حوار راستہ میں وہ ایک ا بيت گاذال على مينجا جرال الوعم منام افكار كا ايك المكادرية ها است اس كادال كا ايك اود كسات ذا جس سے اس کی یران ملا تات تھی۔ وہ اس سے عمر کی بدسلو کی ادرا یڈار سان کا عکور کر سال لگا۔ یہ رو تول کھڑے اٹھی باتھی می کرد ہے تھے کہ ابو عمرہ کا ایک سیان ان کے بات سے گذرا۔ جمل کا نام مبوالرفش ہیں اوکوہ خندان رئے کہان کی بھی ک کرفند نے ایالار بھاکر ہے تھے لکہ ہم کال ہے آتا ہی نے اس کا بیاد مثابات سے معلوم ہواکہ دوائی جگ سے تمین فرشک کے فاصل پر ہے۔ اب یہ لاک ثمر ک طرف ہے۔ بھی اس جات شموی کے بمراہ قلہ بم لوگول نے قمر سے کہ سمائی تم ہمیں اس کاکل نے سے جلیا ہم بھاں بخت فونے زوہ ہیں '' شمر سے کہا ''یہ غوف این کذاب ( عملہ ) کی چے ہ و منبولہ: کا انبوٹ ہے " ال مقام پر رکھول کی ہو کی کفرے تھی۔ نکل ہے چھاز تھا۔ استے نکل کموڈول کی ناچاں کی توازی سائی ویں۔ بھی سے خیال کیا کہ ہر دیکھ يول كي مر جب أواز الياده شديد به في توشي جاك الله لود يقين مواكد بيرم مجوزي كي أواز شيري ہے۔ اسے میں محوزوں کے سوار ٹیلے ہے او کر دورے پائل بھٹی مجھ لورائے علی معواہے مجمیر باہد کی۔ ایم اینے محمودال کو دبیل چھوڑ کر بیدل کل محاکب کمزے اور عد میں سب عمر میں فوت یزے۔ شمر نے بیزی کا بھر آل ہے نیز والعلام ہر طرف وار کر نے لگا۔ ووائی وقت ہے وجزیہ اشعار ی ما بڑھ کر مقابلہ کررہا تھا ( ترجہ) "تم نے کھار کے ایک دبیر اور خون آشام شے کور اجھنے کیا ہے جو سفوط اور فاقا ہے کندھے قوت تاہے۔ وہ بھی وحمٰن کے مقابلہ علی ، جزو کرور ہو کر قسیم سوتا بلند الزنالور بزانا رہا ہے۔ ان کو تکوار کی ضرب سے بدا کر تالور ایسنے نیزے کا میراب کر تا ''اب شمر نے نیزہ چھوڑ کر 'کولر اٹھائی ہور اس سے نز تار پار اگر میدار مٹنی ان نبوکٹوں نے اس کے ایک آئیں کوار ماری کہ اڑ کا اِنا مرکز الوم جان دیدی۔ جب دو بلاک ووکیا تو یہ لوگ اس ں غمر لاش کو کٹوں کی غذاہ نے کیلئے ایک گڑھے میں **بھینے کر اپنے کاف کو دلیں پیلے آ**ئے۔

# دوسرے اشقیاء کی ہلاکت

خولی این میزید کا تلق اور سنان انت انس کا قرار :-

جب رہاب زنج کی بر تی جوروشم معرے حیین کے اقرباہ اور اعمان العبار پر کمر کر ان کو ب جان کر چکی اور معرے الم حسین ہے یاروں انگار رہ سے تو اعداء نے اپنے آپ کو جارات طرف سے تعیر میں زخول سے تا پہلے یہ غاصال بور ہے تھے۔ زیر این شریک کری نے آپ ك باكيں ہاتھ اور دوش مبارك ير تكوار دار كيا۔ اس كے بعد سب لوگ آپ كے پاس سے بث گئے۔ اس وقت جناب ممدوح کی ہے حالت مھی کہ مجھی تو کھڑے ہوجاتے تھے اور مجھی منہ کے بل گر بڑتے تتھے۔ الی حالت میں سنان این انس تھی نے آپ پر نیزے کا دار کیا اور آپ زمین پر گر پڑے۔اب سنان نے اپنے رفیل کار خولی ائن بزید سے کما کہ اب تم دار کر کے سر کو تن سے جدا کردو۔ اس نے جا اکد ایبا کرے محر ضعف اور کیکی کی وجہ سے اپنے نایاک مقصد میں کامیاب نہ ہوا۔ آخر سال نے خود محور سے امر کرآپ کو شریت شمادت پلایا اور آپ کا سر مبارک کاٹ کر خول کے ہاتھ میں دیدید حفرت لام حسین کی جان لینے میں جن اشتیاء نے سب سے زیادہ سر ار می د کھائی وہ سب کے سب شمر تعین کے کوئی چیلے جانے تھے۔ اس قیامت خیز حادثہ کے بعد يريدي سايمول في سال ب كما "تم في حيين كي جان ليكر سب س ير ع "خطرناك" عرب کو محلّ کیا ہے۔ اب تم اپنے امیر کے پاس جاکر انعام طلب کرو'' وہ جاکر عمر ابن سعد کے خیمہ کے وروازے یر باعد آواز سے یہ شعر بڑھنے لگا۔ (ترجمہ) "میری رکاب کو سونے اور جاندی ے تھر دو کیونکہ میں نے ایک نامور سر وار کو الل کیا ہے۔ میں نے آیے مخص کی جان لی ہے جو ملحاظ مادر وبدر اور بد اعتبار حسب و نسب بهترین فخص تھا"عمر این سعد نے پسرہ داروں سے کہا کہ اس کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ عمر کے سامنے گیا تو عمر نے اسے ایک لکڑی مار کر مٹھلا دیا اور کما " تو دیواند ہے جو الی بھی ہو کی باتیں کرتا ہے "اخر جب مخار نے مقاتلین امام حسین کو چن چن کر تنل کر ناشر وع کیا توبید بھر ہ کی طرف تھاگ گیا۔ پھر معلوم نہیں اس کا کیا حشر ہوا؟ مخار نے اس کے مکان کو منہدم کرادیا۔

ہو گیا۔ مختار کے آدی اس کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچے۔ اس کی بیدی جو اس وقت ہے اس کی بیدی ہو اس وقت ہے اس کی دخمن ہوگئی تھی جبکہ وہ حضرت حسین کا سر مبارک اپنے گھر شیں لایا تھا ان ہے ہو چھے گلی تم لوگ کیا چا جے ہو؟ انہوں نے کہا تمہارا شوہر کمال ہے؟ اس نے زبان ہے تو لاعلٰی ظاہر کی گر ہاتھ کے اشارے ہے اس کے چھنے کی جگہ بتادی۔ یہ اس جگہ پنچے اور دیکھا کہ وہ اپنے سر پر ایک ٹو کر ار کھے بیٹھا ہے۔ یہ اے باہر تھی تھے لائے۔ مختار اس وقت کو فد میں ایک جگہ چمل قدی کررہا تھا اس وقت ان کا مل بھی اس کے ساتھ تھا۔ اسے میں ایک قاصد نے آگر اطلاع دی کہ خولی گر فزار ہوگیا ہے مختار وہاں بہنچا اور تھم دیا کہ اس کو اس کے گھر والوں کے سامنے لاکر قبل کر دواور پھر آگ میں جلا دو۔ چنا نچہ اس تھم کی تقیل ہوئی اور جب تک اس کی لاش جل کر خاکسر کے دواور پھر آگ میں جلا دو۔ چنا نچہ اس تھم کی تقیل ہوئی اور جب تک اس کی لاش جل کر خاکسر نے محتار وہیں

حصين ابن نمير كا قتل:-

حصین این نمیر کوفد کے محکمہ بولس کا افسر اعلیٰ تھا۔ جب حضرت امام حسینؓ کی آمد آمد محی تو این زیاد نے اے کربلاکی بریدی فوج کے زرہ پوش سواروں کا بھی افسر مادیا۔ اس کی شقاوت کا اندازہ اس واقعہ سے ہوسکتا ہے کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت قریب آیا تو ابو ثمامہ صائدی امام حسین کی خدمت میں عرض پیرا ہوئے۔ "میری جان آپ پر قربان ہو، اے این رسول میری خواہش ہے کہ خدائے تعالی ہے الی حالت میں ملول کہ میں نے اس وقت کی نماز ادا کرلی ہو''امام حسین ؓ نے فرمایا''تم نے خدا کو یاد کیا ہے خداتم کومصلیوں اور ذاکروں کے زمرہ میں داخل کرے۔ ہاں اب نماز کا وقت شروع ہے مگر ذرا جاکر فریق مقابل سے کمہ دو کہ تھوڑی و بر کیلئے حملہ آوری ہے رک جائیں تاکہ ہم نماز اوا کرلیں" حصین این نمیر نے پکار کر کما تمهاری نماز قبول نہ ہوگی۔ حبیب این مظاہر نے جو امام حسین کے جال نثاروں میں تھے جواب ویا"او گدھے! تو سجمتا ہے کہ آل رسول عظی کی نماز تجول ند موکی اور تیری تبول ہو جائے گی" یہ من کر حصین نے ان ہر حملہ کیا۔ حبیب نے آجے مدھ کر اس کے محور سے سم ہر تکوار مار دی۔ حمین الر کر اکر احر اس کے ساتھوں نے اے چالیاور شاید ای روز کا واقعہ ہے کہ الم حين پر تحق ف ظبر كيا-آب إنى چنے كيلے وريائ فرات پر كے اور خدائ قدوس كى حمدد تاء کے احد کما "افی! عن ترے پاس اس سلوک کی شکایت کرتا ہوں جو تیرے کی کے تواے سے روا رکھا جارہا ہے۔ الی ان طالوں کو چن چن کر ہلاک کر "کین ایک روایت عل یہ ہے کہ جس فض نے آپ کے چر و منور پر تیر مارا تھادہ حصین الن نمیر نہ تھابات قبلہ بن اللن کاایک فض تھا۔ خدائے شدید العاب نے اے بیاس کے مرض میں جالا کردیا کہ مجمی بانی ہے سیر می نہ ہو تا تھا۔ ہر چند اس کیلئے بچھے جھلے جاتے تھے اور سر دپانی اور شر مت دیا جاتا تھا محر اس کی بیاس نہیں بجھنتی تھی۔ ہر وقت کی کتا تھا کہ "جھے پائی دو، پائی دو۔ پیاس نے جھے مار ڈالا" بچھ عرصہ تک اس بغراب میں جٹلارہا۔ آخر اس کا پیٹ اونٹ کے شکم کی طرح پھول گیا اور دہ بلاک ہو محیا۔ حصین امن نمیر بھی امن زیاد کے ساتھ جنگ موصل میں قتل ہوا تھا۔ اس کا حملہ آور شرکیے میں جدیر تغلبی تھا۔ دہ اس کو امن زیاد سمجھ کر چٹ گیا اور آواز دی کہ "جلد آؤ اور امن نمیر پر حملہ اور امن نمیر پر حملہ کور اس خاک بلاک کردو" چنانچہ محارکی فوج کے آدمی بہنچ اور امن نمیر پر حملہ کر کے اسے خاک بلاک پر اعلادی۔

#### مرولن معقذ يرحمله اوراس كافرار:-

مره این مدهد عبدی نے امام حمین کے صاحبزاده علی اکبر کو جام شہادت پایا تھا۔ علی اکبر کی والده لی اکبر نے میدان جانسان اکبر کی والده لی اکبر نے میدان جانسان میں آر بھی رہزید اشعار ہی شروع کے تھے کہ مره نے ان پر نیزے کا وار کیاده گر گئے اور اعداء میں آر بھی رہزید اشعار ہی شروع کے تھے کہ مره نے ان پر نیزے کا وار کیاده گر گئے اور اعداء نے بو کہ کرانے گئے دیران کو تمل کرے اف اید کوگ خدائے دیر میرے بچ اجن لوگوں نے بھی محل کیا ہے خدا ان کو تمل کرے اف اید لوگ خدائے عزیزہ و جرار کا مقابلہ کرنے اور رسول الله علی کے اور درین میں کس قدر بیاک ہیں ؟ بینا ! تیرے بعد دنیا ایک چینل میدان ہے "پر امام حمین آپ چیند جان نگاروں کو ساتھ لے کران کی طرف علی اکبر کے تا تل مره این مدتفذی طلب میں آدمی تھے یہ بوا جنگوادی تھا تار کے بعد عزار نے دھزت میں اکبر کے تا تل مره این مدتفذی طلب میں آدمی تھے یہ بوا جنگوادی تھا تار کے آدموں نے جا کر اس کا مکان گھیر لیاوہ اپنے تیز رہ گھوڑے پر سوار ہو کر ہاتھ میں نیزہ لئے ہوئے ان کا مقابلہ کر نے کیا تھے یہ اور کی اس کا مکان گھیر لیاوہ اپنے تیز رہ گھوڑے پر سوار ہو کہ ہاتھ میں نیزہ لئے ہوئے ان کا مقابلہ کر نے کیا تھی میں از گئی ہو دیا س کے بیزہ دی کے کو کو زند نہ پنچا کی باتھ میں از گئی ہو دیا ہو کہ کیا کہ وائن کو این کو اپنے ایکن گھوڑا اے اس تیزی ہو کیا اس کے بیزہ دی کے کا اس کا مرت نہ ہا تھی میں از گئی ہو دیا ہو کہ اس کے بیزے میں اور کی ہو کہ اس کے بیزے میں اور کی ہو کہ اس کے بید اس کا ہا تھے ہیں اور میار ہو کہا۔

زيد بن ر قاد جبانی کی ہلاکت :-

دعرت مسلم ان عقبل کو جو جناب الم حسين كے عم ذاو عمائی تھے كريا كے قيامت تج و فر من حوادث سے تموزے على دان ميلے الن زياد نے کوفد كے قسم اللہ تكى جمعت يہ تھى كريا

تھا ان کے دوخورد سال فرزند تو اننی کے ساتھ کوفہ میں ابن زیاد کے تیر جفاکا نشانہ بن کر دنیا ے گزر گئے تھے تیسرے صاحبزادے عبداللہ جوان دونوں سے برے تھے حضرت امام حسین ا کے ساتھ کربلاآئے ہوئے تھے زید این ر قاد جہانی نے ان کی جان لے کر دنیااور عقبی کی رسوائی خرید لی بیہ نابکار خود از راہ فخر اس بات کا مہ می تھا کہ میں نے عبد اللہ این مسلم کو جرعہ مرگ بلایا تھا یہ مخص کماکر تا تھاکہ جب میں نے عبد اللہ کے تیر مارا تو اس نوجوان نے اپنی پیشانی کو پریکان ے محفوظ رکھنے کیلئے اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا محر میرے تیرنے اس ہاتھ کو پیشانی کے ساتھ الیا پوست کر دیا کہ وہ اے پیشانی ہے ہٹانہ سکا جب اس کا ہاتھ پیشانی ہے کسی طرح علیحدہ نہ ہو سکا تو اس نے دعا کی اللی جس طرح ہمارے دشمنوں نے ہمیں ذلیل کیا ہے تو بھی ان کو ایبا ہی ذلیل كر اور جس طرح انهول نے ہميں عمل كيا ہے اى طرح تو بھى انتيں بلاك كر اس كے بعد ميں نے ایک اور تیر چلایا جس نے اس لڑ کے کا خاتمہ کر دیااس کے بعد میں اینے مقتول کے باس آیا جس تیرے اس کی ہلاکت واقع ہوئی متی وہ تو میں آسانی ہے اس کے شکم میں ہے نکال کیا مگر دوسرے تیر کوجو پیشانی پر نگا تھا تکالنے کی بہت جدوجہد کی اس کی کٹڑی تو میرے ہاتھ میں آگئی مر پیکان پیشانی ہی میں ہوست رہالور اے میں نہ نکال سکا مختد نے اس کی عاش کیلئے ہولیس روانہ کی جب یہ لوگ اس کے پاس منتج تو وہ سموار لے کر ان کی طرف برد ھاائن کا مل ہو کیس افسر تھا ایے آومیوں سے کما کہ کوئی محض اس پر تکواریا نیزہ نہ چلائے باعد تیروں اور پھروں سے عی اس کا کام تمام کر دوچنانچہ اس پر پھرول اور تیرول کا مینہ برینے لگاوہ زخمی ہو کر گریزا این کامل نے کہا کہ اگر کچے رمتی باتی ہو تواہے باہر لے آؤوہ باہر لائے تواہمی زندہ تھااین کالل نے آگ منکواکراے ذعرہ ی آگ میں جموعک دیا۔

#### عمروان تجاج نبيدي كي ملاكت:-

جس طرح بہت سے فودی لوگ اپی سر کار پر تی پر افر کرتے ہیں ای طرح عروان جاج کہ بھی امیرالمومنین (برید) کی وفادار رعایا ہوئے کا بدائم مند قفا کربلا کے ایک معرکہ بیل اعداء وست بدست لڑائی کرنے کی غرض سے آگے بدھے لیکن ان کا جوآدی ہی مقابلہ پر آیادہ وہیں کھیت رہا یہ دکھے کر عمروائن جائ جو ان کا افر تفاجا کر بدی فوج ہے کہا کہ "اے شہسوارو! کیا تنہیں معلوم ہے کس سے لڑ رہے ہو؟" تم ایے لوگوں سے برتری جاج ہو جو موت کے خواہاں ہیں۔ خردارا تندہ کوئی مختص ان سے دست بدست مبارزہ کرنے کیلئے نہ نکلے موت کے خواہاں ہیں۔ خردارا تندہ کوئی مشکل ہی جاسکے گا۔ تم تو ان پر سیجاری ہی کیونکہ یہ مشمل ہی جاسکے گا۔ تم تو ان پر سیجاری ہی کر کوئی مشکل ہی جاسکے گا۔ تم تو ان پر سیجاری ہی کرتے تو بھی ان کو مستاحل د معدوم کر سکتے تھے۔ اہل کوفہ! اپنی اطاعت ادر جماعت کا الترام

ر کھواور اس مخض (امام حسین ؓ) کے تملّ میں مطلق ترود نہ کرو۔ جس نے دین میں رخنہ اندازی کی۔ اور امام (یزید) سے بر سر خلاف ہوا۔ اہام حسین نے اس کامیان س کر فرمایا۔ "اے عمر وائن جان! کیاتم لوگوں کو میرے خلاف مشتعل و پراہیجنتہ کرتے ہو؟ کیا ہم نے دین میں رخنہ اندازی کی ہے۔ یاتم نے ؟ واللہ! جب تمهاری روحیں قبض کی جائیں گ۔ و نیاسے بصد حسرت و یاس کوچ کرد مے تب تم پر حقیقت حال کھلے گی"جو اشتیاء پانی کی بعد ش پر متعین تھے عمرواین عاج ان کا افر قلد جب الم حین اورآپ کے انصار بریاس کا غلبہ موا توآپ نے اسے ہمائی میں عباس کو بلایا۔ تمیں سوار میس بیادے اور میس مشکیس ان کے ساتھ کرویں اور پانی کیلئے روانہ کیا یہ لوگ رات کے وقت دریا پر پنچے۔ جناب نافع ابن ہلال چلتے ہوئے سب سے آ مے بوھ مر وائن تجائ فاراكون ب ؟ كول آئ مو؟ ماضع نه كما" بائي يني آئ بين "ائن تجاج ن كما " تم لوكول كوياني في ييني كي اجازت نهيل جم يهال اس لئ متعين بين كه ياني نه لينه وين" نافع نے پادوں سے کماکہ جاکریانی تھرور پاوے دوڑ بڑے اور سب نے اپنی اپنی مشکیس تھر لیں۔ عمروائن تجاج نے اپنی جعیت کے ساتھ ان پر حملہ کردیا۔ جناب عباس ان علی اور ان کے ہمراہ سواروں نے جوافی حملہ کر کے سب کا منہ چھیر دیا۔ اب عباس نے پیادوں سے کما کہ تم لوگ جلدی ہے نکل جاؤ اور خود وشمنوں کو رو کئے کیلئے ٹھسرے رہے۔ ایتنے میں عمرو پھریلٹ بڑا اور مقابلہ شروع کردیا۔ بلال نے ایک یزیدی پر نیزہ دار کرے اس کو ہلاک کردیا اور انصار حسین محری ہوئی مطلیں لیکر صحیح و سلامت اینے تعیموں میں پہنچ گئے۔ مخار نے عمرو کی مر قاری کیلے آدی مجے۔ اس کے کان میں محک پڑ گئے۔ جھٹ اسپ بادیا پر سوار ہو کر نصد کی راہ لی اور قیامت تک کیلئے مفتود ہو ممیار یہ بھی کما جاتا ہے کہ مخار کے آدمیوں نے اسے ایسے حال میں جا پکراوہ شدت تعظی سے جان بلب تھا۔ انہوں نے ہلاک کر کے اس کا سر اتار لیا۔ عبدالرحن مجلى كاقتل:-

عبدالرحل جبی جتاب مسلم بن عوجہ کا قاتل ہے جو کوفہ میں جناب مسلم ابن عقیل کے سب سے بوے معاون سے جتاب مسلم ابن عقیل کے سب سے بوے معاون سے جتاب مسلم ابن عقیل کی شمادت کے بعد مسلم ابن عوجہ نے جیسے بھی ساکہ امام حسین تشریف لارہ ہو گئے۔ امام حسین کے اعوان و انصار میں مسلم ابن عوجہ اسدی سب سے پہلے زخمی ہوئے شے۔ ایک مرتبہ عمرو ابن جاج نے دخترت امام حسین پر فرات کی طرف سے حملہ کیا۔ تھوڑی دیر تک جنگ ہوئی ری میں جب عمروان جارہ تا تو معلوم ہوا۔ مسلم ابن عوجہ زخم خوردہ زمین پر پڑے جیں۔ ابھی کچھ رمتی باتی تھی کہ حضرت امام حسین ان کے پاس آئے اور کما "مسلم! خدا تھے برحم

كرے" كم حبيب ان مظاہر نے ان كے قريب آكر كما"اے ان عوجد! مجمع تمادے قل كايدا قلق بے لین جہیں بہشت مبارک ہو "ان عو بجد نے نمایت آبطی سے جواب دیا"خداتم کو بھی خیر و خوبی مبارک کرے " صبیب نے کما " میں بھی ابھی تمہارے پاس آنے کو ہول ورنہ تم سے کہا کہ کچھ وصیت کر جاؤ" مسلم این عوجہ نے امام حسین کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے کما کہ رمس ان براین جان فداکرنا" حبیب نے کما"واللہ! میں ایبانی کروں گا" جب مسلم این عوسجہ کی روح نے تن سے مفارقت اختیار کی تو ان کی کنیر ان کا نام لے لے کر بین کرنے گئی۔ عمرواین جاج کے الکر میں خوشی کے شادیانے بچنے لگے کہ ہم نے مسلم ان عوجہ کو شہید کردیا۔ شیث . این ربعی کوفی بر جو بزیدی الشکر میں ایک سربر آوردہ رئیس تھا۔ اینے آدمیوں سے کہنے لگا "خدا تہس غارت کرے اپ عزیوں کو اپ بی ہاتھ سے قبل کرتے ہو اور پھر خوشیال مناتے ہو اور عزیز بھی مسلم این عوسجہ ایبا مخص جو کوفہ کا ماید ناز فرزند تھا"اس کے بعد کہنے لگا"واللہ میں نے آذر مجان کے معرکہ میں چھم خود ویکھا تھا کہ ابھی مسلمانوں کے سوار کا فرول کے مقابلہ میں آ مھی نہیں یائے تھے کہ مسلم ابن عو ہجہ چھ کافروں کو موت کے محاف اتار بھے تھے۔ افسوس تم ا یسے عابد فی سبیل اللہ کی جان لیکر خوش ہورہے ہو" مسلم این عوجہ کو عبداللہ ضیائی نے حمل کیا تھا۔ متار نے تھم دیا کہ عبدالرحن ہو خشارہ جلی اور کو فہ کے فلال فلال پریدی اشقیاء حاضر کئے جائیں۔ بولیس عبدالرحمٰن جلی کے ساتھ زیاد این مالک صیعی، عمران خالد تعثیر ی اور عبداللہ این قیس خولانی کو بھی بکڑلائی۔ مخارنے ان ہے کہا"اے صالحین امت کے قتل کرنے والو! اور سید شباب الل البحته كي جان لينے والے بھيريو إآج خدانے تم سے خوب انتقام لياہے" يہ كه كر تحكم ديا کہ سب کی مرد نیں ماری جائیں چنانچہ فورا تھم کی تغیل ہوئی اور وہ اپنے سینہ پر رنج و عنا کے صد برار واغ لیکراس عبرت کدہ ہتی ہے بطے گئے۔

### مالك لن لسير بدى كى جانستانى :-

موئی ٹوئی کو سر سے اتار کر مجینک دیا۔ اور دوسری ٹوئی پہن لی۔بدی نے پہلی ٹوئی اشمالی اور اپنے اہل و عیال میں لاکر اسے و حونے لگا۔ یہ و کیمہ کر اس کی موی نے کہا 'میماان رسول اللہ کا چھینا ہوالباس تو میرے گھر میں لا تاہے؟ میرے پاس سے چلاجا" یہ مخص اس کے بعد سخت مفلس و قلاش ہو گیا اور ساری عمر فقروفاقد میں گزاری۔ انجام کا رجب مخار نے پکڑ و ھکڑ شروع کی تو بدی اور چند دوسرے اشتیاء کوفہ سے قادسیہ کو بھاگ گئے۔ مخارے مالک ابن عمرو نمدی نام ایک افسران کوان کی گرفتاری کیلیے بھیجا۔اس نے انہیں جا پکڑا اور عشاء کے وقت محار کے پاس لے آیا۔ مخار نے ان سے کما "اے اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب اور آل رسول کے وشمنو! حسین این علی کمال ہیں؟ میرے یاس حسین کو لاؤ۔ تم نے اس بزرگ ہتی کو قل کیا جس پر نماز میں ورود وسلام میجنے کا تم کو تھم دیا گیا تھا"انہوں نے کما"اللہ امیر پر رحم کرے۔ جمیں جرا ان کے مقابلہ پر محیجا کیا تھا۔آپ ہم پر احسان کریں اور چھوڑ دیں" مخار نے کما"تم نے اپنے نبی کے نواہے پر کیوں احمان نہ کیا؟ اس پر تم کو کیوں رحم نہ آیا؟ انسیں کیوں پانی نہ پینے دیا؟"اس کے بعد بدی ہے خطاب کر کے کما "کیوں بے بدی کے بیج! تونے جناب امام حسین ؓ کی ٹوپی اتاری تھی ؟"عبداللہ این کامل نے کہا" ہال جناب! یمی وہ فخص ہے" مختار نے محم دیا کہ "بدى كے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤل قطع كر كے چموڑ دو تاكد يہ اى طرح ترب ترب كر جال دے چنانچہ اس تھم کی تعیل ہوئی اور وہ اس طرح خون نطلتے تطلتے ہلاک ہو گیا۔ اس کے ساتھ بی اِس کے دونوں سائقی ہی نتگ شمشیر کے حوالے کر دیے گئے۔ تحكيم اين طفيل طائى كالختل

پیشتر مخار نے بہت سے مزمول کو حضرت عدی کی سفارش پر چھوڑ دیا تھا مگر ان لوگول میں سے کسی پر آل رسول کے قمل کا الزام شیں تھاجب حصرت عدیؓ قصر للات کی طرف روانہ ہوئے تو شیعوں نے این کامل ہے کما کہ ہمیں خوف ہے کہ امیر مختار اس خبیث کے متعلق حضرت عدیؓ کی سفارش قبول کر لیں مے حالا تکہ اس کا جرم المت ہے اس لئے اگر اجازت دو تو ہم تھم رہائی نے پہلے ہی اس کاکام تمام کر ویں ان کامل نے انہیں اجازت دے دی انہوں نے علیم کو جس کی مشکیس بدھی ہوئی تھیں ایک جگہ نشانہ ہاکر کھڑا کیالور کہا تو نے حضرت عباس کے کپڑے اتارے تھے ہم تیرے کپڑے اتارتے ہیں چنانچہ اس کو یرہند کر دیا پھر اس سے کما کہ تونے لام حسین کو صرف ایک تیر کا نشانہ مایا تھا ہم بھی تجھے ایک ہی تیر کا نشانہ ماتے ہیں چنانچہ اس کے ایک ایسا تیر ماراجو پام مرگ فامت ہوا۔ کہتے ہیں کہ کو تیر ایک ہی تھالیکن اس کی ساخت اس فتم کی تھی کہ اس میں ہے بہت سے پیکان نکل کرآ گئے جب حضرت عدی مختد کے پاس پنیے تو اس نے ان کی بوی آؤ بمصعه کی لور اینے پاس مٹھایا عدیؓ نے اینے آنے کی غرض میان کی مختار نے کما کیاآپ پنجبر خدا صلی الله عليه وسلم كے تربيت يافتہ ہوكر اس امر كوروار كھتے ہيں كه لام حسين كے قاتلوں كو مجھ سے طلب فرمائیں ؟ حضرت عدیؓ نے کما کہ مل کواس کے متعلق غلط اطلاعیں کپنی ہیں مجھے یقین ولایا کیاہے کہ وہ الکل بے گناہ ہے " مخلد نے کہ "امچھائیں آپ کی خاطر اسے چھوڑے دیتا ہوں است میں ان کامل بھی دہاں پہنے گیا عند نے پوچھا کہ عکیم کیا ہوا؟ ان کامل نے کماشیعوں نے اے مل كر ڈالا مخارنے كما ميرے ياس لائے بغير اس كے مخل ميں كيوں اتني جلدى كى ؟ ديكھو جناب عدي ا اس کی سفارش کو تشریف لائے ہوئے ہیں اور یہ اس بات کے الل ہیں کہ الن کی سفارش قبول کی جائے "ان کامل نے کمامیں مجبور تھا شیعول نے کسی طرح نہ مانا یاد رہے کہ اس باب میں جمال کہیں شیعه کا لفظ آیا ہے اس ہے آج کل کے راقضی مراد شیس ہیں جو حضرت سیدالاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کہالا کو گالیال دیتے ہیں باعد شیعان علی سے مراد صرف حامیان علی ہیں یعنی وہ لوگ جوعلیٰ رغم اہل شام حضرت امیر المومنین علق کے معادن و ناصر تھے۔

عثان ابن خالد جهنبی کا قتل :-

ا یک دن مختار نے عبداللہ این کا ال کو تھم دیا کہ عثان این خالد جہنس اور بھر این سوط قامیسی کو گر فقار کر لاؤ یہ دونوں اشخاص حضرت امام حسین کے مقابلہ بر سر پیکار تنے اور جناب عبدالرحمٰن این عقیل این افی طالب کو شہید کر کے الن کے لباس اور اسلحہ قبضہ کر لیا تھا عبداللہ این کا مل عصر کے وقت ایک بڑی جمعیت کے ساتھ بنسی وجان کی صحیح بی پنچالور الن اوگوں سے کان کا مل عصر کے وقت ایک بڑی جمعیت کے ساتھ بنسی وجان کی صحیح بی پنچالور الن اوگوں سے کا کہ دان مار دول کا مع وجان نے کہ کہ کہ دول کا مع وجان نے

کما "جمیں مہلت و بیجے ہم اسے تلاش کرتے ہیں" چنانچہ اس کی تلاش شروع ہوئی چو نکہ مخارکی طرف سے قاتان افل بیت کے خلاف دارو گیر کا سلنلہ دور شور سے جاری تھا یہ دونوں کو فہ سے اس کو شش میں لکلے تھے کہ جزیرہ کو ہماگ جائیں بندی و جمان نے ان دونوں کو ایک احاطہ میں پایا اور انہیں اپنے ساتھ عبداللہ این کامل کے پاس لے آئے اس نے انہیں دکھے کر کما خدا کا شکر ہے کہ ججھے تم پر قابو ملا "این کامل انہیں لے کر روانہ ہوا جب ہو جعد کے کو تیں پر آیا تو دونوں کی گردن ماردی اور دار المامار سے پہنچ کر مخارکو اس واقعہ کی اطلاع دی مخار نے تھم دیا کہ والی جاؤاور ان کی لاشوں کو نذر آئش کر دو اور جب تک لاشیں جل نہ جائیں ان کے دفن کرنے کی ممانعت کردو چانجے اس تھم کی تھیل ہوئی۔"

#### عمر وائن بیج صیداوی کی ہلاکت:-

عروان صبح صدوی نے حضرت عبداللہ این افی طالب کو شدید کیا تھا جبرات کا ذیادہ حصہ گزر چکا اور سب اوگ سو گئے تو پولیس گرفتاری کیلئے اس کے مکان پر پہنی یہ اس وقت مکان کی چھت پر بے خیر سور ہا تھا تکوار اس کے سر ہانے رکھی تھی پولیس نے اچانک سر پر پہنی کر محت پر بے خیر سور ہا تھا تکوار اس کے سر ہانے رکھی تھی پولیس کی گرفت میں دیکھا تو کہنے لگا اللہ اس تکوار کا بدا کرے یہ جھ سے کس قدر قریب تھی لیکن اب کتی دور ہوگی" یہ لا کر عالم کے سامنے پیش کیا گیا اس وقت علی دیا ہے اسے قصر بی میں قدر کرا دیا اور شع کو دربار عام کیا جب بھت سے لوگ بھی ہوگی ہوگی اور یہ شخص سلاسل وافلال میں جگڑا ہوا اس کے سامنے مام کیا جب بھت سے لوگ بھی ہوگی ہوگی ہوگی کو خطاب کر کے تمایت بھت سلاسل وافلال میں جگڑا ہوا اس کے سامنے مام کیا جب بھت سے لوگ بھی تھیں ہوں میری دی گرزو ہہ تھی میں تمام کیا ہوگی مولی ہوگی تو تھی کو مطوم ہو جاتا کہ میں کرو اور پست ہمت نہیں ہوں میری دی گرزو ہہ تھی میں تمام کی دوسر سے شخص کے ہاتھ سے مارا جاتا کیونکہ میں تمہیں بہ ترین خلاکن کہ میں تمہیں بہ ترین خلاکن کہ میں تمہیں بہ ترین خلاکن کی دوسر سے شخص کہ ہوگی ورسید کیا لئن کا ل بنااور اے اپ ہاتھ سے پولیس افر عبدالتہ لئن کا ل بنااور اے اپ ہاتھ سے پولیس افر عبدالتہ لئن کا ل بنااور ان اے اپ ہاتھ سے پولیس افر عبدالتہ لئن کا ل بنااور ان اے اپ ہاتھ سے کہ میں نے آل میر کو گر کو نشی کیا اور ان کا کام تمام کر دو چنانچہ آپ اس کے بدہ میں کیا تھی دیا تھی کی فورا تھیل کر دی گئی۔

اسی طرح محکد نے بہت ہے دوسرے دشمنان آل رسول کا بھی قطع تمع کیا لیکن ہوف طوالت اس پر اکتفا کیا جاتا ہے جو حضرات اخذ دلطش کے مزید محکدی کارنامے معلوم کرنا چاہیں وہ تدخ این جریر طبری اور تاریخ کامل این اشیری طرف رجوع فرمائیں۔

#### فصل 5 : د عواے نبوت وحی

#### شیعه بننے کی غرض و غایت :-

او پر لکھا جا چکا ہے کہ مختار کو اہتد امیں اہل ہیت نبوت ہے کوئی محبت و ہمدردی نہ متی بلحہ خارجی المذہب ہونے کے باعث آل محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے بعض و عزاد رکھتا تھا لیکن اس کے بعد مصلحہ اپنے شیں شیعہ اور محب اہل ہیت فاہر کر کے مقاتلین امام حسین کے ور پے انقام ہوا لین بزید یوں کا قلع قبع جو اس ہے صورت پزیر ہوا اس کی بہ میں دراصل استمالت قلوب اور حب جاہ و ریاست کا جذبہ کام کر رہا تھا۔ چنانچہ ایک مر تبدکی نے بھی دراصل استمالت قلوب اور حب جاہ و ریاست کا جذبہ کام کر رہا تھا۔ چنانچہ ایک مر تبدکی نے بھی دوراصل استمالت قلوب اور کس طرح اہل ہیت کی محبت کا دم تھر نے گئے تہیں تو ان حضر اس سے کوئی دور کا تھی واسطہ نہ تھا کہ خواسان دیا لیا معظمہ میں کے حبد اللہ این زیر پر نے کہ معظمہ میں کو حب سے بیٹا نہیں تھا کہ جب جاپ بیٹھار ہتا اور حسول ممکنت کیلئے ہاتھ پاؤل نہ ہو تیل کی عبد وجمد کی اور ان باد و محل دخل کر کے این کا تم ہم پایہ ہوگیا۔

مختار محبان المل بیت اور شیعان علی کو اپنے جسنڈے کے پنچے جمع کر کے نہ صرف خود فائز المرام ہواباعہ وشمنان المل بیت ہو شیعان علی کو الب القام لے کر الل بیت کی مقتار ہستیوں کو بھی اپنا ممنون احسان مالیا چنانچہ جب مختار کوفہ میں قتل ہوا تو جناب عبداللہ ائن نیر شنے کمہ معظمہ میں عبداللہ ائن عباس کے کہا ''کیا آپ نے اس کھذاب کا حال ساہے ؟' حضر ت ائن عباس نے پوچھا 'کلذاب کون ؟''ائن نیر شنے کہا مختار ائن عباس نے فرمایا کہ "بال میں مختار کے قتل کا حال سن چکا ہوں ''ائن نیر شکنے کے ''معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کو کذاب کہنا پند شمیں کرتے حال سن چکا ہوں گا ہوں ہو تا ہے کہ آپ اس کو کذاب کہنا پند شمیں کرتے اور آپ کواس کی ہوا کہ جم اے گاؤں کا انتقام لیا اور ہمارے سینوں کی آگ جھائی اس کی ضدمت کا صلہ یہ جہ تا ہوں کو گالیاں دیں یا اس کی موت پر اظہار مرت کریں۔''

د عوائے نبوت کی بنا :

ر جب مختار نے قاتلین امام حمین کے تہیں نہیں کا بازار گرم کر رکھا تھا اور اس فتم کی بجت افزا خبریں فضائے عالم میں گونج رہی تھیں کہ دشمنان اہل بیت کے گلے پر چھری رکھ کر مجان آل عبائے زخم ہائے دل پر ہمدر دی تسکین کا مر ہم رکھا ہے پیروان این سبااو غلاۃ شیعہ نے اطراف و آکبناف ملک سے سٹ کر کوفہ کا رخ کیا اور مختار کی حاشیہ نشین اختیار کر کے تملق و

ولل من من الله المع من شروع كروية بات بات من مدح وستائش ك بعول برسائ جات ور عمد کوآسان تعلی پر چرمایا جاتا بعض خوشار پندول نے تو یمال تک کمنا شروع کیا کہ اتنا عام معم و خلیر جواعل خفرت کی ذات قدی صفات سے ظہور میں آیا نبی یاوصی کے بغیر کسی هر سے ممکن الوقوع نسیس اس تملق شعاری کا لازی بتیجہ جو ہو سکتا تھاوہی ظاہر ہوا مخار کے دل و ملغ میں انا نیت و پندار کے جراثیم پیدا ہوئے جو دن بدن بڑھتے گئے اور انجام کار اس نے **سلا جرات پر قدم رکھ کر نبوت کا دعویٰ کر دیا اس دن ہے اس نے مکا تبات و مر اسلات میں** ا بے آپ کو مخار رسول اللہ لکھنا شروع کر دیا دعوائے نبوت کے ساتھ یہ بھی کہا کر تا تھا کہ خدائے برترکی ذات نے مجھ میں حلول کیا ہے اور جبریل امین ہر وقت میرے پاس آتے ہیں جب حعرت عبدالله ابن نبیر کے بھائی مصعب ابن زبیر عامل بھر ہ نے کوفد پر حملہ کر کے مخار کو قتل کیا ہے اس سے پہلے مخار نے بھر ہ پر تسلط جمانے کیلئے ساز شوں کا جال بھیلار کھا تھا اور وباں کی مقتدر ہستیوں کو گا نشخے میں کوشال تھااس سلسلہ میں اس نے بصر ہ کے رؤسا مالک ازراہ غراق زیاد ہے کہنے لگا کہ مخار دنیاو عقبی کی نعتیں تم کو عش رہا ہے اس اب کس چیز کی کی ہے؟ زیاد ہنس پڑا اور ازراہ نداق کھنے لگا ''بھائی میں تو وعدول پر کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا جو کوئی المارے سامنے سونے چاندی کا دھر لگا لے گاای کی رفادت اختیار کرینگے " مخار نے احسال قیس نام ایک رئیس کو جوید خط لکھا تھا "السلام علیم \_ بنبی معنر اور بنبی ربیعہ کابر ابور احس اپی قوم کو اس طرح دوزخ کی طرف لے جارہا ہے کہ وہاں ہے واپسی ممکن نہیں ہاں نقذیر کو مں بدل نہیں سکتا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مجھے کذاب کہتے ہو مجھ سے پہلے انبیاء کو بھی اس طرح جمثلایا گیا تھا میں ان میں ہے اکثر ہے فائق وہرتر نہیں ہوں اس لئے اگر مجھے کاذب سمجما میا تو کیا ہواایک مرتبہ کس نے حضرت عبداللہ ابن عباس ؓ سے کماکہ مختار نزول و می کا مہ می ہے انمول نے فرمایا مخاریج کہتا ہے خود خدائے برتر نے اس وحی کی اطلاع اس آیة میں دی ہے " ترجمہ :- (شیاطین اینے دوستوں پر وحی نازل کیا کرتے ہیں)۔

## على و عادى و اكاذيب ك متعلق مخرصادت كى پيش كو كى: -

ے کہا کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا کہ قبیلہ سقیف میں ایک کذاب ظاہر ہوگا اور ایک میر کذاب کا ہر ہوگا اور ایک میر کذاب کو تو ہم نے دکھ لیا لیعنی مختار ثقفی اور میر تو ہے)۔ ای طرح عدی بن خالد سے مروی ہے کہ پیغیر خداصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تہیں اطلاع دی تھی اب یہ تیسر احض کون ہے ؟آپ نے فرمایا کہ وہ ایک فتنہ گر ہوگا جے لوگ عارف باللہ کسیں گے حالا تکہ وہ ایک ایساد جال ہوگا جو سیاہ بھیڑ ہے سے بھی زیادہ خطر تاک ہوگا آل محمد کی محبت ظاہر کرکے بدگان خدا کو کھا جائے گا حالا تکہ اسے میری سنت سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہ ہوگا رواہ این خزیمہ والحاکم والبطر انی۔

## دوسرے کا گھر جلا کر پیش گوئی پوری کرلی:-

جھوٹے یہ ع تائید ربانی اور نفرت اللی کی دولت سے محروم ہوتے ہیں اس لئے نقل کو اصل ظاہر کرنے کیلئے انہیں حیلہ جو ئیوں اور نا جائز تدیر وں سے کام لینا پڑتا ہے متار ہیں اس اصول کے ماتحت اپنی من گھڑت وہی، مجزات اور پیش کو ئیوں کے پورا کرنے کیلئے مجیب و غریب چالا کیاں کیا کرتا تھا مثلاً ایک مرتبہ لمبا چوڑا عربی المام تالیف کیا جس کے آخری الفاظ سے بتھے: ترجمہ: - (آسان کے رب کی ضم! ضرور آگ آسان سے نازل ہوگی اور اساء کا گھر جلا دے گی اجب اساء من خارجہ کو اس متاری المام کی اطلاع ہوئی تو اپنے گھر کا تمام مال و اسباب نکال کر وہاں سے دوسری جگہ ختیل ہوگی اور اساء کا گھر جلا متال کا کو اس نظام مال و اسباب متار کی المام کی اور اس کے اس لئے اس وہ دریافت کی تو کسنے لگا کہ متار نے میرا گھر جلا کی چیش گوئی کی ہے اس لئے اب وہ اپنا المام پورا کرنے کیلئے ضرور میرا ادی سان نذرا آتش کر دے گا چائجہ المیانی ہوا۔ رات کی تار کی ہیں ایک محض کو بھے کر آگ لگوادی اور اپنے حلقہ مریدین میں و نگھیں مارنے لگا میری چیش گوئی پوری ہوئی۔ لوگوں نے دکھ لیا کہ کس طرح آگ آسان سے اتر کر مکان کو تھم کر گئی۔

## خیالی فرشتوں کی طرف سے مخاری فوج کی امداد:-

قرآن پاک اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ غزوات بدرو حنین میں خدائے قادرو توانا فی است کے قلیل التعداد ہے سروسامان مسلمانوں کی اعانت کیلئے ملا نکہ مقربین روانہ فرمائے ہے فقط صلی الله علیہ وسلم کا معجزہ تھا ایک مرتبہ مختار نے بھی مجیب ہنر مندی کے ساتھ ہے معجزہ اپنے پیروؤں کو دکھایا چنانچہ جب اس نے اہر اہیم من اشتر کو امن زیاد کے محاربہ کیلئے موصل روانہ کیا تو اس کی مشابعت کیلئے پیدل چنے لگا ابر اہیم نے کما "ابواسحاق! سوار ہو جاؤ" دو کہنے لگا نہیں میں اس بات کو پہند کرتا ہوں کہ میرے قدم آل محمد کی عون و نصرت میں غبار آلود ہوں۔ اس طرح وو بات کو پہند کرتا ہوں کہ میرے قدم آل محمد کی عون و نصرت میں غبار آلود ہوں۔ اس طرح وو

فرسک کی چلامیا۔ وداع کے وقت الشکر کو مخاطب کر کے کہنے لگا قدائے قدوس نے مجھ سے وحد فرملا ہے کہ شک کو تردل کی شکل میں فرشتے آئی کر تمہاری ایداد کرول گااب اس نے اپنے معنی خاص مقرب ورازدار غلامول کو چند کبوتر دے کر عظم دیا کہ تم لوگ الشکر کے چیچے چلے جاؤ جب لائی شروع ہو جائے تو کبوترول کو چیچے سے الشکر کے اوپر کی طرف الزادینا چنانچہ غلامول نے ایسا می کیا فوج میں شور کے گیا کہ فرشتے آگے اس آسانی ایداد کے بعد مختاری الشکر کے دوسلے معنی کہ اس کے جو مسلے معنی انہوں نے اپنی فتح کا لیقین کرتے ہوئے دشمن پراس بے جگری سے حملہ کیا کہ اس کے چھے مجرا دیے بہال تک کہ لشکر شام منزم ہو کررہ گیا"۔

جس طرح مختار نے کبور ہی گور کو جل دیا اس طرح ایک خارجی قیدی ہی اس قتم کی حیلہ گری سے مختار کو چیکہ دے کر رہا ہوا تھا ایک دفعہ خار جیوں سے اس کی نہ ہمیرہ ہوئی مختار کو فتح ہوئی ہیں ہوئی مختار کو جوئی ہیں ہیں ایک شخص کو بھین مرداس بارتی کہتے تھے اس شخص کو بھین تھا کہ مختار اس کے دیکھتے ہی قتل کا حکم دے گا۔ اب یہ سو چنے لگا کہ قتل سے جئے کی حیلہ گری سے کام لینا چا ہے چنانچہ جب بہرہ دار اس کو مختار کے سامنے پیش کرنے گئے تو ان سے کہنے لگا کہ نہ تم لوگوں نے ہمیں ہز بہت دی اور اس کو مختار کے سامنے پیش کرنے والے دراصل وہ ما تکہ آسانی سے ابلی گھوڑوں پر سوار ہو کر تماری سپاہ کے اور ہمارے خلاف از رہے تھے۔ یہ س کر مختار کیا چیس کمل گئی عالم مسرت ہو کر جمعومنے لگا لوربارتی کو رہائی کا حکم دے کر کہا کہ تم منبر پر چڑھ کر تمام لوگوں کے سامنے اپنا مشاہدہ بیان کر دو اس نے منبر پر چڑھ کر وہی مقولہ دہرا دیا۔ مختار کہنے لگا۔ ''واقعی سامنے اپنا مشاہدہ بیان کر دو اس نے منبر پر چڑھ کر وہی مقولہ دہرا دیا۔ مختار کہنے لگا۔ ''واقعی سامنے اپنا مشاہدہ بیان کر دو اس نے منبر پر چڑھ کر وہی مقولہ دہرا دیا۔ مختار کہنے لگا۔ ''واقعی سل کی منا میں مقابدہ بیان کر دو اس نے منبر پر چڑھ کر وہی مقولہ دہرا دیا۔ مختار کہنے لگا۔ ''واقعی میں جاشا مل ہوااس کے بعد مختار کو یہ تین بیت لکھ جمید۔

ترجمہ: - ہال ذرا ابو سخق (عقار) کو بیہ خبر پہنچادہ کہ بیس کیرنگ سفید اور سیاہ گھوڑے دیکھے تنے میں اپنی آنکھوں کو ایس چیز دکھا تا ہوں جو انہوں نے نہیں دیکھی۔ ان خرافات کو ہم دونوں خوب سجھتے ہیں میں نے تمہاری وحی سے انکار کیا اور منت مان کی کہ جب تک دم میں دم ہے تم سے عرمدہ خواور ہوں گا۔

جمونی بیش کوئی پر تاویل کاری کا ملمع:-

جس طرح مرزائی لوگ اپنے مقتدا کی جھوٹی پیش کو ئیوں پر سخن سازی کا طمع کر کے اس کو سچاجت کرنے کی ناکام کو شش کیا کرتے ہیں اس طرح مختاری گر گے بھی اپنے پیرومر شد کے سموں پر چویل سازی کا طمع چراحلیا کرتے تھے جب مختار ائن زیاد کے مقابلہ میں امراہیم من اشتر

کی قیادت میں لشکر تھیج کر واپس آیا تو اب اس نے الهامات اور پیش کو ئیوں کا منہ چڑانا شروع کیا۔ چنانچہ اپنے سحر زدگان باطل سے کینے لگا۔"حزب اللہ نے تسلیمین میں یاس کے قریب ہی و شمن ہے اس کے تیام گاہ کے پاس سادادن شمشیر زنی کی ہے اور وشمن کی بری تعداد اس وقت تصیین میں محصور ہے "اس کے بعد جب اصدائن زیاد کے مثل اور افتکر شام کی ہزیمت کی بھارت لے كرآئے تو مخار كينے "الله والو إكيا ميں نے تعلى ازو قوع اس فتحى بعارت نهيں وي تمي سب نے کهاوا قعی آپ نے پہلے سے که رکھا تھا"راوی کہتا ہے مردو دیج کی آمد پر جھ سے میرے ایک ہدانی مسايد نے كماك "اے شعبي إكياتم اب مى ايمان فيس لاؤ كے ؟" ميں نے كما "كس بات بر ایمان لاؤل ؟"كيايس اس بات ير ايمان لاؤل كه مخدار عالم الغيب ب اس ير تويس مركز ايمان ميس لاؤل گا۔ بدانى كينے لگا كيا مارے يى مخار عليه الصادة والسلام نے بيد سيس كه ديا تفاكه جارے وشنول کو فکست فاش نصیب ہوگی؟ میں نے جواب دیا کہ اس نے تو کہا تھا کہ و مثن کو تسیمین کے مقام پر فکست ہو کی حالا تک بدواقعہ دریائے خادر علاقد موصل میں چی آیا ہدائی بولا. اے شعبی ! خدا کی هتم ! جب تک تم دروناک عذاب كا مشابده ند كر لو مح ايمان ند لاؤ كے اس بدانی کا نام سلمان من عمير تقاميد ہي جنگ حوراء ميں مختار ك ساتھ كام آيا جس طرح شاہ لوت الله ولی کی پیشین کوئی کے ایک شعر میں لفظی تحریف کر سے ہمارے مرزا غلام احمد صاحب قادیان نے مند کی کھائی تھی۔ ای طرح عار کو بھی ایک بدرگ کی پیشین کوئی سے ناجاز فائدہ ا فعانے کی پاداش میں ذات سے مکتار ہوتا پڑا تھا۔ایک مرتبہ کمی بررگ ہستی نے پیشین کوئی ك رنگ ميس كما تماكه ندار ك مقام يربني القيف ك ايك هخف كو عظيم الثان فخ نعيب موكل ۔ یہ پیشین کوئی ہر وفت محار کے وماغ میں کو بجر ہی تھی جو نکد محار خاندان بنبی ثقیف میں ہے تھا اس کورہ رہ کریقین ہوتا تھا کہ یہ پیشین کوئی میری ہی نسبت کی گئی ہے حالا تکہ اس کا اشارہ تجاج بن یوسف ثقفی کی طرف تماجس نے عبدالرحمٰن بن اشعب کو عمّار کے قمل کے پچھ عرصہ بعد ندار کے مقام پر ہزیمت دی۔ بھر مال اس پھین کوئی کے بل ہوتے پر عقار نے اپنی فتح ک پیٹین گوئی کر دی اور اپنے سہ سالار احرین شمیل کو مصعب کی فوج کا مقابلہ کرنے کیلئے خدار مجمج دیا د بال الزائي موني - ائن ثميله مارا كميالور عقار كو ذلت و ناكاي كا منه ويكهنا بزا\_

مختار کا تابوت سکینه :-

ہو اسرائیل میں ایک مندوق چلاآتا تھا جسے تابوت سکینہ کھتے تھے۔ یہ صندوق بھن انہیاء سلف کے حمرکات کا حال تھا جب مجمی بنبی اسرائیل کو کسی دشن کا مقابلہ در پیش ہوتا تو اس صندوق کو اپنے لککر کے ساتھ میدان جنگ میں لے جاتے حق تعالیا اس کی برکت سے فتح دیتا

علد نے بھی تابوت سکیند کی حیثیت سے ایک کرس اپنے پاس رکھ چھوڑی تھی جے وہ لڑائی کے موقع ر فشکر کے ساتھ میجاکر تا تھا اور اس کے پیروول کو یقین تھاکہ یہ حضرت علی کی کری ہے کہ ایک مرتبہ آشوب روزگار نے جھے اس مری طرح تعربدات وادبار میں ڈالا کہ اہم نے کی کوئی تدییر بروئے کار ندائی بین سے محر شومئی قست نے ساتھ ند چھوڑا۔ اور مبرک باگ ہاتھ ے كل عى اور ين عالم اضطراب ين اس بات ير فوركرنے لكاكد كوئى حليد ماكركى بوے سرمایہ وارے کوئی رقم ایشت یا ہے۔ نیر کی فلک کے کرشے دیکھے کہ ای دمائی کدوکاوش کے ونوں میں گھے اپنے تلی مسامیہ کے پاس ایک پہند پرانی کری پڑی دکھائی دی جس پراس قدر روغن جم می قائد کلوی بافکل نظر ضیراتی تقی میں نے دل میں خیال کیا کہ چلوائی کری سے م مطب مراری کریں چانچہ میں نے دہ کری تلی کے ہاں سے منگالی اور مخدر کے پاس ماکر کما ك ايك بات وركتون كى طرح ميرے صدف ول عي بنال محى اور عى آپ سے ظاہر نسيل كرة جابتاتها محر مر ي مناسب مجماك ميان كردول مختد في كما بال ضرور ميان كرو" من في كما حفرت على مرتعني كى كرى مارے مكرانے مين چلى آتى ہے اور اس كرى ميں ايك خاص اثروتصرف ہے۔" مختار نے کما سجان اللہ! آج تک تم نے اس کا تذکرہ کیوں نہ کیا؟ اچھا ابھی جاکر میرے یاس لاؤ میں نے محمر جاکر اس کا جما ہوا تیل محر جااور گرم پانی سے دھوکر خوب صاف کیا تو بہت خوبمورت نکل آئی اس نے خوب روغن زینون پیا تھااس لئے اب بہت چیک دار ہو گئی تھی اب یہ کیڑے سے ڈھانپ کر مخار کے پاس لائی گئی مخار نے جھے بارہ ہزار در ہم ( قریباً تین برار رویے) انعام ویے اس فق نے میرے مصائب کی زنچیر کاٹ دی اور شاہد کامرانی و مقصدوری نے اپنا جمال جمال آراو کھا کر خوش حال کر دیا طغیل بن جعدہ کہتے ہیں کہ عملے "اس نعت غیر متر قبہ" پر جاہے میں پھولا نہیں ساتا تھائی بنے مناوی کرائی کہ سب آدی جامع معجد میں جمع ہو جائیں لوگ جوق در جوق جامع کوفہ میں آنے گئے مخارنے سب لوگول کے سامنے أيك خطبه دياجس مين ميان كياكه طل سابقه مين كوئى بات اليي نسيس موئى جس كا نمونه اور تمثيل اس امت ومرحومه میں موجود نہ ہو۔ بنبی اسر ائیل کے پاس ایک تابوت تعاجب اس آل موک ادر ال بدون كابليد موجود تقااى طرح مارے باس مى ايك تخد موجود ب ليد كد كر مخارف كرى يرواران كو علم دياكہ اسے كھول دو اور كرى منظر عام پر لائى گئى۔ سبائی فرقہ كے لوگ چوش مرت میں کمرے ہو گئے انہول نے ہاتھ اٹھاکر نمایت گرم جو ثی سے تین تھیریں کمیں بیہ و کم کم شبیف بن رہمی رئیس کو فہ کھڑا ہوااور کہنے نگا اے معنر کے گروہ! ور طائہ زیخ و کغر میں مت برو ۔ " ان الفاظ سے شبید کا یہ مقصد تھا کہ آگر بالغرض سے کرس حضرت علی ہی کی یاد گار ے تاہم اس میں اتا قدس سرایت نیس کر گیا۔ کہ اس کی عظمت تمادے حق میں بنو

اسر ائیل کے چھوے کی حیثیت اختیار کرلے ہدین کر خوش عقیدہ سبائی جوش غضب میں بھر گئے مجد میں خلفشار کچ گیا، اور شبث کو دھکے دے کر مجدے نکال دیا گیا۔

## كرسى كى عظمت كا غلو حدِ كفرتك بيني كيا: -

جب خبر آئی کہ عبید اللہ بن زیاد شامیوں کی فوج کے ساتھ موصل کی طرف بوھاہے اور مختار نے اس کے مقابلہ میں اہراہیم بن اشتر کو روانہ کیا تو شیعان کو فیہ نے اس کری پر حریرو دیاج لپیٹ کر اس کا جلوس نکالا۔ ساتآد می داہنی طرف سے اور سات ہائمیں جانب ہے اس کو تھاتے ہوئے تھے۔ تابوت سکینہ کی طرح یہ کری لٹکر کے ساتھ بھیجی گئی۔ قضائے کردگار ے اس اوائی میں شامیوں کی الی درگت ہوئی کہ اس سے پیشتر انسیں مجمی ایباروزبد و کھنا نعیب نہ ہوا تھا۔ اس مایر شیعہ حضرات اس "تابوت سکینہ" کے حصول پر حد سے گزری ہوئی خوشیال اور مجنونانہ مسر تول کا اظهار کرنے گئے اور ان کی نظر میں کرسی کا نقذس کا نئات ک ہر چیز سے بوجہ گیا۔ کوئی شیعہ ایبانہ تھا جو آپ سے باہر اور طفلانہ مزاجی کی خوشیوں میں غرق ند ہو۔ یمال تک کہ اس کے متعلق ان کا افراط کفر بواح کی مد تک پہنچ گیا۔ طفیل کہتے ہیں کہ یہ افسوسناک حالت دیکھ کر ہیں ایٹی حرکت پر سخت نادم ہواکہ ہیں نے یہ کیا فتنہ کھڑا كرديا؟ اس كرى كے سب سے يہلے محافظ حفرت ابوموئ اشعری كے يہے موئ تھے جو مخار ك ساته رماكرت سے جونكه ان كى والده ام كلوم جناب تيمبر مداني كے عم زاد بھائى حفرت فضل بن عباس کی صاحبزاوی تھیں اس لئے مخار مو کیٰ ہے بہت پچھ حسن سلوک کر تا تھا۔ آخر جب کری کی تولیت کے متعلق مو کی پر طعن و تشنیع کی گرم بازاری ہوئی توانہوں نے یہ کری حوشب ہر سمی کی تحویل میں دیدی اور پھر مخار کی وفات تک وہی اس کا متولی رہااس كرى كے متعلق اعثىٰ ہدانى نے چنداشعار كے تھے جن كا ترجمہ يہ ہے۔ "ميں اس بات كا كواہ ہوں کہ تم سب عبداللہ بن سباکی امت ہو۔ اے شرک کے پاسپانو! میں تم سے خوب واقف ہوں۔ میں حلفا کتا ہوں کہ تمہاری کری تابوت سکینہ نہیں ہے گواس پر کئی گئی غلاف چڑھے ہوئے ہیں اور شام، نمد اور خارف اس کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہیں تاہم یہ تابوت سکینہ سے کوئی نسبت نہیں رکھتی میں تووہ مخض ہوں جے آل محمہ شکالیّہ سے محبت و شغف ہے اور اس و می اللی کا پیرو ہوں جو مصاحب میں درج ہے"۔ مور خین نے لکھا ہے کہ مخار ہی نے شیعوں میں رسم تعزیہ داری جاری کی عمی۔ جس سے یقین ہوتا ہے کہ میں کری تعزیہ داری اور کاغذی تا ہو ت سازی کی اصل بنا تھی۔

#### جناب محمد بن حنفيه كاخط شيعان كوفه كے نام:

شیعہ عرفی میں گروہ جماعت کو کہتے ہیں۔ حضرت امیر معادید اور شامیوں کے مقابلہ میں جو لوگ امیر الموسنین علی مر تفنی کے حامی و ناصر تنے وہ شیعان علیٰ کے نام سے مشہور تنے۔ مگر اس کے بعد جب عبداللہ بن سبایمودی نے ایک ایسے عفونت آمیز مسلک کی بنیاد ڈالی جس میں پنیبر خدا کیا کے اصحاب کیار رضوان اللہ علیهم اجھین اور دوسرے صلحاتے امت کی دشنام دہی کو جرء عبادت محمر ایا تھا تو سائی پنتھ کے خلاف مسلمانوں میں ایک عام ہیت اور جذبہ نفرت پیدا ہو گیا۔ یہ د کھے کر پیروان این سبانے شیعال علیؓ کا روپ دھارن کر لیا اور تشیع کے لباس میں مسلمانوں کے دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالنے گئے۔ اب سبائی نہ ہب کے اختلاط سے شیعان علیٰ وو مر د ہوں میں منتسم ہو گئے۔ شیعہ اور غالی شیعہ کو تھوڑے عرصہ میں تمام شیعان علی غالی شیہ بن کر شیعان این سباین گئے لیکن مختار کے عمد حکومت تک کوفہ میں عالی اور غیر عالی دونوں گروہ یائے جاتے تھے اور غلوآمیز شیعیت مخار کی سر پرستی میں ترقی کررہی تھی۔اس وقت حسب میان علامہ این جریر طبری کوفہ میں ہند بنت متحلفہ نام ایک عورت تھی جس کے مکان میں تمام عالی شیعہ جمع ہو کر باہم صلاح و مشورہ کیا کرتے تھے۔ اس طرح ایک اور عورت کیلی ہنت تمامہ کے مکان میں بھی عالی شیعہ جمع ہوتے تھے۔ لیا کا بھائی رفاعہ بن قمامہ کوشیعان علیٰ میں سے تھالیکن عالی نہ تھا اس وجہ ہے لیکی کو اس ہے نفرت تھی۔ اس طرح کوفہ میں ابواحراس اور ابوحارث کندی دو مر د بھی ایسے تھے جو غالی شیعوں کا مجاء وہلای ہے ہوئے تھے۔ابو عبداللہ جدلی اوریزیدین شر احیل نے ان دونوں عور توں اور دو مر دوں کے غلو کی حالت دلیمی تو ان کے متعلق حضر ت محمر بن حفید کو مد معظمہ لکھ معجاجو امیر المومنین علی کے صاحبزادہ تھے اور جنہیں محار اور شیعان كوف نے "مدى موعود" قرار دے ركھا تھا۔ جناب محمد بن علق محمد بن حنيه كے نام سے اس لئے مشمور ہو میج تھے کہ ان کی والدہ قبیلہ ہو حنیفہ میں سے تھیں۔ حضرت محمد بن حنیفہ نے بزید بن شراحل کے باتھ ایک خط شیعان علی کے نام لکھا جس میں انہوں نے ان کو اہل غاد کے شر سے جے كى جابت كى د خط كا مضمون بد تھا" يد خط محد بن على كى طرف سے مارے ان شيعول كيلئے بع و كوف على جي حميل جائ كد عالس اور مساجد مين جع موكر خفيه اور علانيه الله كوياد کرو الل ایمان کے علادہ کسی کو اپنالم ند ہاؤ اور جموٹے مدعیوں سے اپنادامن جاؤ۔ صوم وصلوة کی دومت کرولور میتین جانو کہ محلو قات میں کوئی الی ہت نسیں جو سوا تھم ربانی کے ممی کو کا معیا تصال کیا سے "حفرت ان حنیہ نے اس خط میں رفض سے پہلو تھی کرنے کے علاوہ مشدة علا كر جوف و حوال سے جن كى بھى مدايت فرمادى۔

### ان حنفية كو مخاركي طرف سے جان ستاني كا خطره:-

جب مد معظم میں حضرت محد من حلایہ کے پاس متواتر اس قتم کی افسو سناک خبریں پینچے لکیں کہ ختار دین حلیہ میں روز افزوں رخند اندازیاں کررہا ہے اور اس کی وجہ سے فتند رفض ترقی پذیر ہے توانہوں نے بذات خود حراق تشریف نے جائے کا عزم فرایا۔ جب مخار نے یہ خبر سی تواہد خوف ہوا کہ حضرت محد من حنیہ کے قدوم پر شیعہ لوگ جو اس کے دام تزویر میں بھینے ہیں اس سے الگ ہو جا کیں کے اور اس کی ریاست و سیادت مودت زوال میں آجائے گی۔ یہ سوج کر وہ حضرت انن حفیہ کے قدوم میں مزاحمت پیدا کرنے کیلئے ایک عجیب و غریب چال چل بھی سوج کر وہ حضرت انن حفیہ کے قدوم میں مزاحمت پیدا کرنے کیلئے ایک عجیب و غریب چال چل محل میں علامت ہے کہا کہ وہ میں مزاحمت کیا ہے تا کہ دو ملک کی بیشین کوئی کا مصداق موگ کوگ کوگ کو دیا کہ دو کہا مصداق موگ کوگ کوگ کو دیا کیے گا کہ دو میں جوگ کا کو در کیا جائے گا کہ دو میں بخی کو ان میں بیشین ہوگیا کہ دو کیا کہ میں مبارک تک پہنچا تو انہوں نے عراق آنے کا ارادہ منج کر دیا کیو کھ انہیں بیشین ہوگیا کہ مختار انہیں مبارک تک پہنچا تو انہوں نے عراق آنے کا ارادہ منج کر دیا کیو کھ انہیں بیشین ہوگیا کہ میں انہوں کو دیا میں انہوں کو دیا میں انہوں کو دیا میں انہوں کے در ان بالغرق میں تکل کر اورے گا۔ (کاب الغرق میں انہوں کے در کاب الغرق میں دیا کہ در کوگ

ان زير اكو چكمه ديكر تجاز مقدس بر قبضه جماني كى نامراد كوشش:-

جب این ذیاد نے مختار کی آنکھ زخی کر کے اسے کو فد سے نکل جانے پر مجبور کیا تھا تو مختار نے مکہ معظمہ جا کر حضرت عبداللہ من ذیر ہے ہاتھ پر بیعت کرلی تھی اور ان کی طرف سے اس شامی فوج کا مقابلہ کیا تھا جو بزید (من معاویہ ) نے حصین من نمیر سکوتی کے ذیر قیادت و مشق سامی فوج کا مقابلہ کیا تھا جو بزید (من معاویہ ) نے حصین من نمیر سکوتی کے دیر قیادت و مشق المفاکر و مشق والیس چلی تھی لیکن اس ویعت و اطاعت پذیری کے باوجود مختار نے اپنے مطاع کے خلاف یہ غداری کی کہ کو فد آگر حضرت عبداللہ من ذیر ہے عامل عبداللہ من مطبح کو کو فد کے خلاف یہ غذاری کی کہ کو فد آگر حضرت اپنے عمال اور منتی جی اور و لایت کو فد کی حکومت اپنے عمال اور خیل ہے گیار جس طرح غدار اور یہ وہ فاتی اس عبداللہ من مرح نے دو الیک سے و فاتھا اسی طرح پر لے درجہ کا فریب کار اور حیلہ ساز بھی شابور و موگی نبوت کے باوجود الیک ایک شیطر نجی چاپس چاتا تھا کہ مغرب کے شیاطین سیاست کو بھی شابد الیکی روباہ بازیاں نہ سو جمشی ہوں گی۔ اس کی حیلہ سازیوں کی ایک آدھ مثال شتے نموند از خروارے پیش کی جاتی ہے۔ جب اول گی۔ اس کی حیلہ سازیوں کی ایک آدھ مثال شتے نموند از خروارے پیش کی جاتی ہے۔ جب عبد کی گیا کو فد پر اچھی طرح و فیل ہو دیکا تو حضرت این ذیر آگو لکھا کہ ''اگر آپ ججے وس لاکھ در ہم عظا فرما کیں تو میں عبدالملک میں مورون پر حملہ کر کے آپ کو شامیوں کی معیبت جنگ سے عظا فرما کیں تو میں عبدالملک میں تو میں عبدالملک میں تو میں عبدالملک میں مورون پر حملہ کر کے آپ کو شامیوں کی معیبت جنگ سے عظا فرما کیں تو میں عبدالملک میں تو میں عبدالملک میں تو میں عبدالملک میں مورون پر حملہ کر کے آپ کو شامیوں کی معیبت جنگ

جادول" حضرت این زبیر" نے اس کا یہ جواب دیا کہ " ثقیف کا یہ مکار مجھ ہے کب تک مکرو فریب کرتارہے گا؟"جب بہ حلیہ کارگر نہ ہوا تو مختار نے حضرت ابن زبیر کو ایک اور چکمہ و بکر جاز مقدس پر بہنہ جمانا جاہا۔ واقعہ یہ تھا کہ بزید (بن معاوید) کے مرنے کے بعد شام یس مروان بن تھم کی حکومت قائم ہوگئی تھی۔ مروان کی ہلاکت کے بعد جب اس کا بیٹا عبد الملک سر ر سلطنت پر بیشا تواس نے ارادہ کیا کہ تنظیر مکہ معظمہ کا جو کام بزید کی موت کے باعث تعوين من روا مي تفاراس كويايد محيل تك بهنهاديا جائ چنانچداس غرض كيله اس فايك الكر جرار حمرت عبدالله عن زير كم مقابله على روانه كيا جو بهت وان تك وادى القرى ين ڈیرے ڈالے بڑا رہا ہے ویکھ کر مخار نے بہت کھ اظامی و عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے حفرت عبدالله بن زير" كو لكعا " مجمع معلوم مواب كه عبدالملك بن مروان ني آپ ك ظاف عربده جوئی کی خواہش کی ہے اور اس غرض کیلے ایک فوج ہجی ہے اگر آپ پند فرما میں تو میں جاہتا ہوں کہ آپ کی ارداد کیلئے کمک میجوں" جناب عبداللہ بن زیر نے جواب دیا کہ "اگر حہیں میری اطاعت مظور ہے تو کوفہ میں لوگول سے میری بیعت لو اور میری ایداد میں ایل فوج بھیج کر اس کو تھم دو کہ وادی القری میں عبدالملک کی فرستادہ فوج کے مقابلہ میں جا کر لڑے" یہ خط پاکر مختار نے شرجیل بن درس ہمدانی کو تمین ہزار فوج کے ساتھ مدینہ جانے کا تحم ویالور جرایت کی که "مدینه سیختی می این رسید سے مطلع کرنالور مزید بدایات کا انظار کرنا"۔ على كا اصل مدعام تفاكد "جب بد فوج جاكر مدينه منوره ير قابض موجائ تو مدينه كي حكومت كيليح كمى كوكوفد سے عالى مناكر أيح دے اور مجر شرجيل ابني فوج لئے ہوئے ابن زير فرج جراح دوڑے اور ان کو محصور کر لے "شر جیل تین ہزار فوج کے ساتھ مدینہ منورہ کوروانہ ہوا۔ اب حعرت عبدالله بن زير كويد خوف دامن كير جواكه مباده مخار نے كوئي فريب كيا ہو۔اس لئے انمول نے مک معظمہ سے عباس بن سل بن سعد کو دو ہزار فوج کی قیادت میں مدید طبیر رواند قرطيد جب عباس مديد پنجا تواسخ مي عراتي للكر بهي آنمووار بوا شر جل ن آت بي اين فوج کی جم ترتب قائم کردی۔ میند میسرہ معبوط کرلئے اور پانی پر بعند کرلیا۔ عباس ایسی حالت على ال كي ياس بنجاكد اس كى سياه ميس كوكى جنكى نظام قائم ند تعار تمام سيابى عليمده عليمده على مب تص عباس نے رقیم میں شر جیل سے ملاقات كى اور ديكماك شر جيل پانى ير يورى جل رتي كے ماتع فروكش بد عباس في شريل كو سلام كيالور كماكدين تم ي تخليد عر مح منا بابنا مولد شر بیل تعالی می اس سے الد عباس نے ہو جماکہ "کیاتم عبداللہ ان نع كى العامت على يو؟" إس نے كما" إلى عن ان كى اطاعت عن بول" عباس نے كماكد "ولوی التر تی می حقرت مبداف بن نیر" کا وشمن فرو کش ب تم عاری د فاقت می اس کے

مقابلہ پر چلو" شر جیل نے کہا مجھے تمہارے احکام جالانے کی کوئی ہدایت نہیں کی گئی مجھے صرف یہ علم طاہے کہ مدینہ پنچ کر تھیرول اور پھر جو مناسب سمجھو کرول"عباس نے کما اگر تم این ۔ زیر کی اطاعت میں ہو تو انہوں نے مجھے بیہ عظم دیا ہے کہ میں تم کو اور تہاری فوج کو اپنے وشمنول کے مقابلہ میں دادی القری لے جاؤل۔ شرجیل نے مرریس جواب دیا کہ مجمع تماری اطاعت کا کوئی تھم نہیں دیا گیااس مدور منطق پر عباس کو یقین ہو گیا کہ شر جیل یہاں کسی فاسد ارادہ سے آیا ہے ممر عباس نے اس مفتلو کو اس خوبی سے منایا کہ شرجیل کو اس بات کا مطلق احساس نہ ہوا کہ عباس اس کے مخالفانہ رویہ کو بھانپ گیا ہے۔ خاتمہ سخن پر عباس نے شرجیل ہے کمااچھا جو قرین مصلحت ہو کر دیں تو عنقریب آبنی فوج لئے وادی القریٰ کو جلا جاؤں گا"۔ اس ملاقات کے بعد عباس بھی پانی کے ایک مقام پر آگر اقامت گزیں ہوا۔ اور پھر چند قیتی اشیاء جو مکم معظمہ سے ساتھ لے گیا تھا، تحفقاً شرجیل کو بھیجیں اس کے علاوہ آئے کی بوریاں ۔ اور چرم کشیدہ بھیویں بعلور ضیافت رواند کیں۔ اس وقت شر جیل کی فوج کے پاس سامان رسد تمر کیا تھا۔ انہوں نے اس میافت کو غنیمت سمجا۔ آیا اور کوشت کے پینیج بی اہل للکریانی لانے اور کھانا یکانے میں مصروف ہو مجھے۔ لور ان کی جنگی تر تیب باقی نہ رہی ۔ جب عباس مختار ے السکر کو غافل کرنے میں بوری طرح کامیاب ہو گیا تو اب اس نے اپنی فوج میں سے ایک ہزار جوائمر وجو نمایت بہاور وجگ آز مودہ تھے مختب کے اور اسس لے کر شر جیل کے خیمہ کی طرف برحا۔ شرجیل نے انہیں اپنی طرف آتے وکھ کر خطرہ کا احساس کیااور جعث اپنی فوج کو للکاراله لیکن ابھی ایک سوجوان بھی اس کے پاس جمع نہ ہوئے تھے کہ عباس اس کے سر پر پہنچ گیا اس وقت شر جیل بگواز بلند چیخ لگا که "اے حزب اللہ! میرے یاس آؤ۔ اور ان ظالموں سے جو شیطان ملحون کے پیرو ہیں لڑو" عہاس رجز خوانی کرتا ہوا اعرا تیوں پر ٹوٹ پڑا۔ شرجیل ایے سر جوانوں کے ساتھ طعمہ اجل ہو گیا۔ اب عباس کی فوج نے مار مار کر عراقیوں کے بر فیج اڑا دیے اور تین برار آدمیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر آنا فانا نذر اجل کر دیا۔ البتہ دوسو جوال اس طرح فی می که جن لوگوں کو ان کے حل کاکام سرد ہوا تھا۔ ان میں سے بھن آد میول نے رتم کھا کر ان کو چھوڑ ویا۔ بید دو سوآدمی عراق کی طرف مند کر کے تھا گے لیکن ان کی بھی اکثریت راسته میں ہلاک ہوگئی۔ جب مختار کو اس لشکر کی بربادی کا علم ہوا تو کئے لگا کہ "نابکار فاجرول نے خدا کے بر گزیدہ مدول کو عمل کردیا ہے۔ مگر سے مقدر ہوچکا تھا اور وہ بورا ہوا"۔ (تاریخ این جربر طبری ج7ص 134-134)

#### مخار کا فرقه کیمانیه: -

مخنّار کے مرنے کے بعد مختار کا مستقل گروہ کیسانیہ کے نام ہے دنیا کے سامنے آیا۔ کیسانیہ ک وجہ تسمیہ میں اختلاف ہے بھش کہتے ہیں کہ خود مخار کا اصل نام کیسان تھااور بھش کا خیال ہے کہ کیبان حفرت علی کے غلام کا نام تھا چونکہ اس کے زیر ہدایت مخار نے قاتلین حسین علیہ السلام کو کیفر کر دار تک پنجایااس لئے اس کے فرقہ کو کیسانیہ کئے گئر کیسانیہ کے بھی مختلف فرقے ہیں لیکن یہ تمام فرقے دومسلول میں باہم متنق ہیں ایک توسب کے سب این حفیہ کو المام مانے میں چنانچہ عتار بھی اننی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا تھا۔ دوسرے ان کے زعم میں خدائے پچوں ازلی نئیں بلعہ اس کیلئے بھی بدر و آغاز ہے چنانچہ یہ لوگ ہر اس فخص کو کا فرسمجھتے ہیں جو خدائے عزوجل کیلئے ابتداء تشلیم نہ کرے۔ کیمانیہ میں محمد بن حفیہ ﷺ کے متعلق ایک اور اختلاف مجی پایا جاتا ہے بعض کہتے ہیں کہ حضرت علی کی شمادت کے بعد وہی امام تھے چنانچ جنگ جمل میں امیر المومنین علی کا جھنڈااننی کے ہاتھ میں تھا۔ دوسرے کتے ہیں کہ حضرت علیٰ کے بعد ان کے فرزند حفرت حسن مجتبی امام تھے۔ ان کے بعد منصب امامت حفرت حسین کو تفویض ہوالیکن جب امام حسین مزید کی طلب بیعت کے وقت مدینہ سے مکہ گئے تو امات اسیے ممائی محمد بن حفیہ کو سپرو کر گئے۔ کیسائیے کی ایک شاخ کر بیبیے ہے جو ابو کرب ضریر کے پیرو میں۔ ان کا اعتقاد ہے کہ "امام محمد بن حنفیہ زندہ ہیں۔ ان پرآج تک مرگ طاری نہیں ہوئی۔ وہ اس وقت جبل رضوی میں تشریف فرما ہیں۔ ان کے آھے دو چشمے بہہ رہے ہیں ایک یانی کا ہے دومر اشمد کا۔ دواننی چشموں سے اینارزق حاصل کرتے ہیں۔ ان کی داننی جانب ایک شیر بیٹھا ب اور بائي طرف چيا۔ يه دونول جانور دشمنول سے الن كى حفاظت كررہ بيں اور اس وقت كى يراد حاظت كرتے رہيں مے جب تك كرآپ كو خروج و ظهور كا حكم نہ ہو" ان كے خيال مں حطرت محمر من حنفیہ بی ممدی موعود ہیں۔ دوسرے کیسانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ محمر من حفید اتعال فرما محد ممراس بارے میں ہی اختلاف ہے کہ ان کے بعد کون امام موار بعض کے خیال م و اور بعض کے بعد علق امن حسین ذین العلد بن العلد بن المام ہوے اور بعض کے نزدیک ان کے بعد ان کے فرز تدامع بائم عبداللہ كو منصب لامت ملا تفاد ان ميں سے راوندى كرده كاب عقيده ہے كه ابو باشم ے بعد ان کی ومیت کے سموجب المت محد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب کی طرف يحلّ يومي (الغرق بن الغرق ص 22،27)

چو تک مخکد کے طالات وواقعات نے غیر معمولی طوالت افتیار کرلی ہے اس لئے بز من اختماد اس کا وہ سملمائی کلام " تھم اعراز کیا جاتا ہے جو اس نے معز لہ قرکن کے جیش کیا جو حضرات اس متنی و منبع خطامت کے مطالبہ کا اشتیاق رکھتے ہوں وہ علامہ عبدالقاہر کی کتاب "الفرق بین الفرق" (ص 34-35) اور کتاب الدعاة (ص 64-65) کی طرف رجوع فرمائیں۔ فصل 6-مصعب بن زمیر کا کوفیر جملہ اور مختار کا قتل

ار اہیم من اشتر کوئی مختار کا دست راست تھا۔ مختار کو جس قدر ترتی و عروج نعیب ہواوہ سب اہر اہیم من اشتر کی شجاعت، اولوالعزی اور حسن تمیر ہی کار بین منت تھا۔ اہر اہیم جدهر حمیا شجاعت و اقبال مندی کے چر برے اثباتا گیا اور جس میدان کا رخ کیا۔ فتح و ظفر ہاتھ باند ہے سامنے آ موجود ہوئی۔ ابر اہیم ہر میدان میں مختار کے دشنوں سے الزااور اس کے علم اقبال کو ثریا تک باند کردیا۔ البتہ ایک موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابر اہیم نے اسے تما چھوڑ دیا اور یکی وہ وقت ہے جبکہ مختار کا کو کب اقبال زوال و فتا کی شفق میں غروب ہوگیا ہے جس محاربہ میں مصحب من زیر والی بھر و نے کوف پر حملہ کر کے مختار کے شجر و حیات کو متامل کیا ہے اس میں امر اہیم نے نیر والی بھر و نے کوف پر حملہ کر کے مختار کے شجر و حیات کو متامل کیا ہے اس میں امر اہیم نے مختار کا ماتھ دند دیا بلکہ موصل میں الگ بیٹھا مختار کی ذات و بر بادی کا تماشہ و کھتار ہا۔

ائن جریر طبری، این اثیر وغیره مورخول نے اس عقده کا کوئی علی چیش فیمی کیا کہ اہر اہیم نے اس موقع پر اس سے کیول ب اعتمالی برتی۔ البتہ علامہ عبدالقاہر بغدادی نے حقیقت حال کے چره کو بے فقاب کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب ابر اہیم کو معلوم ہوا کہ مخار نے علی الاعلان نبوت اور نزول وتی کا دعویٰ کیا ہے تو ہ ہ مرف اس کی اعانت سے دست کش ہو گیا بائد اپنی خود مخاری کا اعلان کر کے بلاد جزیرہ پر بھی قبضہ جمالیا۔ (الفرق ص 35)

مصحب الن زیر کو ان حالات نے فاکدہ اٹھانے کا موقع ہاتھ آیا۔ اس سے پیشتر رؤسائے کو فہ اور مختار کے تعلقات سخت کشیدہ ہو چکے تھے۔ اس ہیں شبہ نہیں کہ ہر وہ فخص جس کے دل میں خدا اور اس کے برگزیدہ رسول کی محبت کا نور ضیا آفان سے مختاد کی ان سر گرمیوں کو نظر استحسان سے ویکھے گاجو اس نے وشمتان آل رسول کی تخریب داستیمال کیلئے شروع کر رکھی تغییر اور رؤسائے کو فہ مجی اس کام میں اس کے قدر شاس اور موئید سے لیکن المل کو فہ کو اس ایم سے اور رؤسائے کو فہ مجی اس کام فیل اس کے قدر شاس اور موئید سے لیکن المل کو فہ کو اس ایم سے بہلہ ایر اہیم میں اشتار ہوئی تغییر جن کی وجہ سے انہوں نے اس کے خلاف علم مبادزت بلد کر دیا تھا اور مختار نے ایر اہیم کی مدد سے ان کو حبہ سے انہوں نے اس کے خلاف علم مبادزت بلد کر دیا تھا اور مختار کی چنگار کی دب سر کوب کر دیا تھا۔ اس وقت تو یہ لوگ ذک پاکر خاصوش ہوگے اور نفرت و عزاد کی چنگار کی دب گئی لیوں جب ایر اہیم نے مختار کا ساتھ جھوڑ دیا تو رؤسائے کو فہ کی رگ انتقام جنبش میں آئی اور انہوں نے جاہا کہ جس طرح بن پڑے مختار کا کر خاک فنا میں ملادیا جائے۔

## رؤس عَن و فد كاورود بهمره اورحمله آور جونة كي اشتهال الكيزي:

اس قرار والا کے ہموجب شہدہ ہیں وائی وہی عن اشعبے اور بھی دو ہو۔
رہ ساہ نے ہم وہ جاکر معدب الن زیر کو رہیجت کرنے کا ٹیملر کیا چنا تی سب سے پہلے شہدہ ہمرہ اپنی اس وہ جاکر معدب الن زیر کو رہیجت کرنے کا ٹیملر کیا چنا تی سب سے جملے شہدہ ہمرہ کیا ہا تھا تھا کہ اس سے جملے شہدہ ہمرہ کی وہ اور کالن سکے کنار یہ تھنے کر وہیئے تھے۔ اس نے اپنی آباکہ کی جانور کو افزین کی جانور کو اور اس کی بر ما خری ہے کہ آباکہ وہ اس کی ایر ما خری ہے کہ آباکہ میں اور کان کئے جس سعیب ہم کھی کر ایسے اور اس کی یہ خاص ما اس کی بر اس معدب کر ہما کہ شہدہ ہوگا وہ میں میں اس کی بر اس میں ہوگا وہ اس کی بر اس میں ہوگا وہ اس کی اس میں ہوگا وہ اس کی بر اس میں ہوگا وہ اس کی اس کا دو اس سے میرے آوروہ کوئی میں سعیب سے پی میں چنے اور میں کی وہ اس کی داشتا تیں سا کر کھا کہ جسم افتا وہ جہ سکے میں کہ بیاں تک کہ حادث میں خال میں آزاد خلام بھم پر چڑھا کے جس کی بھاری اعادی کہنے میں کہا ہے اور کاری اعادی کہنے اور جارے سے "اے میکن کی وار جارے سے "اے میکن کی وار جارے اس کی اور جارے "ا

مصعب كي يغاركو فدير : -

لگا کہ " موت کا آنا لازی امر ہے اور جس موت میں مرنا جا ہتا ہوں دہ وہی موت ہے جس پر ابن شمط کا فاتمہ ہوا"۔

جب مخار کو معلوم ہوا کہ مصعب کی فوج شکلی اور تری کے دونوں رائے عبور کر کے اس کے قریب پنچ گئی ہے تواس نے بھی کوفہ ہے جنبش کی اور مقام سخین پرآکر ڈیرے ڈال دیئے۔ سلجین مختلف دریاؤل کا سنگم ہے۔ اس مقام پر دریائے حمرہ دریائے سلجین، دریائے قادسید اور دریائے برسف فرات سے نکلتے ہیں۔ مخار نے اس سنگم بر ایک مد اواکر دریائے فرات کا پانی روک دیا۔ اس طرح فرات کا تمام یانی معاون دریاؤل میں چڑھ گیا۔ اس کا تیجہ یہ ہوا کہ بھر ی فوج جو کشتیوں میں بیٹھی چلی آر ہی تھی ان کی کشتیاں کیچڑ میں کچینس گئیں۔ یہ حالت دیکھ کر بھر بول نے کشتیال چھوڑ ویں اور پاپیا وہ کوچ کرنا شروع کیا۔ ان کا رسالہ ان کے آگے دریائے فرات کے مند تک پہنچ گیا۔ اور اس کو مندم کر کے کوفہ کی طرف باگیں اٹھائیں۔ جب مخار کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ بھی مقابلہ کے لئے آگے بردھا اور مقام حرورا میں پینچ کر موریے تیار كرائ ـ قصر اور مبحد كومتحكم كيالور قصر من يدى عجلت كيها تعدوه تمام سامان فراجم كياجس كى حالت محاصرہ میں ضرورت پین آتی ہے اتنے میں مصعب بھی حروراء پی محکے جو ولایات بھر وو کو فد صد فاصل ہے۔ آتش حرب شعلہ زن ہوئی۔ موسعب کی فوج میں سے محمہ این اشعث رئیس کوفہ جس نے دوسرے کوفی رؤساء کے ساتھ بھر و جاکر مصعب کو حملہ آور ہونے کی تر غیب دی تھی اپنے تمام وستہ فوج کے ساتھ کام آیا تاہم مخار کی فوج کو بہت زیادہ نقصال اٹھانا پڑا۔ اور وہ مقابلہ کی تاب نہ لاکر سخت بد حالی کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئی۔ جتنی ویر تک فوج برسر مقابلہ ر بی۔ مخار نمایت بے جگری سے الا تارہا۔ آخر فوج کی ہزیمت نے اس کو بھی پیچھے سٹنے پر مجبور کیا۔ اب وہ پیا ہو کر کوفہ پہنچالور قصر امارت میں قلعہ مد ہو حمیا۔ دوسرے دن محار کی ہزیمت خوردہ سیاہ تھی کوفہ پہنچ گئی۔ بڑیت وپسیائی کے وقت مختار کا ایک افسر اس سے کھنے لگا کہ کیاآپ نے (وی آسانی ہے اطلاع پاکر) ہم ہے فتح و ظفر کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ اور ریہ نہیں کہا تھا کہ ہم و عمن كومار عطامين ك ؟ عقار في كها "كمياتم في كتاب الله عن بيركية نبيل يرحى"

ترجمہ: - (حق تعالی جس قوم کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے اور جے چاہتا ہے حال رکھتا ہے اور اس کے قبضہ قدرت میں اوح محفوظ ہے)"

قصر کامحاصره اور محصورین کی بدحالی:-

مختار قریباتیں ہزار فوج حروراء لے عملیا تھاان میں سے پھھ آدی تو مارے گئے کچھ کو ف پہنچ کر اپنے اپنے گھروں میں روپوش ہو گئے اور آٹھ ہزار آدی مختار کے پاس قصر میں جا داخل ہو کے

اب مصعب کی فوج کوفیہ کپنجی قصر کا محاصرہ کر لیا محاصرہ چار مہینہ تک جاری رہا مختار ہر روز اپنے رسالہ کے ساتھ قصر میں سے برآمہ ہو کر کوفہ کے بازاروں میں جاکر دیشن سے دو دو ہاتھ کرتا اور کچھ زیادہ نقصان پنچائے بغیر والی آجاتا۔ محصورین کی حالت دن بدن نازک ہونے لگی۔ بیہ د کی کر اہل شہر بھی جو مخار کے مخالف تھے دلیر ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہواکہ جب بھی مخار کارسالہ حملہ كرنے كيليے قصر سے نكل تو مكانات كى چھتوں پر سے ان براينيس چر، كيجر اور غليظ بانى والا جاتا۔ عاصرین نے سامان رسد کی آمد بالکل مسدود کر رکھی تھی اس وقت محصورین کی ہمر او قات کی ہیہ صورت تھی کہ بہت سی عور تیں اپنے اپنے مکانات سے اشیاء خورد و نو ش کسی چیز سے ڈھانک کر لے چلتیں۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا کہ وہ نماز کیلئے جامع مبجد جارتی ہیں یا کسی عزیز ویگانہ سے ملنے جاتی میں اور جب قصر امارے کے پاس پہنچتیں تو عقار کے آدمی ان کیلئے وروازہ محمول دیتے اور اس طرح کھانا پانی ان کو نیوں کے پاس پہنچ پاتا جو مخار کی فوج میں تنے جب مصعب کو اس کی اطلاع ہوئی تو شہر کے تمام چور راستوں پر پہرے ہمادیے اور کوشش کی کہ کوئی مخص محل تک نہ پہنچ سے تاکہ محصورین بھو کے بیاہے ہی ہلاک ہو جائیں اس وقت ان کی سے حالت میں کی پانی پینے کے بیت المال میں شد بخرے موجود تھا۔ پانی کی تکلیف دیکھ کر مختار نے محم دیا کہ کو تیں میں شمد ڈال دیا جائے۔ تاکہ پانی کا مزاہدل کر پینے کے قابل ہو جائے اس طرح اکثر لوگ سیراب ہوجاتے تھے۔ اب مصعب نے محاصرین کو قصر امارت سے اور قریب رہنے کا تھم دیا۔ بعض و قت صعب کے فری دیتے محل کے اس قدر قریب پننج جاتے تھے کہ مخار نے ان آدمیول پر چ**ے قسر عیں دکھائی** دیجے بسہوات جمراندازی کی جاتی۔ اب یہاں تک دکھ بھال کی جانے لگی کہ عل سے ووگروج مورت می سمی طرح سے آتی و کھائی دیتی اس کا نام و بد منزل مقصود اور آمدور فت کی خرض و عامت ومیافت کی جاتی۔ ایک دن دو تین عور تیں گر فرار کی حکی سے اپنے تع تدول کے ہاں جو قصر میں محصور تھے کھانا لے جاری تھیں۔ جب مصحب کے سامنے پیش کی سمتی تواضی با حورت وایس مج دید ایک مرتبه معموب کی فوج کے بچر بسری اور کونی نوجوان جد بھ کی افقودل سے بے خبر تھے بغیر سروار کے بدے بازار میں نکل پڑے اور عمار کو "این ود " ك خطب ع يد في على قرى جمت بريراً موالور كن لا معلوم وتاب ک و علی کوف یا مر و کاکوئی محمر سروار شیل ب ورندید بمی جھے اس نام سے ند پکارتے۔ عمار نے ون کو منتھم حالت میں وکچے کر جلاکہ تس نس کروے چنانچہ قصر سے باہر نکل کر ان پر ت خت كرت كافراده كيالور دوسوكومول كرساته ان يرجمله كيا- قريباسو لودي كهيت رب اور بتی اس طرح به اوسان بھامے کہ ایک پر ایک گرا پڑا تھا۔ تھوڑے فاصلہ پر چینچے بینچے عثار کے وست نے انسی بھی جالیا اور مار مار کر ان کا کھلیان کرویا۔

## فوج کی دون ہمتی اور بے وفائی اور مختار کا قتل:-

جب محاصرہ کی سختی روز افزول نا قابل ہر داشت ہونے مکل تو ایک دن مخارنے ایے لشکر کو جمع کر کے کہنے لگا"یاد رکھو کہ جس قدر محاصرہ طویل ہوگا تمہاری طاقت جواب دیتی جائے گی اس لئے بہتر ہے کہ باہر نکل کر تھلے میدان میں داد شجاعت دیں اور لڑتے لڑتے عزت سے جانیں وے دیں۔ آگر تم بہادری سے الاے تو میں اب ہی وقع کی طرف سے مایوس سیل ہوں "مگر ا میں اس کی ہمت نہ پڑی اور جنگ کیلئے باہر نکلنے سے انکار محردیا۔ البتہ صرف انیس آومیوں نے ر فاقت برآبادگی ظاہر کی۔ مخار مخالفین ہے کہنے لگا"خداکی قتم! میں کسی کو اپناہا تھ نہ دول گا۔ آگر تم نے میراساتھ نہ دیا اور میں نے باہر فکل کر جنگ شروع کی اور باراگیا تو تم اور بھی زیادہ ولیل و خوار ہو جاؤ کے اور اگر تم نے اپنے تنیک دعمن کے حوالے کر دیا اور اعداء نے قابو پاکر تم کو تلل كرنا شروع كيا توياد ركھوكدتم لوگ ايك دوسرے كے مندند لكو عے اور كمو عے اے كاش! ہم نے مخار کا کما مانا ہو تا۔ اگر اس واثت میرا ساتھ دو اور بالفرض تم کو فتح نہ ہو تو بھی شرافت اور عزت کے ساتھ تو مرو مے "لیکن انہول نے ایک نہ سی کائر على خوشبولور عطر لگا کر انیس آدمیوں کے ساتھ قلعہ سے برآ مد مول باہر لکل کر ایک مخض سائب ان مالک نے علیحدگ اختیار کرلی۔ اب اس نے باقیما ندوا محادہ آدمیوں کی رفاقت میں مقابلہ شروع کر دیا۔ تعوزی دیریس تمام ساعتی نذر اجل ہو گئے۔ آخر محار خود بھی ان معتولوں کے ڈھیر پر ڈھیر ہورہا۔ یہ عاد شد 14 رمضان 67ھ کورونما ہوااس وقت مختار کی عمر 67 سال کی تھی۔ مختار کے کتل کے دوسرے دن اس کے ایک افسر حیر بن عبداللہ علی نے محار کی قلعہ میر فوج سے کماکہ "سبآد می باہر فکلولور لڑ كر عزت كى موت مر جاؤ اور ياو ركموكه أكرتم في دون بمتى كا ثبوت ويكر اسي تين وشمن ك حوالے کیا تو بھی اعداء تم کو زندہ نہ چھوڑیں گے" لیکن ان لوگوں نے انکار کیا اور اینے تین بعری فوج کے سپرد کردیا۔ بھر ہوں نے ان کو پابہ جولال باہر نکالا۔ آخر مصعب نے روسائے لشکر کی خواہش اور رائے عامہ کے ہموجب مختار کی فوج کے تمام آومیوں کو متر تیج کرنے کا تھم ویا۔ اب حیر بن عبداللہ کی کومصعب کے سامنے پیش کیا گیا۔ حیر کینے نگا۔ "تمام حمدو ثناکا مستحق وہی خالق کروگارہے جو اس وقت تمہاری آزمائش کررہا ہے کہ ہمیں معاف کرتے ہویا نہیں؟ اے امیر! اس وقت دوامورآپ کے سامنے ہیں۔ رضائے النی اور اس کی نارامنی۔ جو مختص معاف کر تا ہے خدااے معاف کر تا ہے۔ اور اس کی وجہ ہے اس کو عزت حشتا ہے لیکن جو کھخص سزا دیتا ہے وہ تصاص ہے مامون و محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اے ابن زبیر! ہم تمهارے اہل قبیلہ اور مسلمان ہیں۔ ترک یا دیلی نہیں ہیں مناسب رہے ہے کہ تم صاحب قدرت ہو کر معاف کردو" یہ باتیں س کر

مصعب اور تمام حاضرین کو اس پر رحم آمیا اور معدب نے اسے رہا کردیے کا ارادہ کیا لیکن عبد الرحمٰن من محمد جس کا بلپ محمد من اشعث اس لاائی کی ہمیت چڑھ چکا تعااور دوسرے کوئی موساء جو اس لاائی کے اصل متحرک وبائی تھے اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے کہ "آپ اوگ یا تو اس لوگوں پر رحم سیجے یا ہم پر" یہ دیکھ کر مصعب نے ان سب کے محل کرنے کا محم دیدیا۔ معتولین کی تعداد چے ہزار تھی۔

عند کی ایک بوی کافتل برم ارتداد:-

مصعب کے تھم سے مخار کے دونوں ہاتھ کائے گئے اور مسجد کے باس کیلول سے ٹھونک كر نسب كر ديئے محكے۔ اب مخاركى ہويال مصعب كے سامنے پیش كى ممكن ـ ايك كو ام ثامت ہت سمرہ کتے تھے اور دوسری کا نام عمرہ بنت نعمان تھا۔ مصعب نے ان سے بوچھا کہ مخار کے و عولی جوت ووی کے متعلق تممار اکیا خیال ہے؟ ام عامت نے جواب دیا کہ "جس معاملہ میں حدى رائے دريافت كى جاتى ہے۔اس كے متعلق مارے لئے بجز اس كے كوئى جارہ كار نسيس كه ہمآپ کی رائے کی تائید کریں" بیس کر مصعب نے اے رہائی دیدی محر عمرہ نے کما" مخار خدا ك نيك بدول ميس سے تھے۔ اللہ تعالى اپنا مخصوص رحم وكرم ال كے شامل حال كرے" اس جواب پر مصعب نے اسے محبس میں بھیج دیااور اس کے متعلق اپنے بھائی جناب عبداللہ بن زمیر کو لکھا کہ " یہ عورت اس بات کی مر می ہے کہ مخار نبی تھا۔ اس سے کیا سلوک کیا جائے؟ جناب عبداللہ بن زمیر مفرت سید الاولین و الاآخرین علیہ کے پھو پھی زاد بھائی کے فرزند اور ام المومنين حضرت عائشه صديقةٌ كے خواہر زادہ تھے۔ انہوں نے لكھ بھيجاكه "أكر اس كايي عقيدہ ب تو(وہ ختم نبوت کی مشراور مرتدہ ہے)"اے (بوجہ ارتداد) قتل کیا جائے" چنانچہ رات کی حر كى من اے تحبس سے ثكال كر حير و اور كوف كے ور ميان لائے يوليس كے ايك آدى نے جس كا عام مطر تعا تكوار كے تين ہاتھ رسيد كئے۔ عمرہ نے عرب كے دستور كے مموجب اين امراوا تارب کو مدو کیلئے بکارا۔ عمرہ کے بھائی لبان بن نعمان نے یہ فریاد سی۔ فوراً مطر کی طرف **جیلہ اور دورے ایک تمی**ڑاس کے رسید کر کے کہنے لگا۔" حرام زادے! تونے اے کل کیا ب خدا تیرے باتھ کو قطع کرے" مطرنے لبان کو پکڑ لیا اور اے مصعب کے پاس لے آیا۔ **صعب نے تھم دیا کہ اس کو چھوڑ دو کیونکہ یہ اپنی ہمشیر کے لٹل کا د حشت انگیز اور جانکاہ منظر** ويجيو كرتمي طرح واشت نهيل كرسكنا تغابه

#### باب نمبر7

# حارث كذاب دمشقي

حارث بن عبدالرحن بن سعید حتبی وشقی پہلے ابو جلاس عبدی قریثی کا مملوک تھا۔
حصول آزادی کے بعد اس کے دل میں یاد اللی کا شوق سرسرایا۔ چنانچہ بعض الل اللہ کی دیکھا دیکھی
رات دن عبادت اللی میں معروف رہنے لگا۔ سر رتی ہے زیادہ غذا کونہ کھا تا، کم سو تا، کم بو آثا اور
اس قدر پوشش پر اکتفا کر تا جو ستر عورت کیلئے ضروری تھی۔ یمال تک کہ تقضف اور قتل و
انتظاع کو غایت قصوئی تک پہنچا دیا۔ اگر یہ زہد دورع، ریاضی اور مجاہدے بھی مرشد کا مل کے
ارشاد وافادہ کے ماتحت عمل میں لائے جاتے تو اے قال سے حال تک پہنچا دیتے اور معرفت اللی
کا فور مبین اس کے سور دل کو جمگا دیتا لیکن اس غریب کو معلوم نہ تھا کہ جو لوگ کی رہبر کا ال
کی صحبت میں رہ کر منازل سلوک ملے کرنے کے جائے از خود ریاضت و انزدا کا طریقہ اختیار
کرتے ہیں شیطان ان کا رہنما بن جاتا ہے۔ اور اس وقت ان کا پیچھا نمیں چھوڑ تا جب بحک کہ
کرتے ہیں شیطان ان کا رہنما بن جاتا ہے۔ اور اس وقت ان کا پیچھا نمیں چھوڑ تا جب بحک کہ

## شیطان کے طریق اغواو تصلیل:-

شیطان کا معمول ہے کہ وہ طرح طرح کی نورانی شکلیں افتیار کرکے ہے مرشد ریاضت کشوں کے پاس آتا ہے۔ انہیں انواع و اقسام کے سزباغ دکھاتا ہے کس سے کہتا ہے کہ تو ہی ممدی موعود ہے کس کے کان میں یہ چھونک دیتا ہے کہ آنے والا شیخ تو ہی ہے کس کو طلال و حرام کی پاید یوں ہے مشٹی قرار دیتا ہے۔ کس کو اپنی طرف "نبوت و رسالت "کا منصب خش جاتا ہے۔ لیکن حرمان نصیبی اور حق فرامو فی کا کمال دیکھو کہ علد اس نورانی شکل کو شیطان نہیں جاتا ہے۔ لیکن عرفات سے یقین کرتا ہے کہ خود خداوند عالم نے اپنا جمال مبارک دکھایا ہے اس نے ہم کلامی کا شرف حشا ہے اس نے اسے مهدویت یا مسیحت یا نبوت کے منصب جلیل پ مرفراز فرمایا ہے۔ ذیل میں صلحاتے امت کے چند ذاتی تجربے اور مشاہدات سپرو تھم کے جاتے ہیں تاکہ قار کمین کرام کو معلوم ہو سکے کہ جنود البلس عباد وزباد کو راہ حق ہے منحرف کرنے کیلئے بیں تاکہ قار کمین کرام کو معلوم ہو سکے کہ جنود البلس عباد وزباد کو راہ حق ہے منحرف کرنے کیلئے خدع و دجل کے کیسے سنری رو پہلی جال پچھاتا ہے ؟

#### حضرت غوث الاعظم اور شيطان كي آواز: -

لهم عبدالوباب شعرانی" اور شیخ عبدالحق محدث وبلوی ناقل ہیں۔ سید ضیاء الدین ابو نصر مویٰ کتے میں کہ میرے والد امجد حضرت شخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سر 8 فرماتے تھے که ایک وفعه ی سفر ی تحله میراگذر ایک وشت ی مواجهان یانی ناپید تحله ی چند روزوبان م احمر یانی بر دسترس نہ یا سکا جب تھ کی نے صد سے زیادہ غلبہ کیا تو حق تعالی نے اپنی رحت سے ا یم کا ایک گلزا متعین فرمادیا۔ جس ہے و قتا فو قتا یانی کے قطرے گرتے ادر میں تسکین یا تا۔ انمی الام میں ایک رات ایبانور بلند ہوا کہ جس نے شب دیجور میں آفاق عالم کو منور کردیا۔ نور میں ے ایک عجیب و غریب صورت نمودار ہوئی۔ اس نے آواز دی "اے عبدالقادر! میں تیرا پروردگار ہول۔ میں نے تھے پر دہ سب کھے حلال کیاجو دوسرول کیلئے حرام و ناجائز قرار دے رکھا ب جو کچھ تو جاہے اختیار کر اور ہر وہ فعل کرلے جس کی طرف تیری طبیعت کا میلان ہو" میں سوینے لگا کہ النی ایر کیا ماجرا ہے۔ مجھ سے پیشتر نبوت وولایت کے لاکھوں شہاز فضائے قرب میں پرواز کرتے رہے ان میں سے کسی کو اتنے بلند نشیمن آزادی میں جگہ نہ وی گئی اور کس سے طلال وحرام كا تقيد دورنه مول آخر مي كون مول كه مجصے اليانادر وعديم المثال تحم سلاجاتا ہے؟ م ن معا فراست سے محسوس کیا کہ بہ صدا اغوائے شیطان ب میں نے اَعُودُ باللهِ مِن الشيطان الرَّحيْم رحم كماا محون ! دور موكيا بحاب ؟ ناكاه دو نور ظلمت عبرل كيا اوراس نورائی صورت کا بھی عمو نشان باقی ندرہا پر کواز آئی "اے عبدالقادر اآج تو ایے علم کی بدوات محے سے چھیا۔ ورند میں نے ای طرح سر سالکان طریقت کوراہ حق سے الیا چیر دیا کہ ان میں ے کوئی بھی آیے مقام قرب پر قائم ندرہ سکا یہ کیساعلم ہے جو تجنے عاصل ہے اور کیسی ہدایت ے جس سے قوم علد ہے " میں نے کما ترجمہ: - (الله بی کا فضل واحمان ہے۔ وہی سرچشمہ رشدو سعادت ہے اور ایتد او دانتایس ای سے توفق ہدایت ملتی ہے)

میال یہ معلوم کرنا دیجی سے خالی نہ ہوگا کہ جس نورانی پگر نے دعزت فوث التھین سے حوال و حرام کی قید اٹھائی تھی ای "ذات شریف" نے مرزا ظام احمد صاحب قادیانی کو بھی کر تو ہوں کا لوری کی محالت التحقیق التحافی کا تمغہ عطاکیا تھا جو تکہ دھرت محبوب بحائی اسے علم و عمل ش کا ل و یکنا سے السی کا آپ پر کوئی مس نہ چا کین بے چارے مرزا ظام احمد جیسے تحض سے اس بات کی کوئی المبید شمیس ہو تھی کہ دو شیطان کے نجہ انواء سے چی رہتا۔ بیر حال معلم الملوکت نے مرزا صاحب سے قریب ہو کر کی قدر پردہ اسے "پاک" اور دوشن چرہ پر سے جو "تور" محض ہے ایم مرزا تو چاہے سو کر لیا کر کے تکہ میں نے تیرے کر مرزا صاحب کو العام کیا : - ترجمہ : - "اے مرزا تو چاہے سو کر لیا کر کے تکہ میں نے تیرے

تمام ممناه معاف کردیئے ہیں" سید الطا کفیہ کا شاگر و سلطان کی کمند خدع میں :-

سيد الطاكف حفزت شخ ابوالقاسم جنيد بغدادى قدس سر كاكاليك ناقص مريد ايلى حماقت ہے یہ سمجھ بیٹھا کہ میں کامل ہو گیا ہوں۔ اب مجھے صحبت شیخ کی احتیاج نہیں۔ای خیال خام کو دل میں طے کر کے اس نے حضرت جنید کی صحبت ترک کردی اور عزلت نشینی اختیار کر کے ذكرو فكريس معروف موار تموزے عى روز بعد وہ مرشب ديكھنے لكاكه فرشت آسان سے نازل ہوتے ہیں اور اے اونٹ پر سوار کر کے عالم بالا کو لے جاتے ہیں اور ریاض کے گلتان کی سیر كراتے ہيں۔ ايك دفعہ اس نے اپنے بعض مخلص احباب سے ذكر كياكہ ميں بارگاہ رب العزت میں اس در جدر فیعہ پر پہنچا ہوں کہ ملا نکد میری خدمت پر مامور ہیں اور ہر شب سوار کر کے جمعے گلتان بهشت کی سیر کراتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ خبر حضرت جنیدٌ کی سمع مبارک تک پہنی۔آپ برخود غلط مرید کے پاس تشریف لے گئے اور اس کی زبان سے عروج و صعود کی کیفیت من کر کہ منج رات كو بنب جنت من سنج تو ورالا حول ولا قوة إلا بالله يره دينا" اس في اليابي كيا-ناگاہ کیا دیکتا ہے اتمام شیاطین ہماگ رہے ہیں۔ وہ گھوڑے پر سوار ہے اور مردول کی بدیال سامنے پڑی ہیں 'الیہ فخص چو نکا بی کو تاہی و تمراہی ہے توبہ کر کے حضرت جدید ؒ کے کاشانہ زبدیر حاضر ہوا۔ اور تجدید بیعت کر کے پیر کے مرکت انفاس سے درجہ کمال کو پہنچا۔ اب اسے معلوم ہوا کہ جب تک مرید درجہ کمال تک نہ پہنچ جائے اس کا شیاطین کی مغویانہ دست برد سے محفوظ ر بنا محال ہے۔ یہ ایک حقیقت مسلمہ ہے کہ کوئی فخص دار دنیا میں خالت بچوں عزاسمہ کو ظاہری آ محمول سے جو سر میں ہیں ہر گز نہیں دیکھ سکتا چنانچہ جناب موسیٰ علیہ السلام طالب دیدار ہوئے توانيس محى "لن ترانى" بى جواب ما تعلد البته عالم آخرت من الل جنت كوالي أتكسيس عطاك جائیں گی جو بے کیف و غیر مر کی خدا کو دیکھ سکیں گ۔

#### شيطاك كاتخت:-

مولانا عبدالر حمٰن جای نے دھات الانس میں ابو محمد حقاف کے تذکرہ میں لکھا ہے کہ آیک جگہ مشائ شیراز کا بجن تھا جس میں ابو محمد حقاف بھی موجود تھے۔ گفتگو مشاہدہ کے بارہ میں شروع ہوئی۔ ہر ایک نے اپنے اپنے معلومات پیش کئے۔ ابو محمد خاموثی ہے سب پچھ سنتے رہے لیکن خود پچھ میان نہ کیا۔ حصاص نے کما کہ 'آپ بھی پچھ فرما ہے'' انہوں نے کما کی تحقیقات کافی جیں۔ حصاص نے امراد کیا تو ابو محمد خفاف کنے گئے کہ ''یہ جس قدر گفتگو تھی حد علم میں تھی

لیکن مشاہدہ کی حقیقت کچھ اور تی ہے " حاضرین نے کما" زرا اس کی وضاحت فرما دیجے" بولے "مشاہدہ یہ ہے کہ تجاب اٹھ کر معائدہ ہو جائے" علاء نے پو چھا یہ آپ کو کیوں کر معلوم ہوا؟ کما کہ " ایک مرتبہ میں تبوک میں فقر وفاقہ اختیار کئے ہوئے مناجات میں مشغول تھا کہ کیہ بیک جاب اٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ عرش پر حق تعالی جلوہ افروز ہے۔ میں دیکھتے ہی تجدے میں جا جاب اور عرض کیا ترجمہ : - (اللی تو نے مجھے اپنی رحمت سے کیے ہی بائد درجہ پر پہنچایا ہے؟) یہ من کر سب لوگ گر داب ورع میں فوط کھانے لگے۔ جساس ابو مجھ سے کے لگے چگے ایک بورگ کی ملاقات کر آئیں اور انہیں ابن سعدان محدث کے پاس لے گئے۔ جب وہاں پہنچ تو شخ بدرگ کی ملاقات کر آئیں اور انہیں ابن سعدان محدث کے پاس لے گئے۔ جب وہاں پہنچ تو شخ ابن سعدان سے تعظیم و تحریم ہے چیش آئے۔ جساس نے ان سے کما کہ حضر سے جو حدیث آپ نے دیان فرائی تھی۔

ے بیاف روق کی۔ ترجمہ: - حضرت سید العرب والحجم علی نے فرملیا کہ آسان اور زمین کے ورمیان شیطان کا ایک تخت ہے جب کسی انسان کو فتنہ میں ڈالنالور ممر او کرناچاہتا ہے تووہ تخت و کھا کر اپنی طرف ماکل

آبو محمد کئے گئے کہ ذرا ایک وقعہ پڑھئے۔ انہوں نے صدیث کا اعادہ کیا۔ ابو محمد یہ سن کر زار زار رونے گئے۔ دیوانہ دار تھا کو ارکٹی روز تک غائب رہے۔ جصاص کتے ہیں کہ جب تھوڑے روز کے بعد ان سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ آپ استے روز تک کمال محمد و مشاہدہ کے وقت سے جتنی نمازیں پڑی تحص ان سب کی قضا کی وہ سب المسلکی پرستش کی تھی اور کما اب اس کی ضرورت ہے کہ جمال شیطان کو مجدہ کیا تھا ہیں جاکر اس پر لعنت کروں پھر چلے گئے اور دوباردہ ملاقات نہ ہوئی۔

یمال موقع کی مناسبت سے یہ بیان کر ذقیا ہمی ضرور ہے کہ حضرت مرزا غلام اتھ صاحب تعدیق ہمی ایک شیطان کی "شرف زیارت" سے مشرف ہوا کرتے تے باعد اس سے درجہ الس المعرب مطاق ہوگئ ہمی کہ خدان اور ول گئ تک پہنچی تھی۔آخر شیطان ہمی تو اپنا معبود نما جلوہ ہر کمی وائم می کہ محاتا۔ اس "چشمہ سعادت" سے سیر اب ہونے کیلئے ہمی پکھ صلاحیت درکار سے معید ہمیا ہو جس کے ساتھ لاکھول دوسر سے شکار ہمی خود خود کنج و کیلئے ہمی بہت روہ شکال ہی کیا حسم معید ہمیا ہو جس کے ساتھ لاکھول دوسر ول پر اس کا کوئی اثر نہ ہو۔ بہر حال سرزا صاحب سمتر میں ہم میں گئی از نہ ہو۔ بہر حال سرزا صاحب سمتر میں ہم قبل میں المان کا ایسا المام شیں سمت میں دقم فرما ہیں۔ "امام الزمان کا ایسا المام شیں عدید کو میں ہوجاتا ہے اور معلوم نہ ہوکہ وہ کون شد لائد کمیں گیا بعد خدا نے تعالی ان سے بہت قریب ہوجاتا ہے اور کی قدر پردہ اپنی پاک

کوئی شخصا کررہا ہے اور یہ کیفیت دوسرول کو میسر شیں آتی۔ پس میں اس وقت بے د معر ک کتا جول کہ خدا کے فضل ہے وہ امام الزمان میں ہول''

شیخ این عربی کے پیر طریقت اور تلبیس اللیس:-

ر اہلیس الل خلوت کوراہ راست ہے منحرف کرنے میں ایسے ایسے کمال رکھتا ہے کہ اسانی علم و عمل کے بیا ہے ہوں اگر انول سے آنا فانازیروزیر ہوجاتے ہیں۔ اگر تو کمن الی اور ہدایت از کی رفتی حال ہو تو انسان میں اس کی مغویاتہ دست برد سے ہر دفت محفوظ ہو تو کئی الی اور ہدایت از کی رفتی حال ہو تو انسان میں اس کی مغویاتہ دست برد سے ہر دفت محفوظ کو ایسی بری طرح پکتا ہے کہ جس کا جھٹکا مشرق و مغرب تک محسوس بحض لوگوں کا خیال ہے کہ مرز اغلام اجمد صاحب قادیاتی ہی وہ فحض ہیں جنول نے مستے موجود ہونے کا دعوی کیا گیاں آپ کہ کو اس کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوگا کہ اس منصب کے اور بھی دعویدار گرد چھے ہیں۔ جس طرح شیطان من اپنی ذریات کے بدوآ فریش ہے ایک حالت پر چلاآتا ہے۔ اس کے طرق اضلال طرح شیطان من اپنی ذریات کے بدوآ فریش ہے ایک حالت پر چلاآتا ہے۔ اس کے طرق اضلال میں بھی یک رقمتہ اللہ نتوحات موجود ہو بی کئی اور مما شمت پائی جاتی ہے۔ حضرت شخ می اور کی امن من مراح ہیں تھی کا دی می اور کی مقت می کا دی سے حق تعالی نے موجود ہو "کیکن چو کہ وہ ہر چیز کو کتاب و سنت کی عیک سے دیکھنے کے عادی شے حق تعالی نے انسی شیطان کے دام تردیر سے محفوظ رکھا۔ ا

حارث پر جنود ابلیس کی نگاہِ التفات :-

جب جنود ابلیس نے حارث کو اپنی نگاہ النفات سے مخصوص کر کے اس پر القادالهام کے دروازے کھولے تو اس کو تجیب قتم کی چیزیں دکھائی دینے لگیں جو پہلے بھی مشاہدہ سے حمیں گزرتی تھیں۔ اس کے سر پر کسی عینی قلس شیخ طریقت کا ظلِ سعادت لمعہ افکن ضیں تعلہ جس کی طرف یہ درجوع کر تا اور وہ اسے شیطائی انواء کوشیوں سے متذبہ کر کے صر صر منادات سے بہات اس کا باپ موضع حولہ میں رہتا تعلہ اس کو لکھ جمیجا کہ "جلدی سے میری خبر او۔ جمعے بعض ایسی چیزیں دکھائی دے رہی جی جس جن کی طرف سے ہوں" ایسی چیزیں دکھائی دے رہی جی جن کے متعلق خوف ہے کہ مبادا شیطان کی طرف سے ہوں" یہ پڑھ کر کم کروہ راہ باپ نے اس کو درطتہ ہلاک سے نکالے کے جائے النا گرائی کے جال میں پیشنا دیا اور لکھ بھیا "بیٹا! تو اس کام کو بے خطر کر گزر جس کے کر بے کا تجملے عظم ہوا ہے کہو تکہ حتی تھائی کارشاد ہے"

ترجمه : - كيايس تم كونتلاوك كه شياطين كس پر اتراكرتے بيں ؟ ووايسے نو كول پر نازل موتے بي

جووروخ كوبد كروار يل

" تونہ وروئ کو ہور نہ بد کر دار۔ اس کے تواس متم کے اوہام کو اپنے پاس نہ چکنے وے اور بلا تال اس کی همل کر جس کیلے تھے اور شاہ ہو تا ہے"۔ لیکن حارث کے باپ کا یہ استدال باکل بافل تھا کہ تکہ اس سے اگلی آیت۔ ترجہ: - (شیاطین کی اطلاعیں سنے کیلے کان لگائے بیک بافل بافل تھا کہ تکہ اس سے اگلی آیت۔ ترجہ: - (شیاطین کی اطلاعیں سنے کیلے کان لگائے فیب دائی کے دموتی کے ساتھ تقدس آئی کی دکا تی کھول رکمی تھی۔ وی لوگ شیاطین سے فیب دائی کی دکا تی کھول رکمی تھی۔ وی لوگ شیاطین سے مفہوم دولی ہوگئے کے ماتھ تھے۔ غزش آیت کے مفہوم میں تھا ہے کہ بنی آوم کو درط بلاک میں ڈالے۔ وہ کفار فجار کر تواہ کو تو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں کی تکہ بنی آوم کو درط بلاک میں ڈالے۔ وہ کفار فجار کی خواہشات کے فلام سے تو من سے البہ خواص پر اپنا نیجہ انواء مارنے سے بھی نہیں جو کئے۔ کی خواہشات کے فلام سے تو کی طرح ان کے اشاروں کر آھی کرنے اخواء مارنے سے بھی نہیں جو کئے۔ کی خواہشات کے فلام کے تو کہ کی طرح ان کے اشاروں پر آھی کرنے گئے ہیں۔

#### مارث کے استدراجی تصرفات :-

دہ فض جوسد رمی غذا پر اکتفا کرے ، کم سوئے ، کم بولے ، ہر وقت عبادت الی یا پو جاپات کی معروف رہے اور نفس کئی کا شیوہ افتیار کر کے اپنے اندر ملکوتی صفات پیدا کرے اس سے علوت محمرہ کے خلاف ایسے محیر الحقول افعال صادر ہوتے ہیں جو ددسر دل سے ظاہر نئیں ہو سکتے۔ ایسے لوگ آگر قال افغہ میں سے ہول تو این کے فرق عادت کو کر امت کتے ہیں اور اگر علی کر امت کتے ہیں اور اگر اور اسحاب نہ ہے ہوں تو ایسا فعل استدراج کے نام سے موسوم ہے۔ یہ تقر فات محض میہ میہ میں کہ اگر قال افغہ میں۔ ان کو تعلق باللہ سے کوئی واسطہ نئیں۔ بال اگر کوئی بزرگ شریعت کو جامع ہو۔ ابنا سنت اور افقر اس سلف صالح کے ساتھ ریاضت اور نفس کئی میں موسع ہو۔ ابنا سنت اور افقر اس سلف صالح کے ساتھ ریاضت اور نفس کئی میں موسع ہو۔ ابنا سلودت معمور الاو قات تقال اس سے بھی ماورا عقل افعال صادر ہوتے تھے۔ چنانچ مجھ میں ایک پھر پر انگل مار تا تو وہ لینج پر شن لگنا۔ موسم کر ہا میں سامتان کے میوے پیش کر تا اور کہا کر تا وہ کہا کہا ۔ قو میں موسع و ہر مرال (مضافات و مشق سے فرشتے نظام و کھاؤں چنانچ عاضری محسیس موضع و ہر مرال (مضافات و مشق سے فرشتے نظام و کھاؤں چنانچ عاضری محسیس موضع و ہر مرال (مضافات و مشق سے فرشتے نظام و کھاؤں چنانچ عاضری محسیس موضع و ہر مرال (مضافات و مشق سے فرشتے نظام و کھاؤں چنانچ ماضری میں جامعت لی کئی جس کی ذات میں نہ کوئی میں در علی کو در میا کی وزیر در ااقیادی وصف بی پایا جاتا تھا تو پھر موام کا لا نعام کہ جس می فرد علی خولی در میت تھی لور در کوئی در مرا انتیازی وصف بی پایا جاتا تھا تو پھر موام کا لا نعام میں ورد علی کوؤں کوئی کا لا نعام

حادث بیسے مخص کی عقیدت اور پیروی ہے کیو تکر تخلف کر سکتے تھے۔ جس کے خوارق و کرامات کی جلوہ نمائیاں عوام کو خیرہ چیٹم کر رہی تھیں۔ ہزارہا سر محتقان بادیہ صلالت آئے اور اس کے آستانہ ذید کی جیہ سائی کرنے لگے۔

#### بيت المقدس كو فرار: -

جب حادث کے استدراجی کمالات نے دور رَس شرت اختیار کی توایک وشقی رئیس قاسم بن بخیم نام اس کے پاس آیا اور ور یافت کیا کہ تم کس بات کے مدعی ہو؟ کئے لگا" میں نمی اللہ ہوں" قاسم کینے لگا کے عدواللہ تو نہیں ہے۔ حضرت فتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ قطعاً بد ہو چکا ہے۔ ان دنول عبد الملک بن مروان خلافت اسلامیہ کے تخت پر جلوہ افروز تھا۔ قاسم نے جاکر خلیفہ عبدالملک سے طاقات کی اور حادث کی فتہ انگزیول کا حال مشرح میان کیا عبدالملک نے تھم دیا کہ حادث کو گر فلو کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔" جب بولیس مر فاری کے لئے مکان پر پہنی تو اس کا کوئی کموج نہ مل سکا۔ حارث ومثق سے بھاگ كربيت المقدس پنچالور نهايت راز داري كے ساتھ اپني فتند انگزيول بي معروف موكيا۔ یمال اس کے مرید ایسے لوگوں کی عاش میں رہتے تھے جو باخدا لوگوں کی طاقات کے شائق ہوں۔ انہیں جمال کہیں اس ذہنیت کا آدمی نظر آتا اس کو ساتھ لے جاتے اور حادث سے ملاقات کرا کے اپنی جماعت میں واغل کرنے کی کوشش کرتے۔ ایک مرتبہ ایک بھر ی کو اپنے ساتھ لے مجے جوبیت المقدس میں نووارو تھا۔ جب اس نے توحید اللی کے متعلق حارث کی تکتہ آفر بینال سنیں تواس کے حقائق و معارف پر عش عش کر عمیالیکن جب حارث نے بتایا کہ میں ہی مبعوث ہوا ہوں تو کہنے لگا کہ آپ کی ہربات پہندیدہ اور خوشگوار ہے لیکن آپ کے وعوے نبوت ك مائ ين مجمع تال بـــ" مارث في كما" نبيل نبيل تم سوچو اور غور كرو" اس وقت تو بھر ی بلا تسلیم دعوی مجلس سے اٹھ کر چلا گیالیکن دوسرے دن پھر آیالور کہنے لگا کہ آپ کا کلام نمایت مر غوب ہے۔ آپ کی باتی خوب ول نشین ہو کی ہیں۔ میں آپ پر اور آپ کے وین متعقم پر ایمان لا تا ہوں۔ غرض بادی النظر میں وہ حارث کی جماعت میں واخل ہو گیا اور شب و روز وہیں رہنا شروع کیا۔ یمال تک کہ حارث کے مخصوص مریدوں میں شار کیا جانے لگا۔

جب بصری نے حارث کے تمام جزئی و کلی حالات معلوم کر لئے تو ایک دن کئے لگایا نی اللہ! میں بصرہ کار ہنے دلا ہوں اتفاق ہے بیت المقدس آیا اور سعادت ایمان نصیب ہوئی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ بصرہ والیس جاکر لوگوں کو آپ کی نبوت کی وعوت دوں۔ حارث نے کما" ہاں تم ضرور اپنے وطن میں رہ کر اس خدمت کو انجام دو۔" اب اس نے پتہ لگایا کہ خلیفہ عبدالملک کمال ہے؟ معلوم ہواکہ اس وقت وہ صغیر ہ میں فروکش ہے۔ وہاں جاکر خلیفہ سے ملاقات کی اور حارث کی شرا تگیزیوں کا تذکرہ کیا۔ عبد الملک نے کما وہ کمال ہے؟ ہمر ی نے کما کہ وہ بیت المقدس میں فلال جگہ چھپا ہوا ہے اور کما کہ اگر کچھ آدمی میرے ساتھ کر ویئے جائیں تو میں اسے گر فار کر کے بارگاہ خسروی میں چیش کر سکتا ہول۔ خلیفہ نے چاہیں فرغانی سپاہی اس کی تحویل میں دے ویئے اور ان کو تھم دیا کہ اس کے ہر تھم کی تھیل کریں۔ اس کے بعد اپنے عامل بیت المقدس کے نام میں ایک فرمان تھولیا جس میں بعری کو حسب ضرورت ہر قتم کی الداد بہم بینے نے کی تاکید کی۔

#### · سلاسل کا از خود کٹ کرگر نا حارث کی گرفتاری اور ہلاکت:-

بعرى ان بادول كو كيكريت المقدس آيا اور رات كے وقت حارث كے قيام كاه ير پنچا۔ یہ مخص سیاہیوں کو آیک آڑیں کھڑ اکر کے پہلے خود عمیالیکن دربان نے دروازہ کھو گئے ہے انگار كيالور بولاكم كوتم حفرت كے خدام ميں وافل مو تاہم اتن رات كے كى كے لئے واخله كى ا **جازت** نہیں۔ لیکن بھری نے سخن طرازی اور فسول افسانہ سے رام کر کے اسے دردازہ کھولنے یر رضا مند کر لیا۔ جب دروازہ کھلا تو بصری نے معا ساہیوں کو بھی بلا لیا یہ و کھ کر دربان اور ووسرے وروان مارث کے ہوش اڑ گئے اور عالم سر اسیکی شن چینے جلانے گئے اور بولے افسوس تم لوگ ایک بی الله کو قل کرنا جاج موجے مدانے آسان پر انعالیا ہے۔ "جب مر ی در سے رفاع کارا در گئے تو مارث مفتود تھا۔ جاروں طرف نگاہ دوڑائی مراس کا کوئی سراغ ترال سکلہ ملاث اس وقت خطرے کا احماس کر کے ایک طاق میں چھپ کیا تھا جو مربع ول نے اس کے احتا کے لئے مار کھا تھا۔ بسری سے تو کوئی بات مخفی نہیں تھی۔ اس نے علق على باتعد ذال كر تولنا شروع كيا تو باتعد حارث كركير سے چمو كيا۔ اس نے حارث كو مكر كريج محيح ليالور فرهاندل كو تحم دياكه اس كو جكرلو انهول نے زنجر كردن بي وال كر ووقول باتھ مرون سے باتد مے اور لے چلے جب ورویت المقدى ين پنج تو مارث نے قرآن كى يه آيت برحى ترجمه: - (اب رسول آب كه ديج كه أكريس (بفر ض عال) داه راست كوچهوز دول تويد حق فراموش محى يروبال بوكى اور أكر راه بدايت ير متقيم ربول تويد ال الا الماريات كريدولت ب جس كو مراوب محدير نازل فرماد باب آيت كالإحما تماكد عبام ع الن ماته لے بط جب دومرے درو پہنے قومات نے مردیہ آیت پر می لیر نجے وت کر ذعن پر جاری۔ بیادو نے مجر سلاسل کو اٹھلیا اور سربارہ جکز کر لے بیط۔ آخر

ومثق پنج کر ظیفہ عبدالملک کے ماضے پیش کیا۔ ظیفہ نے دریافت کیا کہ کیا واقعی تم ید گی نبوت ہو؟ حارث نے کما کہ ہال لیکن ہے بات میں اپنی طرف سے نہیں کتا ہوں ہوت ہو گا ہوں وقی اللی کے محاوجہ کتا ہوں وقی اللی کے محاوجہ کتا ہوں۔ فلیفہ نے ایک قوی بیکل محافظ کو تھم دیا کہ اس کو نیزہ مار کر ہلاک کرو۔ نیزہ مارا گیا لیکن کچھ اثر انداز نہ ہوا ہے دکی کر حارث کے مریدوں نے یہ کمتا شروع کیا کہ انبیاء اللہ کے جم پر ہتھیار اثر نہیں کرتے۔ "فلیفہ نے محافظ سے کما" ثاید تم نے ہم اللہ پڑھ کر وار کیا تو دہ یری طرح زخم کما کر گرا اور جان دیدی۔ یہ ۲ جمری کا واقعہ ہے۔

شیخ این تیمیہ نے کتاب "الفر قان تین اولیاء الرحمٰن واولیاء الشیطان" میں لکھا ہے کہ حارث کی بھکڑیاں اتار نے والا اس کا کوئی شیطان دوست تھا اور اس نے گھوڑوں کے جو سوار د کھائے تھے وہ ملا ککہ ضیں بلحہ جنات تھے

#### بلب نمبر8

# مغيره بن سعيد عجلي

مغیره من سعید بھی فرقد مغیرید کا بانی ہے جو غلاۃ روافض کا ایک کروہ تھا۔ یہ مخص خالد من میدانشہ قر ی والی کوفہ کا آزاد کروہ اور بدا قالی رافضی تھا۔ حضر ت امام محد باقر کی رحلت کے بعد پہلے الاست کا اور بھر نیو ت کا مدی ہوا۔

#### احياء موتى اورغيب دانى كادعوى :-

مغیرہ کا و حوتی تھا کہ علی اسم اعظم جانتا ہوں۔ اور اس کی مدو سے مروول کو زندہ الکھروں کو منزم کر سکتا ہوں۔ کہا کرتا تھا کہ اگر میں قوم عاد تمود اور ان کے در میانی عمد کے آو میول کو زندہ کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ یہ شخص مقابر میں جا کر بعض ساترانہ کلات پر حتا تھا تو نڈیوں کی د صنع کے چھوٹے چھوٹے جانور قبروں پر اڑتے و کھائی دیتے ہے۔ محد من عبدالرحمٰن من ابو سکل کا بیان ہے کہ بھرہ کے ایک صاحب طلب علم کے لئے آگر معادے ہاں تھمرے ایک ون میں نے اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ یہ دودر ہم لے جا اور ان کی معلم سے جا اور ان کی معلم میرہ میں مندرہ میں سید عمل کے پاس گئے۔ مغیرہ محص ہے کہ فی آگر چاہو تو میں تہمیں بنادوں کہ تم نے اپنی خادمہ کو کس طرح کام کیلئے مغیرہ محص نے کہا تھا گئے ہے۔ میں نے کہا شمیں۔ پھر کہنے لگا ''اگر چاہو تو میں تہمیں یہ بھی بنادوں کہ تمہارے الحق تھی تو یہ کہوں رکھا تھا جا''دیس نے کہا تہمیں'' پھر خود ہی کہنے لگا کہ تم نے اپنی شاور کہ تم دونوں اس کے پاس حافہ کو حد کو دو دور ہموں کی مجملی ترید نے کہلئے بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی ہم دونوں اس کے پاس المحد کہا کہ کو دو دور ہموں کی مجملی ترید نے کہلئے بھیجا ہے۔ یہ سنتے ہی ہم دونوں اس نے پاس محد سند میں کہا کہ دونوں اس نے باس محسل میں اور اس نے یہ بی تو تو میں کو اس کو ایک کر سیات و سند سے ان کہا کہ کہ کہا ہے۔ یہ سنتے ہی ہم دونوں اس نے یہا سے دیس سے معلی کو کو دو در ہموں کی ایک میں میں کھیل کو دونوں اس نے یہا ہم دونوں اس نے یہا ہم دونوں اس نے یہا ہموں کی ایک کو کہا کہ کی کہا ہے۔ یہ سنتے ہی ہم دونوں اس نے یہا ہما سے کہا کہا کہ کہا ہے۔ یہ سنتے میں ہم دونوں اس نے یہا ہما ہما ہما کہا کہ کہا کہ دور کہا کہ کہا کہ کہا کہ دور کہا کہ کہا کہ کہا ہے۔ یہ سنتے ہی ہم دونوں اس نے یہا ہما کہا کہ کہا ہے۔ یہ سنتے ہی ہم دونوں اس نے یہا کہا کہ کہا ہما کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا

#### عندوتعليمات:-

متیرہ کتا قاک معیود حقیق نور کا ایک پیگر انسانی صورت پر ہے۔النساس کے دونوں قد موں گی ہاتند ہے۔ عین اس کی دونوں آنکھوں کے مشابہ ہے کتا قاکد اللہ کے مر پر نور کا عن رکھا ہے جب اللہ قبائی نے دنیا کی آفر عنش کا قصد کیا تو اپنے اسم اعظم سے معاسساس نے پروازی بور عن کی علی احتیاد کر کے اس کے فرق میارک پر آگیا۔ چنانچ کتا تھا کہ آیے سَبِحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَىٰ بِينِ اسمِ اعلىٰ سے يى تأج مراد ہے اور كتا تھاكہ جب رب العزت الله على الله و يك تأخ مراد ہے اور كتا تھاكہ جب رب الارباب نے الله بعد و لكھا جب رب الارباب نے الله بعد ول كے ذنوب و معاصى پر غفيناك ہوا تو اس كا جم عرق آلود ہو گيا جس سے دو دريا بين شيريں كى طرف نظرى تو اس كى بد نظے ۔ ايك شيريں كى طرف نظرى تو اس كى عمل و صورت دريا بين منعكس ہو كى ۔ حق تعالىٰ نے اپنے پر تو اعمال كا كچم حصر لے كر اس سے سورج اور چا عمال كا كچم حصر لے كر اس سے سورج اور چا عمال كا و مورت دريا كي ناءه عمل كو فناكر ديا۔ تاكہ اس كا كو كى شركيك باتى نہ رہے۔ پير دريا كي شيدى كى تخليق فير دريا كے اور دريا تے تلخ سے كار (لين غير شيعہ) كى تخليق فرانى ۔ (كتاب الخطاط مقريزي ع 4 ص 176)

پھر اس نے اپنی امانت آسانوں ، زمین اور بہاڑوں کے سامنے پیش کی۔ لیکن انہوں نے اس امانت کو اٹھانے ہے انکار کیا۔ یہ امانت کیا تھی ؟ اس بات کا عمید تھا کہ وہ سب علی کی فلافت میں مزاحم نہ ہوں گے۔ لیکن انبان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ چنانچہ عمر بن خطاب فلافت میں مزاحم نہ ہوں گے۔ لیکن انبان نے اس امانت کو اٹھا کو اس سے روک دیں اور عمر نے اس شرط پر معاونت کا وعدہ کیا کہ وہ اپنے بعد انہیں خلیفہ بما کی گئے۔ ابو بحر نے اس امانت کو اٹھا لیا اور ان دونوں نے غلب پاکر علی کو اور ہے دوک دیا یہ مختص تمام محالہ کرام رضوان اللہ لیا اور ان دونوں نے غلب پاکر علی کو اور ہے ہوں کے دعرت علی کی رفاقت اختیار کی (معاذ اللہ) تعلیم اجمعین کی باستھاء ان حضر ات کے جمعرت علی کی رفاقت اختیار کی (معاذ اللہ) تعلیم کر کرتا تھا۔ "(الفرق بین الفرق میں 229 ، 231)

مغیره کی جھوٹی پیش گوئی اور مریدوں کا ''نذرانہ'' لعنت :-

مغیرہ کا عقیدہ تھا کہ حضرات علی ، حسن ، حسین کے بعد المت جناب محمد بن عبداللہ بن خسن مثیرہ کا عقیدہ تھا کہ حضرات علی ، حسن مثی بن المر المو مغین علی کرم اللہ وجہد کی طرف خطل ہوگئی جو نفس ذکیہ کے لقب سے مشہور تھے۔ اس محن کا استدلال اس حدیث نبوی سے تھا جس میں پنجیر علیہ العساؤة والسلام نے حضرت مدی علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے کہ ان کا اور ان کے والد کا نام میر سے اوروالد کے نام کے موافق ہوگا۔ یہ وہی محمد بن عبداللہ حتی ہیں جنہوں نے غلیفہ ابو جعفر منعمور عبال کے عمد خلافت میں خروج کر کے تجاز مقدس پر بقینہ کر لیا تھا۔ اور غلیفہ منعمور نے ان کے مقالمہ میں عبدی بن موکی کے ذیر قیادت مدید منورہ فوج مجبئی تھی اور جناب نفس ذکیہ اس معرکہ میں جرعہ مرگ فی کر وار الخلد چلے گئے تھے۔ یہ 146ھ کا واقعہ ہے لین مغیرہ اس سے تجسیس سال میں جناب نفس ذکیہ کو پہلے خلیفہ ہشام بن عبدالملک ابوی کے عمد خلافت میں صلف تنے بن چکا تھا جناب نفس ذکیہ کو پہلے خلیفہ ہشام بن عبدالملک ابوی کے عمد خلافت میں صلف تنے بن چکا تھا جناب نفس ذکیہ کو محمد فی آخر الزمان قرار دے کر اور یہ کہ کر جھوٹ بولا تھا کہ یکی دوئے ذمین کے مالک ہوں گے۔

حالانکہ نفس زکیہ سپاہ منصوری کے ہاتھ سے قل ہو کے اور نہ صرف دوئے زمین کے بلعہ اس کے بیعہ اس کے بیعہ سے بیعہ سے بیعہ اس کے بیعہ سے بیعہ سک بیعہ سے دو ہد ستور اپنی خوش اعتقادی پر جامت قدم دہا مئو ٹرالذکر جماعت نے مرزائیوں کی طرح تن سازی ہے کام لے کر اپنے دل کو بہلا لیا اور یہ کمنا شروع کیا کہ حضرت محم بن عبداللہ نفس ذکیہ قل نہیں ہوئے بیعہ وہ کوہ حاجر میں جاکر مستور ہو گئے ہیں اور جب انہیں تھم ہوگا تو فاہر ہو کر دکن اور مقام ابراہیم کے در میان لوگوں سے بیعت لیس کے اور خالف احزاب و جیوش کو منزم کر کے روئے ذمین پر اپنا عمل و و خل کر لیس کے۔ "جب ان لوگوں سے سوال کیا جاتا کہ پھر وہ مخص کون تھا جے ظیفہ ابو جعفر منصور کے لشکر کے۔ "جب ان لوگوں سے سوال کیا جاتا کہ پھر وہ مخص کون تھا جے ظیفہ ابو جعفر منصور کے لشکر نے نذراجل کیا تواس کاوہ یہ معظم خیر ہوا نے شروافش کی مؤخر الذکر جماعت اس بهاء پر محمد یہ نفس ذکیہ کی شخص موسوم ہے کہ لوگ محمد بن عبداللہ نفس ذکیہ کی شخص موسوم ہے کہ لوگ محمد بن عبداللہ نفس ذکیہ کی آلم کے نشار ہیں۔ (الفرق ص 132)

جب خالدین عبداللہ قری کو جو خلیفہ ہشام بن عبدالملک کی طرف ہے عراق کا امیر تھا معلوم ہواکہ مغیرہ مد گی نبوت ہے اور اس نے طرح طرح کی شاختیں جاری کر رکھی ہیں۔ قو اس نے 119ھ میں اس کی گر فاری کا عظم دیا۔ اس کے چھ مرید بھی پڑے آئے۔ خالد نے مغیرہ سے دریافت کیا کہ جہیں نبوت کا دعویٰ ہے ؟ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ پھر اس ک مریدوں ہے وچھا کہ کیا تم اس کو نبی یقین کرتے ہو؟ انہوں نے بھی اس کا اقرار کیا۔ خالد نے مغیرہ کو ارتداد کی وہ یدی ہے ہیں سزا دینی جانی جو اس کے خیال میں سا سکی۔ اس نے مغیرہ کو ارتداد کی وہ یدی ہے بوی سزا دینی جانی جو اس کے خیال میں سا سکی۔ اس نے سرکنڈوں کے مغیرہ اس سے سر پر کوڑ ہے پڑنے گئے۔ مغیرہ تھوڑی دیر میں جل کر راکھ کا ڈھیر ہوگیا۔ (ائن جریر طبری 38 میں 241)

اس میں شبہ نہیں کہ اسلامی نقطہ نظر ہے انتظاع نبوت کے بعد کسی کا ادعائے نبوت کو لی الیا معمولی ساجرم نہیں جس کی سزا قتل ہے کم تجویز کی جا سے۔ لیکن جان ستانی کا جو طریقہ خالد نے اختیار کیاوہ کسی طرح مستحن نہ تعا۔ قتل کے موزون طریقے بھی تھے جو اختیار کے جا کلے تھے۔ کسی کو آگ میں زندہ جلا دینا ایک وحثیانہ فعل ہے۔ جو جابلیت کے عمد مظلم کی یادگار ہے جابلیت کے عمد مظلم کی یادگار ہے چتا نچہ خود شادع علیہ السلوۃ والسلام نے اس ارشاد ہے اس کی ممانعت فرمادی ہے۔ کہ سمی کو عذاب اللہ کے معذب نہ کرو"۔ عذاب اللہ سے بھی اخاق فی النار کا عذاب مراہ ہے۔ خداب عدام کے مواکمی کو اس کا استحقاق تھیں کہ کسی ذکی روح کو آگ میں جلائے۔ خداو تھ

#### باپ نمبرو

# بیان بن سمعان خمیمی

بیان بن سمعان تمیمی مغیرہ بن سعید بھی کا معاصر تھا۔ فرقہ بیانیہ جو غلاۃ روافض کی ایک شاخ ہے اس بیان کا پیرو ہے بیان نبوت کا مد کی تھااور کہا کر تا تھا کہ میں اسم اعظم کے ذریعہ سے زہرہ کو بلالیتا ہوں۔ ہزارہالوگ حسن ظن کے سنری جال میں بھیش کر اس کی نبوت کے قائل ہو گئے بیان حضر ت امام ذیر العلدین کی محکد یب کرتا تھا۔ اس نے حضر ت امام محمد باقر جیسی جلیل القدر بستی کو بھی اپنی خانہ ساز نبوت کی دعوت وی تھی اور اپنے خط میں جو عمر بن عفیف کے اتھ امام محمد باقر جسسی کے ہاتھ امام محمد برایمان لاؤ تو سلامت رہو کے ہاتھ امام محمد باقر سید خطر کی بناتا ہے) کہتے ہیں کہ امام محمد باقر یہ خط کے اور ترقی کرو گے۔ تم نہیں جانے کہ خدا کس کو نی بناتا ہے) کہتے ہیں کہ امام محمد باقر یہ خط کی رہنے خشراک ہوئے اور قاصد سے فرملیا کہ اس خط کو نگل جاؤ۔ وہ بے تاکل نگل میا اور معام نہ بالی کہ اس خط کو نگل جاؤ۔ وہ بے تاکل نگل میا اور معام نے بیان کے جن میں بھی بدوعاک چنانچہ چند ہی روز معن خالد قر ی کے ہاتھوں قتل ہو کر طعمتہ اجل ہو گیا کہتے ہیں کہ لمام جعفر صادق نے بھی بیان

عقيدهُ تناح و حلول ميں ہنود كااتباع:-

میان ہنود کی طرح تناخ ورجعت اور طول کا قائل تھا۔ اس کا دعویٰ تھاکہ میرے جم میں خدائے کردگار کی روح طول کر گئی ہے اور اس کے تجمعین اس کو اسی طرح خداکا او تاریقین میں خدائے کردگار کی روح طول کر گئی ہے اور اس کے تجمعین اس کو اسی طرح ہورام چندر جی بیان کرتے ہیں بیان اپنے اس دعویٰ کے اثبات میں کہ ذات خداوندی ہر چیز میں طول کرتی ہے۔ قرآن پاک کی متعدد آئیس چیش کرتا تھا لیکن ظاہر ہے کہ آیات قرآنی ہے اس قتم کا استدلال ایسا ہی انو کھا اور مجیب و غریب ہوگا جس طرح کہ آئی کل کے گم کردگان راہ مرزائی بعض آیات قرآنی ہے اپنا تحقیدہ جمیان نبوت ثابت کرنے کی معتملہ خیز کو شش کیا کرتے ہیں۔ بیان کا دعویٰ تھا کہ جمیح قرآن کا وہ مطلب و منہوم نہیں سمجھتے ہیں۔ اسی واسطے قرآن کا حکیمیان سمجھایا گیا ہے۔ اور آیات قرآنی کا وہ مطلب و منہوم نہیں سمجھتے ہیں۔ اسی واسطے اس کو بیان کہتے تھی خاہر ہے کہ عوام ہے اس کی مراد علی امت کی جماعت تھی۔ ورنہ عامہ اس کو بیان پر مو قوف نہیں بادر ہم جھوٹا مدعی ازراہ خود غرضی ہمیشہ عالمین شریعت ہی کو خطاکار یہ کچھ میان پر مو قوف نہیں بادر ہم جھوٹا مدعی ازراہ خود غرضی ہمیشہ عالمین شریعت ہی کو خطاکار یہ کچھ میان پر مو قوف نہیں بادر ہم جھوٹا مدعی ازراہ خود غرضی ہمیشہ عالمین شریعت ہی کو خطاکار یہ کھی میان پر مو قوف نہیں بادر ہم جھوٹا مدعی ازراہ خود غرضی ہمیشہ عالمین شریعت ہی کو خطاکار

ہتلا کرتا ہے۔ اس فریب کاری کی مثال الی ہے جیسے کوئی انتنا در جہ کا جائل کند ہ تا آ اُش یہ کہنے گئے کہ دنیا ہمر کے نامی گرای ڈاکٹر اور حکیم خواص ادویہ اور تشخیص امر اض سے نابلد ہیں۔ البت میں ایک ایسا فحض ہوں جس کو علم طب میں کا مل بعیر سے حاصل ہے۔ "دور نہ جاؤ مر زا غلام احمد صاحب تادیاتی ہی کو دیکھ لو۔ علاء تو در کتار اس فحض نے تو خود حامل وحی علیہ الصلاة واسلام تک کو (معاذ اللہ) خطاکار ہتایا اور یہاں تک کھے مارا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مسئح بن مریم علیہ السلام اور و جال اور یا جوج اور دابت الارض کی حقیقت مکشف نہ ہوئی" اس کے میہ معنی ہوئے کہ جس چیز تک (معاذ اللہ) حضرت مہیا وی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و قدم کی رسائی نہ ہوئی تھی دہ تاری کی حقیقت کی اللہ علیہ وسلم کے علم و قدم کی رسائی نہ ہوئی تھی وہ قادیاتی پر مکشف ہوگئی۔

فرقہ بیانی کا خیال ہے کہ امامت جھ بن حنیہ ہے ان کے فرز تد ابوہا شم ہے ایک وصیت کی بناء پر بیان بن سمعان کی طرف خطل ہو گئی۔ بیانی یا ہے زعم و مقتداء کے حقیق منصب و مقام کے متعلق مختلف بیان ہیں۔ بعض تو اس کو نبی مانتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ بیان نے شر بعت جمدی (علی صاحبہ الحقیة والسلام) کا ایک حصہ منسوخ کر دیا اور بعض اسے معبوو برحق خیال کرتے ہیں بیان نے ان سے کما تھا کہ خداکی روح انبیاء اور آئمہ کے اجماد میں خطل ہوتی ہوتی ابوہا شم عبداللہ بن حنفیہ میں پنچی۔ وہال سے میری طرف خطل ہوئی۔ بعنی طولی ند بہ کے محموجب خود ربویست کا مد کی تھا۔ اس کے بیرو کہتے ہیں کہ قرآن کی بیا تیت بیان بی کی شان میں وارو ہوئی ہے۔ ترجمہ: - (یہ لوگوں کیلئے بیان اور متقین کے لئے ہدایت و موعظته ہے) چنانچہ خود بیان نے کہی کما ہے۔ ترجمہ: - (یہ لوگوں کیلئے بیان اور متقین کے لئے ہدایت و موعظته ہے) چنانچہ خود بیان

## امير المومنين على مرتضَّىٰ كى خدائى كااعتقاد :-

میان کاد حوی تھاکہ میں اسم اعظم جاتا ہوں اور اسم اعظم کے ذریعہ سے انگر کو ہزیت دے میں میں میں دور اسم اعظم جاتا ہوں اور دوہ میرے پکارٹے پر جواب دیتا ہے۔ اس کا خیال تھاکہ معیود اتھ ایک فوری محض ہے کہ چرہ کے سواجس کا تمام بدن فتا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک فی ہو دو آتھ کی کو اپنے میں کرتا تھا۔ ترجمہ: - (مگر ان کو ذعم باطل ہے) کیونکہ وجہ است معیود آتھ کہ وجہ عدت محد و است معیود کر اس کا معتائے جم کو فتا پذیر محت محت تو بھر چرہ کے قائی فور زوال پذیر ہونے میں بھی کوئی مالنے میں ہو سکتا۔ میان حدرت سے اسوشین بھی مرتفی کی خدائی کا اعتماد رکھتا تھا۔ اور اخباد کا قائل تھا لیمی کہ تا تھا کہ خرب میں جو کی معالی میں محمد ہوگیا نے اس محمد ہوگیا ہوئی کی دورہ تھیں ہو تھی کھتا تھا کہ خرب میاد کی میں طول کر کے فن سے حجمد ہوگیا ہے۔ چنانچہ انھاد تھا۔

حضرت علی کی شہادت کے بعد وہ جزوائی جناب محمد من حفیہ کی ذات میں پوست ہوا۔ ان کے بعد ابو ہاشم عبداللہ من محمد من حفیہ کی ذات میں پوست ہوا۔ ان کے بعد ابو ہاشم عبداللہ من محمد اس کی ذات کے ساتھ متحد ہو گیا بیان سمحان لینی خود اس کی ذات کے ساتھ متحد ہو گیا بیان سیہ ہی کہا کرتا تھا کہ آسان اور زمین بیان سمحان لینی خود اس کی ذات کے ساتھ متحد ہو گیا بیان سے بھی کہا کرتا تھا کہ آسان اور زمین کے معبود اللہ ابک ہیں کہ بیان این و مفواللہ کی ہے تادیل کرتا ہا آسان کا اللہ اور میان اللہ اور میان کا اللہ اور میان کا اللہ زمین کے معبود سے افضل ہے۔ اہم جعفر صادق نے فرایا کہ ذمین و آسان کا معبود ایک ہی خوا اس کا کوئی شریک شمیں اور بیان و جال کراہ کہ اس کا کوئی شریک شمیں اور بیان و جال کراہ کہ اس کا کہ نہیں دار سات و عبداللہ جعفر صادق فرماتے تھے کہ ارشاہ خداد ندی : ترجہ :- (کیا میں بتا دول کہ شیاطین کن لوگوں پر اترتے ہیں ؟ دروغ کوبر کردگار پر) میں شیاطین سے مراد سات اشخاص ہیں مغیرہ میں سعید بجلی اور بیان من سمحان شیمی کوبر کردگار پر) میں شیاطین سے مراد سات اشخاص ہیں مغیرہ میں سعید بجلی اور بیان من سمحان شیمی کو دروئ اس کردہ ہیں المرت ہیں ہو معبود بھین کرتے ہیں اور اس گروہ کے جو افراد بیان کو نمی ہی تجھتے ہیں وہ بھی اس مختص کی مائند ہیں جو مسلمہ کذاب کو نمی گان کرتا ہے کہ کہ اس کے جو افراد بیان کو نمی ہی تحقید ہیں "افرق میں کو میدی کذاب کو نمی گان کرتا ہی گان کرتا ہیں ورنی فراق اسلام فرق سے خادج ہیں "(افرق می 228)

ای پر مرزائیوں کو قیاس کرلیما چاہیے جو مرزاغلام احمد کو نی مانتے ہیں۔

ملاكت كابهيانك نظاره:-

باب سائن میں تکھا جا چکا ہے کہ خالدی عبداللہ قری عائل کو فد نے مغیرہ بن سعید عجلی کو زندہ جلا دیا تھا۔ بیان بھی اسی وقت گرفتار کر کے کو فد لایا گیا تھا۔ جب مغیرہ جل کر خاک سیاہ ہو چکا تو خالد نے میان کو حکم دیا کہ سر کنڈول کا ایک گھابخل میں لے لیا یہ دکھ کر خالد نے کہا تم پافسوس ہے کہ تم ہر کام میں جمانت اور تعجیل سے کام لیتے ہو۔ کیا تم نے مغیرہ کا حشر نہیں دیکھا؟ اس کے بعد خالد کئے لگا کہ تمہاداد عویٰ ہے کہ تم اینے اسم اعظم کے ساتھ لشکرول کو ہزیت دیتے ہو۔ ''اب یہ کام کروکہ جھے لور میرے عملہ کو جو تیرے در بے جان بیں ہزیت دے کر اپنے آپ کو چالو'' مگر وہ جھوٹا تھا لب کشائی نہ کر سکا۔ آخر مغیرہ کی طرح اس کو بھی زندہ جلاکر بے نشان کر دیا گیا۔ (تاریخ طبریج 8 می 241)

#### بلب تمبر 10

# ابو منصور عجلی

یہ محص اید ایس حطرت الام جعفر صادق کامعتقد اور رائضی عالی تھا۔ جب امام ہام نے اے علید رفعیہ کے باعث این بال سے خارج کر دیا تو اس نے کبیدہ خاطر ہو کر خود وعوائے المت كى فعان لى چانج انزاج كے چندى روز بعد بدوعوى كروياك بي امام محد باقر كا خليفه و واقتص مول اور ان کا درجہ المت میری طرف خمل ہوگیا ہے یہ مخف ایے تیک فالق کرد گھر کی شکل بتاتا تھا۔ اس کا بیان تھا کہ امام محمد باقر کی رصلت کے بعد میں آسان پر بلایا گیا اور معبود مرح نے میرے سر پر ہاتھ چیر کر فرمایا کہ دواے بینا الوگوں کے باس میرا پیغام پہنیا وے" اے امامت سے پہلے تو کما کرتا تھا کہ قرآن کی آیہ میں جو محمف کا لفظ ہے اس سے امیرالمومنین علیٰ مراد ہیں لیکن اس کے بعد یہ کہنا شروع کیا کہ اس لفظ سے میری ذات مقصود ہے۔ مرزائیوں کی طرح نصوص صریحہ کی عجیب و غریب تاویلیں کیا کرتا تھا مثلاً قیامت اور جنت و دوزخ کا منکر تھا اور اس کی تاویل میں مجمی توبیہ کہتا کہ جنت سے تعیم و نیا اور دوزخ سے مصائب دنیا مرادیں اور مجھی بول 'محوہر افشانی'' کرتا کہ جنت ہے وہ نفوس قدسیہ مرادییں جن کی محبت و دوستی واجب ہے اور وہ آئم الل بیت جیں اور دوزخ سے دہ لوگ مراد ہیں جن کی **حداوت فرض** و واجب ہے۔ مثلاً ابو بح<sup>ر</sup> ، عمر "، عثال "، معاویة ای طرح کهتا تھا کہ قرآن علیم میں **فرائنش** سے حضرت علیٰ اور ان کی اولاد مراد ہے اور محرمات سے حضرت ابو بحرہ وغیرہ مقصور **یں۔** ابو منعور اس بات کا بھی قائل تھا کہ نبوت حضرت خاتم الانبیاء ﷺ کی ذات گرامی پر ختم معن ہو كى باعد رسول اور نى قيامت تك مبعوث ہوتے رہيں گے۔ اور عجب نہيں كه مرزائيوں مے مقتدائے نبوت کے جاری رہنے کا عقیدہ ای شخص سے حاصل کیا ہو ابو منصور کی یہ بھی تعلیم تھی کہ جو کوئی امام تک بہنج جاتا ہے اس سے تمام تکلیفات شرعیہ اٹھ جاتے ہیں اور اس كيليح شريعت كى پليدى لازم نسيل رئتى اس كى تعليمات شنيد بيل سيد چيز بھى واغل متى كه جو قض ایسے **جالیں** آدمیوں کو حمل کردے جو عقاید میں ابو منصور سے مختلف الخیال ہوں تو اسے قرب خداوندی میں جگه مل جاتی ہے۔ ابو منصور کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ جریل امین نے پیغام ر مانی میں خطا کی انہیں حضرت علیٰ کے پاس جمیجا گیا تھا لیکن وہ غلطی ہے جناب محمہ ﷺ کو يهم الى بنيام (فنية الطالبين)ان كركس شاعر ن كما بـ

جریل کی آمد ند خالق پچوں در پیش محمدٌ شدو مقسود علی بود

علامہ عبدالقاہر نے لکھا ہے کہ ابو منصور اور اس کا گروہ قیامت اور جنت و دوزخ کا انکار کرنے کے باعث دائر ہ اسلام سے خارج ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ علامہ عبدالقاہر کو منصور بجلی کے اس عقیدہ کا علم خیس ہوا کہ اس کے نزدیک نبوت جاری ہے ورنہ وہ اس کے عقیدہ کو بھی ان عقاید کفریہ جیں شامل کرتے جن کی وجہ سے ابو منصور اور اس کے پیرد وائز ہ اسلام سے خارج ہیں۔ جب بوسف بن عجر تعنی کو جو خلیفہ ہشام بن عبدالملک کی طرف سے عراق کا والی تھا ابو منصور بجل کی تعلیمات کفریہ کا علم ہوا تو اس نے اسے گر فار کرا کے کو فہ جیں دار بر ج عادیا۔ (الفرق ص 234،214)

#### باب نمبر 11

# صالح بن طريف برغواطي

سحتے ہیں کہ صافح بن طریف یہودی الاصل تھا۔ اس کا نشو و نمو سر زمین اندلس کے ایک تھے مبلا میں ہوا۔ وہال ہے مشرق کا رخ کیا اور عبداللہ معزی ہے تحصیل علم کر تا رہا گھر سحر میں و معید صاصل کی۔ وہال ہے سخت عرب اور شکتہ حالی کے عالم میں تامنا کے مقام پر پہنچا جو مغرب اقتی میں ساحل بر پر واقع ہے۔ وہال بر بری قبائل کو دیکھا جو بالکل جائل اور سر پاو حتی سے اس نے اپنی لوگوں میں بو دوباش افتیار کرلی۔ ان کی زبان سیمی اور سحر اور نیز تجات ہے گر دورہ میں کو این سیمی اور سحر اور اس وقت خلیفہ ہشام من عبد الملک اسلامی ممالک کا فرباز واقعا۔ تھوڑ نے ہی عرصہ میں صافح کی حکومت کو وہ اوج و عروج نصیب ہوا کہ شالی افریقہ میں اس کے کسی ہمعمز تاجدار کو وہ عقد و شوکت حاصل نہ تھی۔ ادعائے نبوت کے علاوہ صافح کا یہ بھی د عوی تھا کہ وہی وہ معدی اکبر ہے جو قرب قیامت کو ظاہر ہو کر جناب مسح مین مریم علیہ السلام کے مصاحب معدی اکبر ہے جو قرب قیامت کو ظاہر ہو کر جناب مسح من مریم علیہ السلام کے مصاحب معدی اکر میں مے اور حضر سے می علیہ السلام کے مصاحب معدی اکر میں مے اور حضر سے می علیہ السلام کی عاموں سے موسوم تھا۔ وار باکی عمل میں حال اور بر بری میں واربا کے ناموں سے موسوم تھا۔ واربا میں خاتم المن علی کو کہتے ہیں۔

### ما لح كافران اوراس كى معتكد خير شريعت :-

نمائیال ملاحظہ مول۔ کتاب القرطاس میں لکھا ہے کہ "صالح کے غرب میں تھم ہے رمضان کے جائے رجب کے روزے رحمیں۔اس نے اپنے پیروؤں پر دس نمازیں فرض کی تھیں۔ پانچے دن میں اور پائی رات میں۔ 21 محرم کے دن ہر فض پر قربانی واجب کی۔ وضو میں ناف اور مر کا د هونا بھی مشروع کیا۔ تھم دیا کہ کو کی فض عسل جنات نہ کرے۔ البتہ جو کوئی زنا کا مر تکب ہو وہ زناء کے بعد ضرور عسل کرے۔اس کے پیرد صرف اشاروں سے نماز بڑھتے ہیں۔البتہ آخری ر کعت کے اخیر میں یائج مجدے کر لیتے ہیں۔ کھانے پینے کے وقت "یاسمک یاکنسائی" کتے ہیں۔ ان کے زعم میں اس کی تعریف بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ہے۔ صالح نے تھم دیا کہ جس عورت ہے اور جھٹی عور تول نے چاہیں شادی کریں۔البتہ بچاکی بیشی سے عقد ازواج نہ کریں" کاش اس کا فلسفہ ہمیں بھی معلوم ہو جاتا۔ان کے ہال طلاق کی کوئی حد نہیں۔ یہ لوگ دن میں ہزار مرتبہ طلاق دیکر رجوع کر سکتے ہیں۔ وی ان باتوں سے ان پر حرام نہیں ہوتی۔ صالح نے علم دیا تھا کہ چور کو جمال دیکھو قمل کردو کو تکہ اس کے خیال میں چور تکوار کی دھار کے سواگناہ سے کسی طرح یاک نمیں ہوسکا۔اس کی شریعت میں ہر طال جانور کا سر کھانا حرام تھالور مرغی کا گوشت کروہ تفا مرغ كا ذح كرنا لور كھانا حرام قرار ديالور تھم دياكہ جوكوئي مرغ ذح كرے يا كھائے۔ دواك غلام آزاد کرے لور تھم دیا کہ اس کے پیرواپنے حکام کا لعاب د بن (تھوک) یر سبیل تمرک جاٹ لیا کریں۔ چانچہ صالح او گول کے ہاتھوں پر تھوکا کر تااور دہ اسے خود جاٹ لیتے یا مریضول کے یاس حصول شفاکی غرض سے لے جاتے۔

صالح سینالیس سال تک وعوی نبوت کے ساتھ اپنی قوم کے وبنی اور و نیاوی امورکا کفیل وگران حال رہا۔ آخر میں تبتل والعطاع کا اشتیاق پیدا ہوااور اپنے کفریات کے باوجود برعم خود کا سلة وہاب إلی اللہ کا سودا سر میں سایا۔ 174ھ میں تاج و تخت سے وستبروار ہو کر پاید تخت سے کہیں مشرق کی طرف جا کر عزلت گزین ہو گیا۔ جاتے وقت اپنے بیٹے الیاس کو وصیت کی کہ میرے وین پر قائم رہنا چنانچہ نہ صرف الیاس بلحہ صالح کے تمام جا شین بانچویں صدی ہجری کے اواسط تک ارش تاج و تخت کے علاوہ اس کی صلالت اور خانہ ساز نبوت کے بھی وارث رہے۔

الیاس بن صالح وصیت کے سموجب اس کے تمام کفریات پر عامل و مفر دہا۔ یہال تک کہ پنجاہ سالہ حکومت و اغواکو ٹی کے بعد 224ھ میں طعمہ اجل ہوگیا۔ اس کے بعد الیاس کا بیٹا ہونس مند حکومت پر بیٹھا۔ یہ خفص نہ صرف اپنے باپ واوا کے کفریات پر عمل پیرار ہابلحہ ووسروں کو بھی جراو قبرا ان کا پلند منانے کی کوشش کی۔ یونس کا ظلم و عدوان یہال تک یوھا کہ اس نے تمن سوای قصیات و دیمات کو نذر آتش کر کے خاک سیاہ کر ویا۔ اور اس کے جرم باشتا باشدوں کو

محس اس محسور " پر موت کے گھاٹ اید دیا کہ دہ اس کا اور اس کے آباد کا مسلک اختیار نہیں کرتے تھے۔ اس طرح اس کی تھ جوانے قرباً اکھ بڑار کلمہ گودک کو نمٹگ اجل کے حوالے کر کے داراتھ میں پہنچا دیا۔ ان حم مجار آبوں کے بعد یونس نے جھ کا قصد کیا اور اس پر بیہ مثل صادق آئی ہو ہو ہے کہا کے بی حمل کے بی حمل کے بی حمل کے بی حمل کے بی محل کے بی کا لمائے موجود کومت کر کے 268ھ میں ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد ابو ضغیر محد بن معاد تھے۔ فول کا باد شاہ ہوا۔ اس نے ابی اپنی آباکی رسم کمن کے موجب دعوی نہو گیا۔

او خفیر کی چوالیس جویال تھی اور شاید اتن عی یااس سے کسی قدر زیادہ اواد تھی۔ بد مخض تیسری صدی کے اواخر عل انتیاس سال حکومت کر کے ہلاک ہوگیا۔

اس کے بعد اس کا بیٹا ابوالا نصار عبداللہ تخت نشین ہوا۔ اور اینے آباؤا جداد کا طریقہ رائج كيا- آخر جواليس سال حكومت كر كر راي كلك عدم موا- اس كے بعد اس كايينا ابو منصور عيلى بائیس سال کی عمر میں باپ کا جانشین ہو کرآسان شمرت پر نمودار ہوا۔ اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کی نبوت کو یوا عردج نصیب ہوا۔ یمال تک کہ ملک مغرب میں کوئی قبیلہ ایسانہ تھاجس نے اس کی عظمت و شوکت کے سامنے سر انقیاد خم نہ کیا ہو۔ اس کو ایک غنیم بلکین بن زیری بن مناد صنهای سے جنگ آزما ہونا برار جس میں اس کو ہز بیت ہوئی اور 369ھ میں اٹھائیس سال تک وعوی نبوت کے ساتھ کوس لین الملك اليوم بحا ميدان جان ستان كي نذر ہوگيا۔ اس کے بے شار پیرو قید ہوکر قیروان لائے گئے۔ ابو منصور عیبیٰ کے بعد غالبًا ابو حفص عبداللہ ابو منعور عیسیٰ کی اولاد میں سے تھا۔ وار شو تاج و تخت ہوا شاید یمی وہ باوشاہ ہے کہ صالح نے جس کے عمد سلطنت میں ظہور کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ گر مالح نے نہ تو اس کے زمانہ حکومت میں مبھی اپتا جلوہ و کھایا لور نہ اس کے بعد ہی کسی کو اس کی شکل دیکھنی نصیب ہو گی۔ گر طاہر ہے کہ صالح کی ممراہ امت نے بھی آجکل کے مرزائیوں کی طرح شر مسار ہونے کے جائے محن سازی اور تاویل کاری کے ہتھیار تیز کر لئے ہول گے۔ ابو منصور عیلی کی ہلاکت کے بعد برغواط کے اقبال نے دامن ادبار میں منہ چھیایا۔ چنانچہ ابو منصور عیسیٰ کے بعد تامنا لگا تاراتی سال تک شجاعان اسلام کی بور شول کی آمادگاہ بنا رہا۔ یہال تک کہ مرابطون نے 451ھ میں تسلط کر کے وبال فرقد احقد الل سنت و جماعت كي حكومت قائم كردي. (الاستعماء جلد اول ص 103) برغواطی حکمران جو مرزاغلام احمد سے زیادہ عرصہ تک دعویٰ نبوت برقائم رہے:-

مر زائی لوگ یہ کہہ کر ناوا قفول کو مغالطہ دیا کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا مفتری شیں

گر را جو مر زاصاحب کی طرح تھیمیں سال کی طویل مدت تک ایپنے دعویٰ پر رہا ہو اور جلد ہلاک نہ ہوگیا ہو۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزاصاحب سے تی تھے۔ اگرچہ مرزائی لوگ ایے پیش کر دہ دعادی حق وباطل کو کلام الٰہی اور ارشادات نبویہ کی روشنی میں ہر گز ثابت نہیں کر سکتے۔ ادر صادق کے صدق اور کاذب کے کذب میں کس مدت دعویٰ کو قطعاکوئی دخل نہیں تاہم میں جاہتا ہوں کہ اس موقع پر مرزا ئیوں کی ضدیوری کردوں۔ متذکرہ صدروار سے جو کتاب "الاستفساء لاخبار دول المغرب الاقصلي" (جلد اول من (51-103) سے ماخوذ میں قار کین کرام اس متیجہ پر بہنچے ہوں سے کہ کم از کم مندرجہ ذیل بادشاہ مر زا غلام احمد کی مدت دعاوی ہے بھی زیادہ عرصہ تک وعوی نبوت کے ساتھ اپنی قوم میں رہے۔ ملاحظہ ہو:-

يدت د عويٰ آغاز وانتنائے دعویٰ . نام مدعی نبوت صالح بن طريف 47سال 127ھ ہے 174ھ کک 29يال £ 297 ~ 268 أبوغفير محمدين معاذ ار منصور عيسي

369ھ ہے 369ھ ک

28 سال

باب نمبر12

## يما فريد زوزاني نيثابوري

ایو مسلم خراسانی کے حمد دولت میں جو خلافت آل عباس کا بائی تقلہ بھافریدین ماہ فروذین ا عام ایک مجو کی جو دوزال کا رہنے والا تقلہ خواف شلع نیٹا پور کے قریب سرواند نام ایک قصبہ اس طاق ہوا۔ علی تقسیہ علی ظاہر بول سے مجی نبوت ووٹی کا مدکی تقد

بدیک فمین سے اعجاز نمائی کاکام:-

يمافريد اواكل عمد من زوزان سے چين كي طرف كيا وال سات سال تك قيام كيا مراجعت کے وقت دوسرے چینی تحالف کے علاوہ سبز رنگ کی ایک نمایت باریک قمیض بھی ساتھ لایا۔ مما فرید نے اس قمیض ہے معجزہ کا کام لیما جاہلہ چین ہے واپس آگر رات کے وقت وطن پہنچلہ کسی سے الما قات ك بغير رات كى تدركى على سيدهات فانه كارخ كيالور مندر يريزه كريته ربد جب صح ك وقت پیدیوں کی آمدورفت شروع ہوئی نوآہتہ آہتہ لوگوں کے سامنے بنیے اترنا شروع کیا۔ لوگ سے د کھے کر حیرت زوہ ہوئے کہ سات سال تک خائب رہنے کے بعد اب یہ بلندی کی طرف سے س طرح آرہا ہے؟ لوگوں کو متعجب دیکھ کر کہنے لگا جیرت کی کوئی بات نہیں۔ حقیقت ریہ ہے کہ خدلوند عالم نے مجھے آسان بربالیا تھا۔ میں برابر سات سال تک آسانوں کی سیروسیاحت میں مصروف رہا وہاں مجھے جنت اور دوزخ کی سیر کرائی۔ آخر رب کردگار نے مجھے شرف نبوت سے سر فراز فرمایالوریہ قمین پہنا کر زمین پر اترنے کا تھم دیا۔ چنانچہ میں ابھی ابھی آسمان سے نازل ہور ما ہول۔ اس وقت مندر کے یاس بی ایک کسان ال چلارہ تھا۔ اس نے کما کہ میں نے خود اسے آسان سے نازل ہوتے دیکھاہے پیدیوں نے بھی اس کے الرنے کی شادت دی۔ بھافرید کنے لگاکہ خلعت جو مجھے آسان سے عنایت موازیب تن ہے۔ غورے دیکھو کہ کہیں دنیا میں بھی ایباباریک اور نفیس کیڑا تیار ہوسکتا ہے؟ لوگ اس قمین کو و کیا دیکھ کر محو حیرت تھے۔ غرض آسانی نزول اور عالم بالا کے مجز و خلعت پر یقین کر کے برار ما محوس اس کے چرو ہو گئے۔ اب اس نے اوعائے نبوت کے ساتھ لوگوں کے سامنے اپنے نے وین کا خوان وعوت چھلا اور لوگ دھڑا دھڑ دام تزویر میں سیننے کیے جس طرح ہمارے مرزا غلام احمد صاحب کی قادیانی نے ازراہ مال اندیثی حضرت سید الانبیاء ﷺ کی نبوت کی بھی تصدیق کی اس طرح مافرید نے مجوس کے مقتداء ذر تشت کو سیا پیغیر شلیم کیالور جس طرح مر ذاغلام احمد صاحب نے ویں اسلام میں سینتکڑوں قتم کی رختہ اندازیاں کیں ای طرح اس نے مجوس کے اکثر شرائع واحکام

رِ خط تنسیخ تھیج ڈالالور لوگول ہے میان کیازر تشت کے تمام پیرووں پر میری اطاعت فرض ہے۔ کما کر تا تھاکہ میرے پاس نمایت رازداری کے ساتھ احکام اللی پیٹچاکرتے ہیں۔

### بمافريدي شريعت كي بوالعجبيان:-

یمافرید نے پیسیوں فرافات جاری کئے تھے۔اس نے اپنی امت پر سات نمازیں فرض کیں۔
پہلی نماز خدائے برتر کی حمد و سائٹ کو مقصدی تھی۔ دوسر کی آسانوں اور زئین کی پیدائش سے متعلق تھی۔ تیسری حیونات اور ان کے رزق کی طرف منسوب تھی۔ چو تھی دنیا کی بے ثباتی اور موت کیادو قد کیر پر مشمل تھی۔ پانچویں کا تعلق بعث اور بوم عدالت سے تھا۔ چھٹی میں ارباب جنت کی راحت اور الل دوزخ کے مصائب کی یاد تازہ کی جاتی تھی۔ ساقویں نماز میں صرف الل جنت کی حیواری اور اقبال مندی کو شرح و بسط سے بیان کیا گیا تھا۔ بہا فرید نے اپنچ بیرووں کیلئے آیک فاری کتاب بھی مدون کی اور تھی دیا کہ تمام اوگ آفاب کو تجدہ کریں لیکن تجدہ کے وقت دونوں کی خروف مند کیا جاتا تھا۔ بالا جائے۔ استقبال قبلہ کے جائے تھی تھا کہ آفاب کی طرف مند کیا جاتا تھا۔ بال کی طرف مند کیا جاتا تھا۔ اس کی شریف کا دیں۔ اس کی شریف کا ایک ہے بھی تھی تھی افکہ جب تک مولی بڑھا اور لاغر نہ ہوجائے اس کی قربانی نہ دیں۔ شریعت کا ایک ہے بھی تھی تھی تھا کہ جب تک مولی بڑھا اور لاغر نہ ہوجائے اس کی قربانی نہ دیں۔ شریعت کا ایک ہے بھی تھی تھی دیا کہ جب تک مولی بڑھا اور لاغر نہ ہوجائے اس کی قربانی نہ دیں۔ شریعت کا ایک ہی تھی تھی دیا کہ جب تک مولی بڑھا اور لاغر نہ ہوجائے اس کی قربانی نہ دیں۔ شریعت کا ایک ہے بھی تھی دیا کہ جاتا مودر ہی سے زیادہ کی عورت کا میر نہ باندھا جائے۔

جب ابو مسلم خراسانی میٹا پور آیا تو مسلمانوں اور بجو سیوں کا ایک و قد اس کے پاس پہنچا اور شکاہت کی بھا فرید نے وین اسلام اور کیش بجوسیس فساد ور خند اندازیاں کرر کھی ہیں۔ ابو مسلم نے عبداللہ میں شعبہ کو اس کے حاضر کرنے کا حکم دیا اور بھا فرید کو محلوم ہوگیا کہ اس کی گر فاری کا حکم ہوا ہے۔ فورا نیٹا پور سے بھاگ نکلا۔ عبداللہ میں شعبہ نے تعاقب کر کے جبل باد شیس پر حالیا اور کر قافر کرکے ابو مسلم کے سامنے لا حاضر کہا۔ ابو مسلم نے دیکھتے ہی تخر خارا دیگاف کا دار کیا اور سر حکم کر کے اس کی بوت کا خاتمہ کردیا۔ اور حکم دیا کہ اس کے گم کردگان راہ پیرو بھی قعر بلاک میں ڈالے جا کیں۔ وہ بھا فرید کی گرفاری سے پہلے ہی بھاگ بچ تنے اس لئے بہت تھوڑ ہے دی ہو کہ اور کا نہیاں ہے کہ ان کے بہت کا میان ہو کہ اور کا کہ بیان کے بہت کا میان ہو کہ بھا فرید ایک مشکیس گھوڑ سے پر سوار ہو کر اسے ناعداء سے انتقام لے گا۔

### باب تمبر 13

## اسحاق اخرس مغربی

اسحاق اخرس کل مغرب کاریخ والا تقل عل عرب کی اصطلاح جی مغرب شکل افریقہ کے اس حصہ کا ہم ہے جس جی مراکش، تونس، الجزائر وغیرہ ممالک داخل ہیں۔ اسحاق 135ھ جی اس حصہ کا ہم ہو دو اون ایم جس ممالک اسلامیہ پر خلیفہ ابو جعفر منصور عبائ کا پر جم اقبال امرام اتفاد الل میر نے اس کی دکان آرائی کی کیفیت اس طرح کسی ہے کہ پہلے اس نے صحف المسانی ورائی کی کیفیت اس طرح کسی ہے کہ پہلے اس نے صحف کا اسانی قرآن، تورات، انجیل اور زیور کی تعلیم حاصل کی۔ پھر جیج علوم رسمید کی سیمیل کی دنانہ ورائز تک محقف ذبائیں سمارت بیدا کی۔ ورائز تک محقف ذبائیل اور بالغ التقر ہوکر اصفهان آیا۔

### كامل دس سال تك گونگا بيار با:-

اصنمان بینج کر ایک عربی مدرسہ میں قیام کیا اور پیس کی ایک بنگ و تاریب کو گھڑی میں کا اس دی سال بیک کی خرات میں پرا ارہا۔ یہاں اس نے اپنی زبان پر ایس مر سکوت لگائے رکھی کہ ہر فتص اے کو نگا یقین کر تا رہا۔ اس فتص نے اپنی نام نماد جمالت و بے علمی اور تضنع آمیز عدم کویائی کو اس ثبات و استقلال کے ساتھ بنایا کہ وس سال کی طویل مدت میں کسی کو وہم و ممان کھی نوان کو بھی قوت گویائی ہے بچھ حصہ طاہے۔ یا یہ فتص ایک عالمة وہر لور کیل نے زودگار ہے۔ اس بنا پر یہ اخرس یعنی کو نگے کے لقب سے مشہور ہوگیا۔ ہمیشہ مشہور ہوگیا۔ ہمیشہ اشکاوں سے اظہار ما ما تا ہم اس کا رابطہ مؤدت و شاسائی قائم تھا۔ کوئی ہوا چھوٹا ایس انتہ ہوگ ہو اس کے ساتھ اشاروں کا بول سے تھوڑا بہت نہ ان کرکے تفریخ طور کوئی ہوا چھوٹا ایس انتی صبر آنہا مدت گزار لینے کے بعد آخر وہ وقت آگیا جبکہ مر سکوت توڑ دے لور کشور قلوب بر اپنی اتنی صبر آنہا مدت گزار لینے کے بعد آخر وہ وقت آگیا جبکہ مر سکوت توڑ دے لور کشور قلوب بر اپنی حتی میں گارو تی تیل کیا۔ اس رو غن میں سے صنعت تھی کہ اگر کوئی فتص اسے چرے پر مل لے تو میں میں اس میں جرے پر مل لے تو اس میں اس میں جرے پر مل لے تو اس میں میں گور آب سے نہرے پر مل لے تو اس میں میں گور آب سے نہر میں اس نے دور و خواب و استر احت تھے ، اس نے وہ رو غن اپنے چرہ پر ملا اور شمیس جہوں اپنی دور و غن اپنے چرہ پر ملا اور شمیس جرء مر سامنے رکھ ویں۔ ان کی روشنی میں وہ واب واستر احت تھے ، اس نے وہ روغن اپنے چرہ پر ملا اور شمیس جرء مر سامنے رکھ ویں۔ ان کی روشنی میں وہ رہ عیں اور واخر جس اس کی روشنی اور و افر جی اور چیک و مک پیوا

ہوئی کہ آٹکھیں خمرہ ہوتی تھیں۔ اس کے بعد اس نے اس زور سے چیخنا شر دع کیا کہ مدرسہ کے تمام کی کہ اور ایس کے تمام کین جاتھ کے تمام کین جاتھ اور ایس خوش الیان خوش الیان ور تجوید کے ساتھ بہوار بعد قرآن پڑھنے لگا کہ بوے بوے قاری بھی عش عش کر گئے۔ صدر المدرسین اور قاضی شہر کی بدحواسی: -

جب مدرسہ کے معلمیٰ اور طلبہ نے دیکھا کہ مادر زاد گونگاباتیں کررہا ہے۔اور قوت کویائی كيسى ہے كہ اسے اعلى درج كى فصاحت دور فن قراة تجويد كا كمال بھى عشاميا ہے اور اس ير مشزاد یہ کہ اس کا چرہ ایبادر خثال ہے کہ **نگاہ** نہیں محمر سکتی تولوگ سخت حیرت زدہ ہوئے۔ خصوصاً مرس صاحب توبالكل قوائع عليه كمو يتعيد صدر صاحب جس درجه علم وعمل ادر صلاح و تقویٰ میں عدیم الشال تھے۔ای قدر الل زمانہ کی عیار بول سے ناآشنا اور نہایت سادہ لوح واقع ہوئے تھے۔ وہ بڑی خوش اعتقادی سے فرمانے ملکے "کمیا اچھا ہواگر عماید شر بھی خداسے قادر و توانا کے اس کرشمہ قدرت کا مشاہرہ کر سکیں۔ابال مدرسہ نے صدر مدرس صاحب کی قیادت میں اس غرض سے شر کا رخ کیا کہ اعیان شر کو بھی خداوند عالم کی قدرت قاہرہ کا بہ جلوہ و کھائیں۔ شہر پتاہ کے دروازہ پر آئے تو اس کو مقفل پایا۔ چالی حاصل کرنے کی کو بشش کی لیکن ناکام رہے۔ ان لوگول پر خوش اعتقادی اور گر مجوثی کا معوت اس درجہ سوار تھا کہ شہر کا متعقل دروازہ اور اس کی تھین دیواریں بھی ان کی راہ میں حائل ندرہ سکیں۔ سی ندسی تدبیر سے شر میں واقل ہو گئے۔ اب صدر مدرس صاحب تو آ کے آگے جارہے تھے اور دوسرے مولوی صاحبان اور ان کے تلافرہ چھنے چھنے سب سے سلے قاضی شر کے مکان پر بینے۔ قاضی صاحب رات کے وقت اس غیر معمولی از دھام اور اس کی شور و پکار سن کر مصطربانہ گھر سے نکلے اور ماجرا وریانت فرمایا۔بدنصیبی سے قاضی صاحب بھی پیرایہ حزم ووور اندیثی سے عاری تھے۔انہول نے آؤ دیکھاند تاؤسب مجمع کو ساتھ لیکروز راعظم کے در دولت پر جا پنچے اور دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ وزیر باتد پر نے ان کی رام کمانی من کر کما کہ ابھی رات کا وقت ہے۔ آپ لوگ جاکر اپنی اپنی جگہ آرام کریں۔ دن کو دیکھا جائے گا کہ الی ہزرگ ہتی کی عظمت ٹان کے مطابق کیا کارروائی مناسب موگ ؟" غرض شريس بلز مج كيا-بادجود ظلمت شب ك لوك جوق ورجوق طي آرب تع اور خوش اعتقادول نے ایک ہنگامہ بریا کرر کھا تھا۔ قاضی صاحب چندر وسائے شر کو ساتھ کیکر اس "بزرگ ہتی" کا "جمال مبارک" دیکھنے کیلئے مدرسہ میں آئے گر دروازہ کو متعل ملا۔ اسحاق اندر بی براجمان تھا۔ قاضی صاحب نے ینچے سے پکار کر کما "حضرت والا !آپ کو اس خدائے ذدالحلال کی قتم! جس نے آپ کو اس کرامت اور منصب جلیل سے نوازا۔ ذرا وروازہ

کولئے اور مشاقان جمال کو شرف دیدارے مشرف فرمایے" یہ سن کر اسحاق بول اٹھا۔"اے تفل اکھل جا" اور ساتھ بی سی حکمت عملی ہے سنجی کے بغیر تفل کھول دیا۔ تفل سے گرنے کی آواز سن کر لوگوں کی خوش اعتقادی اور بھی دواتھ ہوگئے۔ لوگ "بدرگ" کے رعب ہے ترسال و لرزال تھے۔ دروازہ کھلنے پر سب لوگ اسحاق کے رویرو نمایت مؤدب ہو کر جا بیٹھے۔ قاضی صاحب نے نیاز مندانہ لید میں الحتماس کی کہ "حضور دالا! سارا شراس قدرت خداد ندی پر متحیر ہا کے آگر حقیقت حال کا چرہ کی قدر بے فتاب فرمایا جائے تو یوی نوازش ہوگی۔

### اسحاق کی ظلمی بروزی نبوت:-

اسحاق جواس وقت كاليميلے سے ختھر تھا نمایت ریاكارانہ لہدييں بواا كد جاليس روز پيشتر ہى فینان کے کچھ آجار نظر آنے ملکے تھے۔ آخر دن بدن القائے ربانی کا سر چشمہ ول میں موجیں لم نے لگ حتی کہ آج رات خدائے قدوس نے اپنے فضل مخصوص سے اس عاجز پر علم وعمل کی وہ وہ راہیں کھول دیں کہ جھے سے پہلے لاکھوں رہروان منزل اس کے خیال اور تصور سے بھی محروم رہے تھے اور وہ اسرار و حقائق متلشف فرمائے کہ جن کا زبان پر لانا ندہب طریقت میں ممنوع ہے۔البتہ مختصر اتنا کہنے کا مجاز ہوں کہ آج رات دو فرشتے حوض کو ٹر کایانی کیکر میرے یاس آئے۔ مجھے اپنے ہاتھ سے عسل دیااور کئے ملے السلام علیک یا نی اللہ! مجھے جواب میں تامل ہوا۔ اور گھر لیا کہ یا علیم مد کیا اہتلا ہے؟ ایک فرشتہ بربان قصیح یول کویا ہوا۔ ترجمہ: -"اے اللہ کے ني سم الله كمد كرورامند توكمو كي " يل في مند كمول دياور ول من بسم الله الأربي كاورد كرتا رہا۔ فرشتہ نے ایک نمایت لذیذ چیز منہ میں رکھ دی۔ یہ تو معلوم نہیں کہ وہ چیز کیا تھی ؟ البتہ اتنا جانیا ہول کہ وہ شمد سے زیادہ شیریں، ملک سے زیادہ خو شبولور برف سے زیادہ سر دعمی۔اس نمت خداوندى كا حلق سے ينج اترنا تھاكہ ميرى زبان كويا ہوگى اور ميرے منہ سے يد كلمد لكا۔ الشهد أن لا إلى إلى الله و أشهد أن مُحمَّدًا وسُول لله على من كر فر شول في ما "محر على كي طرح تم بھی رسول اللہ ہو" میں نے کما"میرے دوستو! تم یہ کیسی بات کہ رہے ہو۔ جھے اس ے خت چرت ب بعد میں تو عرق خالت عی دها جاتا ہوں"۔ فرشتے کئے گئے "فدائ قدوس نے تمسیل اس قوم کیلیے نی مبعوث فرملا ہے۔ "میں نے کماکہ جناب باری نے توسید ما محر طيه الصلوة والسلام روحي فداو كو فاتم الانبياء قرار ديالورك كي ذات اقدس ير نبوت كاسلسله بميشة ك لئي مد كرويد ب ميرى نوت كياسى د كمتى ب ؟ كين هي درست ب مر محر ملى الله عليه وسلم كى نبوت مستقل حييت ركمتى ب اور تمارى بالعن اور خلى ويروزى ب" معلوم موتا ے کہ مرزا ئیوں نے **تعلق نبوت کے بعد خلل**ے بروزی نبوت کا ڈھکوسلہ ای اسحاق سے اڑلیا

ہے ورنہ قرآن و حدیث اور اقوال سلف صالح میں اس چیز کا کمیں وجود نہیں بابحہ خود شارح علیہ السلام نے حضرت علی گوامر خلافت میں جناب ہارون علیہ السلام ہے جو ایک غیر شرعی اور تابع نبی تحقید دیااب ظلی بروزی نبوتوں کا خاتمہ کر دیااب ظلی بروزی نبوتوں کا افسانہ محض شیطاتی اغواہے۔

اسحاق کے "معجزات باہرہ":-

اس کے بعد اسحاق نے حاضرین سے میان کیا کہ جب ملائکہ نے مجھے ظلی بروزی نبوت کا منصب تغویض فرملیا تو میں اپنی معذوری ظاہر کرنے لگا اور کما دوستو! میرے لئے تو نبوت کا وعویٰ بہت م شکلات سے لبریز ہے کو تکہ بوجہ مجزہ نہ رکھنے کے کوئی مخص میری تقید ابن کا جذبہ پیدا کرے گا یمال تک کہ زشن وآسان تمهاری تقیدیق کے لئے کھڑے ہو جائیں مے لیکن میں نے اسی خنگ نبوت کے قبول کرنے ہے اٹکار کیالور اس بات پر معر ہوا کہ کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور طاہنے جب میرا امرار مدے گزر کمیا تو فرشتے کئے گئے۔"اچھام عجزہ بھی لیجئے جتنی آسانی کتابی انبیاء پر نازل ہو کی حمیس ان سب کا علم دیا گیا۔ مزید براس کی ایک زبانیں اور کی قتم کے رسم الخط تميس عطا كے اس كے بعد فرشتے كينے كئے كد قرآن يرموش نے جس تر تيب سے قرآن نازل ہوا تھا پڑھ کر سادیا۔ انجیل پڑھوائی وہ بھی سادی پھر تورات، زبور اور دوسر ے آسانی صحیفے بڑھنے کو کہا۔ وہ بھی سب ساویئے مگر میرے قلب منور پر جوان کتب مقدسہ کا القاء ہوا تو اس میں کسی تحریف، تصحیف اور اختلاف قراة کا کوئی شائبہ نہیں بایحہ جس طرح ان کی تنزیل ہوئی متمی ای طرح یہ ہے کم د کاست میرے دل پر القاء کی گئیں چنانچہ فرشتوں نے فورا تصدیق کر دی۔ ملائکہ نے صحف ساویہ کی قراۃ س کر مجھ سے کہا۔ ترجمہ :- (اب کمر ہمت باندھ لو اور لو گوں کو غضب اللی ہے ڈراؤ) ہیے کہ کر فرشتے رخصت ہو گئے اور میں جھٹ نماز اور ذکر اللی میں معروف ہو ممیآج رات جن انوار و تجلیات کا میرے دل پر جوم ہے زبان اس کی شرح ہے قاصر ہے۔ غالبًا ان انوار کے پھر آثار میرے چرے پر بھی نمایاں ہو گئے ہول گے یہ تو میری سر گزشت متی۔ اب میں تم لوگوں کو متنبہ کر وینا جا ہتا ہوں کہ جو مخص خدا، محمد اور مجھ پر ایمان لایا۔ اس نے فلاح ور ستگاری پالی۔ اور جس نے میری نبوت سے انکار کیا اس نے محمد کی شریعت کو پیکار کر دیاابیا منکر لبدالآباد جہنم کا ایند هن ہنار ہے گا۔ "

عساكر خلافت يهمعركه آرائيال:-

عوام كا معمول ب كم جونني نفس اماره ك كسى يوجارى في البية وجالى نقدس كى و فلى جانى

شروع کی اس پر پروانہ وار گرنے گئے۔ اسیاق کی تقریر سن کر عجام کا پائے ایمان ڈگھا گیا اور ہزار ہا اور فراند فقد ایمان اس کی غذر کر بیٹے اور جس لوگوں کا دل نور ایمان سے متجلی تھا وہ بیر ار ہو کر چلے عالمین شریعت نے کم کردگان راہ کو بہتر استجمایا کہ افزس د جال کذاب اور رہزان دین د ایمان ہے۔ لیکن عقیدت مندول کی "خوش اعتقادی" میں ذرا فرق نہ آیا بلحہ جول جول عالم نے تن انہیں راہ راست پر لانے کی کو شش کرتے تھے ان کا جنون "خوش اعتقادی" اور زیادہ بو ھتا جاتا تھا افزار اس شخص کی قوت اور جعیت یمال تک ترقی کر گئی کہ اس کے دل میں ملک کیری کی ہوس بیدا ہوئی چنانچہ خلیفہ ابو جعفر منصور عباس کے عمال کو مقمور و مغلوب کر کے بصر ہ عمان اور ان کے تواج پر قبضہ کر لیا۔ یوے معرکے ہوئے آخر عساکر خلافت مظفر و منصور ہوئے اور اسے اساق بارا گیا کہتے ہیں کہ اس کے بیرواب تک عمان میں بائے جاتے ہیں۔

### باب نمبر 14

## استاد سيس خراساني

جن ایام میں اسلامی سیاسیات کی باک دور ظیفہ ابو جعفر معمور عبای کے ہاتھ میں عمی، استاد سيس نام ايك مدعى نبوت برات، مزخيس سجستان وغيره المراف خراسان ميس ظاهر بوا وعوے نبوت کے بعد عامتہ الناس اس کرت سے اس کے دام ترویر میں تھنے کہ چند ہی سال میں اس کے پیروول کی تعداد عمن الکھ تک چی گئی اتنی بوی جعیت دیکھ کر اس کے دل میں استعارا ادر ملک گیری کی ہوس پیدا ہوئی ادر وہ خراسان کے اکثر علاقے دبا بیٹھا یہ دیکھ کر اجثم عامل مروروز نے ایک لشکر مرتب کیااور استاد سیس ہے جامھر اله استاد کی قوت بہت بوهمی ہو کی تھی اس نے اجثم کے لشکر کا میشتر حصہ بالکل غارت کر دیا اور خود اجثم بھی میدان جانستان کی نذر ہو گیا اجثم کے مارے جانے کے بعد خلیفہ نے اور بھی سیہ سالار فوجیس دے کر روانہ کئے گریا تو وہ مارے مکتے یاسر کوب ہو کر واپس آئے۔ جب استاد سیس نے خلیفہ کے آخری سیہ سالار کو پسیا کیا ہے تواس وقت خلیفہ منصور بروان کے مقام پر خیمہ زن تعلد عساکر خلافت کی چیم ہر سموں اور پالیون پر خلیغه سخت پریشان تفار آخر خازم من خزیمه نام ایک نهایت جنگ آز موده فوجی افسر کواس غرض سے ولی عمد سلطنت ممدی کے پاس نیٹالور جمیاکہ اس کی صولدید کے مموجب استاد کے مقابلہ پر جائے۔ممدی نے اسے تمام نشیب و فراز سمجھا کر چالیس ہزار کی جمعیت سے رولنہ کیا۔ خازم کی اعانت کیلئے اور بھی آز مودہ کار افسر روانہ کئے گئے۔ بکارین مسلم عقیلی نام کے مشہور سید سالار بھی خازم کے ماتحت روانہ کیا گیا۔ اس وقت خازم کے میند پر بیٹم بن شعبہ میسرہ پر نمار بن حصین اور مقدمہ بر بکارین مسلم عقیلی متعین تھا۔ جمنڈ ازیر قال کے ہاتھ میں تھا۔ خازم نے میدان کارزار میں جاکر اچھی طرح کھ ممال کی اور عنیم کو وطوکا وسینے کی غرض سے بہت ک خدقیں ہوائیں اور موری قائم کے۔ اور ہر ایک خندق کوبذریعہ سرنگ ملا دیا۔ ان سب کے علاوہ ایک خندق اتنی بوی کھدوائی جس میں خازم کا سارا لکھر سا سکتا تھا اور خندق کے چار دروازے موائے۔ ہر دروازہ پر ایک ایک ہزار چیدہ سابی کارآزمودہ سر دارول کی قیادت میں متعین کئے۔ سیس کے پیرو بھی سازوسامان سے لیس ہو کر مقابلہ کو آئے۔ ان کے ساتھ بھی بیادڑے ، کدال اور ٹوکریال تھیں۔ انہوں نے پہلے اس دروازہ سے جنگ شروع کی۔ جس طرح تکارین مسلم تھا۔ بکار اور اس کی فوج اس بے جگری ہے لڑی کہ سیس کے دانت کھٹے کر دیئے۔ اد هر سے ہٹ کر دہ اس طرح کو جھکا جس در دازہ پر خود خازم مستعد جنگ کھڑ ا تھا۔ ای طرح

پروان سیس میں سے حریش نام ایک فوجی سر دار می الل سجستان کو اسے ہمراہ لئے ہوئے بقسد جنگ خاذم کی طرف بوحل اخازم نے حریف کو اٹی طرف آتے دکی کر بیٹم بن شعبہ کو بکارکی طرف سے مکل کر حریف پر عقب سے حملہ کرنے کا تھم دیا اور خود خاذم سید سپر ہو کر حریش کے مقابلہ بر کیالور نمایت یامردی سے تور حرب گرم کیا۔ اس اٹنا میں حریش کے پیچیے سے الشکر میٹم کے چریے ہوا می اڑتے و کھائی ویے۔ خازم کے الکریول نے جوش جماد میں نعرہ ہائ تحيرباء كالماس طرح فادم في فعره تحيرباء كياورا في اجماى قوت سے يمبار كى بلد بول دید جونی سیس اور حریش کی مرکاب فرجس بھسد فرار بیجیے بیس ییم کی سیاہ نے انسی کواروں اور نیزوں پر رکھ لیا۔ استے میں نمارین حمین اپنی فوج کے ساتھ میسرہ سے اور بکارین مسلم اپن جعیت کے ساتھ اگلی جاب سے مکل کر غنیم پر حملہ اور ہوئے اور بہت دیر تک قل اور خوزیزی کابازار گرم رہا۔ عساکر خلافت نے وحمن پر اتنی تکوار چلائی کہ میدان جنگ میں ہر طرف مرتدین کی لاشوں کے ازار لگ محے اس معرکہ میں سیس کے قریباً سترہ ہزار آدی کام آئے اور چودہ ہزار قید کر لئے گئے۔ سیس بقیۃ السیف تمیں ہزار فوج کو بہاڑ کی طرف لے بماگا اور دہال اں طرح جاچمیا جس طرح خر کوش شکاریوں کے خوف سے کمیتوں میں جاچمپتا ہے۔ خازم فتح و ظفر کے پھر برے اڑاتا ہوا بہاڑ پر پہنچالور محاصرہ ڈال دیا۔ استے میں شاہراد کا ممدی نے ابو عون كى قيادت ميس بهت سى كمك جميح دى \_ ابوعون التي فوج ليكر اس دقت پينچاجب استادسيس محصور ہو چکا تھا۔ آخر سیس نے محاصرہ سے تک آگر اپنے تنیک خازم کے سپر د کر دیا۔ استاد سیس اپنے میوں سمیت کر فار کرلیا گیا۔ خادم نے مدی کے پاس فورا فتح کا مردہ لکھ محبا۔ جو نمی یہ بہت افزاء خبر مهدی کے یاس پنجی اس نے اینے باپ خلیفہ منصور کے پاس فتح و نصرت کا تهنیت کا

یاد رہے کہ کی مہدی خلیفہ ہارون رشید کاباپ تھا۔ کتے ہیں کہ استاد سیس خلیفہ مامون کا عام مینی مراجل مادر مامون کاباپ تھا اور اس کا بیٹا غالب جس نے فضل من سل پر کی کو قتل کیا تھلہ خلیفہ مامون (ہارون رشید)کا مامول تھآ۔

### باب نمبر15

## ابوعيسى اسحاق اصفهاني

ابو عیسیٰ اسحاق بن یعقوب اصفهان کا ایک یهودی تھا۔ جو الوجیم (علبد اللہ) کے لقب سے مشهور تفلہ يهود كا ايك ند جي مروه جے عيسوب كتے بيں يهود حضرت عيلى انن مريم عليد الصلاة والسلام کو بی نمیں مانتے باعد وہ آج تک اس میح کی آمد کے منظر مطے آتے ہیں جس کے ظہور کی بعارت جناب موسی کلیم علیہ السلام نے دی تھی۔ ابوعیٹی نے دعوی کیا کہ میں مسے منظر کارسول ہوں۔اس کا بیان تھا کہ مسیح منظر سے پہلے کیے بد دیگرے یا بچے رسول مبعوث ہوں گے۔ جن کی حیثیت جناب مسیح موعود کی می ہوگی۔ یہ اس بات کا مدعی تھا کہ خالق کردگار مجھ سے ہم کلام ہوا ب اور مجھے اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ میں بنبی اسر ائیل کو غاصب قوموں اور ظالم حکمر انوں کے پنجہ بیدادے مخلصی عشول۔اس کا دعویٰ تھا کہ مسے بنس آدم میں سب سے افضل ہے۔اسے تمام انبیائے ماضیین پر شرف دہرتری حاصل ہے اور اس کی تصدیق ہر مختص پر واجب ہے۔ کما کر تا تھا کہ میں مسیح موعود کا دائل ہول اور دائل بھی مسیح ہوتا ہے۔ اس نے بھی اینے پیرووں کیلئے ایک کتاب مدون کر کے اس کو منزل من اللہ ہتایا۔ اس میں اس نے تمام ذبائح کو حرام قرار دیا ہے اور طیور ہوں یا بمائم علی الاطلاق ہر ذی روح کے کھانے سے منع کیا ہے۔اینے پیرووک پر دس نمازیں فرض کیں۔ان کے اوقات معین کردیئے اور ہرایک کو قیام نماز کی سخت تاکید کی۔اس نے یمود کے بہت سے احکام شریعت کی جو تورات میں فدکور میں مخالفت کی۔ بے شار یہود نے اس کی متلعت اختیار کی اور حسب مصداق "پیران نمی پر ند مریدان می پر انند" بے شار آیات و معجزات کو اس کی طرف منسوب کردیا۔ جب جمعیت بہت بڑھ چلی تواس نے سیای اقتدار حاصل کرنے کیلئے ہاتھ پاؤل مارنے شروع کے۔رے میں خلیفہ ابو جعفر منصور کے لشکرے اس کی للہ بھیر ہوئی۔ لڑائی سے پہلے اس نے اپنے ہاتھ کی لکڑی سے زشن پر ایک خط تھنے کر اپنے پیرووں سے کما کہ تم لوگ اس خطیر قائم رہولور اس ہے آھے نہ پر حور دیشن کی مجال نہیں کہ اس ڈط ہے آھے برھ کر تم پر تملہ آور ہو سکے آخر جب رزم و پیکار کے وقت الشکر منصوری پیش قدی کرتا ہوا خط کے پاس بنیا۔ اور اس نے دیکھا کہ اس کے جھوٹ کا بول کھلنے والا بے تو جھٹ اپنے پیرووں سے علیمہ ہوا اور خط پر پہنچ کر اڑائی شروع کردی اس کو دیکھ کر اس کے پیرو بھی خط پرآگئے اور آتش حرب شعلم زن ہوئی۔ کو مسلمان بھی بحر ت شہید ہوئے لیکن انہوں نے مارتے مارتے دشمن کا بالکل ستمراؤ کر دیا۔ ابو عیسیٰ مارا گیا اور اس کے اکثر پیرو بھی علف تیخ ہوکر دنیاہے نابور ہو گئے۔

### بلب نمبر16

# حكيم مُقَتّع خراساني

محيم منت خراسانى كے ميم اختلاف بيد اكثر مؤر فين نے عطا لكما ب اور بعض نے بشام فالم متلاے كه تحيم كے الب سے مشور تلديد مروكے باس ايك كاؤل ميں جس كو تعلقہ محمق وات میں تھے ایک غریب و **حوبی کے گھر** پیدا ہوااس کی پیدائش کے وقت کسی کو کیا خیر محقی کے ایک دن میں فریب و مونی کا لڑکا تاریخ عالم کے صفحات پر شرت دوام کا خلعت • صل کرے گا۔ موریت طباع و ذہبین تھا اپتالیاتی پیشہ چھوڑ کر علم و فضل کی طرف متوجہ ہواا پی تمام ہے سروسلانیوں کے باوجو داس نے علوم نظریہ میں وہ درجہ حاصل کیا کہ نواح نزاسان میں کوئی محتم اُس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا خصوصاً علم بلاغت ، احکمت و فلسفہ شعبہ و حیل طلسمات و تحر اور نیر نجات میں سرآمد روزگار تھا اس نے اپنی جودت طبع سے عجیب و غریب چیزیں ایجاد کیں اور منالع و ہدائع کے ذریعہ سے بہت جلد آسان شہرت و ناموری پر حمیکنے لگا۔ لیکن اس کی خلقت میں ایک ایبا عیب تھا جس کی وجہ سے اس کی مقبولیت میں گونہ فرق پڑتا تھا۔ دہ ہی کہ نمایت کریمہ المنظر، پیت قامت حقیر ادر کم رو مخص تھاادر اس پر طرہ پیے کہ واحد العین تما یعنی ایک آکھ کانی تھی جے دیکھ کر دلول میں اس کی طرف سے نفرت بیدا ہوتی تھی۔ اس عیب کے چھیانے کے لئے وہ ہر وقت سونے کا ایک خوصورت اور چمکدار چیرہ طیار کر کے منہ پر چ مائے رکھتا اور بغیر اس نقاب کے کسی کو اپنی شکل نہ و کھاتا تھا۔ علامہ عبدالقاہر بغدادی نے طلائی کی جگہ ریشمن چرہ لکھا ہے۔ عجب نہیں کہ زر روزی کی قشم کا کوئی ریشمین نقاب ہو۔ مر حال اس تدير سے اس نے لوگوں كى نفرت كوگرويدگى سے بدل ديا۔ اور اس نقاب كى وجہ سے **لوگوں میں مُقَتع (نقاب بوش) مشہور ہو گیا۔ چمرہ چھیائے رکھنے کی اصل بنا تو بیہ تھی لیکن جب** تمج**می کوئی مخ**فس اس سے نقاب کی وجہ دریافت کر تا تو کہ ویتا کہ میں نے اپنی شکل و صورت اس لئے تبدیل کر رکھی ہے کہ لوگ میری روئیت ضایاش کی تاب نہیں لا سکتے اور اگر میں اپنا چرو **کھول ووں تو میر انور د نیاد مافیما کو جلا کر خاکستر کر دے۔** 

مُعْتَعَ كا جاند :-

الن خلدون، الن جرير طبرى اور دوسر ع قابل اعتاد مؤر نمين اسلام نا بى تاريخول على متحقق كي جاند كاكس وكر نميل كياد ليكن "ماه نخشب" كو ونيائ اوب على جو غير قافي شرت

حاصل ہے اور بھن اسلامی تاریخوں میں اس کا جس شدوید سے نذکرہ موجود ہے۔اس کی مناء بر اس کے چاند کے وجود سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہتے ہیں کہ اس نے سر قند کے قریب علاقہ نخشب میں کو سیام کے چیچے کنو کمیں کے اندریہ چاندیارے اور دوسرے کیمیائی اجزاء سے تیار کیا تھا۔ یہ چاند غروب آفتاب کے بعد بہاڑ کے عقب سے طلوع کر کے آسان پر روش رہتا اور صبح صادق سے پہلے غروب ہوجاتا۔ اس طرح جاندنی را توں میں دو جاند دوسرے کے مقابل آسان پر یر توافگن رہتے۔ بعض مؤر خین نے تکھا ہے کہ اس کی روشنی پندرہ میل تک پہنچتی تھی اور بقول . مؤر خین وہ ایک مهینہ کی مسافت سے نظر آتا تھا۔ یہ چاند اس طرح دو مهینہ تک طلوع و غروب ہو تار ہا۔ لوگ اکناف واطراف ہے اس کے دیکھنے کوآتے اور دیکھ کر ان کی حیرت کی کوئی انتا نہ رہتی۔ خصوصاً خوش اعتقاد مرید تو اسے اینے مقتداء کی ربانی قوت، تصرف ادر بہت برا معجزه یقین کرتے تھے۔ حالا تکہ اس نے بیہ عمل ہند سہ ادر انعکاس شعاع قمر کے طریق پر کیا تھا چنانچہ مُفَتّع کی ہلاکت کے بعد لوگول نے اس کنو کیں کی تهہ میں ایک بیزا طاس پارے سے بھر ا ہوا پایا۔ گو یہ معلوم نہ ہوسکا کہ وہ کو نساالیا عمل کام میں لاتا تھا اور اس ماہتاب میں اس نے کس طرح برقی روشنی پیدا کردی تھی۔لیکن عمد حاضر کے بھن اہل جمتین کا خیال ہے کہ ماہ نخشب کا بید طلوع و غروب مبالغہ آمیز ہے اور ایبا معلوم ہو تا ہے کہ مُقَتع نے اس برتی جائد کو کمی بلعد چوٹی پر قائم کیا ہوگا۔ جو کئی منزلول سے نظر آتی ہوگی۔ وہ جانداس چوٹی سے ذرابلعہ ہو کر تمسر جاتا ہوگا۔ جس میں اس فدر روشنی ہو گی جو چند منزلول ہے نظر آسکے۔ یہ چاند رات بھریاجب تک وہ چاہتا کلئہ کوہ پر طلوع کر کے قائم رہتا ہوگا۔ بھر حال ادب میں "ماہ نخشب" یا"بدر مُقَتع" کا بہت تذکرہ پایا جاتا ہے اور شعراء نے اس سے تشیبات کاکام لیا ہے۔ حسب ذیل اشعار خلکان ابوالعلا معری نے ماہ نخشب کے موضوع پر ایک طویل تصیدہ لکھا تھا۔

اس شعر میں شاعر ناصح سے کہتا ہے کہ جااور اپناکام کر۔ کیونکہ مُقَتَّع کا چاند بھی طلوع کے وقت میرے دستار بعد محبوب کی نگاہ مازے زیادہ سحر آفرینی نہیں کر سکتا ، مُقَتَّع کا دعویٰ الوہبیت اور اس کی مشرکانہ تعلیمات : -

دوسرے ملاحدہ زمال کی طرح مُقَتع کے ہفوات کی بدیادیں بھی زر تشتی عقاید اور مت پرست فلسفیوں کے خیالات پر قائم کی گئیں تھیں۔ اس کا بدترین نہ جی اصول مسئلہ تناخ تھا۔ جسکی ہما پر اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا اور کما کہ حق تعالے میرے پیکر میں ظاہر ہواہے یا یول کئے کہ میں خداکا او تار ہول چونکہ مدعی الوہیت کے لئے تصرف فی الاکوان کی حاجت ہے۔ اس ضرورت کے لئے اس نے جاند کی کر شمہ سازی دکھائی تھی لیکن مقتع نے خدائی کی مند صرف

انے لئے بی خالی ضعی رکمی بعد تمام انہاء علیم السلام کو مظمر خدا وندی قرار دیا اور کہا کہ خدائ قدوس سب سے پہلے الام (طی السلام) کی صورت میں جلوہ کر ہوا۔ اور یک وجد تھی کہ ط تکد کو ان کے تحدہ کرنے کا تھم ہوا ورنہ کول کر جائز اور ممکن تھا کہ ملا تکہ غیر اللہ ک تحدے کے لئے مامور بوتے اور لھی اس سے اٹلا کرنے کی وجہ سے مستوجب عذاب اور مردود الدن موجاتا ؟ ليكن يه خيال مح نيس كو كله ماء تحقق آدم عليه السلام في الحقيقة مجود تسری تے بعد محل جت محرو تھے مقع کتا تھا کہ کوم (طیہ السلام) کے بعد حل تعالیٰ نے نوح (نعید السلام) کی صورت ش طول گیاد کر کے بعد دیگرے ذات خداوندی تمام انبیاء ک صور تون میں ظاہر ہوتی ری۔ انجام کار ضرائے در تر صاحب الدولة ابو مسلم خراسانی کی صورت میں نمایاں ہوا۔ اور اب رب احزة ای شان سے میرے پیکر میں جلوہ فرما ہے۔ میں اس زمانہ کا و عد ہوں اس لئے ہر فرد هر كا فرض ہے كه جمعہ بجد وكرے اور ميرى يرستش كرے تاكه فلاح لدی کا متحق ہو۔ ہزار یا مندات پند لوگ اس کے دعوائے الوہیت کو صحیح جان کر اس کے سامنے سر بھود ہونے لگے۔ یہ مخص ابو مسلم خراسانی کو جسے خلیفہ ابو جعفر منصور عباس نے اس کی شوریدہ سری کی بہایر محل کراویا تھا حصرت سیدالاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم ہے (معاذ الله) افضل بتاتا تھا۔ یہ تو اس کی زندقہ شعاری کا حال تھا۔ اب اس کی تعلیمات کا اخلاقی پہلو ملاحظہ ہو۔ اس نے تمام محرمات کو مباح کر دیا۔ اس کے پیرو بے تکلف برائی برائی عور تول سے متمتع ہوتے تھے۔ اس کے غرب میں مروار اور خزیر طال تھا۔ مقع نے صوم صلوۃ اور تمام دوسری عبادتیں ہر طرف کر دیں اس کے پیرومسجدیں ہواتے اور ان میں مؤذن نو کر رکھتے ہیں۔ کیکن کوئی تحض وہاں نماز نسیں بڑھتا۔ البتہ اگر کوئی بھولا بھٹھا پر دیسی مسلمان ان کی مسجد میں چلا جائے تو مؤذن اور مقع کے دوسر بے پیرو موقع ملنے پر اس کے خون سے ہاتھ رنگین کر کے اس کی نعش کو مستور کر دیتے ہیں۔ کین چونکہ اسلامی حکمرانوں کی طرف سے ان پر بری سختیاں ہو کیں۔اس لئے اب وہ انبیا کرنے کی جرأت ہی کرتے۔

مقع کا ہوس استعار اور قلعوں کی تعمیر:-

جب مقتع کا علقت مریدین بہت وسیع ہو گیا تو اس نے سامی اقتدار عاصل کرنے کی تحدیر میں شروع کیں چنانچہ اس غرض کے لئے اس نے دوز پر دست قلع تیار کرائے۔ ایک کو وثق کھتے تھے لور دوسر سے کا نام سام قلہ جو بہاڑ میں واقع تھا۔ تلعۂ سیام مضبوطی میں اپنا جواب نسیں رکھتا تھا۔ اس کی فصیل کا اندازہ اس سے ہو سکتا کہ سوسے زیادہ بری اینٹیں جو اس زمانہ میں محمول کی تھیں۔ اس کے علاوہ میں تھیر کے لئے طیار کی جاتی تھیں دیوار کے عرض میں گئی تھیں۔ اس کے علاوہ

قلعہ کے اردگردایک نمنایت عریف خندق مخی اور قلعہ کی قوت مدافعت کا بید عالم تھا کہ اس میں کئی سال کا سامان رسد اور اسکی بڑک کا بہت یوا فیر وقت میار ہتا تھا۔ مقتع نے اور بھی بہت سے بچھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بچھوٹے بھی نمیں مضبوطی سے قدم جمالئے اور نمایت بے بیا کی سے فراسان کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کے ظاف دھا چوکڑی بچادی اس اثنا میں خار ااور صغد میں باغیوں اور دوسر سے شوریدہ سرول کی ایک جماعت پیدا ہو بچکی تھی جن کو بیعہ کہتے تھے۔ کوان لوگوں کو مقتع کی من گھڑت فدائی سے تو کوئی سروکار نہ تھالیکن اپنے سیای مصالح کا خیال کرکے مقتع کے ساتھ ہو گئے تھے۔ علاوہ ازیس ترکوں سے بھی مقتع کویوی تھویت پنچی۔ جو خیال کرکے مقتع کے ساتھ ہوگئے تھے۔ علاوہ ازیس ترکوں سے بھی مقتع کویوی تھویت پنچی۔ جو اس وقت تک دائرہ اسلام میں داخل نمیں ہوئے تھے بلحہ اسلام کے بد ترین و خمن تھے اور اکثر او قات خلافت اسلام یہ کے مرحدی علاقوں میں عاضت و تارائ کرکے کھاگ جایا کرتے تھے۔ اس مقتع اور اس کی اتحاد ی جماعتوں کا بیہ معمول ہو گیا کہ جمال موقع پایا مسلمانوں پر حملہ کرکے اس مقتع اور اس کی ایمادی کی ایمادی کی بی عور کے کھاگ میا اور اس کی اعمادی کی اور اس کی اعراد کی جماعتوں کا بیہ معمول ہو گیا کہ جمال موقع پایا مسلمانوں پر حملہ کرکے قبل و غارت کا میدان گرم کیا اور در فو چکر ہو گئے۔

### پیروان مقع سے عساکر خلافت کی مصاف آر ئیال:-

ظیفہ مهدی نے ابو نعمان جنید اور لیٹ بن نعمر کو فوج دے کر چروان مقتع کے مقابلہ پر بھیجالیکن اسلامی لشکر کو ہریت ہوگی۔ لیٹ کا بھائی ججہ بن نعمر اور اس کا براور زاوہ حیان اس معرکہ میں کام آئے۔ جب ظیفہ کو اس ناکائی کا علم ہوا تو اس نے ان کی کمک پر جریل بن یکی کو روانہ کیا اور باغیان ظار اوصغد کے مقابلہ میں اس کے بھائی بزید بن یکی کو مامور فرمایا۔ چار ممینہ تک مظار ابعض قلعول پر لڑائی ہوتی رہی۔ بالآخر عساکر ظلافت مظفر و منصور ہوئے اور بہ نوک شمشیر اس قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ مقتع کے سات سو پیرو نہنگ شمشیر کا لقمہ بن گئے ہز میت خوردہ لوگول میں سے جو زندہ چھوڑی۔ اعداء کا تعاقب کر تا اور بھٹوڑوں کو مار تا کا فاق قلعہ سام پر جلی کی جبریل نے بھی جان فرد مقتع موجود تھا۔ گر جبریل نے بھی جان نہ چھوڑی۔ اعداء کا تعاقب کر تا اور بھٹوڑوں کو مار تا کا فاق قلعہ سام پر جلی کی طرح جا کڑکا اور اس وقت تک ان کا چیچانہ چھوڑا جب تک وہ قلعہ میں نہ جا چھے۔ اب ظیفہ نے مستعدی اور اولوالعزی کا جوت نہ دیا تو معاذ بن مسلم کو ستر ہزار فوج اور چند آڑموہ کار سپد سالاروں کے ساتھ مقابلہ کی غرض سے روانہ کیا۔ معاذ بن مسلم کے مقدمہ الحیش کا افر اعلی صعید بن عمرہ حریث تھا۔ اسے مقام کی معادی جعیت سے مقاری جعیت کے ساتھ جیش موحد بن میں آشائل ہوا۔ ان دونوں نے اتفاق رائے سے طواویس کے مقام پر مقام کے مقدمہ کیا۔ مگر جسال سے حقاری سے مقام کے مقدمہ کی اور نیل کے مقام کو مقتع کی جعیت کے مقار پر بھی کو مقتع کی جعیت پہلے بی حملہ میں ٹوٹ گن اور اس کے جنگ آور نہایت

بے تر بھی ہے ہماک نظے اور سیکروں کھیت رہے۔ ہزیت خوردہ فوج نے قلعہ سیام میں مقتع کے پاس جوم لیا۔ یہ وکھ کر مقتع نے فورا قلعہ بدی کی اور تمام مورچوں کو مضبوط کیا۔ معاذین مسلم نے چنچ بی محاصرہ ڈال دیا۔ لیکن اس کے بعد خود معاذین مسلم اور سعیدین عروح ریثی میں مسلم نے چنچ بی محاصرہ ڈال دیا۔ لیکن اس کے بعد خود معاذی شکایت کھے بھی اور نیے بھی در خواست کی کہ اگر جھے تمامقتع کے مقابلہ پر مامور فرمایا جائے تو میں اس کا فورا قلع تع کر سکتا ہوں۔ خلیفہ معدی نے اس کی در خواست منظور کرئی۔ چنانچ سعید بن عروح ریثی مشارکت معاذ مقتع کے مقابلہ پر مستعد ہوا۔ لیکن معاذ کے بھر بھی بے نقسی سے کام لیا اور اسلای عزت و ناموس کا لحاظ مقتل کے کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو سعید کی مدد پر بھی دیا۔ کاش ہمارے مسلمان لیڈر معاذ کی مثال سے سبق آموزہ ہوکر اسلامی مفاد کو داتیات پر قبرہان کرنے کی عادت نہ موم چھوڑ دیں۔

## ملتان ہے دس ہزار کھالوں کی روانگی:-

سعید حریثی زمانهٔ دراز تک اس کو شش میں منهمک رہا که نمسی طرح اسلامی کشکر خندق کو عبور کر کے فصیل قلعہ تک پہنچے لیکن کوئی تدبیر سازگار نہ ہوئی۔ مساعی تسخیر کو شروع ہوئے متعدد سال گئے لیکن ہنوز روز اول تھا۔ اس اثنا میں اسلامی لشکر کو بہت ساجانی اور مالی نقصان برواشت کرنا برالہ کیونکہ اور خراہول کے علاوہ سب سے بوی پریشانی میہ تھی کہ مقع کے پیرو اسلامی الشكر ير جو كھلے ميدان ميں محاصرہ كئے يرا تھا ہر وقت قلعد سے تير چلاتے اور سنگ بارى كرتے رہے تھے ليكن بااي جوم مشكلات سعيد نے ہمت نہ ہارى اور اپنى جدو جدد كو نمايت اولوالعزی کے ساتھ جاری رکھااب اس نے لوہ اور لکڑی کی بہت کنبی کٹبی میر ھیاں ہوائے کا ا نظام کیا تاکہ سٹر حیوں کو خندق کے دونوں سرول پر رکھ کزیار ہو جائیں لیکن کامیابی نہ ہوئی کیونکہ خندق کی چوڑائی مسلمان انجینئروں کے اندازہ سے زیادہ نکلی۔ اب سعید نے خلیفہ مہدی کو لکھا کہ بزار جتن کئے لیکن قلعہ تک رسائی نہیں ہو سکی اب اس کے سواکوئی چار ہ کار نہیں کہ کسی طرح خندق کو باث دیا جائے ان دنول ہندوستان میں صوبہ سندھ اور پنجاب کا جنوبی حصہ خلافت بغداد کے زیر جمین تھا۔ خلیفہ نے اپنے عامل سندھ کو لکھا کہ گائے میل اور بھینس کی جس قدر کمالی فراہم ہو سکیں جلدان کے مجوانے کا انظام کیا جائے شایداس زمانہ میں یا اسلامی قلمرو من بوریال ند ملتی ہول گی۔ ورنہ ریت ہمر نے کیلئے بوریال کھالول سے زیادہ کارآمد تھیں۔ فرمان خلافت کے مموجب ملتان سے گائے ہیل اور جمینس کی وس بزار کھالیں ہیچ وی گئیں۔ سعید نے **ان کھالول میں** ریت ہمر واکر ان کو خندق میں ڈلوانا شروع کیا۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ پچھ عرصہ کے بعد خدت ہے می اور محاصرین قلعہ کے یاس پہنچ گئے۔اب حصار شکن آلات سے کام لیاجانے لگالور

اس کے ساتھ ہی قلعہ پر حملے شروع کر دیئے گئے۔مقع کے پیروؤں نے گھیر اکر مخفی طور پر امان طلب کی سعید نے امان دیے دی چنانچہ تھیں ہزارآدی قلعہ کا دروازہ کھول کر باہر لکل آئے اب مقتع کے پاس صرف دو ہزار جنگآدرباتی رہ گئے۔

مقع کی"خدائی"کاخاتمہ:-

جب سعید نے محاصرہ میں زیادہ سختی کی تو مقتع نے اپنی ہلاکت کا یقین کر کے اپنے اہل و میال

کو جمع کیا اور بقول بعض مور خمین جام زہر پلا پلا کر سب کو نذر اجل کر دیا اور انجام کار خود بھی زہر کا
پیالہ پی لیا مرتے وقت اپنے مقیدت مندول سے کہنے لگا کہ بعد از مرگ جمعے آگ میں جلاد بیا تاکہ
میر کی لاش و جمن کے ہاتھ میں نہ جائے لشکر اسلام نے قلعہ میں واضل ہو کر مقتع کا سر کاٹ لیا اور
طیفہ کے پاس طلب بھیج ویا اور بعض کہتے ہیں کہ قلعہ میں جس قدر جوپائے اور مال و اسباب تھا پہلے
ماس کو جلانے کا تھم دیا بھر ساتھیوں سے کہا کہ جس مخص کو اس بات کی خواہش ہو کہ میر سے ساتھ
فلد بریں پر چہنج جائے وہ اس آگ میں میر سے ساتھ کو د پڑے۔ سب خوش اعتقادوں نے تھم کی
فلد بریں پر چہنج جائے وہ اس آگ میں میر سے ساتھ کو د پڑے۔ سب خوش اعتقادوں نے تھم کی
فیل کی اور آگ میں کو و کے فاک سیاہ ہو گئے جب لشکر اسلام قلعہ میں داخل ہوا تو کسی انسان یا
جاریا ہے کا نام و نشان نہ پلید ہید 163 ما واقعہ ہو اس کے اکثر چیرہ جو آکناف ملک میں زندہ رہ گئے۔
مقتع کی جاتی اور فقد ان سے اور زیادہ فتنے میں پڑے اور یہ اعتقاد کر بیٹھ کہ مقتع آ سانوں پر چلا گیا ہے۔
ماداراء النہ میں مقتع کے چیروک کو میعہ کہتے تھے۔ امید شیس کہ آئ تک ان کا کو بی اثباتی ہوگا۔

مقتع کی جاہی اور فقدان سے اور زیادہ فتنے میں پڑے اور یہ اعتقاد کر پیٹے کہ مقتح آعانوں پر چلاگیا ہے ماداء النہر میں مقتع کے پیرووں کو میعہ کتے تھے۔ امیہ نمیں کہ آئ تک ان کا کوئی اثر باتی ہوگا۔

کتاب "صواعی محرق نے ہیں مقتع کے ہلاک ہونے کی ایک اور دلآویز حکایت تکھی ہے۔
اس میں فہ کور ہے کہ جب مقتع محاصر ہے ہے تک آگیا تو بہت کآگ جلائی اور اپنے سا تعیوں کو خوب شراب پلائی جب وہ نشے میں مدہوش ہوگئے تو اخیس موت کے کھائے اتار کر آگ کے بلند شعلوں میں جمود کتا گیا تو ہو کی ایک اور اپنے سا تعیوں کو شعلوں میں جمود کتا گیا چر خود ایک بری دیگ میں تیزاب محر کر اس میں بیٹھ گیا اور تیزاب کی تاثیر ہے تحلیل ہو کر بے نام و نشان ہو گیا۔ محاصرین کو ابھی تک یہ گمان تھا کہ تمام محصورین تاثیر ہے تحلیل ہو کر بے نام و نشان ہو گیا۔ محاصرین کو ابھی تک یہ گمان تھا کہ تمام محصورین افتاد میں موجود ہیں ایک عور ت دماری کی وجہ سے قلعہ کے ایک کونے میں دبخی پڑی تھی اس افتاد ہے گھر ائی اور دیوار قلعہ پر چڑھ کر محاصرین کو پکاراکہ قلعہ میں میر سے سواکوئی نہیں ہے اپنی سیر میں اس سے علیدہ واغل ہؤا تو دیکھا کہ واقعی قلعہ خالی ہے مقتع کے بعض معتقد جو پہلی لڑا کیوں میں اس سے علیدہ واغل ہؤا تو دیکھا کہ واقعی قلعہ خالی ہے مقتع کے بعض معتقد جو پہلی لڑا کیوں میں اس سے علیدہ واس کا ساتھ نہ دیا ورنہ ہم بھی آئی کے ساتھ آسانوں پر چڑھ جاتے مقتع کے آئش فتنہ چو دہ سال کا ساتھ نہ دیا ورنہ ہم بھی آئی کے ساتھ آسانوں پر چڑھ جاتے مقتع کے آئش فتنہ چو دہ سال کا ساتھ نہ دیا ورنہ ہم بھی آئی کے ساتھ آسانوں پر چڑھ جاتے مقتع کے آئش فتنہ چو دہ سال تک ساتھ تھانے دن رہ دیا ورنہ ہم بھی آئی کے ساتھ آسانوں پر چڑھ جاتے مقتع کے آئش فتنہ چو دہ سال تک ساتھ تھانے دیا در دیا در بھی اس کی اس کی ساتھ تھی ہوئی۔ ( تاریخ آبان خاکان ، الغر ق، تاریخ کال )

### باب نبر17

## عبدالله بن ميمون ابهوازي

عبدافقہ بن میمون امبواز کا رہنے والا تھا جو مضافات کوفہ میں ہے۔ نون شعبد ہ سحر و طلسمات میں ید طوفی رکھ تھا نبوت اور صدویت کا مد کی تعالیا کی معزت امام جعفر صاد اُن اور ان کے صاحبر او واسا عمل کی خدمت میں رہا کہ تا تھا۔ اسلیل کی رحلت کے بعد ان کے فرزند محمد کے پاس دہنے لگا چانچے ان کے ساتھ مصر بھی گیا تھا۔ اس نے محمد کے انتقال کے بعد ان کے غلام مبلد کہ نام کو اس قرض ہے کوفہ بھیا کہ لوگوں کو خدہب اساعیلہ کی دعوت دے وہاں وہ خدہب اسا عمل کے والی کی حیثیت سے حدت تک کام کر تا رہا۔ اس انٹا میں عبداللہ بھی پہلے کو بستان عراق میں اور چر شر بھر و میں جاکر اسا عملی خدہب کی اشاعت و ترویج میں کوشاں رہا۔

### اساعیلیه اور شیعه اثناعشریه کااختلاف:-

موقع کی رعایت سے متاسب معلوم ہوتا ہے کہ یہال اساعیلیہ اور شیعہ اٹنا عشریہ کا اختلاف امامت بھی بیان کر دیا جائے۔ امام جعفر صادق کے دو صاجزادہ تھے۔ بزے اسلیل جنوں نے پدر بزرگوار کی زندگی میں امانت جیات ملک الموت کے سپر دکی۔ دوسرے امام موک کاظم جو اٹنا عشریہ کے زدیک امام جعفر صادق کے بعد امام ہوئے اور جن کی نسل سے شیعہ لوگ بارہ اماموں کا سلمہ پورا کرتے ہیں لیکن اساعیلیہ امام جعفر صادق کے بعد ان کے بعد ان کے بعد ان کہ وے بیخ اساعیل کو امام برحق تسلیم کرتے ہیں۔ جب ان پر یہ اعتراض کیا گیا کہ اساعیل بن امام جعفر صادق کو اپنے والد انجد کے عین حیات رحمت اللی کے جوار میں چلے گئے تھے۔ ایس حالت میں ان کی جائشینی بالکل بے معنی حیات رحمت اللی کے جوار میں چلے گئے تھے۔ ایس حالت میں ان کی جائشینی بالکل بے معنی ہے۔ " تو انہوں نے جواب دیا کہ امامت پہلے امام کی زندگی میں بھی دوسرے کی طرف منتقل ہو سکتی ہے" اساعیلیہ اسلیما کے بعد محمد بن اسلیما کو امام برحق مات میں اور امام موکی کاظم کی امامت کے مشر ہیں۔ عبداللہ اموازی پہلے تو کچھ مدت تک لوگوں کہ جی السما اسامیلی نہ بہت کی وعوت ویتا رہا گین بعد کو اس نے اس ملک میں کچھ تر میمیں کر کے میں اللہ و زند قد کے جرافیم داخل کر دیئے۔ اور پھر تھوڑے عرصہ کے بعد اپنی نبوت و مدر یہ کا بھی ڈھندورہ پیٹنے لگا۔

باطنی طریقه کی مناو تاسیس:-

مشہور سے ہے کہ عبداللہ بن میون ہی باطنی فرقہ کا بانی ہے۔ لیکن سے خیال صحیح نہیں باطنی کفریات کا بانی و مؤسس در اصل عبدالله کاباپ میمون بن ویصان معروف به قداح اموازی مجوسی سے اس مادی کا آزاد غلام تھا۔ یہ مخص در پردہ اسلام کابدترین دشمن تھا۔ جب اے والی عراق نے کسی جرم میں قید کیا تواس نے عزم صمیم کر لیا کر جس طرح پولس نے مسیحت میں کفرو شرک کی آمیزش کر کے اس کو بگاڑ دیا تھا۔ اس کطرح اسلام میں بھی الحادو زندقہ کے جراثیم واخل کر کے اس کو بگاڑ دیا جائے چنانچہ اس جذبہ کے ماتحت اس نے قید خانہ ہی میں باطنی مسلک کے اصول قائم کے قید سے رہا ہونے کے بعد میمون نے اپنے سیٹے عبداللہ کو پہلے تو شعبدہ بازی اور ڈھٹ ہندی کی اور پھر اینے ملحدانہ مسلک کی تعلیم دی۔اس سے پیشتر عبداللہ نے مسلمان ہو کر اساعیلی ند بب اختیار کر رکھا تھا اور اساعیل ند بب کو خیر باد کمه کرباپ کا طریقه اختیار کرایا اور باطنی مسلک کی دعوت و تبلیغ شروع کر دی۔ اب عبداللہ نے اینے باطنی پیردؤں کو باپ کی نسبت ے میمونیہ کہنا شروع کیالیکن وہ باطنیہ کے نام سے موسوم کئے جانے لگے۔ اور اس نام سے دنیا میں مشہور ہوئے۔ کچھ عرصہ کے بعد عراق میں اان کو قرامطہ اور مزدکیہ اور خراسان میں مزدكيه اور المحده بھى كينے لكے عبداللہ نے باطنى ند ب كى تروج كے لئے خلف نام ايك زيرك ولسان مخض کو اینے نائب کی حیثیت ہے خراسان کا شان طبر ستان اور قم کی طرف روانہ کیا۔ ظف نے وہال کے لوگول کو قد بب میمونید کی دعوت دی۔ ادر کما کہ "اال بیت اظهار کا یک ملک ہے۔ نام نماد مسلمانوں نے اپنی طرف سے ند جب تراش لئے ہیں، تکلفات اور تشریعات كى تتكى مين كچينس كے بيں اور لذائذ و نفائس سے محروم مورہے ہيں"۔ جب رؤسائے الل سنت کو اس کی مغویانہ سرگر میوں کا علم ہوا تو اے گر فنار کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ رے کی طرف بھاگ نکلا۔ لیکن وہال کچھ مدت تک بے تعرض اپنی سر گرمیول میں مصروف رہ کر موت سے ہم آغوش ہو گیا۔ احمد اس کا جانشین مقرر ہوا۔ احمد بن خلف نے اس زمانہ کے ایک مشہور شاعر غیاث نام کو جو علوم عقلیہ اور فصاحت و بلاغت کے ساتھ چالا کی اور غداری میں بھی سرآمد روز گار تھا 202ھ میں باطنی ند ب کا وائ مقرر کر کے عراق کی طرف محیا غیاث نے پہلے کیل اصول ند بب باطنیہ میں ایک کتاب تھنیف کر کے اس کا نام البیان رکھا۔ اس کتاب میں باطنی ند ہب کے مطابق صوم، صلوة، وضو، ج، زكوة وغيره احكام كے معانى بيان كر كے ان ير برعم خود شواہد لغت قائم کے۔ البیان میں لکھتا ہے کہ شارع علیہ السلام کی مراد وہی ہے جو باطنی بیان کرتے ہیں۔ مولو یول نے جو کچھ سمجما بے غلط محض ہے۔ غیات کی کو ششول سے باطنی ند بب کو بری رونق

نعیب ہوئی۔ آزلو خیال لوگوں کو یہ نیا طریقہ جو کمال در جہ کی آزادی اور بے باکی ہے ہم کنار تھا ہے۔ پند آیا۔ ہزام ہاآدی اس کے معتقد ہو گئے۔ اور اطراف و آکناف ملک میں اس کی دعوت کا خططہ بلید ہوا۔ اس وقت ہے تشج میں الحادہ فلفہ کی حزید آمیزش شروع ہوئی۔ سیکڑوں" فوش اعتقاد" اس کے مطعہ درس میں روزانہ شامل ہوتے تھے اس نے علماء اہل سنت ہے مناظر سے کھر ہر میدان میں فکست کھائی تاہم اس کی مفدہ انگیزی روز افزوں ترقی پذیر رہی۔ اس اشا میں کسی نے اس ہے کہ دیا کہ "رؤسائے اہل سنت تھے گر فارکرنے کی فکر میں ہیں" ۔ یہ س کسی نے اس ہے کہ دیا کہ "رؤسائے اہل سنت تھے گر فارکرنے کی فکر میں ہیں" ۔ یہ س کر دہ مروکی طرف بھاگ گیا۔ اور مخفی طور پر اشاعت ندہب میں سرگرم رہا۔ مدت کے بعد پھر رہے کا قصد کیا لیکن رائے تی میں مرگیا۔ عبداللہ بن میمون اس کے مرنے کی خبر سن کر ایسا مغموم ہواکہ دیمار ہوگیا آخر ہے کی طرف بھیر دی۔

باطنی فرقہ نے اصول وعقاییہ

اساعیلی ند بب چھوڑنے کے بعد عبداللہ بن میون نے جس باطنی طریقہ کی وعوت کی طرح ڈالی اس کا پہلا اصول یہ تھا کہ نصوص کے ظاہر الفاظ پر عمل کرنا حرام اور ان کے باطن پر عمل کرنا فرض ہے چو ککہ تمام نصوص میں تحریف کرتا تھا۔ اس لئے حشر ونشر اور جزاء و سرا کا بھی منکر ہوگیا۔ باطنیہ کے نزدیک شرائع اسلام کے جس قدر احکام وارد ہوئے ہیں ال کے ظاہری معنی قطعاً مراد شیں بلعہ وہ ہر آیت قرآنی کی اپنی مر منی کے مطابق ایسی بے ہودہ اور لچر عویل کرتے تھے جے ظاہری الفاظ ہے کوئی لگاؤنہ ہوتا تھا۔ باطنیوں کی زندہ مثال آجکل کے مرزائی میں لیکن مرزا کیوب اور باطنیوں میں یہ فرق ہے کہ مرزائی تو عموماً انمی آیتوں اور روایتوں میں تحریف و تبدیل کرتے ہیں جو مرزائی ہفوات کے خلاف ہیں بالحضوص مرزاغلام احمد صاحب ورین کی خانہ ساز مسحبت پر پانی تھیرنے والی میں اور دوسرے مرویات کو انہوں نے عمومات تعرض علی حالها چھوڑ دیا اور اہل سنت و جماعت کی طرح ان کے ظاہری الفاظ ت جو معنی سمجھ مں آتے ہیں زیادہ تر اننی کو واجب العمل ٹھسرایا ہے لیکن باطنیوں کے نزدیک تمام احکام ماؤل ہیں بور کی آیت و روایت ہے وہ مطلب مراد نہیں جو ظاہری الفاظ سے مغموم ہوتا ہے بایحہ ال باطنی ر مور و اشارات مراد میں جو امام معصوم کی تعلیم ہی سے معلوم ہو کتے ہی باطنیہ کتے میں کہ شریعت کاایک ظاہر ہوتا ہے جے تنزیل کتے ہیں اور ایک باطن ہے جو تاؤیل کملاتا ہے۔ ظاہر باطمن كا مظمر اور باطن ظاہر كا مصدر ہے اور كوئى ظاہر ايسا نہيں جس كا باطن ند ہو۔ ورند دہ في الحقیقت لافے محض ہے اور کوئی باطن نسیں جس کا ظاہر نمیں ورنہ وہ محض خیال ہے۔ چناچہ قرآن كا ظاہر ہى بورباطن ہى - كر ظاہر جو لغت سے مفہوم ہو تاہے ہر كر قابل اعتقاده عمل

نہیں۔ بلند حقیقی متعبود اور قابل عمل وہی ہے جو اس کا باطن ہے۔ مثلاً نماز کا باطن امام وقت کی اطاعت ہے۔ روزہ کا باطن امام وقت کی اطاعت ہے۔ روزہ کا باطن یہ ہے کہ اپنے ند جب و مسلک کو دوسر ول سے تخفی رکھا جائے اور ج کا باطن امام کے حضور جیس پہنچتا ہے۔ باطنیہ نے احکام شرعی جیس جو جو تحریفیں کیس وہ ان کی کتابوں جیس بھور مصطلحات فقد شرح و بسط سے ندکور ہیں۔ جن جیس سے بھش ذیل میں درج کی جاتی ہیں۔

| <u> </u>                      | ذی <i>ن میں دری کی جاتی ہیں۔</i> |                               |         |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------|
| وہ معنی جو باطنیہ نے مراد لئے | القاظ                            | وہ معتی جو ہاطنیہ نے مراد لئے | الغاظ   |
| و فت اجابت                    | ميقات                            | بالمنی فرقہ کے دامی و مناد    | لملا تک |
| 13                            | صفا                              | محمركي عثل و فراست            | جريل    |
| وصی                           | 12/                              | ظاہریر عمل کرنے والا          | شياطين  |
| نمرود کے غصہ کی آگ            | نارابراتيم                       | " محوار لوگ                   | جن      |
| استعل سے جدید عمد لیا گیا     | ذخ اساعيل                        | ناطق حق                       | ڕڗ۫     |
| علائے فاہر                    | યુક્ડ ગુક્ડ                      | ひりょうしい                        | وحی     |
| جزیرہ جس میں امت نوع          | طوقال نوع                        | سمی چیز کا پی اصل کی طرف      | قيامت   |
| تحصور بهول                    | مختتی نوع                        | t√25°                         |         |
| مویٰ" کی دلیل و حجت           | عصائے                            | جسمانی راحت                   | جنت     |
|                               | موسئ                             | جسمانی تکلیف                  | دوزخ    |
| لوگوں کو امام کی اطاعت پر     | از ال                            | 13                            | كعب     |
| آماده کرنا                    |                                  |                               |         |
| امام ہے سوالات کرنا           | - تماز                           | علق                           | باب     |
| متابعت امام معصوم             | نمازبا جماعت                     |                               |         |
| امام کی زیارت کے لئے جانا     | : چ                              | آئمہ طاہرین کے گھر            | طواف    |
| امام کی فیبت میں نقیب سے      | تيم                              | اجاسیں بدعو                   | تلبيه   |
| المين ندجب حاصل كرنا          |                                  |                               |         |
| واعمد میثاق افشائے سرامام     | زۂ                               | امام كاراز افشاء نه كرنا      | روزه    |
| باطنيه                        |                                  |                               |         |

| نادانسته اغيار سے افشائے راز کرنا  | احتلام                   | دل کی صفائی اور پاکیزگ                 | ز کون |
|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-------|
| بھید طاہر کرنا                     | جنات                     | توبہ کر کے امام سے دوربارہ<br>عمد کرنا | عسل   |
| ولول کو علم و ہدایت سے زندہ<br>کیا | میح کامر دے<br>زندہ کرنا | الم سے آئین فرہب حاصل<br>کرنا۔         | وضو   |

# بایک بن عبدالله محریمی

پیدائش اور طفولیت: -

با بک کاباب جے عبداللہ کہتے تھے مدائن کا ایک تیلی تھا۔ اس نے آذر پیجان کی سر زمین پر ایک گاؤل میں جوبلال اباذ کے نام سے موسوم ہے سکونت افتیار کرلی تھی بابک کاباب عالم شاب میں اپنی پیٹے پر تیل کاہر تن رکھ کر رستاق کے دیبات میں تیل پیچا کر تا تھا۔ اس اُٹنا میں ایک عورت سے اس کی آشنائی ہو گئی اور ناجائز تعلق عرصہ دراز تک قائم رہار ایک مرتبہ اس عورت کے گاؤں کی چند عور تیں اپنی بستی ہے لکل کر کسی طرف جارہی تھیں راستہ میں انہیں یاس لگی تویانی پینے کیلئے ایب چشمہ پر گئیں۔ وہال پینچ کر پچھ ترنم کی سی آواز سائی دی۔ یہ عور تی اس آواز پر گئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ وہی تلی ان کے گاؤں کی عورت سے رنگ رلیوں میں معروف ہے۔ اور پاس شراب رکھی ہے۔ یہ و فعد ان کے سر پر جا پنچیں کی مماک کیا۔ اس عورت کو انموں نے بالوں کے کیڑ لیا۔ مھنچی ہوئی ایے گاؤں کو لا کی اور اے بستی والوں سے بری طرح ذلیل کرایا۔ اس کے بعد تیلی نے اس کے باب سے عقد ترویج کی درخواست کی۔ چنانچہ اس عورت سے اس کا با قاعدہ نکاح ہو گیا اور اس کے بعد بابک متولا ہوا۔ پس ظاہر ہے کہ جن مؤرخوں نے بابک کوولد الزنا لکھا ہے انہوں نے فلطی کی ہے کیونکہ بابک کا تولد نکاح سے پہلے تعلقات کا متیجہ نہ تھا۔ بابک کی پیدائش کے تھوڑے ہی دن بعد اس کا باپ کوہ سلان کو ممیا اور وہیں مارا اس اے باب بک کی مال والیہ کری کا کام کرنے لگی۔ بابک نے موش سنبسالا تو گاکیں چرانے یر نوکر ہو گیا۔ جب دس سال کا تھا تو ایک مرتبہ اس کی مال دوپسر کے وقت اس کے پاس چراگاہ میں گئی اور دیکھا کہ بابک ور خت کے نیچے سویا ہے لیکن کیڑا کھل جانے سے بر ہند ہور ہا ہے۔ جب اس کی مال قریب گئی تواس کے سینہ وسر کے ہر بن موکو خون آلود پایا۔ اس نے با بک کو بدار کیا۔ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ مال نے جو خون دیکھا تھااس کا نذکرہ کیا۔ لیکن اب اس کے بالول میں خون کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اس کی مال کا میان ہے کہ میں نے اسی واقعہ سے جان لیا تھا کہ میرابینا بہت کچھ عروج حاصل کرے گا۔ چند سال تک مویش چرانے کے بعد با بک برستاق کے ایک رئیس حبل بن منقی ازدی کے پاس ملازم رہا۔ اس عرصہ میں اس نے حبل کے غلامول سے طنبور ہ بجانا بھی سیکھا۔ ہر ستاق کو الو داع کہہ کر تہریز پہنچالور وہاں دو سال تک محمد بن رواد از دی نام

ایک رئیس کے پاس تو کری کر تاریا۔ وہاں ہے اپنی مال کے پاس بلال لاؤیس چلاآیا۔ اس وقت اس کی عمر اضار مال کی متی۔

### چر حکومت کی ساید افگذی اور آقاکی دوی سے شادی:-

الزمنجان ك بازول عن ايك قعب بذك عام سے موسوم تعاد اس سلسلہ كوہ مين دوركين مر مراققد الم تصدين من البحر قلت تحيد الك كوابو عمران كتر تع اور دوس كانام جاديدان ن سرک قعد کووند کی مکیت کے متعلق ان میں میٹ جھڑے تھے ریاد ہے تھے۔ ہر ایک کی ی تمن تھی کہ اس مرزمین کو اپنے حریف کے خد وجود سے پاک کرکے بلاثر کت غیرے ریاست کا مالک ہوجائے لیام کر میں دونوں ہر سال برسر پیکار رہے لیکن موسم سر ما کے شروع میں جب برف پڑنے گئی تو مجوراً عربہ و جو کی ہے وست ہر دار ہو جاتے۔ ایک سال جاویدان دو بزار بحریوں کا ریوز لیکر بذہے شر زنجان ک طرف روانہ ہوا۔ جو قزوین کی سرحد پر ہے۔ وہاں بحریاں فروخت کر کے بذکی طرف مراجعت کی۔ راستہ میں جب موضع بلال اباذ کہنیا تو شدید یر ف ماری شروع ہو گئی جس کے باعث انقطاع سفر ناگزیر تھا۔ موضع بلال اباذ کے ایک آدمی ہے کما کہ کوئی ایسا مکان بتاؤ جمال ہم چند روز قیام کر سکیس۔وہ شخص اے بابک کی مال کے پاس لے گیا۔ بابک اور اس کی مال نے اس کی بوئی خاطر مدارات کی۔ جادیدان جتنے دن وہاں رہا۔ بابک نے ا بی خدمت گزاری ہے اس کو بہت خوش کیا۔ جاتے وقت جادیدان بابک کی مال ہے کہنے لگا کہ اگرتم اپنامینا میری ملازمت میں دے تو میں بھاس درہم ماہاند تنخواہ دول گا۔ اور یہ رقم ہر مینے تمهارے پاس پہنچ جلیا کرے گی۔ ( درہم قریباً چارآنے کا ہو تا تھا) با بک کی مال رضامند ہو گئی اور با بک جادیدان کے ساتھ کوہ بدیس چلا گیا۔ تھوڑے روزیس جادیدان اور ابو عمران میں پھرسلسلہ رزم دیکار شروع موال او عمران مارا گیااور جاویدان نے اس کے تمام الماک پرقبضد کرلیا۔

با بک ایک جوان رعنا تھا۔ جادیدان کی عورت اس پر فریفتہ ہوگی اور دونوں میں فاسقانہ تعلقات قائم ہوگئے۔ تھوڑے عرصے میں جادیدان مرگیا اور عمل اس سے کہ کی کو جادیدان مرگیا ہو کے مرنے کی اطلاع ہو اس کی ہوی رات کے وقت با بک سے کہنے گئی کہ جادیدان مرگیا ہے اور میری خواہش ہے کہ ''تہمیں بر سر حکومت کر کے تم سے با قاعدہ شادی کرلول''۔ با بک کہنے لگا میں تمہارے شوہر کا ایک اوئی خادم تھا۔ لوگ میری متابعت پر کس طرح رضامند ہوں کے وقت تمہاری قوم میرے ساتھ تمہارے عقد از دواج کو کیو ترگوارا کرے گی ؟ عورت نے کے وادر تمہاری قوم میرے ساتھ تمہارے عقد از دواج کو کیو ترگوارا کرے گی ؟ عورت نے کماکہ "میں نے ایک حیلہ تجویز کیا ہے اور چھے یقین ہے کہ میں ان لوگوں کو ایچ ڈھب پر اللہ کے میں کی تمام تو میں کا تمام تو میں کا تمام تو میں کیا حیلہ تراشا ہے؟ بولی "میں کل تمام تو م

کو جمع کر کے ان سے کمول گی کہ "جاویدان نے اپنی وفات سے پہلے کہا تھا کہ آج رات میں نے مرنے کا قصد کیا ہے لیکن میری روح میرے بدن سے نکلتے عی بابک کے بدن میں واخل ہو جائے گی اور اس کی روح سے متحد ہو جائے گی۔ میرے بعد بابک بی میری قوم کا سر دار موگا۔ وہ جبارہ کو ہلاک کر کے مزوکیہ کو از سر نو عردج تعظ گا اور قوم کے بیماندہ لوگوں کوآسال عزت يد بھائے گا" نياس كر بابك كاساغرول خوشى سے چھكك كيا اور كينے لگا" إلى إلى كوئى الی بی تدبیر کرو" دوسرے دل عورت نے جادید ان کے اشکر کو جمع کر کے اس کے مرنے کی اطلاع وی۔ عماید سیاہ یو چھنے لگے کہ اس نے رحلت سے پہلے ہم کوبلا کر کیوں وصیت نہ کی؟ عورت بولی کہ "تم لوگ دیمات میں متفرق ہورہے تھے اگر تم کو طلب کر کے اجتماع عام کا ا تظام کر تا تو خوف تھا کہ عربول کی طرف سے کوئی فتنہ نہ اٹھ کھڑا ہو۔ اب جو پکھ وہ وصیت کر گیا ہے اس کو سن لو۔ میں و کیمول کہ تم اس کی وصیت جا لاتے ہویا نہیں ؟'' سر داران لشکر کنے لگے کہ "جب ہم نے زندگی میں مجھی مخالفت نہ کی تواب اس کے مرنے کے بعد کیا خلاف كريس من يك ؟ كين فكى كد جاويدان كل بالكل صحح و سالم تقار اجانك كين لكاكد "ميس ن ويناكو الوداع كينے كا عزم كرليا ہے۔ اس لئے آج بى رات اس سرائے فانى سے كوچ كر جاؤل كالكين میری روح فکل کر اس نوجوان خادم با بک کے بدن میں وافل ہو جائے گی اور کی نوجوان اس سرزین کا مالک ہوگا" اور جھے تاکید کی کہ جب یس مرجاوس تو میری قوم کو اس کی اطلاع ر کروینا اور بیا بھی جنلا وینا کہ جو مخص میری وصیت سے اعراض کرے گالور میری عزیز و محبوب خواہش پر اپنی رائے اور مر منی کو تر جیج دے گا۔ وہ ہمارے دین سے خارج ہو جائے گا'' یہ سن کر سب قائدین فشكر نے سنبعنا واطعنا كمه كر كرونين جهكادين اور بولے "جمين حسب وصيت اس نوجوان کی متابعت منظور ہے" اب اس عورت نے ایک میل منگوایا اور اس کو ذرح کرا کے اس کی کھال کو پھیلانے کا تھم ویا۔ اس کی کھال پر ایک تشت رکھا گیا جو شراب سے لبریز تھا۔ اس کے بعد روٹیال منگوائی کئیں اور ان کے مکڑے تشت کے گرو جمع کرویے گئے۔اب عورت نے تھم دیا کہ ایک ایک آدمی آئے اور کھال پر یاؤں رکھ کر روٹی کا ککڑ ااٹھائے اور شراب میں ڈبو كر كھائے۔ پھر كيے كدا بيا بك كى روح! ميں جھ پراى طرح ايمان لا تا ہوں جس طرح اس سے پیشتر جاویدان کی روح پر ایمان لایا تھا۔ اس کے بعد بابک کے سامنے حاضر ہو اور اس کا ہاتھ چوم کر اس سے بیعت کرے"۔ تمام حاضرین نے اس تھم کی تعیل کی۔ پھر سب کو کھانا کھلایا گیا۔ فراغت کے بعد باد گل گول کا دور چلا۔ اب صرف بابک سے نکاح کئے جانے کی رسم باتی تحتی۔ یہ اس طرح انجام وی مئی کہ عورت نے بابک کو اپنے فرش پر شمایا۔ اپنامیش تیت لباس منگوا کر زیب تن کیا اور دلمن بن کے خود ہی رسوم نکاح ادا کرنے لگی۔ اس کی شراب

وصل نے بابک کو پہلے ہی یخود اور سر مست بہار کھا تھا۔ جوئن کے تکھار نے اس کی آتش عشق کو لور بھی تھڑ کا دیا۔ عقد نکاح یول انجام پایا کہ عورت نے ایک گلدستہ متکوایا اور اٹھا کر بابک کے ہاتھ میں دیدیا۔ بس میں ترویج تھی۔ (کتاب المعمر ست لائن ندیم)

معلوم ہو تا ہے کہ جادیدان اور اس کے پیرووین مز دک (مجوس) کے پیرو تھے۔

شرمناك اخلاقی تعلیمات:-

اب دہ وقت تھا جبکہ با یک کا گلشن آرزو پوری بھار پر تھا اور اقبال کی کامرانی دیکھو کہ کس طرح ایک اوفی ساچا کرآ سان عزت پر نمووار ہوا۔ اور اس کارایت عروج آغافا نا سپر بریں سے باتھیں کرنے لگا۔ وہ پہلے اسا عیلی تھا۔ پھر مزوکی بنا۔ پھر خود ایک فرقہ کی بناؤالی ہے جے بابحیہ فرمیہ ، سبیعہ اور حرمیہ کے نامول سے یاد کرتے ہیں۔ پہلے تو بھی میر سے اندر طول کیا ہے۔ اس روح ہے۔ اس کے بعد یہ کمنا شروع کیا کہ خدا کی روح نے بھی میر سے اندر طول کیا ہے۔ اس نے اپنے پیرووک کو حقید و نتائ کی تعلیم دی اور ہنود کی طرح کہتا تھا کہ روحیں انسانوں اور نور کے فران کی طرح کہتا تھا کہ روحیں انسانوں اور حیوانوں میں شعل ہوتی ہیں چونکہ بابک نے ہر قتم کے نہ بی اور اطلاقی تیود اٹھا کر عیش و حیوانوں میں شعل ہوتی ہیں چونکہ بابک نے ہر قتم کے نہ بی اور دوسر سے فواحثات کی اجازت عشر دی بیران کر دیا۔ عشرت کابازار گرم کیا۔ پیرووک کو حرام کاری ، شر اب خوری اور دوسر سے فواحثات کی اجازت وی بیاں تک کہ مال ، بمن بیشی اور دوسر سے تحرام تاکہ کی خض کی بیشی یا بمن نمایت حیین نے آواس کے معمول تھا کہ بیت ہیں کیا گئے۔ کو کئے ہیں۔ با بک کا معمول تھا کہ جہتا۔ اگر اس نے بھی دی تو خیر درنہ اس کو گر قار کر کے ششیر کے حوالے یاس طبلی کا پیغام بھیجا۔ اگر اس نے بھیج دی تو خیر درنہ اس کو گر قار کر کے ششیر کے حوالے یاس طبلی کا پیغام بھیجا۔ اگر اس نے بھیج دی تو خیر درنہ اس کو گر قار کر کے ششیر کے حوالے یاس طبلی کا پیغام بھیجا۔ اگر اس نے بھیج دی تو خیر درنہ اس کو گر قار کر کے ششیر کے حوالے کو کر متالور اس حدید پر جبر اقبضہ کر لیتا۔ (تلدیدس البیس)

ظاہر ہے کہ بابک کی اخلاتی تعلیم و نیا بھر کے فواحش کا مجموعہ اور قابل نفرت متنی تاہم جعیدان کی قوم کے علاوہ دیلم اور اہل ہمدان واصفہان نے بھی اپنی قسمت اس سے وابستہ کردی۔ سب سم مما میں سندان صور سے شدہ

با کپ کی میلی مهم اور حامل موسل کی شهادت: -

جب بابک کے پیروؤل کی تعداد تین لاکھ تک پہنچ گئ تو اس نے 201ھ میں ظافت اسلامیہ کے خلاف علم بغاوت و خود سری بلد کرویا۔ ان ووٹول ظیفہ مامون عبای بغداد کے تحت ظافت پر جلوہ افروز تھا۔ تین سال تک تو بعض داخلی جمیلول نے بابک کی طرف متوجہ بوئے کا موقع نہ دیا۔ اس کے بعد 204ھ میں ظیفہ مامون نے میسیٰ بن محمد عال آرمیلا و تحریفیان کو تھم دیا کہ یا کہ کے قلع قمع کا انتظام کرے لیکن بعض مجود یول کی بناء پر میسیٰ محمد تحریفیان کو تھم دیا کہ کے تا کہ کا انتظام کرے لیکن بعض مجود یول کی بناء پر میسیٰ محمد

اس مہم کو سر انجام دینے سے قاصر رہا۔ 209ھ میں خلیفہ نے علی بن صدقہ معروف یہ زریق کو آرمینیا کو ہانگی جعیت کے توڑنے اور ہا بک کو اسپر کر لانے پر متعین کیا۔ لیکن ابن جنید ہا بک کو قید کرنے کے بجائے خود ہی فٹکست کھا کر قید ہو گیا۔ چو نکہ زریق گورنری کے فرائض انجام دینے کا اہل ثابت نہ ہوا۔ اس لئے مامون نے اس کی جگہ ابراہیم من لیٹ کو آرمینیا اور آذربلنجان کے عمل پر بھیج دیا۔ زریق نے خلیفہ کے مقابلہ میں علم خودسری بلند کر کے موصل اور آذربائجان کے در میان تمام بیاڑی علاقہ پر قبضہ کر لیا۔ اور اس پر اکتفانہ کیا بلحہ موصل پر بھی چرھائی کر دی۔ اس معرکہ میں سیدین انس گور نر موصل مارا گیا اور زریق نے موصل پر عمل و وخل کر لیا۔ خلیفہ مامون اس خبر و مشت اثر کے سننے سے سخت بر ہم ہوا اور 212ھ میں محمد بن حمید طوس کو موصل کی حکومت بر فائز کر کے بابک خرمی اور زریق سے جنگ آزما ہونے کا حکم صادر فرمایا چنانجیہ محمد طوسیٰ نے موصل کی طرف نهفت کی اور زربق کو نیجا د کھا کر موصل واپس لے لیا۔ مہم موصل سے فارغ ہو کر محمد طوسیٰ نے بابک خرمی پر چڑھائی کی اور نہایت مستعدی اور ہوشیاری سے اس کو ہزیمیت ویتا ہوا اور مضافات معبوضہ کا انتظام کرتا ہوا دامن کوہ تک جا پنجا۔ بابک تھوڑی ویریتک وامن کوہ میں لڑ کریماڑیر چڑھ گیا۔ محمدین حمید سوطی نے جوش کامیابی میں اس کا تعاقب کیا۔ جب کوئی تمن کوئ تک چڑھ گیا تو بایجوں نے کمین گاہ ہے نکل کر محمد پر د نعتهٔ حمله کیا ادر با بک بھی لوٹ کر معاً محمد پر نوٹ بڑا۔ محمد بن حمید کا اشکر گھبر اکر بھاگ کھڑا ہوا۔ گر خود اس کے قدم ثبات کو ذراجبنش نہ ہوئی اور وہ نمایت ثابت قدمی و استقلال سے لڑتا ہوا چھے کو ہٹا اور انفاق سے بابحوں کے ایک گروہ نے محمد بن حمید کو جاروں طرف ہے گھیر لیا۔ محمد زخمی ہو کر گرااور تڑپ کر دم توڑ دیا۔ جب یہ خبر بارگاہ خلافت میں تینچی تو خلیفہ مامون کو سخت صدمہ ہوا۔ خلیفہ مامون بابک کی سر کشی ادر اس کی فتوحات سے آگ بھولا ہو گیا تھا اور انقام کیلئے ہر وقت دانت بیتا تھالیکن انفا قات ایسے پیش آئے کہ اس کے عد کوئی اور مہم بابک کی گوشانی کیلئے نہ بھیج سکااور فرشتہ موت نے پام اجل سایا۔

با بك كى كىلى مزيمتين: -

بابک نے شرید کو اپنا مجاو مامن بہار کھا تھا۔ اور اس نے اکثر شاہی قلعہ جات کو جو ار دہیل اور آذربائیجان کے مائین واقع تھے ویران و مسار کر دیا تھا۔ جب خلیفہ معتصم نے 218ھ میں اپنے کھائی خلیفہ مامون کے انتقال پر تخت خلافت کو زینت وی۔ تو ابو سعید محمد من یوسف کو اس مہم پر مامور کیا چنانچہ ابو سعید نے ان قلعہ جات کو جنہیں بابک نے ویران ویرباد کر دیا تھا از سر نو تعمیر کرایا اور انہیں فوج، آلاتِ حرب اور غلہ کی کافی مقد ارسے مضبوط و مشتکام کیا۔ اس اثنا میں بابک

کے کمی سربے نے ان بلاد یر شب خون مارا۔ ابو سعید نے اس کا تعاقب کیا اور نمایت اولوالعزی ے اوٹ كا تمام بال واليس لياور بے شهر بايموں كو قتل اور اكثر كو گر فقار كيا اور مقولول كر مر اور کیے احتصاد قیدی ایک عرضداشت کے ساتھ ظیفہ معظم کے پاس می و بے۔ یہ پہلی ہزیت میں چو پیجول کو عس کر خلافت سے نعیب ہو لی۔ دوسری ہزیمت محدین بعیث کے ذرایہ سے یونی۔ جو بیک کا معین و مدد گار تعل یہ فخص آذربائیان کے ایک قلعہ میں فرو کش تھا اور بابک کے مراب بور افون کو رسد **پنجابے کرتا تعد اختان** ہے واقعہ ند کورہ کے بعد ہا بک کا ایک سید سالار صمت ہے اس تعدیٰ طرف سے ہو کر گزرار محمد بن بعیث نے اس کی دعوت کی اور اسے عزت و جہ سے نمبر او نیمن رات کے وقت وات خفلت میں اس کو گر فآار کر کے خلیفہ معتصم کے ۔ یہ مجیجوں ور س کے تمہ رفتہ ء کو قتل کر ذالا۔ خلیفہ نے عصمت سے مایک کے بلاد اور قلعول ك سر رو تحد دروف كد عصمت في تمام اسرار اور جنكى مواقع ظاهر كرد يد تا بم معظم ت سے رہانہ کیا۔ اور افتحین حیدر کو جہال کی عملداری مرحت فرماکر ہابک کے مقابلہ میں بھیجا۔ المشمن نے مید ان کارزار میں پہنچ کر پہلے رسد کا انتظام کیا اور راستوں کو خطرات ہے یاک کر نے ے خیال سے تھوڑی تھوڑی مسافت پر چوکیال جھائیں اور کار آز مودہ اور تجربہ کار سید سالارول کو گشت اور دیکیے بھال پر متعین کیا۔ یہ لوگ اردبیل ہے اس کے نشکر گاہ تک شب وروز گشت کیا کرتے ادر رسد اور کل ما تختوں کو مطاطت تمام معسکر میں پہنچاتے۔ اور جب با بک کا کوئی جاسوس گر فبار ہوتا تو افشین اس سے بابک کے اخلاق ہر تاؤ اور احسانات کو وریافت کرتا۔ اور اس سے دو چنداحیانات ہے گرانیار کر کے اسے رہاکر ویتا۔

### بابك كى چيم كاميابيان:-

اس کے بعد ظیفہ نے بغائیر کو کیر فوج اور مال واسباب کے ساتھ افشین کی کمک پر روانہ کیا۔ با بک یہ سن کر بغائیر پر شخون مار نے کے اراوہ سے چلا۔ جاسوسوں نے افشین تک یہ خبر پہنچاوی۔ افشین نے بغا کو لکھ بھیجا کہ تم قافلہ کے ساتھ قلعہ نہر تک آؤ۔ اور قافلہ کی روائی کے بعد پھر اردیمل کو مراجعت کرو۔ بغانے اس ہدایت پر عمل کیا۔ با بک پھر یہ خبر پاکر کہ بغاکا قافلہ قلعہ نہر کی طرف روانہ ہوگیا ہے، اپنے چیدہ چیدہ سپاہوں کو ساتھ لے کر نکل کھڑ اجوا۔ جس ون بغاسے طف کا وعدہ تھا افشین اس روز چیکے سے نکل کر اردبیل کو چلا گیااور بغاکو تھا ظت تمام ابو سعید کے مورچہ میں لے آیا۔ اس اثنا میں بابک قافلہ کے سعید کے مورچہ میں لے آیا۔ اس اثنا میں بابک قافلہ سے سعید کے مورچہ میں لے آیا۔ اس اثنا میں بابک قافلہ سے مقابلہ ہوا۔ بابک نے اس لشکر کو جو تھا۔ بناء راہ میں افشین کے سیہ سال دول

میں سے بیٹم نام ایک افسر سے دو چار ہو گیا اور اس کو بھی ذک دی۔ بیٹم ایک قلعہ میں جا چھپا۔
با بب نے دہاں پہنچ کر محاصرہ ڈال دیا۔ لیکن اس اثناء میں افشین اپنا لفکر لئے ہوئے آپنچا اور
بابجیوں پر حملہ کر دیا۔ اس ناگمانی حملہ سے بابجیوں کے او سان خطا ہو گئے اور وہ نمایت بے
سر و سامانی سے بھاگ کھڑ ہے ہوئے ان کا بیٹنز حصہ اس معرکہ میں کام آیا۔ با بک بیتیۃ السیف ک
ہمر اہ بھاگ کر ہو قان پہنچالین با بک وہاں سے بلٹ کر ایکی چال چلا کر افشین کے لفکر کا راستہ
کاٹ لیا۔ رسدو غلہ کا آنا مو قوف ہو گیا۔ اب افشین کا لفکر رسد کے نہ آنے ہے ہموکوں مرنے لگا۔
افشین نے حاکم مراغہ سے رسد طلب کی۔ لیکن بد قسمتی سے اثناء راہ میں بابجیوں نے اس کو لوٹ
لیا۔ سے خبر پاکر بغاا پنا تمام مال واسباب کسی طور با بک کے ہا تھوہی سے بچاکر افشین کے لفکر گاہ میں
لیا۔ سے خبر پاکر بغاا پنا تمام مال واسباب کسی طور با بک کے ہا تھوہی سے بچاکر افشین کے لفکر گاہ میں
لیا۔ سے خبر پاکر بغاا پنا تمام مال واسباب کسی طور با بک کے ہا تھوہی سے بچاکر افشین کے لفکر گاہ میں
لیا۔ اور فشکر یوں میں تقسیم کر دیا۔

## عساکر کے خلافت کی ہزیمتیں:-

اب افشین نے مطمئن ہو کراپنے سے سالارول کوبا بک پر حصار ڈالنے کی غرض سے مد صف کا تھم دیا چنانچہ تھے بنے فی میل کے قاصلہ پر پچے کر مورجے قائم کے اور بغانے قرید بندیں واخل ہو کر اڑائی چمیزی اور سخت کشت و خون کے بعد اپنے لٹکر کا ہوا حصہ اس معرکہ کی ندر کرے محمد بن حمید سیہ سالار کے مود چہ میں واپس آیا۔ اس کے امداد طلب کرنے پر اپنے ممالی نصن ابو جوش ، احمد بن خلیل اور جناح الاحور کو بغا کی کمک پر روانه کیااور حکم دیا که فلال روز فلال وقت بابک پریکبارگی حمله کرنامه میں بھی اس ون وقت معبودہ پر اس ست سے حملہ آور ہول گا۔ سؤ انقاق ہے بغاوغیرہ برسات اور شدت سرماکی وجہ ہے بیوم مقرر پر حملہ نہ کر سکے اور افشین نے نتما حملہ کرویا۔ تاہم ہا بک تاب مقاومت نہ لا کر چیچیے ہٹا۔ افشین نے بڑھ کر اس کے مور چہ پر قبضہ کر لیا۔ دوسرے دن بغا وغیرہ کثرت باران اور شدت سرما سے تنگ آکر کسی قائمہ کی ر بہری ہے آیک میاڑی پر جو افشین کے لشکر گاہ کے قریب تھی چڑھ گئے۔ یہاں بھی انسیں اس سروی اور بارش سے سابقہ بڑا۔ مزید براں برف بھی پڑگئے۔ ہاتھ پاؤل جواب دے بیٹھے ووون اس حالت میں گزرے۔ او هر بابک نے موقع پاکر افشین پر شبخون مار الور اے کڑ کر پیچھے بٹنے پر مجبور کیا۔ دوسری طرف بغالی فوج نے غلہ ورسدگی تھڑ جانے کی وجہ سے شوروغل میآنا شروع کیا۔ بغانے مجبور ہو کر تلعہ بذکے عزم سے اور نیز بخر ض دریافت حال افشین وہال سے کوچ کیا اور نکل آنے پر افشمن کا حال معلوم ہوا۔ اب بغابا بک کے خوف سے پھر اس بیاڑی کی طرف لوٹا۔ اور کشرت فوج اور تنگل راہ کی وجہ سے دوسری راہ اختیار کی۔ بابک کے متحس سیاہیول نے تعا قب کیا۔ بغا نے ان کی طرف م<sup>و</sup> کر بھی نہ ویکھااور نهایت سر عت سے اس ٹنگ و <sup>و</sup>شوار گزار

رات کو ملے کیا۔ اس اٹناء عمل رات کی سیاہ چاور عالم کا نئات پر محیط ہو گئی۔ بغانے مال اسباب کی حفاظت کے خیال سے دامن کوہ عمل ویرے وال ویے۔ اور چارول طرف سپاہیوں کو پسرہ پر مقرر کیا۔ محص مقرر کیا۔ محص مائندے تو تھے می سب کے سب سو مگئے۔ بابک نے موقع پاکر چھاپہ مارا اور تمام مل واسب بوٹ لیا۔ بغامات تاہ ختر آلول عمل جا آیا جو اسٹل کوہ عمل واقع تھی۔

## وار الحلاف ہے حرید افواج کی روائل :-

جب ظیفہ کو عسائر خلافت کی متواتر بزسموں اور ناکامیوں کا علم ہواء تو اس نے جعفر خیلا کی سر کروگی میں ایک فوج گرف افٹین قوی ول ہو گیا۔ اور اس کی قوت بہت بڑھ گئے۔ چنانچہ ضل رہٹا کے واکل میں مایک ہے معرکہ آمرا ہونے کی غرض ہے آہتہ آہتہ قلعہ بذکی طرف و عن لك رات ك وقت سابيول كو بره ير مقرر كر تال اور رات بى ك وقت كشت كرن كيك فون کو محجاجس کے ساتھ خود محی جاتا۔ رفتہ رفتہ قلعہ بذکے بالقابل ایسے مقام پر پہنچے جمال تمن بہازیاں ایک دوسری ہے متصل واقع تھیں۔ ان تیول بہازیوں کے مائن ایک وسیع میدان تھ۔ افشین نے میس مقام کیالور ایک راہتے کو چھوڑ کر باقی تمام راہوں کو پھروں سے چن دیا۔ ائمی میاڑیوں کے قریب بابک کا لشکر بھی موجود تھا۔ افشین روزانہ نور کے ترکے نماز صبح ادا کر کے نقارہ بخواتا۔ لٹکری اس نقارہ کی آواز س کے طیار ہو جاتے۔ پھر مقابلہ شروع ہوتا۔ جب تک جدال و قبال میں مصروف رہتا نقارہ بجتار ہتا اور جب جنگ کو رو کنا مقصود ہوتا نقارہ بعد کر و ين اور جب پيش قد مي كاراده مو تا تو دره كوه ير ايك لفكر متعين كيا جاتا جو اس قدرتي قلعه كي محافظت کرتا اد هر بابک نے بیہ انتظام کر رکھا تھا کہ جب افشین حملہ آور ہوتا تو چند آدمیوں کو كمين كاه ساته لا تالور باقى فوج كمين كاه مين رئتي افشين نے ہر چند تجس كيا مكر رازنه كل سكا۔ امشمن عموماً جعفر خیاط احمد بن خلیل اور ابو سعید کو تین تین دسته فوج کے ساتھ کیے بعد دیگرے میدان کار زار محبح اور خود ایک بلند مقام پر بیٹھ کر لڑائی کا منظر دیکھا۔ اس مقام ہے با بک کا قلحہ ور محل سرائے بھی و کھائی ویتا تھا۔ افضین نماز ظهر اواکر کے مراجعت کر تا۔ اور اس کے والیں ہوتے ہی اس کی فوجیں بھی کیے بعد ویگرے میدان جنگ ہے تر تیب دار ہے جاتیں۔ بابك اس طولاني جنگ سے محبر اليا۔ ايك روز حسب معمول الشكر اسلام واپس ہوا۔ الفاق ے جعم خیلا پیچے رہ میابا بک کا لٹکر میران حال سمجہ کر قلعہ بذے نکل برا۔ جعفر خیاط نے ۔ و كر حمله كيد اور باواز بلد اين الشكريول كو يكارا۔ جعفركى فوج غنيم پر ثوت بڑى۔ اور الزائى ود ما و مطر می اور ایس اور اللہ کے ساتھ ایک گردہ مطوعہ لین ر مناکاروں کا تھا ات رضا کاروں نے اقتمن کی مرضی یائے بغیر اس شدت کا دھادا کیا کہ دیکھنے والے یہ سجھ رہے

سے کہ یہ لوگ کمندیں ڈال کر قلعہ پر چڑھ جائیں گے۔ جعفر نے اقشین سے پانچ سو تیر اندازوں کی ایداو طلب کی۔ اقشین نے کہلا بھیجا کہ تم امدادی فوج کا انظار نہ کر واور جہال تک ممکن ہو آہستہ آہستہ حکمت عملی سے واپس چلے آؤ۔ کیو نکہ جنگ کا عنوان خطر ناک ہو رہا ہے اس عرصہ میں رضا کار مجام جسلے کرتے ہوئے قلعہ بذکک پہنچ گئے۔ میدان جنگ فریقین کے شوروغل سے گونج رہا تھا۔ انک کو جا بیک کے وہ سپائی جو کمین گاہ میں تھے یہ جان کر کہ وشمن قلعہ تک پہنچ گیا کمین گاہ سے نگل آئے۔ افشین پر اس قلعہ کا سارا راز اور کمین گاہ کا حال کھل گیا۔ چونکہ لڑائی میں طول آئیا تھا۔ فریقین لڑتے لڑتے تھک گئے تھے اور آفاب بھی گوشہ مغرب میں پہنچ گیا تھا۔ جعفر نے آہستہ فریقین لڑتے لڑتے اپنے مورچہ کی طرف والہی آنا شروع کیا مغرب بیک لڑائی بالکل بعد ہوگئ ودنوں حریف این آنی بی گئے۔

### ر ضا کار مجامدین کی شجاعت :-

جعفر نماز مغرب اواکر کے افتیمن کے پاس آیا۔ افتیمن نے عدول تھی اور خلاف مر منی جگ میں اقد امات کر نے سے ناراضی کا اظہار کیا۔ جعفر اپنے قائد اعظم کے اداونہ جیخنے پر اظہار ملال کر نے لگا۔ غرض دونوں نے معقول وجوہ چیش کے۔ صفائی ہوگئی۔ اب رضاکاروں نے حاضر خدمت ہوکر قلت رسدو مصارف کی شکایت کی افتیمن نے جواب دیا کہ جو مخص قلت مصارف اور گرشگی کی تکالیف پر صبر کر سکے وہ ہمارے ساتھ رہے ورنہ اپناراستہ لے۔ امیر المو منین کے لگر میں بیصلہ تعالیٰ جنگ آوروں کی کئیس۔ رضاکار مجابد سے کتے ہوئے والی ہوئے کہ ہم تو قلد بذکو بات کی بات میں من فتح کر لینے گر عشر نا فتال کر ہم لوگوں کو ٹواب جماد سے محروم کر تا ہے آگر ہم کو اب ہمی حملہ کا تھم وے تو ہم و مثمن کو اپنی تلوار کے جوہر و کھا و ہی۔ عبار سوں نے یہ باتیں افتیم نے کانوں تک بہونچا کیں۔ اس نے مجابدوں کو طلب کر کے تسلی جار علی العبار جنگ کا تھم دیا۔ جس وقت رضاکاروں نے وحاواکر نے کا ارادہ فاہر کیا خود ہمی وی ورب خاطر خواہ دیا۔ زخموں کو میدان جنگ سے افعاکر لانے کے لئے خچروں پر محملین رکھوا حرب خاطر خواہ دیا۔ زخموں کو میدان جنگ سے افعاکر لانے کے لئے خچروں پر تحملین رکھوا دیں۔ اور جعفر کو اس مور چہ کی طرف براحت کا تھم دیا۔ جنال تک کل یوجہ گیا تھا۔

ووسرے روز علی العباح تیر اندازوں، نفاطوں اور نامی گرامی جنگ آزماؤں کو منتخب کر کے ایک لئی مرتب کیا العبار در ضاکار مجاہدوں کو اینے ساتھ لئے ہوئے میدان جنگ میں آیا۔ بابک کے لئیکر نے قلعہ سے تیر باری شروع کی۔ جعفر کی فوج خود کو بابک کے حملوں سے بچاتی ہوئی قلعہ بند کی فصیلوں تک پہنچ گڑ کر لڑنے لگا۔

یمال تک کہ وہ پر ڈھل گئی۔ افتین نے حسب ضرورت ان او گول کے لئے کھانا اور پانی روانہ کیا اور سنر مینا کو بھی بذی فصیلول کے توڑنے کے لئے پھاوڑے اور کدالول کے ساتھ بھیجا۔ با بک یہ وکھ کر قلعہ کا وروازہ کھول کر نکل آیا لور رضا اور رضا کاروں کو کاروں کو اپنے پر زور جملہ سے قلعہ بنی فصیل سے پیچھے بٹاوید حالت جنگ نماے خطر ناک تھی بھی توبا بک کا لفکر رضا کاروں کی قصیل سے پیپار کر ویتا تھا۔ اور بھی رضا کار بابجیوں کو مار مار کر قلعہ بیں تھا ویتے تھے۔ خوض اس کش محص میں شام ہو گئی لور رات نے اپنے ساہ والمان سے آقاب عالمتاب کو چھپالیا۔ بخشے سن کشر محص میں شام ہو گئی لور رات نے اپنے ساہ والمان سے آقاب عالمتاب کو چھپالیا۔ بخشے نے اپنے فقیر کو مراجعت کا تھم ویلہ دونوں حریف اپنے اپنے قیام گاہ پر آئے اور اطف یہ بخشے نے جد بر قرین کو اپنی کا میل کی طرف سے ناامیدی می ہوگئی اور بہت سے رضا کارون اپنے شرول کو لوٹ گئے۔

قلعه بذيرنشكر اسلام كا قبضه :-

دو ہفتہ کے بعد اقشمن نے مجر جنگ کی طیاری کی۔ لشکر کو چار حصول پر منقسم کیا۔ ایک حصہ کو جس میں ایک ہزار تیرانداز تھے۔آدھی رات کے وقت اس پیاڑی طرف روانہ کیا جو قلعہ بذ کے قریب تھااور جس کے دامن میں بابک کانامی سیہ سالار آؤین صف آرا تھااور ان کو یہ ہدایت کردی کہ جو نمی جعفر کو ہذکی طرف بڑھتے ہوئے یاؤ۔ بابک کے لٹکر پر حملہ کردو۔ دوسرے حصہ کو اس ٹیلہ کے نیچے کمین گاہ میں چھیا دیا جس کی چوٹی پر بابک کے سابق کمین گاہ میں بیشا كرتے تھے۔ تيسرے دستہ فوج كو محافظت كى غرض سے الشكر گاہ ميں چھوڑا۔ اور چوتھ حصد كو مسلح و مرتب کر کے علی انصح اس مورچہ کی طرف آیا جہال گذشتہ معرکوں میں ٹھیر تا تھا۔ جعفر خیاط جنید نامی افسرول کے ساتھ اس بہاڑی کی طرف بردھاجس کے دامن میں آؤین سید سالار بابک نے صف آرائی کی متمی ۔ آذین نے جعفر کو ہو ھتے ہوئے دیکھ کر تیر چلانے شروع کئے۔ او حرے جعفر نے بھی ترکی ہواب دیا۔ دوسری طرف سے ان تیر اندازوں نے بھی آذین یر تیروں کی بارش کر دی جو نصف شب ہے ہیاڑی کی چوٹی پر بیٹھے تھے۔آذین اس دو طرفہ مار ہے بد حواس ہو گیا وہاں سے وادی کی طرف بھاگا تو دوسرے کمین گاہ والول نے بھی اینے خار اشکاف تیروں سے اس کا خوب استقبال کیابا بک نے عنوان جنگ بحوتے دیکھا توانشن سے در خواست کی کہ مجھے جنگ ہے صرف اتنی معلت دو کہ میں اپنے اہل و عیال کو کسی دوسرے مقام پر نظل کر سول بعد ازال قلعہ بذکی تخیال تهمارے حوالے کردول گا۔ افتین نے ہنوز نفی یا اثبات میں کوئی جواب نہ دیا تھاکہ اسے میں خبر کینی کہ عساکر اسلام نے تلعہ بذیر قبضہ کر لیا ہے اور خدا کے منسل ہے اس کے بلد مینارول پر طلیفۃ المسلمین کا جھنڈ انصب ہو گیا ہے۔ افشین مجد و شکر جالا کر

قلعہ بذیب داخل ہوا۔ ادر بہت سامال غنیمت ادر قیدی مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ بابک نے این اہل و عیال کو دوسرے مقام پر منتقل کر دیا تھا۔ بھا محتے وقت جس قدر ممکن تھا، مال و اسباب لے عمیا افشن نے ملوک آرمیدیا کو با بک کے فرار کا حال لکھ کر اس کی حر فناری کی تاکید کی۔ اور اس کے آومیوں نے خبر وی کہ بابک اس واوی میں ہے جس کا ایک کنارہ آذر بائجان ہے ملحق ہے اور دوسر ا آرمینیا تک پھیلا ہوا ہے۔افشین نے اسی وقت چند آدمی اس کی گر فقار می پر متعین کئے۔ مگر مخبان در ختوں اور بہاڑیوں نے بابک کو ان لوگوں کی نظروں سے او حجل ر کھا۔ اس اثناء میں خلیفہ معتصم نے بابک کو امان دینے کا تھم تھے دیا۔ افشین نے اس فرمان کو بابک کے ساتھیوں میں سے ایک شخص کو جو اس کے امن کا خواستگار تھا۔ حوالہ کر کے بابک کے یاس جھیا۔ بابک جائے اس کے کہ پروانہ امان دیکھ کر خوش ہوتا النا جوش غضب میں آگر افشین کے دو سیا ہوں کو قتل کر ڈالا اور اس وادی سے اپنے بھا ئیوں اور معادیہ اور اپنی مال کو ساتھ لے کربہ عزم آرمییا نکل کمڑا ہوا۔ انفاق ہے ان محافظین میں ہے اس پر کسی کی نظر پڑ گئی جنہیں اس کی ار فاری کے لئے متعین کئے محے تھے۔ محافظ نے اپنے سروار ابو السفاح سے جا کے کمہ دیا کہ بابک بھاگا جارہا ہے۔ اس نے ایک چشمہ میں جائے اسے گھیر لیا۔ بابک خود تو سوار ہو کر بھاگ عمیا۔ مگر اس کی ماں اور اس کا بھائی ان کے پاس بھی دیے مح با بک کی گرفتاری اور ہلاکت:-

اب با بک جبال آرمیدیا میں جاکر روپوش ہوا۔ جاسوس اس کے پیچے پیچے تھے۔ زادراہ حتم ہو چکا تھا۔ ساتھیوں میں سے ایک شخص کو بھر زر نقد ویکر کھانا لانے کو بھیجا۔ انقاق سے سمی پولیس افسر کی اس پر نظر پڑی۔ چال ڈھال سے تاڑ گیا۔ سل بن ساباط پولیس کا افسر اعلیٰ اس مختص کو لئے ہوئے بابک کے پاس آیا۔ بابک کا چرہ پولیس کو دیکھتے ہی فتی ہو گیا۔ سل بن ساباط بابک کو بہ تملق و چاپلوسی وم پئی دیکر اپنے قلعہ میں لایا اور چیکے سے افشین کو اس کی اطلاح کردی۔ افشین نے دو فوجی افسروں کو بابک کی گر فاری پر مامور کیا۔ جب یہ پہنچ گئے تو ائن ساباط نے ان لوگوں کو ایک جانب چھپادیا اور بابک کو شکار کھیلئے کے حیلے سے میدان کی طرف لے چلا۔ ان افر ول نے موان کی طرف لے چلا۔ ان افر ول نے موقع پاکر حالت عظلت میں بابک کو گر فنار کر لیا اور افشین کے پاس لائے۔ افشین نے اس حسن خدمت کے صلہ میں ابن ساباط کو ایک لاکھ در ہم اور ایک خلعت مرحمت فرمائی۔ اس کے بعد افشین کے پاس پائی گو دید۔ افشین نے دونوں ہما ہوں کو ایک مدت سے اس کے پاس پناہ گزین تھا، افشین کے پاس بھیج دیا۔ افشین نے دونوں ہما ہوں کو ایک مدت سے اس کے پاس پناہ گزین تھا، افشین کے پاس بھیج دیا۔ افشین نے دونوں ہما ہوں کو ایک مداخت میں بھیج دیا۔ افشین نے دونوں ہما ہوں کو ایک ساتھ قید کردیا۔ بابک کی گر فناری کی ایک اطلاع بارگاہ خلافت میں بھیج دی۔ بابک کی گر فناری کی ایک اطلاع بارگاہ خلافت میں بھیج دی۔ بابک کی گر دیا۔ افشین نے دونوں ہما ہوں کو ایک ساتھ قید کردیا۔ بابک کی گر فناری کی ایک اطلاع بارگاہ خلافت میں تھیج دی۔ بابک کی گر فناری کی ایک اطلاع بارگاہ خلافت میں تھیج دی۔ بابک کی گر دی۔ فنسی کے دونوں ہما ہوں کو ایک ساتھ قید کردی۔ بابک کی گر فناری کی ایک اطلاع بارگاہ خلافت میں جو کردی۔ فنسید

شوال 222ھ میں افضین کے نام تھم بھیجا کہ اپنے دونوں قید یوں کو لیکر سامرہ آؤ۔ مرزند سے سامرہ تک ہر منزل پر فلیفہ معقصم کے تھم سے افشین کا انتائی عزت واحترام سے استقبال کیا جاتا تھا۔ تھا اور فلیفہ کا خاص قاصد فلوسہ فاترہ اور ایک راس عرفی گھوڑا لئے ہوئے افشین سے ماتا تھا۔ جب کے قریب پہنچا فلیفہ معقصم کا بیٹا وا اُق باللہ اراکین سلطنت کو لئے ہوئے بغرض استقبال سلمزہ سے باہرائے۔ فلیفہ معقصم محل میں آیا اور با بک کو سر سے پاؤں تک بغورہ کھارہا۔ دوسر سے دن فلیفہ معقصم دربار عام میں رونی افروزہ والوگوں کو حسب مراتب دربار عام میں رفضایا اور با بک کو سر سے پاؤں تک بغورہ کھا اور با بک کو باتھی پر سوامر کر کے دربار میں حاضر ہونے کا تھم دیا۔ کی شخص نے بابک سے کما کہ تم اپنی بول بندہ ہوئی نے دیکھوں کے ایسے یہ کر دامروں کے مر خمل ہوئے جو تم سے پہلے شاید کی انسان سے سر ذونہ ہوئی کہا تھا وقت آگیا ہے لیکن اب بخے صبر سے کام لینا چاہئے۔ "بابک نے کما تو مقتر یب میر سے بات واستقبال کو دیکھے گا"۔ فلیفہ نے اس کا ایک ہاتھ قطع کرنے کا تھم دیا س تھم کی تھیل ہوئی لیکن بابک نے جمعت خون سے اپنا چرہ دیگ لیک نے بوچھا کہ خون کیا ہے۔ آپ بابک اس سے ڈر عمیا اس کی دوسرے اعتماء قطع کے گے۔ ای اثنا میں اس کی طرف سے اضطراب و بے چینی کی علامت بھی فاہر نہ ہوئی۔

بابک کے مالی و جانی نقصانات:-

افشن آخری مهم میں بربانہ حصار با بک غلہ اور مصارف سفر و قیام کے علاوہ جس روز میدان جنگ میں جاتا تھا۔ اور جس ون اپنے مور پے میں رہتا تھا۔ بائی میں جاتا تھا۔ اور جس ون اپنے مور پے میں رہتا تھا۔ پانچ ہزار خرج کر تا تھا۔ با بک کا فقتہ بیس سال تک محمد رہا۔ ان معرکوں میں وولا کھ بچپن ہزار پانچ ہزار مسلمان جرعۂ شماوت سے سیر اب ہوئے ساور وسر کی روایت کے محموجب ایک لاکھ بچپن ہزار مسلمان جرعۂ شماوت سے سیر اب موسلمان عور تیں اور چے اس کے پنجہ ظلم سے چھڑ اے گئے۔ ان سب قید یوں کو بغد اولا کر ایک وسیع احاط میں تھمرایا گیاان میں سے جس کی کا والی وارث آتا اس سے شماوت کی جوالے کر دیا جاتا۔

بابحد کی ایک جماعت علامہ ان جوزی کے زمانہ تک موجود تھی۔ کتے ہیں کہ اس جماعت میں سال اس میں خوشی کی ایک رات مقرر ہے۔ اس تقریب میں تمام مرد اور عور تیں ایک مکان میں جمع ہوتے ہیں چر چراغ گل کردیے جاتے ہیں اور مرد اند میرے میں دوڑ کر جس محوت پر قابو لے اس کو پکڑ لیتے ہیں اور ان سے ناجائز مطمع حاصل کر لیتے ہیں اور کتے ہیں کہ یہ فتک ہے اور مباح ہے۔ شایدیہ رات عید غدیر خم کے نام سے موسوم ہے۔

#### باب نمبر19

## احربن كيال بلخى

احمدین کیال بلخی فارسی اور عربی کابهت بوامصنف گزرا ہے۔ بوا قصیح وبلیغ اور بلندیا یہ مقرر تھا۔ ابتدا میں لوگوں کو المبیت نبوت کی طرف بلاتا تھالیکن کچھ مت کے بعد بدو عویٰ کیا کہ میں ہی امام زمال ہوں۔ جو منی وہ و عوائے مهدویت کیاارباب علم و فضل نے جن بر اس کی سحر نگاری، جادوریانی اور منظ کوئی کا جادو چل چکا تھا۔ اس کے دعوؤل کے آگے سر تشکیم خم کر دیا۔ ایک مرتبہ ا بینے مزعومہ مقامات مهدویت سے ترقی کرتے کرتے کینے لگاکہ میں قائم ہوں اور بیان کیا کہ جو محض عالم آفاق (عالم علوی) اور عالم انفس ( یعنی عالم سفلی) کے مناجع بیان کرنے پر قادر ہو اور انفس بر آفاق کی تعلیق کر سکے۔ وہ امام ہے اور قائم وہ شخص ہے جو کل کو اپنی ذات میں عامت کرے اور ہر ایک کلی کو اینے معین جزئی تھخص میں بیان کر سکے اور یاد رکھو کہ اس قتم کا مقرر سوائے احمد کے سمی زمانے میں سیس بایا عمیا۔ احمد اپنے آپ کو تمام انبیاء سے اضل کتا تھا اس کا بیان تھا کہ انبیاء و رسل اگرچہ پیشوا ہیں لیکن وہ الل تھلید کے مقتداء ہیں۔ جو اند موں سے مما ثلت رکھتے ہیں۔ حالاتکہ قائم (احمہ) الل بھیرت اور اصحاب وانش کہتا تھا کہ عالم تمن ہیں۔ اعلی اونی، انسانی۔ عالم اعلی میں یانچ مکان میں۔ ایک مکان الاماکن جو بالکل خالی ہے نہ اس میں کوئی ر ہتا ہے اور نہ اس کی کوئی رو صافی تدبیر کرتا ہے اور شرع میں عرش سے مراو میں مکان الا مامکن ہے۔اس سے بنچے مكان نفس اعلى اور اس كے بنچے مكان نفس ناطقہ اور اس كے بنچے مكان نفس حیوان ہے۔ سب کے بیعے نفس انسانی کا مکان ہے۔ نفس انسانی نے جایا کہ عالم نفس اعلیٰ تک صعود کرے چنانچہ جیوانیت اور ناطقیت کو اس نے قطع کیا لیکن جب نفس انسانی نفس اعلیٰ کے قریب پہنیا تو وہاں تھک کر متحیر اور حسرت زدہ رہ گیا اور اس کے اجزاء متعفن ہو کر متحیل ہو گئے۔ جس سے وہ عالم سفلی میں گر پڑا۔ پھر اس حالت عفونت اور استحالہ میں ایک مدت تک پڑا ر ہا۔ جس سے اس عالم کی تر اکیب حادث ہو کمیں اور آسان و زمین ، مر کمبات ، معاون ، نبات ، حیوان اور انسان پیدا ہوا۔

کمالات سے یودھ چڑھ کر احیائے اموات اور مادر زاد اندھے اور تجذوم و مبروس کو تھیج و سالم کرنے کا معجزہ عطا ہوا۔ یہ ایسے لاعلاج مرض ہیں کہ جن پر آج تک کوئی طبیب قابو شیں پاسکا۔ حکمائے بونان جناب مسیح علیہ السلام کے آیات بینات کے سامنے خائب و خاسر رہ گئے۔ معجزات سگانہ فدکورہ میں سے اعجاز اول کے متعلق التماس ہے کہ مسیح علیہ السلام نے چند مرتبہ جو مٹی کے پر ند ہائے وہ آپ کے اعجازی تصرف سے تھوڑی دور تک اڑے اور گر کر ہلاک
ہو گئے۔ ان کو دوسر سے پر ندول کی طرح پوری حیات دزیت نہیں طفی گئی تھی۔ مجوزہ اٹی کے
متعلق گزارش ہے کہ آپ نے صرف تین چاد مر تبہ مردول کو ان کی قبر دل میں سے زندہ برآ یہ
کر دیا تھا۔ وہ ایک آیک دو دو دون یا چھ گھنٹول کے بعد طعمۃ اجل ہو کر ازمر نو زمرہ اموات میں
جاشال ہوئے تھے۔ غرض خالق کردگار نے مسلح علیہ السلام کو تخلیق و آفریش کی قدرت دیکر
اپی صفت خاتیت میں شریک نمیں کرلیا تھا بعد محض جزئی اور عارضی قدرت خش کر اپنی
مرزی اخلام احمد صاحب قادیاتی کا بیہ
اعتراض سخت نعو فور معلم ختر ہے کہ مجاکر خدا تعالی اپنی اون اور ادادہ سے اپنی غدائی کی صفینی
مدول کو وے سکتا ہے تو بلاشہ اپنی ساری صفینی خدائی کی آیک بعد سے کو و یکر پورا غدا ہمی بناسکتا
ہے۔'۔ (ازالہ فوہام مؤلفہ مرزاغلام احمد مل 125)

### نساری کا زعم باطل کہ سے" کا احیائے اموات ان کی الوہیت کومتلزم ہے:-

ای طرح نصاری کا مسے علیہ السلام کے احیائے اموات اور دوسرے معجزات ہے ان کی خدائی پر استدلال کرنا تھی باطل ہے چنانچہ رہ جلیل نے فرمایا ہے: - ان لوگوں نے بلاشیہ کفر افقیار کیا جو کہتے ہیں کہ مسیح " بن مریم ہی خدا ہیں۔ اے رسول ان لوگوں سے کہہ و بیجئے کہ اگر حق تعالیٰ مسیح " اور ان کی دالدہ اور تمام سکان ارض کو ہلاک ویرباد کروینا چاہے تو کوئی شمیں جو اللہ اس ارادہ ہے باز رکھ سکے۔آسان و زمین میں سب چھ اللہ ہی کا ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ ہربات پر قدرت رکھتا ہے۔

ان آیات میں حق تعالی نے الوہیت میے " کے عقیدة فاسق کا تین دلا کل سے رہ قرمایا ہے۔ (1) ترجمہ :- حضرت میے " کے واقعہ گر قاری اور جن کی طرف اشارہ کر کے ان کا محکوم و منقاد اللی ہونا ظاہر کیا ہے جو سر اسر ضدائی کے خلاف ہے (2) ترجمہ :- میں رب العزت اپنے غائے ذاتی کو ظاہر فرما کر اولاد سے استفناء و استبراء کا اظہار فرما تا ہے۔ (3) ترجمہ :- میں حضرت مسج علیہ السلام کے بن باپ پیدا ہونے ہیں لوگوں کے ول میں ان کی الوہیت کا واجمہ پیدا ہوتا تقااس کو دور فرمایا یعنی یہ کوئی مشکل بات نہیں ہم جس طرح چاہیں پیدا کر سکتے واجمہ پیدا ہوتا تقااس کو دور فرمایا یعنی یہ کوئی مشکل بات نہیں ہم جس طرح چاہیں پیدا کر سکتے فرمایا گرے موافق تمہیں اور ادادہ کے موافق تمہیس فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ: - (معبود حقیق تو وہ ذات واحد ہے جو اپنی مشیت دارادہ کے موافق تمہیس تمہدی کا کی کے ترجمہ میں شکل و صورت حقیقا ہوگا کی دائی ہوگا کی مشیت دارادہ کے موافق تمہیس تمہدی کا کی کہ کی دو

چانچہ مسے علیہ السلام چند مردول کو زندہ کر کے کس طرح معبود نہیں قرار ویے جا سکتے

کیونکہ اس سے تو ہر مخص یکی سمجھے گاکہ حق تعالی نے مسے علیہ السلام کی عزت افزائی کیلئے معجزہ کے طور پر انہیں چند مرسبہ بید قدرت عش دی اور یہ حقیقت کہ ان کے احیاء اموات کو عالمگیر حیثیت حاصل نہ متمی اس بات پر صراحة وال ہے کہ وہ اللہ نہ تتھے کیو کر اللہ و معبود حقیق کی تو بید شان ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے قطر ہُ منی کو رحم ماور میں نمایت مجیب و غریب طریقت سے انسان کی شکل میں مشکل کرویتا ہے۔ اگر مسے علیہ السلام کو موت و حیات پر پوری قدرت ہوتی تو وہ کم از کم ان اعراد می کو موت جنوں نے جنوں نے حسب اعتقاد نصار کی جناب مسے محل کو گر قرار کر کے صلیب پر چڑھایا تھا۔

ایک اور مقام پر خدائے تھیم نے اپنے لئے تی و قیقم کے الفاظ سے ہی عیسائی عقیدہ کا کھلان فرمایا ہے بعی عیسائی عقیدہ کا کھلان فرمایا ہے بعنی سچا معبود و دی ہو سکتا ہے جو تی و قیق م ہو اور ظاہر ہے کہ میچ علیہ السلام الن صفات سے عاری تھے کو تکہ وہ شکم مادر سے پیدا ہوئے۔ آکل و شرب کے محتاج تھے۔ دوسر سے انسانوں کی طرح بول و براز اور حدیث میں جاتا تھے اور نصاری کا بیا ہی اعتقاد ہے کہ بنبی اسرائیل نے انہیں صلیب پر چڑھا کر قمل کیا اور آپ اپنے تئیں ان کے شرسے نہ بچا سکے لیال عاملہ ہواکہ وہ تی وقیق م اور معبود بر حق نہ تھے۔

#### فصل 2- مرزاغلام احمد سے مطالبہ کرسے موتوکو کی سیجائی دکھاؤ

الل بھیر ت سے تخفی نمیں کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ایک فرضی اور خیابی حل کے ذریعہ سے عینی من مریم من شکے تھے چنانچہ انہوں نے کتاب ''کشتی نوح'' (ص 48-48) میں اپنے اتن مریم من جانے کو نمایت مصحکہ خیز پیرایہ میں وضاحت فربلا ہے۔ فرض جب انہوں نے آئین مریم من من میں موانے کا اعلان کیا تو بھش الل علم حضرات کی طرف سے مطالبہ ہوا کہ اگر تم عینی من مریم علیما السلام کی ذات اگر تم عینی من مریم علیما السلام کی ذات اقد س میں ودیعت تھے۔ مرزاصاحب کے پاس جز تحن سازی کے رکھائی کیا تھا؟ اس مطالبہ کے جواب میں بساط جرات پر اپنی طحدانہ تح بین کاری کاروغن قاذ طفے گے۔ چنانچہ لکھا کہ ''بھش قرآن پاک کے ارشادات پر اپنی طحدانہ تح بیف کاری کاروغن قاذ طفے گے۔ چنانچہ لکھا کہ ''بھش لوگ موالہ آیت قرآئی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ حضرت سیح من مریم انواع واقسام کے پر ندے ما کو اور ان میں پیونک مار کر زندہ کردیا کرتے تھے چنانچہ اس منا پر اس بیاجز پر اعتراض کیا ہے کہ کر اور ان میں چیونک مار کر زندہ کردیا کرتے تھے چنانچہ اس منا پر اس بیاجز پر اعتراض کیا ہے کہ حس حالت میں شیل مسیح ہونے کا دعوئی ہے تو پھر آپ بھی کوئی مٹی کا پر ندہ ماکر دکھلا ہے۔

سو کھی تعب کی جگہ نہیں کہ خدا تعالی نے حضرت مسے کو عقلی طور سے ایسے طریق پر

اطلاع وی ہوجو ایک مٹی کا تھلونا کمی کل کے دبانے یا کمی پھونک مارنے کے طور پر الیا پرواز کرتا مو میے پر عمد پرواز کر تاہے یا پرواز منس تو ویرول سے چانا ہو کیونکد حضرت مس ان مر مم این معنوى بلب يوست ساته بأيمل يرس كى مدت تك نجارى كاكام بعى كرت رب يال اور ظاهر ب کہ یوسی کاکام در حقیقت ایک اعباکام ہے جس میں کلوں کے ایجاد کرنے اور طرح طرح کی معتول کے منانے میں معتل تیز ہوتی ہے۔ پس اس سے پچھ تعجب نہ کرنا چاہئے کہ حضرت مسح اے ایے معنوی دلوا کی طرح اس وقت کے مخالفین کو بیہ عقلی معجزہ د کھایا ہو چنانچہ دیکھا جاتا ہے که اکثر متاع ایک ایک چیال مالیتے میں وہ یو لتی بھی میں اور التی بھی میں اور وُم بھی ہلاتی ہیں بایمہ بعض چیاں کل کے ذریعہ سے پرواز بھی کرتی ہیں۔ عمل الترب جس کو زمائہ حال میں مسمریزم کتے میں اینے ایسے مج تبلت میں کہ اس میں پوری بوری مطن کرنے والے اپنی روح کی گری دوس نی چیزوں پر ذال کر ان چیزول کو زندہ کے موافق کر د کھاتے ہیں۔ حضرت مسے بن مریم بة ن و تحكم الهي تي كي طرح اس عمل الترب مين كمال ركھتے تھے۔ اگر بيه عاجز اس عمل كو مكروہ اور قابل نفرت نہ سمحتا۔ تو خدا تعالیٰ کے نضل و تو نین سے امید قوی رکھتا تھا کہ ان مجوبہ نمائیوں میں حصرت الن مریم سے کم نہ رہتا۔ مسے اپنی روح کے ذریعہ سے جس کو روح القدس کے فینسان سے برکت عشی می تھی ایسے ایسے کام اقتداری طور پر دکھا تا تھااور قرآن کی آیات بھی باآواز بله يكار ربي بين كه مسح نے اپيے عائب كامول ميں اس كو طاقت عشي محى تقى اور خدائے تعالى نے صاف فرمادیا ہے کہ وہ ایک فطرتی طاقت تھی جو ہر ایک فرود بھر کی فطرت میں مودع ہے۔ میے سے اس کی سچھ خصوصیت نمیں۔ میے کے معجزات تو اس تالاب کی وجہ سے بے رونق اور ے وزان تھے جو میے کی ولاوت سے بھی پہلے مظمر عجائبات تھا۔ جس میں ہر قتم کے بہار اور تمام محذوم مغلوج مبروض وغیرہ ایک بی غوطہ مار کر اچھے ہوجاتے تھے لیکن بعد کے زمانوں میں جو لو گوں نے اس قتم کے خوارق د کھلائے اس وقت تو کوئی تالاب بھی موجود نسیں تھا۔

غرض اس لحاظ ہے کہ اعجاز نمائی مرزا صاحب کے بس کا روگ نہیں تھا۔ انہوں نے اس اس کھی ہے۔ انہوں نے اس اس کھی ہے اور جنجال " ہے جئے کی یہ آسان ترکیب نکائی کہ سرے ہے مجزات مسے علیہ السلام ہی کا افکار کر دیا اور آخر کاریبال تک لکھ مارا کہ "عیبا کیوں نے آپ (یبوع مسے) کے مجزات لکھے ہیں حکم حق بات ہے کہ آپ ہے کوئی مجزہ فاہر نہیں ہوا ممکن ہے کہ آپ نے معمولی تدبیر کے ساتھ کسی شب کوڑی وغیرہ کا علاج کیا ہو حجم بدقتمتی ہے اس زمانہ میں ایک تالاب بھی موجود تھا۔ اس تالاب سے آپ کے مجزات کی پوری بوری حقیقت کھاتی ہے اور اس تالاب نے فیصلہ کردیا کہ اگر آپ ہے کوئی مجزہ ظاہر ہوا توآپ کا نہیں باعد اس تالاب کا مجزہ ہے۔ آپ کے فیصلہ کر دیا کہ اگر آپ سے کوئی مجزہ فاہر ہوا توآپ کا نہیں باعد اس تالاب کا مجزہ ہے۔ آپ کے بعد میں (معاذ اللہ) سواے کمر اور فریب کے کچھ نہیں تھا لیکن بوالمعجبی دیکھو کہ اس کے بعد

مرزا صاحب نے کتاب "نفرة الحلق" (م 31) میں معجزات مسے علیہ السلام کی تصدیق کر کے اور یہ لکھ کر اپنے میانات کی خود بی تردید کردی کہ "یہود نے مسے علیہ السلام سے کئی معجزات دیکھے مگران سے کوئی فائدونہ اٹھلا" (محدید پاکٹ بک 230)

### فصل 3- یخی سلباطی کی "اعجاز نمائیال"

مرزا غلام احمد صاحب قاویاتی نے تو مجزات می علیہ السلام کا انکار کر کے معرضین کے بیما چیزایا کین کی سلامی نے امیا نہیں کیا تھا اور نہ مرزاصا حب کی طرح اس میں اتن جرات تھی کہ معریض رہ کر قرآن یاک کے نصوص صریحہ سے صاف انکار کرتا جہاں کے باشدوں مسر مار ماذیوک چھال کے اتحمرین کی تھمہ قرآن کا واخلہ معریہ کہ کر مدکر ویا تھا کہ عرفی ہماری مادری زبان ہے ہمیں کی ترجمہ قرآن کی ضرورت نمیں۔" یہ ملک جہال مجزات میں ہمی عگرین میں ہمی عگرین کے باس کے بعض طلول میں ہمی عگرین کے الله میں اونی و ارول چیز العل و گرکی قیت پائی جاتی ہے۔ یکی عن فارس ایک حافق ہے۔ یکی عن فارس ایک حافق ہیں ہمی عگرین کیا اس سے بھی کمیں اونی و ارول چیز العل و گرکی قیت پائی جاتی ہے۔ یکی عن فارس ایک حافق ہیں ہمی عگرین کا دائی کہ تم سے موجود ہو تو می علیہ السلام کے سے مجزے بھی و کھاؤ"۔ تو اس نے علی رقم کما گیا کہ تم می موجود ہو تو می علیہ السلام کے سے مجزے بھی و کھاؤ"۔ تو اس نے علی رقم مردون یہ و دائر کی اور یہ طاد موق کی کیا کہ میں حسب فرمائش مردون ہے جو کہ کہا تھا۔ بیان بول۔ پائی پر چل سک بول۔ یہ می اور جذام کھو سکتا ہوں۔ پائی پر چل سکتا ہوں۔ یہ تی حسب فرمائش مردونہ ہو ہو تو کہا ہوں۔ القارہ کشف الام اس اس کے العم کی اور کشف الام اس اس کے سے میدار جن کی جس کی جو سام عبدائر حمن می اور کشف الام اس کی تو سے جو کو کو کو کو در یہ کی تو سے حوال کو کو کو کھا دیا۔ الوک کو کو کھا دیا۔

### مُردہ قبرے نکل کرباتیں کرنے لگا:-

چنانچہ ایک مرتبہ یکی ایک محض کے دار توں سے جے مرے تھوڑے ہی دن گزرے سے کھنے لگا کہ چاہو تو میں تمہاری میت کو زندہ کر دے سکتا ہوں۔ انہوں نے کما آگر ایسا کر دو تو کی نوازش ہوگی اس نے کما گفن کا ایک محرا کاٹ لاؤ دہ قبر کھول کر ایک محرا قطع کر لائے۔ کی نوازش ہوگی اس نے کما گفن کا ایک محرا کاٹ لاؤ دہ قبر کھول کر ایک محرا قطع کر کے ایک فتیلہ بنایا اور قبر پر جاکر اہل میت کے سامنے اس کو سلگایا اور مجمع پر معنا شروع کیا جب بتی سے دھوال اٹھ کر چاروں طرف چھیئے لگا۔ تو اہل میت کو ایسا محسوس ہؤاکہ کو یا مردہ کفن بھاڑ کر قبر میں اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ اب انہول نے اس سے چند باقی دریافت کیں جراب دیا۔ اس داقعہ کے بعد ہر جگہ یکی کے مسجائی کے حسم کا اس نے صاف لفظوں میں جواب دیا۔ اس داقعہ کے بعد ہر جگہ یکی کے مسجائی کے

چ ہونے گئے۔ بتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے ہر طرف سے اپنی اپنی بیوں کو اٹھا لے جانے
کے لئے صوحد کارخ کیالورا آگر دشی کرنے گئے کہ ہمارے مردہ کو بھی زندہ کر کے ہم سے
ہمکلام کردو۔ "مگر ایک مرتبہ کی کرشمہ سازی کے بعد اس نے دوبارہ"احیائے میت سے انکار
کردیا۔ "کین یاد رہے کہ مردہ کا قبر سے اٹھ کر با تھی کرنا محض تخیل تھا کہ کوئی چیز نہ تھی۔
اس کی تظیر ساحرین قرعون کی رسیال اور لا ضیاں جی حاضرین کو دوڑاتی دکھائی دی تھیں۔
چیانچہ قرآئ یاک کی آیے جی اس کا تذکرہ ہے ترجمہ :- (ان کی نظر مدی کے سب ساحروں کی
دیاتی کی رسیاتی اور لا ضمیال مونی (علیہ السلام) کو الی معلوم ہونے لگیں کہ کویا چلتی ادر
دوزتی تیں)۔

#### مبروص کو شغلیب کرنے کاراز:-

کید ص کے مریض کو شفا حے کا جو معجوہ سمام میں لاتا تھا۔ اس کی نوعیت کہ وہ پووینہ بڑ تال ورتی ور حم کر فس کو جموزان لے کر بادیک کرتا تھا اور سفوف کو ترگور میں رکھ کو است وان مک زمان کی دیا ہو جاتے تھے۔ ان کیڑوں کو کس شیشی میں ڈال کر روغن مالیاتا تھا۔ اس وغن کی طیاری کے بعد اس کی ہے کو شش ہوتی تھی کہ شر کے کس مرید آوروہ آدمی کو مصنو کی طور پر ہر ص میں جبٹا کر دے اس غرض سے وہ اپنے ایک راز وار ملازم کو جمام میں بھی ویتا وہ بے خبری میں کس رئیس کے جمم پر ہے روغن ذرا سالگا دیا۔ رئیس جمم پر اس دن ہر ص کے سے واغ طاہر ہو جاتے شر میں بھی ہی مرجح خاائق طبیب تھا جب مریض اس کی طرف رجوع کرتے۔ شیطر ج ہندی نام ایک دوا جے چیتا بھی کہتے ہیں باریک پی کر اور تیز سر کہ میں صل کر کے ان واغول پر لگا دیا۔ چو تکہ بالکل تازہ اور محض عارضی حیثیت رکھتے شیطر ج کے ان واغول پر لگا دیا۔ چو تکہ بالکل تازہ اور محض عارضی حیثیت

## کوڑھیوں کو شفاعشنے کی حیلہ گری :-

یکی نے جدامیوں کو شفایاب کرنے کا بید حیلہ منار کھا تھا کہ بادروج (جنگلی تمباکو) میلا ڈونا (جنگلی تمباکو) میلا ڈونا (جھما بھی) اور برگ عظم (؟) کو ہم وزن لے کر پائی ش جوش دیتا۔ جب ربح پائی جل جاتا تو اپنے چدراز وار آدمیوں کو اس سے وضو کرا دیتا نتیجہ بید ہوتا کہ ان کے چرے اور ہاتھ اور پاؤں جذامیوں کے اعضاء کی طرح بد نما اور ماؤف سے نظر آنے لگتے۔ اب وہ دیار وامصار میں اپنے جدام کی خوب تشمیر کرتے۔ جب ہر مخض کو معلوم ہو جاتا کہ بید الل بلا ہیں تو ایک دن بھر بحض کو معلوم ہو جاتا کہ بید الل بلا ہیں تو ایک دن بھر بحض کو معلوم ہو جاتا کہ بید الل بلا ہیں تو ایک دن بھر بے جمع میں یکی کے پاس آکر در خواست کرتے کہ آپ سے زمان ہیں۔ ہمارا جذام دور کر و یجئے۔ " کیکی

پائی گرم کراکر اس میں جوزیاں ڈالآاور ان کو اس پائی ہے عسل کرنے کا تھم ویتا۔ چو تکہ وہ جذام محض نمائیٹی ہو تا تھا عسل ہے دواد حل کر ہاتھ پاؤں اور چرہ صاف اور چک وار نکل آتا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت''مسیح موعود''کی ارکت و توجہ ہے کوڑھی صحیح و سالم ہو گئے۔'' پانی پر چلنے کا''معجز ہ'': -

حضرت مست علیہ العسلون والسلام کو پانی پر چلنے کا مجرہ بھی عطاکیا گیا تھا۔ یکی پانی پر چلنے کا مجرہ اس طرح و کھاتا تھا کہ اپنے کف ہائے پارایک مصالحہ لگا کر سمندر کے کنارے پانی میں اثر تا۔ بدی بدی مجمعیال اس بو سے آکر اس کے پاؤس چانتا چاہتیں ہید اپنے دونوں پاؤں بھی بدی پوک پھلی کی پیٹے پر رکھ و بتا۔ اب چھلی جمال جمال پانی میں جاتی وہ اس پر سوار رہ کر ساحل بر کا چکر لگا تا۔ قدم اضحة و کھائی نہ دیتے تھے۔ باہر کے لوگ کی جھتے کہ اعجازی طاقت سے سطح آب پر چل رہا ہے۔ اس دوا کے شمن اجزاء میان کے جاتے ہیں۔ بادروج (جنگی سمی) سر سین آدمی اور حب العنا؟ منیوں ہم وذن لے کر باریک کر تا اور روغن چنیلی میں ملالیت

#### بلب نمبر 20

### على بن محمد خارجي

علی فت محمد فت عبدالرحیم چم قبیلته عبدالحیس کا ایک فخص موضع در دیفین مغیافات رے مں بیدا بواخوار نے کے فرقد راقد سے تعلق رکھا تھالنداء میں اس کا دجہ معاش بیر تھی کہ خلیفہ مستعمر عربی کے بحل وشید تشینوں کی مدح و توصیف میں قصائد لکو کر بچر انعام ماصل کر ایا ر ی تھ جب امراء کی مجمول میں آمدرفت کرنے سے پکھ رسوخ پیدا ہوا تواس کے ول میں قرقہ واری اور گروہ عدی کے خیالات موجران ہوئے۔ 249ھ میں بغداد ہے برین جلا کیا اور الى يرل بوت ہے۔ اس نے ایتا ایک "محینہ آسانی" مار کھا تھا۔ جس کی بعض سور توں کے نام سے ان مغب اور ص تھے کتا تھا کہ خدائے پر تر نے میری نبوت وامات کی بہت ہی نثانیال ظاہر فرمائی جیں بعض حعزات نے بلی بن محمہ خارجی کی جگہ بہود زنگی کو مدعیُ نبوت قرار دیا ہے لیکن میہ خیال صحیح نہیں زنگیوں کا تمراہ کرنے والا یمی علی بن محمد مدعی نبوت تھا اور بہبو و زنگی اس کا امیر المحر تقله عرین کے اکثر قبائل نے علی بن محمد خارجی کی متلامت اختیار کرلی۔ وہاں اس نے ایک یوی جعیت میم چنوالی اور برین کے بعض عمائید اس کی فوج کے اضر مقرر ہوئے۔ قریباً یا نج سال محد عربي من الهمت كري ريخ كي بعد اليد مرجد اين ويروول س كن لكاكد جمير ضرائی طرف سے تھم ہوا ہے کہ بیال سے بھرہ جاؤں اور وہاں کے لوگوں کو نجات اُفردی کا ر استرد کھاؤں۔ جانبے 255ھ میں چھ ویردوک کی رفاقت میں جسرہ چلالیا۔ جسرہ میں بوصیعہ کے مل قرو کش ہوا۔ ان دنوں محمد مٰن رہا جسر ہ کا عامل تھا اور بلالیہ و سعد یہ کے قبائل میں آتش فساد بھوٹ ری تھی۔ عی مُن محمہ خارجی نے فریقین میں ہے ایک کے ملانے کی کوشش کی راز افشاء عوالي محد رج عالى جر وف جد سايول كواس كى كرفقدى ير متعين كيله على فارى يد خرياكر نعات کمز ابواہ کا بیامیدی اور چھ ساتھی گر فلد کر لئے گئے۔ علی بہزار خرانی بغداد پہنچا۔ ایک ء س تھ مقیم رہ کر برد پیکنڈا میں معروف رہاں کے بعد رؤساء بلالیہ و سعدید نے متغقّ ہو کر محمد تن رجاعال جر و کو نکال دیا۔ اور جر و کے قید خانہ کا دروازہ توڑ کر قیدیوں کو رہا کر دیا۔ رفتہ رفت فن واقعات كي خبر بغداد من على خارجي تك ميني ياس .. ميدان خالي ياكر رمضان 255هد میں ہمر و کی طرف مراجعت کی۔

حبثی غلامول کو لینے جھنڈے تلے جمع کرنے کی عجیب وغریب حیال:-

بصر ہ پہنچ کر علی بن محمد نے قعر قرشی میں قیام کیااورآتے بن اعلان کرویا کہ جو غلام میری پناہ میں آجائیں گئے میں ان کو آزاد کر دول گا۔ ''اس کا بیہ نتیجہ ہوا کہ صبثی اطراف و اکناف ملک ے بھاگ بھاگ کر اس کے پاس آنے شروع ہوئے۔ ایک جم غفیر جع ہو گیا اس نے ایک یر جوش تقریر کر کے ان کو ملک و مال دینے کا وعدہ کیا حسن سلوک اور احسان کرنے کی قشم کھائی ایک ریشمن کارے برآخر آیہ تک لکھ کر رایت مایا اور ایک بلند مقام پر نصب کراویا زمگی کے آقاؤل کارنگ پیلا پر گیا۔ ایک ایک دو دو کر کے علی کے پاس این غلامول کی نبت کہنے سننے کو آئے علی نے اڑ لینے سے انکار کر دیا۔ زمی غلاموں نے اسے آقاؤں کو مار نا اور قید کرنا شروع کیا۔ شر فاء بھر ہ یہ رنگ دیکھ کر دم خود رہ گئے آخر علی نے ان لوگوں کو جنہیں عبثی غلام ال نے قید کر رکھا تھارہا کر دیا الغربش علی خارجی کارایت اقبال کامیابی کی جوا میں لہرانے لگا ہلک ہر چہار طرف ہے ذکئی غلام جوق جوق اس کے جمنڈے تلے آگر اپنے کو غلای سے آزاد 🗖 اتے جارہے تھے۔ یہ مخص ہر وقت ان کو اپی ولولہ انگیز تقریروں سے اہمار عالور ملک ومال پر قبضہ کرنے کی تح یص کردہا تھا۔ جب صبی غلاموں کی ایک بوی جمعیت اس کے جمندے سلے مرنے مارنے کو تیار ہو مگی تو ترکتاز کرتے ہوئے سواد ، د جلہ ، ایلہ اور قادسیہ کو تاخت و تاراج کیا۔ جمال کہیں حکام نے مقابلہ کیا ہر بیت اٹھائی۔ ان واقعات سے اس کی قوت اور بھی بڑھ گئے۔ اہل بصر ہ آئدہ خطرات کا لحاظ کر کے چار و فعہ علی کے مقابلہ پر آئے مگر ہر مر تبہ ہزیمیت اٹھائی۔ زنگیوں نے ہر د فعہ ان کے سامان جنگ اور آلات حرب جمینے۔ ان فوحات سے زنگی غلامول کی جرأت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اس طوفان بلا کے فرو کرنے کو دربار خلافت سے کیے بعد د گیرے سیہ سالار بھیجہ گئے گر دونوں ہزیمیت کھا کے اور مال واسباب چھوڑ کے بھاگ کھڑے ہوئے۔ زگلی مال و دولت ے مالا مال ہو گئے۔ اہل بصر ہ نے یا نیج یں مرتبہ پھر مقابلہ کیالیکن شکست کھائی اور ان کے ہزار ہا آدی کام آئے۔ اہل بھر ہ نے ان واقعات سے خلیفہ کو مطلع کیا۔ وربار خلافت ٹے ایک ترک افسر جعلان نام ایک فوج گرال کے ساتھ الل بھر ہ کی کمک کو حمیا۔ چھ مہینہ تک جنگ و پیکار برپار ہی۔ آخر جعلان جنگ سے وست ہروار ہو کر بھر ہ چلاآیا۔ زنگیوں نے کامیافی کے ساتھ اس کے لشکر گاه کولو ثا\_

علی خارجی کے فتوحات :-

علی خارجی نے 252ھ میں برور تی ایلہ میں تھیس کر وہاں کے گور نر عبید اللہ بن حمید اور اس

کی مختری فوج کو یہ تی کیا اور شرکوآگ لگادی۔ ایلہ جل کر فاک میاہ ہوگیا۔ اب اہواز تک ملا ملا ملاق علی کے ذیر اقتدار میںآگیا۔ زگیوں نے اہواز کو فاطر خواہ لوٹا اور ابر ابیم بن مدیر وہاں کے عال کو گر فقد کرلیا۔ اہل بھرہ زگیوں کے خوف سے شہر فالی کر کے اطراف و جوانب بلاد میں مالی کو کر فقد کرلیا۔ اہل بھرہ و نگیوں کی خوف سے شہر فالی کر کے اطراف و جوانب بلاد میں مالی کو زگیوں کی مشہور سیہ سالار کو زگیوں کی محملہ میں کو محملہ میں محملہ میں اور پہلے بی حملہ میں اسم میدان جگ میں بینچ کر زگیوں پر حملہ کیا اور پہلے بی حملہ میں اسم میرا میں میدان جگ میں کام آگے۔ سعید فائب و فار دار الحلاف مارا اسم محرک میں خوابی طالیا۔

اب خلید معتمد نے جعفر بن منصور خیاط کو جو ہوے ہوے معرکول میں نام پاچکا تھا متعین فرید جعفر نے پہلے کشتیوں کی آرور فت روک دی۔ جس سے زنگیوں کی رسد بد ہوگئے۔ اس کے جد زنگیوں کی رسد بد ہوگئے۔ اس کے جد زنگیوں سے جنگ کرنے کو روانہ ہوا گر شکست کھا کر بخر بن چاآیا۔ جس وقت سے جعفر دریا جی زنگیوں کی کمدائی اور مورچہ بدی پر اکتفار کر تاریا تھا۔ اس اٹنا میں علی بن ریان نے جو مملاح، خد تول کی کھدائی اور مورچہ بدی پر اکتفار کر تاریا تھا۔ اس اٹنا میں علی بن ریان نے جو ترکی کو ایک کے سے مالار تھا اس پر محاصرہ والے کی غرض سے ایمرہ پر پر جامائی کر دی۔ آخر نصف تول کو کا کے سے مالار تھا اس پر محاصرہ والے کی باشدوں کو نمایت سفای سے ممل و غارت کر سے میں میں مورٹ کے بدر محمد باری کو نمایت سفای سے ممل و غارت کر تا معتمرہ والے میں مورٹ کے لئے میں میان نے للن دیکر لوگوں کو دار الامارت میں سے میں مورٹ کے بیات میں میان نے للن دیکر لوگوں کو دار الامارت میں سے میں مورٹ کے بیات میں مورٹ کے باری کو باری مورٹ کے باری کو جرب شاوت باری وارٹ مورٹ کے باری کو جرب شاوت باری وارٹ کی کھورٹ کے باری کو جرب شاوت باری وارٹ کے باری کورٹ کورٹ کورٹ کے باری کورٹ ک

### شا ہزادہ ابوالعباس کی روانگی اور اسلامی قشوں قامرہ کے فتو حات : -

اس کے بعد مسلسل نو سال تک دارالخلافہ ہے سید سالار فوجیس دیر بھیے جاتے رہے لیکن ان میں سے کوئی بھی زمیوں کی تاب مقاومت نہ لاسکا۔ سب کے سب تمام مال واسباب اعداء کی نذر كرے مماك اتے رہے۔ اخر طلف نے زكيوں كى سالماسال كى كاميانى اور عساكر سلطانى كى ہر سموں سے طول ہو کر اپنے مجمع ابوالعباس معتصد بن موفق کو زیکیوں کی مہم پر روانہ کیا۔ ا ہوالعباس وہ فخص ہے جوآئندہ چل کر خلیفہ معتمد کے بعد سریر خلافت پر متمکن ہوالور میتضد بالله کے لقب سے خاطب کیا میا۔ ابوالعباس رہے الل 266ھ کو دس برار فوج پادہ و سوار ک جعیت سے زیموں کی طرف روانہ ہوا۔ علی خدی نے اس محم کیلئے بے شار فوجیس فراہم ک تھیں اس نے س رکھا تھا کہ ابوالعباس ایک نوجوان شاہراوہ ہے جے معرکہ آرائی بی مطلق و عل نسی ہے۔ اس سے اس نے بدخیال قائم کر ر کھا تھا کہ کول تو ابوالعباس ہاری کشریت فوج ے فائف ہو کر مر مقابلہ نہ آئے گا اور اگر مقابلہ کرنے کی جرأت بھی کی تو سلے بی حملہ میں اس کے دانت ایسے کھٹے کردیئے جائیں مے کہ مجھی ازائی کا نام نہ لے گا۔ ابوالعباس نے ایک تصبہ میں جس کانام صلح تما پینی کر فریق مقابل کی خریں لانے کیلئے جاسوس دوڑائے۔ جاسوسوں نَ أَكُرُ اطلاع دى كه زميول كالشكر محى أن ينهاج چنانچدان كے نظر كا يبلا حمد تصبه ملح ك اس کنارے پر ہے اور آخری حصہ لشکر نشیمی واسط تک پھیلا ہوا ہے۔ ابوالعباس متعارف راستہ چموز کر غیر معروف راہ سے مقابلہ کیلئے روانہ ہوا۔ اثنا راہ میں غنیم کے مقدمہ الحیش سے لم بھیرہ ہوگئ۔ ابوالعباس نے ملے تواہے پر زور حملہ سے زمگیوں کو پیچھے ہٹاویا مگر پھر مصلحا خود پیچھے کو ہنا۔ زم کی اس کی پیائی سے قوی ول ہو کر بڑھ بڑھ کر حملے کرنے لگے۔ ابوالعباس نے اس سے پیشتر دریا کی راہ ہے جنگی تشتو**ں کا ایک بیڑ انھی روانہ کیا تھا جس کی قیادت ا**بو حمز ہ نصیر کے سپر و تھی چنانچہ نصیر بھی ابوالعباس کے حسب ہدایت اپنی فوجوں کو ایک طرف لئے بڑا تھا۔ جب زنگی برھ برھ کر حملہ آور ہونے گئے تو ابوالعباس نے للکار کر کما "فصیر! کیاد مکھتے ہو؟ یہ کتے ابآ گے نہ برجنے پائیں''۔ نصیر ہے آواز س کر ایک دوسری جانب ہے جس طرف کہ زنگیوں کو کوئی وہم و گان نه تھا اپنا ٹڈی ول لئے ہوئے نکل پڑا۔ زگلی حواس باختہ ہو گئے پچھ سوجھائی نہ دیا کہ کیا کریں۔ عالم سراسینگی میں دریا کی طرف بھا جے۔ ابوالعباس نے رومال یا جھنڈی کے اشارہ ہے جنگی مشیوں کی فوج کو بھی معاصلے کا حکم دیا۔ غرض حبثی جاروں طرف سے حملہ کی زدیس آھے۔ آخر گھبر اکر جدھر راستہ یایا، بھاگ کھڑے ہوئے۔ عساکر خلافت نے چھے کوس تک تعاقب کیااور جو کچھ تنیم کے لشکر گاہ میں تعالوت لیا۔ یہ پہلی فتح تھی جو شاہی فوج کو سالما سال کی متواتر اور

مسلسل برسمول کے بعد زمجیوں کے مقابلہ میں نعیب ہوئی۔

الموالعبال نے واسل سے ایک کو سبت کر پراؤکیا۔ اب دونوں فریق از سر نوابی اپی فوج کی اسکان اور ضروریات یا حرب کی تر تیت میں معروف ہوئے۔ ایک ہفتہ کے بعد زگیوں کا ایک سیسان اور سلیمان تن جاس ایچ فظر کو تین حصول پر منتم کر کے تین طرف سے حملہ کرنے کی خرص سے اوامیان کی طرف بودا ہوار ہوار ہر اور یا جملہ کرنے کا تھم دید موامیان کی طرف بودا اس کے کا تھم دید موامیان کی دوک تھام پر مبذول کی اور اس کے متعبد میں اپنی فوت کو خطی پر دست به ست تر نے کا اشارہ کیا ہے کار اور اگر م ہوا۔ دو پر بھی متعبد میں اپنی فوت کو خطی پر دست به ست تر نے کا اشارہ کیا ہے کار اور اس کے ایک مور نواب تا افرا تفری اور بر تیمی کا تر بی مقد زن ری ۔ عمر کے بعد زگھوں کے فشر میں عام ہمگ و اور کی جگی اور اسیان مشول ہوا اور زگھوں کی جنگی اور العبان مظفر و منصور اپنی تشیر کر نے میں مشغول ہوا اور زگھوں کی جنگی کشتیں کر فار کر دائی میں۔ براروں زگی موت کے کھاٹ اترے۔ ابوالعبان مظفر و منصور اپنی کیا۔

#### : زنگیول نے لشکرخلافت کے راستہ میں گڑھے کھود دیئے :-

زگیوں نے اپنی ہزیمت و فرار کے بعد خلیفہ المسلمین کے لفکر کی ایڈار سانی کیلئے سے شیطنت کی کہ آئدہ جس طرف ہے لفکر خلافت کا گزر ہونے والا تھا۔ اس راستے ہو ہی ہوئے کویں اور مٹی ہے پاٹ دیا۔ ابوالعباس کی فوج اپنی فتح کے نشہ میں سر شار دیشن کی چالوں ہے قافل تھی۔ بوقت مراجعت ای راستہ ہے ہو گئے۔ شاہی لفکر نے مشہ میں سر شار دیشن کی چالوں ہے قافل تھی۔ بوقت مراجعت ای راستہ ہوگئی۔ شاہی لفکر نے اس راستہ کو چھوڑ کر ووسر ی راہ اختیار کرلی۔ ابوالعباس کو زگیوں کی اس کمینہ کی حرکت پر سخت اس راستہ کو چھوڑ کر ووسر ی راہ اختیار کرلی۔ ابوالعباس کو زگیوں کی اس کمینہ کی حرکت پر سخت خیش آیا اور نمایت ہوشیاری اور مستعدی ہے کام لینے لگا۔ کہلی فتح کے بعد عساکر خلافت کیلئے فتو حات کا دروازہ کھل تو اس کے بعد زگیوں کو بہت می اور ہز سمتی ہو کیں جن کی تفصیل کو حقوف طوالت تھی انداز کیا جاتا ہے۔ جب علی خارجی کو اپنی ناکا میوں کا علم ہوا تو اپنے دونوں سپہ حکو تی قوت ہے ابوالعباس تناز نگیوں کے مجموعی قوت ہے ابوالعباس تناز نگیوں کے مجموعی قوت ہے ابوالعباس تناز نگیوں کے مقابلہ کر نے کا محکم دیا۔ اس وقت تک ابوالعباس تناز نگیوں کے مقابلہ کا میلیاں حاصل کی تھیں۔ جب خلیفہ کے ہمائی موفق کو عساکر خلافت کے فتوحات کا خلیاں کا میلیاں حاصل کی تھیں۔ جب خلیفہ کے ہمائی موفق کو عساکر خلافت کے فتوحات کا حال معلوم ہوا تو مجہ کا شکالیاں اور جب بیا شاک مطاب کی ای این ابن اور سلیمان کیا ہوکر اس کے بیخ خلیاں کا میلیاں کا میلیاں کا میلیاں کیا ہوکر اس کے بیغ

ابوالعباس پر حملہ آور ہوا چاہیے ہیں تو ظیفہ کے استصواب رائے ہے بہ نفس نفیس 267ھ میں ایک ہماری فوج کے ساتھ بغداد سے کوج کر دیا۔ جب واسط پہنچا تو اپنے ہونمار فرزند ابوالعباس سے ملا۔ موفق نے ابوالعباس کے فوجی افرول کو ظلعت گرال بہا اور فوج کو انعابات سے ملا۔ موفق نے ابوالعباس باپ ہے رخصت ہوکر آپنے لگرگاہ میں واپس آیا۔ دوسر سے دن موفق نے نیر شداد پر جاکر قیام کیا۔ تیمر سے روز ابوالعباس نے محاصرہ کے قصد سے میعہ کی طرف کوج کیا۔ موفق میں وریا کی راہ سے میعہ کی طرف بوطاور 8 رہی الثانی 267ھ کو دونوں باپ پالی بی بین نے دو طرف سے حالت نے دو طرف سے حالت نے دو طرف سے میانہ کی رابوالعباس کے مقابلہ پر جمع ہوئے۔ آتن جنگ شعلہ زن ہوئی۔ ناما ان میں ہو موفق نے دریا کی طرف سے حالت اس اٹنا میں موفق نے دریا کی طرف سے تملہ کر دیا۔ ذکی فوجیس اس اچانک اور غیر متوقع ہملہ ساتھ شہر میں مکس پڑے دریا کی طرف کا خوب فتی عام ہوا۔ بڑاردل ذکی قید ہووے۔ موفق اس ساتھ شہر میں مکس پڑے۔ موفق اس سے بد حواس ہوکر جول می واپس آیا۔ تھر یا ذرجہ بڑاردل ذکی قید ہووے۔ موفق اس سے بہ حیاب رسدو غلہ باتھ آیا۔ ذکھیوں کا سے سالار شعر انی ایجی بھی بڑر بہت خوردہ کی گئیں۔ بے حساب رسدو غلہ باتھ آیا۔ ذکھیوں کا سے سالار شعر انی ایجی بھی بڑر بہت خوردہ فوج کی گئیر جنگل میں جاچھیا۔

منصوره برعسا كرخلافت كا قبضه:-

اس اٹنا میں جاسوسوں نے موفق کی خدمت میں حاضر ہو کر گوش گزار کیا کہ سلیمان ائن جامع اس وقت حیوانیت میں مقیم ہے۔ موفق یہ بن کر اٹھر کھڑا ہوا۔ فوج کو فورا تیاری کا حکم دیا۔
اپنے ہونمار فرز ندابوالعباس کو وریا کی راہ ہے جنگی کشتیوں کو کیکر بیز جنے کا اشارہ کیا اور خود خنگلی کی راہ ہے کوچ کر کے میعہ پہنچا۔ زخمیوں سے لمہ بھیرہ ہوگئ۔ شام تک ہنگامہ کار زارگرم رہا۔ رات کی وقت ایک زخلی افر نے ابوالعباس کے پاس آکر امان کی در خواست کی۔ ابوالعباس نے امان دیکر سلیمان بن جامع کا حال دریافت کیا۔ اس نے جواب دیا کہ امن جامع اس وقت اپنے شمر میمورہ میں مقیم ہے۔ ائن جامع کا حال دریافت کیا۔ اس نے جواب دیا کہ امن جامع اس وقت اپنے شمر منصورہ میں مقیم ہے۔ ائن جامع کی فدمت میں واپس آیا اور اسے ان واقعات سے مطلع کیا۔ موفق نے فورا منصورہ کی طرف ہو جن کی فدمت میں واپس آیا اور خود بھی اس کے بعد ہی کوچ کر دیا۔ طبیعا (منصورہ) کے قریب پہنچ کر دو میل کے فاصلہ پر مور چہ بمدی کی۔ دوسر سے دن ذکھوں سے مقابلہ ہو گیا۔ دن تھر لڑائی ہوتی رہی۔ آخر مغرب کا وقت آگیا۔ موفق اپنے کیمپ کو واپس آیا اور زگیوں کا فشکر دن تھر رہ واپس آیا اور زگیوں کا فشکر مغرب کا وقت آگیا۔ موفق اپنے کیمپ کو واپس آیا اور زگیوں کا فشکر منصورہ واپس آیا اور زگیوں کا فشکر

موفق نے آخر شب میں میدار ہو کر اینے فشکر کو مرتب کیا اور جنگی کشتیوں کو دریا ہے معوره کی طرف ید من کا تھم دیا۔ اس اٹنا میں سیدہ صبح نمودار ہوا۔ موفق نماز صبح باجماعت اوا کرے ویریک مالک الملک جل سلطانہ کی جناب میں حضور قلب سے دعا کر تاریا۔ جول ہی افق پر سرخی نمدیل ہوئی وصادا کا تھم وے دیا۔ عساکر خلافت کا ایک دستہ شیر غرال کی طرح ڈکار تا ہوا شر پتاہ کے قریب پیچ ممید اوالعباس اس وستدکا قائد تھا۔ زیجیوں نے سینہ سیر ہو کر مقابلہ کیا۔ دو پسر تک یا سے زور شور سے اڑائی ہوتی ری۔ آخر زکھیوں کے پیر اکھڑ گئے۔ عساکر خلافت نے تق قب کید رجھیوں نے اپی خد قوں کے پاس پنچ کر پھر لڑائی شروع کردی۔ اس اثناء میں جنگی تحتیاں وریا کی ربوے شر کے کنارے پر 'پہنچ حمکیں۔ خلیفہ کی دریائی فوج نے خشکی پر از کر شہر ے ایک حصہ پر قبضہ کرلیا۔ اس اٹنا تیں ابوالعباس کا دستہ فوج خندق پر لکڑی کا مختصر سابل ہاکر عبور کرمیار زمحیوں نے تھبر اگر شعر میں واخل ہونے کا قصد کیا حمر ناکام رہے کیونکہ ایک حصہ پر اس سے تبل خلیفہ کی فوج قابض ہو چکی تھی اور لخظہ لخظہ بقیہ حصہ شر بھی سیاہ خلیفہ کے بیستہ میں جار ہا تھا۔ غرض زعمی بری طرح منہزم ہوئے ہزاروں قتل اور ہزار ہا قید کئے گئے۔ ابن جامع بھیة السیف کو لیکر بھاگ گیا۔ فاتح فوج نے وعثمن کا تعاقب کیا مگر این جامع نکل بھا گئے میں کامیاب ہو گیا۔ موفق نے کامیابی کے ساتھ شہریر قبضہ کرلیا۔ دس ہزار مسلمان عور توں اور پھوں کو جن میں زیادہ تر ساوات کے زن و فرزند تھے فار جیول کی غلامی سے نجات وال کی گئے۔ سلیمان بن جامع کے اہل و عیال بھی گر فتار ہو گئے۔ اس کے بعد موفق اور زنگیوں میں متعدو لڑا ئیاں ہو کمیں جن میں لٹکر خلافت ہمیشہ مظفر و منصور رہا۔ موفق نے نتیم کے اکثر بلاد فتح کر لئے۔ 29 ذی الحجہ 267ھ کو زنگیول کے مقابلہ میں جو فئتے ہوئی اس کے بعد زنگیول کے بعض منز مین نے امان اور حان بخشی کی در خواست کی۔ جس کو موفق نے بطیب خاطر منظور فرمایا۔ زمگیوں کا نامور سیہ سالار ر یحان بن صالح مغربی ہمی امان کا طالب ہوا۔

شهر مخاره کا محاصره اور بهبود زنگی کی بلاکت:-

اب عساکر خلافت نے شر مخارہ کا محاصرہ کیا۔ موفق اور اس کے فرزند نے مخارہ کے قریب پہنچ کر دو میل کے فاصلہ پر ڈیرے ڈال دیئے۔ موفق نے رات کے وقت نقشہ جنگ اور ضیلوں کی کیفیت کا معائد کرنے کیلئے شہر کے اروگرد چکر لگایا۔ فعیلیں نمایت معلم تھیں۔ چروں طرف چوڑی خندقیں شرکوایے آغوش حفاظت میں لئے ہوئے تھیں۔ موفق نے شر یت فی مضبوطی کود کھ کرامیدوھم کی کھکش میں مراجعت کے۔علی العباح دریا کی راہ سے کشتول ے ساتھ ابوالیاں کو وجے کا تھم دیاور خود لوج مرتب کرے نظلی کی راہ سے محکرہ پر دھادا

کیا۔ ابوالعباس نے نمایت جاہم سی سے اپنی جنگی سشیوں کو شر پناہ کی دیوار سے ملادیا۔ قریب تھا کہ خطکی پر اتر پر تا، رکھیوں نے دیکھ لیا۔ شوروغل مچاتے ہوئے دوڑ پڑے اور منجنیقوں سے سٹک باری شروع کردی۔ موفق نے بدرنگ دکھ کر ابوالعباس کو دائیں آنے کا اشارہ کیا۔ ابوالعباس کی تشتیوں کے ساتھ زنگیوں کی دو کشتیاں بھی ملاحوں اور ساہیوں سمیت چلی آئیں۔ ان لوگول نے امان کی درخواست کی۔ موفق نے نہ صرف انہیں امان وی بایمہ انعام واکرام ہے بھی نوازااور مر ہون منت کیا۔ اس حسن سلوک کا یہ اثر ہوا کہ طالبان امان کی آیہ شروع ہو ختی۔ علی خارجی نے بیے رنگ د کمیے کر فورا دبلنہ دریا چند آدمیوں کو مامور کیا تاکہ اس کی جنگی تحقیال حریف کے سایہ عافیت میں جاکر طالب امان نہ ہو شکیں۔اب علی خارجی نے اپنے امیر البحر بمہود زعی کو دریا کی طرف سے حملہ کا تھم دیا۔ ابوالعباس مقابلہ پر آیا۔ نمایت خون ریز جنگ کے بعد بهود کو فکست مولی۔ اس کے بعد بهود نے بید شیوه افتیار کیا کہ ایک جنگی سفتی پر تھوڑی می فوج لئے ہوئے دریا میں محشت کر تار بتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو مغالط دینے کیلئے اپنی کشتی پر عباس پھریرا نصب کر رکھا تھا، اسلامی جنگل کشتیوں کا تیزا ہے خیال کر کے کہ بیہ بھی کوئی اسلامی مفتی ہے معرف ند ہو تا اور یہ موقع پاکر ان پر ہاتھ صاف کر جاتا تھا۔ ایک بار ابوالعباس کے کان میں بہود کے کر توے کی بھک پڑنی اور ابوالعباس کے ہاتھ بھی لگ کیا محر کسی طرح چ کر بھاگ جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد حسب معمول ایک اسلامی کشتی پر حملہ آور ہوا۔ الل مفتی نے نمایت بهاوری سے مقابلہ کیا۔ جس وقت دونوں کشتیاں ایک دوسرے کے مقابل ہوئیں موفق کے ایک غلام نے لیک کر اس کے پیٹ میں ایبا نیزہ ماراکہ جگر کے یار ہوگیا۔ بہود تزیب کر دریا میں گریڑا ادر ہمیشہ کیلئے دریا کے جگر میں بسیر اکر لیا۔ موفق نے اہل مختی ادر اس غلام کو انعامات ویئے۔ جس طرح بہیو د کا مارا جانا موفق کے فقوحات کبریٰ کا پیش خیمہ تھا ای طرح به زمیمیوں کے ادبار کا بھی مقدمہ تھا۔ اس مخص کے مارے جانے ہے عسکر اسلامی کو بهت بری راحت ادر عافیت نصیب ہو گی۔

## مختاره کا محاصره اور بیجاس ہزار زنگیوں کاحلف اطاعت:-

15 شعبان 267ھ کو موفق نے پھر اپنی فوج کو تیاری کا تھم دیا۔ پپاس ہزار عباس فوج کا سیاب دریا اور ختابی ہوج کا سیاب دریا اور ختابی کی طرف مختارہ کی طرف یو سعا۔ اس معرکہ میں زنگیوں کی تعداد تمین لاکھ تھی گرز موفق نے باوجود قلت تعداد اس خوبی سے شہر کا محاصرہ کیا کہ حریف کے دانت کھنے کردیے۔ موفق نے منادی کرادی کہ ''جس شخص کو اپنی جان عزیز ہو وہ ہم سے امن کا خواستگار مواور جس کو اپنی جان دو تھر ہوانے ال و اسباب کو لاوارث پچوں کو بیتم اور بدیول کو بدہ کرنا ہو

دہ تعاری شمشیر بائے فار افکاف کے مقابلہ پرآئے۔ یہ رعایت خاص وعام باشندگان مخارہ اور زگل فی مند کی سے باندھ فوق کیلئے ہے خواہ سروار ہوں یا بیای "اس مغمون کے رقع بھی لکھ کر اور تیروں ہے باندھ کر شریعی میکھوائے چانچ اکثر ذگل بیابیوں اور مخارہ کے باشندوں نے حاضر ہوکر امان کی ورخومت کی۔ جنسیں موفق نے امان دینے کے ساتھ خلعت اور انعابات سے سرفراز فربایا۔ ان تورشت کا تیج یہ ہواکہ محاصرہ میں لاائی کی نوست نہیں آئی۔ بلا جدال و قال علی خارجی کا جھا فوت کیا ہور اس کے اکثر میں بیلے آئے۔ مخارہ محصور فوت کے افکر میں بیلے آئے۔ مخارہ محصور فوت کے افکر میں بیلے آئے۔ مخارہ محصور نے مور اس کے انتہار کر رہا تھا۔ اس حکمت عملی ہے جب رہاز کی آئے دن کروید و احسان اور حسن سلوک سے گرازار کر رہا تھا۔ اس حکمت عملی ہے جب رہاز کی آئے دن کروید و احسان ہوکر موفق کے لشکر میں بیلے آرہے تھے چنانچہ رمضان کے بیس بزار زمجیوں نے عبامی علم کے سابی میں آئر طف واطاعت اٹھایا۔

موقی محکدہ کو حالت محاصرہ میں چھوڑ کر دہاں سے قریب ایک مقام پر خیمہ زن ہوا۔ دہاں موقعی عقد عمر الله کرنے کا حکم دیا۔ شہر کا بدادی پھر اپنے ہاتھ سے رکھا۔ فوجی چھاؤٹی اور جھی سے تھوڑے دنوں میں فوجوں ، سر داردل اور عوام کے بے شار مکان جھی سے بی محل محال کو چھی گئے۔ تمام ممالک محروسہ میں تیار ہوگئے۔ جامع محبد بن گئی اور دار الله ارق کی تھیر بھی سیجیل کو چھی گئے۔ تمام ممالک محروسہ میں آلوی کیلئے تجار کے نام سیستی فرمان تھی دیئے۔ بات کی بات میں ہر قتم کے سامان اور مااحتیاج کی وکل میں محل سیس ہر قتم کے سامان اور مااحتیاج کی وکا میں معروف رہا۔

فكراسلًام برحالت نماز مين حمله كرنے كى سازش:

ا موال على على خارجى نے طول محاصرہ اور طوالت قیام بلا قال سے معظرب و پریشان می موال علی من بال کو موفق پر جملہ کرنے کی غرض سے روانہ کیا اور ہدایت کردی سے اردانہ کیا اور ہدایت کردی کے مرات کے وقت جد کی میں بغیر روشن کے دریا عبور کرد اور نمایت تیزی سے جار پانچ کوس کا بھر مصروف می موفق کی فوج اوائے نماز میں مصروف می بھی محامقابلہ پر آجاؤں گا۔ خماز می مصروف می بھی محامقابلہ پر آجاؤں گا۔ خمان سے مسروف می نظر استحمان سے و کھے کر تیاری کردی اور اس قرارداد کے محوجب آدمیوں سے پہلے دیے معرد کر گیا۔ جاموسوں نے سے فیر موفق کل پہنچادی۔ موفق نے اس وقت ابوالعباس کو علی سے فیل سے فیل کے مارو در کا مورات کیا۔ ابوالعباس نے ہیں جگی جماز اور پندرہ کھتیاں دریا کی سے فیل سے نہا مور نہ کر سے اور فود ایک بزار سے برات دریا عبور نہ کر سے اور دوراک کیا۔ ابوالعباس نے ہیں جگی جماز اور پندرہ کھتیاں دریا کی سے فیل سے نوان میں دیا عبور نہ کر سے اور دوراک کیا۔ اوراک سے جب دیا جس طرف سے علی آنے والا تھا سے دور سے میں دیا جس طرف سے علی آنے والا تھا

جو نمی علی این ابان اس راہ ہے گذر اابوالعباس نے حملہ کردیا۔ زنگی اس اجابک و غیر متوقع حیلے ہے۔ بدان علی اور زنگیوں کو اپنی سے بے اوسان خطا ہو کر محملے۔ عبابی سواروں نے تکوارین نیام سے تحفیخ کیں اور زنگیوں کو اپنی شمشیر زنی کا خوب تحفیۃ مطلق مایا۔ زنگی مخوط الحواس ہو کر دریا کی طرف بھا ہے۔ بحری فوج عبور کی راہ میں حاکل ہوئی اکثر زنگی کام آئے۔ بہتر ہے دریا میں ڈوب کر ہلاک ہوگے اور بے شار قید کر رائے گئے۔ مجمع ہوتے ہوتے لڑائی کا خاتمہ ہوگیا۔

طلوع آقاب کے قریب ابوالعباس نے میدان بنگ ہی ہیں نماز صح اداک۔ پھر قید ہوں اور متوقوں کے سروں کو لئے ہوئے اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ موفق نے اسے فرط محبت سے گلے لگالیا۔ دعاکمیں دیں۔ لڑائی کے حالات استعفار کے اور دو پسر کے قریب تھم دیا کہ قید ہوں اور متولوں کے سروں کو کشتیوں میں بار کر کے علی خارجی کے محل سراسا سے دکھلانے کی غرض سے لے جاؤ۔ علی خارجی اور اس کے جیروؤں کو اس واقعہ کی ہنوز کوئی اطلاع نہ تھی۔ مشخر سے کہنے گئے موفق نے یہ رنگ اچھا جملیا ہے۔ زگلی دلادروں کو خوفزدہ کرنے کی کو شش مسخر سے کہنے گئے موفق نے یہ رنگ اچھا جملیا ہے۔ زگلی دلادروں کو خوفزدہ کرنے کی کو شش میں ان ساوہ خت زگیے دل وی مقال سے اس کے پاس جاکر امان کے خواہاں ہوئے کا میں مصنو تی ہیں انسانوں کے سر ضمیں مگر خوب کام ہے۔ جاسوسوں نے خارجی کا ہوئے کو اس مقول موفق نے تھے دیا کہ ان سروں کو مشجنیقوں (جنگلی کو پھنوں) ہوئے دیا گئامہ قیامت بہا ہوگیا۔ جو دیکن میں ڈال کر محصوروں کے پاس چینک دو۔ جب ایساکیا گیا تو ایک ہنگامہ قیامت بہا ہوگیا۔ جو دیکن میں ڈال کر محصوروں کے پاس چینک دو۔ جب ایساکیا گیا تو ایک ہنگامہ قیامت بہا ہوگیا۔ جو دیکنا

اس کے بعد ابوالعباس اور زمجیوں میں متعدد دریائی لڑائیاں ہوئیں۔ سب میں ابوالعباس فتح مندرہا حتی کہ ذمکیروں کی رسد بعد ہوگئی۔ اسنے میں ہر کا غلہ بھی اختام کے قریب پہنچ گیا۔ زمکیوں کے بڑے ہوں ہرے لکلے ذمکیوں کے بڑے ہوں ہر اور فاقہ مشی اور شدت حالات سے فک آگر شہر ہے لکلے اور امان کی در خواست کی۔ موفق نے انہیں امان ویکر صلے ویے اور اپنے خاص مصاحبین کے طلقے میں واضل کر لیا۔ علی خارجی نے اپنی روز افزوں ابتری کا احساس کر کے اپنے دو افروں کو دس ہر ار فوج کی جمعیت سے شہر کی جانب سے لکل کر تین طرف سے عساکر خلافت پر حملہ آور ہونے اور رسد کی آمد بھر کی جانب سے لکل کر تین طرف سے عساکر خلافت پر حملہ آور ہونے اور رسد کی آمد بھر کرنے کا تھم دیا۔ جاسوسوں نے بیہ خبر موفق کے کانوں تک پہنچا دی۔ بہت ذکھوں نے دریا سے ختکی پر اتر نے کا قصد کیا تو خلیفہ کے لکگر نے اچابک حملہ کر دیا۔ بہر اروں خمل ہوئے وی اس کے دامن دریا میں جاسیر اکیا اور باقیما ندہ گرفتار ہوگئے۔ اس پر طرک کی چار سو شخیاں کرفتار کرلیں۔ اس معرکہ سے ذکھوں کی رہی سمی قوت بھی ٹو تئی۔ اس لئے عاصرین کی قوت ترتی پذیر اور محصورین کی جمعیت روہ وال تھی۔ علی خارجی نے دورارہ ناکہ بعد کی کا اتنظام بیہ قائد جو نکہ موفق کے پاس پناہ گرینوں کی تعداد روز کم ہوئی جاتی تھی۔ اس لئے عاصرین کی قوت ترتی پذیر اور محصورین کی جمعیت روہ وال تھی۔ علی خارجی نے دوبارہ ناکہ بعد کی کا اتنظام کی قوت ترتی پذیر اور محصورین کی جمعیت روہ وال تھی۔ علی خارجی نے دوبارہ ناکہ بعد کی کا اتنظام

کیا اور چیرہ چیرہ سر وارول کو راست کی محافظت پر مامور کیا اور دو افسرول کو تھم دیا کہ موفق کے افکر چی المان حاصل کر کے جاؤ اور کو طول حصار سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آؤ ہم تم کھلے میدان میں اور کر اپی قسمت کا فیصلہ کر لیں۔

نىرو**ں كا** عبور لورفعيل پرمحاصرين كا قبضه:-

موقق نے اس پیام پر ابوالعباس کو غرفی نمرکی جانب حملہ کرنے کو روانہ کیا۔ شہرکی ہے

تی سر و امر علی من ابان کے سپر و تھی۔ بنگامہ کار زار گرم ہوا۔ شوروغل سے کانوں کے

پروے پہنے جاتے تھے۔ دوپہر ہوتے ہوتے ابوالعباس کی فتح اور علی من ابان کی فکست کے آثار اُ

ہویہ ابو کے ظہر کے قریب علی من ابان اپنے مورچہ کو بے تر تیمی کے ساتھ چیچے کو بٹا۔ اس اثنا

میں خدجی نے سلیمان من جامع کو ایک تازہ دم دستہ فوج کے ساتھ امن ابان کی کمک پر روانہ کیا۔

جس سے علی کے قدم پھر جم کے شام تک تھمسان لڑائی ہوتی رہی۔ بالآ فر ابوالعباس منظفر و منصور

بوالورز تلی شہرکی طرف بھاگ لگا۔

اب موفق نے نہر اتراک کی جانب سے عام حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور تھم دیا کہ نہر کے عبور کرنے کا پوراسامان رات ہی کے وقت سے مہیار کھا جائے۔ موفق نے افروں سے فرمایا فدا پر توکل رکھو۔ اسلام کی عزت رب العزت کے ہاتھ میں ہے وہ ہم کو ہمارے اراووں میں کا میاب فرمائے گا۔ مر داران فوج حملہ کی تیاری میں مصروف ہوئے۔ علی العباح تیار ہوکر موفق فیمہ کے پاس آئے اور سلامی دی۔ موفق نے لشکر کو مرتب کرکے نہر اتراک کے عبور کرنے کا تھم دیا اور خود بھی 26 ذی الحجہ 269ھ کو ہم اللہ پڑھتا ہوا لشکر کے ساتھ چھا۔ شمر کا یہ حصہ جس طرح موفق کا لشکر سیلاب کی طرح بر ها جاتا تھا نمایت معبوط تھا۔ موقع موقع پر تجنیقی نصب تھیں۔ موق کا لشکر سیلاب کی طرح بر ها جاتا تھا نمایت معبوط تھا۔ موقع موقع پر تجنیقی نصب تھیں۔ اللہ ترب بھی بخر ہے موجود تھے۔ علی خارجی سلیمان بن جامع اور بن لبان بھی ای طرح سے اور میں قبل کی تعزیریالکل محال نظر آئی تھی۔

میں خارجی نے موفق کے لکتر کو اس طرف برد هتا دیکھ کر سک باری کا تھم دیا۔ مجلیقیل خارجی ہے جو فق کے لکتر کو اس طرف برد هتا دیکھ کر سک باری کا تھم دیا۔ مجلیقیل ضایت تیزی سے چلئے لکیں۔ بڑا تو پھر بر سنے لگے۔ قدر اندازوں نے روح و تن کا فیصلہ کرنے کو تے کما تیں اضالیں۔ اسی حالت میں نہر کا عبور کرنا اور پھر عبور کے بعد شہر پناہ کی دیواروں کے قریب پہنچا تو اس جان لیواوزہر ہ گداز محمد کو و کی کرائے برجے سے نہ کہا۔ موفق نے لکار کے کما میرے شیرو! کیا یہ تجلیقی جسس یہ سیاہ حدد کی چلارے ہیں ان کی پچھ بھی حقیقت نہیں ہے۔ یہ آواز نہ تھی بلعد ایک برقی جنسیں یہ سیاہ حدد رکھی۔ جاں ناران تھی بعد ایک برقی ہے۔ یہ آواز نہ تھی بلعد ایک برقی جو تھی جو چھم زدن میں لکرکی اس طرف سے دوسرے سرے تک دوڑ گئی۔ جال ناران

ملت بے تال بات کی بات میں نمر عبور کر گئے نہ تیروں کی ہرسات کا خوف اور نہ شکباری کی کچھ کروائی۔ اب موفق کا لشکر شریناہ کی دیوار کے یٹیج کرا سے منعدم کرنے اور میڑ ھیاں لگا کر اس پر چڑھ گئے اس پر چڑھ کے اس پر چڑھ گئے اور لا تھو کر اس پر تبعنہ کر ہی لیا۔ دولت عباسیہ کا علم نصب کردیا گیا۔ منجنیقوں اور آلات حسار مین میں اگ کا کیک جم عفیر مادا گیا۔

### زگیول کی مزید هزیمتیں:-

دوسری طرف ابوالعباس مصروف پیاد تھا۔ اس کے مقابلہ بیں ذکی سہ سالار علی بن ابان اس اس اس مقابلہ بیں ذکی سہ سالار علی بن ابان اس اس ابوالعباس کا فق مند فشکر جوش کا میائی بیں دیواروں اس بی ان کے دور تفظ کھس پول سلیمان بن جامع سینہ سپر ہو کر مقابلہ سک بیٹج گیااور اس بیں ایک روزن کر کے بدور تفظ کھس پول سلیمان بن جامع سینہ سپر ہو کر مقابلہ پر آگیا۔ ویر بحث کھسان کا رن رہا۔ آخر ابوالعباس اپنی فوج کیکر والیس آگیا اور ذکی مزدوروں نے فورا اس روزن کو مد کر دیا۔ گر دور مری طرف موقی کی فوج نے شریعہ کی دیوار بی متحدد دوروا کر لئے اور خدق پر ایک ہنگائی بل بھی مالیا جس ہے آبانی تمام فشکر شای عبور کر آئیا۔ یہ ویکھ کر لئے اور خدق پر ایک ہنگائی بل بھی مالیا جس ہے آبانی تمام فشکر شای عبور کر آئیا۔ یہ ویکھ کر گئیوں بیں بھک وڑ گئی ۔ شای فوج بھن کو قتل اور بعض کو گر قدار کر تی ویران شمعان تک بھل گئی اور اس پر بعند کر کے آگ لگادی۔ اس سقام پر ذکی خوب جان تو ڈکر لؤے مراخ کار خاست کھا کر ایج مقتدا کے پاس جادم لیا۔ خارجی خود سواد ہو کر میدان کارزار بیں آیا اور این گئیک کو جو ویا تھا جو شرف دلا دلاکر کوانے کوان خاص خاص اض افر بھی بھاگ کھڑ ہے ہوئے۔ استے بیس رات کی تارکی نے حتی کہ علی خارجی کے خاص خاص خاص افر موفق اپنی فوج کو کیکر واپس آگیا۔

محرم 268ھ میں زنگیوں کے ایک بہت ہوئے معتند علیہ اور نامور سپہ سالار جعفر بن ابراہیم معروف یہ سیان نے موفق کی خدمت میں حاضر ہوکر اطاعت وانقیاد کی گردن جھادی اور لمان کا خواسٹگار ہوا۔ موفق نے اے امان دیکر خلعت فاخرہ ہے سر فراز فرمایا اور انعام واکرام ہے گرانبار کیا۔ دوسرے دن خارجی کو دکھانے کی غرض ہے اس کو ایک چھوٹی می سختی پر سوار کراکر علی خارجی کے محل سراکی طرف روانہ کیا۔ خارجی کے چند فوجی افر محل سراہے اس رئیس معان کی سمجھی محل سرائے قریب پنچی سجان نے ایک رئیس اور معنی خیز تقریر میں علی خارجی اور اس کے ساتھیوں کے معائب اور خلیفہ اور اس کے دلیسے اور معنی خیز تقریر میں علی خارجی اور اس کے ساتھیوں کے معائب اور خلیفہ اور اس کے والیس جلاآیا۔ اس تقریر کا یہ اثر ہوا کہ والیہ خاکان دولت کے حسن اخلاق کو بالنفسیل میان کیا اور والیس جلاآیا۔ اس تقریر کا یہ اثر ہوا کہ

ز محمول میں باہم سر کوشیاں ہونے لکیں۔ بہت سے نای رؤسا اور نتخب سر دار مخفی طور پر موفق کے پاس طلب فان کیلئے کشال کشال مطاآرے تھے۔

اب موفق نے اتعدام شرپاہی طرف عنان توجہ پورے طور پر منعطف کی اور راستہ کے فراخ کرنے میں سر قور کوشش کرنے لگا۔ اکثر خود بھی مر دوروں کے ساتھ شرپاہ کی دیوار حمد م کرنے میں شرکے ہو جاتا تھا اور بھی جوش میں آگر شمشیر بھت میدان بنگ میں جا پنچا۔

آخر کی روز کی جگ اور شابتہ روز جانکا ہوں کے بعد نہر سلکی کی جانب شہر پناہ کا بہت براحصہ معدم ہوگیا۔ شرکی شاب عالی جانب دو پل سے جن پر اس وقت تک محاصر بن کا قبضہ نہ ہوا تھا۔

محسور بن آکٹر انمی پلوں سے عبور کر کے شابی لگر پر آپڑتے تھے اور نقصان کیر پہنچا کر واپس کے مصور بن آکٹر انمی پلوں سے عبور کر کے شابی لگر پر آپڑتے تھے اور نقصان کیر پہنچا کر واپس کے جاتے تھے۔ موفق نے ان پلوں کی حالت سے مطلع ہوکر ایسے وقت بیں جبکہ ذکیوں سے محسوں کی اثرانی ہوری میں ان کے توڑنے کو تیج دیا۔

بھیوں نے مزاحمت کی محر ناکام رہے۔ شابی لشکر نے اسے دو پہر تک توڑ ڈالا۔ اس کے بعد موفق کی ہمرکاب فوج آیک اور جانب سے شہر پناہ کی دیوار کو قور کر کھس پزی اور قبل و غارت کر تھے۔ زگیوں نے کر تی ہوئی لئن شمعان کے مکان تک بڑھ گئی جہاں علی خارجی کے خزائن و و فاتر تھے۔ زگیوں نے ہر چند مزاحمت کی محرکامیاب نہ ہوئے۔ اس واقعہ کے بعد شہر پناہ کی دیوار منہدم ہوگئی اور فتح کے آجر نمایاں ہو جلے۔

#### موفق كاشديد مجروح مونا اورمعركه كارزار كاسهابه النواء:-

طاقت سے نہر سلمی کے قریب عساکر اسلامیہ سے معروف پیکار رہے۔ ادھر بحری فوج نے زگیوں کے ایک محل سر اکو جا دیا۔ جو پھی پایالوٹ اییالوں سکان محل کو گر فنار کر لیا۔ غروب کے وقت عساکر خلافت مظفر و منصور میدان کارزار سے فرودگاہ پر واپس آئے۔ اگلے ون نماز صبح اوا کر کے وحاوا کیا اسلامی مقدمہ الحیش الکائن جنبیت کے محل تک قبل و غارت کرتا ہوا پھی میں الک علی من لبان زکی سید سالار نے نہروں میں جو محل سرائے کے چاروں طرف متی، پائی جاری کرنے اور طلیفہ المسلمین کے لئکر کے بالقابل متعدد خند قیس کھود نے کا تھم دیا تاکہ وہ الکلا کے محل تک جو کی سرائے کے کارت کی تھم دیا تاکہ وہ الکلا کے کی تک تک میں جو محل سرائے کے جاروں طرف میں ۔ وہ الکلا کے کے اور طلیفہ المسلمین کے لئکر کے بالقابل متعدد خند قیس کھود نے کا تھم دیا تاکہ وہ الکلا کے محل تک نہ چنچنے ہائے۔

## کشتیول کی چھتوں پر مانع احراق ادوبیہ کا ضماد:-

موفق نے حریف کی اس کارروائی ہے مطلع ہو کر فورا اپنی ہمر کاب فوج کو جار وستوں میں تقسیم کر کے ایک کو خندق اور نسر کے پائے پر متعین فرمایا اور دوسرے وستہ فوج کو وجلہ کی چانب سے خارجی کے قصر پر حملہ کا اشارہ کیا۔ ای تیسرے دستہ کو للکار للکار کر لڑار ہا تھا۔ جو منی جنگی کشتیاں شہر پناہ کے قریب پہنچیں۔ او پر سے عکباری اور آتش بازی ہونے لگتی۔ مجبورا چھیے ہمنا پڑتا تھا۔ ایک شانہ روز اس طرح تصادم رہا۔ موفق نے یہ رنگ دیکھ کر کشتیوں کی چھوں کو لکڑی کے تختوں سے باٹ کر انہیں اوویہ مانع احراق ہے رتھنے کا تھم دیا۔ نظاطین اور نامی جنگ آوروں کی ایک جماعت کو آس بات پر متعین فرمایا جو تمام رات اہتمام جنگ میں معروف رہنے کی وجہ ہے نہ سوئی۔ موفق فوج کو بردھاوے دیتا اور اس سے انعامات کے دعدے کرتا رہا۔ اس رات کو علی خارجی کے سیکرٹری محمد بن شمعان نے حاضر ہو کر امان کی در خواست کی۔ موفق نے اسے خلعت ے سر فراز فرمایا اور عزت واحترام سے ٹھسرایا۔ اسکلے دن صبح ہوتے ہی لڑائی چھڑعی۔ موفق نے ز تکیوں کی جمعیت کو پر اگندہ پر ایس ایس دواؤں کا صاد کردیا گیا تھا جن پر آگ مطلقا اثر نہ کرتی تھی چنانچہ یہ بیڑہ قصر کی جانب وجلہ کی طرف سے بوحا۔ زنگیول نے آتش بازی شروع کی ممر بے ۔ تتیجہ رہی۔ جنگی بیرہ نمایت تیزی ہے آتش بازی کرتا ہوا علی خارجی کے قصر کے پیچے جالگا۔ نفاطول نے روغن مفط کی بچکاریاں بھر کھر کر محل پر تھینکنی شروع کیں چنانچہ اس تر کیب ہے قصر کی بیرونی ممارت جلا کر خاک سیاہ کردی گئی۔ زنگی محل سرا کے اندر جا جیجے۔ وجلہ کے کنارے پر جس قدر مکانات تھے اسلامی لشکر نے سب کوآگ لگادی۔ بڑے بڑے عالیشان ابوان و قصوراً الله کا ایند هن من رہے تھے۔ کوئی فرو کرنے والا نہ تھا۔ تمام اسباب کو آگ نے چھم زون میں نیست و نابود کردیا اور جو کھے اس عام آتش ذنی ہے کی رہا۔ اسلامی فوج نے پہنچ کر لوث لیا۔ قریش اور ساوات کی بے شار خواتین زگلیوں کے قبضہ سے واگزار کرائی تئیں۔ ز**گ**ل سر داروں

ے سر ہلک کل جل کر تودۂ خاک ہوئے۔ محصورین کی بدھالی ، انسان انسانوں کوکھانے لگے:-

علی خارجی اینے اور اینے سر دارول کے مکان جل جانے کے بعد نسر انی حصیب کی شرقی جاتب جلا گیا۔ تاجر اور د کا ندار ہمی او حر کو اٹھ کئے۔ رسد کی آمد بالکل مسدود ہو گئے۔ شر کے ذخائر تمام ہو صحے اور ضعف واضمحلال کے آثار نمایاں ہوئے۔ محصورین نے پہلے تو محموروں اور کدھوں کا صفلیا کیا پھر انسانوں نے انسانوں کو کھانا شر وع کر دیا۔ تمر باایں ہمہ علی خارجی کی جبین استقلال میں ذراشکن ند بڑی۔ موفق شرقی جانب کے منهدم کرنے میں ای سرگری سے معروف رہا جیا کہ غرفی جانب کے انہدام میں مشغول تھا۔ یہ ست نمایت معلم بنس ہوئی متی۔ بوے یدے وحس اور نہایت بلند اور چوڑی و بواریں جارول طرف محافظت کررہی محص ۔ آلات حصار شکن ہی بحر ت موجود تھے۔ اسلامی لشکر اس کے قریب پہنچ کر زک عمیا۔ موفق نے للکارا محر بعدی کی وجہ سے نہ چڑھ سکے۔ سیر هیال لگائیں پھر بھی کامیانی نہ ہوئی۔ آخر کمند ڈال کر وسٹمن کے پھر ریوں کو تھینجا۔ ان کا گرنا تھا کہ زنگی بھاگ کھڑے ہوئے۔ نفاطوں نے روغن نط کی ہزاروں پچیکاریاں خاتی کرویں۔ سارا محل لحہ بھر بیں جل کر خانستر ہو حمیا۔ فوج نے اس محل کو مجی خوب لوٹا۔ خارجی کے خاص خاص مصاحب امان کے خواستگار ہوئے۔ موفق نے نہایت سیر چشی ہے انہیں امان دی۔ انعام اور صلے تندے۔ ان لوگوں نے موفق کو ایک بہت بوے بازار کاپید متاویا جو بیار کے نام سے آباد تھا۔ اس بازار میں بوے برے تاجر اور ساہوکار رہتے تھے زگیوں کو اس سے بہت بڑی مدو ملتی تھیں۔ موفق نے اس پر دھادا کر دیا اور اسے جلا دینے کے قصد سے خاطوں کو لیکر موصار زمھیوں نے جی توڑ کر مقابلہ کیا۔ خلیفہ کے نشکر نے آگ لگادی۔ سارادن ج**گ بورا** تش ذنی کابازار گرم رہا۔ فریقین کے ہزار ہاآد می کھیت رہے۔آخر موفق نے مخارہ کی شمر یعه کو سر غرفی تک جلا کر خاکسر کردیا۔ اس ست میں خارجی کے متاز فوجی افسر ایک چھوٹے ے تعد میں حفاظت کا سامان کئے بناہ گزین تھے۔ جب بھی موفق کا لشکر مصروف جدال ہوتا تو یے دائمی بائمیں سے نکل کر حملہ آور ہوتے اور سخت نقصان پنجاتے تھے۔ موفق نے اس قلعہ کو می فو کر لیالور مبلمان عور تول اور پول کے جم غفیر نے تید کی مصیبت سے نجات یائی۔ شرير قبعنه اورعلى خارجى كاقتل:-

27 مرم 270 موفق نے شر پر بعند کر لیا اور مسلم تیدیوں کی رہائی نصیب ہوئی۔ صیل اور اتن الان کر فار ہو گئے۔ علی خارجی چند فوجی اضروں کو ساتھ لیکر نسر سفیانی کی طرف بھاگ میا۔ اسلامی فوج تعاقب کرتی ہوئی نهایت تیزی سے اس کے سر جا پیٹی۔ محمسان لاائی شروع ہوگئی۔ بہت سے زمگی افسر مارے گئے۔ کی ایک ہماگ گئے اور بہت سے گر فار ہوئے۔ خارتی بھی تاب مقادمت نه لا کر کھاگ کھڑا ہوا۔ آخر متہائے نسر افی خصیب تک بوحتا چلا گیا چنانچہ عساکر اسلامی نے اس کا تعاقب کر کے اسے جالیا۔ اس کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھالیا۔ موفق نے سجد و شکر اداکیا۔ ظفر و منصور اپنے خرگاہ میں لوٹ آیا۔ انگا اور ہلدی پانچ ہز ار زمگیوں سمیت گر فآر ہوئے۔ موفق نے اس مهم کو سر کر کے اسلامیہ میں زنگیوں کی دالیہ اور امن دینے کا مشتی فرمان نافذ کردیا اور چند روز تک امن و امان قائم کرنے کے خیال سے موفقید میں مقیم رہا اور ابوالعباس کو بغد او تھیج دیا۔ ابوالعباس 11 جمادی الثانی 270ھ کو بغد اد پہنچا۔ اہل بغد اد نے بردی خوشیال منائیں اور شرین چراعال کیا گیا۔ زنگیول کے خانہ سازنی نے آخر رمضان 255ھ میں خراج کیا تھا۔ انجام کار اپنی حکومت کے چووہ پر س چار مینے بعد کم صفر 270ھ کو مارا گیا اور اس کے تمام معبوضات از سر نو عباس علم اقبال کے سامیہ میں آگئے۔ این اثیر اور این خلدون نے اکثر جكه زنگيول ك سروار كانام جُينت كلها ہے۔ ميرے خيال ميں سيد على بن محمد عى كا دوسر انام يا لقب ہے۔ علی بن محمد الل بیت نبوت کابد ترین دعمن تھا۔ خصوصا امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ سے یخت عناد رکھتا تھا۔ اس عاقبت و اندیش نے ایک تخت ہوار کھا تھا جے جامع مبجد کے صحن میں پھواتا اور اس پر بیٹھ کر امیر المومنین علیٰ پر (معاذ اللہ) لعنت کر تا۔ اس کے پیرو بھی اس شیطنت یں اس کے ہم صفیر ہوتے۔ اس نابکار نے ایک مرتبہ اینے لشکر میں سادات عظام کی خواتین محترمه کو دو دو تین تین دام میں بذریعہ نیلام عام فروخت کیا تھااور ایک ایک زنگل نے وس دس سیدا نیاں گھر میں ڈال رکھی تھیں

#### باب نمبر 21

### حمان بن اشعث قرمط

حمدان بن اشعث معروف به قرمط سواد كوفد ك ايك جاه كن كابينا تقاريل برسوار مواكرتا تحد س ما یر اس کو کرمیل کہتے تھے۔ جس کا معرب قرمط ہے۔ شروع میں زہدو تقشف کی طرف ا کی تھد لیکن ایک باطنی کے ہے چڑھ کر سعادت ایمان سے محروم ہو گیا۔ ایک مرتبہ گاؤل کا ر میوژ دوسرے گاؤں کے لئے جارہا تھا۔ راہ میں اس کو ایک باطنی فرقہ کا واعی ملاحمدان نے باطنی ے یو چھاآپ کمال جاکیں گے ؟ وائی نے اس گاؤل کا نام لیا جمال حمدان کو جانا تھا۔ حمدان نے کما آب سی میل بر سوار ہولیں۔اس نے کما مجھے اس کا حکم شیں دیا۔ حمدان نے بوچھا کیاآپ حکم کے بغیر کوئی کام نمیں کرتے؟ وائی نے جواب دیا۔ "ہال میراہر کام تھم کے ماتحت انجام یاتا ہے"۔ حمدان نے سوال کیا کہ آپ سمن کے علم پر عمل کرتے ہیں ؟ کہنے لگا میں اینے مالک اور تیرے اور و نیاد آخرت کے مالک کے علم کی تقیل کر تا ہوں۔ حدان نے کماکہ وہ تواللہ رب العلمن ہے۔ اس ف كما توسي كتا ب- حمدان يو تين لكا وجي وبال كس غرض سے جارب جيں ؟" بولا مجمع حكم ملا ہے کہ وہاں کے باشندوں کو جمل سے علم، صلالت سے بدایت اور شقاوت سے سعاوت کی طرف لاؤل، ان کو ذلت و ناداری کے گر داب سے نکالوں اور انہیں ابتا کچھ حش دوں جس سے وہ تو گر ہو جائیں "۔ حمدان نے کما "خداآپ کا تھلا کرے جھے بھی آپ جمالت اور ضلالت کے مرداب سے نکالے اور مجھ پر ایسے علم کا فیضان سیجئے جس سے میں زندہ جادید ہو جاؤل۔ اور جن امور کاآپ نے ذکر کیا ہے ان کی مجھے اشد ضرورت ہے "۔ باطنی فریب کار کہنے لگا مجھے یہ حکم نہیں ہے کہ اپناسر بستہ راز ہر مختص پر ظاہر کر تا پھروں۔ بجز اس مختص کے جس پر مجھے یورااعتاد مواور پھر ایے معمد علیہ سے بوری طرح عید ند لے لول"۔ حمدان نے کما "آپ این عمد کی تو تر ت فرماتے۔ میں ول و جان ہے اس کی تعمیل اور پابندی کروں گا"۔ وائی نے کما تو اس بات کا عمد كركه امام وقت كا بعيد جو تجه ير ظاهر كرول كى سے ند كے گا"۔ حمدان نے اس طرح قسميں کھا کیں اور عمد و میثاق کو استوار کیا جس طرح اس لئے خواہش کی۔ اب داعی نے اس کو اپنے فنون ا غوا کی تعلیم و بی شروع کی یمال تک که اس کوراه سے بے راہ کر دیا۔ اس دن قرمطی الحاد کے سر نخنہ اور باطنی فرقہ کے مناد کی حیثیت ہے کام کرنے لگا۔ انجام کار اس کے باطنی پیرواس کی نبت سے قرمطی یا قرامطی کملانے لگا۔ (تلمیں .... ص 147)

### قرمطی عقائد واحکام :-

حداك بن اشعث حسب ميان مقريزي 264ه اور حسب تحرير ابن خلدون 278ه س منصمة شمووي ظاہر مول اس كے حالات يزمنے سے معلوم ہوتا ہے كہ عام باطنى فرقہ كے خلاف اس نے تاؤیل کاری کے اصول کے ساتھ بھن ظاہری احکام کو بھی این ند بب میں واخل کر لیا تھا۔ یہ مخص امام محمہ بن حنیثہ کیف فرزند احمہ کورسول بتاتا تھااور اس کا وعویٰ تھا کہ میں ہی وہ ممدی ہوں جس کا زماعہ ور از سے انظار کیا جارہا تھا۔ چو نکہ زبدو تقطف اور تقویٰ کا اظہار كرتا تھا الل ديهات اس كے دعوىٰ كو صحيح يقين كر كے اس كے كرويدہ ہو كئے۔ اور متابعت اختيار ک ان کا خیال تھا کہ قرمط ہی وہ محض ہے جس کی احمد عن حمد بن حفید نے بھارت وی تھی۔ اس نے اپنے پیرووں پر رات دن میں بچاس نمازیں فرض کیں۔ جب انہوں نے شکوہ کیا کہ نمازوں کی کھڑت نے انہیں و نیاوی اشغال اور کسب معاش سے روک دیا ہے۔ تو بولا "اجھامیں اس کے متعلق ذات باری کی طرف رجوع کرول گا"۔ چنانچہ چندروز کے بعد لوگوں کو ایک نوشتہ و کھانے لگا۔ جس میں حمدان کو خطاب کر کے لکھا تھا کہ تم ہی مسیح ہو، تم ہی عیلی ہو۔ تم ہی کلمہ ہو۔ تم ہی مہدی ہو۔ تم ہی محمد بن حنیه کی بھارت اور تم ہی جبریل ہو"۔ اس کے بعد کنے لگا کہ جناب مسے بن مریم (علیماالسلام) میرے پاس انسانی صورت میں آئے اور مجھ سے فرمایا کہ تم ہی واعی ہو۔ تم بی جیتہ ہو۔ تم بی ناقد ہو۔ تم بی داب ہو۔ تم بی روح القدس ہو۔ اور تم بی محیلیٰ من ذکریا (علیهاالسلام) ہوایک وعویٰ بیہ بھی کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بیہ بھی فرما گئے ہیں کہ نماز صرف **عا**ر ر کعتیں ہیں۔ دور کعت عبل از فجر اور دور کعت عبل از غروب اور طریقه نمازیوں ہے کہ پہلے میلر د فعه الله أكبر ، كيمر دو مرحبه اشهد ان لااله الآالله اور كيمر ايك مرحبه بيه كلمات كهيس\_ اشهر **آوم رسول** الله اشهد لوطار سول الله - اشهد ان ابراهيم رسول الله - اشهد ان موكل رسول الله - اشهدان عيني ر سول الله \_ اشمدان محمد أر سول الله اشمدان احمد بن محمد بن حفيه رسول الله اس نے سائل عمر عب صرف دوروزول کا تھم دیا۔ ایک روزہ ماہ مهر جان کا لور ایک نوروز کا۔ شراب کو حال بور تھیل جنامت کو ہر طرف کر دیا۔ تمام در ندول اور پنج سے شکار کرنے والے جانوروں کو عل فھر كعب معلى ك جائ يبعد المقدس كو قبله قرار ديا- عم دياكه مرد اور مور تى ال على كر تعديد جماعت ادا کریں۔ جمعہ کی جگہ دو شنبہ کی تعطیل منانے کا حکم دیاور تاکید کی کہ اس وقت و سیاس کاج سے قطعادست بروار ہیں۔ (کتاب الدعاق ص 111)

#### نماز پڑھنے کا طریقہ:-

ترجہ :- خدائی حمود شاہ اس کے کلہ کے ساتھ اوائر تا ہوں جس کا نام بلدور ترہے۔ وہ

تو ہے دہ ستوں سے تقویت و بتا ہے۔ کمو کہ و کوں کیسے بلال نے وقت مقرر کردیئے گئے ہیں

تر سے ان دو ستوں کیلئے ہے جنوں نے میر سے ہدوں کو میری راہ دکھائی۔ اسے صاحبان عقل و
میر سے ان دو ستوں کیلئے ہے جنوں نے میر سے ہدوں کو میری راہ دکھائی۔ اسے صاحبان عقل و
مزد! مجھ سے ڈرو۔ میں وہ ہوں جس سے میر سے فعل پر کوئی محاسہ نہ ہوگا۔ میں جانے والا اور
مر دبار ہوں۔ میں وہ ہوں جو اپنے ہدوں کو جتلا کرتا ہوں اور اپنی مخلوق کا امتحان کرتا ہوں جو کوئی
میری بلا، میری محنت اور میر سے افتیار پر صبر کر سے گا۔ اسے اپنی جنت میں وافل کروں گا اور
میری بلا، میری محنت اور میر سے افتیار پر صبر کر سے گا۔ اسے اپنی جنت میں وافل کروں گا اور
میر سے باووں کو بات ہے میں اس کو ذات کے ساتھ عذاب میں جتلا رکھوں گا۔ میں نے اپنی جت کا اہتمام کیا ہے

مور میں نے اپنے امر کو رسولوں کی زبان سے ظاہر فرمادیا ہے۔ میں وہ ہوں کہ جب کوئی سر کش

معلی کرتا ہے تو اسے بلاک کرویتا ہوں اور کوئی جاید اور گردن فراز ایسا فتھ شیں جے میں ذیل
شاخ کرتا ہے تو اسے بلاک کرویتا ہوں اور کوئی جاید اور گردن فراز ایسا فتھ شیں جے میں ذیل
کام پر معر رہیں گے۔ ایسے لوگ ہی کافر ہیں۔ حمدان و بھالت پر اثرار ہے اور یہ کے کہ ہم اس کور میں وہ توں کہ اس سورہ کے بعد رکوئی میں بور قبی دور کو کہ ایک کام پی معر رہیں گور آئیا کہ اس سورہ کے بعد رکوئی دیت المیز آؤ و تعالی عمدا نے بیاں دور المیں کور المیان و تعین مر تیہ سے لوگ ہی کافر ہیں۔ حمدان و بی در آئی در بی المیز آؤ و تعالی عمدا نور ادارات

عمر مجده من جائين اور روحين - الله اعلى الله أعلى الله أعظم الله اعظم الله اعظم

### حمران کی گرفتاری :-

جب حدان کی جعیت بر صنے گی تو اس نے اپنے ہیروؤں میں سے بارہ آدمی عیثیت نقیب مقرر کے نور ان کو تھم دیا کہ وہ مختلف بلاد میں کپیل کر اس کے ند ہب کی تبلیغ کریں۔ دوسرے لوگوں ہے اس کی ملاقات ہوگئی۔ انہوں نے پوچھاکہ "ما کم کو فہ نے توآپ کو مقفل کر رکھا تھا۔ آپ کس طرح نکل آئے؟ بیرے نازہ خرور ہے کئے لگا کہ کوئی شخص میری آزار رسانی میں کا میاب نہیں ہو سکتا" یہ س کر ان کی عقیدت پہلے ہے دہ چند ہوگئی چونکہ اس ہر دم بیہ خطرہ رہتا تھا کہ دوبارہ گر فرار کر لیا جاؤں گا اس لئے نواح شام کی طرف بھاگ گیا۔ کہتے ہیں کہ قرمط نے علی بن محمد خارجی کے پاس جا کر کما تھا کہ میں ایک نہ بب کا بانی اور نمایت مائب الرائے ہوں اور ایک مبارز میرے پیرہ جیں آؤ ہم اور تم نہ ہی مناظرہ کر کے ایک خیال و مائب الرائے ہوں اور ایک مبارز میرے پیرہ جیں آؤ ہم اور تم نہ ہی مناظرہ کر کے ایک خیال و نہ بب پر متفق ہو جا کی بن نا کہ بوقت ضرورت ایک دوسرے کے معین و مددگار رہیں۔ علی بن محمد خارجی نے اس رائے کو پہند کیا چنانچ بہت و یہ تک نہ ہی مسائل پر گفتگو ہوتی رہی لیکن مشفق الرائے نہ ہو جا کہ ۔ اس کے فید اس کا کوئی مشفق الرائے نہ ہو تکے۔ اس کے فیہ ب کا ایک اہم اصول یہ تھا کہ جو شخص قرمطی نہ بب کا ایک ہو اس کا قرآل کر ناواجب ہو اور یہ سر افتدار نہ ہو اس سے جزیہ لیا جائے۔ (شمیس موال کی قرآل کی ناواجب ہو اور یہ سر افتدار نہ ہو اس سے جزیہ لیا جائے۔ (شمیس موال)

ابوسعید جانی اور اس کا بیٹا ابو طاہر قرصلی، زکرویے، یخی بن ذکرویے اور علی بن فشل مینی جنوں نے عرصہ دراز تک عالم اسلام کے خلاف المجل مجائے رکھی ای قرصلہ کے چلے چائے یا مائے والے تھے۔ اسلام پر چند لوگوں پر صدیوں میں جو جو آخییں بازل ہو کیں اور بیروان توحید کو جن مصائب وآلام سے دوچار ہونا ہزاان میں سے ایک فتنہ قرامط بھی ہے۔ ان ملاعنہ کی قوت یمال تک بردھ کی تھی کہ خلفائے بنبی عباس تک ان بھیر یوں کا نام من کر کانپ جاتے تھے۔ آخر تھی اس تک بردھ کی تھے اور خراسان سے شام تک ہر شہر ان کے دست ستم سے چی اٹھا تھا۔ یہ لوگ یمال تک کور باطن اور معاندین اسلام تھے کہ شہر ان کے دست ستم سے چی اٹھا تھا۔ یہ لوگ یمال تک کور باطن اور معاندین اسلام تھے کہ ایسا اللہ کے دم پر آبادہ ہو گئے اور جر اسود کو اکھاڑ کر عمان کے گئے۔ جو ان کا مشتقر دولت تھا۔

مندوستان میں قرمطی مذہب کا حدوث:-

سلطان محود غرنوی نے ملتان آکر باطنیوں کو خوب کو شال کیا تھالیکن تاریخ فرشتہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دراصل باطنی نہیں تھے باعہ قرمطی فرقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ یوں تو قرمطی فرقہ بھی باطنیہ ہی کی ایک شاخ ہے۔

حمید امیر سبتگین اور خود سلطان محمود ہے ہمیشہ رابطہ ، خلوص اور نیاز مندانہ طریق اوب ملحوظ رکھتے تھے۔ ابوالفتح سلطان کی آمہ کی خبر س کر سخت سر اسمہ اور بدحواس ہوا کیونکہ وہ جانیا تھا

کے مطال ان صدود کو ای کی بدا مالیوں کی سزاویے کیلے آر باہے۔ اب اس نے بجز اس کے کوئی جدونہ و کھا کہ راجہ اتندیال وائی لا ہور کو سلطان کی پیش قدمی سے مطلع کر کے اس سے مدد متّے چینی راجہ نے ازراہ عاقبت ۴ تم کی اپنے جذبات تعصب سے مغلوب ہو کر فورا ابوالفّح کا س تحد و بين أن تعالى في جعث إلا و النكر الحر عازم يثاور موالور راستدى مي كسي جكد سلطان كا سدرویو په سعات اتندیال کې په جهارت وکيم کر سخت پرېم بوالور تکم دیا که زناد قد ماټان کې تو یعہ میں تب ن جے تن یہے جند پل کو اس جرات کی قرار واقعی سز اوی جائے غرض عساکر محمودی ہے ۔ سر أوق نے و مدمد كراس كے مرفح لزاوئے لور ميدان جنگ ميں ہر طرف كثول ك يشتر و معن وين من رج ب وي مل ت تنست كماني لوديتية البيف كوليكر بماكار الشكر حطنی ہے ۔ رہے جنب کے تعدب قصہ موہ رہ تک اس کا تعاقب کیا۔ جب راجہ نے دیکھا ئه تختمر مطاني سي حرت بيجي نميس چموزية تو ايبور كي ست جموز مراتهم وارتشمير كي طرف جد کھ سطان نے یہ عم دیمرا ابراج جدام جاتا ہے جانے دو۔ ملکان کارخ کیا۔ ابوالفتح کے وسان خطا ہوئے وریہ وکھ کر کہ آج تک جس کس نے سلطان سے جنگ آزمائی کا حوصلہ کیا جاہ ندنت میں مرا بور خاک نامراوی اینے چرؤ خت پر ڈالی، قلعہ بعد ہوکر نہایت عجزوزاری کے ساتھ کملا بھیجا کہ میں قرمطی مسلک ہے توبہ کرتا ہوں اور عمد کرتا ہوں کہ ہر سال ہیں ہزار درم سرخ بطور خراج بارگاہ سلطانی میں بھیجتار ہوں گا اور الحاد وزندقہ ہے احتراز واجتناب کر کے : ٹی تھم وہیں احکام شریئے جاری کروں گا۔ سلطان نے اس درخواست کو منظور کر لیااور سات روز کے بعد محاصر انعا کر غزنی کی طرف مراجعت کی مگر ابوالفتے کی یہ پیشکش محض و فع الوقتی یر مبنی تحمی خطان کی مراجعت کے بعد اس معاہرہ کو بالائے طاق رکھ دیا۔ اس لئے سلطان 400ھ میں فتی و تعسرت کے بھری ہے ازام ہوا دوبارہ ملتان آیا اور قرمطی حکومت کا نام و نشان مثادیا۔ بہت ے قرامطہ وطاحدہ یہ تیج ہوئے۔ سلطان ابوالفتح کو اس کی بدعمدی کی یاداش میں گر فرآر کر کے نو بنی لے میں نور غور کے قلعہ میں قید کر دیا۔ یہال تک کہ وہ حالت سجن ہی میں بار حیات سے بَعدوش ہو گیا۔ سلطان کے جانشین مدت مدیر تک ملتان پر حکومت کرتے رہے لیکن جب ووات غرنوبہ میں زوال و انحطاط کے آثار نمایاں ہوئے تو قرامطہ پھر ملتان پر چڑھ دوڑے اور ویاں وزیر نو عمل وو خل کر لیار آخر سلطان معزالدین محمد سام نے انہیں منہزم کر کے علاقہ ملتان کوای تھمرو میں شامل کر لیا۔

یمال به بنادینا بھی ضرور ہے کہ جب سلطان محاصر ہ ملتان سے دست کش ہو کر غزنی کو واپس ٹیا تو راجہ اندہال پھر لا ہور آبر اجا۔ اندپال کو یقین تھا کہ اب کی مرتبہ سلطان مجھی جرم بخش نہ کرے گا۔ اس لئے مجائے عنو جرم کے ، ابھی سے حرب و قال کی تیاریوں میں معروف

ہوا جب سلطان کو اس کی جنگی تیاریوں کی اطلاع ہوئی تو راجہ ائندیال کی گو شالی کیلئے پھر عنان توجه ہندوستان کی طرف چھیری۔ یہ خبر سن کر انندیال سخت بدحواس ہوااور دھرم کا واسطہ د کیر ہندوستان ہمر کے ہندو راجاؤں سے سلطان کے مقابلہ میں مدد مانگی چنانجہ او جن ، گوالیار ، کالخر، قنوح، دہلی اور بہت می دوسری ریاستوں کے راج آبنا اپنا لاؤ لشکر کیکر سلطان سے دودو ہاتھ کرنے کیلئے پنجاب میں ہموجود ہوئے لیکن تائد ایردی سلطان کی پشت پناہ تھی اس نے ہندو ستان محر کی متحدہ افواج کو فیصلہ کن شکست دی۔ اب راجہ اندیال کے حواس درست ہوئے اور نمایت تضرع و اہتمال کے ساتھ طالب عفود در گزر ہوا۔ سلطان بڑار حم دل بادشاہ تھا۔ اس نے راجہ کے تمام سابقہ جرائم پر خط عفو تھینے کر اس کو پنجاب کی حکومت پر حال کردیا لکن اب انترپال ایما سیدها ہوا کہ اس کے بعد اس سے بھی ایس حرکت سر زونہ ہو کی جو مزاج بمایوں کے خلاف ہوتی چانچہ جس سال سلطان نے تھانیسہ کا عزم کر کے پنجاب میں سے گزرنے کا قصد کیا تواس خیال سے کہ عبور راہ کے وقت راجہ کی مملکت کو کوئی نقصان نہ پہنچے ، اندیال کے یاس بیغام بھیاکہ میں تعانید کا عازم ہول مناسب ہے کہ تمارے چند امراء الدے موکب الافی میں مثابیت کریں تاکہ تمادا ملک الدی فوج کی پالی سے محفوظ رہے" راجہ انندیال اطاعت پذیری کو ہتائے دولت کاؤریعہ یقین کر کے مجلت تمام اسباب ضیافت مہیا کرنے میں مصروف ہوااور اپنی مملکت کے تاجروں اور بقالوں کو علم دیا کہ ہر قتم کی ضروریات اور اجناس لشکر سلطانی میں لے جا کر ایباا نظام کریں کہ کسی چیز کی تھڑنہ آن یائے اور دو ہرار سوار اینے بھائی کے ہمراہ کر کے شہنشاہ کواکب ساہ کے حضور میں بھیے اور ہر طرح سے اظہار بحرونیاز مندی کیا۔ ( تاریخ فرشتہ ص 24)

ہندوستان میں بسبکی ، گجرات اور دکن کے بوہر نے انمی قرامط کی یادگار میں جو اہران اور عراق ہوں ہے اور گوان کے اسلاف کے مزاق ہے شدھ اور ملتان میں آئے اور ان میں بعض حکر ان بھی رہے اور گوان کے اسلاف کے خیالات اور اسلیمل عقاید میں بعد المحرقین تھا تاہم مرور زمانہ کے ساتھ یہ لوگ آہتہ آہتہ البت الا عملی فد ہب کی طرف ماکل ہوتے گئے چنانچہ آ جکل ان لوگوں نے رائخ الاعتقاد اساعیلیوں کی حیثیت انتظار کرلی ہے۔

## ابوسعيدس بن بهرام جناني قرمطي

281ء میں ایک شخص کیجیٰ بن مهدى نام قطیعت مضافات برين ميں وارد ہوكر على ين معلی بن حمد ان کے مکان میں فروکش ہوا اور بیان کیا کہ مجھے حضرت مہدی آخر الزمان علیہ السلام نے اپناا یکچی مقرر کر کے روانہ فرمایا ہے اور عنقریب دہ بھی خروج کیا جاہتے ہیں۔ مور خول نے میں بتایا کہ بد کس خانہ ساز ممدی کا داعی تھالیکن غالبی بدہ کے بد بدیداللہ کا پیامبر ہوگا کیونکہ ان ایام میں اساعیلی و عاۃ نے عبیداللہ کے حق میں نهایت زیر وست بردپیگنڈہ شروع کر رکھا تھا۔ یچیٰ کا امیر این علی بن معلٰی نهایت عالی شعبہ تھا۔ اس نے شیعان قطیف کو جمع کر کے مدى كا خط جس كو يچيٰ نے چیش كيا تھا۔ پڑھ كر سٰايا تاكه مضافات بحرين ميں اس خبر كى شهرت مو صاعر بهم الل سنت و جماعت مجمى حضرت محمد بن عبدالله معردف به مهدى عليه السلام كي تشریف آوری کے متوقع میں لیکن روایات صحیحہ سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا ظہور مکم معظمہ کے آثوب میں ہوگا جبکہ قیامت کی علامات قریبہ کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ اس کے بر خلاف شیعہ لوگ ہر زمانہ میں حضرت مہدی علیہ السلام کے کوئہ جلال کے منتظر رہے ہیں چنانچہ وہ رات دن حضر ت مدى عليه السلام كى طرف أيمس بيار بهار كرويكماكرت بير شيعان قطيف فاندسادى کے خط کو نمایت خلوص اور اطاعت شعاری کے ساتھ سنا اور سب نے طف اٹھایا کہ جب حفرت ممدی علیہ السلام ظہور ہول کے ہم ان کے ہمراہ رکاب اعداء سے الریں گے۔ ان شیعان قطیف کا سر گروہ ابو سعید جنالی تھا جو خروج کیلئے پھر رہا تھا۔ بچیٰ اس واقعہ کے بعد تھوڑے ون کیلئے غائب ہو گیا۔ ووسری مرتب کہیں سے ایک اور خط لے آیا جس میں فرضی ممدی ک طرف ہے اہل قطیف کی اطاعت یذیری اور اقرار رفاقت کا شکریہ ادا کیا تھااور لکھا تھا کہ ہر شیعہ چیتیں چیتیں وینار ( قرینا ایک سو ای ای رویہ ) یمیٰ کی نذر کرے۔ بواجمی و نکھو کہ شیعان<sup>ا</sup> قعیعہ نے اس حکم کی بطیب خاطر لٹمیل کی اور جس کسی کو اتنازر نقد میسر نہ تھااس نے قرض وام ئر کے جس طرح بھی بن پڑا اس مطالبے کو بورا کیا۔ یچیٰ ہزار ہاروپیہ وصول کر کے پھر غائب بو میں۔ چند روز کے بعد تیسرا خط لایا جس کا بیہ مضمون تھاکہ تم میں سے ہر شخص اپنے مال کا خس (یا تجوال حصر) امام الرمان کیلیے یکیٰ کے حوالے کرے۔ شیعان قطیف کی خوش اعتقادی اور نہ بھی جعیت و کھو کہ انہوں نے اس خواہش کا بھی نہایت خندہ پیشانی اور کمال مستعدی ہے خیر مقدم کید فرض کی بن مدی آئے دن قبائل قیم یں ایک نہ ایک خط یہ ظاہر کر کے کہ یہ

مدی آخر الزمان کی جانب ہے ہر اہر پیش کر تارہا۔ انہی ایام میں حسب بیان اہر اہیم صائع ایک مرتبہ یخی من معدی ابو سعید جنافی کے گر آیا اور سب نے ملکر کھانا کھایا کھانے ہے فارغ ہو کر ابو سعید گھر ہے نکلا اور اپنی ہوی ہے کہتا گیا۔ وہ بیخی کے پاس جاکر اسے اپنی طرف ماکل کر ہے اور اگر آمادہ ہو جائے تو انکار نہ کر ے۔ جب اس شر مناک واقعہ کی اطلاع حالم قطیعت کو ہوئی تو اس نے بیخی کو گر قار کر کے ہری طرح پیٹا اور اس کا سر اور واڑھی مونڈ اوی۔ یہ وکی کر ابو سعید سعید نے اپنے اصل وطن موضع جنابا کو بھاگ گیا اور بیخی بہز ار ذلت ورسوائی قبائل بسی کلا ب مشل د خریس کے پاس چھا گیا۔ یہ لوگ ابو سعید کی جمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور ابو سعید جنافی کی جمیت بہت برھ گئے۔

### بصره اور ہجر کی تنخیر اور قیدیوں کا زندہ نذز آتش کیاجانا:-

ظاہر ہے کہ حصول جمعیت کے بعد ابو سعید کا جذبہ خردج جو بہت دن سے عمال خلافت کے خلاف عربدہ جو کی کیلئے پھر رہا تھا کسی ہنگامہ خیزی کے بغیر کسی طرح تسکین نہیں یا سکتا تھا۔ اس لئے وہ نزوج مہدی علیہ السلام کی طرف سے خالی الذبن ہو کر خود ہی 286ھ میں وعویٰ مهدویت کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے قرب وجوار کے قصبات و بیات کو تاراج کیا مجر بغر م تنخير بصر ه كى طرف عنان عزيمت موز دى احمد بن محمد بن يجي واتفى والى بصر . نے دربار خلامت میں اس تضیر کی اطلاع کی۔ خلیفہ معتضد باللہ نے محافظت بعر ہ کے خیال سے شر پناہ النے کا تھم دیا جس کی تعمیر پرچودہ ہزار دینار صرف ہوئے۔ جس وقت ابوسعید 287ھ میں بھر ہ کے قریب پہنچا۔ بغداد سے بھی عباس بن عمر غنوی عامل فارس دو ہزار سوار لئے ہوئے بصر ہ ک مدافعت کوآپنجا۔ سواروں کے علاوہ متطوعہ اپنی رضاکار پادوں اور غلاموں کا بھی جم غفیر تھا۔ بھر ہ سے تھوڑے فاصلہ پر ابو سعید ہے تصادم ہو گیا۔ صبح سے شام تک بڑے زور شور سے آتش جنگ شعلہ زن رہی۔ دوسرے دن پھر لڑائی شروع موئی ..... ذی گر فآر ہو گیا۔ ابوسعید کی فوج نے شاہی لشکر کو جارول طرف سے گھیر کر لوٹ لیا اور جس قدر مبارز ہاتھ آئے، قید کر لئے۔ اب ابوسعید نے سینکٹروں من لکڑی جمع کرائی اور اس کواگ و کھادی۔ جب شعلے بلند ہوئے تو اس کی فوج ایک ایک قیدی کو اٹھا اٹھا کر زندہ آگ میں جھو نکتی گئی۔ یہاں تک کہ تمام قیدی و نیادی آگ میں جل کر باغ جنان کو یطے گئے۔ ابو سعید نے اس جنگ سے فراغت یا کر ہجر کا عزم كيااور بلامز احمت ومال قبضه كرليا\_

ابو سعید بڑے بڑے و عووں کے باوجو د بڑا زندیق تھا۔ گو قرمطی مشہور تھا لیکن قرامطہ کے مسلک کے خلاف باطنی طریقہ کا دلدادہ تھا۔ کہتا تھا کہ حشر وخیر اور معادو حساب کے سارے قصے ضنول اور من گفرت میں اور جو فخص کمی کو صوم و صلوق و غیرہ ظاہری ا عمال کی تر غیب دے اس کا قبل کر عاداجب ہے۔ یہ مخض انتقاد رجہ کا سفاک تھا۔ اس نے بے شار مسلمانوں کو جرعہ شادت چلاے ہے۔ ی منجد میں متعدم کیں۔ سیتھوں مصاحف مقدس نذر آتش کئے اور بے شار عاذبان قج کے قاطے اونے۔ ان تمام سفاکوں کے باوجود وحی آسانی کا مدعی تھا۔ جب لاائی لا تا تو کہتا کہ "مجھے ابھی آبھی فی وقع تقر کا وعدہ ویا تمیا ہے"۔

ابوسعيد كاقتل :-

301ء عل اوسعد این فلام مقبی کے باتھ ہے حام عل مادا گیا۔ اس کا کام تمام کرے خوم او سعید کی قوم کے ایک رئیس کمیر نے پاس کیالور کہنے لگا کہ چلئے! میر اَآ قاآپ کو یاد كرا الب ووالياتواس كو بعى بلاك كرديد بعرايك اور قرمطى رئيس كياس كيا اور كف لكاكد میرے سر دار نے آپ کو طلب فرملیا ہے۔ وہ آیا تو اس کو بھی ٹھکانے لگادیا۔ اس طرح دد اور سر برآور دہ قرمطیوں کو موت کے گھاٹ آثار کر ان کی جان ستانی کے بعد یانچویں کے یاس جاکر اس کو بغر ض قلّ ملالایا لیکن وه آتے ہی ان کو بھانپ گیااور صقلبی کا ہاتھ کیڑ کر چینے لگا۔ لوگ آ جمع ہوئے اور عور تیں رونے لگیں۔ صقلبی اور اس یانچویں شخص میں تھوڑی ویر تک مقابلہ ہوتا ر ہا۔ آخر لوگوں نے آگر صقلبی کی گرون مار دی۔ ابو سعید نے اینے بروے بیٹے سعید کو اپناولی عمد ما ر کھا تھالیکن اس کا چھوٹا بیٹا ابو طاہر سلیمان اپنے بوے بھائی سعید کو مفلوب کر کے باپ کا جانشین ہو گیا۔ خلافت عباسیہ میں الن ونول کوئی وم خم باتی نہ تھا۔ خلیفہ بغد او میں اتن سکت نہ تھی کہ اے مغلوب و مقهور كر كے مسلمان قيديوں كو جھڑالے۔ ناچار قاصدوں كے ہاتھ ايك خط جميح ر اکتفاکیا اور ان کو تھم ویا کہ مسلمان قید یوں کی رہائی کی سلسلہ جنبانی کر کے اس سے مناظرہ کریں اور اس کے فساد مذہب کے دلائل پیش کریں۔ ابوسعید نے خلیفہ کی چٹھی کی طرف کوئی التفات نہ کیااور چھی قاصدوں کے ہاتھ واپس میں دی۔ جب قاصد جمرے لوٹ کر بصر ہ پہنچے تو انسیں معلوم ہوا کہ ابوسعید مارا گیا ہے اور اس کا بیٹا ابو طاہر اس کا جانشین ہوا ہے۔ قاصدول نے بعد اوآکر خلیفہ کو اپنی ناکامی سفارت کی اطلاع دی۔ خلیفہ نے کہا کہ اب تم ابوطاہر کے یاس خط لے جاؤ چنانچہ قاصد دوبارہ ہجر گئے۔ ابوطاہر نے قاصدوں کا اعزاز و اکرام کیا۔ قیدیوں کو رہا ئر کے بغداد بھیج دیالور خط کا بھی جواب بھی دیا۔ ابوسعید کے مرنے کے بعد اس کے چیرووک نے اس کی قبر پر پوا گنبد تقمیر کر کے اس پر مج کا ایک پر ندہ منایا اور مشہور کیا کہ جب بدپر ندہ پرواز کرے گا تو ابوسعید اپنی قبر ہے اٹھ کھڑا ہوگا۔ ان گم کردگان راہ نے اس کی قبر کے پاس مکوڑا باند حالور خلوت كير ب اور جنهيار ر مح - ان الوكول كاب عقيده تماكه جو شخص مرحائ اوراس كي

قبر کے پاس گھوڑاباندھا جائے وہ جب بھی اٹھے گا سوار ہوگا اور اگر گھوڑا نہ باندھا گیا ہوگا تو پاپیادہ ٹھوکریں کھا تا پھرے گا۔ ابوسعید کے پیروؤں کے دلول میں اس کی اتن و قعت تھی کہ جب ان کے سامنے اس کا نام لیا جاتا تو اس پر درود تھیجتے لیکن حضرت سید الاولین والآخرین علیہ التحیہ والسلام کا ذکر مبارک آتا تو درود نہ تھیجتے اور کہتے کہ جب ہم رزق ابوسعید کا کھاتے ہیں تو ابو القاسم (سید کا نات صلی اللہ علیہ وسلم) پر کیوں درود تھیجیں۔

#### باب نمبر 23

# ذكروبيربن ماهروقرمطي

زکرویہ بن باہر و قرمط کا ایک دائی تھا۔ حابل و حی اور حضرت معدی علیہ السلام کے اپنی عوف نکامہ بی تھا۔ اس کا یہ بھی و عومی تھا کہ میری سواری کا ناقہ ما مور ہے جو شخص اس کے ہمراہ موسی ہوگاوہ ہمیشہ فتی باب ہوگا۔ یہ شخص اس امر کا احساس کر کے کہ قرامطہ کے نیست و نابو و کرو سینے ہوگاوہ ہمیشہ فتی باب ہوگا۔ یہ شخص اس امر کا احساس کر کے کہ قرامطہ کے نیست و نابو و کرو سینے بی و شش میں طاب تھا۔ اس اور طے کے بادیہ نشینوں کے باس گیا اور قرمطی نہ ہب کے نظر و توزیع کی کو شش کی ان لوگوں نے اس تحریک کو نفرت و اشکراہ کے ساتھ مخطرا دیا۔ اب اس نے اپنے بیوں کو قبیلہ کلب بن وہرہ میں بھیجا۔ انہوں نے بھی انکار کیا۔ البتہ اس قبیلہ کی اب سات نے بیوں کو قبیلہ کلب بن وہرہ میں بھیجا۔ انہوں نے بھی انکار کیا۔ البتہ اس قبیلہ کی باتھ پر بیعت کر کے اس کی رفاقت انتیار کی۔ ظیفہ معتصد عباسی کا غلام شبل نام رصافہ کی جانب ہو تھی تب ہوا تور ہوالیکن زکرویہ نے شادیا نے جانہ ہوگیا۔ زکرویہ فتی بات ہوا تور ہوالیکن زکرویہ نے شادیا نے حکم میں محمد ہوگیا۔ زکرویہ فتی کے شادیا نے حکم میں کی طرف کی اس کا نام بھی جو تاتا ہوا والی گیا۔ اس کا نام بھی جو تی میں اور ابوالفوار س گر فتار کر لیا گیا۔ شبل نے اس کا نام بھی بیتی کی کو فوج دیکر روانہ کیا۔ شبل کو فوج دیکر روانہ کیا۔ سبل کو فوج دیکر روانہ کیا۔ سبل کو فوج دیکر روانہ کیا۔ سبل کو فوج دیکر روانہ کیا۔

طيغة المسلمين كوقيدي كاطعنه كه آل عباس كوخلافت كاكو في استحقاق نهيس:

ظیفہ معتقد نے ابوالفوارس کو خطاب کر کے فرمایا کہ 'کمیا تم لوگوں کا واقعی یہ اعتقاد ہے کہ حق معانی ور اس کے انبیائے کرام کی رُوصیں تمہارے جسموں میں طول کر گئی ہیں۔ جس کی وجہ سے تم لوگ اپنے تئیں گناہوں اور لغز شول سے معصوم سجھتے ہو؟'' ابوالفوارس نے ناک مجوں ج ماکر جواب ویا''اگر ہم میں روح اللہ نے طول کیا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے اور اگر وہ میں روح اللہ نے طول کیا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے اور اگر وہ اس کے بعد بولا اس لغو میانی کو چھوڑو اگر وہ کو اس کے بعد بولا اس لغو میانی کو چھوڑو اور کو تھو تھی ان باتوں کا اس کے بعد بولا اس لغو میانی کو چھوڑو ہے کو تر ہو گئی ہے کہ کہ ''اجہاتم بی ان باتوں کا بھی تھی ہو گئی ہے تو تمار میں موجود تھے گئی نہ تو تمار کی اس کے بعد بولا سے موجود تھے گئی نہ تو تمار کی اس کی اس کو جو تھی کی امید ہو ''کھوٹو کی اس کی اس کو کھوٹو کی امید ہو ''کھوٹو کو کھوٹو کی کھوٹو کی امید ہو ''کھوٹو کی امید ہو ''کھوٹو کی کھوٹو کھوٹو کھوٹو کی کھوٹو کھوٹو کی کھوٹو کو کھوٹو کی ک

خود ظلافت کے متد می ہوئے اور نہ لوگول نے ان سے بیعت کی۔ ابو بحر صدیق نے وفات پائی تو عشر کو رہا ہے مگر عرش نے نہ تو عباس کو اپنا جانتین بنا گئے۔ اس وقت بھی عباس ڈندہ سے اور عمرشکے پیش نظر ہے مگر عمرشنے نہ تو عباس کو اپنا ولی عبد سایا اور نہ انہیں ارباب حل و عقد کی جماعت میں جو چھ افراد پر مشتمل تھی داخل کیا۔ اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ تمہارا مور نہ اعلیٰ امر خلافت کا مستحق نہ تھا۔ کم از کم ابو بحر اور عمرشنے تمہاد کیا اہل نہ سمجھا۔ پھر چیرت ہے کہ تم اور عمرشنے تمہاد کے اس مستم بالشان ذمہ داری کا اہل نہ سمجھا۔ پھر چیرت ہے کہ تم لوگ کس استحقاق پر داعی خلافت ہو اور ظیفہ ہے تیٹھے ہو؟" ظیفہ معتصد سے اس اعتراض کا پچھ جواب نہ بن پڑا۔ جھلا اٹھا اور حکم دیا کہ ''اس کی کھال تھنچوا کر جو ڑ الگ الگ کر دو''۔ اس فرمان کی کھال تھنچوا کر جو ڑ الگ الگ کر دو''۔ اس فرمان کی

مجلس شوري پر انتخاب خلیفه کاانحصار: -

اس داقعہ سے پتہ چاتا ہے کہ خلیفہ معتضد کے علمی اور تاریخی معلومات بہت محدود تھے۔ ا بوالفوارس کے اعتراض کا بیہ جواب تھا کہ خلفائے ہو اُمیہ (باشتنائے حضرت عمرین عبدالعزیزٌ) نمایت ظالم حکران تھے۔ موفاطمہ سے پہلے حضرت امام حسین نے پھران کے بوتے جناب زید ین امام زین العلدینؓ نے پھر حضرت زیدؓ کے فرزند کچلی بن زیدؒ نے مختلف او قات میں ہو امیہ سے انتزاع خلافت کی کو ششیں فرمائیں لیکن نہ صرف ناکام رہے باعد اپنی عزیز جانول ہے بھی ہاتھ د حوبیٹھے۔ اس عمد آشوب میں ضروریات ملی زبان حال ہے پکار رہی تھیں کہ خدا کا کوئی ایسا ہمدہ یا جماعت میدان عمل میں نکلے جو اہل ایمان کو ہو اُمیہ کے وست بیداد سے نجات دلائے ''۔ ہو عباس کھڑے ہوئے اور انہول نے ہو اُمیہ سے حکومت چھین کر ان سے بہتر خلافت قائم کی اور مسلمانوں کے جراحت دل پر ہدردی کا مرہم رکھا۔ گوآل عباس کی خلافت بھی علی منهاج النبوۃ نہیں تھی۔ تاہم اس میں شبہ نہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد عباس سلطنت ہی ایک الی حکومت تھی جو ہر اعتبار سے دین حق اور پیروان ملت طلیمی کی پشت پناہ ثامت ہوئی۔ خلافت راشدہ ک بعد جس قدر سلطنتیں بھی اسلامی حکومتوں کے نام سے عرصہ شمود میں جلوہ گر ہو کمیں ان میں كوئي حكومت مين حيث الجموع عدل وانصاف، خدمات ملي، اعلاء كلمته الله، نفاذ شريعت مصطفويٰ (على صاحبهاالتحية والسلام) خدمت حرمين شريفين ، علم نوازي اور معارف بروري ميس خلافت مو عباس كامقابله نهيل كرسكتى خصوصا قرامط باطنيه اور يوعبيد توايخ بدعات وكفريات كى وجه س قطعات اس قابل نه تھے کہ ان کی حکمتوں کو اسلامی حکومت قرار دیا جا کیے چہ جائیکہ ان کا کوئی فرماز واخلیفة المسلمین ہو سکتا۔ اگر حصرت شیخینؓ نے جناب عباسؓ کوبعض دوسر ہے جلیل القدر صائب الرائے صحابة کی موجو د گی میں ارباب شور کی میں داخل نہ کیایاان کیلئے خلافت کی وصیت نہ

کی تو یہ ان کے ناال ہونے کی ولیل نمیں ہو کئی اور نہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ آئندہ چل کر ان کی لولاد بھی اس صلاحیت سے عاری ہوگ۔ ہوعباس کے افذیدت کے وقت مسلمانوں بیس کوئی الیکی جاعت موجود نہ تھی جن بی آل عباس سے بڑھ کریا کم از کم ان کے برابر ہی شرائط خفافت پائے جاتے ہول اور وہ بر مر افقدار ہو کر مسلمانوں کے ساہ و سپید کی مالک ہوئی ہو۔ پس خفاف یہ عباس بی عالم اسلام کے جائز اور شیح خلفاء تھے اور یہ مسئلہ فرقہ حقد اہل سنت و جماعت اور شیعوں میں مختف فیہ ہے کہ خلافت منصوص چنے ہی اس کا مدار مجلس شور کی کے عباعت اور شیعوں میں مختف فیہ ہے کہ خلافت منصوص جیحتے ہیں۔ سیح مسلم میں ایک روایت ہے اس کا مدار خطر سے ابو بر صدیق اس مصلوں کے انقاق رائے یا تو می کی اثر پذیری کو اس کا مدار خطر سے ابو بر صدیق اس مصلوں کے مسلم میں ایک روایت ہے نہ حضر سے فی البتر میں ہو ہو کہ مدیق اور ہمائی جناب عبداللہ من اور جو کی کر نے فرانے کہ اپنا اس تعاقب طاہر کرے حالات کا دعوی کر نے میں تمہارے والد کیلئے ایک و سال تھی اس عزید کو کوئی اور شخص خلافت کا دعوی کر نے میں تمہارے والد کیلئے ایک و سال تک ابو بر صدیق کے بیا بنا استحقاق طاہر کرے حالات کی دورا۔ میاد اگل کو کوئی اور شخص خلافت کا دعوی کر نے بھر سرور کا کات علیہ الصلوق والسلام نے ہی کہ کر اس عزیمت کو دونے فرمادیا کہ خداد نہ عالم حضر سے ابو بر صدیق کے سوالو کی دو سرا شخص میں کو دور کی کر نے ابو بحر صدیق کے سوالو کی دو سرا شخص میں خلافت نہ ہوگا ابو بر صدیق کے سوالو کی دور الوم میں تھی اس کو مستر دکر دیں گے۔ ابو بحر صدیق کے سوالو کی دور کو میں کو میں اس کو مستر دکر دیں گے۔ ابو بحر صدیق کے سوالو کی دور میں تھی اس کو مستر دکر دیں گے۔ ابو بحر صدیق کے سوالو کی دور میں تھی اس کو میں تو کر دیں گے۔

اس صدیت سے اللہ اور حت عالم ملے جناب صدیق اکبر کو اپنے زوبرا و منصب خلافت محمی۔ تقویض چاہے ہے لیکن چو کہ آپ استاب امامت و امارت کا ایک مستقل اصول و آکمن کا کم جانا چاہے تھے اس لئے آپ نے وصیت یا دستاور کو غیر ضروری خیال فرمایا اور بوالعجبی و کھو کہ شید لوگ خلافت و امامت کو منصوص خیال کرتے ہیں حالا کہ خود امیر المومنین علی مرتفیٰ کرم اللہ وجہ نے آئی خلافت کی حقیقت پر یہ دلیل چیش فرمائی تھی کہ حضرات مماج بن و انساد رضوان اللہ علیم نے ان کو خلیفہ فتی کیا چانی شیول کے مشہور محدرضی نے کہ المیار المومنین علی کی مندر جد ذیل چھی ورج کی ہے۔

ترجمہ - اے معادیہ ! ملک شام میں میری بیعت تم پر لازم ہوگی کیو تکہ میرے ہاتھ پر امنی لوگوں نے بعد کی حتی اور اس لوگوں نے بعد کی جنوں نے حضرات ابو بر ، عمر اور عثان کے ہاتھ پر بیعت کی حتی اور اس اس مرضی پر چلنے کا افتیار رہااور نہ عائب کیلئے مسترد کرنے کی مخوائش رہی بلائیہ شور کی مماجرین و انصار کا معتبر ہے اس اگر بید حضرات کی مختص پر جمع ہوجائیں اور اس کو اہام بنالیس تو خدا کے نزدیک بھی وہ بہندیدہ ہوگا اور اس کو اہام بنالیس تو خدا کے نزدیک بھی وہ بہندیدہ ہوگا اور اس کو اہام بنالیس تو خدا کے نزدیک بھی وہ اس کو راہ راست پر

لانے کی کو مشش کی جائے اگر وہ قبول نہ کرے تو اس سے قال کیا جائے کیو نکد اس نے مسلمانوں کی راہ چھوڑ کر دوسر اراستہ افتیار کیا اور حق تعالیٰ نے اسے اس کے حال پر چھوڑ ویا اور اس کو دوزخ میں ڈالے گا جو برسی جگہ ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جس مخص کو بھی مسلمان اپناامیر مالیں یا قوم اس کی اطاعت کر لے وہی عنداللہ جائز امام المسلمین ہوتا ہے۔ شیعہ حضرات امیر المومنین علی کے متذکرہ صدر مکتوب کے متعلق کما کرتے ہیں کہ یہ الزامی ولیل ہے، مگریہ خیال غلط ہے کیونکہ فان احتمعون لار حل و سموۃ اماماً النے کو الزام سے کوئی تعلق نہیں۔

يجيٰ بن زكروبه كاقتل :-

ز کرویہ کے قرمطی پیروسواد کوفہ میں قبل سے فکست کھا کر 290ھ میں شام کی طرف بھاک گئے اور د مثق میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ ان ایام میں و مثق کی عنان حکومت احدین طولون کے غلام طبغ کے ہاتھ میں متھی۔ قرامطہ سے اس کی کئی وفعہ معرکہ آرائیاں ہوئیں لکن اے ہر مرتبہ بریت ہوئی۔ آخر طبخ نے اپ آقا جدین طولون والی معرے اداو طلب کی چانچه معری سیاه اس کی امداد کو مینی میدان مبارزت از سر نوگرم موار ز کروید کامینا یکی مدا میا اور بقیة السیف نے اس کے معالی حسین من زکرویہ کے پاس جا پناہ لی۔ علی من ذکرویہ اسیے معالی یجیٰ کے مارے جانے کے بعد فرات کی جانب بھاگ گیا تھا۔ تتر بتر منتشر جماعت اس کے پاس جمع ہونے لگی۔ جب قرامطہ کی جمعیت بر حی تو علی نے زکرویہ کی طرف چیش قدمی شروع کی اور پنیج بی اے لوٹ لیا۔ حسین بن حمدان سید سالار افواج بغداد نے یہ خبر یاکر علی کی کوشالی کی نیت باند ھی۔ علی یمن کو بھاگ گیا اور وہیں اپنے دعاۃ اور ہوا خواہوں کو جمع کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ یمن کے اکثر شہروں پر قبضہ کرلیا اور صنعا کی جانب بڑھا۔ جو یمن کا صدر مقام ہے۔ والی صنعا شہر چھوڑ کر بھاگ ڈکلا۔ علی نے شہر کو خوب لوٹا۔ ان واقعات کے دور ان زکرویہ نے بن قلیص کے پاس جنول نے ساوا میں مت سے بودوباش اختیار کرلی متی۔ عبداللہ بن سعید کو خط دیکر بھیجا جس میں لکھا تھا کہ مجھے بذریعہ وحی معلوم ہوا ہے کہ صاحب الشامہ حسین موسوم بہ احمر اور اس کا بھائی موسوم بہ شخ بہت جلد پھرآنے والے میں بعد ازال امام زمان ظاہر ہول کے اور تمام روے زمین کو عدل وانصاف ہے معمور کردیں گے چنانچہ ابوغانم نے قبیلہ کلب میں پہنچ کر ان خیالات کی اشاعت کی اور ان لوگول کو غد ہی سابی مناکر شام کا رخ کیا۔ بلاد شام کو پامال کرتا ہوا ومشق پر جایزا گر الل دمشق نے اسے مار بھگایا۔اس کے بعد ارون پر جاتخ صا۔ والی اردن مارا گیا اور بير مظفر و منصور طبريد كى طرف يردهاا ي بهى خوب لوناد وربار خلافت ميس ان واقعات كى خبر

پنچی تو خلیفہ منتقی نے ایک اشکر جرار حیین بن حمدان کی سرکردگی میں بغداد سے روانہ کیا۔ ابوعائم یہ خبر پاکر ساواکی طرف بھاگا۔ شاہ فوج نے تعاقب کیا۔ بزار ہا قرمطی شدت آفتگی سے ہلاک ہوئے۔ غرض خلیفہ کے سبہ سالار نے 293ھ میں اسے قمل کر ڈالا جس سے ان کی جمعیت منتشر ہوگئ۔

## حجاج بر جور وتغلب کے طوفان اوران کی جانستانی:-

ان واقعات کے بعد قرمطی جمع ہو کر وربہ نام ایک موضع میں گئے جمال ذکرویہ کی سال ے خوف جان چھیا ہوا تھا۔ قرامطہ نے یہاں اس کو ایک باؤلی میں مخفی کر رکھا تھا۔ جس کے کواڑ آبنی اور نمایت مضبوط تھے۔ قرمطیوں نے باؤلی کے دروازے کے پاس ایک تور بھی مار کھا تھا۔ جب مجمی اس کو گر فقاری کا خطرہ لاحق ہوتا تو جھٹ ایک عورت کھڑی ہو کر اس تنور میں ا بند هن جلانے لگتی۔ اس تنور کو و کمھ کر لوگ اس جگہ ہے واپس چلے آتے کہ زکرویہ یمال نہیں ہو گا۔ اس انتظام کے علاوہ انہول نے ایک کمر ہ بھی بیار کھا تھا۔ جس کے کواڑ کے بیچھے ایک بیاسا طاق تھا۔ جب کمرے کا کواڑ کھاتا تو وہ طاق کے منہ کو ڈھک لیتا۔ اگر کوئی شخص زکر دیے کی تلاش میں اس کمرے میں آتا تو وہاں کسی شخص کو نہ پاتا حالا نکہ ذکرویہ بسااو قات اس طاق میں چھیا ہوتا تھا۔ قرامطہ اس کے پاس مینچے اور اس کو وہال دیکھے کر سر بہجود ہو گئے اس کے بعد اسے ہاتھوں پر ا محا كر باہر لائے اور اس كو ولى اللہ كے لقب سے ياد كرنے لگے۔ اب اطراف وجوانب كے مناد مجى جواس كے ند بب كى تعليم و تلقين كرتے پھرتے تھا آ اكر اس كے ياس جمع ہو گئے۔ ذكر وبيد نے ان پر اپی طرف سے قاسم بن احمد کو تحییت نائب مقرر کیا اور انہیں ایے حقوق و فرائض جنا کے جو ان پر واجب تھے اور یہ بھی ہدایت کی کہ ان کی دینی اور دنیوی فلاح اس میں ہے کہ وہ ا بے امیر کے دائرہ اطاعت سے ذرا بھی قدم باہر نہ نکالیں۔ ان دعاؤل کے ثبوت میں زگرویہ ن**ے کیات قرآنی چیش کی**ں۔ جن کے معانی و مطالب میں آجکل کے مرزائیوں کی طرح من مانی 🖈 یں و تحریف کی تنظیم معتلی نے ان کے سدباب کیلئے فوجیس روانہ کیس لیکن قرامطہ نے ، شعبی سواد کوفیہ میں بسیا کرویا اور ان کے لشکر گاہ کو لوٹ لیا۔ اس کے بعد زکرویہ جاج کا قافلہ نو ثیے کو پیز حلہ حلوان کو تاخت و تاراج کر تا ہوا واقصہ کو جا گھیرا۔ وہاں ناکہ بندی کرلی۔ قرامطہ ن مضافات کے چشمول اور کنووک کایانی خراب کر دیا۔ جب دربار خلافت میں بید خبریں پہنچیں تو خیند معتمی نے محمد بن اسحاق کے زیر قیادت قرامطد کے استیصال کیلئے فوج رواند کی مگر یہ فوج قر معط كو سيس نه ياسكى اس لئے بے نيل مرام واپس آئى۔ اب زكروبد نے حاجبول سے چيشر جماز شون کی۔ جاج نے باوجود مکہ تمن ون کے اس کے پیاسے تھے یام وی سے مقابلہ کیا مگر اس کی

بر محق ہوئی قوت کا مقابلہ نہ کر سکے امان کے خواستگار ہوئے۔ زکرویہ نے پہلے تو جان عقی کاوعدہ کر کے ان کے مال کر کے ان کو بتہ تیج کردیا۔ ان حاجیوں کے مال واسباب بھی تھے۔ جن کو بندی طولون نے مال واسباب بھی تھے۔ جن کو بندی طولون نے مصر سے مکمہ معظمہ کو روانہ کیا تھا اور مکہ سے بغداد بھیج رہے تھے۔ اس کے بعد زکرویہ نے بقیۃ الیف تجاج کو حمص میں جا گھیر اے ہزار ہا ہے گناہ تجاج شمید ہوئے۔

ز کرویه کی ہلاکت :-

ظیفہ متحقی نے ایک فوج گرال دصیف بن صوار سکین کے زیر قیادت روانہ کی۔ اس فوج میں نای گرای سید سالار کیچے گئے تھے۔ یہ فوج خفان کی راہ ہے روانہ ہوکر قرامطہ تک پینچی۔ دو روزہ جنگ کے بعد قرمطی حکست کھا گئے۔ ذکروہ یہ کے سر پر زخم کاری لگا جس کی وجہ ہے وہ ہما گئے میں کا میاب نہ ہوا اور گرفتار ہو کر لشکر گاہ میں لایا گیا۔ اس کے ساتھ اس کا نائب قاسم بن اسم اس کا بینا اور اس کا معتمد سب گرفتار ہو گئے۔ ذکرویہ زخمول سے جانبر نہ ہوا چھنے روز مر گیا۔ وصیف نے اس کی نعش کو بیعادت مار فقار ہو گئے۔ ذکروہ نخمول سے جانبر نہ ہوا چھنے روز مر گیا۔ وصیف نے اس کی نعش کو بیعادت مار کر قراسان کے ان حاجیول کے پاس میج ویا گیا جنمیں اس نے نو صلیب پر چڑھائی گئی اور سرکاٹ کر قراسان کے ان حاجیول کے پاس میج ویا گیا جنمیں اس نے ان اور قوٹ کیا۔ بعت اسیف شام کی طرف بھا گے۔ حسین بن حمدان کو اس کی فبر لگ گئی۔ اس نے ان جان بان بائتوں پر یورش کی اور ان کو فوب یہ نی کیا۔ اب تمام شام و عراق میں ان کے قتل و استہلاک کا باذار گرم ہو گیا۔ (تاریخ کا مل این اخیر خ

#### باب تمبر 24

# یجیٰ بن زکر ویه قرمطی

ایک فخص خوزستان سے سواد کو فد شی آگر مدت تک ریاضات شاقد میں مشغول رہا۔ لیکن میں سن کے کہ کڑت عبادات کی وجہ سے تمام ، قرآن و اما آئل پر اس کی فوقیت مسلم ہوگئے۔ اس کے بعد ذہو تعقیٰ کا یہ عالم تھا کہ بوریائن کر گزر او قات کر تا اور کی سے کوئی نذرانہ و ہدیہ قبول شہر میں بیان واعظ تھا۔ یمال تک کہ اس کے پندونصان عمین دلوں کو یائی کر ویتے۔ جب کچھ عرصہ اس صالت میں گزر گیا اور عقیدت مندول کے دلول عقین دلوں کو یائی کر ویتے۔ جب کچھ عرصہ اس صالت میں گزر گیا اور عقیدت مندول کے دلول کو ایچی طرح معی میں لے لیا اور ہون کی خوش اعتقادی کا اندازہ کر کے دکھے لیا کہ اب بربات چل جائے گی تو پہلے تمیدا تھاید کا مسئلہ چینز دیا کہ وین میں آئمہ و جمتدین امت کی پیروی ضروری ضور در کی تو پہلے تمیدا تھاید کا مسئلہ چینز دیا کہ وین میں آئمہ دن کئے دائی کر رہے ہیں۔ جب شہرے جراحاد یہ مرادائی کر رہے ہیں۔ جب لو گول نے ان سب باتوں پر آمنا و صد میں کہ دیا تو بطور امتحان چند مسائل ایسے حل کے جو اجماع اور اس امتحان کے بعد ایک دن یہ رازا فشاء کیا کہ حدیث مندول نے اس پر عمل کرنا شروع کردیا۔ اور اس امتحان کے بعد ایک دن یہ رازا فشاء کیا کہ حدیث من لا گنز فن آسام زمال کا اہل ہے ہو تا لازی ہے امام زمال کو معلوم کرنا نمایت ضروری امر ہے محریاد رکھو کہ امام زمال کا اہل ہیں ہو کا لازی ہے ادار د مختر یہ ظاہر ہو نے دالے جیں۔ لوگوں کو لمام زمان کا مشاق بنا کر ملک شام کو گیا۔

وہال خوف جان مضافات کوفہ میں روپوش ہوگیا۔ مدر اور مطوق بھی اس کے ساتھ سے آخر حسین بہ تبدیل ہیئت رحبہ پہنچا۔ جاسوسول نے جو سابید کی طرح ساتھ گئے تھے والی رحبہ کو اس کی آمد کی اطلاع کردی۔ حاکم رحبہ نے ان کو گر فآر کر کے خلیفة المسلمین کے پاس مد تج جو دیا۔ خلیفہ نے حسین صاحب شامہ کو پہلے دو سوؤرے گوائے اس کے بعد صلیب پر چنھادیا۔ اس کے دونوں ساتھی بھی عفریت ہمشیر کے حوالے کرد نے گئے۔ خلیف نے اس مهم کارخ ہوکرانے فشکر خلفر بیکر کے ساتھ بغداد کو مراجعت کی۔

### باب نمبر 25

## عبيداللدمهدى

عبیداللہ کی جانے ولادت صحیح طور پر معلوم نہیں ہو سکی۔ غالبًا کو فیہ کار ہے دالا تھا۔ یمی مصر کے عبید کی فرمانرواوں کا مورث اعلیٰ ہے جنہیں مهدویہ ، علویہ ، فاطمیہ لور اساعیلیہ بھی کتے ہیں۔ فصل 1- نسب ، دعوائے مهدویت ، بدعات دکفریات

'سب :-

جبید اللہ اپنے سین ہاشی کہتا اور سیدۃ النماء حضرت فاطمہ زہرا "کی اولاد بتاتا تھالیکن اکثر مور خول نے اس کے نسب پر طعن کیا اور کھائے مور خول نے اس کے نسب پر طعن کیا اور کھائے کہ وہ حسین بن محمد بن احمد بن عبداللہ بن میمون قداح اہوازی کا بیٹا تھا اور میمون اہوازی مجو کہ تھا۔ عبداللہ نے جب ملک مغرب میں جاکر اپنے علوی ہونے کا وعولیٰ کیا تو علماء سے نسب میں سے کسی نے اس کا وعولیٰ کیا تو علماء سے نسب میں تھا۔ اس کے خاندان کو فاطمی کمتا شروع کرویا تھا۔ اس کے خاندان کو فاطمی کمتا شروع کرویا تھا۔ اس کے وہ قرخی مضمور ہوگیا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرجہ بید جبید علیہ نجر باللہ منبر پر چڑھا تو اس نے چند اشعار ایک کا نذ پر لکھے دیکھے جن کا ترجہ سے جب میں نے ایک مکروہ نسب آدمی کو جامع محبد کے منبر پر دیکھا۔ اگر تو اپنے دعوئی میں سچاہے تو بتا کہ ساتوں پشت میں تیر ابزرگ کون تھا۔ اگر تجھے اپنے قول کی تصدیق ہے تو اپنا نسب بتا۔ انساب سی ہا شم تو اسے ہیں کہ برے برے طاحمین کا وست تھر ف بھی ان سے قاصر ہی رہا"۔ اس عزیز نے ایک مرجہ بیں کہ دو اندان را اسین ) کے اموی خلیفہ کے نام بجو و دشنام کھا تھا۔ شاہ اسین نے اس کے واب میں ار شاد فرمایا" مور و مطاح تھا۔

مدویت کی مدت 24سال ایک ممینہ اور جس روز تکمی ہے لیکن فی الحقیقت یہ مدت اس کی حَمر الْف کی ہے۔ سیو کمی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ عبیداللہ نے 270ھ میں دعویٰ صدویت کید اس حنب ہے اس کی معیادود موئی تقریباً باون سال ہوتی ہے۔

عبيدائقه اور اس كے جانشينول كارفض اورعلائے الل سنت كاتل:-

ترجمہ: - (وہ لوگ جو ساتھن اُمت کے بعد عرصہ شہود میں آئے وہ ان کے حق میں وعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے کو حق میں وعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہمیں اور ہمارے ان اخوان ملت کو حش وے جو ہم سے پہلے ایمان اور بمارے ولوں میں اہل ایمان کے خلاف غیار کدورت اور جذبہ مناد نہ پیدا ہوئے وے اے ہمارے رب! توہوا شفیق اور رحم ہے)

کیکن میہ اعدے دین تحیۃ دعا و استغفار کی جگہ گالیوں کا ''تحفہ'' بھیجتے میں ادر بوالمعجبہی ویکھو کہ اس دشام دی کواپنی حماقت سے عبادت کی اطاعت خیال کر رکھا ہے۔

چو نلہ ملائے اہل سنت و جماعت عبیداللہ اور اس کے اخلاف کے و جالی و عود ک کی تروید کرتے تھے۔ اس کئے صاملین شریعت کو جانوں کے لالے پڑتے رہتے تھے چنانچہ متقول ہے کہ عبیداللہ اور اس کے جانشینوں نے بے شار علماء کو محض اس "جرم" میں جرمہ شمادت بلادیا کہ وہ صحلہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین ہے حس عقیدت رکھتے تھے لیکن آفرین ہے ان کی قوت الیکن پر کہ کسی نے اصحاب رسول اللہ علیہ ہے تیمرانہ کیا اس کے داعی عبیداللہ کی نسبت آلیں الیکن پر کہ کسی نے اصحاب رسول اللہ علیہ ہے۔

یس کماکرتے کہ ممدی این رسول اللہ اور ججہ اللہ جیں اور یہ کہ یمی اللہ ، یمی خاتی اور یک رازق بیں۔ ایک مرتبہ ایک مسلمان خاتون نے شاہ عزیز مبیدی کو لکھ جھجا۔ " بھے حتم ہے اس ذات کی جس نے بدود کو بیٹ کے طفیل رفعت دی۔ عیسا کیوں کو این نطور کی ذات ہے عزت علی اور اسلام کو تیری ذات ہے ذلیل کیا اس معالمہ کی طرف توجہ کر " بیٹا یبودی شام کا حاکم اور اسلام کو تیری ذات ہے فلیل کیا اس معالمہ کی طرف توجہ کر " بیٹا یبودی شام کا حاکم اور اسلام کو تیری ذات ہے فلیر گئے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے عقائد شیعہ ہے جہا کیں بعد کو یا تو اس عزم ہے فلیر بیٹا کے اور ان کے عقائد شیعہ ہے جہا کیں بعد کو یا تو خوان کے فلاک ہو گئے۔ سیوطی تھے ہیں کہ خوان ان ہے بیعت کرلی یا قبل ہو گئے۔ سیوطی تھے ہیں کہ کیا عبد یوں کا خاندن اسلام کے حق میں تا تاریوں ہے بھی ذیادہ خطرناک اور مصرت رسال خامت ہوا۔ حسب بیان قاضی عیاض ، ابو محمد قیروانی ماگئی ہے کس نے موال کیا کہ اگر کوئی شخص شاہد ہوا ہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ قبل کو ترقیح دے کیونکہ اس میں حیات ابدی ہے اور ان کے عقائد اختیار کر لے یا قبل محمد میں جاور ان کے عقائد اختیار کر نے یا گئی ہوجانے پر ان کے ملک سے تھا کہ ان کی عقائد اختیار کر ای کا قبل ان کے عقائد اختیار نہ کرے کیونکہ اس میں جا کہ تو ہیں نہ کو گئی تھیں دیوں ہو ہے کہ ان میں دیات ابدی ہو ان ان کے عقائد اختیار کر خوف و آکراہ کا عذر قابل عامت نہ ہوگا کے قبل ابدو ضرور ہے۔ ان کی جاتی تو جن ان کی جاتی ہو بار کی جاتی کی جو بان کیا می کا بابدو ضرور ہے۔ کی تو ہیں کی جاتی ہو وہاں قیام کرنام گزوم خوف و آکراہ کا عذر قابل عامت نہ ہوگا کے تکہ جمیل شریعہ حزا کی تو ہیں کی جاتی ہو وہاں قیام کرنام گزوم خوف و آکراہ کا عذر قابل عامت نہ ہوگا کے تکہ جمیل شریعہ حزا کی تو ہیں کی جاتی ہو وہاں قیام کرنام گزوم خوف و آکراہ کا عذر قابل عامت نہ ہوگا کے تکہ جمیل شریعہ حزا کی تو ہیں کی جاتی ہو وہاں قیام کرنام گزوم خوف و آکراہ کا عذر قابل عامت نہ ہوگا کے تکہ جمیل شریعہ حزا کی تو ہیں کی جاتی کی جاتی کی جاتی کیوں کیام گزوم خوف و آکراہ کا عدر قابل ہو ان کے تو تکم جمیل شریعہ حزا کیوں کیام گزوم کو کی کی خوان کے کی کو کیک کے تو تک کیام گزوم کی خوان کی خوان کی کیام گزوم کو کی کیوں کیام گزوم کو کی کیام گزوم کیام گزوم کو کیام گزوم کر کیام گزوم کی کیام گزوم کو کیام کر کو کی کیوں کی کو کی کو

### عبید یول کی بعض دو سری ضلالت بسندیال : -

بو عبید کے بعد دوسر سے عقایہ بیہ تھے کہ ہر مرد کو اٹھارہ اٹھارہ عور تول سے نکاح کرنا جائز بے۔ وہ اس آیہ سے تمک کرتے تھے۔ ترجہ: - (ان سے نکاح کر وجو تہیں مر غوب ہول۔ دو دو تین تین یا چار چار تک) غرض انہوں نے جہور است کے ظاف سب اعداد بعنی اٹھارہ عور تول سے نکاح جائز کرلیا تھا۔ عبید یول میں سے بعض کا قول تھاکہ زمام حکومت وولایت کے وقت گناہوں سے پاک ہو تا ہے۔ گو اس سے پیشتر معموم نہ ہو اور بعض کے نزدیک اس سے بیشتر بھی معموم ہو تا ہے۔ گو اس سے بیشتر معموم نہ ہو اور بعض کے نزدیک اس سے بیشتر بھی معموم ہو تا ہے۔ عبید یول کا بیہ بھی مقیدہ تھاکہ امام کا حکم مو من اور مومنہ پر واجب بیشتر بھی معموم ہو تا ہے۔ عبید یول کا بیہ بھی مقیدہ تھاکہ امام کا عقد کی مرد کے ساتھ کرد سے تو یہ عقد دونول پر لازم ہو جاتا ہے۔ اور ان کو فتح کرنے کا افتیار نہیں۔ ای طرح تمام مامات تی و اجادہ میں ان کے امام کا خدائے ہر تر معامات تی و اجادہ میں ان کے امام کا خدائے ہر تر معامات تی و اجادہ میں ان کے امام کا خدائے ہر تر سے انہیاء کے اجماد میں اور بھر علی اما الم

طالب كاجم ليا\_

اساعیلیوں کے نزویک نام ظاہر بھی ہوتے میں اور باطن بھی۔ شیعہ اثناء عشر یہ بارہ المول كومانة بير اماعل كت بير كرباره المول كى كوكى قيد نسي الم بي شار موسكة بير اساعیلیوں کا عقیدہ سے کہ امیرالمومنین علی مرتفیٰ ،ام حسن مجتیٰ ،ام حسین، امام زین العديدين، لام محمر باحرور الم جعفر صادق كے بعد جناب اساعيل ساتويں الم تھے ليكن بير سات الم خاب تھے چران کے بعد تین امام باطن گزرے جو عالم کا نئات میں نمودار نہیں ہوئے۔ البيته أن ك نتيب جو تعداد من باره باره موتے تنے۔ علا نيه آئت خلق ميں مصروف رہے۔ اساعيليد ئے نزو کے بیہ تمن امام مخفی تھے۔ پہلے منشور بن محمد کمتوم، دوسرے جعفر مصدق، تیسرے خیب ان کے بعد سے چرآئمہ ظاہر کا سلسلہ شردع ہوا۔ جن میں سب سے پہلا عبیداللہ ممدی، دوسر ا ابوالق سم لقب به قائم الله اس طرح باره دوسرے ظفاء کے نام گنوا کر چورہ عبیدی قر ہزواؤس کو آئمہ دین کی حیثیت سے شار کرتے ہیں۔ عبیداللہ کے ایک جانشین معز عبیدی نے تعم ويا تفاكد خطيب خطيول مين به الفاظ كماكرين اللَّهُمَّ صلِّ على محمد المصطف وعلى على مرتضى بي فاطمة البتول وعلى الحسن والحسين سبطا الرسول وصل على الاثمة آباء امیر المومنین المعز بالله اور اوال میں حَیُّ اختیر الْعَمَل ایزاد کیا گیا۔ عبید بول کی حکومت کے باعث معر اور شام میں خوب رفض کھیلا، یہال تک که منادی کی گئی که نماز تراہ یح کہیں ندیر هی وات سعو ملی لکستے ہیں کہ عبید یول کی خلافت صحیح نہ تھی۔ان کی خلافت کے غیر صحیح ہونے کا ا سب سے پہلا ثبوت یہ ہے کہ وہ زندیق و طور تھے۔ انہی کے عمد حکومت میں انہیائے کرام کی شان میں دریدہ دہنی کی گئے۔ شراب مباح ہوگئی۔ تحدے کرائے گئے۔ عبیدی خاندان میں جو عبد سب سے بہتر گزرا ہے وہ بھی ایبارافضی تھاکہ جس نے پینبر خداعظے اور اصحاب کو **گلیل دینے کا حکم دیا۔ طاہر ہے** کہ ایسے لو**گو**ں کی نہ بیعت جائز متمی اور نہ امامت صحیح متمی لور اگر یہ محمج الستید و مسلمان ہوتے تو بھی ان کی خلافت صحیح نہیں تھی کیونکہ انہوں نے ایسے وقت میں لو ول سے بیعت لی جبر ایک الیا خلفہ جس سے پہلے بیعت کی جاچکی تھی، موجود تھا۔ ایک وقت مر والامول كي يعت جائز نسيل جس سے يهلے بيعت ہو چكل ہووى جائز ظيفه سمجما جائے گا۔ نصل 2- عبيدي سلطنت كا قيام

تیری صدی کے اوافریس اسامیلی جماعت کا سب سے ممتاز رکن عیداللہ کا باپ محمد حیب قفد یہ منطق حمس کا رہنے والا قفلہ اس کی زندگی کی عزیز ترین خواہش یہ تھی کہ کسی طرح سعنت کی وفرق علی والی سنکے اس کا آقاب دیت زوال پذیر تفااور چاہتا تھا کہ ویز سے رفصت

ہوئے سے پہلے عبیداللہ کو آسان مروح پر پہنچا جائے جنائیہ اس نے اس قرض سے تعلیوں پی یره پیکنشوخ دن کرد باکد دبیداند میدن موجودید. محد میب دیچه دبات کرعرب، حراق پایستا انتیائے وہ سرے ممالک ٹال تیم سلوے کا خواث کی طرح ہے را نعیلی ہو سکتا۔ اس لیے اس کی آنفریک باد بارافریندگی طرف اندودی تعمیر-اسازی تاریخوس شر افریف سے بیشہ علی افریت مراہ دو تاہے۔ جس کے تین جے ہیں۔ مغرب ہوئی جس بیں توفس، قیروان اور غرابلس واتع ہیں۔ مغرب ایساد جس علی تلمیان وغیر واسعیار واقع الجزائز واخل ہیں۔ مغرب اقعلیٰ جس ش فائن، مراکش، طوال وفیرہ عاقبہ شامل ہے۔ محد صبیب کو ٹائی افریقہ علی آلیام سفاحت کے المامياب و في كان الله في د اميد حتى كريد عله ميت جوئ مد جول كاجه وباوى اور خراي اختانانات کا گرابره ربایجر و دیول کا ضعیف الاحقادی در قرحات بهندی بر هم کے الحاد وزیرقد ئے قبول کرنے کیلئے گاہ وہال کی ہے۔ نقل س ور بنمائی کے جس دکا تدار کا سینے وطن عمل کوئی رِ مان عال ندود تا تو ده چھی افرینڈ کے مرم بی میں جاکر شست آزمائی کر تار وہاں لوگ اس کو ہاتھوں باتھ لیتے اور اس کی تحریک جدید کا تمایت کر بھوٹی ہے قیر مقدم کیا جاتا۔ اس کے علاوہ ہر یہ کا طلاق م کز خلافت بغد لوسے بہت دور تفائل میں کے باشندے جنگیج کی اور شورہ پیشن میں حرد آفاق ہے۔ اس کے علاے مباہدان کی فودمرک سے پیٹر افاض فہائے کو کلہ شکل افریقہ کو بود کا طرح زیر تقدار رکھنے کا خرج اور الاقب نفوس وہاں کے مداخل سے بدر جازا تیر رہتا تھنے مکن وہ اس ہے جن کی منا پر لوگال نے باہر سے جاکر وہاں پوک خود مختار منطقیم ہ تم کر لیم ۔ کار حبیب کو کمی ایسے آدمی کی اوائی متمی جرافرینڈ جاکر اس کے پینے میں ان معدی ک حل ش برجاد کرے چانچہ ایک دفعہ ایک خمایت ذہبن اور دوشیدہ جاادک مربد او عبداللہ حسن من احد اس سے مینی ہم مشعاد کارینے والا تھا۔ او مجد الله تام دوسرے مسانت جی یک قا البناغة بي تعليم كي س على بيمو كي متى . محد صبيب كويتين جواكد أمر الروك فريت كي جائة تو اس سے مقعہ داری ہونکی ہے چاہئے اے یک اسامیکی عالم اوعوشب کے موالے کیا۔ یہ مخض رکھ زمانہ ای سے زیر تربیعت دیے جب قارع الحسیل ہو مم او فیر حبیب ف او ورشب کو المعم دیا کہ ابوعبدات کو تمام کئیب و فراز سمجا کر افریقہ روان کیا جائے تاکہ وہاں اوکوں کو جیدات کی معددیت کی و خامت و ہے۔

ابوع پراللہ کا عزم افریقہ 🕒

ا ہو حوشب نے ابو عبداللہ کو کئی جا جیوں کے عراد مک معظمہ روانہ کیا اور عبداللہ ان ابوطا حسن کئی اس کے ساتھ کر دیا اور روانہ کرتے وقت بیست کچھ روپیے بیسہ دی۔ اس عبداللہ اور

کتامه م*یں ور*ود: –

یہ قافلہ 15 رئے الاول 288ھ کو کامہ پنچا۔ اہل کہ مد نے اس کے آنے کا حال ساتو مصر ہوئے کہ "آپ ہماری ہی بستی میں اقامت گزیں ہوں۔ ہم و عدہ کرتے ہیں کہ آپ کی رفافت کریں گے اور ہو اللہ نے اور جو آپ کا و شمن ہوگا اس سے لڑیں گے "ابو عبداللہ نے کما "پہلے جھے یہ بتاؤ کہ مقام "فی الاخیار" کمال ہے ؟" یہ ایک غیر معروف بستی تھی جس کا بھی کسی مغرفی رفیق سفر نے اس سے ذکر شیں کیا تھا۔ اس کی زبان ہے اس بستی کا نام سن کر لوگ وگ وگ وہ گے اور اسے اس کے کشف باطنی پر محمول کیا اور بتایا کہ "فی الاخیار قبیلہ بنی سلیمان کے علاقے میں ہے" ابو عبداللہ نے کما" تو میں دہیں جا کے رہوں گا کیوں باری باری اور و قافو قا تعمار سے بال آئے تم ابو عبول کی اور اور ابو کا کیوں اور وہ ان لوگوں سے رخصت ہو کر کوہ المجان پر پشچا۔ جس کی ایک وول علی سے نے منظور کر لیا اور وہ ان لوگوں سے رخصت ہو کر کوہ المجان پر پشچا۔ جس کی ایک وول علی "فی الاخیار" کی بستی واقع تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے لوگوں سے کما "اس مقام کا نام "فی الاخیار" ہے اور محض تمماری خوجوں کی وجہ سے یہ عام پر گیا ہے۔ کہ کما "اس معدی علیہ السلام کو حضر سے دول خدول می ایک و جہ سے یہ عام پر گیا ہے۔ اخید وقائی کی طرح اپ وطن سے اخید وقائی کی طرح اپ وطن سے اخید وقائی کی طرح اپ وطن سے اخید وقائیں کی ایک والون ان ان والی خور سے دول کی طرح اپ وطن سے اخید وقائیں کی طرح اپ وطن سے دول کور اپنے والی دول سے دول خور سے دول کے دول سے دول کی دول کے دول کے دول کے دول سے دول کی دول کے دول کے دول کی دول کے دول کے دول کے دول کی دول کے دول کی دول کی دول کے دول کی دول کے دول کی دول کے دول کے دول کور کور کور کی دول کے دول کے

ہجرت کرنی پڑے گی۔ اخیار لوگ ان حضرت کے ناصر دمددگار ہوں گے اور بید وہ لوگ ہوں گے در بین کی بڑے جن کا نام لفظ مہممان " سے نکلا ہوگا۔ اس لئے جھے امید ہے کہ انہی اخیار لوگوں کی بستی " فی الاخیار" ہوگی اور وہ اس کے گردیدہ ہو گئے اور اس نے طرح طرح کے کرشے اور شعبدے دکھا الاخیار" ہوگی اور وہ اس کے گریشہ وار غلام مالیا اور چند روز میں اس کی دیند اری ، ایک نفسی اور اس کے مکاشفات و کر المات کی شرت وور وور تک ہوگی اور اطراف و جوانب سے الل بربرآ آ کے اس کے مکاشفات و کرانات کی شرت وور وور تعد الله اور عبدالله نے لوگوں کو یہ تلقین شروع کی کہ رسول مندا الله الله اور عبدالله اور عبدالله اور عبدالله نے لوگوں کو یہ تلقین شروع کی کہ رسول مندا الله تھی جس سے صحابہ " نے (عیاد آبالله) اغراض و عدول کر کے علی " کے سوا دوسروں کو خلیفہ فرمائی تھی جس سے صحابہ " نے (عیاد آبالله) اغراض و عدول کر کے علی " کے سوا دوسروں کو خلیفہ مالیا۔ اس بنا پر ان صحابہ " نے (عیاد آبالله) اغراض و عدول کر کے علی " کے سوا دوسروں کو خلیفہ حالا تکہ صرح بہتان ہے آگر فدا کے برگزیدہ رسول نے حضرت علی " کے حق میں وصیت فرمائی ہوتی تو کسی کی مجال نمیں تھی کہ اس کی خلاف ورزی کرتا۔

''ابو عبداللہ نے لوگوں کو ہتایا کہ علیؓ نے اپنے مینے حسنؓ کو ، پھر حسنؓ نے اپنے بھائی حسین ؓ كو، حسين في اين فرزند على معروف به زين العلدين كو، زين العلدين في اين فرزند محمر باقر كو، محمد باقرٌ نے اپنے بيخ جعفر صادق كو، جعفر صادق نے اپنے بيخ اسليل كو، اسليل نے اپنے بیخ محمد مکتوم کو، محمر مکتوم نے اپنے بیٹے جعفر مصدق کو، جعفر مصدق نے اپنے بیخ محمد حبیب کو اور محمد حبیب نے اینے فرزند گرامی عبیداللہ مهدی کو اپناو صی اور سریر خلافت کا جانشین اور وارث مقرر فرمایا تھا" علائے کتامہ جمع ہو کر ابو عبداللہ سے مناظرہ کرنے کو آئے اس نے مناظرہ سے انکار کیا۔ اس کے باوجو و زوداعتقاد عوام اس کے ہمرے میں آگئے۔ آخر آتش فساد مشتعل ہوئی گر معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اب ابو عبداللہ اور عبداللہ نے وقت بے وقت او گوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ ''حضرت مهدی موعود علیه السلام نے ہم کو اس جگه قیام کرنے کی تلقین کی تھی اور وہ عنقریب خروج کیا جاہتے ہیں۔ ان کے معین انصار وہ لوگ ہوں گے جو اپنے زمانہ کے اخیار ہوں گے۔ ان کے انسار کا نام لفظ محمال سے مشتق ہے جو صاف طور سے ظاہر سیس فرمایا۔ مر قرید یہ کتا ہے کہ غالبًا میں اہل کتامہ ہول کے "اب ابو عبداللہ کا اثرون بدن زیادہ برصف لگا۔ جب اس کے اقتدار کی خبر امیر افریقہ اہراہیم من احمد بن اغلب کو ہوئی تواس نے شہر میلہ کے عامل کو لکھ کر اس کی کیفیت دریافت کی۔ عامل نے لکھ جھیجا کہ ''وہ بالکل معمولی سا ہخص ہے۔ اس قابل نہیں کہ ﴿ حضور اس کا کچھ خیال فرمائیں۔ وہ موٹا جھوٹا لباس پینٹا ہے اور لوگوں کو نیکوکاری اور زبد و تقویٰ اور عباوت اللی کی تاکید کیا کرتا ہے" یہ جواب س کر فرمانروائے افریقہ مطمئن ہو گیا۔ اب ابوعبداللہ اڑ یمال تک بڑھا کہ حاتم بربر کے احکام بے اثر ہونے لگے لیکن اس کے بعد ایسے

اسباب چین آے کہ الل کمامہ بی ابو عبداللہ کے خلاف سخت جذبہ عزاد پیدا ہوااور اکثر لوگ اس کے خلاف سخت جذبہ عزاد پیدا ہوااور اکثر لوگ اس کے جانے کی حل پر متنق ہوکر اٹھ کھڑے ہوئے ہوئے کہ کر ابو عبداللہ دو ہوئی ہوگیا گر اس کے جانے کی بعد لوگوں میں باہم سر پھول ہونے لگ اس شورش کی اطلاع حسن بن ہادون نام ایک شخص کو ہوئی جو کمامہ کے اللہ و معززین میں سے تھالور ایک دولتند شخص تھا۔ اس نے فورا ابو عبداللہ کو اپنی حمایت میں لے لیا لور اس کی طرف داری میں اٹھ کھڑ ا ہوا۔ اب حسن بن ہادون اور ابو عبداللہ دو نول جاکر شر ناصرون میں مقیم ہوئے۔ جمال ہر طرف سے قبائل اس کی زیادت کو آئے گھ لور اس کی شان و شوئت دن بدن یو سے گی۔ خصوصا اس لئے کہ حسن بن ہادون کا سا رئیس اس کا آئیس در فیل تھا۔

### ابوعبدالله كاعروج واقبال:-

ابو عبداللہ نے سب سے پہلے سواروں کارسالہ کھرتی کرناشروع کیااور ان کی سید سالاری حسن من مارون کو دی۔ اب ابوعبداللہ نے روبوشی کی نقاب الث دی۔ میدان میں سامنے آیا اور مخالفوں کے مقابل اشتمار جنگ دے دیا۔ مختلف کڑا کیاں ہو کمیں جن میں ہمیشہ دہی فتح مند ہو تار ہا اور ان لڑا ئیول میں نوٹ کا مال جمع کرتے کرتے ناصرون میں بہت وولت جمع کرلی۔ اب اس نے مخالفوں کے آئندہ حملوں ہے محفوظ رہنے کیلئے ناصروں کے گر داگر و خند فی کھوو لی اور پوری طرح جنگی تیاریاں کرلیں اور ازروئے معاہدہ عام الل کتامہ و بربر کا حاکم بن گیا۔ اب وہی ابو عبداللہ اساعیلی جو کہ اجنبی طالور شکت حال مسافر کی شان سے اس سرزمین میں دارد ہوا تھا۔ اپنی حکست عملی سے ایک چھوٹا سا فرمازوا من کیا۔ کامیابیوں سے اس کا ایبا حوصلہ پڑھا کہ شر میلہ پر جو تاجدار افریقہ کے ایک نائب کا متعقر محومت تما حملہ کر کے اس پر تبغیہ کرلیا۔ جب اس واقعہ کی خر امیر افریقہ او ایم نن احمد کو ہوئی تو این بہاور سے احول کو قیروان سے وس برار فوج کے ساتھ اس کی سر کوفی کیلئے روانہ کیا۔ ابو عبداللہ نے شرے نکل کر مقابلہ کیالیکن شکست کھائی اور میدان چھوڑ کر بھاگا۔ احول نے تعاقب کیا۔ ابو عبداللہ نے یمال سے بھاگ کر کوہ ایجان کارات لیا۔ شامی مشکر اس کے تعاقب میں چلا جاتا تھا کہ ایکا یک شدید برف باری شروع ہوگئی۔ جس کے بعث احول کو تعاقب سے وستبردار ہونا پڑا۔ اس نے ابوعبداللہ کو بہاڑول میں چموڑا اور خود ا و عبداللہ کے متعقر شر ناصرون پر چڑھ گیا۔ اس کو فتح کر کے لوٹا اور آگ لگا کر خاک سیاہ کر دیا۔ سی طرح اس کے شم میلہ پر بھی دھادا کر کے اس کو غارت کیا اور جب دیکھا کہ ابو عبداللہ کا کوئی ر فتی اور طرف وار ضمن ما، قیروان والی چلا گیا۔ اس معرکہ کے بعد ابو عبداللہ نے کوہ ایجان میں ایک شہر آباد کر کے اس کا نام دارالجر ۃ رکھا۔ اس اٹنا میں امراہیم من احمد والی افریقہ نے وفات

پائی اور اس کی جگہ پر ابوالعباس افریقہ کا فرماز وا ہوا گر تھوڑے ہی روز میں اس نے بھی ملک عدم کی راہ لی۔ اب زیادۃ اللہ کو افریقہ کی گورنری مرحمت ہوئی۔ زیادۃ اللہ نمایت عیاش، ہوا پرست اور امور سلطنت سے غافل تھا۔ اس بدخت نے احول کو محض اس خیال پر کہ مبادا مخل عیش و راحت ہو قتل کرنے کا ارادہ کیا چانچہ جب احول ایک ہماری نشکر مرتب کر کے ابو عبداللہ کی گو ٹائی کیلئے اس کے قریب پڑا ہوا تھا تو زیادۃ اللہ نے اسے حیلہ وکر سے طلب کر کے تن کر ڈالا۔ ابوعبداللہ کی طرف سے عبیداللہ کے قدوم افریقہ کی درخواست : -

محمد حبیب نے اپنی وفات کے وقت امارت و امامت کی اینے پیغ عبیداللہ کے حق میں . وصیت کی اور اس سے کما "میرے نور عین! تم ہی ممدی موعود ہو۔ میرے بعد تم جرت بعیدہ کر و گئے۔ طرح طرح کے مصائب وآلام کا سامنا کرنا پڑے گالیکن صبر واستقلال کو اپنار فیش راہ بنانا عرض محمر صبيب كے انقال كے بعد عبيدالله نے زمام امامت اسے ہاتھ ميں ليكر اسے داعیوں کو دور دور محجا۔ اننی ایام میں ابوعبداللہ نے الل کنامہ کا ایک خط مبیداللہ کے پاس روانہ کیااور اپنے فتوحات کی اطلاع دیکرید ظاہر کیا کہ ہم لوگ آپ کے قدوم صحت ازوم کیلیے چھم مراہ میں۔ جلد تشریف لا ہے۔ رفت رفت ہے خبریں بغداد پنچیں۔ خلیفہ معلی عبای نے عبیداللہ ک گر فاری کا حکم دیا۔ عبیدالله فرمان خلافت کی اطلاع یاتے می اینے بیٹے نزار کو ساتھ لیکر مماگ کھڑا ہوا۔ عبیداللہ نے سرزمین حمص سے نکل کر مغرب کا راستہ لیا۔ لڑکے کے علاوہ خدام و اصحاب کی بھی ایک جماعت ساتھ متھی۔ یہ لوگ طے منازل کر کے مصر پہنچے۔ عبداللہ سوداگر دل کا لباس بینے ، سر زمین مصرمیں داخل ہوا۔ ان د نوں میسیٰ نوشری خلیفہ بغداد کی طرف سے مصر کا گورنر تھا۔ اس اثناء میں خلیفہ معتمی باللہ عباس کی طرف سے عبیداللہ کی گر فراری کا فرمان بھی عامل مصر کے نام پہنچ گیا۔ عیسی نوشری کے کسی مصاحب نے عبیداللہ کو اس سے مطلع کردیا۔ عبیداللہ اپنے رفقاء و خدام کو لئے ہوئے وہاں سے نکلا گر انفاق سے خود نوشری سے ملاقات ہو گئی۔ نوشری اس کی صورت شکل جال و حال سے تا الیا کہ ہونہ ہو عبیداللہ یس ب فوراگر قبار کرلیا۔ اتنے میں دوپیر ہوگئی۔ وستر خوان چھا۔ نوشری نے عبیداللہ کو کھانے کیلئے کہا۔ اس نے روزہ کا عذر کیا۔ نوشری نے ہاتوں ہاتوں میں عبیداللہ ہے حقیقت حال دریافت کرنے کی کو شش کی گرناکام رہا۔ عبید اللہ نے اے ایسے فقرے دیئے کہ نوشری کواس کے بے خطا ہونے کا یقین ہو گیا۔ نوشری نے ابھی عبیداللہ کو رہانہ کیا تھا کہ اس کا بیٹا ابوالقاسم نزار اپنے شکاری کتے کو ڈھونڈ تا ہوا آبنچا۔ نوشری نے دریافت کیا ''بہ کون ہے؟'' بتلایا گیا کہ ''بہ عبیداللہ کا بیٹا ہے۔ نوشری نے اس سے بید خیال قائم کیا کہ اگر بید شخص ظافت کا امیدوار ہو تا تو اس کا بیٹا شکاری کئے

کی تلاش میں موت کے منہ میں نہ چلاآتا۔ عبیداللہ کو رہا کر دیا۔ عبیداللہ مصر سے بھلت تمام مسافت کرنے لگا۔ راہ میں طاحونہ کے مقام پر قراقوں سے سابقہ پڑ گیا۔ کل مال واسباب لوٹ کئے جن میں چند کمائی طاحم کے متعلق تقیس جو اس کو اباعن جدِ وراشت میں کمی تھیں۔ ان تابوں کے تلف ہونے کا عبیداللہ کو تخت صدمہ ہوا۔

عبیداللہ کوچ کرتا ہوا طرابلس پینچا۔ عبیداللہ نے یہاں سے ابوالعباس برادر ابو عبداللہ کو کامہ کی طرف روانہ کیا چائی کی کامہ جاتے ہوئے قیروان پینچا۔ زیادہ اللہ گور زافریقہ کو ابوالعباس کے پینچنے سے قبل بی الن واقعات کی اطلاع ہو چی تھی۔ اس نے دہقانوں کی وساطت سے اسے گرفار کرلیا۔ اس سے عبیداللہ کے حالات دریافت کئے۔ ابوالعباس نے بتلانے سے انکار کیا۔ کر وہ نوا تلہ نے اسے انکار کیا۔ نیادہ اللہ نازہ قال دیا۔ اور عال طرابلس کو عبیداللہ کی گرفاری کا علم بھیا۔ بیہ خبر کسی طرح عبیداللہ تک پینچ تی ہی۔ طرابلس کو غبیداللہ کی گرفاری کا علم بھیا۔ بیہ خبر کسی اللہ عالم الم المن مدورا کے گروہ والے شعر ایا۔ اس انا میں والے تھے۔ انہوں نے عبیداللہ کی بوی آئی معصف کی اور عزت و احترام سے تھرایا۔ اس انا میں حالم سلجماسہ کے نام زیادہ اللہ کی درساطت سے خلوط کامہ سے آرہے ہیں۔ اسے گرفار کر کے فورا قید خانہ میں ڈال دو''والی سلجماسہ نے عبیداللہ کو گرفار کر کے قید کانہ میں ڈال دو''والی سلجماسہ نے عبیداللہ کو گرفار کر کے قید کو دیا۔

### ابوعبدالله كاسلسلة توحات:-

تھااور بیہ ہدایت کروی تھی کہ جس طرح ممکن ہو بیہ خط عبیداللہ ممدی تک پنیاؤ۔ چنانچہ قاصد نے سلجماسہ پہنچ کر قصابوں کا بھیس بدلا اور گوشت چنے کے حیلہ سے قید خانہ میں واخل ہو کراس کو ابو عبداللہ کا خط دیا۔ ابو عبداللہ اس مهم سے فارغ ہو کر شر طیبہ کی طرف برھا اور ایک مدت تک اس کا محاصرہ رکھنے کے بعد اس کو فتح کر کے شہر بلز مہ کا رخ کیا۔ اہل بلز مہ نے مقابلہ کیا۔ ابو عبداللہ نے اس کو بھی منخر کر لیا۔ زیادۃ اللہ والی افریقہ نے ان واقعات سے مطلع ہو کر ایک جرار لشکر ہارون طبنی کی سر کردگی میں روانہ کیا۔ طبنی نے شر دار ملوک ہر فوج کشی کی۔ دار ملوک کے باشند ہے اس سے پیشتر ابو عبداللہ کی اطاعت قبول کرلی تھی اور اسے اپناامیر تسلیم کر لیا تھا۔ طبئی نے دار ملوک کی شہر پناہ کو منهدم کیا اور ہز ور شمشیر شریر قبضه کر لیا اور اس کے بعد ابو عبداللہ کی طرف برحا۔ راہ میں ابو عبداللہ کی محقق فوج سے فر بھیر ہوگئ۔ عبداللہ کی محشق فوج مرغوب موکر بے تر تیمی اور ابتری کے ساتھ مھا گئے گئی۔ جب ابو عبداللہ کو اس کی اطلاع ہوئی تووہ خاص بیام اجل کی طرح طبنی کے سر برآ پڑا۔ طبنی کی فوج بے لڑے ہھڑے تھاگ کھڑی ہوئی۔ ای وارد کیر میں طبنی نے عنیم کے باتھوں سے جام اجل لی لیا۔ ابو عبداللہ نے کامیانی کے ساتھ شرعینی پر بھی بعنہ کرلیا۔ اس واقعہ سے زیادة الله سانپ کی طرح بل کھانے لگا اور ایک بہت برا نشکر مرتب کر کے 295ھ میں ابو عبداللہ پر حملہ کرنے کے قصد سے روانہ ہوا۔ جب ادبس اور بعض مصاحبوں نے یہ رائے دی کہ آپ بذاتِ خاص ابو عبداللہ کے مقابلہ پر نه جائے کیونک اگر خدانخواستہ بتیجہ خاطر خواہ نہ نکلا تو ہم لوگوں کا کوئی طبا، دماوی نہ رہ جائے گا۔ زیادۃ اللہ نے اس رائے کو پہند کیا اور نشکر کو اینے ایک عزیز اہراہیم بن ابواغلب کے ماتحت ابو عبداللہ کے مقابلہ میں بھیج کر خوو دارالحکومت قیروان کو مراجعت کی۔

### سلطنت ببنى اغلب كازوال: -

ابو عبداللہ کو اس کی خبر لگ گئی۔ فوراباغایہ پر دھادا کردیا۔ عامل باغایہ شر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ ابو عبداللہ نے شر پہوڑ کر بھاگ گیا۔ ابو عبداللہ نے شر پر بقنہ کر کے اپنی کا میائی کا پر چم گاڑ دیا۔ اس کے بعد عنان توجہ شر مرماجنہ کی طرف کچنی اور دائی مرماجنہ کا اس مرماجنہ مارا گیا۔ ابو عبداللہ نے شمر پر عمل و دخل کر کے نیقاش کی طرف قدم بوصایا۔ اٹال بیقاش نے اطاعت کر کے شر سپرو کر دیا۔ نیقاش کے مفتوح ہونے پر جر طرف سے المان کی درخواسیس آنے لگیں۔ بہت سے قباکل نے خوف جال حاضر ہوکر گردن اطاعت جمکا دی۔ ابو عبداللہ نے سب کو اہان دی اور چند افسروں کو ان بلاد کا انتظام سپرد کر کے خود ایک وستہ فوج کے ساتھ معیانہ کا برخ کیا۔ یہال سے تب، مجانہ، قصرین اور رقادہ کا رخ کیا۔ یہ مقامات

کے بعد و گرے بلا جگ و قال مفتوح ہوتے گئے۔ ایر ایم بن افی اغلب نے ان واقعات کی خبر الم میں کی۔ اس نے یہ خیال کر کے کہ ر قاوہ میں زیادۃ اللہ والی افریقہ اقامت گریں ہے لیکن اس کے پاس کو تی یہ افشر ضمی ہے۔ اربس ہے ر قاوہ کی طرف رخ کرویا۔ ابو عبداللہ ر قاوہ ہے رخ میں ہے و قاوہ کی طرف رخ کرویا۔ ابو عبداللہ ر قاوہ ہے کر تھیم کر مح شر حوالے کر دیا ابو عبداللہ نے المان حاصل کر کے شر حوالے کر دیا ابو عبداللہ نے قسطیلہ پر عمل و د خل کر کے باغایہ کی طرف مراجعت کی ووظن افریقہ کا فرف مراجعت کی اور شکر کے بیش میدان خالی پاکر باغایہ پیچابور ابو عبداللہ کی فوج کی ایر اہیم بن اغلب جو ابو عبداللہ کی فوج کی اور اہیم بن اغلب جو ابو عبداللہ کی فوج کیا۔ ایم اہیم اپنی کا میائی ابو عبداللہ نے ایک لاکھ فوج کی جمیت ہے بھرباغایہ کی طرف کوچ کیا۔ ایم اہیم اپنی کا میائی ہے بابور اپنی می طرف لوت کیا۔ ایم اہیم اپنی کا میائی ہے ابور ایم کی فور چھ د صت بائے فوج کو ایر ایم پر عقب ہے تملہ کرنے کا تھم دیا۔ ہم ایم پر عقب ہے تملہ کرنے کا تھم دیا۔ ارس کے قریب ایک میدان میں نمایت تھمسان لڑائی ہوئی۔ کو ابر ایم نے فوب داد شباعت دی عربان ہو الے ابور دیال ہوں الو اساب جو بچھ بایا وٹ لیا۔ یہاں ہو نارغ ہو کر شہر ادبس میں داخل ہوا۔ اہل سن و جماعت کی جان دیال اور ناموس کو فکر یوں پر فار غربوں کو فکر یوں کو دیادور دیال ایک شبانہ روز قبل عام کابازاد گرم رہا۔

جب الن زہرہ گداز حوادث کی اطلاع زیادہ اللہ والی افریقہ کو ہوئی تو وہ حواس باختہ رقادہ محمر کو ہماگا۔ فال رقادہ نے اپنے حکر ان کو ہماگئے ہوئے پایا تو انہوں نے ہمی سر اسمہ وار قیروان اور سوسہ کارخ کیا۔ بد معاش اور آوارہ مزاج عوام نے بنی اغلب کے محل سرائے کو لوٹ قیروان اور سوسہ کارخ کیا۔ بد معاش اور آوارہ مزاج عملکت کو لیے ہم کن ابواغلب نے قیروان پنچ کر وار اللہارہ میں قیام کیا۔ روساء شر اور امراء مملکت کو جمع کرے انہیں ابو عبداللہ کے خلاف اہمار نے کی کوشش کی اور ان سے مال و زر کی مدو ماگی۔ انہوں نے معذرت کی اور کما کہ ہم عام تجارت پیشہ لوگ ہیں۔ ہمارے پاس اس قدر مال و زر کمال ہے کہ آپ کی اعادت کر حمیں؟ اس کے علاوہ ہم جگہ و جدل ہے ہمی مطلق بے ہم وہ بیل کمال ہے کہ آپ کی اعادت کر حمیں۔ ایر اہیم یہ سن کر خاموش ہوگیا۔ یہ لوگ وار اللہارہ کہ در شمن سے لڑ کر بی آپ کی مدو کر حمیس۔ ایر اہیم یہ سن کر خاموش ہوگیا۔ یہ لوگ وار اللہارۃ پر ٹوٹ پڑے اور ایر انہیم کو بات کی بات میں وہاں سے نکال دیا۔ ایر اہیم نے بہتیر سے ہاتھ پیر لھے۔۔ گر بنسی اغلب کا ستارہ واقبال غروب ہورہ ہورہ تھا اس لئے تمام نقش آرزدین مین کر جوز گئے اور جائے کا میا لئے کی طرف کوچ کردیا۔ اہل قیروان ملئے کو بر ھے۔ ابو عبداللہ نے دیے اور کا کان دی ادر موس کی طرف کوچ کردیا۔ اہل قیروان ملئے کو بر ھے۔ ابو عبداللہ نے سب کو اہان دی ادر میں۔ کردی ان دی ادر میں۔ کی طرف کوچ کردیا۔ اہل قیروان ملئے کو بر ھے۔ ابو عبداللہ نے سب کو اہان دی ادر میں۔ کی طرف کوچ کردیا۔ اہل قیروان ملئے کو بر ھے۔ ابو عبداللہ نے سب کو اہان دی ادر میں۔

احرام سے پیش آیا۔ ابو عبداللہ نے رقادہ کے محل اور امراء، دولت کے مکان اہل ضرورت پر تقسیم کردیے۔ لوگوں نے آتش جنگ کے فرو ہونے پر اپنے اپنے شہرول کو مراجعت کی۔ ابو وبداللہ نے تمام شرول میں عمال مقرر کئے۔ جدید سکے مسکوک کرائے جن کی ایک طرف بلغت خمتہ الله اور دوسری طرف تفرّق اغداء الله تصولیا۔ آلات و حرب پر عدہ فی سنیل الله کندہ کرایا ور گھوڑوں کی رانوں پر المملك للهِ۔

### عبيدالله محيثيت مهدى اميرالمونين :-

جب ابو عبد الله نے افریقہ پر کسیں تو برور شیشیر اور کسیں حکت عملی ہے عمل وو خل کر اور تواس کا بروا ہمائی العباس محمد اس کے پاس ر قادہ آگیا۔ ابو عبد الله اس کو وکیے کر بہت خوش ہوا۔ ابو عبد الله نے اپنے ہمائی ابو العباس اور ابازا کی کو افریقہ میں نائب مقرر کیا۔ اور خود فوج کو حرکت وے کر بلاد مغرب کا رخ کیا۔ ابو عبد الله کے خروج کرتے ہی ملک مغرب میں شملکہ کی گیا۔ بر عبد الله کا ایبا ہول سمایا کہ اس کے خوف ہے اور مر اور سرک ملے اور اکثر نے طوعاً یا کر ہا اطاعت کی گرون جما دی۔ کی خوف ہے اور عبد الله رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ ہو اور سرک ملے اور اکثر نے طوعاً یا کر ہا اطاعت کی گرون جما دی۔ ابو عبد الله رفتہ رفتہ ہو تیب ہینچا جمال عبید الله تید الله ہے اس کے طالت وریافت ابو عبد الله کے قریب ہینچا جمال عبید الله ہے اس کے طالت وریافت ابو عبد الله نے قسم کمائی کہ اور بید مجمول ہے اور یہ بھی ہو چھا کہ کیا ہو عبد الله تمہدی اعانت کے لئے آر ہا ہے؟ عبد الله نے قسم کمائی کہ میں ابو عبد الله تو ایک تجارت پیشہ آوی ہوں۔ اس کے لڑکے ابو القاسم زار کے استقدار کیا۔ اس نے بھی اپنے طالت ویکھی رکھے۔ ان کے ساتھوں ہے کشف حالی کو صش کی۔ انہوں نے بھی اپنے طالت و کھی۔ دان کے ساتھوں سے کشف حالی کو صش کی۔ انہوں نے بھی کا نول پر ہاتھ رکھے۔ وال سجماسہ نے جینجال کے سب کو پولیا۔

اس واقعہ کی خبر ابو عبداللہ تک پہونچی اے نمایت شاق گزرا۔ گر چارہ کا رہی کیا تھا۔
ایک تلطف آمیز خط معتملہ اظہار وائی محبت و عقیدت سلجماسہ کے نام روانہ کیا۔ السمع تاڑ گیا کہ
این میں ضرور کوئی چال پنمال ہے۔ خط کو چاک کر کے چینک دیا اور مغلوب النفسب ہو کر قاصد کو
قل کر ڈالا۔ اس ہے ابو عبداللہ کو زیادہ اشتمال پیدا ہوا اور اس نے نمایت تیزی اور شناب سے
قمل کر ڈالا۔ اس ہے ابو عبداللہ کو زیادہ اشتمال پیدا ہوا اور اس نے نمایت تیزی اور شناب سے
تمع منازل لرتے ہوئے سلجماسہ یمونچ کر شرکو محاصرہ میں لے لیا۔ وائی سلجماسہ ایک خفیف می
جمز پ کے بعد ہی نامید ہوگیا۔ اور اپنے اہل و عبداللہ کے پاس حاضر ہو کر امان چاہی

ابو عبداللہ ان کے ساتھ قید خانہ میں آبا۔ ورواز کھول کر عبیداللہ اور اس کے بیٹے ابوالقاسم کو رہا کر کے اشیں گھوڑوں پر سوار کرایا۔ آگے آگے ابو عبداللہ تھا۔ اور چیجے چیچے قباکل سلجماسہ کے امراء نور رؤساء تھے۔ ابو عبداللہ بائد توازے پکارتا جاتا تھا هذا امولیٰ کم هذا مولیٰ گمنا مولیٰ گمنا عبداللہ ابولی حرور فرط مسرت سے روتا جاتا تھا۔ یہال کسی عبداللہ وقت میں بہتے ہیں تمہداللہ ابولی میں اتارانور ولئی میجاسہ کے تعاقب میں چند سواروں کو روائہ کیا۔ اسلام کا وال الیسع کر فار ہو کر آگیا۔ ابو عبداللہ نے پہلے تواے کو ڈول سے پولیا۔ اور پھر موحد کے کھات الیس ویا۔ ابو عبداللہ مقصد یم ارای کے بعد چالیس روز تک میجاسہ میں موجد نے میں روز افریقہ کی طرف مراجعت کی۔ ابو عبداللہ ماہ 297ھ میں رقادہ جیمہ انہ کی عبداللہ میں موجد نظافت کی۔ ابو عبداللہ ماہ 297ھ میں رقادہ بہتے اور عبداللہ ماہ 297ھ میں رقادہ بہتے اور عبداللہ ماہ 297ھ میں رقادہ

الحجان میں اموال فنیمت اور مغلوب حکومتوں کے فرانے پیش کئے گئے۔ عبیداللہ نے اسب اپنی تحویل میں اموالی فنیمت اور مغلوب حکومتوں کے فرانے پیش کئے گئے۔ عبیداللہ اللہ کو یعوثی کوڑی تک ند دی۔ ابو عبداللہ عبیداللہ کو لئے ہوئے اور عبیداللہ کی بیعت فلافت کی تجدید کر کے اسے ممدی امیر المؤمنین کے لقب سے ملقب کیا۔ اس تاریخ سے بنی اغلب کی حکومت افریقہ اور دوات بنی مدار کی ملجماسہ سے اور بنی رستم کی تاہرات سے اٹھ گئ اور عبداللہ ان تمام ممالک کا فرماز وائن گیا۔ ببیداللہ و قاوہ کے ایک محل میں محمرایا گیا اور ابو عبداللہ نے حکم دیا کہ جمعہ کے دن تمام بلاد وامصار میں عبیداللہ کے نام کا خطبہ یرجا جائے۔

### ابوعبدالله كاعبرتناك انجام:-

جب تمام لوگ عبیداللہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے اور اس کا نظام حکومت زوبراہ ہو چکا تو اس نے سلطنت کے تمام کل و جزئی امور کی باگ اپنے دست افقیار میں لے کر ابو عبداللہ اور پیشتر اس کے ہمائی ابو العباس کو مسلوب و بے اختیار کر دیا۔ یہ دونوں ہمائی جو تھوڑے ہی روز پیشتر سلطنت کے سیاہ سیعید کے مالک اور خود اختیار کر دیا۔ یہ دونوں ہمائی جو دست و پا سے کنے لگ کہ تم نے بلادو امصار فتح کے اور ایک عظیم الثان سلطنت قائم کی۔ لیکن اس کے بعد عنان فرماز دائی ایسے نا قدر شناس ہا تھوں میں وے دی جس نے تمہیں اور جمھے بالکل عضو معطل ہادیا ہے حالا تک عبید اللہ کا فرض تھا کہ تمہارا حق بہچا تنا اور تمہارے پیر دھود ہو کر پیتا۔ ابو عبداللہ پیلے تو تھائی کو ٹال اور ایس افتران اللہ کا کہ میں نے خود اپنے پاؤں کلماڑی ماری آخر ایک بینے رندرہا۔ اب وہ دست حسرت و تاسف ملنے لگا کہ میں نے خود اپنے پاؤں کلماڑی ماری آخر ایک دن یہ سوچ کر کہ شاید عبیداللہ ڈھب پر آجائے اس کے پاس گیا اور کھنے لگا کہ میں کمامہ کا بوا منزاج شناس ہوں۔ اس لئے آگر آپ قصر شاہی میں تشریف فرمار ہیں اور کمامہ کے سیاہ و میں میں اس خور ارب سے راج سے سیاہ و میں میں اس میں اس کو قاد بہت زیادہ و گا۔ عمر حبیداللہ میں اتشار بدستور میرے ہاتھ میں رہنے دیں تو اس میں تشریف فرمار ہیں اور کمامہ کے سیاہ و میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ کو قاد بہت زیادہ والے عمر میں ہوں آپ کا و قاد بہت زیادہ والے عمر میں میں آپ کا و قاد بہت زیادہ والے عمر میں بینے دیں تو اس میں آپ کا و قاد بہت زیادہ والے۔ عمر میں میں آپ کا و قاد بہت زیادہ والے۔ عمر میں میں آپ کا و قاد بہت زیادہ والی عمر دور اللہ میں اللہ کو کہ میں اللہ میں اللہ کی اس کو کہ الور میں اللہ کو کہ میں اللہ کی اس کو کہ کہ میں دور کو کہ میں دور کی جس کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی دور کو کو کہ میں دور کو کہ کی دور کو کہ کی کو کہ کی دور کی جس کو کہ کو کہ کو کہ کی دور کو کہ کور کی کور کی کور کور کی کی کور کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کر کی کور کور کور کی کور کی کر کور کی کور کی کور کور کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کور کور کر کور کر کور کور کی کور کور کور کور کور ک

کوئی کچی گولیاں نمیں کھیلا تھا کہ اس کے بھر ہے میں آجاتا۔ خصوصاً ایس حالت میں جبکہ اسے دونوں بھا ہُوں کی خالفانہ گفتگو کا علم ہو چکا تھا۔ اس نے ابو عبداللہ کی ایک نہ سی اور اسے بلطا نف الحیل ٹال دیا لیکن ہے ابو عبداللہ کی مال ٹا اندیش تھی کہ اتنی ہوی سلطنت عبیداللہ کے حوالے کردی۔ اور جب اس حماقت کا ارتکاب کر بیٹھا تھا تو اسے چاہئے تھا کہ یا تو تھویش حکومت کے بعد چپ چاپ ایپ وطن صنعاء کو واپس چلاآتا۔ یا اگر وہیں رہنا منظور تھا تو اچ دل ور داغ کو جاہ واقتدار کے جذبات سے یکسر خالی کر کے تادم والیسین کنج عزالت میں بیٹھ رہتا۔ اب اس کے لئے صاحب اختیار رہ کر رتادہ میں عافیت کے ساتھ بودوباش رکھنے کا کوئی امکان نہ تھا کہ ایک میان میں دو تواریس نہیں ساستیں۔

عبیداللّٰہ ہے مطالبہ کہ اپنی مهدویت کا کوئی ثبوت دو: -

اب ابو العباس نے بیہ کمنا شروع کیا کہ بیہ وہ مهدی نہیں جسے ہم واجب الاطاعت سمجھتے اور ان کے باتھ پر مجزات باہرہ اور آیات بینات کا بحثرت ظمور ہوگا۔ اکثر لوگ ان باتول سے متاثر ہو گئے۔ کامد کا ایک شخص جو شخ الشائخ کے لقب سے مشہور تھا عبیداللہ کے پاس پنچااور کنے لگا کہ اگر آپ دا تھی مہدی آخر الزمان ہیں تو کوئی معجزہ و کھا ہے۔ کیونکہ ہمارے دلول میں تمہاری نسبت اعتماہ بدا ہو کیا ہے۔ عبیداللہ نے تکوار کے ایک علی وار سے اس کا کام تمام کر ویا۔ یہ واقعہ سمی بھیانک منظر کا اشارہ کر رہا تھا۔ اس لئے ابو عبداللہ کو اپنی بستی بھی خطرے میں تھر آئی۔ اب ابو عبداللہ نے اس صورت حالات کے متعلق مشورہ کرنے کے عے ابوزاکی کے مکان ہرایک اجماع عظیم کی دعوت دی۔ چند افراد کو چھوڑ کر کتامہ کے تمام قبائل اس میں شریک ہوئے۔ ابوالعباس نے بہت ی دوسری باتوں کے علاوہ یہ بھی کماکہ عبیداللہ وہ سب کچھ جو اعجان میں اسے رو ہر و پیش کئے گئے تھے بے ڈکار بھنم کر گیا ہے۔اس نے سیاہ اور فوجی عمدہ داروں کو اس میں ہے ایک حبہ نہ دیا۔ غرض فیصلہ ہوا کہ عبیداللہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ عبیداللہ کے جاسوس بھی اس اجتماع میں شریک تھے۔ انہوں نے عبیداللہ کو تمام واقعات کی اطلاع دی۔ اب عما کد سلطنت نے عبیداللہ کے دربار میں میں آنا ہند کردیا۔ عبیداللہ نے سب سے پہلے ابو ذاکی کا قلع قمع ضروری خیال کیا چنانچہ اس کو طرابلس کا گور نر بھیج دیااور عامل طرابلس کے نام تھم بھیجا کہ جو ننی ابو زاکی تمہارے پاس پہنچے اسے خوالگاہ عدم میں سلاوو۔ عامل نے اس کو قتل کیا اور اس کا سر عبیداللہ کے پاس بھیج دیا۔ اس اٹنا میں عبیداللہ نے ابو عبداللہ اور ابوالعباس کو بھی ہلاک ۔ کے شہر خموشاں بھجوا دیا۔ کمامہ میں عبیداللہ کے سلاف متعدد فقتے اٹھے لیکن اس نے بتمایت ﴿ روی سے ان کا مقابلہ کرنے سب کو شکست دی۔ معرکوں میں بہت سے اہل کتامہ اور اہل

قیروان مارے گئے۔ اب کتامہ نے ایک خورو سال لڑکے کو اپنا حکر ان منایا اور کمنا شروع کیا کہ
کی ممدی آخر الزمان ہے۔ پھر ہے کہنے لگے کہ بے لڑکا نبی ہے اور اس کی طرف و حی ہوتی ہے اور
ابو عبداللہ کے متعلق ہے اعتقاد کرلیا کہ وہ مرا نہیں۔ اب عبیداللہ کے مقابلہ کیلئے انہوں نے
زیروست حرفی تیاریاں شروع کرویں۔ جب ان کو واقعات کا علم ہوا تو اپنے لڑکے ابوالقاسم نزار
کو اس نے ممدی کے پیرووک کی سرکوفی کیلئے روانہ کیا۔ ابو عبداللہ نے جاکر ان پر یورش کی اور
ان کو ہزیت دیکر سمندر کی طرف بھگادیا اور وہ لڑکا بھی مارا گیا جے ممدی منایا گیا تھا۔

اساعيلى مذهب كى جرى اشاعت اورعلائے الل سنت كى جان ستانى:-

عبیداللہ نے اخذ ہیوت کے بعد بی اپنے منادول اور مبلغول کا جال افریقہ میں پھیلا دیا۔ یہ لوگ ہر طرف ند ہب اساعیلی کی تعلیم دے کر جے برائے نام چند نفوس کے سواکس نے قبول نہ کیا۔ یہال تک کہ بے شار حاملان شریعت و علمبر داران رشدہ ہدایت عبیدی تی جفا کی نذر ہوگئے۔ ان کے مال داسباب اور اہل و عیال کمامہ پر تقییم کر دیئے گئے اور جن لوگول نے اساعیلی فد ہب قبول کی انسیں بدی بردی ہوگ میں دیں اور زر مال سے نمال کردیا۔ ان واقعات کے بعد عبیداللہ نے شر ممددیہ کو معایا جو تونس کے قریب ہے۔

مصر پر فوج کشی :-

202 میں عبیدانفہ نے ایک فیکر جرار اپنے نامور سپر سافار خفاشہ کمای کی قیادت میں روانہ کیا۔ چہانچیہ خواشہ نے استعدر یہ پر جند حاصل کر کے معرکی طرف قدم بر حلیا۔ یہ خبر دربار خلافت میں پنجی نے فلافت میں پنجی کی خفاشہ سے معرکہ آراء ہوا۔ متعدد جنگوں اور ساتھ بغداو سے روانہ کیا۔ مونس کے قریب پنجی کر خفاشہ سے معرکہ آراء ہوا۔ متعدد جنگوں اور خوان ریزیوں کے بعد عبیدی فیکر کو فلست فاش ہوئی اور خفاشہ بعید السیف کو لیکر مغرب کی طرف معالی میں سات ہزار عبیدی طرف معالی میں سات ہزار عبیدی معتول و جم دح ہوئے۔

عبیداللہ نے اس کے بعد 307ھ میں پھر مصر فتح کرنے کا ادادہ کیا۔ چنانچہ اپنے سینے ابوالقاسم کو ایک لفکر کے ساتھ مصر کی جانب روانہ کیا۔ ابوالقاسم رجع الثانی 307ھ میں استعدریہ پہنچا اور اس پر تسلط کرکے مصر کی طرح جرہ میں داخل ہو کر سعید پر بھی قابض ہو گیا اور اہل کمہ معظمہ کو اسامیلی فد بہ قبول کرنے کو لکھا۔ اہل کمہ نے اس کو نفرت کے ساتھ تحکم اور اہل کمہ بغداد میں ان واقعات کی فیر پنچی تو ظیفہ مقتدر نے مونس خادم کو ابوالقاسم کی طرف

روانہ کیا۔ فریقین میں بہت می لااکیاں ہو کیں۔ مونس کو فتح نصیب ہوئی۔ اس لاائی کے بعد مونس کو دربار خلافت سے مظفر کا لقب دیا گیا۔ اثاء جنگ میں اس جنگی جماز ابوالقاسم کی کمک کو پہنچ کر اسکندریہ کے قریب لنگر انداز ہو ئے۔ ظیفہ مقتد نے طرابلس سے بچیس جمازوں کا ایک بیخ کر اسکندریہ کے قریب دونوں بیروں کا مقابلہ ہوا۔ خلیفة السلمین کے بیرو سے کوباوجود قلت تعداد سیاہ فتح نصیب ہوئی۔ ہو عبید کے اکثر جماز دوران جنگ میں جالا دیے گئے۔ یعقوب کتا می اور سلیمان خادم جو عبید کی لفکر کے افر جماز دوران جنگ میں جالا دیے گئے۔ سلیمان تو مصر کے قید خانہ میں والا گیا اور یعقوب پاجو لان بغداد بھیجا گیا۔ اس شکست سے عبید یوں کی کم ہمت نوٹ گئی اور کمک کا آتا منقطع ہوگیا اور جو لیفکر یماں موجود تھا اس میں وبا بھوٹ بڑی۔ سیکٹوں انسان اور گھوڑ ہے طعمہ اجمل بن گے۔ باقیماندہ عبید کی لفکر نے افریقہ کو مراجعت کی۔ نظر شاہی نے تعاقب کر کے اسے اپنے حدود سے نکال دیا لیکن اس واقعہ کے قریبا مراجعت کی۔ نظر شاہی نے بعد اس کے میں مراجعت کی بیمال ہوگیا۔ عبیدالقد 22ھ میں مراد اس کے کم من حصید علی میں عبید کی گھرو میں شامل ہوگیا۔ عبیدالقد 23ھ میں مراد اس کے بعد اس کے کھید علی میں مراد اس کے بعد اس کی کولولاد میں سے تیم ہ فرماز دا جمعہ کی جو میں شامل ہوگیا۔ عبیدالقد 23ھ میں مراد اس کے بعد اس کی کولولاد میں سے تیم ہ فرماز دا جمعہ کی جو میں شامل ہوگیا۔ عبیدالقد 23ھ میں مراد اس کے بعد اس کی لولاد میں سے تیم ہ فرماز دا حمد کی جو کہ کولولوں کے کہ کولولوں کے کہ کولولوں کے کہ کولولوں کے کہ کولولوں کی کولولوں کی کولولوں کے کہ کولولوں کے کولوں کی کولولوں کی کولولوں کے کولوں کولوں کے کولوں کے کولوں کولوں کی کولولوں کی کولوں کولوں کولوں کے کولوں کولوں کولوں کی کولولوں کولوں کولوں کولوں کولوں کولوں کولوں کی کولوں کولوں

باب نمبر 26

# على ينضل يمنى

293 على بن فنل مم ايك فنم بوليداء من اساعيل فرد كا بيرد تعاد مضافات ے صنعاء عل اس و وئ عے ساتھ آلاک وہ نی انشہ بدان ایام یس کس کا ما کم ظیفہ معتقی على كاطرف ع اسعدى الع يعفر تفد على من فضل بهت وان تك الل صنعاء كو اين طله ساز نيوت في د عوت ديار باليكن كوني مخص تصديق برآماده نه بوار جب تمام كوششين رائيكال المت ہو کمی تواس نے کی عقلی تدبیر ہے لوگول کورام کرنا چاہا چنانچہ ایک دواجس کو بھر ہ میں داشن مور مصر میں اسماالدر فیل کتے ہیں حاصل کر کے اس کا گودالیا۔ ای طرح چیہ اور اجزاء جھپکلی کی ج بی اور تحم جروون (جس کے خالص ہونے کی ہیہ بہچان ہے کہ اے آگ پر ڈالا جائے تواگ فوزا تھ جاتی ہے اور کا کچ کا چونہ، شکرف، پارہ اور زنگار فراہم کئے اور ان سب سے نصف وزن لعنی (ساڑھے تین جز)گائے کا گوہر ، اور ان اجزاء کا زبع (پونے دو جز) گھوڑے کی پیشانی کے بال لیکر کو فتنی وواؤں کو باریک کیا اور چربیوں کو ملا کر سر کے میں معجون تیار کی پھر کو لیاں بنا کر ان کو سامیہ میں خنگ کیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ رات کے وقت ایک باعد مکان پر چڑھ کریہ مولیاں و کجتے ہوئے کو کلول پر ڈال دیں۔ ان ہے سرخ رنگ کا دھوال اٹھے گا۔ یمال تک تمام فضائے بسیط پر محیط ہو گیااور الیامعلوم ہونے لگا کہ کرؤ ہوا کرؤ تارین گیاہے پھراس نے کوئی ایساافسول کیا کہ وهوئيں ميں بے شار ناري مخلوق و كھائى دينے لگى۔ يہ نارى آدى آگ كے محوزوں ير سوار تھے۔ ان سوارول کے ہاتھ میں نیزے تھے اور آپس میں لڑتے اور ایک دوسرے پر حملہ کررہے تھے۔ بیہ وحشت ناک منظر دکیچه کرلوگ گھبراا ٹھے اور ان پریہ واہمہ سوار ہوا کہ انہوں نے ایک" نبی اللہ" کی دعوت حق کو ٹھکرا دیا تھااس لئے خدائے شدید العقاب کی طرف سے نزول عذاب کا منظر د کھایا گیا ہے۔ یہ وکھ کر برار ما حالت شعار تھی وستان قسمت نے اپنی متاع ایمان اس کے سپرو كروى \_ ان سر مشتكان كوئ صلالت ميس بيم والول ميس لكھ يزھے لوگ بھى تھے جنسيس علمي جلا كمنازيا ہے۔ على الله امت نے بهتر اسمجهايا كداس شعبره كركے فقرول ميں آكر دولت ايمان ے محروم نہ ہول مگر کون سنتا تھا۔ ان یر اس عیار کا پوری طرح جادو چل چکا تھا۔ بجر تکلیل التحدو لوموں کے کوئی مخص راہ راست پر نہ آیا لیکن عوام کا لانعام اور علمی جداء کی بدخوش اعتقادی من قدر ماتم انگیز ہے کہ جو نمی کسی مسلمہ، زمان، سامری وقت نے بغرض زخارف و نیا کی محصل، ملت ملیلی کی خانہ پر اندازی اور وحدت تومی کا شیر از و بھیر نے کیلئے اپنے الحاد و زند قد

کے طبل نوا پر چوب لگائی، زبوں طالع عقیدت کیش اپنے تمام قوائے عقیہ کھو کر پروانہ وار اس
کی طرف دوڑتے اور دام تزویر میں تھننے سے پہلے اتن "زحمت" گوارا نہیں کرتے کہ وار ثان
علوم نبوت کے استعمواب رائے سے کسی مدعی کے دعوؤں کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں دیکھنے
کی کو شش کریں بائحہ یہ بدی گان محور اپنی نادانی سے خود ہی کیک طرف رائے قائم کر کے خسران
لدی کے غاشیہ ہر دار بن جاتے ہیں اور حرمان نصیبی کا کمال دیکھو کہ اگر کوئی انہیں تصویر کا دوسرا
لدی کے غاشیہ ہر دار بن جاتے ہیں اور حرمان نصیبی کا کمال دیکھو کہ اگر کوئی انہیں تصویر کا دوسرا
ملاقاتی کو مقدمہ بھادلیور کا فیصلہ بڑھنے پر آماہ کرلوں لیکن اس نے ایک نہ سی اور سے کتا ہوا میر سے
ما قاتی کو مقدمہ بھادلیور کا فیصلہ پڑھنے پر آماہ کرلوں لیکن اس نے ایک نہ سی اور یہ کتا ہوا میر سے
احمد قادیانی کے کفر دار قداد کے بہت سے وجوہ بیان کئے ہیں اور بدلاکل ثامت کیا ہے کہ مرزا غلام
احمد قادیانی کے کفر دار قداد کے بہت سے وجوہ بیان کئے ہیں اور بدلاکل ثامت کیا ہے کہ مرزا غلام

على بن فضل كى مجلس مي ايك شخص بكاركر كماكرتا تعانشهَدُ أنَّ عَلِى بْنَ الْفَصْلُ رَسُولُ الله ليكن معلوم موتا ہے كه اے رسالت كے ساتھ اے كى حد تك خداكى كا ذعوى جى تھا چانچہ جب کی اند مے بیرو کے نام کوئی تحریر جمینا تو عوان یول ہوتا۔ من باسط الارض دواجها ومزلزل الحبال ومرسها على بن الفضل الى عبده فلال بن فلال (يد تحرير ذهن ك تمسرانے اور باکلنے دالے اور مہازوں کے ہلانے اور شمسرانے دالے علی بن ضغل کی جانب سے اس ك بده فلال بن فلال ك نام ب)اس في بهى الني فد بب على تمام محرمات كو طلال كرديا تما یمال تک کہ آب حرام (شراب) اور بیٹیول سے عقد نکاح جائز وروا تھا۔ انجام کاربعض شرفاء ے بغداد غیرت می اور ناموس اسلامی سے مجور ہوکر اس کی ہلاکت کے ور یے ہوئے اور ایک وعوت میں اس کو جام زہر پلوا کر قعر عدم میں پنچا دیا۔ علی من فضل کا فتند ائیس سال تک ممتد رہا۔ لیکن تعجب ہے کہ صنعاء کے حکام نے انیس سال تک اس سے کیوں تعرض نہ کیا؟ اور لوگوں کے متاع ایمان پر ڈاکے ڈالنے کیلئے اے اتنا طویل عرصہ کیوں دے دیا۔ مرزا غلام احمہ صاحب قادیانی تونصاری کی عملداری میں تھے اس لئے ان کیلئے دار دنیا میں اینے وعودَل اور زندقہ شعاری کا کوئی عاجل خمیازہ بھی کے کا کوئی موقع نہ تھالیکن جائے تعجب ہے کہ کوئی شخص اسلامی تلمرو میں رہ کر دس پندرہ روز ہے ایک مدت تک ملت حنیفی میں رخنہ اندازیاں کر تار ہے اور خدا کی عاجز محلوق پر رحم کر کے اس کو اس کے شر سے نہ جیلیا جائے ؟ جو نہی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا حکام کا فرض تھا کہ اس کی رگ جان کاٹ کر اسے موت کی نینر سلادیتے۔

باب نمبر27

# ابو طاہر قرمطی

جب اوسعید جال 301ء عن اینے فادم کے ہاتھ سے مارا کیا تواس کا چھوٹا بیٹا ابو طاہر سيمان قرمطي اسية يزي عمائي سعيد كو مغلوب ومقود كري بلي كا جانتين موكيا اور مقامات جر، احماء، قطيب، طائف، برين كي حومت اين باتحد من ليد ابوطابر خداكا او تار بوين كا م ى تعاور كمتا تعاكد رب العالمين عزاممه كى روح ميرے جم مي طول كر كى ہے۔ يہ تحص اسلام اور الل اسلام کے حق میں تا تاریول ہے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوا۔ ابوطاہر نے عنان مومت ماتھ میں کینے کے وس سال بعد تنخیر بھرہ کا قصد کیا۔ ان ونوں خلیفتہ المسلمین کی طرف ہے سک معلمی بصر ہ کاامیر تھا۔ ابوطاہر نے ایک ہزار سات سوآدمیوں کے ساتھ رات ک تاریکی میں بصر ہ پر دھادا کیا۔ سٹر ھیال لگا کر شہر پناہ کی دیواروں پر چڑھ گیااور محافظوں کو بتہ تیخ کر کے شہر میں تھس بڑالہ قرمطیوں نے ابوطاہر کے تھم سے شہر کے دروازے کھول کر قتل عام شروع کردیا۔ بے چارہ سبک نهایت افرا تفری اور بے سروسامانی کے عالم میں مقابلہ برآیالیکن عمدہ برآنہ ہوسکااور داد مر دانگی دے کر دنیا ہے رخصت ہو گیا۔ اب قرمطیوں نے رعایا پر ہاتھ صاف کرنا شروع کیا۔ الل شر جان کے خوف سے ہما مے۔ سینکروں نے بوقت فرار ہیشہ کیلئے قسر دریا میں بسیر اکرلیا اور بزار با کلمه کو قرمطی تخ جفاکی نذر ہوکر دار آخرت میں چلے گئے۔ ابوطاہر بسر و میں ستر و دن تک تمسرار بلداس کے بعد جس قدر مال واسباب اور عورتی اور بچ قید کرے لے جاسکا، ساتھ لے کر اپنے متعقر دولت ججر کی طرف عود کیا۔ خلیفہ مقتدر نے سبک شهید کی جگه محمد بن عبدالله فاروتی کوبصر و کی امارت تفویض فرمائی۔

بِكُناه حاجيول ير دست تطاول بزار بانجاج كامظلومانقل -

ابو طاہر اپنے قرمطی اور باطنی پیشروؤں ہے کہیں بڑھ کر اسلام کے درپے استیصال تھا چو نکہ فلافت بغداد ضعف وانحطاط کے ضغط میں جٹلا تھی اس لئے اس رباطن کو جمد اسلام پ چرکے لگانے کا موقع ہاتھ آگیا۔ بصرہ کی غارت گری کے بعد اس نے مسلموں کی مقدس ترین جماعت بعنی تجابت کو قتل و غارت کر کے اسلام کے جگر میں ہاتھ ڈالا چنانچہ 312ھ میں حاجیوں کو ان کی والیمی کے وقت لوٹے اور قتل کرنے کی غرض ہے ایک عظیم الشان لٹکر کے ساتھ میر کی جانب دوانہ ہوا۔ یہاں پہنچ کر حاجیوں کے ایک قافلہ ہے جو سب سے آھے تھا، مقابل ہوا۔

اہل قافلہ کو اس کی اطلاع نہ تھی۔ حالت غفلت میں جارہے تھے کہ دفعتہ ابوطاہر نے حملہ كرديابه الل قافله مدافعت نه كر سكيه انهيل بري طرح لونابه جب وتحيله حاجيول كو اس واقعه بإئله ک اطلاع ہوئی توانموں نے قتل و غارت کے خوف سے فید میں قیام کر دیالیکن زاوراہ ختم ہو گیا۔ ابوالیجاء بن حمرانی والی طریق کو فیہ بھی اس قافلہ میں تھا۔ اس نے اہل قافلہ کو وادی القریٰ کی طرف مراجعت کرنے کی رائے دی ممرالل قافلہ نے بہت دور نکل آنے کی وجہ ہے اس تجویز کو پندنہ کیا۔ آخر کوفہ کی راہ ہے روانہ ہوئے۔ ابوطاہر نے یہ خبریا کر ان پر حملہ کر دیا۔ ابوالبجاء اور ظیفہ مقدر کے مامول احمد بن بدر کو گر قار کرلیا۔ حاجیول کا تمام مال و اسباب لوث کر ان کی عور تول اور چول کو قید کر لیا اور ججر کی جانب مراجعت کی۔ حجاج کو ای کف دست میدان میں عالم بے کسی میں چھوڑ ویا جن میں سے اکثر نے شدت تھی و گرتی اور تمازت آفاب کی تاب نہ لاكر امانت حيات ملك الموت كے سرو كروى اور باقياعه حاجيوں كا اكثر حصد بهزار خرالى و وشواری تجازے بغداد والی آیا۔ بعد چندے ابوطاہر ابواہ پنچالور احمد کو مع ان قیدیوں کے جو اس کے پاس تنے رہا کر دیا اور خلیفہ مقتدر کو لکھا کہ بھر ہ اور اجواز مجھے دے دیئے جا کیں۔ خلافت مَب نے منظور نہ فرملید اس ماء پر ابوطاہر نے بجر سے پھر بھسد تعرض تجان کوچ کیا۔ جعفر عن ورقاء شیبانی والی کوف و طریق مکه اس کو چین نظر رکه کر ایک بزار فوج سے جو اس کی قوم سے مرتب کی مٹی۔ قافلہ حجاج ہے پیشتر روانہ ہو گیا تھالور اس طرح تمام والی بر، جنا صغوانی لور طریف لشکری بھی چھ ہزار کی جعیت ہے حفاظت کیلئے قافلہ جاج کے ساتھ تھے۔ ابوطاہر سے جعفر بن در قاء کی مد تھیر ہوگئی۔بدنصیبی سے جعفر کو ہزیمت ہوئی۔شاہی فوج ہمی تھاگ کھڑی موئی اور ابوطا ہر کوف تک تجاج اور شاہی فوج کا تعاقب کرتا چلالیا۔ وروازہ کوف یر نمایت خونریز جنگ ہوئی۔ ہزار ہا جاجی شہید ہوئے۔ شاہی لشکر کے چھے چھوٹ مئے۔ اکثر لزائی میں کام آئے۔ با تیماندہ فوج بھاگ کھڑی ہو کی اور جناصفوانی کر فار ہو حمیا۔ ابوطاہر کوفدیر تصرف کر کے جھ روز تك شرك باہر يردار با۔ تمام دن جامع معجد ميں رہتا اور رات كو اينے لشكر كاه ميں جاكر قيام كرتا۔ غرض مأل و منال فراوال ليكر جرك جانب لوث عميا- بريت يافتة كروه بغداد پنچا تولوكول ميس سننی کھیل گئی چنانچہ ا گلے سال کسی نے ابو طاہر کے خوف ہے حج کا قصد نہ کیا۔

عساكر خلافت كے مقابله ميں ابوطا ہركی مزيد كاميابيان :-

314ھ میں خلیفہ مقدر نے یوسف بن الی الساج کو آذربلکیان سے دارالخلافہ بغداد میں طلب فرماکر بلاد شرقیہ کی حکومت تفویض کی اور ابوطاہر سے جنگ کرنے کی غرض سے داسط کی جانب روانہ کیا۔ جب یوسف واسط کے قریب پہنچا تو جاسوسوں نے خبر دی کہ ابوطاہر اپنا لشکر

مرتب كرك كوف چلا كيا ہے۔ چناني يوسف واسط ہے كوف جهانے كيك روانہ ہوا۔ سوء اتفاق ہے ابو طاہر بوسف ہے ايك روز چشتر كوف كے شاہى عمال نبوف جان كوف چھوڑ كر ہماگ گئے۔ ابو طاہر نے وقتی عی شركوف كے ساتھ ان علوفات اور ذخائر پر بھی قبند كرلياجو حكام نے يوسف كيلئے چشتر ہے فراہم كر ركھ تقد دوسر ب دان يوسف يہنيا تو شهر كى حالت نمايت ابتر پائى تو ابو طاہر سے نامه و بيام شروع كيا۔ يوسف نے ابو طاہر كو عباس عكم كى اطاعت كا پيام ديا۔ ابو طاہر نے جواب علم كم المطاعت كا پيام ديا۔ ابو طاہر نے جواب علم كما المجاكم وجمع تحق كے سواكسى كى اطاعت فرض نہيں ہے "يوسف نے اعلان جنگ ترديد المح ون معن ہے رات تك فريقين عين تقسمان كى جنگ ہوتى رہى۔ آخر يوسف كى وقت فرح تحق ہوكيا تعلد تو مقال اور يوسف كى اين تقسم الله الماروں كے گر فرار ہوگيا۔ يوسف كر فرح تارو طاہر نے يوسف كے معالجہ پر فرح عرب كو مقرر كيا۔

شای فوج نے کوفد سے معال کر بغداد میں جادم لیا۔ اب ایک سید سالار مونس مظفر نام عُمُ خلافت کی حمایت لیکر ابو طاہر کی سر کولی کیلئے کو فد کو روانہ ہوا۔ اتنے میں یہ خبر آئی کہ قرامطہ کو فہ ہے عین التمرکی جانب روانہ ہو گئے ہیں۔اس اثناء میں مونس کی خواہش کے بموجب بغداد ے یا نسو جنگی کشتیال رواند کی گئیں۔ جن میں نامور اور کار آزمودہ سابی تھے تاکہ قرمطہ کی فوج کے فرات عبور کرنے سے مانع ہول اور انبار کی حفاظت کیلئے ایک فوج فنگی کی طرف سے بھی روانہ کی می۔ قرامط نے کوف سے روانہ موکر انباد کارخ کیا۔ الل انبار نے یہ خبریاکر بل توڑ دیا اور محتیل بناوی او طاہر نے فرات کے فرقی ساحل پر افواج سمیت قیام کیا۔ مدید ے کشتیال منکوائم اور تین مو قرطیوں کو انی کشتوں کے ذریعہ سے خطی یر اتار دیا۔ شای فوج مزام آئی حرید ی حد می فلت کا را ماگ قرامط نابلد بر بعد راید اس اندوباک ماددی خمیر بخدو کنجی۔ ضیفہ متقدر نے حاجب کو ایک فوج گرال کے ساتھ قرامط کے مقابلہ میں روانہ تمید خر منزلیں طے کرتا ہوا مونس مظفر ہے اللہ دونوں نے جالیس بزار فوج سے قرامطہ پر وطاوا كركے يوسف كى محصى كيلئے خت جدوجمد كى۔ قرامط مى فم فوك كر مقابلہ ش آئے۔ تمسان الرائى بوكي بالآخر شاى للكر فكست كهاكر بماكد جب قرمفى اى داروكيري من معروف تے تو یوسف محافظوں کی نظر جاکر نکل ہمائنے کی فکر میں لگا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی اشارہ کتابہ ہے بھاگ جانے کو کما محر سوء انقاق ہے ابوطاہر اس کو بھانپ ممیا۔ اس لئے یوسف کو بلا کر تی کر ڈالا۔ اس کے بعد اس نے تمام دوسرے تیریوں کو بھی تید حیات سے سکدوش کر دیا۔

## ابو طاہر کی دوسری چیرہ دستیاں اورظلم آرائیاں: -

316ھ میں ابوطاہر انبار سے کوچ کر کے رحبہ پہنچا اور اس پر قبضہ کرلیا۔ یہال بھی شانہ روز قتل عام کیا\_ اخر اہل شر نے امان کی درخواست کی جے ابوطاہر نے منظور کر لیا۔ ابوطاہر نے ا یک دستہ فوج عربول پر شبخون مار نے کو جزیرہ کی طرف روانہ کیا۔ اہل جزیرہ جان کی خوف سے بھاگ گئے اور جو بھاگ نہ سکے وہ قرامطہ کی لوٹ مار کی نذر ہوئے۔اس قتل و نہب کے بعد انہوں نے سالانہ خراج دینا منظور کیا جو ہر سال ججر روانہ کیا جاتا تھا۔ تھوڑے دن کے بعد اہل رقہ نے انحراف کیا۔ ابوطاہر نے یہ خبریا کر لٹکر کشی کر دی۔ مسلسل تین روز تک لڑائی ہوتی رہی آخر اہل شہر نے امان کی در خواست کی۔ ابوطاہر نے مظور کرلی۔ مونس مظفر نے خلیفہ کے عظم سے از سر نو لٹکر مرتب کر کے بغداد ہے رقہ کی طرف کوچ کیا۔ ابوطاہر رقبہ چھوڑ کر رحبہ جلاآیا اور جب مونس رقد بہنجا تو قرمطی رحبہ سے بیت کو طلے آئے چونکہ الل بیت نے قلعہ مندی کرلی تقى اور حفاظت كا انظام ممل مو يكا تفااس لئے قرامط كا دست تعدى الل ميت تك نه پيني سكا ا بنا سامنه لیکر کوفه کی طرف لوث آئے۔ جب ان واقعات کی دربار خلافت میں خبر پینچی تو خلیفہ نے نصر حاجب، ہارون من غریب اور این قیس کو ہو ی نوج کے ساتھ قرامطہ کی سر کو فی کیلئے روانہ فرمایا۔ اس اٹناء میں قرمطی لشکر قصر بن بیر ہ پہنچ کمیا۔ نصر سید سالار لشکر علیل ہو کمیا۔ اس لئے احمد بن کیفلغ کو اپنا نائب مقرر کر کے واپس ہوا اور اثنا زراہ میں ربع اے عالم آخرت ہو گیا۔ خلیفہ نے فوج کی قیادت، ہارون میں غریب کے سپر دکی لیکن اس اٹنا میں ابوطاہر آیے شر کو واپس چلا گیا اور بارون غریب نے 316ھ کو بغداد کی جانب معاووت کی۔ کچھ دن کے بعد قرامطہ، واسط، عین التمر اور سواد کوفہ میں جمع ہوئے اور ہر جماعت نے اپنے میں سے ایک ایک مخص کو سر دار مقرر کیا۔ واسط کی جماعت ہر حریث بن مسعود متعین ہوا۔ عین التمر کے گروہ پر عیسیٰ بن مو ک ما مور ہوا۔ عیسیٰ نے کو فد کی جانب کوچ کیا اور سواد پہنچ کر عمال خلافت کو نکال دیا اور خراج و مال گذاری خود وصول کرنے لگااور حریت موفق کے علاقہ کی طرف پڑھااور اس پر قابض و متصرف ہو کر وہاں ایک مکان بوایا جس کا نام دارالجر ۃ رکھا۔ اب قرمطی آئے دن لوٹ مار سے کام لیتے اور بلاد اسلامیه کو تهه وبالا کرتے جاتے تھے۔

قرامطه کی پہلی ہزیمیت:-

خلیفتہ المسلمین کی طرف ہے واسط کی سپہ سالار کی کا منصب انن قیس کو مفوض تعاوہ لشکر آراستہ کر کے قرامط ہے معرکہ آرا ہوا گر ان کی ترقی یذیر قوت ہے عمدہ برآنہ ہوسکا۔ شکست کھا کر بھاگا۔ فلیفہ مقتدر نے ہادون بن فریب کو ایک لشکر جرار کے ساتھ ابن قیس کی کمک پر بھیجا اور ان قیس کی کمک پر بھیجا اور ان قرار کے ملا کو بر فرف نے کو فہ کی طرف رخ کیا تھا۔ صافی ہمری کو روانہ فرمایا چنانچہ ان سپر سالاروں نے قرار طرف سے گھیر کرآتش حرب مشتعل کی۔ قرمطی شکست کھا کر محائے۔ فشکر شامی نے تھوڑی دور تک ان کا تعاقب کیا۔ یہ پہلی شکست تھی جو ابو طاہر کے سے دوس کو تخت بخد تو کے مقابلہ میں بوئی۔ عساکر خلافت نے ان کے پھریے تھین لئے۔ یہ پھریے سفید رنگ کے تھے اور ان پر بہایتہ تھی تھی :۔

ترجمہ: - ور بمیں یہ منظور تھا کہ جن او گوں کو سر زمین (مصر) میں ضعیف کیا جارہا تھا ہم ون پریہ احسان کریں کہ اضیں (دین کا) پیٹوالور (ملک کا) مالک ہمادیں۔

جس وقت یہ نشکر خفر پکیر مظفر و منصوران پھریدوں کو سر نگوں کے ہوئے بغداد میں داخل ہوا تو میں داخل ہیں داخل ہوں داخل ہوں ہوئے بغد او میں داخل ہوا تو دہاں یوی خوشیال منائی گئیں۔ خواص و عوام جوش مسرت سے نعرے بلند کررہے ہے۔ اس شکست کے بعد قرامطہ کا وہ پہلا سا زوریل نہ رہا اور بھر ہوکو فہ سے ان کا عمل و دخل انھا گئا۔

مكه معظمه مين قتل عام :-

ابوطاہر نے شہر ہجر کو دارا ککومت بہانے کے بعد دہاں ایک نمایت عالیشان مجد تقمیر کرائی تھی۔ مبعد کو اس نے دارالجرت کے نام ہے موسوم کیا۔ اب اس پر یہ خبط سوار ہوا کہ لوگ تھی۔ مبعد کا ج اور طواف چھوڑ کر اس کے دارالجرت کا ج کیا کریں لیکن اس مقصد کے حسول کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ اس لئے اس کے طاغوت آشیاں دہاغ نے اے ترکیب سوجھائی کہ ججرہ اسود کو کمہ معظمہ ہے خطل کر کے دارالجرت میں نصب کردیا جائے چنانچہ اس غرض کی سکیل کیلئے اس نے 218ھ میں کمہ معظمہ کی طرف کوچ کیا۔ اس سال منصور ویکی بغداد ہے لوگوں کو ج کرانے کیلئے آیا تھا۔ تبائی کو لیکر صحیح و سلامت کمہ معظمہ پہنچ گیا گئین ہوم تردیہ کو ابوطاہر بہت بری جعیت کے ساتھ کہ معظمہ آپنچاادر گھوڑ ہے کہ سوار ہوکر گئین ہوم تردیہ کو ابوطاہر بہت بری جعیت کے ساتھ کہ معظمہ آپنچاادر گھوڑ ہے کہ سامن سیٹی جائی گئی ہوائی ہوت مبعد میں داخل ہوا یہاں آگر شر اب منگواکر کی اور اپنچ گھوڑ ہے کہ سامنے سیٹی جائی تو اس نے مبعد میں داخل ہوا یہاں آگر شر اب منگواکر کی اور اپنچ گھوڑ ہے کہ سامنے سیٹی جائی معروف تھے اور جامہ احرام کے سواان کے تن پر کوئی کیڑانہ تھا۔ قرمطیوں نے ابوطاہر بہت ہی بھی معروف تھے اور جامہ احرام کے سواان کے تن پر کوئی کیڑانہ تھا۔ قرمطیوں نے ابوطاہر جس کو دیکھا موت کے گھات اتار دیا۔ شہر کے علاوہ مبعد حرام اور خانہ کونہ میں بھی تھی عام ہوت کے گھات اتار دیا۔ شہر کے علاوہ مبعد حرام اور خانہ کونہ میں بھی تھی عام ہوت کے گھات اتار دیا۔ شہر کے علاوہ مبعد حرام اور خانہ کونہ میں ہم طرف دجلئ جو تاریا۔ جرام با آشیازائران حرم قرمطی تیخ جفاکا نشانہ من گئے۔ شہر میں ہم طرف دجلئے جو تاریا۔ جرام باتر باتر باتر باتر باتر باتر باتھ بھی تھی تھی کا دیا۔ جو تاریا۔ جرام بی باتر ان حرف دجلئے بھی تھی تھی ہوتی کیا۔ جو تاریا۔ جرام بور خوانہ بیستہ بی ہوتی تھی تھی بھی تھی تھی بھی ہوتی عام ہوت کے اس میں بر طرف دجلئے بھی تھی تھی تھی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کونی کیا۔

خون روال تھا۔ خاص بیت اطهر میں ایک ہزار سات سوطا کفد محرم جام شاوت سے سیراب ہوئے۔ علی بن بابویہ بھی اس دارو گیر میں موجود تھا۔ اس نے ہمہ گیر ممل وغارت کے بادجود 'طواف بیت اللہ قطع نہ کیا۔

علی بن بابوی پر چاروں طرف سے تلواریں پڑنے لگیں اور اس کا طائر روح آنا فانا تفس عضری سے پرواز کر گیا۔ چاہ ذمزم اور مکہ معظمہ کے متعدد دوسرے کو کیں اور ندی نالے اور گئے شمداء کی لا شول سے بٹ گئے۔ شمداء کی کوئی جمیئر و تحقین عمل میں نہ آئی۔ اس کے بعد ابو طاہر نے کعبہ معلیٰ کے دروازہ کو اکھڑ وا دیا اور نمایت متکبر انہ لجہ میں جس سے اس کا دعویٰ خدائی ہمی ثامت ہو تا تھا۔

اور جاج کو بکار کر کہنے لگا "اے گدھو! تم کتے ہو مَنُ دَحَلَهُ کانَ امِنَا (جو کوئی بیت اللہ میں داخل ہو جائے وہ مامن ہو گیا)۔ اب دہ امن کیا ہوا؟ ہم نے جو جاپا کیا۔ جس کو جاپازندہ رکھا جس کو جاہا ہست سے نیست کر دیا۔ ایک محض نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہنے لگا اس آیة شریفه کا بید مغموم نہیں جو تم سمجھے بلحہ اس کا بید مطلب ہے کہ "جو مخص اس میں داخل ہو جائے اسے امن مل جائے" ابو طاہر نے اس کی طرف التفات نہ کیا اور وہ اس کے فتنہ سے مامون ربا۔ ابو محلب امیر مکہ نے ویکھا کہ قرمطی جو رو تغلب کا طوفان کسی طرح نہیں تعمتا تووہ شر فائے مکہ کا ایک وفد لیکر جاج اور اہل مکہ معظمہ کی سفارش کیلئے ابو طاہر کے پاس محیا۔ اس سیاہ رو نے قبول شفاعت کے جائے اپنی فوج کو ان پر اشارہ کرویا۔ وہ ان ناکر دہ ممناہوں پر ٹوٹ بڑے۔ یہ وکھ کر ابو محلب نے بھی مقابلہ کیا مگر چند آومیوں سے کیا ہو سکتا تھا۔ سب کے سب و ہیں ڈھیر ہو گئے۔ ابو طاہر نے میزاب کو جو سونے ہے مرضع تھاا کھڑوانا جالا۔ اس غرض کیلئے اس نے ایک آدمی کو کعبہ معلی برچ معایا۔ محمد بن رہیج بن سلیمان کا بیان ہے کہ میں اس وقت تموزی دور کھڑ او کیے رہا تھا۔ میرے دل کو سخت مھیں گئی۔ میں نے کمایارب مااحلمك "التي تیری بر دباری کی کوئی حد نہیں "میرا ہے کہنا تھا کہ قرمطی سر مگول گزار ہلاک ہو ممیا۔ ابو طاہر نے اس کی جگہ دوسر ہے آدمی کو چڑھنے کا تھم دیا۔ وہ بھی گر کر طمئہ اجل ہو گیا۔ اب تیسرے کو چڑھنے کیلئے کمالیکن وہ اس قدر خوفزوہ ہوا کہ اے اوپر چڑھنے کی سمی طرح جرات نہ ہوگی۔ یہ دیکھ کر ا بوطاہر ان سے علیحدہ ہو گیا۔ قرمطیوں نے غضب آلودہ ہو کر ہیت اللہ کا دروازہ توڑ ڈالا۔ ابوطاہر نے غلاف کعبہ کو اتر واکر مکڑے مکڑے کرادیاور اس کے پار ہے لٹکر میں تقسیم کردیئے اور بیت اللہ کے خزانے پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس سال باشٹنائے قدر حجاج عرفات میں نہ ٹھسرے اور بغیر امام کے ہی جج اوا کر لیا۔

## جراسود کو مکمرمدے علی کرنے کا خوفتاک اقدام:-

ابو طاہر اس پھر کو کمہ معظمہ سے بھر لے جانا چاہتا تھا۔ جس پر جناب ابر اہیم ظلیل اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا خاص کہ معظمہ سے بھر لے جانا چاہتا تھا۔ جس پر جناب ابر اہیم طلیل اللہ کا تحتی خاص کے سے اس پر دسترس نہ پاسکا لیکن جر اسود کو اس کی جگہ سے نکال لے گیا۔ یہ بولتاک واقعہ بروز وو شنبہ 14 دی الحجہ کا 13 کے کورونما ہوا چو تک قرمطی طاحدہ صنم پر ستوں سے بھی نیادہ ب وین سے اور انہوں سے کھی نیادہ ب کہ ابو طاہر کے سے کھی جانا تھا۔ اس لئے طاہر ہے کہ ابو طاہر کے دل میں بیت اللہ کی کو وقعت نہ ہو سکتی تھی بعد دو اپنی شفاوت سے کعبہ معلی کو دیت اللہ ہی نہ سمجتا تھا۔

وہ اس حقیقت حال ہے بے خبر قعا کہ خداے شدید المقاب ابو طاہر جیسے گردن فراز جبارہ کو عمویاً مسلت ویتا اور ان کفر ، طعنیان اور حق فرامو خی کی ری کو دراز کر دیتا ہے۔ چنا نچہ فرمایا ہے۔ ترجمہ: - "اے رسول! نزول عذاب کی تاریخ ہے طول ند ہو جنے اور محکذیب کرنے والوں کو ہمارے ذمے رہنے دیجئے ہم ان کو (ساعت بساعت جہنم کی طرف) اس طرح لئے جارہ چن کہ ان کو اساس نہیں ہم ایے لوگوں کو مسلت و سے ہیں اور ہماری ہے تدبیر جارہ ہے۔ "۔

ابوطاہر نے قبہ زمزم کو بھی مسمار کرادیا اور چھ یا حمیارہ روز تک مکہ معظمہ بیں اقامت کر کے ججر کولوث عمیا۔ ابوطاہر نے حجر اسود کو ججر کی جامع مسجد کی غرفی جانب آویزال کر دیا اور کمہ معظمہ میں حجر اسود کی جگہ خالی رہ گئی۔

### عبيد الله كاخط ابوطام كو:-

کمہ معظمہ ہے مراجعت کرنے کے بعد ابوطاہر نے اپنی تلمرو میں تھم دیا کہ عبیداللہ المسدی کے نام کا خطبہ پڑھا جائے اور عبیداللہ کو اطلاع دی کہ ہم نے اپنی مملکت میں آپ کے نام کا خطبہ جاری کر دیا ہے اور بہت کچھ عقیدت و اخلاص کے بعد لکھا کہ آپ ہیا سن کر خوش ہوں کا خطبہ جاری کر دیا ہے اور بہت کچھ عقیدت و اخلاص کے بعد لکھا کہ آپ ہیاں تک کہ کمہ کی سرز میں ان کے خون سے لالہ زارین گئی" عبیداللہ نے اس کے جواب میں لکھا کہ ہمیں کہ کمہ کی سرز میں ان کے خون سے لالہ زارین گئی" عبیداللہ نے اس کے جواب میں لکھا کہ ہمیں خط بھی کہ را پی یہ اعمالیوں کی داد چاہنا خت جرت انگیز ہے۔ بلداللہ الا بین میں تو نے کیا پچھ کر کتی نہ کیں ؟ تو نے اس بیت اللہ کی جوازل سے جالمیت و اسلام سے ہمیشہ محترم رہا ہے حرمتی کی اس جعہ مقدمہ میں مسلمانوں کے خون بھائے اس کے معتمرین کو ہلاک کیا اور خانہ خدا میں کی۔ اس جعہ مقدمہ میں مسلمانوں کے خون بھائے اس کے معتمرین کو ہلاک کیا اور خانہ خدا میں

اس قدر جہارت کا افلمار کیا۔ مجرہ اسود کو اکھاڑ لے گیا حالا نکہ ہے حبوطِ بسطِ ارض ہے اور لکھا کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ ہے ہماری جماعت اور ہماری سلطنت کے دعاۃ پر کفر والحاد کا اطلاق محقق ہو گیا ہے اور لطف ہے ہے کہ ان تمام شناعتوں اور بد کر داریوں کے باوجود تخفیے اس بات کی توقع ہے کہ ہم تمہاری حرکتوں پر خوشنودی خاطر کا تمغہ عطاکریں گے۔ ابوطاہر کو سے خطِ طا تو سانپ کی طرح تج و تاب کھانے لگا اور عبیداللہ کی اطاعت ہے منحرف ہو گیا۔

دہ سالہ انقطاع کے بعد حج کا اجراء: -

معلوم ہوتا ہے کہ جج کعبہ 317ھ سے 327ھ تین وس سال تک موقوف و ملتوی رہا پر امعلوم ہوتا ہے کہ جج کعبہ 317ھ سے 327ھ تک یعنی وس سال تک موقوف ہوگیا پر امن طریق بھی فرضیت جج کی لازی شرط ہے اور ابوطاہر کی وجہ سے امن طریق مفقود ہوگیا تھا اس کے عاذیین جج بحالی امن کے ختھر رہے۔ انہیں ہر سال مایوس ہوتا پڑتا تھا۔ وس سال کی طویل مدت اس انظار میں گزر گئے۔ یہاں تک ابوعلی عمر بن یجیٰ علوی نے جو ابوطاہر کا دوست تھا اس کو لکھا کہ ہر حاتی سے پانچ و بیاد فی شتر محصول کیکر جج کی اجازت دو چنانچہ اس نے اس کو منظور کر لیااور لوگوں کو امن واطمینان کے ساتھ جج کرتا نصیب ہوالور ہے پہلا تج تھا جبکہ حاجیوں کو جج کا محصول اوا کرتا پڑا۔ اس کے بعد خلیفہ کے حاجب مجمد بن یا قوت نے ابوطاہر کو ایک خط کھا کہ جارت سے تحرض کرتا چھوڑ دو اور تجر اسود واپس کردو تو خلیفۃ السلمین وہ تمام بلاد جو تسارے کہ جارت سے تعرض کرتا چھوڑ دو اور تجر اسود واپس کردو تو خلیفۃ السلمین وہ تمام بلاد جو تسارے نیر تمیں ہے۔ ابوطاہر نے جواب دیا کہ آئندہ تجارت سے تحرض کرتا چھوڑ دو اور کی واپس کیلئے اس نے تھا یا اثباتا کوئی جواب نہ دیا۔ اس دن سے قرض نہ کیا جائے گالیکن حجر اسود کی واپس کیلئے اس نے تھا یا اثباتا کوئی جواب نہ دیا۔ اس دن سے قرامطہ نے تجارت سے تعرض کرتا چھوڑ دیا۔

حجر اسود کی واپسی:-

ابو طاہر نے بہتری کو ششیں کیں کہ لوگ جرکی بدولت ہجرکی طرف جج کو آئیں لیکن خدا نے اس کی کو ششوں کو بار آور نہ ہونے ویا۔ کوئی شخص ہجرکی طرف مائل نہ ہوا تو تحویل جے سے مایوس ہوگیا۔ مقتدر باللہ نے بچاس ہزار درہم اس کے عوض میں پیش کئے تھے لیکن ابو طاہر نے دینے سے انکار کیا تھا۔ آخر جب اس سے کوئی مطلب براری نہ ہوئی تو ظیفہ مطبع فقہ کے عمد فلافت میں تمیں ہزار دینار لے کر وائیس کر دیا اور بھن کا کہنا ہے ہے کہ انہوں نے بچے تہ المیاجی کے تامین قرسطی سے شخص کے میں مقبل میں بھراتی ہیں۔ حسین قرسطی سے شنبہ 10 محرم 933 ھوجر اسود لیکر مکہ معظمہ پہنچا اور کعبہ معلی میں بھراتی بھر بی بھر بی تصب کیا گی ہمال سے انداز اتھا۔ جر اسود کے گر دچاندی کا صلقہ جس کا وزن تین ہر ای بھر ای بھر تھے۔

درم (قریبا چودہ سیر) تعالی حادیا گیا۔ جر اسود ابوطا ہر کے قبضہ میں چارروز کم بائیس سال رہا کہتے میں کہ جب قرامطہ جر اسود لے گئے تو بجر تک وینچتے تو پہنے چالیس اونٹ یو جہ کے بینچ دب کر مرکئے اور جب والی لائے توالیک جی اونٹ نے کہ معظمہ تک پہنا دیا۔ ابوطا ہر اس واقعہ کے بعد مرض چیکے میں جتا ہوا۔ اس مرض نے اس کا ایساء احال کردیا کہ جسم ریزہ ریزہ ہو گیا۔ آخر کھر کے گئم مناہ کیکر بعد حر ت داندہ واپنے اصلی متعقر کو چلا گیا۔

#### باب تمبر28

## حاميم بن من الله محكسي

. 313ھ میں ابو محمد حامیم من من الله محصى نے سرزمین ریف واقع ملک مغرب میں وعویٰ نبوت کیالور اچی فریب کاری کا جال پھیلا کر ہزار ہازود احتقاد مدیری عوام کو اپنا چیرہ مالیا۔ اس نے اپنے پیروؤل کیلئے ایک نیاآئین جاری کیا جو احکام شریعت ہے بہت کچھ بُعد رکھتا تھاصرف وو نمازول کا تھم دیا پہلی طلوع آفاب کے وقت اور دوسری غروب آفاب کی سرخی میں پڑھی جاتی تھی۔ اس نے ماہ ر مضان کے روزے اڑاو یئے۔ ان کی جگہ رمضان کے آخری عشرہ کے تین شوال کے تین اور ہربدھ لور جعرات کو دوپسر تک کاروزہ متعین کیا۔ جو محص اس آئین کی خلاف درزی کر تااس سے جھ راس مویثی کی قیت وصول کر کے بیت المال میں واخل کیا جاتا۔ اس نے ابنی امت سے حج، زکوۃ اور وضو ساقط کردیا۔ خزیر کو حلال کردیا مچھلی حلال کی لیکن بدیں شرط کہ اس نے خانہ ساز شر کی طریقہ سے ذئ کی گئی ہو۔ تمام حلال جانوروں کے سر اور انٹرے کھانے کی ممانعت کی چنانچہ اس علاقہ کے بربر تباكل آج تك الدول كوحرام سمح كران سے احر ازكرتے ميں۔ اس كى پھو پھى جس كا عام تبخيت يا تابعتیت تقله کابنه اور ساحره متی به بھی نبیه متصور ہوتی تھی اور اس کا نام بھی نمازوں میں لیا جاتا تھا۔ ای طرح اس کی بہن دوجوع جو کا ہند اور ساحرہ متنی خاند ساذ نبوت کے درجہ پر فائز عتی۔ اس نے این پیرووں کی رہنمائی کیلئے مریری زبان میں ایک کتاب لکھی متی جے کلام الی کی حیثیت سے پیش كياكرتا تقد اس كتاب كے جو الفاظ نماز ميں پڑھے جاتے تھے ان كا مفہوم بيہ تفاكد تو جوكد آ تكمول سے ینال ہے جھے ممناہول سے پاک کروے۔اےوہ جس نے موی "کو دریا صحیح و سلامت یار کراوید میں حامیم پر اور اس کے بلب ابو خلف من اللہ پر ایمان لایا ہول میرا سر، میری عقل، میرا سینہ، میرا خون اور میرا گوشت و پوست سب ایمان لاے ہیں۔ میں حامیم کی پھو پھی تابعتیت پر بھی جو ابو خلف من الله كى بهن ب يرايان لايا مول ماميم ك ييروبادان كودت اور ليام قط من ماميم كى چو پھی اور اس کی بہن کے توسل سے دعا کرتے تھے۔ حامیم ایک لڑائی میں مارا کمیاجو 310ھ ما 320ھ میں تبخیر کے پاس احواز میں قبیل مصمودہ سے ہوئی لیکن جو ند ب قائم کر گیادہ ایک زمانہ دراز تک عبرت کدہَ عالم میں موجود رہا۔ حامیم ہی کے حاندان میں عاصم بن جمیل بھی ایک جھوٹا نبی گزرا ہے اس کے حالات غیر ضروری سمجھ کر تلم انداز کردیئے گئے ہیں۔

### باب نمبر29

## محدين على شلغمانى

## سايل وزيراعظم كوشلغماني ربوبيت كااعتراف:-

بغد او کے بڑار ہاتوی اس کے گرویدہ ہو گئے یہاں تک کہ کئی ایک ذی افتدار اور صاحب
اثر افراد نے ہی اس کی ربوحت کا اقرار کرلیا جن میں حسن بن قاسم بھیبازیرک و فرزانہ روزگار
مد بھی جو اس سے پیشتر ظیفہ مقتدر باللہ کا وزیراعظم رہ چکا تھا، واخل تھا۔ اس طرح بسطام کے
دونوں بیخ ابو جعفر اور ابو علی جو امرائے بغداد میں سے سے وہ بھی (معاذ اللہ) اس کی خدائی پ
ایمان لے آئے اگر کسی دور و ست مقام پریا کسی نصر انی عکومت کے زیر حکومت رہ کر خدائی کا بیہ
جال پھیلاتا تو اس سے پچھے تغرض نہ کیا جاتا اور مرزا غلام احمد تادیائی کی طرح اسے بید کئے کا
موقع لماک کہ چھ تکہ حیس سال کی طویل مدت سے بلا مزاحمت اپنے وعوئی خدائی پر تائم ہوں اس
لئے سے خدا ہوں مگر اسلامی سلطنت بالخصوص اسلامی دارالخلافہ میں اس کی "خدائی" ویریا نہیں رہ
سے تھی۔ جب طافعائی نے وعوئی خدائی کیا تو لوگ جو تی در جوتی اس کے حلقہ ارادے میں داخل

ہونے گئے تو حکومت کو اس کی طرف توجہ دیتا پڑی اور حکومت نے اس فتنہ کو ختم کرنے کا ارادہ کیا گر شاہمانی کو اس کی اطلاع ہوگئی اور وہ بغداد میں روپوش ہوکر خاموشی کے ساتھ موصل چلا گیا۔ حکومت نے ویکھا کہ یہ فتنہ اب دب دبا گیا ہے۔ اس کی گر فراری کا کچھ اہتمام نہ کیا گین و پڑھ دو سال کے بعد اس نے کچر بغداد میں آگر سر اٹھایا۔ خلیفہ الراضی باللہ نے جو اس سال فراز ہوا تھا اس کی گر فراری کا موکد حکم جاری کر دیا۔ اس و نت ائن مقلہ وزیراعظم تھا۔ اس نے بیدر رونی افروز ہوا تھا اس کی گر فراری کا موکد حکم جاری کر دیا۔ اس و نت ائن مقلہ وزیراعظم تھا۔ اس نے بیدار مغزی اور حکست عملی ہے کام لیکر اس نے "رور دگا ہا گم" کو گر فرار کر لیا اور قید خانے میں وال دیا۔ اس کے گھر کی خلا ٹی کی گئی تو اس کے مومنین و معتقد بن کم کر بہت ہے خطوط اور رفعات برآ کہ ہوئے۔ جن میں شاخمانی کو ایے القاب ہے یاد کیا تھا جن کا اطلاق و استعال بجز ذات رب العالمین کے بھر خاکی کی نبست نہیں کیا جا سکتا۔ این مقلہ نے علماء کو جمع کیا اور خلیمانی کے سامنے وہ خطوط چیش کئے۔ اس نے تشام کیا جا سکتا۔ این مقلہ حد علی بنام پر کھیچ گئے تھے لیکن تقید کر کے کہنے لگا کہ میں بالکل بے قصور ہوں میرے عقیدے وہی ہیں جو دو سر سے شیعول کے ہیں۔ میں نے اپنی نبان ہے یہ بات میسی نہیں کئی کہ میں معبود وور رب جو دو سر دل کی غلطی کا افرام مجھ کو خسیں دیا جا سکتا۔ اس نی خطوط کی بنا پر اس کے دو چرو کار بھی گر فرف دوسر دل کی غلطی کا افرام مجھ کو خسیں دیا جا سکتا۔ اس خوان اور دوسر الن عبود س

شلغمانی اور اس کے غاشیہ ہر دار دربار خلافت میں:-

اب یہ دونوں غاشیہ بردار اور خود طلخمانی خلیفہ راضی باللہ کے دربار میں چیش کے گئے۔
خلیفہ نے ال دونوں مریدوں کو تھم دیا کہ اگر تم طلخمانی ہے اپنی براء قائم کر کرتے ہو تو دونوں دور

ذور ہے اس کے منہ پر تھپٹر مارو۔ پہلے تواس تھم کی لقیل ہے گریزاں رہے لین جب مجبور کئے

تو جرا و قبرا آمادہ ہوئے۔ این عبددس نے ہاتھ برھاکر تھپٹر مار دیا تھر این ابلی عون نے جیے

تی ہاتھ برھایا اس کا ہاتھ کانپ گیا اور ساتھ ہی ولی عقیدت کا جو جوش ہوا تو برھ کر طلخمانی کے

مر اور داڑھی کو بوسہ دیا اور بے اختیار اس کی ذبان ہے یہ کلمہ لکلا۔ ترجمہ: - (اے میرے
معبود! میرے سر دار اور میرے رازق) اب کیا تھا خلیفہ کو ایک ججت دیر ہان ہاتھ آگی۔ بولا تم تو

معبود! میرے سر دار اور میرے رازق) اب کیا تھا خلیفہ کو ایک ججت دیر ہان ہاتھ آگی۔ بولا تم تو

کیا ؟ اس نے جواب دیا کہ قرآن جس ہے ترجمہ: - (حق تعالی ایک کے گناہ کا مواخذہ دوسر سے

کیا؟ اس نے جواب دیا کہ قرآن جس ہے ترجمہ: (حق تعالی ایک کے گناہ کا مواخذہ دوسر سے

تبیس کرتا) میں نے اپنی زبان سے بیات بھی نہیں کی کہ جس معبود ہوں۔ دونوں جس سے نہیں کی کہ جس معبود ہوں۔ دونوں جس سے نہیں کی کہ جس معبود ہوں۔ دونوں جس سے نہیں کرتا) میں نے تھپٹر مارا تھا۔ بولا "ہال یہ الوہیت کے مدعی نہیں۔ ان کا تو یہ دونوں جس کا نان عدور سے ان کا تو یہ دوگی ہے کہ

یہ رہنما ہیں اور الن روح کی جگہ پر جیں لیکن اس امر کی متعدد قابل د ثوق شماد تیں چیش ہو کیں کہ ماخو ذین کا اٹھ محض و فع الوقتی اور خوف قل پر بخی ہے در نہ شلخمانی بالطلع خدائی کا مدعی ہو اور یہ کہ جب کمی اس کے چردوک نے اس اس ذات خداو ندی سے متصف و مخاطب کیا ہے اس سے اس نے انگاد منسی کیا۔ باس بمد خلیفہ نے تھم دیا کہ اس کے خیالات و عقاید کی مزید تغیش کی جائے اتحر معلوم ہواکہ اس قحض نے ایک نیادین اور نیاآئین ماکر لوگوں کی متاع دین و ایمان پر بری طرح والی دائل دکھا ہے۔

مشركانه و ملحدانه اصول وعقائد:-

اس کے دین کا پہلا اصول میہ تھا کہ شلفمانی ہی وہ اللہ البیت ہے جو حق کو ثابت کرسکا ہے۔ وی ہے جس کی جانب الفاظ اول، قدیم، ظاہر، باطن سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ ذات باری تعالیٰ کے متعلق میہ اعتقاد تھا کہ وہ ہر چیز میں اس کے ظرف و مخل کے ہموجب طول کرتا ہے اور جب کسی پکر ناسوتی میں داخل ہو تا ہے تو اس میں سے ایسی قدرت ادر ایسے معجزات ظاہر ہوتے ہیں بواس ئے خدا ہونے کی دلیل ہوتے ہیں۔ دوسر استلہ النی بیہ تھا کہ اس نے ہر چیز کیلئے ایک ضد اس منا پر ظاہر کی کہ جس کی ضد ہے وہ ثابت ہو جائے۔ پس ضد ہی ہر حق کی ولیل ہے اور ضد خود حق سے افضل وہرتر ہوتی ہے۔ ہر چیز کے ساتھ جو چیزیں موافق و مشابہ ہوتی ہیں۔ ہمقابلہ ان کے یہ چیز زیادہ سے زیادہ قریب ہوتی ہے ای کا مظریہ ہے کہ جب رب العالمین نے ابوالبشر آدم عليه السلام كى تخليق فرمائى توجس طرح فداآدم عليه السلام ميس علول كر كے نمايال ہوا۔ اس طرح آدم علیہ السلام کے اہلیس لیٹن ان کی ضد میں حلول کر کے بھی خود ہی نمو دار ہوا، مو بظاہر دونوں ایک دوسرے کے خلاف نظر آتے تھے مگر دراصل دونوں پیکروں میں خود وہی تھا مرجب آوم عليه السلام صفحه ستى سے غائب مو كئ تو لا موت (خدائ برتر) متفرق ومنتشر بوكريانج ناسو تيول مين جدا جدا ظاهر ہوا اور اس طرح ابليس يانچ ابليسوں ميں سٹ گيا۔ اب لا ہو تیت اور یس علیہ السلام کے پیکر میں جمع ہوگئی لینی تھل خدانے اور یس علیہ السلام کو میں حلول کیا۔ اس طرح وہ ضد بھی یا نچوں اہلیسوں میں سے سمت کر اور ایس ملیہ السلام کی ضد مین ان کے مخالف و معاصر میں مجتمع ہوگئی۔ اور ایس علیہ السلام اور ان کے معاصر اہلیس کے بعد پھر الوہیت دونون ضدول کی حیثیت ہے ناسو تیول میں منتشر ہو کی اور چند روز بعد نوح علیہ السلام اور ان کے معاصر المیس میں جمع ہوئی پر منتشر ہوئی۔ چند روز کے بعد مُود علیہ السلام اور ان کے ضد الميس من جع ہوئى اس كے بعد حسب معمول منتشر يوكر صالح" اور ان ك الميس يعنى عاقر ناقه میں جمع ہوئی۔ بعد ازال چندروز منتشررہ کر اہراہیم ملیہ السلام اور ان کے اہلیس (نمرود)

بدترين رفض و الحاد: –

شلغمانی کا بہترین رفض اور حفزت علی کی عبت کا غلویمال تک براها ہوا تھا کہ وہ جناب موسی کلیم علیہ السلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (معاؤ اللہ) فائن ہتا تا تفااور کمتا تھا کہ ہارون نے مولی کو اور حفزت علی نے جناب محمد علیہ کو لوگوں کی طرف بھیجا کہ ہماری شریعت کی دعوت دو۔ گر ان دونوں نے ان کے ساتھ خیانت کی اور لوگوں کو غرض مفوض کی طرف بلانے کی عبد اپنی دعوت دینی شروع کی۔ اس کے ساتھ ایک بجیب بات یہ تھی کہ شلخمانی کے خزدید بنا ہام حسین حضرت علی کے فرزند نہ تھے کیونکہ کہ شلخمانی کے نزدیک جناب امام حسن اور جناب امام حسین حضرت علی کی فرزند نہ تھے کیونکہ اس کے اعتقاد کے رویے حضرت علی الدالعالمین تھے اور اس کے زعم میں جس پیگر میں ربوبیت مجتم ہو کر نمودار ہوتی ہے اس کا نہ کوئی باپ ہوتا ہے اور نہ کوئی بیٹا۔ وہ تو خدا ہے اور خدا کی شان کہ نم یک نہ کوئی وجود نمیں باتھ اس کے لئم یکڈ وکئی وجود نمیں باتھ اس کے لئم یکڈ وہود نمیں باتھ اس کے نام دوز خد ملائکہ سے انکار کر نے اور اس کے نام دوز خد ملائکہ سے اس کے نام موز خدا کی مام دوز خد ملائکہ سے اس کے نام موز خدا کی مام دوز خد ملائکہ سے اس کے زعم میں ہر وہ مختص مراد تھا جو عارف حتی اور اس کے دعم میں ہر وہ مختص مراد تھا جو عارف حتی اور اراپ نے نفس پر قابور کھتا ہو۔ شلغمانی کہنا تھا کہ جو مختص اللہ کے کئی دوست کی مخالفت حتی اور اس کے دعم میں ہر وہ مختص مراد تھا جو عارف حتی اور اس کے دعم میں ہر وہ مختص مراد تھا جو عارف حتی اور اس کے دعم میں ہر وہ مختص مراد تھا جو عارف حتی اور اس کے دعم میں ہر وہ مختص مراد تھا جو عارف حتی اور اس کے دعم میں ہر وہ مختص مراد تھا جو عارف حتی اور اس کے دعم میں ہو دو مختص مراد تھا جو عارف حتی اور اس کے دعم میں ہو دو مختص مراد تھا جو عارف حتی دور تو دور خود میں عالم کے دعم میں ہو دور خود کی دور میں کو تو خود کی دور سے کی خود میں دور سے کی میں ہو دور خود کی دور سے کا کا کہ دور کو حدول کے دعم میں ہور کی کوئی دور کی کوئی دور کی کی دور سے کی دور کی کی دور کیں کی دور کی کی دور کی کی دور کوئی کی کی دور کی کی کی کی دور کی کی دور کی کی دور

کرے نور بی سے مقابلہ کرتا رہے وہ ماجور ہے کیونکہ ولی کے نضائل کا اظہار اس کے بغیر صورت پندیر معمل ہو سکا کہ اس کا کوئی و شمن اس پر لعن طعن کرے چنانچہ جب ولی ہدف ، احتر اضاف مطابقہ علی جاتا ہے اور لوگ ان احتراضوں کو سنتے ہیں تو اس کے حالات کی جبتی کرتے ہیں۔ ایک حالات کی جبتی کرتے ہیں۔ ایک حالات کی جبتی کی مخالف ولی ہیں۔ ایک حالات کا ذریعہ من جاتی ہے اس لئے مخالف ولی ہے اس اسلام سے اختیاں ہے اس ما پر وہ جباب موئی کلیم علیہ السلام سے فریحون کو اور حضرت سرور کا محادث ہے اس انتقال ہا تا تھا۔

### مثلمانی شریعت کے شرمناک احکام:-

۔ و علمیٰ کے علیہ تھے اب ذرااس کے آئین ندہب کی شان ملاحظہ ہو۔ اس کا اعقدہ تھ کہ جنب محد عظی کورسول ماکر کبراہ قریش اور جیاد ہ عرب کے پاس ہمجا۔ ان کے ول سير مع تق عمر على في ان كو تحم دياكد ركوع و محود كرين، نماز برهيس على في محر ﷺ کو اصحاب کف کی مدت خواب یعنی ساز ہے تین سو سال تک مهلت دیدی اور اس بت کی اجازت مر ممت فرمائی که اتنازماند تک محمد عظیم کی شریعت بی پر عمل کیا جائے کیکن اس هت کے گزرتے بی ان کی شریعت مسترو ہوجائے گی اور اس کی جگدنی شریعت عرصہ وجود میں آئے گی۔ مگر ساڑھے تین سو سال کی مدت کے بورے ہونے میں ابھی اٹھائیس سال باقی تے کہ دربار خلافت نے الوہیت کا وہ سار انھیل ہی بھاڑ دیا جو شلفمانی صاحب کے پیکر ناسوت میں ہے عجیب و غریب قتم کی اہلیسی صدائیں باعد کررہی تھی۔ شلغمانی کے مسائل شریعت سے تے کہ عسل جنامت اور نماز روزہ بالکل چموڑ دیا جائے۔ یہ تکلیف محمد علیہ نے عربوں کو ان د نول دی تھی لیکن عمد حاضر میں اس کی قطعاً ضرورت نہیں۔ موجودہ دور میں تو یہ تکلیف لوگول کے مناسب حال ہے کہ اغیار کو اپنی ہوی سے ہم استر ہوتے دیکھیں اور غصہ ندائے چنانچہ عورتیں مطلقاً ہر تھخص کیلئے طال طیب ہیں۔ ہدے پر اللہ کی نعتوں میں ہے ایک مزی نعت یہ ہے کہ اس کیلئے دولذتیں جمع کر دی۔ پس ہر انسان اپنے ذوی الار حام اور محر مات لبدیہ تك كے ساتھ مقارت كرسكا ب بلعد الل حق (شلغمانی) كے ميروؤل كو جائے كه ہر فخص جو دوسرے سے افضل ہوا بے سے تم درجہ والول کی عور تول سے جسے بلد مقارب کرے تاکہ ان میں اپنانور پنجائے اور کوئی اس سے انکار کرے گاوہ کی آئندہ زندگی میں عورت کے پیکر میں پیدا کیا جائے گا۔ شلغمانی نے اس شر مناک موضوع پر ایک کتاب بھی تکھی تھی جس کا نام "متاب الحساسه السادسه" ركھا تھا۔ غرض شلفمانی شهوت برستی كے رواج دیے میں اینے كسي ' پیٹرو سے کم نہیں تفاہائ غور ہے دیکھا جائے تو اس آئین کے رائج کرنے میں اس نے مزد کی کے بھی کان کاٹ لئے تنے اور اس سے بھی بوھ کر ہے کہ اس نا بنجار نے قبل خلاف وضع فطرت یعنی عمل تو م لوط کو کہ یہ فوم کا کہ یہ فضی محض زند ہی ہی نہیں تھا بعد اول در جہ کا شہوت پرست اور بد معاش بھی تھا جس کا نصب العین یہ تھا کہ ونیا شہوت پرست، زناکاری اور اغلام کا گوار بن جائے۔ گو حضرت علی خود بھی ابن انی طالب تنے لیکن اس لحاظ ہے کہ آل ابو طالب بیں سے اکثر نے امامت کے دعویٰ کئے تنے۔ شلغمانی کے زدیم تمام طالبیوں اور عباسیوں کا حمل کرنا موجب تواب تھا۔ خلاصہ یہ کہ اس شخص نے دین اسلام اور طلافت آل عباس کے استیصال کیلئے بارود پھھانے میں اپنی طرف سے کوئی کسر اٹھانہ رکھی تھی۔ شلغمانی کا قبل : -

شلفانی اور اس کے اخص پیرووں کے مقدمہ کی تحقیقات خاص خلیفہ راضی باللہ کے دربار بیں ہوئی تھی۔ ان صحبتوں میں فقہا و قضاۃ کے علاوہ بھی ہر سالار بھی شریک ہوتے تھے۔ آخر فقہاء فقہاء نے قادہ بھی سربالار بھی شریک ہوتے تھے۔ آخر فقہاء نقساء نے فتوی دیدیا کہ طلمانی لور اس کا رفتی ان الی حون مباح الدم بیں لور ان کی فرد قولوہ او جم میں ہراء ہ کا کوئی پہلو نہیں فکل سکا چانچہ طلفانی لور این الی حون ہروز مد شنبہ 22 کی قعدہ جم میں ہراء ہ کا کوئی پہلو نہیں فکل سکا چانچہ طلفانی لور این الی حون ہروز کا تو الشین جلاوی گئیں۔ ان کے بیرو جائے اس کے کہ افعائیس سال گزر نے کے بعد اس دن کا جاوہ و کیمیس جس دن (معاذ اللہ) شریعت جاری ہوتی۔ ہماگ کہ التحقیۃ والسلام کو منانے کا شلفانی نواب پورا ہوتا اور اس کی جگ شلفانی شریعت جاری ہوتی۔ ہماگ کر منہ چھپانے گئے لیکن باوجود اس کے ان اس کی جگ شلفانی شریعت جاری ہوتی۔ شاگ کہ مصلوب ہوتے وقت اس کا معزز شیع حسن من تو اس سابق وزیراعظم شہر رقہ بیس تھا۔ ظلفہ نے اس کے کمل کا تھم جھے دیا اور اس کا سر عبرت نور گار مین خلفانی کی واڑھی تو مین من الیا گیا۔ ائن انی عون جس نے تھیٹر مار نے کے عوض شلفانی کی واڑھی نور کار اس کو اپنا خالق و راز ق ہمایا تھا، بہت برا اویب اور بلنہ پایہ مصنف تھا۔ کتاب النواجی، والبلدان، کتاب البرائی اس کی مشہور تصنیفیں ہیں۔ والبلدان، کتاب البرائی اس کی مشہور تصنیفیں ہیں۔ والبلدان، کتاب الرسائل اس کی مشہور تصنیفیں ہیں۔

#### باب نمبر30

## عبدالعزيز باسندي

عبدالعزيز موضع ماسند علاقه صفانيان كارينے والا تفلہ اس نے 322ھ ميں وعويٰ نبوت كر ك ايك بهازى مقام يس دام تزوير و عليديد فض بوا شعبه وباز تها يانى ك حوض يس باته وال كربابر نكالاً تو مشى سرخ ويعادول سے بھرى بوتى تقى۔ اس قتم كى شعبد بازيول اور نظر معربوں نے ہزار ہاتی دستان قسمت کے زورق ایمان کو متلاطم کردیا۔ لوگ دیوانہ وار اس کی طرف دوڑے اور اس کی خاک پاک کوئر مہ جیثم ہمانے لگ۔ علماء امت صدائے إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونُ نَ کے مموجب بیک کو دوڑے اور گم کردگان راہ میں سے ان لوگوں کو صحیح الدماغ اور سلیم الفطر ت واقع ہوئے تھے، گرداب سے باہر نکال لائے لیکن جو لوگ شقی القلب اور ولداد گان زینے و ضلال تھے وہ قبول ہدایت کے جائے الٹا علمائے ربانی کو اسی طرح گالیاں دینے گئے جس طرح آج کل کے مر زائی حاملین شریعت اور دوسرے ارباب صدق و صفا کے خلاف زبان طعن و تشنیع دراز کیا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضرت مخبر صادق اللہ نے ان نفس برست علاء مرو خدیعة شَرُنَحُتَ أَدِيْمِ السَّماءِ (زير كروول بدترين محلوق) قرار دياجو مرزاكي مولويول كي طرح دنيا كي خاطر او كول كے وين والان ير والے والے جيں۔ مرزائي علاء سونے وسرك جج ياد ليورك عدالت میں ہمی حسب معاد ان علائے حق کی شان میں دریدہ دہنی کی جنہوں نے ان کے مقتداء م زا نذہ ہجمہ صاحب کے کفر و ار تدلو کی شاوت دی تھی اور الثاان وابستگان اُسوہُ محمہ ی ﷺ خرنعت دید سمد، بتلیداس کے متعلق ؤسر کٹ جج نے اپنے فیعلہ مقدمہ میں کیا خوب لکھا که پهموامان مدعیه (علائے الل سنت و جماعت) بر مدعاعلیه (مرزاکی) کی طرف سے کناییذ اور بھی کنی ذاتی جمعے کئے میں مثل انہیں علمائے سوء کمااور یہ بھی کما کہ رسول اللہ عظیا نے خود ہی سے مولو یول کو جو ذریة البغایا میں مخاطب ہیں۔ بعدر اور سؤر کا لقب دیا ہے اور دوسری صدیث میں فرما کہ وہ اسان کے نیچے سب سے بدتر محلوق موں کے لیکن ملاحظہ مسل سے ہر عقلند آدمی اندازوں کا سکتا ہے کہ طرفین کے علماء میں ہے ان احادیث کا صحیح مصداق کون ہے؟

باسندی کی صدائے وعوت اس نظام اور بلند آبنگی ہے انٹھی کہ اہل شاش اور بہت ہے دوسرے لوگوں نے متابعت انسان نے ساتھ والسنہ کر دی۔ اب اس نے اس ملیان حق کے خلاف متیزہ کاری شروع کر دی جو اسے نبی نہ تشلیم کرتے تھے۔ ہزارہا مسلمان اس کی حکم رائی کے قتیل ہوکر رومنۂ رضوان کو چلے گئے۔ جب حکومت کو اس کی کام جو سُول

اور اس کی روز افزوں جعیت کی طرف سے خطرہ پیدا ہو چلا تو دہاں کے حاکم ابو علی بن محد بن مظفر نے اس کی سر کوئی کیلئے ایک جیش روانہ کیا۔ باسندی بلند پہاڑ پر چڑھ کر مخصن ہوگیا۔ لشکر اسلام نے محاصرہ ڈال دیا۔ کچھ مدت کے بعد جب سامان رسد اختتام کو پہنچ گیا تو محصورین کی حالت دن بدن ابتر ہوئے اگی اور طاقت جسمانی جو اب دے پیٹھی۔ آخر لشکر اسلام بہاڑ پر چڑھنے میں کا میاب ہوگیا اور طاخو تیوں کو مار مار کر ان کے دھو کیں بھیر دیئے۔ باسندی مجھ تعر لمار کر ان کے دھو کیں بھیر دیئے۔ باسندی کے ہزار ہا بیرو مند راجل ہوگئے۔ باسندی ہمی قعر ہلاکت میں بہنچ گیا۔ اسلامی سیہ سالار نے اس کا سرکا من کا ابو علی کے پاس تھے دیا۔ یہ مختص کہ اگر تا تھا کہ میں مرنے کے بعد لوٹ کر دنیا میں آؤں گا۔ مدت طویل طک اس کے بیرو مرز ائیوں کی طرح اسلام کے شارع عام سے الگ ہوکر بیابان منالات میں سرگشتہ و حیر ان رہے آخر آہتہ آہتہ اسلام میں مدغم ہوگئے اور یہ فرقہ صفحہ مستی صفالات میں سرگشتہ و حیر ان رہے آخر آہتہ آہتہ اسلام میں مدغم ہوگئے اور یہ فرقہ صفحہ مستی

باب تمبر 31

## ابوالطيب احمد بن سين متنتي

البتہ حتی کی دلوی صحید المنسب ہمدانیہ تھی۔ وہ ہماری ہمایہ لور کوفہ کی صالحات ہیں سے تھی۔ حتی ہمیشہ اپنے نسب کو چھپانے کی کو حش کر تا تھالور جب بھی اس سے نسب کے متعلق سوال ہوتا تو کہ دیتا کہ بحسکی! ہیں ایک اخبط القب مخفی ہوں اور اس سے ما من نہیں ہوں کہ کوئی خض میری جان سافی کا قصد کر سے لیکن جب اسے قبیلہ کلب ہیں پھھ مدت رہنے کا انفاق ہوا تو ان دنوں وہ علوی (امیر المؤمنین علی کی اولاد) ہونے کا مدی تھا۔ ابو الطیب آغاز جوانی میں وطن مالوف کو الوداع کہ کر شام چلا آیا اور فنون اوب میں مشغول رہ کر در جہ کمال کو پہنچا۔ اسے وطن مالوف کو الوداع کہ کر شام چلا آیا اور فنون اوب میں مشغول رہ کر در جہ کمال کو پہنچا۔ اسے الفات عرب پر پورا پورا بورا عبور تھا۔ بالکل متر وک اور غیر مانوس لفات بھی ازیر تھے۔ جب بھی اس سے لفات کے متعلق کوئی سوال کیا جاتا تو جواب میں کلام عرب کی ہمر مار کر دیتا چنانچہ شخ ابو علی کا بیان فار می صاحب الا بیضاح و الشملہ کھتے ہیں کہ ایک مربہ میں نے اس سے سوال کیا کہ فعلے کے وزن پر کھی ہم میں آتی ہیں؟ حتی من ون تک کتب لفت کی درق گر دائی کر تا رہا۔ گر جھے ان دو کے سوال میں دن کی کتب لفت کی درق گر دائی کر تا رہا۔ گر جھے ان دو کے سوال میں کی جم ہے جل عربی میں چکور کو کتے ہیں اور ظربی اس وزن کی کوئی لور جمع نہ مل سے۔ حجل کی جم ہے جل عربی میں چکور کو کتے ہیں اور ظربی کا میں کوئی لور جمع نہ مل سے۔ حجل کی جم ہے جل عربی میں چکور کو کتے ہیں اور ظربی کی جم ہے جل عربی میں چکور کو کتے ہیں اور ظربی کا تام ہے۔

صلب میں ایک شخص نے غفیتاک ہو کر اے کئی مار دی ۔ یہ کئی بہت برای تھی۔ کئی نے مر بھوز دیا اور مد بھی زخی ہوا۔ ابوالطیب ابولمان ہو گیا۔ کبیدہ فاطر ہو کر طلب کو الوداع کما اور 346 میں معر چلاآیا کیونکہ کا فور اضعیدی والی مصر نے اس سے وعدہ کر رکھا تھا کہ میں تہیں کی جگہ کا عائل بعاووں گا۔ یہاں کا فور اضعیدی اور انوجور بن اضعید کی مدح سر ائی کا مشغلہ اضیار کئے مگا کہ کئید۔ جب کا فور نے اس کی تعلیال اور لن ترانیال سنیں تو ابھائے عمد سے انکار کر دیا اور کئے لگا کہ جس شخص نے جتاب فاتم النبین سیدنا مجمد علیات کی بعث کی بعث کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا اس سے پھی جس شخص نے جتاب فاتم النبین سیدنا مجمد علیات کی بعث کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا اس سے پھی جس شمی کہ وہ کی گرے۔ جب کا فور کی ایک عبد کا وہ کی کرے۔ جب کا فور کی جو کر کے اپنے طرف سے بنامید ہوا تو 350 ھے کہ اور میں مصر سے فارس کا رخ کیا اور کا فور کی جو کر کے اپنے طرف سے بنامید ہوا تو 350 ھے کہ اور میں مصر سے فارس کا رخ کیا اور کا فور کی جو کر کے اپنے

جذبہ انتقام کی تسکین کی اور پھر واپس پہنچ کر عضداللہ بن بویہ ویلمی کی عظمت اور جلالت قدر کا نغمہ چھیڑ دیااور صلہ وانعام ہے سر فراز ہوااورآخر تک پہیں اقامت گزیں رہا۔

ابوالطيب كالقتل :-

لوگوں کی تو ہین و تفضیح کرنا شعراء کا عام شیوہ ہے۔ کسی کی طرف سے دل میں ذرا بھی غبار کدورت پیدا ہوا جھٹ اس کوآسان عزت ہے اتار کر قعر ندلت میں گرانے کی سعی نامشکور میں منہمک ہوئے۔ ابوالطیب نے ایک قصیدہ میں ضبہ بن بزید عینی نام ایک مختص کے خلاف دشنام طرازی کی غلاظت اچھالی تھی۔ اس قصیدہ کا ترجمہ یہ ہے : -

ترجمہ: - (قوم نے صنبہ ہے اور اس کی مال ہے جو لکتے ہوئے پہتان والی ہے انساف نہیں کیا) یہ سارا تھیدہ بجوو وشام کا طومار ہے۔ ابوالطیب نے اس میں اپنی گذہ وَ بَیٰ کا مظاہرہ کر کے صنبہ اور اس کے اقرباء کے دلول میں ناسور وال دیئے جب صنبہ کے ماسول نے جس کی ہمشیر کے خلاف دشام دبی کی گند تھی ہی گئی تھی یہ قصیدہ سا تو اس کا دل پدہ پدہ ہوگیا اور اس نے خلاف دشام جوئی کا عزم مصم کرلیا۔ ابو لھر محم طلی کا بیان ہے کہ صنبہ کے ماسوں کو ابو جمل فائک انتقام جوئی کا عزم مصم کرلیا۔ ابو لھر محم طلی کا بیان ہے کہ صنبہ کی ہے دریافت کر نے لگا۔ میں نے کہا تم اس کے متعلق بہت کچھ پوچھاپا چھی کررہے ہو۔ آخر تمہادا کیا ارادہ ہے ؟ کہنے لگا کی برا ارادہ نہیں۔ میں نے کہا تم اس کے مقال بہت بچھ پوچھاپا چھی کررہے ہو۔ آخر تمہادا کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا تسماد کی شن برن کہا تم اس کے مقال میں ہے۔ فائک کنے قال قصد رکھتے ہو لیکن خون ریزانہ اقدام کی طرح تمہاد کی شن مثال کو جانے دو اور اس کا فقی ہیں مثال کے دو اور اس کا فقیہ میرے نامی کی عاد فعیہ میرے خوالی ہو جائے کہ جس کا دفعیہ میرے خوالی ہو جائے کہ جس کا دفعیہ میرے خوالی ہے کہ کہا پر شاعر کی بیان لینا کی طرح رواد اس کا فیصلہ خوالیت میں ملوک کی اور اسلام میں ظفاء کی بھیشہ بچو کی جاتی رہی لیکن بھی سننے میں نہ آیا کہ کوئی شاعر کی بایر موت کے گھاٹ اتادا گیا ہو۔

کمنے لگا"اچھا جو خداکو منظور ہوگا وہ ہو کے رہے گا" اب فاتک ہر وقت ابوالطیب کی مراجعت کے انتظار میں چیٹم یہ اہ تھا۔ آخر جب معلوم ہوا کہ کو فیہ کی طرف والیس آرہا ہے تو فاتک اسدی رمضان 354ھ میں اپنے بعض اقرباء کی رفاقت میں اس کی جان لینے کے اداوہ سے چل کھڑا ہوا۔ متبتی کے ساتھ بھی بہت ہے آدی تھے۔ راستہ میں نمہ بھر جگی۔ فاتک کی جماعت غالب رہی۔ جب ابوالطیب نے دیکھا کہ دشمن نے غلبہ پالیالور اس کی جماعت منہزم ہو چلی تو بھاگ کر جانے بچانے کا قصد کیا۔ اس کے غلام نے کماد کھے آپ کا بیرشعر بہت مشہور ہے۔

ترجمہ: - ( گھوڑے ، رات ، وشت و میابان ، حرب و ضرب ، کاغذ اور قلم سب مجھے پہچا نے بین کوول بین کو اس فرار کا تذکرہ نہیں کرول بین کو اس فرار کا تذکرہ نہیں کرول ہے بین کر ابو تعلیب فرار کا ارادہ فتح کر کے از سر نو مقابلہ پر آڈٹا اور زخمی ہو کر قید حیات سے آزاد بو گیا۔ اس کر حاس کا شعر ہی اس کی ہلاک کا باعث بن گیا۔ اس کے بعد فاتک کی انتقام کی آگ بے اس کے بعد فاتک کی انتقام کی آگ بے اس کے بعد فاتک کی انتقام کی آگ بے اس کے بعد فاتک کی انتقام کی آگ

•

باب نمبر 32

# ابوعلى منصور ملقب ببدالحاكم بإمرالله

#### فصل 1- حاکم کے ذاتی حالات

ابوعلی منصور ساڑھے گیارہ سال کی عمر میں مصر کے تخت سلطنت پر بیٹھااور حاکم ہام اللہ كا خطاب اختيار كياريد شخص مو عبيد كا چمنا فرمازوا تماجو 386هد عد 411ه تك برسر حكومت رہا۔ علم نجوم میں اسے و خل تام تھا اور اس کے احکام و تا نیرات کو دل سے مانیا تھا۔ ظلم وجور کا خوگر تھا۔ سخت میر اس درجہ کا تھا کہ ارکان سلطنت اس کی ہیت اور خوف سے لرزتے رہے تھے۔ اس کے عمد سلطنت میں بہت سے شرفاء داعیان نجوف جان وآبرو شر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سیوطی نے اس کو "مرتاج زندیان"کا خطاب دیا ہے اور بین مؤرخوں نے لکھاہے کہ فرعون کے بعد مصر کے تخت مکومت پر ماکم سے بدتر کوئی فرمازوا نہیں بیٹھا۔ فرعون کی طرح اس نے بھی ربوبیت کا دعویٰ کیالور لوگول ہے اپنے تنس تجدے کرائے۔ اس نے حکم ویا تھا کہ بسم الله الرحن الرحيم كى جكه بسم الله الحاكم الرحن الرحيم لكماكرين حاكم في بهت س تملق حاشیہ نشین اینے گرد جمع کر لئے تھے جو اسے خدا کہ کر پکارتے تھے اور اس کی شان میں یا و اجد ً یا اَحْدُ یا مُحٰی یا مُعِین جیتے۔ اس کے ایک خوشاری محدین اساعیل نے ایک کتاب تالف کی جس میں بیان کیا کہ ابوالبشر آدم علیہ السلام کی روح سب سے پہلے علی علیہ السلام کے جمد مبارک میں منتقل ہوئی۔ اس کے بعد حاکم کے جسم یاک میں داخل ہوئی چنانچہ شاہ حاکم خداوند جل و علاء کا ایک مظهر کامل ہے۔ یہ کتاب جامع قاہرہ میں پڑھی گئی اور ممالک محروسہ میں اس ک خوب اشاعت ک گئے۔ 396ھ میں حاکم نے حکم دیا کہ جمال کمیں میرانام لیا جائے بازار ہویا کوئی اور مقام سننے والا کھڑ ا ہو کر سنے تو فورا سر بھود ہوجائے۔ ای طرح تھم دیا کہ جب خطیب منبر پر میرا نام لے تو تمام لوگ میرے نام کی عظمت اور احترام کیلئے سر وقد کھڑے ہو جائیں اور صفیں باندھ کر سر تجدے میں رکھ دیں۔

### صحابہ کرام کو گالیاں اورعلمائے اہل سنت و جماعت کی جانسانی ٥-٠

حاکم کو رفض میں بڑا غلو تھا۔ اس نے نماز تراوت کی چھنے کی ممانعت کردی۔ ساجد کے دروازوں اور شارع عام پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کو گالیاں لکھوا کر آویزال کرویں۔ اپنے عمال کو حکم دیا کہ اصحاب رسول علیات کو علی روس الاشماد گالیاں دی جایا کریں۔ اس نے

402ھ میں ملودیہ نام ایک میوہ اور جرجیر (ترہ تیزک) کے کھانے کی ممانعت کردی اور اس نمی کی علت یہ قرار دی کہ امیر معاویہؓ کو ملوخیہ کھانے کی رغبت تھی اور ام المؤمنین حضرت عا کشہ صدیقہ کا میلان طبع جر جیر کی طرف تھا۔ حاکم نے ان مچھلیوں کے کھانے سے بھی لوگوں کو جرا روک دیا جن پر تھیکھ نہ ہول اور اس تھم کے بعد جن د کاندارول نے الی مچھلیال فرو فت کیس انسیں قتل کر دیا۔ علائے حق سے سخت عناد رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک مکان آراستہ کر کے علائے الل سنت و جماعت کو مدعو کیا۔ جب تمام حضرات تشریف لے آئے تو مکان کو منهدم کرادیا۔ تمام فقلاء ومحديثن (كثر الله امثاليم) وب كر روضه رضوان كو يط كئے۔ 393ھ ميں عاكم ك عامل د مثق اسودیام نے اہل سنت و جماعت کے ایک نامور عالم کو جو مغربی کے لقب سے مشہور ت گر فار کیا در انسیں گدھے پر سوار کر کے تمام شہر میں تشمیر کیا۔ ایک مُنادی ان کے آگے آگے ندا کرتا جار ہا تھا کہ بیراس شخص کی سزا ہے جو ابو بڑا اور عمر ؒ ہے محبت رکھے۔ اس تشہیر کے بعد تیج خون آشام سے ان کو بری کی طرح ذریح کرویا گیا۔ رب دو الممنن شمید کو جنت الفرووس میں جگہ دے اور جمیں ال کے قد مول میں اٹھائے لیکن معلوم ہوتا ہے آغاز شاب کا عالم ہی اس ظلم آرائی اور خون آشامی کا جواب دہ تھاور نہ اس کے بعد نبول نبول عمر ادر تجربہ میں پچنگی پیدا ہوتی گئی اس قتم کی میداد گری اور خفیف الحرکتی میں انحطاط پیدا ہو تا گیا چنانچہ چند سال کے بعد جب ایک مرتبہ اس سے شکایت کی کہ روافض نے الل سنت و جماعت سے نماز تراوی اور نماز جنازہ پڑھنے کی حالت میں تعرض کیالور پھر بر سائے تو اس نے اسی وقت ایک فرمان لکھوایا جوآئندہ جمعہ کو جامع معریس پڑھا گیا۔اس فرمان کا خلاصہ بیہ "اے گروہ مسلمانان! ہم ایکہ بیں اور تم اُمت ہو۔ تمام مسلمان آلیں میں بھائی بھائی ہیں لیں اپنے بھائول سے میل جول کرو۔ جو لوگ رسالت کا اقرار کریں بور دو مخصول میں نفاق نہ والیں وہ سب ای اخوت اسلامی میں واخل ہیں۔ گزشتہ واقعات نسیا میا کردیا جائے۔ صائم اپنے حساب سے روزے رکھیں اور افطار کریں۔ اہل روایت روزہ وار ہونے کی وجہ سے افطار کرنے والول سے تعرض نہ کریں۔ نماز چاشت اور نماز تراوتح ے کوئی مانع نہ ہوگا۔ نماز جنازہ پر پانچ تحبیریں کہنے والے کسیں اور چار تحبیریں کہنے والے چار ے نہ رو کے جائیں۔ مؤون اوال میں حی علے حیر العمل بکاریں اور جو مؤون اوال میں بدکلمہ نہ کے اے سلانہ جائے۔ اصحاب کو گالیال نہ وی جائیں اور ان کی تعریف کرنے والول ہے مواخذہ نہ کیا جائے اور اس بارہ میں جو مخص ان کا تخالف ہے وہ مخالف رہے۔ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے اعتقادات میں وخل اندازی نہ کرے"۔

## . ايك حق پرست عالم كى حق گوئى :-

او پر لکھا جاچکا ہے کہ حاکم انتا درہ کا متکبر اور جامد تھالیکن گائب روزگار دیکھو کہ پچنگی عمر
کے ساتھ ساتھ سکبر و چور کا دریائے جوش بھی شجیدگی اور رواداری کے بہت ہے نشان نیخ از
آیا۔ ابن فلکان تا قل ہیں کہ ایک مر جہ حاکم اعمان دولت کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ایک خوشامدی حاشیہ نشین نے قرآن پاک کی آیت۔ ترجمہ: - (جھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام معاملات و نزاعات میں آپ کو حکم نہ بنائیں اور پھر جو چھے آپ فیصلہ کریں اس میں کی فتم کی ناگواری بھی محسوس نہ کریں بابحہ کما حقہ اس کو تشلیم کرلیں آپ فیصلہ کریں اس میں کی فتم کی ناگواری بھی محسوس نہ کریں بابحہ کما حقہ اس کو تشلیم کرلیں اور اس میک کی فرف اشارہ کرتا جارہا تھا جب وہ آیت پڑھ چکا تو ایک جو برست عالم حق جنہیں ابن شجر کہتے تھے کھڑے ہوگئے اور اس خیال کی تردید میں یہ آیت

ترجمہ: - (ہم لوگ خدا کو چھوڑ کر جن کی پرسٹش کرتے ہودہ بلاشہ اپنی اجما کی قوت سے
ایک اونی سی محمی کو پیدا نمیں کر سکتے ، وہ تو ایسے عاجز و درماندہ ہیں کہ آگر مکھی الن سے پہلے چیس سے
ہے جائے قودہ اس سے واپس نمیں لے سکتے۔ ایسے علبہ و معبود ود نول بی ضعیف و بے لمی ہیں۔
ان لوگوں نے خدائے و و الجلال کا اجلال جلال محوظ نمیں رکھا حق تعالی توی لور سب پر عالب
ہے) یہ من کر حاکم کا چرہ متغیر ہوگیا اور الن مشجر کو انعام دینے کا حکم دیا لور خوشامدی کو چھ نہ
دیا۔ اس کے بعد الن مشجر کے ایک دوست نے اس کو رائے دی کہ تمہیں حاکم کے کینہ و عناد کا
علم ہے گو اس وقت تم ہے مواخذہ نمیں بلکہ النا انعام دیا ہے لیکن اس کے ول میں تمہاری طرف
سے بعض پیدا ہوگیا ہے اس لئے اغلب ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی حیلہ ہا کر جمیں آزار پنچائے گا۔ پس
قرین صواب یہ ہے کہ یمال سے سمی دوسری جگہ چل دو۔ این مشجر نے فورائج کی تیاری کر دی۔
جب جہاز میں سوار ہو کر جارہے شے تو راستہ میں سوگئے۔ ان کے دوست نے انہیں خواب میں
و کھا اور نو چھاکہ کیا حال ہے؟ کہا کہ خدائے غفار نے جمیل نیت اور حلال رزق کی یہ کت ہے
میری منفرت فرمادی۔

#### حاکم کافرقه دُرُوز اور اس کے عقاید کفری<sub>د</sub>:-

اوپر لکھا گیا ہے کہ محمد بن اساعیل نام ایک مخص نے یہ عقیدہ اختراع کیا تھا کہ شاہ کردگار کا ایک مظر کامل ہے اور اس کی ذات میں الوجیت کی شان پائی جاتی ہے۔ بدعت آمیز عقیدت حاکم کو کچھ ایسی پندآئی کہ اپنی رعایا میں ہے بعض لوگوں کو داد و دہش ہے اور بعض کو اپ باد شاہ م رحب ہے اس مشرکانہ عقیدہ کا پائد بنانے لگا۔ اس طرح جو لوگ محمہ بن اسائیل کے ہم عقیدہ بنائے گا۔ اس طرح جو لوگ محمہ بن اسائیل کے ہم عقیدہ بنائے گا۔ اس جو کے۔ ولوی تیم میں آج تک ہے۔ ہوئے ولوی تیم میں آج تک ہے۔ ہوئے ویسات پائے جاتے ہیں جو حاکم کی رجعت کا اعتقاد رکھتے ہیں۔ اشیں یعین ہے کہ حاکم لوٹ کر آئے گا اور دوئے نہین کی باد شاہت کرے گا۔ دروز اپنے لئے موصد کا لقب ذیوہ پند کرتے ہیں کو تکہ ان کا دعویٰ ہے کہ توحید کو ان کے سواکوئی شمیس سمجھ سکلہ گاہ اپنے اچھا ایر انی دائی ل گیا۔ یہ خض نمایت مصلی ہو ہو گائے وریدا فطر تی شخص تھے۔ ہوئے دی گام ایک فیر معمولی قابیت کے جوہر دکھ کر اس کو اپنا وزیر مالی لید اس طرح حاکم کے ہیردکار اے مظر الی یعین کرنے گاہ مورک کیا ہے کہ ہودی اور پ میں چھپا ہوا سے جو بہت متبول ہوا۔ اس میں اس نے ذکر کیا ہے کہ خدا نے دگریدہ ستیوں کو او تاروں کی صورت میں فائم کی جو بہت کی تو دوں کی اس نے ذکر کیا ہے کہ خدا نے دگریدہ ستیوں کو او تاروں کی صورت میں فائم کیا ہوں۔

ان ستر او تارول میں ہے آخری او تار حاکم بامر اللہ ہے۔ اب کوئی نیا او تار ظاہر نہیں ہو سکتا کیو تکہ ذات خداو ندی نے حاکم کی صورت میں آخری مر تبہ دنیا میں اپنا جاوہ دکھایا کین جب اہل عالم کی پریٹانیاں اور مشکلات غایت کو پہنچ جا کیں گی تو حاکم دنیا پر حکومت کرنے اور بہ اہل عالم کی پریٹانیاں اور مشکلات غایت کو پہنچ جا کیں گی تو حاکم دنیا پر حکومت کرنے اور تنا نہ نہ نہ نہ اب کہ فرمانروائی کرے گا۔ اس وقت تمام غذاہب کے پیرواس کے تابع فرمان ہوں گے۔ خالف طاقیس پاجولال حاضر کی جا کمیں گی اور ان کو جزیہ دینے پر مجبور کیا جائے گا۔ دروز ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجمد بن عبداللہ (حضور سید کا کات میں گئا ہم کا کات میں گئا ہم کی اور لغوی معنی کو سمجھ تھیدہ سے کہ جناب محمد میں اللہ کی سرف حران کی سزیل یعنی ظاہری اور لغوی معنی کو سمجھ سے ہے کہ جناب محمد میں اللہ ہی صرف حاکم باامر اللہ ہی سمجھا تھا۔ جس میں شان الوہیت ہی خوار اس کے حقیق اور مرادی معنی صرف حاکم باامر اللہ ہی سمجھا تھا۔ جس میں شان الوہیت ہی خوار سے الآخرین حالی کہا تے ہیں لیکن اسلامی شعار سے ان کو بہت کم حصہ ملا ہے۔ وہ حضرت سید الاولین و الآخرین علی تا ہیں کہا کہا کہ خوار سے ان کو بہت کم حصہ ملا ہے۔ وہ حضرت سید الاولین و الآخرین علی تا کہا کہا کہا تے ہیں لیکن اسلامی شعید سنیں رکھتے۔ صوم و صلوق سے تا ہیں۔ کم خوز پر اور شر اب بے تکلف کھاتے پیتے ہیں۔ ان کے نکاح و از دواج میں اسلامی رسوم کی کوئی جھلک خیں و کھائی و بی۔ البتہ ختنہ کرنے کارواح پیا جاتا ہے۔

حاكم كا قتل:-

حاکم کے قتل کے متعلق روایتیں مختلف ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس نے اپنی ہمثیر منت الملک پر یہ الزام لگایا تھا کہ سید سالار سے اس کی آشائی ہے اور اس کو ذا نااور گالیاں ویں بہن نے اس

کے کمل کا عزم مصمم کرلیا چنانچہ حاکم ایک رات سوار ہو کر ستاروں کی تحقیق و تشخیص کیلئے اور بقول خود احکام خداوندی حاصل کرنے کی غرض سے کوہ مقطم پر گیا دفعتاً بنت الملک کے دو حبثی غلاموں نے وہاں پہنچ کر اسے قعر ہلاک میں ڈال دیااور لاش بنت الملک کے پاس اٹھا لائے اس نے لاش اینے صحن خانہ یں گاڑ دی۔ این خلدون اور بعض دوسر سے مور خول نے اس کے حادثہ مل کو بول ککھا ہے۔ حاکم کے کانول تک خبر مپنچی کہ اس کی بہن کے پاس اجنبی مر وآمدور فت ر کھتے ہیں۔ اس منا ہر حاکم نے اپنی بہن کو و حمکایا اس نے ناراض ہو کر این دواس سیہ سالار کو بلا بھیجا ادر اس سے کہنے گئی کہ میر ابھائی بدعقیدہ ہو گیا ہے ادر اس کی بداعتقادی ہے مسلمانوں کے قدم ۔ وُکمگارے میں۔اس لئے بہتر ہے کہ اس کو ٹھکانے لگا دولیکن خبر دار کہ یہ راز افشانہ ہونے پائے ورنہ تیری اور میری دونول کی خیر نہیں۔ اگرتم اس خدمت کو حسن اسلوب سے انجام دو گے تو تمہیں بردا عروج نصیب ہو گا اور ایک بردی جاگیر کا مالک بیادول گی'' این دواس جو پہلے ہی ہے کھنگا ہوا تھا ہے تال اس کام پر مستعد ہو گیااور دو تھخصوں کو اس کی جانستانی پر متعین کرویا۔ عالم عموماً رات کے وقت گدھے پر سوار ہوکر شہر کا چکر لگایا کر تا تھا۔ اس نے کوہ مقطم پر ایک مکان ہوا م كما تما جال جاكر كواكب كى روحانيت جذب كرنے كيلے تنارباكر تا تما چانچ 17 شوال 411 ح كو حب معمول رات کے وقت اپ گدھے پر سوار ہو کر نظار وو سوار ساتھ ہو گئے۔ اس نے وولول سوارول کو بھگا کر واپس کرویا۔ اس کے بعد پھر بھی لوٹ کر نہ آیا۔ چند روز تک اراکیس سلطنت اس کی آمد کے منظر رہے۔ بالا خر قاضی اور دوسرے مصاحب علاش کو نظلے اور جب کوہ مقطم پر چڑھے تو اس کی سوار ک کے گدھے کو ویکھا، آگے بوھے تو حاکم کا پیٹا ہوا کیڑا ملا۔ جس ت يد المت مو كياكد چمريول ك زخم لكائ كئ بير جب كوئى شك و جبد باقى ندر با تواركان دولت جمع ہو کر اس کی بہن بنت الملک کے پاس گئے۔ جو امور سلطنت میں مکتا تھی اس کے حکم پر ان دواس حاضر ہوا۔ بنت الملک کی رائے ہے حاکم کے خور د سا**ل بی**ٹے علی نام کو سریر سلطنت کیا اً یا۔ وہ سے لینے کے بعد "الظاہر لاعزاز وین الله" کا خطاب اختیار کیا۔ بیعت کے دوسرے ون ہی ید سالار اور فوجی سر وارون کے ساتھ منت الملک کے پاس حاضر ہوا۔ بنت الملک نے اپنے خاوم کو آشارہ کیا۔ اس نے لیگ کر این دواس کو تکوار پر اٹھالیا اور انسیں عمدیداروں کی موجود گی میں قعر عدم میں سینجادیا۔ بنت الملک نے کما" یہ حاکم کے خون کابدلہ ہے کی نے دم نہ مارا"۔ علامه مقریزی نے بھن یا سپہ سالار کی شرکت قتل کوبالکل غلط اور بے بییاد تھمرایا ہے۔ وہ

علامہ مقریزی نے بہن یا سپ سالار کی شرکت فل کوبالکل غلط اور بے بیاد تھر ایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ''محرم میں ایک آدمی گر فتار ہوا۔ جس نے اقرار کیا کہ ہم چار آدمیوں نے جو مختلف بلاد میں منتشر ہو گئے تھے حاکم کو قتل کیا۔ اس نے حاکم کے جسم کے بھش خشک لو تھڑے بھی نکال کر دکھائے۔ اس سے دریافت کیا گیا کہ تم نے حاکم کو قتل کیوں کیا؟ تو کہنے لگا کہ اس کی بے دین کی منا پر۔ جمعے اللہ اور اسلام کی خاطر غیرت آگئ۔ پھر پوچھا گیا کہ تم نے اے کس طرح تل کیا تھا تھا تھا۔ یہ کہ کر اس نے تھا تواس نے ایک چھر کی نکا اور کھنے لگا دیکھو جس نے اس کو بول قل کیا تھا۔ یہ کہ کر اس نے چھر کی اپنے سے جس گھونے لی۔ یوں خود کئی کر کے ہلاک ہو گیا"۔ یہ واقعہ نقل کر کے مقریزی تھے جس کہ قل حاکم کا صحح واقعہ یہ ہے۔ یوں کہنا کہ اس کی بھن نے اسے قل کر ایابالکل بے اصل اور غیر صحح ہے۔ علی من حاکم کی تحت تشنی کے بعد سلطنت کی گران ہوئی اور چار ہرس تک زم مکومت اپ دست اختیار علی رکھ کر دبح اے عالم آخرت ہوگئا۔

### فصل 2- عبيدي قلمرو پرعباسي پرجم

عبیداللہ اور اس کی اولاد واحفادیش ہے تیرہ بادشاہ دو سوستر سال 297ھ ہے 567ھ تک شالی افریقہ اور مصر کے فرمازوا رہے جن میں سے حاکم بامر اللہ چھٹا تھا۔ حاکم کے بعد آٹھ اور تاجدار ہرسر حکومت رہے۔ خلیفہ مستفی باللہ عباس کے آغاز خلافت میں دولت ہو عبید کا ممماتا ہوا 2 اغ میشہ کیلے گل ہو گیا اور 567ھ میں ظیفہ منتفی کے نام کا خطبہ مصر کی جامع مجد میں پڑھا گیا۔ اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ ہو عبید کے آخری تاجدار عاضدلدین اللہ کے عمد سلطنت میں تمام افتیارات جمانانی وزیر شاور کے ہاتھ میں تھے اور باد شاہ وزیر کے ہاتھ کی کٹ 🕏 ماہوا تھا۔ اتفاق سے ضرعام نام ایک محف طنے آیا اور شاہ ور کو منزم کر کے خود وزیر بن پیٹھا۔ ضرعام نے عنان وزارت سنبھا لتے ہی ر عایا پر ظلم و ستم کرنا شروئ کیا اور بہت ہے امراء احمان دولت کو اس خیال سے قعر ہلا کت میں ڈال دیا کہ کوئی شخص اس سے بازیری کرنے والا باتی نہ رہے۔ شاہ ور مصر بھاگ کر شام پہنچا۔ ان دنول سلطان نور الدین محمود زنگی خلافت مآب کی طرف ہے شام و مصر کا حدران تھا۔ شادر سلطان نور الدین ہے بصد منت التماس کرنے لگا کہ اگر آپ اینے اشکر کی مدد ہے مجھے مصر کی وزارت پر بحال کرادیں تو میں فوجوں کی تنخواہ وضع کرنے کے بعد مصر کے مداخل کا تیسرا حصہ آپ کی نذر کیا کروں گا اور آپ کے فوجی افسر سیدالدین کوہ کو مصری افواج سيه سالار بهادول گا۔ ان ايام ميں اسد الدين شير كوه لور اس كا بھائى نجم الدين ابوب اور بھتجا صلاح الدین ابوب سلطان نور الدین کی سر کار میں مختلف عهدول پر ممتاز تھے۔ صلیبی لڑا ئیال بریا تھیں اور فرنگیول نے بلاد اسلامی میں سخت د حماچو کڑی مجار کھی تھی۔ سلطان نورالدین کی خواہش نہ تھی کہ مصری معاملات میں و خل دے لیکن پھریہ سوچ کر کہ اگر شاہ در کی درخواست مستر د كردى توبير فرنگيول سے مدد مانكے گا اور وہ جاكر مصر پر تسلط ہو جائيں كے۔ عون و اصرت كاوعده كر ليا چنانچه جمادي الاو لي 559ھ ميں اشدالدين شير كوه كو مصر روانه كيااور خود فوج ليكر اس احتمال پر دمثق کے مضافات میں روانہ کیا کہ اگر فرگی شیر کوہ ہے تعرض کریں توان کو مار بنائے۔

#### شاه ورکی محالی و زارت اور عهدشکنی: -

جب ضرعام کو معلوم ہوا کہ شاہ ور سلطان نورالدین کی فوج لارہاہے تو اس نے اینے والی ناصراللہ بن کو مصری فوج کے ساتھ مدافعت کیلئے روانہ کیا۔ شیر کوہ فوج کئے شہر بلیس بہنچا تو مو هر ہے ناصرالدین آ موجو و ہوا۔ دونول فوجول میں پٹر بھیز ہوئی اور ناصرالدین نے منزم ہو کر عبره میں جادم لیا۔ شیر کوہ نے قاہرہ پہنے کر اس کی فوج کو دوبارہ ہر بیت دی اور شاور کو کر س وزارت پر مشمکن کردیالیکن اس کے بعد شاور نے بد عمدی اور بے وفائی کی اور جو وعدے سلطان نورالدین سے کر آیا تھاان سے تلف کیا اور جب شیر کوہ نے وہ وعدے یاد و لائے تو جواب تک دیے سے پہلو تی کی۔ اس وقت یورپ کے صلیوں نے سواحل معروشام پر قبضہ جمار کھا تھا۔ اس کے قرب وجوار کے صوبول کو دبالیا تھااور مصری مقبوضات میں بھی نفوذ کررہے تھے جب شاور نے دیکھا کہ شیر کوہ شام واپس جانے کیلئے تیار نہیں اور ان وعدوں کے ایفایر مصر ہے جو اس نے سلطان نورالدین سے کئے تھے تو اب یہ احسان فراموش فخص فرنگیوں کے سامنے کچھ شرطیں پیش کر کے ان سے درخواست کرنے لگا کہ "وہ آکرشے یوہ کو مصر سے نکال دیں" الل یورپ جو مداخلت کی کو عشش کرتے رہے ہیں اس در خواست پر بہت خوش ہوئے۔اس سے قطع نظر فرنگیوں کو معلوم تھا کہ اگر شیر کوہ نے معرین قدم جمالتے تو معریر عمل و دخل کرنے ے مسیحی منصوبے خاک میں مل جائمیں گے۔اس وعوت کو لبیک کہااور جھٹ ایک جرار کیکر و میاط سے آینجے۔شیر کوہ کی جعیت بہت قلیل تھی اس لئے وہ شہر بلبیس چلا گیا۔ فرگی اور مصری فوجیں ملبیس نینچیں اور جاکر شهر کا محاصره کر لیاباوجود یکہ نہ کوئی خندق تھی اور نہ شهر پناہ شیر کوہ نے اس بہادری ہے مقابلہ کیا کہ ان کے دانت کھٹے کر دیئے۔ جب محاصرہ کو تین مہینے گزر گئے تو عاصرین کے پاس خبر آئی کہ حارم کے مقام پر سلطان نور الدین سے فر گیول نے معرکہ شروع كر ركھا تھا۔ اس مي فرنگيول كو بريت موئى اور سلطان حارم پر قبضہ كر كے قلعہ بانياس كى طرف بوه رہا ہے فرنگیوں کو یقین ہوا کہ اب سلطان نورالدین ضرور کمک بھیج گایا مدد کیلئے خود آئے گا۔ اس سے قطع نظر انہیں سے بھی خطرہ تھا کہ سلطان نور الدین حادم کی ازائی سے فارغ مو کر کمیں فریکی متبوضات پر ہلہ نہ بول دے۔ان دجوہ کی بنا پر انہوں نے واپس جانے کا قصد کیا اور شرر کوہ کو پیغام بھیجا کہ اگر تم اہل مصر سے کوئی تعرض نہ کردادر جیب جاب شام کو دالس مطح جاؤر تو بم محاصره المالية بيل جو نكه سامان رسد اور ذخائر ختم مو چك تص اور شير كوه كو معلوم نه تن که سلطان نورالدین نے فرنگیول کو ہریت دی ہے اس لئے فرنگیول کی بہ شرط منظور کر کی اور اسد الدین شیر کوہ نے شام کی طرف مراجعت کی۔

فر نگیول کی ہزیمیت :-

شام پہنچ کر اسد الدین شیر کوہ برابر مھر رہا کہ اس مھریر تاخت کرنے کیلئے روانہ کیا جائے۔ نورالدین رضامند نہ ہو تا تھا کیو نکہ خود شام کے ارگر دہیں صلیب سے معرکے بریا تھے۔ آخر 562ھ میں سلطان نے اسدالدین شیر کوہ کو دو ہزار سوار دیکر مصر آنے کی اجازت دی۔ شیر کوہ نے خشکی کاراستہ اختیار کی اور فر تکی دیار کے داہنی طرف سے دریائے نیل کو عبور کیا۔ جب شاور کو معلوم ہواکہ اسد الدین شیر کوہ آرہا ہے تو اس نے فر تکیول کوآگاہ کر دیا کہ مبادا شیر کوہ معریر قصنه کرلے اور ان کی دیریند آر زو کیس طاق اہمال پر رکھی رہ جاکمیں، فوجیس کیکر رئیع الاَّ خر 662ھ کو شیر کوہ کے سامنے منصف آراء ہوئے۔ شیر کوہ نے جاسوس بھیج کر دسٹمن کی جمعیت معلوم کی تو بتایا گیاکہ فرنگی افواج کی تعداد کا کوئی حدو حصر نہیں ہے۔ شیر کوہ اپنی قلت سپاہ کود کھ کر سوچنے لگا کہ مقابلہ کرنا جا ہنے یا نہیں ؟آخرا بنی فوج سے مشورہ کیا۔ اکثر نے بیرائے دی کہ دریائے نیل کو شرقی جانب سے عبور کر کے شام واپس جائیں کیونکہ یمال کس مکک کے چینچنے کی کوئی امید نسیں ہو سکتی اور اگر ہم مغلوب ہو گئے تو چر ہماگ کر جان جانے کی امید نسیں۔ یہ من کر شرف الدين يرغش نام ايك فوجى امير جو سلطان نورالدين كامملوك تما كين لگاكد جو مخض قلّ يا قيد ے ڈریاے گریں ہوی کے پاس باچاہے۔اس کے یمال آنے کی قطعا ضرور سیس تھی۔اس کے بعد اگر ہم واپس چلے گئے تو سلطان نورالدین کو کیا جواب دیں گے۔ وہ کہ گیا کہ تم مصر کو فر گلیول کے ہاتھ میں چھوڑ آئے؟ شیر کوہ نے کہا ہی رائے صائب ہے اور میں ای پر عمل كرول كارشير كوه كے بهتيجر صلاح الدين نے بھى جوبعد ميں صلاح الدين فاتح بيت المقدس کے نام سے مشہور ہوا۔ شرف الدین کی رائے کو پہند کیا اور سب لوگ ای رائے سے متفق ہو گئے کہ نبردآزماہو نے بغیر واپس نہ جانا چاہئے۔شیر کوہ نے اپنے لشکر کو آراستہ کیا۔ فوج میں جس قدر شجاع اور بهادر تھے ان کو اپنے کئے الگ کر لیا۔ صلاح الدین کو قلب اشکر پر متعین کیا اور اس کو سمجھا دیا کہ مصری اور فرنگی یہ شمجھ کہ تم مقابلہ پر حملہ آور ہول گے کیکن تم مقابلہ نہ کرنا اور ترتیب سے بیچے بناشروع کردینا۔ جب میں دیکھول کہ فر کی اشکر قابو میں آگیا تو سمین گاہ سے نکل کر بلتہ بول دول گا۔ اس وقت تم بھی بلٹ کر وسٹمن پر حملہ کر دینا۔ بیر کمہ کر شیر کوہ کار آز مودہ جنگجووں کو ساتھ لیکر سمین گاہ میں چلا گیا۔ غرض لڑائی چھڑی۔ فرنگی اور مصری سے یقین كركے كه شيركوه قلب لشكريس ہوگا قلب ہى پر حملية آور ہوئے۔ صلاح الدين نے برائے نام مقابلہ کر کے ترتیب کے ساتھ چیچیے ہمنا شروع کیا۔ فرنگی اس کے تعاقب میں بوھے۔ یہ دیکھ کر اسد الدین شیر کوہ نے اجانک حملہ کردیا۔ فرنگی اس غیر متوقع حملہ سے بدحواس ہو گئے۔

### الطان نورالدين سے شاه مصرى درخواست كەمھركو فرنگيول سے مياسيے:-

فرنگی فوج 10 صفر 554 ھ کو مصر پیٹی اور آتے ہی قاہرہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس مر تیہ فرنگی شاور کی دعوت پر شیں آئے تھے۔ باعد ازخود مصر پر عمل ودخل کا تہید کر کے ادھر کا رخ کیا تھا۔ شاور نے فرنگیوں کے قابض ہوجانے کے خوف سے شر مصر میں آگ لگادی اور الل شر کو تھم دیا کہ سب لوگوں قاہرہ کو منتقل ہوجائیں۔ شر میں ہماگر چی گئی اور لوٹ ماد شردع جو تئی۔ لوگ بالکل تباہ ہو گئے۔ جائداد منقولہ لٹ گئی اور غیر منقولہ آگ کی نذر ہو گئے۔ ہزارہا خاتماں براہ کھے میدانوں میں پڑے تھے۔ چون ہزار تک مصرکی عمار تیں نذر آتش رہیں۔

ان در دیاک حالات کا مشامدہ کر کے شاہ عاضد نے سلطان نورالدین کے نام پیغام بھیجا کہ مسلمانوں جاہ حال ہیں۔ ان میں فر تکیوں کے اندفاع کی طاقت سیں ہے اور ساتھ ہی ایک چھی من زناند بال الخوف كرك كعماكه بير بال ميرى بديول ك بين جوحرم شابى سے بيج ك بين وه ک سے استخافہ کرتی ہیں کہ ازرائے خدا ہمیں فرنگیوں کے دست میداد سے بچاہے۔ اب فر محیوں نے عامرہ می یوی تخی کردی۔ شاور نے فر کی سید سالار کے پاس بیغام بھجا کہ میں نے یسے بھی آپ کی طرف دو سی کا یا تھ یہ حلیا تف اور اس دفعہ مجس میں آپ کا تائع فرمان اور ہر طرح ہے تی توہو ہوں البتہ مجھے تور الدین اور حاضد کی طرف سے مکاسے اس لئے راہ کرم آپ میر ک قد تیمدوس**تی کا دیت**ا مرت ہوئے محصر وانی نیچنے فرنگیوں کواس وقت روپیہ کی اشد ضرورت تھی ہیں کے علاوہ و کچے رہے تھے کہ اٹل معمر ان کے قبضہ معمر سے ناخوش میں اور اگر بالفرض جبرا و تی میں ووقعی کریا تو بھی منطان فورالدین انسیں مصرے نکال دے گا۔ اس لئے مطالبہ کیا کہ مُ ریب یک و یعد ہون دو تو ہم محاصر وافعا کر جیے جاتے ہیں شاور نے کہلا بھیجا کہ فزانہ بالکل من بيداتي ين رقم كافورى انظام قطعانا ممكن باس لخ اكرآب محاصره اضاليس توييس اس یے تم فراہمی کا تظام کروں" فرنگی محاصرہ انھاکر شرسے تھوڑے فاصلہ پر چلے گئے اور شاور نے الل جیرو سے زروصول کرنا شروع کیا۔ گر اہل مصر میں سے جتنے سر مابید دار اور آسودہ حال و کے تھے وہ سب ان عجلے تھے اور جائداویں تباہ ہو گئیں تھیں یمال تک کہ نان شبینہ تک بک حیت ہو گئے تھے بور قاہر و میں زیادہ تر اہل فوج بور غلام لوگ رہتے تھے

جن سے کچھ حاصل حصول کی امید نہ تھی۔ شاور نے فراہمی زر کی بہت کو شش کی مگر یانچ ہزار دینار بھی جمع نہ ہوسکا۔اس سے پہلے عماید داعیان مصر نے شاور کی بے خبری میں سلطان ۔ نورالدین کو لکھ بھیجا تھا کہ اگر آپ ہمیں نصاری کی دستبروے یچائیں تو مصر کے تمام محاصل آپ کی مذر کئے جائیں گے۔ اور شیر کوہ کو مصری افواج کا قائد اعظم ہادیا جائے گا" سلطان نورالدین کو شاہ عاضد کی چھٹی مصریس کپنی ۔ سلطان نے اسد الدین کو مصر آنے کا عکم دیا۔ اور فوجی ملبوسات، سواری اور اسلحہ کے علاوہ دو لاکھ دینار نقد عطا کیے اور چیم بزار گھڑ چڑے بہادر ساتھ كے اور اين طرف سے ہر سوار كو بيس بيس وينار انعام ديئے۔ اور اسد الدين شيركوه كے ہمراه صلاح الدین یوسف بن ابوب اور بعض دوسرے نامی گرامی اعیان سلطنت کو بھی ساتھ کردیا۔ شیر کوہ فتح وا قبال مندی کے بھر ریے اڑا تا ہوا مصر کی طرف بڑھا۔ جب قریب پہنچا تو فرنگی اس ے آنے کی خبر سن کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ شیر کوہ 7 جمادی الآخر کو قاہرہ پہنچا۔ اور شاہ عاضد ے ملاقات كر كے ايك كرا انبها خلعت پيش كيا۔ شير كوه كى آمد پر الل مصر نے يوى خوشيال منائیں اس نے اہل شر کے زخمی دلوں پر ہدروی کا مرہم رکھالور معری فوج کو افعام و اکرام ہے نوازا۔ چونکہ شرکوہ کے ساتھ مین جمعیت تھی شاور کی طرح دم نہ مار سکار اور جب اسے معلوم ہوا کہ شیر کوہ شاہ عاضد اور امراء دولت کی طلبی برآیا ہے تو تملق و چاپیوس کا شیووا، ختیار کیا۔ ہر روز سوار ہو کر شیر کوہ کے باس جاتا اور بہت دیر تک بیٹھار ہتا۔ اب شاور نے ارادہ کیا کہ اسدالدین شیر کوہ اور اس کے ساتھیوں کی دعوت کر کے ان کو اسپر کرے پھر شامی سیاہ کو مھری فوج میں شامل کرلے اور اس متحدہ سپاہ کی مدد سے فرنگیوں کو مار بھگائے۔ شاور کا بیٹا بڑا غیور ملمان تھا۔ اس نے باب کو سمجھایا کہ اس سوداے خام کو دل سے نکال دو شیر کوہ تمہارے دھو کے میں نہیں آئے گا۔ اور اگر وہ اس فریب میں آگیا اور تم نے اس پر قابو پاکر نذراجل کر دیا تو پھر الل فرنگ آگر مھر کی اینٹ ہے اینٹ بجادیں گے اور تمہیں بجائے لینے کے دینے بڑ جائیں. ع "شاور نے کمابینا! اگر میں ایبانہ کرول توشیر کوہ ہم سب کو ہلاک کردے گا۔ بیٹے نے کما باہے لیکن اگر ہم مسلمان ہونے کے باوجود بلاد اسلامی میں قتل ہوجائیں تو یہ اس سے ہر انہیں اجھاہے کہ ہم شیر کوہ اور اس کے ساتھیوں کی جان لے کر فرنگیوں کو مصر کا مالک بیادیں۔ جو نمی فرنگیوں کو خبر کے گی کہ تم نے شیر کوہ کو قید کر لیا ہے تو وہ فورا آر شمکیں گے۔ ایس مالت میں اگر خود شاہ عاضد بھی جا کر نورالدین سے ہزار منت ساجت کرے تو وہ ایک سوار بھی بھیجنے پر رضا مندنه ہوگا۔ غرض مینے کے سمجھانے سے شاور اس خیال خام سے در گذرا۔ اب صلاح الدین یوسف اور بعض دوسرے شامی افسرول نے صلاح کی کہ شاور کا قصہ یاک کر دیا جائے لیکن شیر کوہ نے انہیں اس اقدام ہے روک دیا ایک مرتبہ شادر حبب معمول اسد الدین کے لٹنکر میں گیا اور

و کھا کہ شیر کوہ خیمہ میں ضمیں ہے۔ شاور نے اس کے متعلق دریافت تو صلاح الدین یوسف اور بھی وہ سرے سر مرون نے تایا کہ وہ ام شافعی کے مزاد مبارک کی زیادت کرنے گیا ہے اور ہم تھی وہ بین چدہ بین یہ کہ سر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ شاور بھی ساتھ ہولیا۔ ان لوگول نے سر سر شعر کو وقید کر سر شاور کو معلوم ہوا کہ شاور قید کو بین بیغام بھیجا کہ شاور کو قبل کر کے اس کا سر میرے پائی بیغام بھیجا کہ شاور کو قبل کر کے اس کا سر میرے پائی بیغام بھیجا کہ شاور کو قبل کر کے اس کا سر میرے پائی بیغام کی وہ قور شاہی میں گیا۔ شاہ عاضد کو میرے پائی میں گیا۔ شاہ عاضد کے خطب دے کر میر جیوش"کا قطاب دے کر سے میں میادہ بیدی کا الک بنادیا۔

#### سلاح الدين يوسف كي وزارت مصر:-

گرافسوس ہے کہ چیٹم فلک کو ثیر کوہ کی بیہ کامرانی ایک آٹکھ نہ بھائی اور اس نے دو مہینہ بوریانج دن کی وزارت کے بعد 22 جمادی الآخر 564 ھ کو امانت حیات ملک الموت کے سپر و ّے ر دی شاہ عاضد نے اس حادیثہ کے بعد اس کے لا کُل پر ادر زادہ صلاح الدین یوسف بن ایوب کو وزارت عظمٰی کے منصب پر مامور کیا اور ملک ناصر کا خطاب دیا۔ صلاح الدین اور اس کا چیااسد الدین شیر لوہ اپنے شنیس سلطان نورالدین ہی ئے ٹائب تصور کرتے تھے جس نے ان دونوں کو مصر بھیج کریمیں آقامت گزین ہونے کی ہدایت کی تھی۔ صلاح الدین یوسف کاباپ نجم الدین اور اسدالدین شیر کوہ کرد تھے۔ اواکل میں بغداد آکر مجاہدالدین بیروز کو توال کے پاس نوکر ہوئے تھے۔ مجاہدالدین نے ائن ابوب کو فہم و ذکا اور حسن سیرت میں متنازیا کر قلعہ تحکریت کا محافظ مقرر کر دیااور شیر کوہ کو بھی ساتھ کر دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد دونوں بھائی سلطان نور الدین کے پاس آ ملازم ہوئے۔ یمال تک کہ رق کرتے کرتے مقریین علطانی میں واخل ہوگئے الغرض جب صلاح الدين كا قدم استقلال مصريين الحچي طرح جم گيا تو مخالفوں كى كمر ہمت ٹوٹ گئی اور شاہ عاضد کے قوائے حکمرانی بالکل مقتمل ہو گئے۔اس وقت صلاح الدین یوسف تو سلطنت کے میاہ وسپید کامالک تھااور اس کا نائب قراقوش جو امرائے اسدیہ کے اعیان میں ہے تھا۔ شاہ عاضد کے محل سرائے پر قابض و متصرف تھا۔ ان ایام میں سلطان نورالدین زنگی نے شام ہے یہ بیام بھیجا کہ شاہ عاضد کا خطبہ ہر طرف کر کے دولت عباسیہ کے نامور تاجدار خلیفہ متعنی باللہ کے نام کا خطبہ پڑھا جائے۔ صلاح العوین بوسف اس خوف ہے کہ مبادا اہل مصر سر تا فی کریں اس تھم میں لیت و لعل کرنے لگا۔ لیکن جب سلطان نورا لدین نے اے ایک عمّاب آمیز چٹمی لکھی تو صلاح الدین نے اتمثال امر کے سواکوئی جارہ نہ دیکھا۔ حسن اتفاق ہے

انمی دونوں عاضد کا مزاج اعتدال ہے مخرف ہوا اور وہ یکبارگی صاحب فراش ہو گیا۔ صلاح الدین نے اس معاملہ میں اعیان دولت ہے مشورہ کیا۔ بعض نے موافقت اور بعض نے مخالفت کی۔ انقاق ہے امیر العالم نام ایک نجی فخص آگیا۔ یہ لیت و لعل دیکھ کر کہنے لگا۔ لو سب ہے پہلے میں ہی اس کار خیر کا افتتاح کرتا ہوں چنانچہ پہلے ہی جعہ میں خطبہ ہے پہلے منبر پر چڑھ گیا اور ظیفہ مستنی باللہ عبابی کے حق میں دعائے خیر کرنے لگا۔ کسی نے چوں و چرانہ کی۔ ووسر ہجد میں سلطان صلاح الدین نے خطبوں کا حکم کو یا کہ عاضد کے جائے ظیفہ بغداد مستعنی باللہ کے نام کا خطبہ پڑھا جائے چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئے۔ کسی فخص نے مخالفت کی جرات نہ کیا۔ کا ماضد کامر ض دن بدن اشتد او پُر تا گیا آخر عاشورہ کے دن وائی اجل کو لیک کہ کر رائی ملک بقا موالور دولت، عبد مقرض ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین نے قصر سخابی اور اس کے تمام ذخائر و مفائس پر قبضہ کر لیا۔ شاہی خرانہ اور قصر شاہی میں اس قدر بیش قیمت اسباب تھا کہ بقول ابن فائس نے نظر فی ظروف، بیش قیمت مبوسات کی ہوئی بہتات تھی۔ ان سب کے علاوہ ایک لاکھ میس بڑا او نظر فی ظروف، بیش قیمت مبوسات کی ہوئی بہتات تھی۔ ان سب کے علاوہ ایک لاکھ میس بڑا اور نیا میس سے نو کہ دولت عبد سے کے قاد میں بڑا اور نیست و نابوہ کرد ہے گئے اور خلافت عباہ کے لاجم فضائے معر پر لمرانے گا اور اس ذمائی و نیست و نابوہ کرد ہے گئے اور خلافت عباہ کا پر جم فضائے معر پر لمرانے گا اور اس ذمائی د

#### بابنبر33

## نويد کامراني

سلطان نور الدين كاتب كو عمروياكه ايك تهينت نامه كصع جو دارالخلافه بغداد اورتمام دوسرے بلاد اسلامیہ میں پڑھا جائے۔اس کا مضمون بیہ تھا۔''وہ خداوند ذوالجلال جو حق کو سر بلند اور یا طل کو سر محول فرماتا ہے۔ صد بزار حمہ وشکر کا مقام ہے کہ جس کے فضل واحسان نے ان بلادہیں اب کوئی ایمامنر سی چموزاجس پر مولانالم مستضی بالله عبای کے اسم گرای کا خطبه نه برها گیا ہو۔ تمام معجدیں عیادت کرنے والوں کے لیے کھل گئیں۔ بدعت کے مرکز ٹوٹ گئے۔ کفر کے متعقر و ران ہو مجتے اور جو مقابات قریاؤهائی سوسال سے جھوٹے مدعیوں اور کفریرور د جالول کے ر فض وا عاد کا جو ان نگاه من جو ئے تھے ان پر آل عباس کی خلافت حقد قائم ہو گئ جو سنت ہو ی کے سیج حامی اور رفض وید عت کے دشمن ہیں۔الغرض ہمارے تیشہ دواد نے ظلم وہیداد کی جڑیں کاٹ دیں · اور انصاف و داورسی کا پر جم فضائے مصریر از سر نولبر انے لگا۔ جب سے پام سعادت ایام مدینہ اسلام بغداد میں پہنچا تولوگ جوش انبساط ہے پھولے جامہ میں نہ ساتے تھے۔ ہر طرف خوشی کے جیجیے تھے۔بڑاشاندار جشن مسرت منایا ممیا۔ تمام ہازار سجائے گئے۔بغدادایک طلسم حیرت بناہوا تھا۔ خلیفہ نے سلطان نور الدین کوخلعت و تشریفات اور صلاح الدین کوعلم و پرچم سے سر فراز فرمایا اور خطیول کو بھی انعام واکرام سے سربلیمہ کیا۔ علامہ ابن جوزی نے "النصر علی مصر" اسی واقعہ کے متعلق ایک متعقل تعنیف کی ہے۔ تھوڑے وان کے بعد جاطنیوں اور خاندان بنی عبید کے مواخوامول نے ازسر نو عبیدی سلطنت کی داغ میل ڈالنی چاہی اور مصر کے چند امراء بھی اس سازش میں شریک ہو گئے لیکن سلطان صلاح الدین کو اس سازش کی ہرونت اطلاع ہو گئی۔ اس نے تمام بدسگال ساز شیول کو قصرین کے در میان دار پر چڑھادیا۔اوراس طرح تمام ٹر نیٹے ہمیشہ کے لیے مٹ گئے۔

#### سلطان صلاح الدين كاعروج واقبال اور سلسله فتوحات

یمال ضمنایہ بتادینا بھی مناسب ہے کہ شاہ عاضد کی موت کے بعد سلطان صلاح الدین کو خود مختار بادشاہ کی حیثیت حاصل ہوگئی تھی۔ جب اقبال یاور کی کر تاہے تو ترتی کے اسباب خود مؤد جمع ہو جاتے ہیں۔ چند ہی روز میں حجاز کے مقامات مقدسہ سلطنت مصر کے حیط اقتدار میں آگئے۔ 68ھ میں سلطان صلاح الدین نے طرابلس کو نارمنوں کے قبضہ ہے چھوڑایا۔ 569ھ میں اپنے کھائی توران شاہ کو یمن کا گور نر مقرر کیا۔اس کے بعد اپنے آقائے سابق سلطان نورالدین کے انقال پر شام اور حلب پر بھی قبضہ کرلیا۔ 581ھ میں فتح کیا اور بہت سے چھوٹے چھوٹے تاجداروں نے

طوق اطاعت گلے میں ڈالا۔اس طرح سلطان صلاح الدین ان ممالک کا دریائے فرات سے دریائے نیل تک تھیلے ہوئے ہیں باشٹناان قلعہ جات کے جو فرنگیوں کے ہاتھ میں تھے۔ فرماز وابن گیا۔ 583ھ میں سلطان نے فر گیول کوہو ی بری ہز سمتی دیں۔ بہت سے شہر جن پر انہول نے قبضہ جما ر کھا تھا چھین لیے۔ خصوصاً بعت المقدس ہے جو اکانوے سال ہے فرنگیوں کے قبضہ میں چلا آتا تھا۔ان کوبے و خل کر دیا۔ نصار کی نے بیدت المقدس میں جو کنیے ،بالئے تنے ان سب کو گرادیا۔اور ان کی جگہ دینی مدارس جاری کر دیئے۔البت قمامہ کے گر جا کو محض امیر المومنین فاروق اعظمؒ کے اسوہ ير عمل كرتے ہوئے حال رہے ديا۔ دول يورب كوبيت المقدس كے باتھے سے نكل جانے كابرا صد مہ ہوا۔ چنانچہ اس نقصان کی تلافی کے لیے رج د اول شاہ انگلتان اور فلب اعمیش شاہ فرانس بردی زبروست تاریال کر کے بدت المقدس کے چھوڑانے کے لیے روانہ ہوئے۔ ڈیڑھ سال تک بہتیر ہے ہاتھ یاؤں مارے کیکن ناکام و نامر ادوا پس جانا بڑا۔ 589ھ میں سلطان صلاح الدین نے اپنی حان جمان آفرین کے سیر د کر دی۔ خدائے پاک نیک نماد بادشاہ پر اپنی رحمت کاملہ نازل فرمائے۔ باوجود عالمگیرباد شاہت و حکمر انی کے سلطان صلاح الدین رحمتہ اللہ علیہ نے انقال کے وقت ایک گھوڑا'ا کک زرہ' ایک دینار اور 33درم زر نقتہ چھوڑا۔ اس کے سوااس سلطان البر والبحر کا کوئی ترکہ نهیس تھا۔ سلطان کی رحلت پر ایک بیٹا عماد الدین عثمان مصر کاباد شاہ ہوا۔ دوسر ابیٹانور الدین علی شام میں سر بر آرائے سلطنت ہوا۔ تیسرے پیٹے غازی نے حلب کی عنان فرمانر وائی ہاتھ میں لی۔ سلطان صلاح الدين يوسف ابن ايوب نے جس عظيم الثان سلطنت كى بنياد ركھى كيتے ہيں اس كے نوباد شاہ مصر میں' تیر ہ فرمانر واشام میں اور تنین تاجدار حلب میں ماد شاہی کرتے رہے۔

#### بابنبر34

# بانى رفض وشيعيت كى اغوا كوشيال

میاں منامب معلوم ہو تا ہے کہ قار ئین کرام کی بھیر تافروزی کے لیے رافضی فرقہ کے باتی و موسس عبداللہ انن سبا کے حالات وواقعات بھی مخضراً عرض کر دیتے جائیں۔ علاء نے نکھا ہے کہ جب خلفائے شایڈ رضوان اللہ علیم کے عمد سعادت میں میوو و نصار کی مجوز کو ساور مت کہ مورو نصار کی مجوز کو ستوں کے باتھوں فتح ہوئے پر ستوں کے بلاد وامصار عنایت آلئی ہے صحابہ کرام اور ان کے تابعان عظام کے باتھوں فتح ہوئے اور کھار مجوز امیر کی امر حبب و تاراح کی ذات میں گرفتار ہونا پڑا تو یہ لوگ غیظ و خضب کے عالم میں ماروم پر یدہ کی طرح بچی و تاب کھاتے ہے لیکن کوئی اس نہیں چلتا تھا۔ حضر ات شیخین بین عمر المو منین انہوں نے امیر المو منین انہوں نے امیر المو منین ایو کی اس میں انہوں نے علیہ حیث اور امیر المو منین بھوت کی وجہ ہے بہت ہاتھ پاؤں مارے۔ لڑا ئیال کیس لیکن بچونکہ نصر ت

آئی ہروقت ملت موحدین کی پشت پناہ تھی ذکت و خسر ان کے سوا پچھے حاصل نہ ہوا۔ ناچار خلیفہ عالت امیر المومنین حضرت علین ذوالنورین کے ایام خلافت میں محرو حیلہ کے اسلحہ ہے مسلح : و نے گئے۔ چنانچہ اس سلسلہ میں بعض اعدائے دین نے کلمہ اسلام ہے گویا ہو کر منافقاند اسلام تبول کیااور کمر آسٹین من کر مسلمانوں میں تغرقہ اندازی لور بغض وعناد کی آگ مشتعل کرنی شروع کی۔ کمر آسٹین من کر مسلمانوں میں تغرقہ اندازی لور بغض وعناد کی آگ مشتعل کرنی شروع کی۔

اس فت گر جراعت کا سر گروہ ایک نمایت عمار شخص عبداللہ بن سابا م کا یمن کا ایک میودی قف اس کے سلسلہ تلمیس کی سب سے پہلی کرئی یہ تھی کہ فائدان نبوت اور دور مان مصطفوی (خلیہ الصلوۃ والسلام) سے انتائی محبت کریں۔ اور ان کی عون و نصر ت بین کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کو گلہ الملیت اظمار سے محبت کریں۔ اور ان کی عون و نصر ت بین کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کریں۔ چو نکہ یہ تحریک املام میں بہت کریں۔ عین مطابق تھی۔ اس لیے کافد اہل اسلام میں بہت مقبول ہوئی اور جر فاص و عام نے گمان کیا کہ جو کچھ یہ کتا ہے خلوص اور خیر خواہی کی راہ سے مقبول ہوئی اہل حق کو معلوم نہ تھا کہ دو اسلام کا نمایت خطر ناک دشمن ہے اور مسلمانوں کے خلاف نمایت خوفاک جال چھارہ ہے۔ جب عبداللہ بن سابالوگوں کو اس دام فریب ہیں گر فار کر چکا خلاف نمایت خوفاک جال چھارہ ہے۔ جب عبداللہ بن سابالوگوں کو اس دام فریب ہیں گر فار کر چکا تو اب اس نے لوگوں ہے یہ کمنا شروع کیا کہ جناب علی مرتفیٰ (رضی اللہ عند ) افضل البخر بعد

الانبیاء ہیں۔ حضور سید عالم (عَلَیْ اِلله مین علی مرتبی انہیں سب سے زیادہ تقرب حاصل تھا۔ اب وہ ان احادیث میں ارد ہیں اپنی طرف سے بہت ی موضوع و مخترع روایتی شامل کر کے ان کو شہرت و سے نگااور جب دیکھا کہ اس کے دام افاوہ لوگ موضوع و مخترع روایتی شامل کر کے ان کو شہرت و سے نگااور جب دیکھا کہ اس کے دام افاوہ لوگ خلفائے ملا شرح معاز سے علی کی ایک خلفائے ملا شرح موز سے علی کی ایک خلفائے ملا شرح کو اسے اس راز سر بہت کی تعلیم دینی شروع کی کہ جناب علی مرتفئی تو بھی خدا رفوہ الله الله کی ایک وصل بھے آنمخضرت علی ہو کے انہیں نبیص صرح خلیفہ مقرر فرمایا تھا کین صحابہ نے ناملہ پاکر اور معاذ الله کی کرو حیلہ ہو وصیت نبوی علی ہو تھا ہے ہو کروین سے برگشتہ ہو گے۔ ای موڑ کے علی مرتفئی کا حق غصب کر لیا اور طمع دنیاوی سے مغلوب ہو کروین سے برگشتہ ہو گے۔ ای موڑ کے ما تھی اس نے فدک کے متعاق اس گفتگو میں جو امیر المو منین حضرت ابو بحر صدیق اور سیدہ کے ساتھ اس نے فدک کے متعاق اس گفتگو میں جو امیر المو منین حضرت ابو بحر صدیق اور سیدہ کئی سے میا کی اس راز کو فائن نہ ہونے ویں ادر سمجمادیا کہ آمیزی شروع کی اور اپنے مخصوص احباب کو تاکید کردی کہ اس راز کو فائن نہ ہونے ویں اور سمجمادیا کہ آگرا دیا نوگوں سے اس فتم کی گفتگو ہو تو میر انام ہر گرز ظاہر نہ کرنا کو فائن نہ ہونے ویں سے میری غرض محض اظمار حق ہے نہ کہ نام و نمود۔

#### ابن سباكابصر وياخراج

مانا۔ اس کے بعد یہ پروپیگندا شروع کر دیا کہ عثان بن عفان (رضی اللہ عنہ) نے (معاد اللہ) بلا استحقاق ظلافت رسول پر قبضہ جمار کھا ہے۔ دنیا شرب و تو فول اور شرارت پندلوگوں کی کی سیں۔ معر میں بھی اس نے لوباش فتم کے لوگوں کو جمع کر کے ایک جماعت بنالی۔ فلیف رسول اللہ عقیقہ کی خلاف نشریہ کرنے کے خااف نشریہ کرنے کے مناد بھی تیار کے اور ان کو مختلف دیار دامصار میں جمیح و قت ہدایت کی کہ جمع میں اپنے کے لیے بظاہر امر معروف و شی مشکر کا مریح است کی کہ جمع منات الناس کا دل ہاتھ میں لینے کے لیے بظاہر امر معروف و شی مشکر کی آز میں طریقہ افقیار (رضی اللہ عنہ) کے عمال کے فلاف بے پناہ پروپیگند اشروع کی دور اس کے خسمن میں خلیف خالث کے فلاف ہی عام جذبہ منافرت پیدا کرتے رہو۔ یہ مناد بھرہ کو فد، شام 'معر ہر میں خلیف خالث کے فلاف منافرت پیدا کرتے رہو۔ یہ مناد بھرہ کو فد، شام 'معر ہر جواکہ تمام یو دور اس معروف و شیم ہم کر کی آز میں دکام کے فلاف منافرت پھیل نے گے۔ تیجہ سے جواکہ تمام یو در این میروف و شیم کے اور اس میروف و شیم کر اس بھر کی استان کے خطرت منافرت پھیل کے کو کہ میرا الموشین مورہ پنچ لورا ہل مدینہ کے پاس اپنی مام نماد مظلوی کے شوے بہانے گئے۔ یہ دکھ کر امیر الموشین حضرت عبداللہ من تعربی کو شام اور حضرت میں مسلمہ انصاری کو کو فہ روانہ فرمایا۔ یہ حضرات محدین مسلمہ انصاری کو کو فہ روانہ فرمایا۔ یہ حضرات تحقیق حالات کے بعد مراجعت فرمائے کہ یہ جو کادن شیم کے دورات فرمایا۔ یہ حضرات محدین مسلمہ انصاری کو کو فہ روانہ فرمایا۔ یہ حضرات تحقیق حالات کے بعد مراجعت فرمائے کہ یہ جو کادر آئر متایا کہ تمام شکایتیں بے بیاد اور جموئی تقسیل حالات کے بعد مراجعت فرمائے کہ یہ جو کادر آئر متایا کہ تمام شکایتیں بے بیاد اور اور قبوئی تقسیل

# علیؓ کی زبان مبارک سے حضرات شیخین کی ثنا

مرتضی سب ہے افضل ہیں۔ جب این سبانے دیکھاکہ کوفہ کے فوجی سیابی اس مسئلہ کو سمع قبول ہے سننے لگے ہیں تواس نے امیر المومنین ابو بحر صدیق اور امیر المومنین عمر فاروق کے خلاف دریدہ د بنی کا شیوہ اختیار کیااور حضرات شخینؓ اور دوسرے اصحاب رسول اللہ علیہ کے خلاف جذبہ نفرت مچیلا بنے لگا۔ حضرت سویدین طفلہ کامیان ہے کہ میں نے کوفد کے اشکر گاہ میں چند آدی دیکھے جو حضرات شیخین پر طعن و تشنیع کررہے تھے۔ میں حضرت علیؓ کی خدمت میں حاضر ہواادر عرض . کیا۔ ''امیر المومنین! میں آپ کی فوج میں گیا تو چند آد میوں کو دیکھا کہ حضرت ابد بحر اور حضرت عر (رضی الله عنما) کے حق میں ایس باتیں کہ رہے تھے جوان دونوں بزر گول کے شایان شال نہیں اور عجب نہیں کہ ان کی ہیہ جساریت اس خیال پر مدنسی ہو کہ آپ کے ول میں بھی شیخین کی طرف ہے کچھ غبار کدورت ہے ورنہ بھی ممکن نہ تھا کہ حضرات شیخین کی شان میں یول علانیہ دریدہ د بنے کی جاتی۔ حضرت علی مرتضٰی کر م اللہ وجہ نے فرمایا کہ میں اس سے خدا کی بناہ ما گمآ ہوں کہ ان حفرات کی طرف ہے میرے دل میں کدورت کا کوئی اوٹی شائبہ ہو۔ میرےباطن میں دونوں حضر ات کاو ہی جذب محبت موجو و ہے جو خو دسر ور عالم و عالمیان علیہ الصلوۃ والسلام کا موج زن ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ خدااس پر لعنت کرے جس کے دل میں ان حضرات کے متعلق حسن ظن کے سواکوئی اور جذبہ مخفی ہو۔ یہ وونوں تو پیٹیسر ضداع اللہ کے کھائی اور وزیر تھے۔ خداان دونوں پر اپی ر حت کا مینہ بر سائے۔ اس کے بعد امیر المو منین علیؓ نے پیروان این سباکی فتنہ انگیزیوں کے خلاف متعدد خطبے دیئے اور اس جماعت کے خلاف ہر طرح سے نفرت وبیز ارک کا اظہار فرمایا۔ باوجود یکہ آپ نے بعض فتنہ انگیزوں کو جسمانی سز اکمیں دیں اور و قنافو قناً مسلمانوں کو سبائی فتنہ ہے دامن کش ر بینے کی تاکید فرمائی تاہم یہ مفید جماعت اپنی سر گر میوں میں مصروف رہی۔

#### این سباکے پیروز ندہ آگ میں جلادیئے گئے

جب ائن سبانے دیکھا کہ ہزار ہالو گول نے اس کی پیروی اختیار کی اور بہت ہے مسلمان فاسد العقیدہ ہو چکے تو اب اس نے یہ کمہ کر فتد انگیزی شروع کی کہ جناب علی مر تفتی ہے ایسے الیے افعال صادر ہوتے ہیں جو مقدور ہو کی سے خارج ہیں اور بتایا کہ خوارق عادات 'قلب اعیان' اخبار غیب احیائ خوارت عادات 'قلب اعیان نصاحت الفاظ 'زہدو تقویٰ 'شجاعت مفرطہ وغیرہ امور آپ سے اس کشت و تنوع سے صادر ہوتے ہیں کہ جن کا مذہبی انسان کے مملغ فہم سے بالاتر ہے۔ اس کے بعد ایک مجل خاص میں جناب علی مرتضیٰ گے مناقب میں بہت کچھ رنگ آمیزیاں کیس اور حفظ اسرارکی تاکید کرتے ہوئے اپنو دام مرتضیٰ گے کہ مناقب میں بہت کچھ رنگ آمیزیاں کیس اور حفظ اسرارکی تاکید کرتے ہوئے اپنو دام مرتضیٰ گور معاذ اللہ کا سوت کے لہا سے ہیں اور لا ہوت بی الوہیت کے خواص ہیں اور لا ہوت باسوت کے لہا س جلوہ فرما ہے۔ اس دن سے پیروان این سباحضرت علی مرتضیٰ گور معاذ اللہ کا باسوت کے لہا س ہیں جلوہ فرما ہے۔ اس دن سے پیروان این سباحضرت علی مرتضیٰ گور معاذ اللہ کا

خدا کینے گئے۔ جب امیر المومنین علیٰ کو اس سبانی شر انگیزی کی اطلاع ہوئی تو آپ نے این سبااور اس کے پیروؤل کی گر فقار کی کا عظم دیا۔ پچھ تو بھاگ گئے اور جو مل سکے ان کو آپ نے عبر ت روزگار بینے کے لیے زندہ آگ میں جلادیا۔

یہ حرمان نصیب کو فد ہے بھاگ کر مدائن پنچ لیکن ہاں بھی اپنی مفیدہ پر دازی ہے بازند آئے۔ سبائی سناد آؤر بخان و عراق میں پھیل گئے۔ چو نکہ امیر المو منین اس وقت میمات خلافت کے علاوہ خوارج کی سر کو فی اور شامیوں کی لڑائی میں الجھے ہوئے تھے اس ما پر ان اشر ارکی طرف توجہ نہ فرما سکے۔ نتیجہ سے ہواکہ ائن سباکا فمہ ہب ان علاقوں میں جڑ پکڑ گیا اور انجام کار اس نے شیعہ فم ہب کے نام سے اسے تئین روشناس کرایا۔

## لشكر مر تضوى كى چهار گانه تقسيم

انجام کار امیر المومنین علی کے لشکری سبائی تعلیمات کے روو قبول کی وجہ سے جار فر قول میں منقتم ہو گئے اول شیعہ مخ<del>لصین بعنی اہل سنت و جماعت جو تمام اہل مب</del>یت اطہار اور صحابہ کرام (ر ضوان الله علیمما جمعین ) ہے محبت رکھتے اور ازواج طاہر ات سے نلوص و عقیدت رکھتے ہیں۔ ان کا آئینہ ول اکابر امت کے لیے کینہ سے بالکل یاک ہے۔ یمی لوگ جناب علی مرتضٰیٰ کی روش ہر قائم اور ان کے سیجے چیرو ہیں۔ ان کا دامن سبائی حبث و نجاست سے یاک رہا۔ جناب امیر المومنین علیؓ نے اپنے خطبول میں ان حضرات کی مدح و تحسین فرمائی اور ان کی روش کو پہند فرمایا۔ دوسرے شیعہ تفضیلیہ جو جناب علی مرتضیٌ کو تمام صحابہ پر تفصیل دیتے تھے۔ گواس فرقہ نے این سباکااٹر پوری طرح قبول نہ کیا تا ہم اس کی پیروی کر کے اہل حق کے زمرہ سے خارج ہو گئے۔ جناب على مرتضلي في ان كوميشه تنبيه كى كه أكر كسي فمخص كى نسبت معلوم مو گاكه وه مجه تخلي (يعني امیر المومنین او بحر صدیق اور جناب عمر فار وق رضی الله عنما) ہے افضل کہتا ہے تو میں اسے افترا ک **مدای** کوڑے لگاؤل گا۔ تیسر افرقہ شیعہ سبیہ یعنی د شنام گو جنہیں تیرائی بھی کہتے ہیں۔ سیبد نصیب فر**قہ تمام محاب**ر کو ظالم اور غاصب بلجہ کا فرو منافق یقین کر تاہے اور اس نے تمام اکابر صحابہ کو اپنے سام طعن کا بدف مار کھا ہے۔ جب بھی اس گروہ کے خیالات امیر المومنین کے سمع مبارک تک و نیجے تو آپ خطبہ ویتے آیے نایاک خیالات سے تشنیع فرماتے اور ان لوگوں سے بیز اری کا ا عماد کرتے۔ چو تعافر قد غلات شیعہ ہیں۔ یہ ائن سبا کے شاگر در شید ہیں۔ لوگ امیر الموسنین علی کی خدائی کے قائل میں۔جب مخلصین شیعہ یعنی اہل سنت وجماعت نے ان لو گوں بربد لا کل وہر امین ہے جلت کر دیا کہ جناب علی مرتضلیٰ میں بے شارا پیے آثار و دلائل موجود ہیں جوالوہیت کے منافی اور آپ کی بھریت کو سلزم بین تو بھش غلاۃ نے صری الوجیت کے عقیدہ سے بر کشتہ ہو کریے برووہ خیال بید آکرلیاکدروح لا ہوتی جناب علی مرتضی کے بدن ناسوتی میں حلول کیا ہے۔

باب35

# اصفر بن الوالحسين تغلبي

اصفرین اید الحسین تغلبی راس عین کار ہے والا تفاجو حران اور تصیین کے در مان ایک شمر ہے۔اس نے اس میں نبوت کاوعویٰ کیااور بیہ کہنا شروع کیا کہ کتابوں میں جس موعود کے آنے کی پیشین کوئی ہے وہ میں ہی ہوں۔اس ہے اس کی مراد غالبًا مسیح موعود ہوگ۔اصفر نے وعویٰ نبوت کے بعد طرح طرح کے شعبدے و کھا کر لوگوں کو اپنا گروید و منانا چاہا۔ بے شار جہا اور تعلیم یافتہ لوگ اس کے حلقہ مریدین میں داخل ہو گئے۔ جب جمعیت بڑھنے گئی توول میں ملک گیری کا شوق سر سرایااور حرب و ضرب کی تیار یول میں مصروف ہوا۔اصفر سے پہلے جتنے جھوٹے مدعی گزرے وہ اپنی جماعت کو ہمیشہ اسلام اور اہل اسلام ہی کے خلاف استعمال کرتے رہے۔ لیکن اصفر نے ا ہے پیش روؤں کا طریقہ چھوڑ کر اینارخ نصار کی کی طرف چھیر دیا۔ چنانچہ اس کا نشکر بڑے تزک و ا خشام ہے رومیوں کے مقابلہ کوروانہ ہولہ روم کی سرحدیر یوی محمسان لڑائی ہوئی جس میں رومیوں کو شکست فاش ،وئی۔اصفر بے شار مال نغیمت لے کرواپس آیا۔ اوراس کی عظمت کا جھنڈ ایوی شان و شوکت سے اڑنے لگا۔ پچھ عرصہ کے بعد اصغر نے نصاریٰ کے خلاف پھر علم عربدہ جوئی بلند کیا۔ جو رومیوں کو مہز م کر کے واپس آیا۔ پچھ دن کے فصل ہے پھر عنان عزیمت روم کی طرف موڑی اور رومیوں کو پاہال کر کے اشنے مال ننیمت کے ساتھ مراجعت کی کہ جس کی کوئی صدو نمایت نہ تھی۔ ایک مرتبہ اس کی فوج اس کثرت سے روی عور توں کو قید کر لائی کہ اس کے لشکر میں بری بردی حسین لڑ کمیاں تھوڑے تھوڑے پیپول میں فروخت ہو کمیں۔ جب شاہ روم نے دیکھا کہ اصفر ہر مرتبہ جیپ چاپ روم پر آج حتاہے اور اس سے پیشتر کہ مدافعت کے لیے کوئی ذیر داست فوجی اجتماع عمل میں لایا جائے سر حدی شرول کو تاخت و تاراج کر جاتا ہے تواس نے نصر الدولہ بن مروان حاکم دیار بحر وسیافار قین کے پاس پیغام بھیجا کہ تم ہے ہمارے مراسم اتحاد استوار تھے کیکن اصفر نے تمہاری مملکت میں رہ کر کئی مرتبہ خونریزانداقدام کیاہے اور جو جو ستیزہ کاریاں اور ظلم آرائیال کی ہیں وہ تم ہے مخفی شیں ہیں۔اگرتم یمان مئودت دا تحاد ہے دست بر دار ہو چکے ہو تو ہمیں اس نے مطلع کر دو تاکہ ہم بھی اپنی صوابہ یدیر عمّل کریں۔ درنہ اس محف کا کچھ تدارک کرو۔ جس وقت شام روم کا پلچی نصر الدولہ کے پاس پہنچا تواقاق ہے ٹھیک ای وقت اصفر کا قاصد بھی ایک خط لے کر نصر الدولہ کے یاس آیا۔ جس میں رومیوں کے خلاف آس کے تزک غزا پر اعتراض کیا تھا۔ نصر الدولہ نے دیکھا کہ اُگر رومیوں کی شکایت کا کو کی مداوانہ ہوا تو وہ اس کی مملکت پر چڑھ دوڑیں گے۔اس کے علاوہ ازراہ مآل اندیثی اس مسئلہ پر بھی غور کرنے لگا کہ اگر ابھی ہے اصفری فتنہ کاسدباب نہ کیا گیا تو ہیں شخص

جو آج رومیوں کو پریشان کر رہاہے کل کو ہمارے گلے کا ہار ہو جائے گا۔ یہ سوج کر بند نمیر کے چند آومیوں کو ہمارے مطاق کا ہدیو جائے گا۔ یہ سوج کر بند فرمیوں کو ہمارے فلاف ہو اس کے جند فلاک اصفر نے میں اس کی طاقت نہیں ہے کہ ان سے عمدہ ہر آ ہو سکیں۔ اس لیے جس طرح من پڑے اس کو جاکر ٹھکانے لگا دویاز ندہ گر فارکر لاؤ۔ بند نمیر کے جوان اصفر کے پاس جاکر اس کے مریدوں میں وافل ہو گئے۔ اور حاشیہ نشین افتیار کر کے تھوڑی ہی مدت میں غیر معمولی مقر ب حاصل کر لیا۔ ایک مر جہ اصفر سوار ہو کر ان کے ساتھ ہولیا۔ چلتے چلتے ایک الی جگہ پر پنچ معمولی جسل میں وافل کے سوائس کے ساتھ کوئی اور فتی نہ قیا۔ انہوں نے موقع پاکر اس کو جسل میں والی بھر الدولہ نے اس کو زندان بلا میں وال کرشاہ مروم کو اس کی اطلاع دے دی۔ اس کے بعد اس کا پچھ حال معلوم نہیں ہو سکا۔ قرنے یہ ہے کہ حالت مجن می میں ہو سکا۔ قرنے یہ ہے کہ حالت محتوم نہیں ہو سکا۔ قرنے یہ ہے کہ حالت مجن می میں اس سرائے فائی ہے منتظع ہو کردام آخر ہے کو چلاگیا ہوگا۔

باب36

# ابو عبد الله ابن شباس صمري

453 هيس ايك فخض جي اوعبدالله ان شباس كت مع قصبه صمر ويس ظاهر مواجو ولایت بھر ویس ہے۔ خدائی کاو عوبدار تھا۔ اس سے اباطیل نے نہ صرف عوام کالا نعام کو خیر وسر کر ديا بايمه اليحص العليم يافته اور صحح العقل انسان بهي ماؤف الدماغ بو مُحيّه خصوصا الل صيمر و تواسى کو (معاذاللہ) خالق کردگار سمجھ کراس کی پرستش کرتے تھے۔علامہ یا قوت حموی لکھتے ہیں کہ میں نے كتاب "المبدء والمآل" ميں ان شاس كے حالات مفصل ورج كئے ہيں۔" الكين افسوس ہے كہ خاكساررا قم الحروف اس كتاب پروسترس نه پاسكانه خالباب كتابات كل بالكل ناپد ب\_اين شباس كاباب او محمد علی بن حسین بغدادی معروف به شباس ایک مشهور کبوتر باز قفله این شباس کے آومی میں تمام برے برے اسلامی شرول میں موجود تھے۔ جو نامہ کوترول کے ذریعہ سے اپنے اپنے شر کے واقعات لکھ کر انن شاس کے پاس مجمع رہے تھے۔ مثلاً جو کوئی مخص ان کے پاس آیا تو انہوں نے جسٹ کا غذے ایک پر ذہ پر یہ اطلاع لکھ کر فلال شخص مجھ ہے ملنے آیا ہے لکھ کر کبوتر کواڑا دیا۔ او حر صحر ہ میں بیا نتظام تھاکہ نامہ پر کبوترا پیخ شہر ہے اڑ کرائن شاس کے مکان کی چھت پر آبیٹھے۔ این شباس کا ایک خادم دہاں ہر وقت موجو در بتاوہ کبوتر کے یاؤں سے رقعہ کھو لٹالورینچے آگر جیب جاپ این شباس کو دے جاتا۔ اس طرح سارا دن کبوتر دل کی ڈاک گلی رہتی تھی۔ اور این شیاس دعوے غیب دانی کے ساتھ دن بھر حاضرین کو دیاروامصار کی خبریں سنایا کر تا۔اور تھوڑی تھوڑی ویر کے بعد اچانک پکار اٹھتا کہ فلاں شریمیں بیر حادثہ رونما ہوا۔ فلاں مقام پر بید واقعہ پیش آیا۔ چو نکہ بعد کو بیہ اطلاعيس بميشه صحح ثابت ہوتی تحيس اس لياوگ اس کو علام الغيوب اور رب العلمين تصور كرتے تھے۔ بسااو قات ایسا ہوا کہ ابن شباس کے کسی نما ئندہ نے اس کے پاس اپنے شر سے اطلاع بھیجی کہ فلال فلال افراد میں نزاع ہوگئ ہے۔ ابن شاس متحاصمین کے نام ایک ایک جشی لکھ کر نامہ بر کبوتر کے ذریعہ سے اپنے نمائندہ کے باس تھے دیتاان چھیوں میں لکھا ہوتا تھاکہ تم لوگ آئیں میں مصالحت کرلو۔ درنہ تم پر میراصاعقہ عذاب نازل ہوگا۔ "انن شباس کا نما ئندہ یہ چشیاں متخاصمین کے پاس پہنچادیتا۔وہ اپنے خانہ ساز خدا کا فرمان پڑھ کر مرعوب ہو جاتے اور یہ خیال کرے کہ اپنے

" خالق ورازق" كا انتثال امرنه كري ع توبلاك وبرباد موجاكيس ع آپس ميں صفائي كريستے مگر معلوم نسيس كه كسي مسلمان حكمران كي شمشير خارا شگاف ناس كي خدائي كاخاتمه كيا تعايا نسيس؟

باب37

### حسن ابن صباح حميرى

## فصل 1۔ این صباح کے ابتد ائی حالات

حسن من مباح جومهبط ومي موف اور خدائد رساح احكام يافكالد ي قالك اي خو فناک فرقہ کابانی ہے جس کی خفیہ ساز شوں اور جال ستانیوں کا تصور بدن پر رو نگٹے کھڑے کر ویتا ے۔ یہ خف شرطوس میں جوعلاقہ فراسان کا ہے میں بیدا ہوا۔ اس کاباب علی اساعیلی نہ بب کا پیرو اور شررے میں یودوباش و کھا تھا۔ جو عواق عجم کا ایک شرب علی کا نسب یہ ہے۔ علی من احد بن جعفر بن حسن بن صباح حميري وح مكد حسن كامورث اعلى مباح ايك مشهور آدى مو كزرا تعالياس لیے اس نے حسن بن علی کملانے کے جائے حسن بن مباح کملانا پیند کیا۔ حسن کاباب علی ميزار شرير اور عیار مخض تھا۔ ان ونوں رہے کی حکومت او مسلم رازی کے ہاتھ میں تھی جو ایک نمایت سلیم الفطر ت ادر متدين حاتم تفاجو نكه على اپيزر فض وزند قه ميں بدنام تعابه مسلم رازي كوجو فرقه حقه اہل سنت و جماعت کا پیرو تھا۔ اس سے نفرت متمی۔ اور علی ہر ونت اس کے سامنے اپنے عقائد کی صفائی ظاہر کر تا اور جھوٹی قتمیں کھا کر اے یہ بادرا کرانے کی کو شش کیا کر تا کہ میں ایک صحیح العقيده مسلمان موں اور نہ ہب حق اہل سنت و جماعت کا پیرو موں۔ان ایام میں اہل سنت و جماعت کے ایک بڑے عالم امام موفق نیٹا پور میں مند در سوافاضہ پر متمکن تھے اور اطراف واکناف ملک کے لوگ ان کے حلقہ درس میں شریک ہو کر چشمہ علوم و فنون سے سیر اب ہورہے تھے۔ علی نے ا بين رفض والحاد كالزام دوركرنے كے ليے اپنے بينے حسن كو نيشا پورلے جاكر امام موفق كے درس میں داخل کرادیا۔ حسن اس سے پیٹنتر کئی سال تک عبدالملک بن عطاش نام ایک اساعیلی سے مخصیل علم کر تار ہاتھا۔امام موفق کی تعلیم و تربیت میں خدا نے برتر نے بیرخو بی رکھی متمی کہ ان کے شاگر و عموماً کسی نہ کسی درجہ پر پہنچ جایا کرتے تھے اور بیات عام طور پر مشہور متھی کہ امام مئوفق کا تلمذ جاہ و حثم کاضامن ہے۔

مكتب كامعابده

خواجہ حسن طوی (جوبعد کو سلجوتی سلطنت کاوزیرِ اعظم ہو کر نظام الملک کے لقب سے

متاز ہوا)اور تھیم عمر خیام نیشایوری بھی حسن بن صباح کے ہم درس تھے۔ان تینوں میں بہم برد ی الفت متى۔ تيوں ايك ساتھ رہتے اور باہم مل كر سبق كى تكر اركيا كرتے تھے۔ ايك دن حسٰ من صباح اپنے دوستوں سے کہنے لگامیہ مشہور بات ہے کہ امام مئوفق کے شاگر دیوے رتبہ پر چینجتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہم تینول جاہ و دولت کے مرتبہ پرنہ بہنچیں توہم میں سے ایک ندایک ضرور پینے گا۔ اس لیے آپن میں عمد کریں کہ ہم میں ہے حق تعالیٰ جس کو معز زوبامر اد کرے اور عزت وجاہ کے ورجه پر پہنچاہے وہ اپنے دونوں رفیقوں کو بھی اپنی دولت میں بر ابر کاشر یک کرے اور کسی معاملہ میں ا بنی ذات کو دوسر ول پر تر جیح نہ دے۔ تینول نے بیہ معاہدہ ہو ی گر مجوشی سے قبول کیااور ہاہم عمد و ، پان ہو گئے۔ کچھ مدت کے بعد یہ رفقاء فارغ التحصیل ہو کر مدرسہ سے چلے گئے۔ حسن بن صباح ۔ اپنے باپ کے یاس رے پہنچا۔ تھوڑے دن کے بعد ابد مسلم کو معلوم ہوا کہ ائن صباح کے پاس مفر کے عبیدی فرمانبرواؤں کے داعیوں کی ایک جماعت آئی تھی۔ ابو مسلم نے ابن صباح کی گر فقار کی کا تھم دیا۔ پولیس نے بہتری طاش کی لیکن اس کا کہیں سراغ نہ مل سکا۔ ابد مسلم نے بطریق فراست فرمایا کہ بیہ شخص عنقریب ضعفائے عوام کو عمر اہ کرے گا۔ چنانچہ آئے چل کر قار نمین کرام کو معلوم ہوگا کہ بد پیشین گوئی س طرح حرف بوری ہوئی۔ نیشا بورے فارغ التحصیل ہونے ے بعد ہر مخص قسمت آزمائی کے میدان وسیع میں نکل کر سمند تدبیر پر سوار ہوا۔ خواجہ حسن ممقام مرو سلطان ملک شاہ کے داد اچنری ہیگ سلجوتی کے دربار میں پہنچا در رسائی حاصل کر کے تر تی کے زینے طے کرتے کرتے سلحو قیوں کاوزیراعظم ہو گیا۔اس طرح دنیای ایک عظیم الثان سلطنت کی باگ باتھ میں رکھ کر نظام الملک طوی کے معزز لقب سے و نیامیں چیکا۔

#### حسن صباح اور نظام الملك

جب حسن صباح درسہ میں ہم مکتبوں سے عمدو پیان کر کے باہر نکاا تو پچھ دت تک معاش کی خاطر ملک کے مختف مقامات میں غریب الوطنی کی خاک چھاتا پھرا گر کسی جگہ کا میائی کا مند و کھنا نعیب نہ ہوااور نہ کوئی ایسا مشغلہ سمجھ میں آیا جو اس کی اولوالعز میوں کا کفیل ہو۔ آخر سخت حرمان ویاس کے عالم میں اپنے ہم مکتب نظام الملک کی نسبت سناکہ وہ خلاص وزارت سے آرات ہو کر سلجو قبول کے سیاہ وسپید کا مالک ہو گیا ہے۔ فوراو بال پہنچ کر قسمت آزائی کی شمان کی۔ چنانچہ حسن میاح حواجہ کے پاس محفقہ فرو میں نیشا پور آیا۔ نظام الملک نے اس کی خاطر و مدارت میں کوئی وقیقہ فرو محملہ است نہ کیا۔ اور بساط میزیائی کو اتن بلندی پر جانتھایا کہ اس سے دفیح تر مقام نہ تھا۔ آیک ون حسن مباح خواجہ سے کہنے لگا کہ آپ اسحاب یقین اور ارباب شخیق میں سے جیں اور خوب جانتے ہیں کہ مباح خواجہ سے کئے لگا کہ آپ اسحاب یقین اور ارباب شخیق میں سے جیں اور خوب جانتے ہیں کہ وزارت آیک متاع تعلیل ہے۔ اس لیے جمعے خوف ہے کہ آپ حظوظہ فانیہ کے جال میں پھنس کر

وعدہ خلافی پر نہ اتر آئیں اور یدند فصون عہد المله کے مر تکب نہ ہوں۔ نظام الملک نے کہا حاصہ والم و علیہ اللہ کے مر تکب نہ ہوں۔ نظام الملک نے کہا حصہ دار ہو۔ غرض نظام الملک نے اس کی باہشاہ سے ملا قات کرائی اور اس کی عقل و وانش فضل و حصہ دار ہو۔ غرض نظام الملک نے اس کی باہشاہ سے ملا قات کرائی اور اس کی عقل و وانش فضل کمال کی تعریفیں کر کے اسے سلطان ملک شاہ کا معتمد خاص مقرر کرادیا۔ نظام الملک کی نیک نفسی کمال کی تعریفیں کر کے اسے سلطان ملک شاہ کا معتمد خاص مقرد کرادیا۔ نظام الملک کی نیک نفسی معتبول میں ہوگیا تھاجب کہ انسان پر کوئی تکلیف اور ذمہ دار کی عائد جمیں ہوتی۔ نظام الملک نے جو عہدہ المن مصروف تقیار وانتبار میں وزارت سے کم نہ تھاکین حسن تواہیے احتیار ات چاہتا تھا جن میں کمی دوسر سے کی شرکت نہ ہو۔ اس لیے اسے اس بات کی تمنا ہوئی کہ خواجہ نظام الملک جن میں کمی دوسر سے کی شرکت نہ ہو۔ اس لیے اسے اس بات کی تمنا ہوئی کہ خواجہ نظام الملک جائے۔ ایک ایم حرح نظام الملک کو سلطان کی نظروں سے گر اگر اورج حشم پر پہنچ جائے۔ طرح نظام الملک کو سلطان کی نظروں سے گر اگر اورج حشم پر پہنچ جائے۔

#### حساب باربر داري

ے پانچ سومن اس کا انبااور سومن سرکاری ہے۔ اور ہزار دیتار پانسومن کے لیے دیا گیا ہے ہیں ووسو دیتار آئی سومن کے لیے دیا گیا ہے ہیں ووسو دیتار فی سومن کا صلہ ہے۔ اس حساب ہے چہ اونٹ والے کو آٹھہ سودیتار اور چاروالے کو دوسودیتار ملناچا ہیے۔ سلطان کے ول بیس نظام الملک کی بڑی و قصت بھی اور نہ چاہتا تھا کہ وہ طول اور کبیدہ خاطر جو اس لیے سلطان نے اس بات کو قد اق بیس اڑا ویا۔ لیکن نظام الملک سمجھ گیا کہ این صباح کی اس فتح ملطان کے ول مرکیا اگر ڈالا ہے؟

#### دربار شای سے افراج

ا كي مرتب لتن صبال ركان سعطت كور ميان بينها موا مختلف امورير تبادل خيالات كر ر و تعبہ اس دور من میں کینے بھاکہ حصرت سلطان المعظم میں سال سے حکمران میں۔ انہیں جا ہے کہ مر کے محروسہ کے جمع وخرج سے بھی واقف ہول۔ یہ آواز شدہ شدہ سلطان ملک شاہ کے کان تک كيتى الساع برسطان نے ايك ون تقام الفك سے يو جهاكد ايك ايسا كمل چشاكتے ون يس تيار ہو سکتا ہے جس سے تمام سلطنت کا بیس سالہ حساب معلوم ہو سکے ؟ نظام الملک کہنے لگا۔ خداوند نعت! حضور کی سلطنت کاشغرے لے کر روم اور مصر تک پھیلی ہوئی ہے 'اگر میں بوی کو شش كرول تؤدو سال ميس مرتب كرسكا مول - حسن ابن صباح حصول نفوق كابد موقعه باتھ سے كمال جانے دیتا۔ کہا جمال پناہ میں ایسی فہرست صرف چالیس روز میں پیش کر سکتا ہوں ہٹر طیکہ دفتر وزارت اور اس کا تمام عملہ میرے سپر د کر دیا جائے۔ ملک شاہ کو تعجب ہوااوز نظام الملک جس نے اس مار آستین کو خود اینے آغوش عاطفت میں پالا تھا۔ این صباح کی اس مکرر محسن کشی ادر غدار ی پر خون جگر کھاتے ہوئے خاموش رہ گیا۔اور سلطان نے امتحانایے خدمت این صباح کے سپر دکردی۔ چالیس دن کے بعد حسن تمام مسودات لے کر حاضر دربار ہوا۔ نظام الملک پیجارہ اس وقت عجیب تھکش میں مبتلا تھا۔ وہ ایک کو نے میں سما ہوا یہ سوچ رہا تھا کہ اگریپے چٹھا پیند آگیا تو میں عمد ہوزارت ہے معزول کر دیا جاؤں گا۔ ملک شاہ نے مسودات کی ورق گر دانی کر کے بعض جزئیات کے متعلق حسن سے سوالات کرنے شروع کئے اور ایسی ایسی موشگا فیاں کیس کہ ابن صباح ان کابالکل جواب نہ وے سکااور مصطربانہ باوشاہ کے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ حواجہ نظام الملک موقع کو ننیمت سمجھ کر آ مے برحا۔اس نے عرض کیا۔خداو ند عالم!ا نبی مشکلات کو ملحوظ خاطر رکھ کراس خاکسار نے دوسال کی مدت مانگی تھی۔ اتنی ہوی وسیع و عریض شہنشاہی کا جمع و خرچ چالیس دن میں صحت کے ساتھ کیو تکر مرتب ہو سکتا ہے؟ ملک شاہ جو پہلے بھی ابن صباح کے خلاف متعدد شکا نتیں سن چکا تھاادراس سے متنفر سا ہور ہاتھا تخت ہر ہم ہوااور ارادہ کیا کہ اسے زندان کے عبرت گاہ میں بھیج کر اس کی ع نبجاریوں کی قرار داقعی سزادے مگر نظام الملک کی سفارش ہے اشنے ہی پر اکتفا کیا کہ سخت بے

آبر وئی کے ساتھ دربارے نکلوادیالیکن سلطان نہیں جانتا تھا کہ یمی شخص آئندہ چل کراس کے حق میں کس قدر خو فناک دشمن ثامت ہوگا۔ورنہ اسے مطلق العنال نہ چھوڑتا۔

"وستورانورراء" میں خواجہ نظام الملک نے خود لکھا ہے کہ حسن من مباح نے حقیقت میں برا کمال کیا تھا کہ اتنی قلیل مدت میں تمام ممالک محروسہ کا حساب آمدہ فرج مر جب کر لیا۔ گر چونکہ اس نے ازراہ حسوہ نقض عمد یہ سب کارروائی کی تقی خدا کے فضل و کرم ہے بادشاہ کے سامنے اسے خجلت اٹھائی پڑی اور آگروہ خدا نخواستہ ملک شاہ کو مطمئن اور شادروح کرنے میں کا میاب ہو جاتا تو جھے وزارت سے بقینا مبکدہ ش کر دیا جاتا لیکن دستان ندا ہب میں لکھا ہے کہ خواجہ نظام الملک نے کسی ترکیب سے حسن من صباح کے بیال سے کا غذات منگا کر اور ات کو بے تر تیب کر دیا تھا۔ اور صاحب نذکرہ دولت شابل کا بیان ہے کہ نظام الملک کے رکابد از نے حسن من صباح کے نوکر کو گا نئے کر حساب کے اور اتی منتشر کر اور تیے تھے ہیں وجہ تھی کہ این صباح سلطان کے کسی سوال کا صبح جو اب نہ دے سکا۔

#### ابن صباح مصر میں

حسن الن صباح کا سلجوتی دربارے ذلت آمیز افراج کواس کے لیے نمایت ہمت شکن قعا کین حقیقت میں کی داقعہ اس کی آئیدہ کا لمبلیہ بیوں کا چیش خیمہ تعابیر چند کہ لئن صباح کی رقبیانہ حوصلہ مندیوں نے اس نظام الملک کے مقابلہ میں سخت ذکیل کیالیکن اس واقعہ نے اس کو نظام الملک کے مقابلہ میں سخت ذکیل کیالیکن اس واقعہ نے اس کو نظام الملک کو دورات سلجوقیہ کا وشمن ماویا۔ دربارے نکل کر وہ اصفہ ان پر پناہ گزین ہوا۔ ابو الفضل نے میزبانی کا حق ادا کیالیوں میں کو نور قیقہ فروگر اشت نہ کیا۔ ایک مرتبہ کا حق ادا کیالور اس کی دل جو کی اور مدارات میں حتی الا مکان کوئی دقیقہ فروگر اشت نہ کیا۔ ایک مرتبہ وور ان گفتگو میں امن صباح ابو الفضل سے کنے گا۔ اگر مجھے وہ موافق دوست مل جا کیں تو میں انہمی اس خرک (طک شاہ) کو اس کی سلطنت اور اس کے دزیر کی وزارت کا خاتمہ کر وول۔ ابو الفضل سمجھا کہ میرے دوست کو سفر کی صعوبتی اٹھاتے کی قشم کامالیج لیا ہو گیا ہے۔ دستر خوان پر الیی غیر معمول میر سے دوست کو سفر کی صعوبتی اٹھاتے کی قشم کامالیج لیا ہو گیا ہے۔ دستر خوان پر الی غیر معمول تاڑ کیا اورا صفہ ان سے چانا بنا۔ حسن اصفہ ان سے نکل کر عاز مرب ہوا۔ رہ کوئی کر اس خدمت کی میں تھیجا ہے۔ واعی الکبیر سیس کی تبلیغ واشاعت کے لیے مبلغ نو کر میا ہورات ہے۔ اطر اف واکناف ملک میں بھیجتا ہے۔ واعی الکبیر سے مل کر ور خواست کی کہ ججھے تبلیغ کی مرکت ہو اس خواست کی کہ ججھے تبلیغ کی مرکت ہے۔ اطر اف واکناف ملک میں بھیجتا ہے۔ واعی الکبیر سے مل کر ور خواست کی کہ ججھے تبلیغ کی مد سے موض فرمائی جائے۔ واکی الکبیر نے اسے ذکی استعداد دکھ کر اس خدمت پر ما مور کر دیا۔ بچھ خدمت کے بعد داعی الکبیر نے اس کو مصر تھیجا ہے۔ والی الکبیر نے اس کو دوران الکبیر نے اس کو مصر تھیجا ہے۔ والی الکبیر نے اس کو مصر تھیجا ہوں ان دن اس کو مصر تھیجا ہوں ان دنوں امیر المجیویو ش کی سلطنت تھی جو بظا ہر خدمت کے بعد داعی الکبیر نے اس کو مصر تھیجا۔ والی الکبیر نے اس کو مصر تھیجا۔ والی الکبیر نے اس کو مصر تھیجا۔ والی الکبیر نے اس کی تبلیدی قش کی سلطنت تھی تھی جو الیا تھیا ہم

اساعیلی اور در پر د هاطنی تھے۔ حسن کی وہاں بہت قدر و منزلت ہو گی۔

#### مصرسے اخراج

اسکون کی دور الجدوش نے اس کو تاہد کا ایک سازش میں ملوث پایا گیا اس بنا پر امیر الجدوش نے اس کو تعد و میاط میں قد کر دیا۔ انقال ہے اس دن قلعہ کا ایک نمایت مضبوط برج گر پڑا۔ او گول نے اس کو حسن کے باطنی تعرف پر محمول کیا۔ بید دکھ کر امیر الجیدوش پر افروختہ ہوااور اس کو قلعہ ہے نکال کر چد عیسا کیوں کے ہمر اوا کیے جماز پر محمالیا اور افریقہ کی طرف خارج کر دیا۔ انقاق ہے سمندر میں طو قان آگیا۔ تیان حسن کے چرہ پر خوف و ہر اس کا کوئی اثر نہ تعد جماز کپتان نے پوچھااس کی کیا دجہ ہے کہ اور مسافر تو طو فان کی دہشت ہراس کا کوئی اثر نہ تعد جماز کپتان نے پوچھااس کی کیا دجہ ہے کہ اور مسافر تو طو فان کی دہشت اگلیز یوں ہے بیا اور مان ہور ہے ہیں اور تم بالکل مطمئن ہٹھے ہو؟ حسن نے جواب دیا کہ جمعے خدا نے اطلاع دی ہے کہ جماز کو اور اس کے کینوں کو بچھ نقصان نہ پہنچ گا تھوڑی و بر میں واقعی سمندر پر سکون ہوااور طو فان جا تا ہا۔ لوگ حسن کے بڑے گرویدہ ہوئے۔ کپتان ہی پر امعتقد ہوگیا اور حسن نے فی پر سکون ہوا ہو تا کہ بیا دو احسار سے کہ تمہاری پیشین گوئی جموٹی نگی اور اگر انقاق ہے بچی نگل گئی تو اپنچ تعلق باللہ کی دھاک بیٹھ جائے گا۔ جماز کی جہاز ان تمام بلاو واحسار میں میا عیلی نہ ہو۔ کہ دہاز سے کی بھاور اگر انقاق ہے بچی نگل گئی تو اپنچ تعلق باللہ کی دھاک بیٹھ جائے گی۔ جہاز ہو عوت و بتار با۔

# شاه وراور بعض دوسرے قلعوں پر باطنیوں کا قبضہ

اس اٹنا میں حسن بن صباح کا استاد زادہ اور بعض دوسر باطنی چند مضبوط تلعول پر قابض ہو گئے۔ یہ لوگ سب سے پہلے جس قلعہ پر متصرف ہوئے وہ فارس کے قریب تھا۔ جب یسال ان کی جمعت برجے گئی تو انہول نے تافلول کو لو ثناشر وع کیا۔ چند ہی روز میں ان کی چیرہ وستیال ان اطر اف میں عام ہو تکیں۔ انہول نے قلعہ اصفہان کو دبالیا۔ اس قلعہ کو شاہور کتے تھے۔ اسے سلطان ملک شاہ کی اسے سلطان ملک شاہ کی طرف سے دبال متعین تھا۔ غیر معمولی راہ ورسم پیدا کی اور اس کے پاس قلعہ میں رہنے لگا۔ احمد کا بہت عبد الملک بن عطاش ابن صباح کا استاد اور فرقہ باطنیہ کا پیشوا تھا۔ باطنیہ کے دل میں احمد کی اس کے باپ کی وجہ سے بین عرب عرب میں اس احمد کی اس کے باپ کی وجہ سے بین عرب کی عرب اس کی نذر کیا تھا۔ اور نم یہ کی اس کی ندر کیا تھا۔ اور نمایت گی وجہ سے والی قلعہ کی

آتکھوں میں اس قدر عزیز و محترم ہوا کہ اس نے اس کو تمام سیاہ وسپید کامالک بنادیا۔ جب حاکم قلعہ کا انتقال ہوا تواحمہ بن عطاش قلعہ شاہ در کاوالی ہو گیا۔ اس نے وہاں عمل دو خل کرتے ہی اپنے تمام ہم نمہ جب جنہیں حکومت نے اس جگہ قید کر رکھا تھار ہا کر دیئے۔ ان لوگوں کی آزاد ک کے بعد ملک کا امن وامان مفقود ہوگیا۔ قافلے دن وہاڑے لئنے گئے۔

# فصل2۔ابن صباح کی سیاسی سر گر میاں

#### قلعه الموت

حسن بن صباح نے اصفہان آنے کے بعد اپنے چند مناداس غرض سے قلعد الموت کی طرف بھیج و یہ تھے کہ اس کے گر دونواح میں اسمعیلی ندہب کانشر پیر کریں۔ قلعد الموت (بروزن جبروت) شہر قزوین اور دریائے خزر کے ماثان واقع ہے اور بید علاقہ طالقان کے نام سے مشہور ہے۔ الموت کی وجہ تسمیہ کے متعلق بیروایت مشہور ہے کہ ویلمی سلاطین میں سے کسی نے شکار کے لیے عقاب اڑایا تھا۔ عقاب شکار مار کر بہت بن کی بدعہ کی پر جاگر الہ جب بادشاہ اور اس کے مصاحب اس کے تقاق قب میں اوپر چڑھے تواس کو ایک نمایت موزون اور محفوظ مقام سمجھ کریمال ایک عالیشان قلعہ تعمیر کر ایااور اس کانام آلہ موت رکھا جو کھڑت استعمال سے الموت ہو گیا۔ ویلمی زبان میں آلہ موت کے معنی معنی تعمیر کر تایا ہوں کے معنی "عمیر کر تایا ہوں کہ جیں۔

### قلعه الموت پر قبضه

اساعیلی مناد قلعہ الموت کے چاروں طرف نہایت زہر وست نشرید کررہے تھے اور خود صباح الموت کے قریب قیام کر کے لوگوں کے ولوں پرائے ریاکارانہ زہروا تقاء کا سکہ جما رہا تھا۔ الن کو ششوں کے نتیجے میں بہت سے لوگ حسن کے تائع و منقاد ہوگئے۔ ہزارہا آدمیوں نے اس کے ہوائتھ ہوگئے۔ ہزارہا آدمیوں نے اس کے ہوائتھ ایک مرتبہ رات کے وقت قلعہ سے ایک وستہ فوج لیا اور رات کی تاریکی میں اچا تک حسن کو ہوا کہ ایک مرتبہ رات کے وقت قلعہ سے ایک وستہ فوج لیا اور رات کی تاریکی میں اچا تک حسن کو خراست کر کے قلعہ میں لے گیا۔ لیکن ابن صباح قلعہ میں واضل ہوئے۔ بیہ سر زمین جعفری نام حاکم علاقہ جے مہدی علوی کتے تھے۔ قلعہ الموت سے الکل بے دخل ہوگیا۔ بیہ سر زمین جعفری نام کے امیر کے زیر حکومت تھی۔ ان صباح علوی کے امیر کے ذیر حکومت تھی۔ ان صباح علوی کے ایم نیامت پر سر فراز کر رکھا تھا۔ ابن صباح علوی کے ایم نیامت پر سر فراز کر رکھا تھا۔ ابن صباح علوی کو نین عیم عبادت جائز نہیں ہے۔ اور بیہ مقام کو شہ عافیت میں واقع ہونے کی وجہ سے مجھے بہت مرغوب ہے۔ اس لیے درخواست ہے کہ عبادت

آلمی کے لیےاس قلعہ کی صرف اتنی زمین میرے نام پر بیع کر دوجس پر ہلی کا ایک چرسہ سمیط ہو سکے۔ میں اس کے لیے تین ہزار وینار سرخ آپ کی نذر کر سکتا ہوں۔ وہ مخص طبع نفسانی ۔۔۔ فریب میں آگیا اور یہ و کچھ کر کہ نمایت <sup>نقع عش</sup> سودا ہے اور اتنی می زمین وے ویے میں کوئی مضائقہ نمیں ہے۔ بیعنامه کی سحیل کردی۔ حسن نے میل کی ایک کھال منگواکراس کی نمایت باریک و هجیال اور تھے کاٹ کر ان کو باہم جو زویا اور اس ہے ایک برا احلقہ بمایا کہ جس نے سارے قلعہ كواحاط ميں لے ليا۔ قلعہ داريہ پيائش ديكھ كر حيرت زوہ ہوااور كننے لگابية تم كياكر رہے ہو؟ ميں نے صرف نماز کا مصلی پھانے کی خاطر صرف آئن زمین فروخت کی ہے جوالی چرسہ کے اندر آجائے۔ حسن نے کہاکہ میری چرسہ سے ہی مراد تھی کہ جس شکل میں بھی چرسہ جتنی جگہ پر محیط ہو سکے وہ سب اس بدیع میں داخل ہے۔اس کے بعد کہنے لگا کہ میں کوئی ایساا حتی نہیں تھا کہ گز ڈیڑھ گز جگہ کے لیے تین ہزار دینار زر سرخ دینے کو تیار ہوتا۔ قلعہ گیر فوج کے بہت ہے آدمی جو دریر وہ حسن ك مريد ہو يك تھے۔ تائير كے ليے كفرے ہو كئے اور قلعہ دارے كينے لگے اتنى برى بررگ بستى تمجمی جھوٹ نئیں یول سکتی۔ آپ نے یقینا تنی رقم میں سارے قلعہ کا سود اکیا ہوگا۔ الغرض مہدی علوی کوبادل ناخواستہ خاموش ہونا پڑا۔ اب زر مثن کے لیے حسن نے اپنے ایک مرید مظفر نام کو جو وامغان کا حاتم اور در پر د وباطنی تھالکھ بھیجا کہ میں نے یہ قلعہ مہدی علوی سے تین ہزار دینار میں خرید لیاہے۔ آپ مهدی کو تین ہزار دینار دے دیجئے۔ چنانچہ مظفر نے قیت ادا کر دی ادر مظفر اور حسن کے ووسرے مریدوں کی کوشش سے قلعہ خالی کر الیا گیا۔ مہدی کے اس چکمہ میں آنے کی وجہ یہ جو فی کد ایک وقعہ ممدی حسن کے خیالات معلوم کرنے کے لیے باتوں بی باتوں میں کہنے لگا کہ شرع من وقت ضرورت حله كرنا جائز ب- حسن نے جواب دیا كه شریعت مصطفوى علیه التحیہ والسلام كامدار راستى پر ب اس ليے حيله حالات مجبوري ميں بھي جائز نہيں ادر جولوگ شريعت ميں حیلہ کرتے ہیں حق تعانی اضیں قیامت کے دن ای طرح متلائے محن کرے گاجس طرح دوسرے مجرم کیفر کر دار کو مینچیں ہے۔ اس اظہار خیال کی بنا پر مہدی کو حسن کی طرف ہے پوری طرح الميتان تحارات ك مزاج من من قتم ك شراور حيار وفريب كود خل نسيل الله حسن ف ہے ، تعمد خیال محض ریکار انہ اور مهدی کودام فریب میں بھانسنے کی غرض سے کیا تھا۔ جب ان مباح کو مموت جیس منتختم بور محفوظ قلعه مل عمیا تواس نے صوبہ رود بارادر قزدین میں بزے استقلال ہے استنفری فیات کی تبلغ شروع کی۔اس صوبہ کے بہت سے لوگ بطیب فاطر اور بہت سے جرا وقراً واخل ندیب کئے شکے اور ندیب کی آڑیں تمام صوبہ رو دبار اور کوہتان بیں حسن مباح کی تحومت قائم ہوئی حسن نے قرب وجوار کے بے معرف قلعول کو مرمت کرایا۔ بعض مقامات پر جرير قصع تعيم كوائر تعدانوت كويهد فدن مشقر مكومت خوب متحكم كياوراس ك جارول

#### طرف عالیشان محل تغییر کرائے اور باغات لگوائے۔ این صیاح کی جنت

قلعہ الموت اور اس کے گر دو پیش میں قوت واستقلال حاصل کر لینے کے بعد این صباح یر ہر وقت بیہ و هن سوار تھی که کسی طرح سلطان ملک شاہ اور (اینے محن) نظام الملک طو س کا قلع . فقع کر و ہے لیکن ساتھ ہی ہیہ بھی سوچتا تھا کہ ایسے جلیل القدر و شمنوں کااستیصال عام ہادی اسباب کے ذریعہ ہے بالکل محال ہے۔اس لیے بہت دن تک سی ایس تدبیر پر غور کر تار ہاجو حصول مقصد کی گفیل ہو چنانچہ اس نے جانبازوں کی ایک جماعت نثار کی اور ایپنے دعاۃ کے دربعہ ہے ان کی لوح ول پر بدبات مر حسم کرادی که شیخ البیل لیعنی حسن بن صباح تمام دنیاکامالک اور وار دنیایس بوا قادر و متصرف اور فعال کمارید ہے۔اس تعلیم و تلقین کے علاوہ اس نے ایک ایسی تدبیر کی جس کی وجہ سے اس جماعت کو جان سیار کی پر آمادہ کر نابالکل چنگی ہجانے کا کام تھا۔ اس نے قلعہ الموت کے ارد گر د نظر فریب مرغزارول اور جال بخش نزب**ت گایو**ل م**یں نمایت خوصورت محل 'مرخ اور کوشک**نی نقمیر کرائیں۔ عالیشان محلات کی پاکیزگی اور خوشنمائی ٔ باغول اور مر غزاروں کی نزیت و ترو تازگی دیکھنے والے کے دل پر جاد د کا اثر کر تی تھی۔ان کے پچوں پچ جنت کے نام سے ایک نمایت خوش سولوباغ بنوایا جس میں وہ تمام سامان سیا کے جو انسان کے لیے موجب تفری ہو سے بی مثل اشیائے؟؟ برقتم کے میوہ وار در خت ، پھول ، چنی کے خوصورت ظروف ، بلوری ، طلائی اور نقر کی سامان 'میش قیمت فرش و فروش ان کے اسباب تعیشات پر تکلف سامان خور دونوش' چنگ و چغانه' نغمہ وسر ود' جنت کی دیوارول پر نقش و نگار کا نمایت نازک کام بنو ایدا۔ نکول کے ذریعہ سے محلات میں پانی 'وودھ' شراب اور شمد جاتا تھا۔ ان سب لذائذ و نعائم کے علاوہ دل بہلانے کے لیے یہ ی تمثال ممن نازینیں موجود تھیں۔ان ماہ وش اچھو تیوں کی سادگی'و طع اور ان کے حسن و جمال کی ولربائی معاد کیھنے والے کو یقین و لاتی تھی کہ یہ عالم سفلی کے سوانسی اور ہی عالم کے نورانی پیکر ہیں۔ کو شش کی گئی تھی کہ داخلہ کے بعد زائر کے دل میں فرحت دانبساط کاالیاشیریں اثر پیدا کیا جائے کہ وہ اس فرحت و مسر ت کو دنیاوی شیس بلحه آخروی یقین کرے۔ یبال کے حور و غلمان کا تمام کاروبار بالكل رازواري سے انتجام يا تا تھا۔ ہروہ چيز جس كے باہر سے مئيا كرنے كى ضرورت ہوتى تھى اس حسن اسلوب سے فراہم کی جاتی تھی کہ کسی کو تبھی سراغ نہ لگ سکتا تھا۔ حسن نے اپنے مریدوں کو تين جماعتول پر تقتيم كرر كفاتها كيك تووا عي ومناويتھ جو وور دراز ممالك ميں خفيہ خفيہ لوگول كواس کے ند ہب کی وعوت ویتے تھے۔ ووسرے رفیق جن کو حسن کا معتمد علیہ ہونے کی عزت حاصل تھی۔ تیسراگروہ فدائیوں کا تھا۔ جس کے لیے یہ جنت ہائی گئی تھی۔ این صباح علاقہ طالقان اور

رودبار وغیرہ کے خوصورت تندرست اور قوی بیکل نوجوان جو سادہ لوح ہوتے اور ان میں ہر بیان کے باور کرنے اور جلد ایمان لانے کی صلاحیت نظر آتی فدائیوں کی جماعت میں بھر تی کرتا۔ ان کا عام لباس بيد تعال سفيد يوشاك سرخ وستار اور كمر بعد 'باته ميس تيريا چهشرى اور كمريس چهرى - بدوه وگ تے جو حن کے ہرایک حکم کی بلاعذر آئکمیں مد کر کے تقبیل کرتے۔ ہمنگ جے عربی میں حثيش كت بي شايدان الم من ايك غير معلوم چيز تقى اور غالبًا حسن بن صباح بى پسلا فخص ب جس نے دانشمندی سے بھٹک ہے وہ کام لیاجواس سے پہلے شاید کسی نے نہ لیا ہوگا۔ جب فدائی بای امیدواری کادور خم کرتے تو حس اے ممک کے اثرے بے ہوش کر کے جنت میں مجاوادیتا . جمال وہ جان پر ور حوروں کی محود میں آنکھ کھو لیا۔اور اینے آپ کوایسے عالم میں پاتا جہال کی خوشیال اور مسرتیں شاید ہوے یہ سے شاہانِ عالم کو بھی نعیب نہیں۔ یہاں وہ انواع واقسام کی سیر گاہوں کی سیر سرتار حورول کے حسن سے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا۔ ان کی صحبت اس کی جانسانی کرتی۔ ان ماہ و شوں میں بیٹھ کر مے ارغوانی کے جام از اتا۔اعلیٰ ہے اعلیٰ غذا کیں اور بہترین قتم کے میوے کھا تا۔ اور ہر طرح کے تعییفات میں رہتا۔ ہفتہ عشرہ کے بعد جب ان محبت شعار حوروں کی الفت کا نقش اس کے دل پراتنا گھرا پڑلیتا کہ پھر مدت العر مجھی نہ بھول سکے ' تب وہی حوریں بھٹک کا ایک جام بلا کر اے شخ الجبل کے پاس بھجوادیتیں۔ جہاں آنکھ کھول کروہ اپنے تئین شیخ کے در پرپا تا۔اور جنت کے چندروزہ قیام کی خوشگواریاد اس کو سخت بے چین کر دیتی۔انن صباح اس کو جنت میں بھیج جانے کی امید د لا تااور کہتا کہ جنت کے وائمی قیام کی لاڑی شرط جال ستانی اور جان سیاری ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ شخص جس کے لیے حظوظ ولذات کا اثراتنا مضبوط پڑ چکتا تھااور حوروں کی ہم نشینی کی تصویر ہروفت اس کی آ تھوں کے سامنے پھرتی رہتی حسن کے احکام کی تغیل میں تمس طرح کو تابی کرسکتا تھا؟ چنانچہ جب این صباح کو سمی دشمن کا قتل کرانا منظور ہو تا تھا تو نوجوان کو حکم دیتا کہ جا فلال شخص کو قتل سرے قتل ہو جا۔ مرنے کے بعد فرشتے تحجے جنت میں پہنچادیں گے۔ فدائی انتثال اور اپنے حوصلہ ہے بوجہ کر سرگری اور مستعدی و کھاتا تاکہ سمی طرح جلد جنت میں پہنچ کر وہاں کی مسر توں ہے مكنار مو\_ يمى خطرناك لوگ تھے جن سے خون آشامى كاكام لياجاتا تھا۔ان لوگوں كوجس كے قل كا اشارہ ہو تاوہ وہاں کوئی روپ بھر کررسائی اور آشنائی پیدا کرتے۔اس کے معتمد علیہ بنتے اور موقع یاتے ہی اس کا کام تمام کر ، ہے۔ یمی وہ فدائی تھے جن کی وجہ ہے دنیا بھر کے امراء وسلاطین ائن مباح کے نام سے کا نیج تھے۔ان کی قسادت قلبی اور خو نخواری کی ایک وجہ یہ متمی کہ ان کو بلی کا موشت کھلایا جاتا تھا۔ بنی غضب کے وقت آپ میں نہیں رہتی اور مخالف پر سخت بے جگری کے ساتھ حملہ کرتی ہے۔ یمی صال ان کا تھا کہ جس کے قبل کا ایک و نعد تھم مل جا تا تھا اس کو مجمی زیدہ نہ چھوڑتے تھے۔ میں نے اوپر بیان کیا ہے کہ فدائیوں کے علاوہ ابن صباح کی دو اور جماعتیں بھی

تھیں۔ واعی اور رفیق۔ جس طرح قدائیوں کو بلی کا کوشت کھلایا جاتا تھا۔ اس طرح رفیقوں کے لیے باوا م 'شد اور کلو ٹی کا ناشا تیار کر ایا جاتا۔ جب یہ چیزیں کھا کھا کر رفیقوں کا دماغ کر ما جاتا۔ تو این صباح ان سے کہتا کہ محمد مصطفیٰ عقیقہ کے اہل بیت پر اسیا ایسا ظلم ہواہے۔ پھر ان کو اہل بیت اطہار کی مظلوی کے جھوئے واقعات سنا کر جوش و لایا جاتا۔ اس کے بعد کما جاتا کہ خار جیوں کے فرقد ازار اقد نے بندو امیہ کے قال میں اپنی جانیں فداکیں تو کیا ممکن شیں کہ تم ہر سرحق ہو کر جان ازار اقد نے بندو امیہ کے قال میں اپنی جانیں فداکیں تو کیا ممکن شیں کہ تم ہر سرحق ہو کر جان و سے میں خل کر واور جان پر کھیل کر اپنی جانی کی دنہ کرو۔ یہ رفیق بھی فدائیوں کی طرح ہروقت مرنے کے لیے کم سعد رہتی ہو دونوں جاعوں میں فرق یہ تھا کہ جمال تی ہو سان کی لاائی ہوتی والی رفی وقی وہاں رفیق جاک ستانی مقصود ہوتی وہاں فدائیوں کو بھی کر مطلب ہراری کی جاتی۔

#### سلطان ملک شاه کی سفار ت

جب حسن بن مباح نے قلعہ الموت پر قبضہ کر کے گردو پیش کے شہروں پر اپناا قتدار قائم کر لیااور اس کے پیروؤل کی جمعیت بھی دن بدن برجے گی تو سلطان ملک شاہ اور خواجہ نظام الملک کولا محالہ اپنی توجہ اد ھر معطوف کرنی پڑی کیکن نظام الملک نے فوج کشی کے جائے حکمت عملی ً ے کام نکالنا جابا۔ اور اس کی یہ تدبیر کی کہ 483ھ میں سلطان کی طرف سے ایک سفارت ابن صباح کے پاس بھیجی عملی۔ جس کا یہ منشاء تھا کہ حسن کو سلطان کی شاہانہ سطوت سے ڈراکر اطاعت ہر آبادہ کیا جائے۔ایلچی نے الموت پہنچ کر حسن سے مفتگو کی اور اس کو تمام نشیب و فراز سمجھایا محر وہ اطاعت پر سکسی طرح آبادہ نہ ہوا۔جب ایکچی ہے نیل مرام واپس جانے لگا تو حسن نے ایکچی کو مخاطب کر کے کما کہ آپ جاکر ملک شاہ سے کہہ دیجئے کہ ہم کو نہ ستائے اور اس حقیقت کو نظر انداز نہ کرے کہ ہمارے تشکر کا ہر سیاہی جان بازی میں فروہے۔اس کے نزدیک دوسرے کی جان لینااورا پی جان دینا ا یک معمولی بات ہے۔ یہ کہہ کر حسن نے ایکی کے سامنے اپنے دعویٰ کا عملی ثبوت پیش کرنا چاہا۔ چنانچہ ایکچی کی موجود گی میں اس قطار ہے جو سامنے کھڑی تھی خطاب کر کے کہامیں چاہتا ہوں کہ سميس تمهارے مولى كے پاس بھي دول-تم ميں ہے كون مخص اس كے ليے آباده ہے ؟ ان ميں سے ہر نوجوان جلدی ہے آ گے بر حااور اینے سینے پر ہاتھ رکھ کر کماکہ میں اس کے لیے آمادہ ہوں۔ سلطان کا پنچی سمجھا کہ شایدوہ ان کے ہاتھ کوئی پیغام بھیج گا۔ اب اس نے ایک فد ائی ہے کہا کہ ایخ آپ کو ہلاک کر دو۔اس نے معاچھری نکال کر اپنے دل پر ماری اور مر دہ ہو کر گر پڑا۔ دوسرے سے کماکہ اپنے تئیں قلعہ کی فصیل پر سے گرادو۔وہ قلعہ سے نیچ کود پڑااور پاش باش ہو گیا۔ تیسرِ ب ے کماکہ پانی میں ووب مروراس نے بھی فورا علم کی تقیل گی۔ غرض تینوں فدائی ایلچی کے ویکھتے

و کھتے جان سیاری کر کے شخ الجمل پر قربان ہو گئے۔جب ایجی یہ بیت ناک منظر دکھے دیا تو حس نے اس سے سوال کمیا کہ کمیا ملک شاہ کی فوج میں ایک سیاس میں ایسائل سکے گاجو میرے ہیں ہزار فدائیوں کی طرح اس درجہ جان شکر ہو؟ ایلی نے اس کا بچھ جواب نددیالیکن دہ حسن کے چیردوک کی جانبازی پر سخت جرت زوہ تھا۔ استے میں خور حسن کے دوسیع سمی ند ہی تھم کی خلاف ورزی کرنے ک . الرام مى حسن كے سامنے چي كئے كئے۔ حسن نے علم دياكد ان كے كوڑے لگاؤ۔ معااس علم كى تھیل ہو فی لوروہ دونوں ای صدمہ ہے المجی کے سامنے تڑپ تڑپ کر طعمہ اجل ہو گئے۔ جب ایکی نے واپس میا کر یہ ہو لتاک چھم ویدواقعات طلب شاہ لور خواجہ نظام الملک سے بیان کئے توانہوں نے دوسال کے لیے فوٹ سٹی کا خیال ترک کر دیا۔ انمی ایام میں انھارہ آدمیوں نے سادہ کی عیدگاہ میں نماز عیدین حی۔ یہ مقام اصنمان کے قریب ہے کو توال شمر نے بھانی لیا کہ یہ باطنی ہیں۔ان کو گر فار کر کے مجس میں ذال دیالیکن جب ان کے خلاف کوئی جرم ٹامت نہ ہو سکا توان کو چھوز دیا گیا۔ اس تے بعد انبول نے ساوہ کے ایک متوذن کو جو اصفهان علی تھائے ند ب کی دعوت دی۔اس نے اس دعوت کو نفرت کے ساتھ ممکرادیا۔ باطنیوں نے اس خوف سے کہ یہ جاکر حکام سے شکایت نگائے گااس کو قتل کر دیا۔ جب خواجہ نظام الملک وزیراعظم کواس حادثہ کی اطلاع ہوئی تواس نے کو توال کو تاکید کی کہ جس طرح ممکن ہو قاتل کا سراغ نگاؤ۔ آخر ایک باطنی جوہر ھئ کاکام کر تاتھا گر فهآر ہوا۔اس کا نام طاہر تھا۔جب جرم ثابت ہو گیا تواس کو قصاص میں محلّ کر دیا گیا۔اس اشامیں ان مباح کے میروول نے تین کے پاس ایک اور قلعہ پر بصنہ کر کے اس کو مضبوط کر لیا۔ ان ایام میں کر مان کا ایک بہت بڑا تافلہ قائن کی طرف آیا۔ باطنیوں کواس کا پتہ چل گیا۔ باطنی قلعہ سے نکل کر اس پر حملہ آور ہوئے۔ قتل وحب کا بازار گرم کیا۔ تمام اہل قافلہ کو موت کے گھاٹ اتار کر تمام مال واسباب قلعہ میں لے آئے۔اہل قافلہ میں سے صرف ایک آدمی ﷺ گیا جس نے اس واقعہ ہا کلہ کی اطلاع قائن میں آکر دی۔

#### محواجه نظام الملك كاحادثة شهادت

یہ و کیے کر نظام الملک نے 485ھ میں ایک نشکر جرار ائن صباح کی پامالی کے لیے روانہ کیا جب حسن کو اس فوجی نقل و حرکت کا علم جوا تو اس نے ایک فدائی کو چیجا کہ نظام الملک کی جان لے لے۔ نظام الملک سلطان ملک شاہ کے ساتھ بغداد جارہا تھا۔ جب نصف مسافت طے ہوگئی تو ملک شاہ نے چندروز کے لیے نماہ ندیس تیام کرنے کا تھم دیا۔ اس وقت رمضان المبارک کا ممید تھا۔ حواجہ نظام الملک نے روزہ افظار کر کے مغرب کی نمازاداکی۔ اور حسب معمول نماز کے بعد فتماہ علاء سے باتی کر تارہا۔ اٹنا گفتگو میں نماہ ندکا تذکرہ شروع ہوا۔ حواجہ نے فرمایا کہ یہ مقام 20ھ میں

🛦 موسنین حضرت عمر فاروق رتنی ایند عند کے عمد خلافت میں فتح ہوا تھا۔ پھران صحابہ کرام ر ضوان الله عليهم كے حالات بيان ك جنهول نے معركه نهاوند ميں جام شمادت بها تھا۔ اس مفتكو کے بعد خواجہ نے نماز تراہ سے یر همی اور عد فراغ ایک منصفہ پر سوار ہو کر حرم سر اکوروانہ ہوا۔جب قیام گاہ پر پہنچا تو فرمایا کہ ہی وہ مقام ہے جمال ارباب ایمان کی ایک کثیر جماعت جرعہ شمادت بی کر روضه رضوان کوچل من مقل فطوبی لمن کانمعهم الهی سواری تفاکد است میس ایک ویلی نوجوان تھہ کی طرحہ بیصااور مستغیث کی حیثیت سے اپنی عرضی سینیکی۔ جب خواجہ عرضی اتھا کر یر صنے لگا توویلی نے خواجہ کے ول میں چھری محوک وی۔ حملہ کے ساتھ ہی تمام لشکر میں کر ام می گیا۔ جب بہ فافلہ سلطان ملک شاہ کے سمع مبارک تک پہنچا تو وہ سخت غم زوہ ہوا۔ روتا ہوا آیا اور خواجہ کے سربانے پیٹھ گیا۔ قاتل جس کانام ابد طاہر تھا حملہ کر کے ایک خیمہ کی آڑیں چھپ گیا تھا۔ خواجہ کے غلاموں نے اسے کو گر فار کرلیا۔ خواجہ نے علم دیا کہ اس کو میرے قصاص میں قتل نہ کرنا لیکن غلامول نے اس کی گرون ماروی۔ تھوڑی ویریس خواجہ نے بھی دادی مرگ میں قدم رکھ دیا۔ بغداد كاشهرة آفاق مدرسه نظاميه جس مين المام محمد غرالي بهي مدرس ره ييك بين-اي نظام الملك مرحوم کا بنوایا ہوا تھا۔ 459ھ میں اس درسہ کی سمیل ہوئی تھی۔ خواجہ نظام الملک کے حادثہ قتل پرباطنبیہ کی بن آئی اور وہ اس کا میاب تجربیہ پر بہت خوش ہور ہے تھے کہ سلاطین اور ارباب اقتدار کے پنجہ تشدد سے محفوظ رہنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے کہ فوجوں سے معرکہ آراہونے کی جائے خوو فو جیس بھیجنے والول کی جان لے لی جائے۔

قلعه الموت ير لشكر كشي

خواجہ نظام الملک کے واقعہ شمادت ہے پہلے قلعہ الموت پر فوج بھیجی جا بھی متھی۔ امیر ارسلان سپہ سالار نے قلعہ کا محاصرہ کر کے اہل قلعہ کو بہت نقصان پہنچایا۔ اس وقت قلعہ میں حسن کے پاس صرف سز آو می شے اور قریب تھاکہ وہ کر قمار ہوجائے لیکن اس وقت ابو علی نے قزوین ہے تین سوباطنی سپاہوں کی ایک جمعیت بطور کمک روائہ کر وی۔ انہوں نے امیر ارسلان کی فوج پر شیخون مارا۔ لشکر سلطانی کو بہت نقصان بہنچا۔ اور بالطنیوں نے بہت سالار قزل ساروق کو ایک سلطان ملک شاہ کو اس تر بہت کی اطلاع ہوئی تو اس نے ایک اور سپہ سالار قزل ساروق کو ایک زیر دست فوج کے ساتھ روائہ کیا۔ قلعہ کے باہر لڑائی ہوئی اور قریب تھاکہ اہل قلعہ حسن کو تھا دیر دست فوج کے ساتھ روائہ کیا۔ قلعہ کے باہر لڑائی ہوئی اور قریب تھاکہ اہل قلعہ حسن کو تھا دیر دست کو کہا کہ وہی اللی نے حکم دیا ہے کہ کوئی شخص قلعہ سے باہر جانے کا قصد نہ کر ہے۔ مریدوں نے باہر جانے کا خیال چھوڑ دیا اور از سر نو کوئی شخص قلعہ سے باہر جانے کا قصد نہ کر ہے۔ مریدوں نے باہر جانے کا خیال چھوڑ دیا اور از سر نو کہ افعت کرنے گئے۔ اس اثنا میں سلطان ملک شاہ کا بیانہ حیات بھی آب فرنا ہے لیر جو گیا اور جام کہ افعاد نے گئے۔ اس اثنا میں سلطان ملک شاہ کا بیانہ حیات بھی آب فرنا ہے لیر بر ہوگیا اور جام کہ افعاد نے گئے۔ اس اثنا میں سلطان ملک شاہ کا بیانہ حیات بھی آب فرنا ہے لیر بر ہوگیا اور جام

مرگ نوش کر کے اس سرائے قافی ہے رخصت ہوا۔ ایک روایت یہ ہے کہ ابن صباح کے ایک فدوی نے زہر دے کربادشاہ کو شمید کیا تھا۔ ایک حالت میں جنگ کا جاری رہنااور قلعہ کو منخر کرنا مشکل تھا۔ نوجیں دالیس آگئیں اور یہ عمم ناکام رہی۔

باطنيه كامزيد قلعول برعمل و دخل

اس کے بعد قلعہ طافہ خال ہر بھی باطنیہ کا عمل و وخل ہوگیا۔ یہ قلعہ جو فارس اور خوزستان کے مابین واقع تھا۔ مدت ہے رہز نول اور مفیدول کا مائٹن و مجاہنا ہوا تھا۔ قزاق قافلے لوٹ کر اس میں پناہ گزین ہو جایا کرتے تھے۔ آخر عضدوالد دلہ بن ہویہ نے اس قلعہ کو سر کیااور جس قدر ڈاکو پیال سکونت پذیر تھے سب کو یہ تیج کر دیا۔ جب یہ قلعہ سلطان ملک شاہ کے حیطہ تصرف میں آیا تواس نے ایک رئیس میرانز کوبطور جاگیر مرحمت فرمایا تھا۔ میرانز نے اپنی طرف ہے ایک افسر کو اس قلعہ کا حاکم مقرر کرویا۔ باطنیوں نے حاکم قلعہ سے مراسم پیدا کے اور قلعہ کے فروخت کر والنے کی تحریک کی لیکن جب اس نے بیع سے انکار کیا تو پھر باطنیہ نے خدع کا جال پھیلانا چاہا۔ چنانچہ کملا بھیجاکہ ہم چند علاء کو آپ کے پاس جھیجتے ہیں تاکہ تم پر ہمارے ند ہب کی حقیقت آشکارا ہو۔ حاکم قلعہ نے یہ در خواست منظور کر لمی باطنیوں نے چند جان ٹارر فیقول کو علاء کے لباس میں اس کے پاس بھیجا۔ انہوں نے قلعہ میں داخل ہو کر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ کلید ہر دار پر یک میک ٹوٹ پڑے اور قلعہ کی تنجیاں چیمن لیں۔اس کے بعد اجاتک والی قلعہ کو بھی جادید چااور اے گر فآد کر کے قلعہ پر **تبنہ کرلیا۔ اس کا میابی کے** بعد اتن مباح نے قلعہ طبس پر تعرف کر لیا۔ پھر تبستان کے دومشہور تلعول کی تشخیر کے دریئے ہوا۔ قدرت نے کامیابی کاسامان بھی خود ہی میاکر وید حاکم قبستان فاس اور زانی واقع ہوا تھا۔ اس نے منور نام وہاں کے ایک رئیس کی نمایت حسینہ و جیلہ ہمٹیراکو جرا اگر میں وال لینے کا قصد کیا۔ منور نے ابن صباح سے مددما تھی۔باطنی تو آج کل کے فر تکیول کی طرح خداے چاہتے تھے کہ انہیں مداخلت کا حیلہ طے۔ بالمنی وہال اچانک جا پنیے اور تستان کے قلعوں براین کا میانی کا جھنڈ اگاڑ دیا۔اس زمانہ میں قلعہ طالنجان پر بھی قابض ہو گئے۔اس قلعہ کا حاکم ایک ترک سر دار تھا۔ ابن صباح کے دو تعلیم یافتہ گر کے حاکم قلعہ کے پاس گئے اور بردی مستعدى وتندى سے اس كى چاپلوى اور خدمت گزارى اختياركى ـ رفته رفته اس قدر رسوخ بر هاليا کہ حاکم قلعہ کے ول و دماغ بر بوری طرح حاوی ہو گئے۔ مآل نا اندیش حاکم نے قلعہ کی تخیال ان مے حوالے کردیں۔انہوں نے ابن صباح کواطلاع دی۔ ابن صباح نے اسپے استاد زادہ احمد بن عطاش کے یاس پیغام مھیجاکہ جاکر تلعہ پر محالت عقلت بعند کرلو۔ احمد لشکر لے کر آپنیا۔ حاکم تلعہ اس ا جاک تملہ سے بدحواس ہو کر بھاگ کھڑ ا ہوا۔ ابن عطاش نے قلعہ پر قبضہ کر کے تمام قلعہ کم فوج

کو عد تیج کر دیا۔ اس قلعہ پر قبضہ ہو جانے کے بعد باطنیہ کی قوت بہت بڑھ گئی۔ اہل اصنمان ال سے دے دیکے ایس استمال اللہ استفال اللہ و من کیا۔

باطنیہ کے دوسرے قتیل

خواجہ نظام الملک کی جال ستانی میں این صباح کو جو کا میابی ہوئی اس نے اس کے لیے کامر انیوں کا در دازہ کھول دیا۔اس شخص نے اعداء کو نیجاد کھانے کے لیےاس ذلیل و شر مناک طریق تنل کو نمایت کارگریایا۔ چنانچہ اب اور جمال کسی نے ذرا مخالفت کی کسی فدائی کی چھری نے اسے حوالہ اجل کر دیا۔اس طرح مسلمان سینکڑوں بزاروں کی تعداد میں فدائی خون آشامی کی غدر ہونے گئے۔ان لوگوں کی اذبت تمام ممالک اسلامیہ میں عام ہوگئی۔ کیونکہ ان کا ند ہبی اعتقادیہ تھا کہ غیر نداہب کے بیرووں کو قتل کرنامزاکار ثواب ہے۔اس مایر باطنی اشقیاء دنیا کی متاز ترین ہستیوں کو صفحہ عالم سے معدوم کرنے لگے۔اس مقصد کے لیے باطنیوں کاایک گروہ مکانوں کی دہلیزوں میں چھیار ہتا۔اور جب موقع ملتاا پناشر مناک مقصد حاصل کر لیتا۔ بیاوگ عامتہ المسلمین ہے کہیں زیادہ ملت اسلام کے علماء قضاۃ وزرااوروالیان ملک کی جالن کے لا کو تھے۔ چیانجہ 489ھ میں ابد مسلم رازی حاکم رے کو خون ہلاک ہے محلکوں کیا۔ اس سال امیر اثر ملک شاہی امیر تجش اور امیر سیاہ پوش کو امھی خاک وخون میں تزیار خلد آباد کو میجویا۔490ھ میں طغرل بک کے ندیم امیر یوسف اور سلطان ملک شاہ کے خلام امیر ارعش' سلطان ہر کیارق کے وزیرِ عبدالرحمٰن سمیری' طغرل بک کے ندیم بر متی ' سلطان ہر کیار ق کے دوسرے وزیرایوا لفتح و ہتاتی 'امیر سر زین ملک شاہی اور بادی علی گیلانی ك جان لي-491ه مين سينقرقه والثي دستان ' سكندر صوفى قزدين 'اورايوالمظفر مجيد فاصل اصفهاني باطنی ستم آرائی کا نشانہ ہینے۔ 492ھ میں پیروان این صباح نے اتا کمپ مودود حاکم دیار بحر' ابو جعفر شاطبی رازی ابد عبید مستوفی ابدالقاسم كرخی ابدالفرح قرامیمین كو قتل كيا\_493ه ميس قاضي كرمان ا امیر بلکا بک سر مر اصفهانی اور قاضی عبدالله اصفهانی کو دارالآ خرت میں جھیجا۔ ان جان ستانیوں کے لیے باطنی فدائی ہے تبدیل لباس و وضع جاتے اور موقع پاکر اینے مشارالیہ کو گل کر کے جھٹ خود کشی کر لیتے۔ ایک جال یہ متی کہ باطنی کسی امیر کے پاس جاکر ملازمت اختیار کر تا۔ اور جو منی موقع ملنا حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیتا۔ جاطنیوں نے عساکر اسلامی کے سیہ سالاروں کو بھی وهمکیاں دیں کہ تم لوگ اساعیلیہ کی مخالفت میں اقدام نہ کرنا ورنہ تمہارا حشر بھی وہی ہو گا جو فلال فلال کا :وا اس، مایرافسران فوج شب وروز حتی که بستر خواب پر بھی مسلح رہنے گھے۔

سلطان ملک شاہ کے تین میٹے تقے رر کیار ق محداور پنجر۔ سلطان کے آتھ میں ہم کرتے ہی بیلاوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ آخر 492ھ میں علماء نے مداخلت کر سے ہر کیار ق اور محد میں

مصالحت کرادی۔ شام' عراق' موصل' آذر بانجان اور آرمینیا کی مملکت محمد کے حصہ میں آئی اور بقیہ ممالک بر کیارق کے حیطہ و تصرف میں آئے۔ان خانہ جنگیوں کی دجہ ہے حسن بن صباح اور زیادہ ذور بکڑ گیا۔ چنانچہ وہ آٹھ سال میں تمام رود بار قبستان' خور' خوسف' قائن' زوزن اور تون پر قابض و متصرف ہو گیا۔ جب سلطان ملک شاہ کے فرزند اکبریر کیارق کو خانہ جنگی ہے فرصت ملی تواس نے علاء اور عامد برایا کی شکایت بر 494 میں باطنیہ کے قتل کا حکم دیا۔ چنانچہ باطنی لوگ ہر جگہ تتل کئے جانے گئے۔ ان مباح نے سلطان کا یہ علم ساتوسان کی طرح جے و تاب کھانے لگااور علم دیا کہ مسلمانوں کے ممل میلے سے زیادہ مستعدی کا ظمار کیا جائے۔ بتیجہ یہ جواکہ ایک ایک باطنی کے عوض هي وس دس مسلمانول كي جانيس كي تنيي- تب جي ائن مياح كالكيم محند اند بواريه زماند نمايت خوفیٰ ک تعل شخ بجیل کے میاسوس ہر شرمیں ہر مسلمان خاندان میں پینچ کرخون ٹرابہ کر رہے تھے۔ <mark> َ وَ كَي مَحْمَاغِهِ السِّيلِ مَن جَس كا مَام شَخِ الجبل</mark> كَي فعرست مقتولين مين ره مميا مواور ده خي ربا موامراء' عبا ئے نیچے زرومیننے تھے۔ یہاں تک کہ خود سلطان نے ممائد سلطنت کواجازت دے دی کہ وہ دربار مِيں اسفحہ لگا کر آیا کریں۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ کوئی شخص تناگھر سے باہر نہ نکلتااور اگر کوئی . محنص مقرره وقت برگھرنہ پنتیا تو یقین کر لیا جاتا کہ وہ باطنی خون آشامی کا شکار ہو گیا۔ اور لوگ عزاداری کے لیے اس کے مکان پر آجمع ہوتے۔ایک د فعد ایک مئوذن کواس کے باطنی ہمسایہ نے پکڑ لیا۔ مؤون کے گھر کی عورتیں بینخ چلانے لگیں۔ باطنی اسے جھری و کھا کر گھر کی چھت یر لے چرھا۔ موون و کھ رہا تھا کہ اس کے گھر کی عور تیں واویلا کر رہی ہیں۔ لیکن کارو برہند نے اتنا مر عوب کرر کھاتھا کہ ذرابھی اس کی زبان کو جنبش نہ جو کی۔ا نے میں یولیس ابر رحمت کی طرح آئیجی اور باطنی کو گر فآر کر سے متوذن کواس کے پنجد ظلم سے بچایا۔اصفعان میں اس فرقہ نے سب سے زیادہ وهما چوکژی محار کھی تھی۔ بیہ لوگ مسلمانوں کو اچک کر قتل کر دیتے۔ اور نغش کو کھتے میں ڈال و یے۔ اصغمان میں مسلمان مفقود ہوتے رہتے تھے لیکن ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا تھا۔ آخر اہل اصغمان نے ان مقابات کا کھوج لگانا چاہا۔ جمال باطنی فرقد نے یہ اندھیر مچار کھا تھا۔ آخر ایک مکان میں! یک عور ت یا کی عمر وقت ایک عور یا پر ہیٹھی رہتی تھی۔اور دن ہمر وہاں سے ٹلتی نہیں تھی۔ آخر لوگوں نے اسے تھسیٹ کروہاں سے الگ کیااور پوریا اٹھاکر دیکھا تو یٹیجے ایک گڑھایا جس میں مسلمانوں کی چالیس نعثیں تھیں۔لوگوں نے اس عورت پر بلہ بول دیاادر اس کو دارالبوار میں بھیج کر گر کو آگ لگادی۔ ای طرح کی باطنی کے مکان پر کسی اجنبی کے کیڑے یائے گئے۔ ویکھنے والے نے لوگوں ہے اس کا تذکرہ کر دیا۔ ہر مخص کو یقین ہوا کہ نمی متنول مسلمان کے کیڑے ہیں۔ شریس بلز ع ميالور بر مسلمان انتقام ك ليا ته كفر ابوار ايك جم غفير في اس فخف ك مكان بروهاواول دیا بوراندر جاکر دیکھا کہ ایک کوال لا شوں ہے پٹ رہاہے۔ آخر تفتیش کرنے پر معلوم :وا کہ اس

کو چہ میں باطنی لوگ یو دوباش رکھتے ہیں۔باہر پھاٹک پر ایک اندھاہیٹھار ہتا تھا۔ جب وہ محسوس کر تاکہ کوئی مخص آرہاہے تو آنے والے ہے کہتا کہ ذرامیری لائھی پکڑ کر کو پے میں پہنچادو۔وہ اسے کو پے میں لے جا تاباطنی بھیرد ہے جسٹ اندر تھینج کر اس کا کام تمام کر دیتے اور لاش کنوئمیں میں پھینک دی جاتی۔ یہ دیکھ کر شیخ مسعود من محمد مجمد می نقیہ شافعی انتقام پر آمادہ ہوئے۔ ایک جم غفیر ہتھیار لے کر ساتھ ہولیا۔ منجدی صاحب نے شہر سے باہر گڑھے کھدوائے۔ان میں آگ جلائی گئی۔ باطنی پکڑ پکڑ کر لائے جاتے اور آگ کے گڑھول میں و تھکیل دیئے جاتے۔ شہر اہر کے قریب قلعہ وسم کوہ پر بھی باطنیوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ یہال سے کاروہند فدائی قلعہ سے نکل کر مسلمانوں ک<sup>و بخ</sup>تل ہ غارت كرجاتے اور لوث كامال لے كر قلعہ ميں چلے جاتے۔ مظالموں نے سلطان ہر كيار ق سے فرياد ک\_ سلطان نے قلعہ کا محاصرہ کر لیااور آٹھ مہینہ کی جدوجہد کے بعد اس پر قبضہ کر لیا۔ عراق میں بھی باطنیوں نے بری و حاچو کڑی محار کھی تھی۔انہوں نے بے شار کلمہ کوؤں کو خاک ہلاک میں تزیادیا۔ ان شداء میں اہل سنت وجماعت کے ایک مشہور امام شیخ الشافعیا یوالفرج رازی دیانی" صاحب البحر بھی تھے جنہیں ایک سیاہ ول باطنی نے خاص دار الخلاف بغداد میں جرعہ شاوت پلایا۔ غرض عام اسلام میں ہر مخص ان کے اجانک حملوں سے خوف زوہ تھا۔ امراء کی طرح اب عامت المسلمین نے بھی کپڑوں کے نیچے زر میں پسنی شروع کرویں۔ 498ھ میں باطنیہ طرشیث سے نکل کر رہے <u>پنچ</u>ے۔اور تجاج کے قافلہ کو جس میں خراسان' ماور االنمر اور ہندو ستان کے زائرین حرم تھے . لوٹ لیا۔اس کے بعد مضافات رے میں عام غار محمر ی شروع کر دی۔اس تاخت و تاراج میں کثیر التعداد مسلمان کام آئے اور هیته السیف کا تمام مال واسباب لٹ گیا۔ 499ھ میں ایک باطنی طحد نے قاضی ابوالعلاء صاعدین ابو محمد نبیثا بوری کو جامع مسجد اصفهان میں شهید کیا۔

# وزير فخر الملك كاواقعه شهادت

حسن بن صباح نے 485ھ میں اپنے محسن خواجہ نظام الملک طوی کی جان لی تھی اس کے قریباً پندرہ سال بعد لیعنی کی جان لی تھی اس کے قریباً پندرہ سال بعد لیعنی کی 300ھ میں خواجہ مرحوم کے فرزندا کبر فخر الملک ابدالمظفر علی کی زندگی کا چراغ گل کیا۔ جو سلطان سنجر بن سلطان ملک شاہ سلجو تی کا وزیر تھا۔ عاشوراء کے ون فخر الملک نے رونی رکھا اور ضی اللہ عنما) کو خواب میں دیکھا ہے۔ آپ مجھ سے ارشاہ فرماتے ہیں کہ جلدی سے آؤ تاکہ ہماری پاس پہنچ کر بی روفار سے جارہ نہیں جو کچھ اس ذات برتر نے مقدر کیا ہے لا محالہ اس بی ظمور ہوگا۔ صاضرین نے کما خدا آپ کو سلامت رکھے۔ مصلحت وقت یہ ہے کہ آج دن رات آپ گھر سے باہر کہیں نہ جا کمیں۔ خواجہ فخر الملک اس روز بر ابر نماز اور تلات قرآن میں مصروف رہا اور

بہت سامال صدقہ خیرات میں فرج کیا۔ عمر کے وقت مروانہ مکان سے نکل کر حرام سرائے میں جانے کا قصد کیا۔ باہر نکلا توالیہ محض بلند آواز سے چلایا کہ ہم سلمان ختم ہو گئے۔ کوئی ایسا نہیں رہا جو بھے مظلوم کی فریاور می کرے۔ فخر الملک نے ازراہ مرحمت اس کو اپنے پاس بلا کر استفدار فرمایا کہ تم پر کمس نے ظلم کیا ہے ؟ اس نے ایک تحریری عرضد اشت نکال کر فخر الملک کے ہاتھ میں وے می جب اس کا مطالعہ کرنے لگا تواس نمائٹی واو خواہ نے جو ایک یا طنی سفاک تھا پیٹ میں چھری گھونپ دی۔ وزیر نے اسی وقت جرعہ مرگ پی لیا۔ سلطان شخر کو اس حادثہ باکلہ کا سخت صدمہ ہوا۔ باطنی کر فقار کر لیا گیا۔ اسباطنی نے دیکھا کہ میں تو ارائی جاؤں گا کہ مجھے تو آپ کے مصاموں میں سے باطنی کو بھی لے فلال فلال نے قتل کی ترغیب وی تھی۔ سلطان نے عالم آشفتگی میں پہلے ان جرم نا آشفا مصاحبوں کی جان فلال فلال نے قتل کی ترغیب وی تھی۔ سلطان نے عالم آشفتگی میں پہلے ان جرم نا آشفا مصاحبوں کی جان فلال فلال نے قتل کی ترغیب وی تھی۔ سلطان نے عالم آشفتگی میں پہلے ان جرم نا آشفا مصاحبوں کی جان فلال فلال نے قتل کی ترغیب وی تھی۔ سلطان نے عالم آشفتگی میں پہلے ان جرم نا آشفا مصاحبوں کی جان فلال فلال نے قتل کی ترغیب وی تھی۔ سلطان نے عالم آشفتگی میں پہلے ان جرم نا آشفا مصاحبوں کی جان فی اور چھیے اس باطنی کو ہلاک کرایا۔

# باطنيه كىبد حالى اورباطنى قلعه كاانهدام

انن صباح کے اساعیلی استاد کا نام عبد الملک بن عطاش تھا۔ اس کا بیٹا احمد بن عبد الملک قلمہ شاہ ورکا تحکر ان تھا۔ یہ دیکی کر سلطان محمد فلعہ شاہ ورکا تحکر ان تھا۔ یہ دیکی کر سلطان محمد نے 500 میں قلعہ شاہ ور پر جو اصفہان کے قریب واقع تھا۔ یہ نفس نفیس یورش کی۔ اس قلعہ اور بہاڑ کا فاصلہ چھ کوس کا تھا۔ ابن صباح نے اس جگہ کو بہت مضبوط کررکھ اتھا۔ سلطان احمد نے امر اسے لفکر کوبادی بارک بھی کو بردوانہ کیا اور نمایت حزم واحتیاط کے ساتھ مدت تک حملے کر تار ہا۔ باطنی طول جگ کوبادی بارک جگ کا پر دوانہ کیا اور نمایت حزم واحتیاط کے ساتھ مدت تک چساس اسے متعلق ایک متحمون یہ تھا۔ استخدہ واحد کیا۔ بساسیت متعلق ایک استخداد واحد کیا۔ بساسیت متعلق ایک

جے شریعت مطمرہ طال اور جائز ٹھر اتی ہے تو کیا تم شریعت کا تھم مانو کے یا پنامام کا؟ تو وہ صاف لفظوں میں جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنا امام کے عظم کو صحیح تشکیم کرتے ہیں۔ ایس حالت میں باطنیہ کا تم آب اپنا علماء کو کا تم بالا تفاق میاح ہو جاتا ہے۔ اب باطنید وں نے سلطان سے در خواست کی کہ آپ اپنا علماء کو ہمارے نہ ہمی چیشواؤں سے گفتگو کرنے کے لیے روانہ فرمائے۔ سلطان نے قاضی ابد العلائصا عد بن ہمارے نہ ہمی چیشواؤں سے گفتگو کرنے کے لیے روانہ فرمائے۔ سلطان نے قاضی ابد العلائصا عد بن کی بیٹی شخ المحنفیه کو جواصفہ ان کے قاضی تھے چند دوسرے علماء کے ساتھ روانہ فرمایا۔ گمرچو کلہ باطنیہ کا حقیق مقصد محض قضیہ کو طول دینا تھا اس لیے حیلے حوالے کرنے گے اور علماء والی پلے باطنیہ کا حقیق مقصد محض قضیہ کو طول دینا تھا اس لیے حیلے حوالے کرنے گے اور علماء والی پلے آگے۔

# مئله تكفيرين ملحدين

حقیقت یہ ہے کہ فتو کی ہمیشہ سوال کے تابع ہوتا ہے۔ جن علمائے حق نے باطنیہ کی اذبت کو نا جائز بتاییاوہ حالمین شریعت جنہوں نے راہ تو قف افقیار کی انسیں سوال کی نوعیت نے ایسا کر نے پر مجبور کیا تھا کہ نکہ جو محض کے کہ میں خالق کروگار پر اس کے رسولوں پر اس کی کہاوں پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہول۔ نافئ ایمان دلا کل کا فقد ان اس کے مومن قرار دیئے جانے پر مجبور کر تا ہے۔ لیکن اگر کوئی محف ضروریات وین میں ہے کسی کا افکار کرے تو ایسی حالت میں توحید و رسالت کا قرار اور ملا تکہ کتب ساوی بعث بعد الموت کا اذعان اس کے لیے کچھ بھی فائدہ طش نہ ہوگا۔ مثل ختم نبوت کا اقرار ضروریات دین میں داخل ہے۔ اگر کوئی محف توحید در سالت کے اقرار کے ساتھ ختم نبوت کا مشکریا مدگر بنوت ہو تو بالا جماع خارج از اسلام ہے۔ چنانچہ علامہ علی قاری گ

(ترجمہ) ہمارے نبی (حضرت خاتم النبین) علی کے بعد نبوت کا وعوی کر نابالا جماع کفر ہے۔
مرزائیوں نے بھی مقدمہ بہاو لپور میں جو 1926ء سے 1935ء تک رہا۔ یکی عذر لنگ پیش کیا تھا کہ ہم خدا پر اور اس کے رسولوں ممتہوں اور بوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن آپ نے ویکھا کہ یہاد لپور کے فاضل جج نے دلاکل فریقین پر نقد و تبعرہ کرتے ہوئے کس طرح امت مرزائیہ اور اس کے بانی کو مرتد و خارج از اسلام قرار دیا۔ باطنیہ اور مرزائیہ ایک ہی تھیلی کے چئے ہیں۔ جس طرح باطنی اور اس کے بانی کو مرتد و خارج از اسلام قرار دیا۔ باطنیہ اور مرزائیہ ایک ہی تھیلی کے چئے ہیں۔ جس طرح باطنی ناد قد حسن بن صباح کے قول کو حکم شریعت پر ترجیح دیتے تھے اس طرح مرزائی طاحدہ بھی اپنے مقتداء کے اوبام باطلہ کے مقابلہ میں حضور سید الاولین والآخرین علی کی مرزائی طاحدہ بھی اپنے مقتداء کے اوبام باطلہ کے مقابلہ میں حضور سید الاولین والآخرین علی کے ماف صاف ارشاوات مبارکہ کو کو گی و قعت نسیں دیتے چانچہ بائی فرقہ مرزاغلام احمد صاحب نے صاف صاف ارشاوات مبارکہ کو کو گی و قعت نسیں دیتے چانچہ بائی فرقہ مرزاغلام احمد صاحب نے صاف صاف کلھو دیا ہے کہ جو حدیث رسول القد میرے (شیطانی) البام کے خلاف ہواتے میں (معاذالند) ردی کی گی تھیں کی میں کیمینک دیتا ہوں۔ الغرض جو شخص خدا اور اس کے طاف بواتے میں 'کتب ساویہ اور ایوم

آخرت پرایمان رکھاہے وہ مسلمان ہے ہور طیکہ اس کے دوسرے عقائد حضرت شارع علیہ الصاوة والسلام ہوگا والسلام ہوگا والسلام ہوگا کے تعلق الدلالة تعلیمات حقہ کے خلاف نہ ہول اور نہ وہ خار السلام ہوگا کے تکہ توصی ببعض و ننکفو ببعض کے اصول پر عمل کرنے والا دائرہ اسلام میں واضل نمیر رہ سکتہ مسلم محفیر طحہ ین کواپئی زیر تالیف کتاب ''فلفد اسلام'' میں شرح واسط سے تعید دھارے۔

#### لنن صیاح کے استاوزاد وکی گر فتاری اور ہلاکت

عماء کی مراجعت ہے بعد سلطان محمد محاصرہ ہیں شدت کرنے لگا۔ بالآ فرباطنی امان کے خواسٹھر ہوئے ور در خواست کی کہ اس قلعہ کے عوض ہیں انہیں قلعہ خالتیان مرحمت ہوا در قلعہ نہ کور ہے نگل کر قصعہ خالتیون میں نتقل ہونے کے لیے ایک مہینہ کی مہلت ما نگی۔ یہ قلعہ اصغمان ہے دس کوس کے فاصلہ پر قدار ایک مر جباطنی اس پر قابین ہوگئے تھے لیکن بعد کو انہیں ہے د خل کر دیا گیا تھا۔ سلطان محمد نے اس در خواست کو منظور کر لیا۔ باطنی مال واسباب سمیٹنے میں مصروف ہوئے۔ ہوئے۔ باطنان محمد کے ایک افسر پر محملہ کر دیا۔ مگر حن انقاق ہے یہ امیر ان کے مملہ ہے گا گیا۔ سلطان محمد کواس کی خبر گئی تواس نے از سر نو محملہ کر دیا۔ مگر حن انقاق ہے یہ امیر ان کے مملہ ہے گا گیا۔ سلطان محمد کواس کی خبر گئی تواس نے از سر نو محمد نوع کو قلعہ ناظر پہنچانے کی اجازت چاہی کہ سلطان محمد اپنچ چند فوجی دیتے ہمارے ایک حصد فوج کو قلعہ ناظر پہنچانے پر مامور کرے اور بانی ماندہ اشخاص کو ایک تو شد میں محبوب یہ حصد فوج قلعہ ناظر میں پہنچ جائے تو دو در سے حصد فوج قلعہ ناظر میں بہنچ جائے تو دو در سے حصد فوج قلعہ ناظر میں بہنچ جائے تو دو در سے حصہ کو جو تعمد میں محبوب سے متن کی یہ درخواست بھی منظور فرمائی۔ چنانچہ بالطندوں کا پہلاد ست فوج شائی افکر کی محرائی میں تعمد کی مورائہ ہوا۔ سلطان نے قلعہ کے سمار کرنے کا عظم دیا۔ شائی فوج نے اس علم کی اس میں میں میں میں میں میں میں میں کہ دیا۔ شائی فوج نے اس علم کی اس میں میں میں میں میں میں کہ کو میں کوروانہ ہوا۔ سلطان نے قلعہ کے سمار کرنے کا عظم دیا۔ شائی فوج نے اس علم کی اس میں میں میں میں میں کوروانہ ہوا۔ سلطان نے قلعہ کے سمار کرنے کا عظم دیا۔ شائی فوج نے اس علم کیا۔

## ائن صباح کے استاد زادہ کی ہلاکت

حسن بن صباح کے استاد کا بیٹا احمد بن عطاش قلعہ کے ایک برج میں چھپ رہا۔ بعض سپاہی دوڑ کر سلطان کے پاس آئے اور اس محفوظ مقام کا جمال احمد بن عطاش مسمکن روپوش ہو گیا تھا پیہ ہتایا۔ ایک افسر سلطان کے ایماء سے چند سپاہیوں کو لے کر اس برج پر چڑھ گیا۔ اور جس قدرباطنی وہاں طے سب کو قتل کر ڈالا۔ مقولوں کی تعداد اس ہیان کی جاتی ہے۔ جب احمد گرفتار ہو کر ساسٹ

لایا گیا تو سلطان نے کھا۔ ''تم نے تو چیشین کوئی کرر تھی تھی کہ عوام وخواص میرے گر و جمع ہوں میں ایس میں میری عظمت و شوکت کا نقارہ بے گالیکن وہ پیشین کوئی جموئی ہوئی۔ احمد نے جواب دیا که میری میشین کوئی صحیح موئی لیکن "بر طریق حکومت" بایحه بر طریق فضیحت." سلطان ہنس بڑا۔ آخر اصفہان کے کوچہ وبازار میں گشت کر اگر اس کو ہلاک کر دیا۔ اس کے ساتھ اس کاجوان بیٹا بھی مارا گیا۔ دونوں کے سر اتار کر دارالخلا فہ بغد او تھچھ گئے۔ احمد کی بیدوی نے یہ حالت دیکھ کر ا پنے آپ کو ایک بلند مقام نے بنچ گراویااور ہلاک ہو گئ۔ سلطان محمد کاوزیر سعد الملک جو دردیردہ احرکا معین و مددگار تھا سلطان کے ممل کی سازش میں ملوث پایا گیا۔ اس لیے اس کو مھی پھانی وی گئے۔ غالباوہ باطنی ہوگا۔ سعد الملک کی ہلاکت کے بعد سلطان نے قلمدان وزارت خواجہ نظام الملک مرحوم کے خلف ایو نفر احمد کے سروکر دیا۔ 503ھ میں ایو نفر احمد بذات خود فوج لے کر قلعہ الموت يريلغار كرنے كے ليے برهاليكن يوجه شدت سرمايه واپس آنے ير مجبور موا۔ آٹھ سال ك بعد 511 في من قلعه الموت بر مكرر فوج كشى موئى اس مهم كا قائد امير نوشكين شير ممير تعابير ابرايك سال تک محاصره جاری دبار جب رسد تحر گنی اورانال قلعه کی بد حالی ناگفته به حالت تک پینچ گی توانن مباح نے عور تول اور چول کو در خواست لمان کے ساتھ سلطان محمد کی خدمت میں بھیجا لیکن اتن مباح کی فرد قرار دادجرم کچوالی مخترو خفیف نه تقی که دو کس مایت کا مستق بو سکند مخان نے اس درخواست کومستر و فرمادیالیکن جو تک قضاو قدر کی قوت قبر مان نے تنخیر تعد سے بہتے ہی سلطان محد کو آغوش لحد میں سلادیا' فوج محاصرہ اٹھا کر واپس جلی آئی بور قعمہ یہ ستورین میات کے۔ عمل ود خل میں رہ گیا۔

# سلطان سنجر کے سر ہانے ابن مباح کا خخر اور خط

سلطان محد کے انقال پر 512 ہیں اس کا چھوٹا بھائی سلطان خبر صاحب تاج و تخت ہوا۔ سلطان ملک شاہ کے بعد یہ بادشاہ اپنے دونوں بھائیوں سے زیادہ شجاع اور صاحب اقتدار تھا۔ وسعت ملک اور حربی قوت میں بھی ان پر فائق تھا۔ سلطان خبر نے ارادہ کیا کہ تسخیر الموت کا جو کام ہر مرتبہ تشنہ پنجیل رہ جاتا ہے اس کو انجام تک پہنچائے۔ چنانچہ تجمیز لشکر کا مقابلہ اس کے حیط امکان سے خود فوج لیکر روانہ ہوگیا۔ یہ سن کر ابن صباح گھبر لیا کیونکہ شاہی لشکر کا مقابلہ اس کے حیط امکان سے خارج تھا۔ اس کے فدائی تو چوروں اور رہز نوں کی طرح صرف چھریاں بارتا جانے تھے۔ لہذا حس بن صباح نے یہ چالا کی کہ کمی خاص غلام یا حرم کوگا نشے کر سلطان کی خواب گاہ کے سربان ہوا کہ یہ کیا خبر زمین میں پوست پایا تو پریشان ہوا کہ یہ کیا خبر زمین میں پوست پایا تو پریشان ہوا کہ یہ کیا ہا جس میں لکھا تھا۔

بال! اے سلطان سنجریہ پر بینز کہ اگر رعایت خاطر تو منظور ندیددے دستے کہ تنجرے برزین سخت فروید ہر سینہ نرم توسل تراہ دکہ فرد بدد

(ترجم) اے سلطان سنجر! ہماری اذبت سے باز آکد اگر تمبار اپاس خاطر منظور نہ ہوتا تو سخت زیمن میں منتجر پوست کرنے کی نسبت تمبارے نرم سیدیس اس کا چھود بنازیادہ آسان تھا۔

تختر اور خط کو و کھ کر سلطان ہے سمجھا کہ میری فوج اور میرے پیرہ دارول میں ضرور ایس فرور ایس فرور ایس فرور ایس فرور ایس فرور ایس موجود ہیں جنمیں این صباح نے نبست ارادت ماصل ہے درنہ کس کی مجال تھی کہ میری خواب گاہ میں قدم رکھتا؟ سلطان سنجر خط پڑھنے کے بعد دل بی دل میں کا نب رہاتھا۔ وہ اس دا تعد سے اس قدر مرعوب ہوا کہ کسی طرح فوج لے کر چیش قدمی کرنے کی جرات نہ ہوتی تھی۔ اس دن الن صباح کا قاصد بھی لشکر گاہ میں آپنچالور صلح کا خواستگار ہوا۔ سلطان پہلے بی مرعوب ہو چیا تھالہذا جان کے خوف سے جنگ پر صلح ہ آپنچالور مسلح کا خواستگار ہوا۔ سلطان پہلے بی مرعوب ہو چیا تھالہذا جان کے خوف سے جنگ پر صلح ہ آپنچ کو تر تیجودی۔ اور ان معمولی شرطوں پر صلح ہوگئی۔

1\_اساعیلی فرقد کوئی جدید فوجی تمارت کااضافہ نہ کرے۔

2- مديداسلحداور منجنيقين بدخريد-

3۔ آئندہاس فرقہ میں کوئی نیا شخص مرید نہ کیا جائے۔

# ا کیسباطنی سفاک کے ہاتھوں وزیر ابو طالب کا قتل

بہت سے زخم لگا کریوی پھرتی ہے دجلہ کی طرف ہماگا۔ بیابیوں نے اس کا تعاقب کیا۔ است میں ایک اور سلطنیوں نے ایک اور مسلمان نے اس کو چھری سے ہلاک کرویاجب سیابی والیس آرہ سے تع تودوباطنیوں نے ان پر حملہ کردیا۔ یہ بیابی ان سے گا کروالی آئے تووزیر کودیکھا کہ جری کی طرح نہ یہ تر پزاہے۔ اور اس پر تمیں سے زیاد وزخم ہیں۔ اس کے بعد تمام باطنی گرفتار ہوکر بیاہ بلاک میں وال دیے گئے۔

#### مورين

ان واقعات کے بعد این صباح نے 28 ربیع الآخر 18 اوھ کو جام مرگ نوش کر لیا۔ اس وقت اس کی عمر ساٹھ سال کی تھی۔ پینتیس سال تک قلعہ الموت پر نمایت کا میانی سے حکومت کرتا رہا۔ این صباح کے پیرووں کو جو ترتی نعیب ہوئی '' تاریخ آل سلجوق اصغمانی '' میں اس کا باعث محکمہ جاسوسی کا فقد ان متایا ہے اور لکھا ہے کہ سلطان و بلم اور ان سے پیشتر جو حکر ان سے ان کا معمول تھا کہ تمام ملک میں خبر رسانی کے لیے جاسوس مقرر کرتے سے اور ملک کا کوئی کو شہ ایسانہ تھا جس کے صبح واقعات و مبدم سلطان کے گوش دونہ ہوتے دہتے ہوں۔ گر سلطان الپ ارسلان نے جو سلطان ملک شاہ کا پیشرو تھا اپنے عمد میں بیہ محکمہ توڑویا تھا جس کا بیہ متیجہ ہوا کہ فرقہ باطنیہ اندر ہی اندر ترقی ملک شاہ کا پیشرو تھا اپنے عمد میں سے محکمہ توڑویا تھا جس کا بیہ تیجہ ہوا کہ فرقہ باطنیہ اندر ہی اندر ترقی قرویا اور خیرہ کے قلعوں پر پوری طرح قبنہ کر لیا۔ این صباح نے اپنے عمد حکومت میں تربیاسو قلعوں پر قبنہ کر لیا تھا جن میں سے بید وی قبلہ خارہ کا اس و تھا قلعہ قبرہ میں استون آو ند' آر د طن' الناظر' خلاد خان۔ ان میں سے چو تھا قلعہ شمر رے اور امل کے مائین' نوال خوز ستان میں 'وسوال شہر آر جان کے متعل واقع تھا۔ ان کے علاوہ صوبہ رو دبار اور قبستان و غیرہ میں بہت سے چھوٹے چھوٹے قلعے سے سب ملاکر مجموعی تعداد سے کو تھا۔ قریب متھی۔

### ائن صباح بحيثيت بانى فرقه

ان اساعیلی فرقوں کی تعداد جنہوں نے مختلف ملکوں اور وقتوں میں مختلف ناموں سے خروج کیا کم از کم اکیس تک پہنچتی ہے جن میں سے حسن من صباح کا فرقد حسی سب سے آخری مسلم آزار فرقہ ہے جس سے عالم اسلام کو سابقہ پڑا۔ پہلا فرقہ ملقب بد اساعیلی تواصل ہے باقی اس کی شاخیس ہیں جو اسپنے وعاق کی طرف منسوب ہوکر کسی خاص عقیدہ کے ماتحت کسی نام سے شہرت پذیر ہو کمیں۔ دوسر امبار کی جو محمد من اساعیل کے غلام مبارک کی طرف منسوب ہواجس نے کو فہ میں

اساعی ند ب کی اشاعت کی۔ تیر اہلی جوبا بک فرسی کا پیرو ہے۔ چوتھا تحرہ جو سرخ بار پہنے کے باعث اس ما ہے مشور ہوا۔ پانچوال میمونی جو عبد اللہ بن میمون لدار اہوازی کا پیرو تھا۔ چھنا کہ جو عبد اللہ بن میمون کے بائب فلف کی طرف منسوب ہوا۔ ساتوال قرمطی جو حدان اشعث سعروف یہ قرمط کی طرف منسوب ہے۔ آنھوال پر قبی جو تحد لن علی پر تبی ہے سبت رکھتا ہے۔ پر قبی نے 255ھ میں ممقام اہواز فروج کیا۔ اور خوز ستان اور ہمرہ پر بیغند کرے ہزار ہاتو گون کو وافل ند بہب کرلیا۔ آخر و 250 میں محقام اہواز فرج کی بیاد اور خوز ستان اور ہمرہ پر بیغند کرے ہزار ہاتو گون کو عقائد میں مزوی اوربائی اصول بھی شام کر ہے تھے۔ لوال جنائی جوابو سعید جنائی کی طرف منہوب عقائد میں مزوی اوربائی اصول بھی شام کر ہے تھے۔ لوال جنائی جوابو سعید جنائی کی طرف منہوب ہو۔ اس قرقہ کو سعیدی بھی کتے ہیں۔ گیار بوال بیضیدہ جو سعیدی بھی کتے ہیں۔ گیار بوال بیضیدہ جو طرح اساعیلیوں کے یہ نام بھی مشہور ہوا۔ تیر : وال حتی جو حسن بن صباح کی طرف مسوب ہوا۔ اس طرح اساعیلیوں کے یہ نام بھی مشہور ہوا۔ تیر : وال حتی جو حسن بن صباح کی طرف مسوب ہوا۔ اس علم طرح اساعیلیوں کے یہ نام بھی مشہور : وے ۔ (14) تعلیمہ (15) ندائیہ (16) منافیل علی بن نام سے بیعت نہ کرنے پر اساعیلیہ کے ہواخواہوں کو قبل کیا عماد حکومت میں اس سے بیغ نزار نے اس سے بیعت نہ کرنے پر اساعیلیہ کے ہواخواہوں کو قبل کیا انکار کیا تھا اس باپر اس کاگر دو نزائر کے کام ہے موسور ہوا۔

# فصل3۔ابن صباح کے جانشین

لنن صیاح کی موت کے بعد تلعہ الموت میں اس کے سات جانشین ایک سو چھتیں سال معتی **654ء تک حکمر ان** رہے جن کی مختمر کیفیت درج ذیل ہے۔

#### 1-كىلىزرگ امىد

ان میان کی دمیت کے بموجب کیارزگ امید جواس کارٹی تھا۔ 518 میں شخ الجبل بول اور میں تا الجبل بول اور میں تا الجبل بول اور میں تاریخ الجبل بول اور میں تاریخ الجبل بول اور میں اور اور کے عدیش بہت سے محمر اور نے بہم القال کرے ارادہ کیا کہ باطنی گردہ کا فاتمہ کر دیں۔ چنانچہ سلطان خبر کا بھیاور بو تقین محمود تھو الموت پر چاہ میالوراس کو فی کرنے بلطنیوں کوری طرب بال کیا۔ محمد سطان محمود کے انتقال کے بعد کیاردگ پر الموت پر قابش ہو گیالوراس کی محمومت قروین کی میں تھیں جو کیالوراس کی محمد میں تھی میں جیل احتدریاد شاماطنی خون آشن کا دیکھ بوت وربست سے میں میں اور بہت سے میں تاریخ کے دائے کرنے آخوش فدیں سلادیے گئے۔

## شاه موصل کی شهادت

519ھ میں قامنی او سعد محدین نصیرین منصور ہروی کوایک باطنی نے ہمدان میں نذرانہ پیش کیا۔ اس کے بعد ایک باطنی نے قشیم الدولہ آق مسنقر برستی شاہ موصل رحمتہ اللہ علیہ کواس وقت جامع مسجد موصل میں جام شہادت پلایا جبکہ وہ عامتہ المسلمین کے ساتھ نماز جعہ اداکر نے گیا تھا۔باد شاہ نے شہادت کی رات خواب میں دیکھا کہ کتے اس پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ چند کتوں کو تواس نے ہلاک کر دیا ہے لیکن بھن آکر زخی کر گئے ہیں۔بادشاہ نے مج کو یہ خواب ایے مصاحبول سے میان کیا۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ چندروز تک محل سرائے سے باہر نہ نکلئے۔ باد شاہ نے کہا۔ ''آج جعہ بے کچھ بی کیول ند ہو میں نماز جعد نہیں چھوڑول گا۔" عمائد سلطنت نے بہتر اسمجمایا کہ آپ نماز جمعہ کے لیے نہ جاہیے۔ محل ہی میں نماز ظہر ادا کرلیں گر چونکہ پیانہ حیات لبریز ہو چکا تھا۔باد شاہ ا نے منظور نہ کیااور حلاوت کے لیے معحف مقدس لے کر بیٹھ گئے۔ جب قرآن مجید کھولا توسب ے پہلے اس آیت بر نظریری۔ وکان امر المله قدر المقدور ا(امرالی پہلے سے مقدر ہوتا ہے) سمجھ گیا کہ اب میراوقت پورا ہو چکا۔ تلاوت کے بعد حسب عادت سوار ہو کر جامع مسجد گیا۔ باد شاه کا بمیشه معمول تفاکه شر وع وقت میں جا تااور پہلی صف میں بیٹھتا۔اس زمانہ میں مسلمان والیان ملک اور ان کے امر اءووزرا عموماً خدایر ست 'متشرع ودین دار ہوتے تھے اور ان کے دل میں یہ اعتقاد رائخ تھاکہ موت وقت معہور ہے مقدم و مئوخر نہیں ہو عتی۔ای بنا پر اپنی حفاظت جان کے لیے کوئی اہتمام نہ کرتے تھے۔ جو ننی باد شاہ جامع مسجد میں جا کر بیٹھااجانک ای قدر باطنی جاروں طرف سے حملہ ہوئے جس قدر کتے باد شاہ نے خواب میں دیکھے تھے۔ان کی تعداد دس سے پچھ زیادہ تھی۔ بادشاہ نے بھی مدا فعت کی اُور تین حملہ آوروں کو زخی کیالیکن انہوں نے استے زخم پہنچاہے کہ بادشاہ گریزا۔اور دم بھر میں دم توڑ کے جان دے دی۔اس ونت جامع مسجد میں خون کادریابہہ رہا تھا۔ پیہ باد شاه بردا عابد متقی تھا۔ یا نچول وقت نماز باجماعت ادا کر تا تھا۔ تنجد بھی قضانہ کر تا۔ علامہ این اثیر جزری لکھتے ہیں کہ شاہ شہیدر حمتہ اللہ علیہ کے ایک خادم نے میرے والد مرحوم سے بیان کیا تھا کہ یہ باد شاہ رات کا اکثر حصہ عبادت اللی میں گزار تا تھا۔ میں نے ایام سر ہامیں بار باد یکھا کہ بستر سے اٹھ كر چپ چاپ ايك كمبل اوژ هتااور لونالے كرپانى كے ليے دريائے د جلد پر جاتا۔ بيس اصرار كر تاكد میں یانی لا دیتا ہوں مگر مجھے ہر و فعہ رہے کہہ کر سلاویتا کہ اس وقت موصل<sup>۔</sup> میں کتنی ہر دی پڑر ہی ہے۔ میں سوجاتا اور وہ خود ہی جا کرپانی لایا کرتا۔ جب بادشاہ نے عالم آخرت کا سفر کیا اس وقت شاہرادہ عز الدین مسعود فر مجیول سے حلب میں اور باتھا کیونکہ ان دنوں عالم اسلام میں میلیم لڑائیال ہریا تہیں۔بادشاہ کے مصاحبول نے اس کے باس حلب خبر بھیجی۔ شاہرادہ حلب کا اجت**ی**س

کر کے موصل مینچالور تخت نشین ہوا۔ عزالدین مسعود نے قاتلوں کاسر اغ لگانے کا علم دیا۔ان کا تو کچھے پیتہ نہ چلا۔البتہ ریہ ثابت ہواکہ قاتل فلال باطنی کے مکان پر آکر ٹھمرے ہوئے تھے۔باطنی کو مر فآر کر کے اس سے بہتر ابو جھا گیا کہ قاتل کون لوگ تضاور کمال ہیں ؟اس نے مر ما قبول کیا مگر ا بنی قوم کارازافشاکرنا گوارانہ کیا۔اس ہے انعام اکرام کے بھی دعدے کئے گئے لیکن اس نے پچھے نہ جنهیں خوف وامید کی او نیٰ او نیٰ تحریک قوم فرو ثی پر آماد و کر دیتی ہیں۔اور کفر کی خاطر اسلام کو زخمی كرتے ہوئے خداسے نہيں شرماتے۔ اور بوالعجبى ويكموكد ان فركى سورماؤل كوجو حلب ميں شاہزادہ عزالدین معود ہے برسر پیکار تھے۔شاہ موصل کے واقعہ شمادت کا پہلے ہی ہے علم تھا۔ والی نے ان سے من کر عزالدین مسعود کے پاس پیغام مھیجا کہ تمہارے والد محترم پر ایک سخت مادیثہ گزراہے۔اس کے بعد موصل ہے بھی اس واقعہ ہا کلہ کی اطلاع پہنچ گئی۔ اسے ثابت ہو تاہے کہ فرنگی اور باطنی همراز تنهے۔ مسلمانوں کو بیک وقت دو خون آشام دشمنوں کا مقابلہ درپیش تھا۔ ایک یورپ کے صلیبیوں کادوسر ےباطنی ملحدین کاریجھ دنول کے بعد سراغ رسانوں نے شاہ موصل کے آٹھ حملہ آوروں کا پید نگالیااور آٹھول گر فتار ہو گئے۔ سات فدوی تومارے گئے مگرا یک بھاگ كر في كياراس كى مال كو يسلے اس كے قتل كے جانے كى خبر كمى تھى جس ير اس نے برى خوشیال منائیں۔ لباس فافرہ کیمن کر خوشبولگائی اور عید کے سے ٹھاٹھ کے ساتھ بیٹھی ہی تھی کہ معلوم ہوا کہ وہ: ندو ہے۔ فورابال نوچ ڈالے۔ کپڑے معاز کر پھینک دیے اور سریر راکھ ڈال کر کہنے گگی۔افسوس میرابیٹادر جہ شمادت سے محروم رہا۔اس کے بعد رورو کر کمتی تھی کہ ہائے میری کو تھ سے ایسا الا کی فرز ند پیدا ہوا جے شادت سے جان پیاری ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ فریب خوروگان مباطنیت اسینے خیالات میں کس درجہ رائخ تتے اور شیخ الجبل نے ان سحر زوگان صلالت پر ا في مطلب براري كاكيساً مجمد افسول بينك ركها تف؟ كاش بهاري مادِّل بيهيذون ميس بهي خدمت ملي كا ں وہ جذبہ پیدا ہو تاجوا کیب باطل پر ست عورت کے دل میں موجز ن تھا۔

# سلطان سنجر کے وزیر اور دوسر ہے امر اء کی جانستانی

520ھ میں سلطان تنجر کے وزیر ابو نصر احمد بن فضل نے باطنیہ کے خلاف عز اکر نے کا جم دیا ور فرمان جار کے ہوئی کہ جمان کہیں کہ جمان کہیں کہ جمان کہیں کی باور فرمان جاری کی جمان کہیں کہ جمان کہیں کی جارے کہ ویں اور اس کا مال و متاع لوٹ لیس۔ ابو نصر احمد نے ایک انشکر نو طرید ٹیبیت کی طرف جمیجا جو بباطندیوں کا ایک اہم مرکز تھا اور ایک جیش ضلع نیشا پور کے موضع یہیت کے خلاف روانہ فرمایا جو بباطندیوں کا ایک قصبہ تھا اور جمال کا سروار حسن بن سمین نام ایک نمایت بدباطن باطنی تھا۔ وزیر نے دونول

لشکروں کو تھم دیا کہ جوباطنی بھی کہیں مل سکے اسے زندہ نہ چھوڑو۔ دونوں لشکرا پنیا بنی منزل مقعبود کی طرف رواند ہوئے۔ لشکر اسلام نے پہن بہتی کروہاں خوب فل عام کیا۔ حسن بن سمین تصبہ سے نكل كربابرك طرف بها كالكين جب يغين مو كياكه وه الشكر اسلام سي كمي طرح في نهيس سكما توايك مجد کے مینار پر چڑھ کر زمین پر کور پڑااور گرتے ہی پاش پاش ہو گیا۔ اس طرح طریشیث والے لشکر نے بھی وہاں پہنچ کر بباطنیوں کو خوب قتل کیااور بہت سامال غنیمت لے کرواپس آئے۔اس واقعہ پر باطنیوں کی آتش انقام شعلہ زن ہوئی۔ او نصر احمد کی زندگی کا چراغ گل کرنے کی نایاک کو ششیں شروع ہو گئیں۔ آخر 521ھ کے اواخر میں باطنیوں کووزیر ممروح کی جان ستانی کا موقع مل گیا۔ اور وزیر ممدوح کو درجہ شمادت پر فائز ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ 523ھ میں باطنی فدا ئیوں نے بیٹخ عبدالطیف حنجد ی اصنهانی کو جو شافعی نہ ہب کے ایک متنازعالم تنے تمل کر کے اپنی بدا عمالیوں میں اضافہ کیا۔ 524ھ میں انہوں نے مصر کے عبیدی تا جدار ابوعلی آمر باحکام اللہ کو خُود اس کے دار السلطنت قاہرہ میں عالم فنامیں پہنچا دیا۔ اس کی وجہ یہ متمی کہ این مباح کے پیرو اسے اسمعیلیہ کا جائز دارث وامام تشلیم نہیں کرتے تھے۔ بابحہ وہ نزار کی امات کے معتقد تھے جے بعض ساز شول کی ہمایر مصر کی خاندانی سلطنت حاصل نہ ہو سکی تھی۔526 مدین بنو فاطمہ میں سے ابوہاشم نام ایک بزرگ نے امامت کادعولی کیا۔ بہت ہے آدمیول نے اس کی متعصت کی۔ کیابزرگ نے انہیں کہلا بھیجا کہ میری اطاعت کرو۔ لمامت کادعویٰ تہیں کسی طرح زیب نسیں دیتا سے لیے بہتر ہے کہ اس خطر ناک دعویٰ ہے باز آجاؤ۔ او ہاشم نے اس پیغام کا جواب درشت ابجہ اور عمّاب آمیز الفاظ میں دیا۔ کیابررگ نے ان پر اشکر کشی کی اور شکست دے کر گر فار کر لیا۔ باطنی بھیرد یوب نے ان کی مشکیس کس لیس اور زندہ آگ میں جلادیا۔ اس سال قاضی او سعید ہر دی اطنیوں کے ہا تھ سے مارے گئے۔ 527 مدش علامہ حسن گور گانی ذرج کرویئے گئے۔ان کے باطنی قاتل کا نام ابو منصور ابرا ہیم خیر آبادی تھا۔ 528ھ میں ابو عبداللہ نام ایک باطنی نے سید دولت شاہ علوی حاکم اصنهان کو ننگ اجل کے حوالے کیا۔ اس سال دو باطنیوں نے جن کا نام ابو عبیدہ اور محمد دہتانی تھا۔ آق سنقد حاکم مراغہ پر حملہ کر کے اس کاکام تمام کردیا۔ اس سال مٹس تمریزی ایک عالم نے دوباطنیوں کے ہاتھ ہے جن کوابوسعید قائنی اور ابوالحن فرمانی کہتے تھے جرعہ مرگ نوش فرمایا۔ نصاری کود مشق پر قبضہ د لانے کی باطنی سازش

بہر ام نام ایک سیاہ دل باطنی بغدادیں اپنے حقیق مسلمان ماموں ابر اہیم اسد آبادی کو جام شمادت پلا کر شام بھاگ گیا تھا۔ وہاں جا کر دہ اساعیلی ند ہب کے منادکی حیثیت سے کام کرنے لگا۔ اور ادھر ادھر کے اوباشوں اور لفتگوں کو جمع کرکے اپنی ایک جماعت بمالی۔ چونکہ باطنیوں کا

معمول تھاکہ ذراکسی مسلمان ہےان بن ہو کی اور اہل ایمان کے خلاف جور و نظاول کا طو فان ہریا کر دیا۔ اس لیے حلب کے حاکم ایلغازی کوان کی جان دمال کے تحفظ کیاس کے سواکوئی صورت نظرنہ آئی کہ بمر ام کو وشمن منانے کے احتراز کرے اور میل ملا قات کا سلسلہ قائم رکھے۔ اس خیال کے ماتحت اینخازی نے بعر ام کی در خواست کے ہموجب طفعتین عالمی دمشق کے پاس سفارش کر دی کہ بھر ام کو دمشق میں قیام کرنے کی اجازت دے۔ طفعتین نے بعر ام کو دمشق آنے کی اجازت دی۔ ابوطاہر کو د مثق میں قیام کرنے کی اجازت دے۔ طع<sup>ع</sup> نن سعد مرنیمانی نے بھی تھمزوں کے حیتے کو چھٹر نے کے جائے بمر ام ادراس کے پیردؤل کو ہر طرح کی اخلاقی لور مالی امداد و کی کنیکن س کا تنتیجه به جوا که بهر ام بزدازور پکژ گیا۔اوراس کی جمعیت پہلے ہے وو چند ہو گئی۔ "و حکام نے بہر ام لوراس کی جماعت کی طرف دو سق کا ماتھ برد ھایا تھالیکن عامتہ المسلمین جو فرقہ حقہ اٹل سنت و جماعت کے پیرو تھے باطنیوں کی آمد ہے سخت کہیدہ خاطر تخے۔انبول نے بباطنیوں کا مقاطعہ کر کے ان کابری طرح تا فیہ تنگ کرر کھا تھا۔اوریہ اعداللہ انسیں ایک آنکھ نسیں تھاتے تھے۔ ہمرام نے جب ویکھا کہ مسلمانوں کے مقاطعہ اور عدم تعاون نے باطنیوں کوبہت کچھ پریثان کرر کھاہے تو طفعتین ہے کئے لگاہراہ کرم جھے شرے باہر کوئی قلعہ وے دو تاکہ میں اور میرے پیرواس میں اطمینان کی سانس لے سکیں۔طفعتین نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ قلعہ بانیاس باطنیہ کو دے دیا جائے۔ بہر ام دمثق میں اپنے ند ہب کی دعوت کے لیے ایک باطنی کو جے مزد قانی کتے تھے چھوڑ کر قلعہ بانیاس میں چلا گیا۔ قلعہ میں پہنچ کر اس کی قوت اور شوکت میں مزید ترتی ہوئی اور گرد و نواح کے تمام بالمنی اس قلعہ میں آگئے یہاں آئے ہوئے تھوڑے دن کے بعد بہر ام نے بہاڑی علاقہ میں قد موس ادر بعض دوسرے قلعول پر بھی قبضہ جما لیا۔ بعلبک کے مضافات میں وادی تیم کے اندراکیے بوی آبادی تھی جس میں نصیر ریے ' در دس' محبوس وغیرہ مختلف نداہب وادیان کے لوگ آباد تھے۔ جن کے امیر کانام ضحاک تھا۔ جب بھر ام کی جمعیت بڑھ گئی تو وہ 522ھ میں ضحاک پر چڑھ دوڑا۔ گھسان لڑائی ہوئی۔ بہر ام ہارا گیااوراس کے بیروبری طرح ہزیمت کھاکر ہخت بد حالی کے ساتھ قلعہ بانیاس میں واپس آئے۔اساعیل نام ایک باطنی اس کا جانشین ہوا۔ مزو قانی نے اساعیل کی ہر طرح ہے اعانت کی۔ اس اثناء میں مزو قانی نے بھی ومثق میں بہت ہے جہلا اکٹھے کر کے بہت بواجتھا ہالیااور شہر میں بوااثر ورسوخ پیدا کیا۔ یہال تک کہ تاج الملوك حاكم دمشق ہے بھى اس كا حاكم فاكق رہتا تھا۔ يہ وہ دن تھے جبكہ صليبي لڑا ئيال ہريا تھيں اور یورپ کے ہر ملک سے فوجوں کے بادل اٹھ اٹھ کر اسلامی ممالک کی طرف بڑھ رہے تھے۔ فرگگی بہت و فعہ و مثق پر حملہ آور ہوئے گر ہر د فعہ مار مار کر ہٹاد بے گئے۔اب مز و قانی کی شیطنت و کیھو کہ اس مار آسٹین نے فرنگیوں ہے ساز باز کر کے ان ہے کچھے قول وا قرار کیا۔اور وعدہ کیا کہ تم جیپ چاپ ومثق آ جاؤ میں تم کو یہال قابض کرادول گا۔ نصرانی عمل و دخل کے لیے جمعہ کا دن مقرر

ہو گیا۔ اب مزو تانی نے بیا انظام کیا کہ شر کی باطنی جعیت کے علاوہ قلعہ بانیاس سے **بھی بہت یوی** جمعیت طلب کی اور کہلا بھیجا کہ ملخی لوگ نماز جمعہ کے وقت چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں منقشم ہو کر تمام دروازوں سے شرمیں آ جائیں۔ تجویزیہ کی کہ جب مسلمان نماز جعد کے لیے شرکی جامع مىجدول ميں جانچكيں توباطنی تمام مىجدول كامحاصر ہ كرليں۔اتنے مين نصار كی آگر شهر پر قبعنیہ كرليں۔ ا تفاق ہے تاج الملوك كواس سازش كى اطلاع ہو گئى۔اس نے مزد قانى كوبلا بھيجااور تخليہ ميں نے جا کراس کی گرون مار دی اوراس کے سر کو قلعہ کے دروازہ پر اٹٹا کر منادی کراوی کہ جو باطنی جمال ملے اہے موت کے گھاٹ اتار دیاجائے۔ مسلمان پہلے ہی باطنی اعدائے دین کے خلاف وانت پیس رہے تھے۔ باطنیوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ اس دن سات بزارباطنی عالم فنامیں پینچائے گئے۔ یہ دیکھ کر اسمعیل باطنی حاکم قلعہ کو پیر خطرہ محسوس ہوا کہ مسلمان قلعہ بانیاس پر بھی چرھ دوزیں کے اور باطنیوں کو ہلاک کر کے قلعہ چھین لیس مے۔اس نے نصاریٰ کے پاس پیغام بھیج کر قلعہ بانیاس ان کے حوالے کر دیااور خود اپنی جعیت لے کر کسی دوسری جگہ چلا گیا۔ اب فر مگی شہر د مشق ہے بالكل قريب آگئے اور شرير حمله كرنے كے ليے بہت مزى جمعيت فراہم كرنے تھے۔ يه د كھ كرتاج الملوك نے عربول اور تر كمانوں كو مقابلہ كے ليے جمع كيا۔ آخھ بنرار سواروں كى جعيت فراہم ہو كي۔ نصاری ماہ ذی الحجہ میں شہر کی طرف بڑھے اور دمشق کو محاصر ہ میں لے لیانیکن مسلمانوں نے انہیں بہت جلد شہرے مار کھکایا۔ بے شار فرنگی ہلاک ہوئے۔ تھوڑے دن کے بعد قلعہ بانیاس بھی ان ہے چھین لیا گیا۔

# خليفه بغداد كاجال تمسل حادثة شهادت

باطنی چیرہ دستیوں کا سب سے ہولناک منظر خلیفہ مستر شدباللہ عباسی کا حادیثہ قتل ہے۔
یہ خلیفہ 512ھ میں مسند آرائے خلافت ہوا۔ ہوی جری 'پر شکوہ 'باہیب اور صاحب الرائے تاجدار
تھا۔ امور خلافت کو نمایت حسن اسلوب سے انجام دیا۔ ارکان شریعت کو مضبوط اور سنن نبویہ کا حیا
فرمایا۔ خود بہ نفس نفیس شریک جنگ ہوتا تھا۔ ابتداء میں بہت موٹا لباس بہنتا تھا۔ نمایت عابد وزاہد
تھا۔ اپنے محل سرائے میں عبادت کے لیے الگ جگہ بنار تھی تھی۔ جو نمی امور خلافت سے فارغ ہوتا
عبادت خانہ میں آگریاد آلئی میں مصروف ہوجاتا۔ س کے علم وفضل کی نبست اتنا کہ دنیاکا فی ہے کہ
علامہ ائن الصلاح اور امام تاج اللہ بن سکی نے اس کو کتاب طبقات الثافید میں زمر و علماء میں شارکیا
ہے۔ شیخ ایو بحر شاشی نے فقہ شافیق میں ایک کتاب تصنیف کر کے خلیفہ مستر شد کے نام نامی سے
معنون کی اور عمد قالد تیاوالد بن کا خطاب پایا۔ نمایت خوشخط تھا۔ اس فن میں تمام خلفاء بدو عباس معنون کی جرات '

ہیبت' شجاعت لوراس کے حملے مشہور ہیں۔529ھ میں خلیفہ اور سلطان مسعود (بن سلطان محمد بن سلطان طک شاه) ش کسی بات پر ان بن ہوئی اور بیمال تک مخالفت برو هی که حرب و قبال تک نومت مینی۔ ایمرج کے مقام پر دونول الشکر ایک دوسرے کے مقابل ہوئے۔ خلیفہ کی فوج کے برے مدے ہے سالار سلطان سے مل گئے۔ فوج نے نمک حرامی کی اور اکثر نے ساتھ چھوڑ دیا۔ نتیجہ سے ہوا کہ خلیفہ کو ہزیمت ہوئی لیکن خلیفہ میدان جنگ میں نمایت یامر دی ہے ڈٹارہا۔ بھاگ کر جان بچانا قععة وارانه كيا۔ آخر خليفه اور قاضي القضاۃ علاء اور عمائد سلطنت گر فار ہو گئے اور ہمدان كے ياس ا کیپ قلعہ میں قید کر دیئے گئے۔ جب یہ وحشت ناک خبر بغداد کینچی تواہل شہر اپنے سروں پر خاک ذالتے بورنالہ وشیون کرتے ہوئے نکلے اور عور تیں سر کے بال کھولے اپنے محبوب اور ہر دل عزیز خلیفہ کے لیے بین کرتی تھریں۔اس روزاضطراب کا بیرعالم تھا کہ بغداد کی کئی مسجد میں نماز باجماعت ادانہ ہوئی۔ اسی روز عراق میں سخت زلزلہ آیا۔ لوگ اس سے اور بھی خوف زدہ ہوئے اس کے بعد متواتر یانچ چه مرتبه زلزله کے زہر دست جینکے محسوس ہوتے رہے۔ سلطان سنجر نے اپنے کھتے سلطان مسعود کو لکھا کہ اس خط کے چینچتے ہی تم خود خلیفہ کے پاس جازاور زمین خدمت چوم کر اس سے عفو تعقیم کی در خواست کر واور اینے آپ کو مجر م اور کنرگار نظاہر کرو۔ جس روز سے تم نے خلیفہ کو قید کیا آند همی 'جلی اور زلزلے بریا ہیں۔ فوجول میں سخت تشویش ہے بلاد امصار میں انقلاب عظیم ردنما ہے۔ یہ ایسی ارضی و ساوی علامتیں ہیں کہ جن کے ویکھنے کی مجھ من تاب نہیں۔ مجھے خدائے قبار کی طرف ہے اپنی اور تمہاری جان کا خوف ہے۔ پھر بغد اد کی جامع مسجد دل میں نماز جمعہ کااد انہ کیا جانااور خطبول کامو توف رہناکتابرا غضب ہے۔ میں اس بار عظیم کاکسی طرح متحمل نہیں ہوسکتا۔ بہتر ہے كه تم اين غلطى كى فوراتا فى كرواور خليفه المسلمين كونهايت عزت واحترام كے ساتھ ان كے مقام پر پنچاؤ اور جیسا کہ ہمارے آباؤ اجداد کا معمول رہاہے خلیفہ کے سامنے جاکر زانوئے ادب نہ کر دو۔ سلطان مسعود نے اپنے چیا کے تھم کی فورالقمیل کی۔ خلیفہ کے پاس جاکر زمین خدمت چومی اور گڑ گڑا کر معافی مانگی۔ اتنے میں سلطان سنجر نے امیر قزان کو ایک دستہ فوج کے ساتھ اس غرض سے سلطان متعود کی طرف روانہ کیا کہ وہ سلطان متعود کو سمجھا نکھا کر خلیفہ کی واپسی کی کو شش كرے۔باطنى لوگ بہت دن سے خليفته المسلمين كى جان كے در بے تھے ليكن كوئى موقع ند ماتا تھا۔اس فوج میں جو سلطان سنجر نے روانہ کی چودہ پاسترہ باطنی بھی شامل ہو گئے۔ سلطان مسعود نے خلیفه اوراس کے ارکان سلطنت کو نمایت عزت واحترام کے ساتھ سوار کرا کے بغداد کی طرف روانہ كرنے كا انتظام كيا۔ ابھى بيہ چلنے ہى والے تھے كہ استے ميں خبر كينچى كہ امير قزان سلطان خبر ك قامعہ کی حیثیت سے آرہاہے۔ خلیفہ نے اس کی آمد کے انتظار میں تھوڑی دیر کے لیےروانگی ملتوی كروى ـ سلطان مسعود اوراس كے امراء امير قزان كى ملا قات ميں مصروف ہو گئے۔ خليفه كاخيمه

لشكر سے الگ ایستادہ تھا۔ باطنی خیمہ میں گھس كر خلیفہ پر حملہ آور ہوئے اور چارول طرف سے چھر یوں ہے وار كر نے گئے۔ خلیفہ شہید ہو گیا۔ ان نا بحاروں نے نمایت بے رحمی سے خلیفہ كی جان کی۔ اس کے بعد اپنی بہیمیت كا بیہ شہوت ویا كہ ناك كان بھی كاٹ لئے اور خلیفہ كوبر ہنہ چھوڑ ویا۔ بیہ خوفناك حادثہ 17 ذوالقعدہ 529ھ كے دن رو نما ہوا۔ اشكر كواس حادثہ كی اس وقت اطلاع ہوئی جب وہ انهاكام كر چکے تھے۔ آخر سب حملہ آور گرفتار ہوكر التي كر و يئے گئے۔ سلطان مسعود تعزیت كے بينے بيٹھا۔ لوگ انزاروئے كہ شوروواو بيلاسے ہئامہ قیامت برپا ہوگیا۔ جب بیہ ہولناک خبر بغد او پنجی او وہاں كر ام پھی گیا۔ ارباب ایمان پربار الم ٹوٹ پڑا۔ لوگ پایر ہنہ كہرے بھاڑتے ہوئے اور عور شیل بال بھیرے گالوں پر طمانے مارتی ہوئی نگلیں اور شہر میں ہر جگہ صف ماتم بھی گئی۔ خلیفہ مستر شد بال بھیرے کالوں پر طمانے کی ارتی ہوئی نگلیں اور شہر میں ہر جگہ صف ماتم بھی گئی۔ خلیفہ مستر شد میں قلمہ الموت پر چڑھائی كی ليكن اثنا کے راہ میں دو پہر کے وقت جبکہ وہ اپنے خیمہ میں استر احت فرما میں قلمہ الموت پر چڑھائی كی ليكن اثنا کے راہ میں دو پہر کے وقت جبکہ وہ اپنے خیمہ میں استر احت فرما خوشی منائی گئی۔ شب وروز ڈھول اور جمانیوں جا كیں۔ انجی ایم میں ووباطنیوں نے جو محمد کر فی قسید خوشی منائی گئی۔ شب وروز ڈھول اور جمانیوں جا كیں۔ انجی ایم میں ووباطنیوں نے جو محمد کر فی کوشید مورشاں میں گھواویا۔ کیابزرگ چود وی س دو معید حکومت کر کے 532ھ میں مرحمیا۔

## 2\_محمد بن کیابزرگ امید

کیابررگ کی موت کے بعد اس کابوابیٹا محمہ جانشیں ہوا۔ بیبالکل جابل و ناخواندہ تھا کین باطنی الحادوزند قد کی پیردی ش ابن صباح اورا پےنباپ کے نقش قد م پر چلانا تھا۔ اس کے عمد ش بھی خور یزی علی حالہا جاری رہی۔ فدائی لوگ جہاں کہیں کسی مسلمان کو پاتے اس کو لوٹ کر مخل کر دیتے لیکن بید لوگ مقتولین کے مال و متال پر خود ہر گز نصر ف نہیں کرتے تھے بابحہ جو پچھ ہا تھ لگتا شخ الجبل کے خزانہ عامرہ میں پہنچا دیتے تھے اور یہ الفاظ ہر دوت ان کی زبان پر تھے۔ "ہم و نیا کے دنی اور اس کی لذات فانیہ کے خواہشمند نہیں ہیں بالکہ ہم طالب مولی ہیں۔ صفحہ ہتی کو مخالفوں کے خار وجود سے پاک کرنا ہمار انصب العین ہے۔ "چو نکہ قربستان کے قاضی صاحب ہمیشہ باطنیہ کے کشر کے نوے نوے کھا کر کے ان کو وحشت سر اے دنیا ہے عالم عقبی میں بھی ویا۔ تھوڑے دن کے بعد ای باطنی نے حملہ کر کے ان کو وحشت سر اے دنیا ہے عالم عقبی میں بھی ویا۔ تھوڑے دن کے بعد ای باطنی نے وار السلطنت جار جیا (گر جستان) کے قاضی تقلیس کو جام شماد ہے پلایا۔ 534ھ میں ایک باطنی اسا عیل خوارزی نے ہمدان کے قاضی صاحب کی جان لی۔ رکھی سائد۔

# باطنی مقتولین کی کھویرٹیوں کا منارہ

شمادت پر مشرف کیا۔ جو ہر کو سلطنت میں ہوے ہو کا دم خاص جو ہر کو قتل کر کے شرف شمادت پر مشرف کیا۔ جو ہر کو سلطنت میں ہوے ہو ۔ افتیارات حاصل تھے۔ تمام فوری افرراس کی خدمت کرتے تھے۔ برے ہو ہر کو سلطنت میں ہوے ہوں ۔ اور ان کے دروازے پر کھڑے رہتے تھے۔ سلطان نے خدمت کر تے تھے۔ سلطان نے فدمت کر بہت سا حصد اس کی ملک کر دیا تھا۔ عباس حاکم رہ جو ہر بی کا غلام تھا۔ چندباطنی زنانہ کباس کہن کر مستخیت کی حیثیت سے جو ہر کے دولت کدہ پر آئے۔ جو ہراان کو ستم رسیدہ عور تیں سمجھ کر فریادر ہی کے لیے کھڑ اہو گیا۔ وہ موقع پاکر پل پڑے اور چھریال مادکر ٹھکانے لگا دیا۔ جو ہر کا غلام عباس فوج سے کہ اصلانیوں پر چڑھ دوڑا۔ جو باطنی ملااس کو ہلاک وہا میاس نے اپنے آ تا کے قتل کے قتل میں جو کام کیا شاید اس سے بوھ کر کی اور سے نہ بن پڑا ہوگا۔ عباس نے اپنے آ تا کے قتل کے جانے کے بعد باطنیوں کی معروف رہا۔ عباس نے ان کی آباد یوں کو لوٹ کر ان کی اینٹ سے دی۔ واج ہیں ان کی آباد یوں کو لوٹ کر ان کی اینٹ میار بندہ ایا۔ جس پر موزن اذان دیتا تھا۔ اس سال باطنیوں نے عین الدولہ خواران کی کھو پڑیوں کا میار بندہ ایا۔ جس پر موزن اذان دیتا تھا۔ اس سال باطنیوں نے عین الدولہ خوارز م شاہ کی جان کی ۔ 255ھ میں ایک باطنیوں نے جس کی حسین کر مائی کہتے تھے امیر ناصر الدولہ بن مہل کو خون ہلاک سے ملکوں کیا۔ 535ھ میں ایک باطنیوں نے سلطان محمد کو چھریاں بار مراز الا۔

# امرائے اسلام کے ہاتھوں باطنیوں کی رسوائی ویربادی

محدین کیا ہورگ کے آخری ایام دولت ہی میں باطنی ترقی کا دور ختم ہوگیا اور زوال و انحطاط نے اس کی جگہ لے لی۔ ماہ رجیع الآخر 549ھ میں سات ہزار اساعیلی قیستان سے عاذم خراسان ہوئے اور دہال کے ایک حکم ان فرخ شاہ بن محمود کا شانی سے چیئر خانی شروع کر دی۔ امیر فرخ شاہ نے اپنی حرفی کمزوری کا واویلا کر کے امیر محمد بن انزکے پاس جو خراسان کے اکابر امراء میں ایک بوابہادر محمر ان تھاباطنیہ کے قلع ترح میں اشتر اک عمل کرنے کا پیغام بھیجا۔ محمد بن انزانی فوج کے کر آپنچا۔ اب فرخ شاہ اور این انزنے مل کر باطنیوں کا مقابلہ شروع کیا اور مارتے مارتے ان کا بری طرح صفایا کیا۔ باطنی قید کر لیے گئے۔ اس طرح 552ھ میں رستم بن علی شاہ ماذ ندر ان نے اپنی فوج کے ساتھ کو جی باطنی قید کر لیے گئے۔ اس طرح 552ھ میں رستم بن علی شاہ ماذ ندر ان نے اپنی فوج کے ساتھ کو جی کر دیا۔ لیکن کمی کو معلوم نہ تھاکہ کمال کا قصد ہے ؟ شاہ ماذ ندر ان بھی راستوں اور غیر معروف

وادیول میں سے ہوتا ہوا قلعہ الموت کے پاس جا پہنچا۔ باطنیوں کی آبادی میں پہنچ کر قتل وحمب کا بازار مرم كر ديا\_ باطنى مقابله پر آئے ليكن ذيل موكر پسيا موسكے \_ رستم شاه كو بہت سامال غنيمت ہاتھا آیا۔اس کے علاوہ باطنی عور تیں اور ہے بھی قید کر لیے اور ان سب کو طبر ستان لا کر بر سر بازار فروخت کر دیالیکن ای سال عالم اسلام میں اس ہولناک خبر سے سناتا چھاگیا کہ باطنیوں نے خراسان کے عازمان ج کو نمایت بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ما جیول کا قافلہ خراسان سے روانہ ہوا تھا جب یہ حفرات بسطام سے آگے برصے تو باطنیوں کی ایک زبر دست جعیت سے لد بھیر ہوسمی۔باطنی کیر التعداد اور سامان جنگ سے آراستہ تھے انہول نے بے ور کنج عازمان نج کو قتل کرنا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر حجاج نے بھی مقابلہ کیا۔ بہت دیر تک لڑائی ہوتی ر بی دونول طرف سے بے شار آدمی مارے گئے۔ آخر عازمان جج مفلوب ہو گئے اور بقیۃ السیف نے امان ما تکی۔ باطندوں نے ہتھیار لے کران کو قید کر لیا۔ پھر ایک ایک کرے ان قید یول کی گرون مارنی شروع کر دی۔ چند آدمی بھا گئے میں کا میاب ہو گئے باتی ماندہ عفریت اجل کے حوالے کر دیے مئے۔اس اوائی میں حراسان کے بہت سے علماء صلحالور زباد جرعہ شاوت بی کرریاض الجنت کو سلے مے اس میدان میں جمال شمدا ہے مور و کفن پڑے تھے دوسرے دن ایک پیر فانی آیا اور مقتولین و مجر وحین کے اروگر و چکر لگا کر کہنے لگا۔ ''اے ایمان وارو'اے ماجیو! میں مسلمان ہوں۔ ملحد ویے وین لوگ ملے گئے۔جو کوئی پانی پینا جاہے میں اسے بلا سکنا ہوں اور ہر طرح سے خدمت کو حاضر ہوں۔''ان میں سے جوجوا پیے مجروح جن میں کچھ رمتی ہاتی تھی اس ہے ہم کلام ہوئے وہ اس بڈھے ممير يے كى تيخ جفاكا نشاندىن مكے۔" باوجود يك باطنى اشتياء امرائ اسلام كے باتعول بر مبكه ذليل و یامال ہور ہے تھے لیکن شر انگیزی ان کی مھٹی میں بڑی ہوئی مٹی اور مسلمانوں کی ایذار سانی اور جان ستانی ان کی زندگانی کا اہم ترین مقصد تھا۔ اس فتنہ و فساد سے کسی طرح باز نہیں آتے تھے۔ ان کی فتنہ انگیزی کاایک واقعہ ملاحظہ ہو۔ قبستان میں تر کمانوں کاایک قبیلہ یو دوباش رکھتا تھا۔ 553 مد میں ایک ہزار سات سوباطنی اینے تلعوں سے نکل کر اس قبیلہ پر حملہ آور ہوئے۔انقاق سے قبیلہ کا کوئی مرو اس وقت وہال موجود نہیں تھا۔ باطنیوں نے وہال پہنچ کر خوب لوٹ مجائی۔ جس قدر اموال کو نتقل کر کتے تھے ان کو لے چلے اور ہاتی ہر چیز کو آگ نگا دی اور قبیلہ کی تمام عور توں اور پچوں کو قید کر کے مراجعت کی۔ جب تر کمان والیس آئے تو کیا و کیھتے ہیں کہ نہ کوئی مکال ہے نہ کمین اور نہ مال مویش میں اور ندانات البیت۔ آخر معلوم ہوا کہ باطنی آگر لوٹ مار کر گئے ہیں۔ تر کمان ان کی تعاقب میں مطے اور ان کوایے وقت میں جالیاجب کہ باہم مال غنیمت تقتیم کررہے تھے۔ تر کمانول نے نعرہ تحبیر بلعہ کر کے ہلہ ہول دیاور اس قدر کوار چلائی کہ باطنیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ كرركة ديابه ستره سويين سے صرف نوباللني يج - باتى سب علف تيخ الل اسلام بن مجئه ـ تر كمان اپنے

اہل و عیال اور مال و منال کو لے کر مر اجعت فرما ہوئے۔ محمد بن کیابزرگ چوہیس ہر س آٹھے مہینے حکومت کر کے 556 میں راہی ملک عدم ہوا۔

### 3- حسن بن محمد معروف به حسن ثانی

مجمہ بن کیابدرگ کے بعد اس کا پیٹا حسن بن مجمہ معروف بہ حسن ٹانی نے تاج حکمرانی سر يرر كھا۔ يہ فخص چالا كيوں ميں ابن صباح كا ہم يابيہ تھا۔ فرقہ اسمعيليہ ميں حسن ٹانی كیا تنی عزت تھی كداس كانام بهي زبان برلاناب اوفي خيال كياجاتا تقاداس ليهنام كى جكد "على ذكره السلام" كيت تقد اس نے مند نشخی کے بعد 27رمضان 557 م کو دربار عام کرنے کا اعلان کیاادر ان امراء ادر متاز لوگول کے نام جواس کی قلمروش سکونت پذیریتھ حکم تھیجا کہ تمام لوگ بلدة الا قبال میں جمع ہول۔ (باطنیوں نے قلعہ الموت کا نام بلدة الا قبال رکھ دیا تھا) چنانچہ دور ونزویک کے تمام برے برے باطنی جمع ہوئے۔ قلعہ کی عید گاہ میں ایک منبرر کھا گیا۔ منبر کے چاروں طرف علم سرخ سبز 'زر د اور سغیدر کھے گئے۔ حسن ٹانی نے منبر پر چڑھ کرا یک خط نکالداور کہنے لگا کہ یہ خط امام مستور حفزت امام مهدى خليه السلام نے ميرے نام محيجا ہے۔اس كا خط كالمضمون بير تھاكہ "حسن ہارا نائب 'ہارا ا یکچی اور وز بر ہے۔ جو لوگ ہمارے نہ ہب کے پیرو ہیں وہ ہر بات میں اس کی اطاعت کریں خواہ وہ بات روحانی ہویا جسمانی۔ اس کے تھم کو تھم خدااوروجی منطوق یقین کریں۔ جس امر سے بازر کھے اس ہے اجتناب کریں۔ جس کام کا تھم دے اس کی بلا تامل لتمیل کریں۔اس کے امرو ننی کو یوں ستجمیں کہ گویا بمہذات خودامرو ننی کر رہے ہیں۔''یہ نامہ پڑھ کر حسن کہنے لگا کہ ان لوگول پر فضل ورحم کے ذروازے کھل ملے ہیں جو میری اقتداد انتثال امر کریں گے۔ میں امام زمان ہوں۔ میں نے آج کے دن سے تمام تکالیف شرعیہ کو خلق خداہے اٹھادیاہے۔ احکام شریعت نایو دکر ویئے ہیں بیہ زمانہ قیام تیامت کا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ باطن میں خداکی محبت رکھیں اور ظاہر میں جو چاہیں کریں کوئی پابندی نہیں۔ حسن بن صباح نے اپنے باطنی مسلک میں بعض ظاہری احکام بھی داخل کر ر کھے تھے چنانچہ یہ لوگ روزہ رکھتے تھے۔ حسن ثانی نے منبر سے اتر کر فریضہ صوم توڑ دیا۔ دوسرے لو گول نے بھی اس کی پیروی میں روزہ افطار کر دیا۔ تمام شرعی قیود اٹھ گئے۔عید کی سی خوشی منا کی گئی اور اس دن کا نام عیدالقیام رکھا گیا۔ اکثر مور خوں کے قول کے بموجب بید وہی دن تھا جس میں امیرالمومنین حضرت علی مرتفنٰی (کرم اللہ وجہہ ) نے کوفہ میں این سمجم شق کے ہاتھ سے جام شادت نوش فرمایا تھا۔ باملنیہ کے نزدیک حضرت علی مرتضی کا یوم شادت برا خوش کا دن تھا کیونکہ ان کے زعم میں قید خانہ و نیاہے چھوٹ کر عالم عقبی میں جانارواح کا ملہ کی لذت اور خوشی کا باعث ہے۔باطنی لوگ قیود نہ ہب سے پہلے ہی آزاد تھے اس دن سے بالکل مطلق العنان ہو گئے۔ سب

لوگوں نے ساراون طرح طرح کی آزاد یوں اور شہوت پرستیوں میں ہمر کیا۔ چونکہ ہر قتم کی نہ ہی پائید یاں اٹھ چکی تھیں باطنیہ میں فتق و فجور کی گرم بازاری ہوئی۔ شراب اور زناکاری گھر گھر سپیل گئی۔باطنی حسن ٹائی کو قیامت ہے بھی تعبیر کرتے تھے۔ کیونکہ ان کے اعتقاد میں قیامت اس وقت قائم ہوگی جبکہ رسوم شرعیہ انتحاد کی جائمیں گی اور حسن ٹائی نے تمام تکلیفات شرعیہ کوہر طرف کر دیا تھا۔ چنانیہ کی باطنی شاعر کا قول ہے۔

بر داشت نمل شرع بتائید ایز دی مخدوم روزگار علی ذکرہ السلام حسن ثانی چار برس حکومت کر کے 559ھ میں اپنے سالے حسن نامور کے ہاتھ ہے مار ا

#### 4\_ محمد ثاني بن حسن

محمد ٹانی بن حسن ٹانی نے عنان حکومت ہاتھ میں لیتے ہی اینے باب کے قصاص میں قاتل اور اس کے خاندان کے تمام زن و مرد کو ہلاک کرادیا۔ اس کے عمد کا ایک قصہ مشہورے کہ امام فخر الدين رازيٌّ وعظ مين فرماياكرتے تھے۔لله سماعيليته لعنهم الله وغذلهم المله (اساعیلی اس مسئلہ کے خلاف ہیں خداان پر لعنت کرے اور ان کو ذکیل کرے) جب بیہ خبر محمہ ٹانی کو پینچی تواس نے ایک فدائی کورے بھیجا۔ یہ فدائی اہام صّاحب کے علقہ درس میں شامل ہو حمیااور پر ابر کئی ممینہ تک دوسرے طلبہ کی طرح درس میں شریک ہو تار ہا۔ سات مهینہ کے بعد اس نے ایک دن امام کو تنمایایا گر اگر سینے پر چڑھ بیٹھا۔ اور خنجر گلے پر رکھ دیا۔ امام صاحب سخت یریشان تھے کہ میرے شاگر دینے ہید کیا حرکت کی اور کیوں کی ؟ امام نے خوف زرہ ہو کر پوچھا آخر تم کیا چاہتے ہو؟ باطنی فدائی نے کہاسید نا محمد بن حسن بعد سلام فرماتے ہیں کہ عوام کے کمے مخالفانہ قول کی ہم کو پچھ پر وانہیں ہوتی۔ کیونکہ عامتہ الناس کی باتیں نقش پر آب کا حکم رکھتی ہیں گر آپ جیسے فاصل روز گار کا ایک ایک مخالفانہ لفظ ہمارے لیے تیر ونشتر ہے۔ کیونکہ آپ کا کلام صفحہ روز گار پر ہمیشہ باقی رہے گا۔ دوسرے ہمارے باد شاہ نے آپ سے التماس کی ہے کہ آپ ہمارے قلعہ الموت میں تشریف لا کر ملا قات فرمائیں۔امام فخرالدینؒ نے فرمایا کہ وہاں میں تو نہیں جاسکتا۔البتہ بیدوعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی کلمہ تمہارے بادشاہ کے خلاف میری زبان پرنہ آئے گا۔اس کے بعد فدائی امام صاحب کے سینہ سے اترااور گلے ہے ختجر ہٹا کر کہنے لگاکہ تین سومثقال سونااور دو یمنی چادریں میرے حجرے میں رکھی ہیں وہ آپ منگالیں۔ سید نامحمد بن حسن کی طرف ہے بیہ ایک سال کاو ظیفہ ے اور آئندہ بھی ای قدر تنخواہ کس کے توسط ہے آپ کو ملتی رہے گی۔ یہ کہ کر حجرے سے نکا اور

سین میرے خیل میں یہ قصد بالکل جموث افر الور من گھڑت ہے۔ اس کا داضع الم روزی کا کو کئی میرے خیل میں یہ قصد بالکل جموث المرائل کے لیے البا معتمد خیز المسئند تراشلہ عدے آئے البا معتمد میں المب دب جائے۔ افسانہ تراشلہ عدے آئے متدین اینے کنرورنہ تھے کہ جان چانے کی فاطر باطل سے دب جائے۔ ان متعمد بال طب پر اسک بد میں کر می خت معمد سب ہے۔

## وزير نظام الملك مسعودكي جال ستاني

چے تک بلطنیوں کی مر سبزی اسلام اور اٹل اسلام کے زوال وانحطاط کو مستلوم تھی اس لیے شہان اسلام اور خمال کو تھے۔ 596 ھیں سلطان خورازم شاہ نے جو خوارزم 'رے 'خراسان اور شرستان کے ان پہاڑی علاقوں کا باد شاہ تھا جو نیشا پور اور خوارزم شاہ نے جو خوارزم 'رے 'خراسان اور شرستان کے ان پہاڑی علاقوں کا باد شاہ تھا جو نیشا پور اور خوارزم کے در میان واقع ہیں باطنیوں سے قال کرنے کا عزم فرمایا۔ تزوین کے پاس باطنیوں کا ایک بواقعہ تھا جے ار سلان کشاہ کتے تھے۔ اس کو فتح کرکے قالع الموت کی تشخیر کے لیے روانہ ہوا۔ باطنیوں نے اس کے انتقام میں علامہ صدر الدین محمد من وزان کو جو رے میں شافعی نہ ہب کے ایک بوے ام سادت بلادیا۔ بادشاہ علامہ معدوم سے بوالمانوں تھا۔ خوارزم شاہ کواس واقعہ ہاکلہ کا آنا صدمہ ہوا کہ الموت کا عزم فتح کر کے خورازم چلا گیا۔ باطنیوں خوارزم شاہ کے وزیر نظام الملک مسعود من علی پر حملہ کر کے اس کو خلد آباد کی خوات کر دیا۔ بادشاہ نے وزیر نظام الملک مسعود من علی پر حملہ کر کے اس کو خلد آباد کی جاسک والم نقام لے۔ قطب الدین نے چھوشتے ہی باطنیوں کے ایک قلعہ باطنیوں سے اپنے باپ کا انتقام لے۔ قطب الدین نے چھوشتے ہی باطنیوں کے ایک قلعہ ترفیص ویام مہالکی قطب الدین نے جھوشتے ہی باطنیوں کے ایک قلعہ بالک کو خود ہی والی جانی شروع کی۔ بہت دن کی عامرہ الی ویک دیار ماضر کرتے ہیں۔ جو نکہ اس اثناء میں قطب الدین کو خود ہی والیں جانے کی بعض محبوریاں چیش آگئیں اس لیے ایک لاکھ وینار طاخر کرتے ہیں۔ جو نکہ اس اثناء میں قطب الدین کو خود ہی والیں جانے کی بعض محبوریاں چیش آگئیں اس لیے ایک لاکھ وینار کیار کیار گھا گیا۔

وزیر نظام الملک معود بن علی بوا صالح و متقی اور حسن سیرت میں یگاند روزگار شافی الذ بب تعد پہلے شر مروجی صرف حنی فر بب کی ایک عظیم الشان مجد متنی جے جامع حنفیہ کتے تصدور برظام الملک نے ایک شافعی مجد ہمی تغییر کر ائی۔ وزیر مدوح نے حوارزم میں ہمی ایک جامع مبجد اور شاندار مدرسہ تقمیر کرایا۔ جس کے ساتھ ایک بہت بڑاکتب خانہ بھی وقف کیا۔ خوارزم شاہ کے جملہ کے چار سال بعد یعنی 600ھ میں سلطان شباب الدین غوری نے علاء الدین فحمد بن ابوعلی کو جو بلاو غوریہ کا حاکم تھا باطندوں کے حس نہس کا تھکم دیا۔ علاء الدین نے باطندوں کے شہر قائن پر تاخت کی اور شہر کو محاصرہ میں لے لیا۔ محصورین کی حالت دن بدن مخدوش ہونے گئی۔ لیکن جب علاء الدین نے سلطان شباب الدین غوری کے انتقال کی خبر سی تو ساٹھ بڑارد ینار لے کر صلح کر لیا۔ یہاں سے محاصرہ اٹھا کر باطند کے قلعہ کا خلک پر جا پڑااوراس کو فق کر کے بہت سامال نغیمت اور باطنی قیدیوں کے ساتھ مر اجعت کی۔ یادر ہے کہ یہ سلطان شباب الدین وہی شباب الدین محمد غوری ہے جس نے 1193ء میں راجہ پر تھی راج وائی دبلی واجمیر کو تکست دے کر ہندوستان میں اسلامی سلطنت قائم کی تھی۔ رحمہ اللہ۔

## اتیغش اور سلطان جلال الدین کے ہاتھوں باطنی ملاحدہ کی سر کوئی

جب سانطین آل سلجوق کے نظام محومت میں اختلال راویڈ یہ ہوا المیفش نے رہے اور ہدان میں چر محومت سر پر کھا تواس نے سب ہے پہلے عمان عزیمت باطنی ملاحدہ کی سر کوئی کی طرف معطوف فرمائی۔ چانچہ 602 میں باطنیوں کے این قلعوں پر جورے کے قرب ہ مجاورة میں باطنیوں کے این قلعوں کو جورے کے قرب ہ مجاورة میں سے لئکر کشی کی سر بھے لئکر کشی کی سے فلکر کشی کی سے فلکر کشی کی سے فلکر کشی کی سے عوائق و موانع حاکل ہوئے کہ جن کی وجہ سے قلعہ ند کور مسخر نہ ہو سکا۔ اس کے بعد سلطان جلال الدین نوازم شاہ فرقہ نے ہندوستان سے واپس مسخر نہ ہو سکا۔ اس کے بعد سلطان جلال الدین نوازم شرکر او فرقہ نے امر اسے اسلام کی جان کی مقد کی اور جس طرح اس محرکہ فرقہ نے امر اسے اسلام کی جان کی شخص اس فرح اس نے بھی اس فرقہ کے سر واروں کو خوب نہ تھے کیا اور ان کے شہر وں اور قلعوں کو تخف و تاراخ کیا۔ قلعہ الموت کے قرب و جوار کے قلعے اور نیز وہ باطنی قلاع جو خراسان میں جلال تادین کے پیم حملوں سے جاہ دو ہران ہو کر کھنڈروں میں تبدیل ہوگئے۔ جس زمانہ سے تار ہول الدین نے جملہ کیا تھا نی مرکوئی کے لیے غیب سے اٹھ کھڑ اہوا۔ جس کے پیم حملوں نے باطنیوں کی کما حقہ کو شال الدین ان کی سرکوئی کے لیے غیب سے اٹھ کھڑ اہوا۔ جس کے پیم حملوں نے باطنیوں کی کما حقہ کو شال

#### 5\_ جلال الدين محمد ثانى ملقب به حسن ثالث

حسن نانی براعیاش اور فاسق حکمر ان تھا۔اس لیے اس کے بیٹے جلال الدین محمد نانی نے اس کو زہر دے کر ہلاک کر دیا اور 605ھ میں خود قلعہ الموت میں تخت نشین ہوا۔اس حکمر ان نے

مند حکومت سنبعالتے ہی بالمنی فرقہ کے جائے اہل سنت و جماعت کی پیروی افتیار کی۔اس بہا پر بیہ تاریخ میں جلال الدین نومسلم کے نام سے مشہور ہے لیکن مورخ کا بیان ہے کہ جلال الدین اواکل می سے فرقہ حقد اہل سنت و جماعت کا پیرو تھا۔ اور باپ کی ہد اعتد الیوں ہی نے اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ جمال تک جلد ممکن ہو تخت حکومت کوایک لانہ ہباور فاسد العقیدہ حکمران کے وجود سے پاک کرے۔اس نے تخت حکومت پر ہیٹھتے ہی اینے سنی المذہب ہونے کا اعلان کیا اور علائے اہل سنت کو قلعہ الموت میں مدعو کر کے ان کی خدمت تحزاری کا کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔ اس کے عمد حکومت میں مسجدیں آباد ہو کیں۔ تلاوت کارواج ہوا۔ تعلیم قرآن کے لیے مدارس و مکاتب جاری :وے۔ جلال الدین نے ایے ہمعصر سلاطین کے پاس ایٹی تھیج کر اطلاع دی کہ میں باطنی طریقہ اور اساعیلی مسلک سے بیز امر اور شریعت اسلام کا سچا پیرو ہوں اور اسی مسلک حق کو سلطنت میں رائج کر ر باہوں کہ حضور سید عالم ﷺ نے جس کو دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ بعض علائے قزوین نے کہا کہ شایدیه تمخف اس اعلان سے مسلمانوں کو د حوکا دے رہا ہو۔ جب جلال الدین کو اس کا علم ہوا تو اس نے علمائے قزوین کو قلعہ میں بلوایااور مجمع عام میں حسن بن صباح کی تمام کمائیں جن میں کفروز ندقہ بھر ا ہوا تھا جمع کر کے آگ میں جلوادیں اور خدا پر ست حکمران جس طرح خود نماز اور دوسرے ار کان اسلام کا یاہند تھا اس طرح دوسروں کو بھی یاہند ہنانے میں کوشاں رہا۔ اس نے اپنی والدہ کو سمجها بحماكر مسلمان كيااور والده اور بيوى كوايخ قافله كرساته حج بيت الله ك لي مكه معظمه روانہ کیا۔ بغداد کے عباس خلیفہ الناصر الدین اللہ نے اس قافلہ کی یہال تک عزت کی کہ قلعہ الموت كاعكم شاہ خوارزم زبر دست باد شاہ كے جمنڈے ہے بھى آ گے كر دیا۔ بيہ قافلہ جس قلمرو ہے مجھی گذر تاوہاں کے حکمران پرے جوش ہے اس کا خیر مقدم کرتے۔اس کے بعد خود جلال الدین نے اسلامی بلاد وامعیار کی سیاحت کی۔ ڈیڑھ سال کی موت سپر وسیاحت کی نذر کر دی۔ دوران سفر جس ملک میں گیا ہوی عزت کی گئی اس کی اسلام پر ستی اور وینداری پر و نیائے اسلام کو توہدی خوشی ہو کی لیکن باطنی لوگ دستمن ہو گئے۔ تاہم گیارہ سال تک نمایت شان و شوکت سے حکومت کر تار ہا۔ 616ھ میں اسے دار البخان میں بھجوا دیا گیا۔ رحمہ اللہ رحمۃ واسعۃ جلال الدین کا عمد حکومت عالم اسلام کے لیے بیام امن تھا چنانچہ اس کے گیارہ سالہ ایام حکمر انی میں کوئی مسلمان کسی باطنی کے ہاتھ ہے نذراجل نہیں ہوا۔

#### 6\_علاء الدين محمد ثالث

علاء الدین محمد من جلال الدین ملقب به محمد الله به بعد الله بو ایک و فعد اپنی و مال حکمر ان ہوا۔ ایک و فعد اپنی حکومت کے ابتد الی دور بیس بیمار ہوا۔ کی تا تجربہ کار طبیع بے فعد تجویزی فصد بیس اتا فون لے لیا گیا کہ علاء الدین کو مالیخو لیا کی بیماری عارض ہوئی۔ اس بنا پر لهو و لعب اور بے فکر یوں بیس پر گیا یہاں تک کہ اگر کوئی شخص میمات سلطنت کے متعلق ایک لفظ بھی زبان پر لا تا تو فورا فاک ہلاک پر ڈال دیا جاتا۔ اس وجہ سے عنان حکومت ارکان سلطنت کے ہاتھ بیس تھی۔ عمایہ سلطنت نے جلال الدین مرحوم کے انتقال کے بعد شریعت اسلامی کی جگہ از سر نوباطنی آئین در سوم جاری کے ۔ ملطان جلال الدین من فوار زم شاہ کے ایک امیر کبیر کو شہید کر دیا۔ سلطان جلال الدین نے اس امیر سیر تحد اور اس کے مضافات کی حکومت خش رکھی تھی۔ یہ امیر حسن سیر تداور نیک کر داری بیس سر آمدروزگار تھا۔ سلطان جلال الدین کو ہمیشہ بدعت اور بر ائی ہے بازر ہنے کی تلقین کیا کر تا۔ سلطان جلال الدین کو اس کے مارے جانے کا براصد مہ ہوا۔ اور اس کابد لہ لینے کے لیے علاقہ گر دکوہ پر جا جال الدین کو اس کے مارے جانے کا براصد مہ ہوا۔ اور اس کابد لہ لینے کے لیے علاقہ گر دکوہ پر جا چرا الدین کو اس کے مارے جانے کا برن صد جاد دی اور بر خار اس کے مادی کی اینٹ سے اینٹ جادی اور بر حکومت رہا۔ آخر 266ھ میں اس کے ایک مر جعت کی۔ علاء الدین تقریباً پینیتیس سال تک بر سر حکومت رہا۔ آخر 265ھ میں اس کے ایک غادم حسن مار ندرانی نے اس کو قبل کر دیا۔

### 7\_ر كن الدين خور شاه

رکن الدین خورشاہ باپ کی ہلاکت کے بعد 652ھ میں حکمران ہوا۔ اس کے عمد حکومت میں بالدین خورشاہ باپ کی ہلاکت کے بعد 652ھ میں حکمران ہوا۔ اس کے عمد غروب ہوا۔ ان ایام میں بغد او اور الموت دونوں جگہ کی وزار تیں شیعی وزیروں کے ہاتھ میں تھیں۔ خلافت آل عباس کی وزارت اب علقی کو مفوض تھی اور قلعبالموت کا قلمدان خواجہ نصیر الدین طوی کے ہاتھ میں تھا۔ ان وونوں حکومتوں کا خود ان کے وزیروں بی کی سازشوں سے خاتمہ ہوا۔ لور خورشاہ کے ہریم حکومت پر پیٹھے قریباڈیڑھ سال بی گذراتھاکہ 654ھ میں تا تاری افواج کا مُذی والی قلعہ الموت پر پڑھ ووزا۔ ان دنوں تا تاریوں کا بادشاہ منقو خال تھا۔ منقو خال تھا۔ منقو خال نے اپنے بھائی بلاکو خال کے ایک منقو خال تھا۔ منقو خال نے آئر قلعہ اموت فتح خال کو فال کے ساتھ ماطندیوں کی پالی کے لیے دوانہ کیا۔ ہلاکو خال نے آئر قلعہ اموت فتح کالاوررکن الدین خورشاہ شخ الجبل کو گر قار کر کے منقو خال کے پاس محجادیا۔ راوش مرسمی شخص نے کیااوررکن الدین خورشاہ شخ الجبل کو گر قار کر کے منقو خال کے پاس محجادیا۔ راوش میں کمی شخص نے کیااوررکن الدین خورشاہ شخ الحقام کالی کو خورشاہ کیادیوں کی گاہ کیاد خوال کے کیادیوں کی پالاوررکن الدین خورشاہ شخ کو گر کر کے منقو خال کے پاس محجادیا۔ راوش کسی منتوں کی گران کے باروش کی منتو خال کیاد رادوش کسی شخص

اس کو قبل کر ڈالا۔ تاتار یوں نے قلعہ کے تمام ذخائر جو ابن صباح کے زمانہ سے جمع تھے پر قبضہ کر لیا۔ الغرض تاتار یوں نے باطنیہ کی ایرانی حکومت کا ایک سواکہ سر سال کے بعد خاتمہ کر دیاوران کے اس معرکہ میں بارہ بزار باطنی قبل ہوئے۔ اس طرحتام اور مصر میں سلطان ملک الفاہر نے باطنیوں کا قلع قبع کر دیا۔ 54۔ اور خداکا ملک کاربند فدا کیوں کی شر انگیز یوں سے مامون ہوا۔ بیان کیا گیا ہے کہ جوں کے امام بز ہائی نیس سر آغا خاں بالقابیہ اس رکن الدین خورشاہ کی اولاد سے خورشاہ کی اولاد سے خورشاہ کی اولاد سے خورشاہ کی اولاد سے ہیں۔

## رشيدالدين ابوالحشر سنان

محر ثانی بن حسن ثانی باطنی کے عمد حکومت میں شام کے اساعیلیوں نے الموت سے قطع تعلق کر کے رشید الدین او الحشر کوجو سال کے لقب سے مشہور تھا بنام وار مالیا تھا۔ سال نے خود نبوت کا وعویٰ کیااور ایک الهامی کتاب معتقدین کے سامنے پیش کی۔ یہ محض اینے آپ کو ایک او تاہر اور مظہر ایرد ی بتاتا تھا۔ اطنی لوگ اس تے برے معتقد تھے۔ ایک مرتبہ سنان نے ایناایک سفیر بیت المقدس کے عیسائی فرماز واشاہ اموری کے پاس جمیجا۔ لیکن و بال ایسی افوا میں پھیل رہی تحسیل کہ سفیر متعصب عیسائیوں کے ہاتھ ہے مار آگیا۔ سان نے قائل کی حوالی کا مطالبہ کیالیوناس کو انکار کیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شام کے باطنیوں اور فلسطین کے عیسائی حکمرانوں میں بجو تمی۔اس سے پیشتر باطنی لوگ مسلمانوں کے خلاف عیسائیوں کا ساتھ دیا کرتے تھے۔ اب عیسائیوں کے بھی دعمُن ہو گئے اور فدا ئیوں کی چھریاں ان پر جیز ہو تکئیں۔اس سلسلہ میں فرانس کا ایک بوا حاکم کنٹراڈ نام ا یک فدائی کے خنجر کا نشانہ بیا۔ ای طرح ابورپ کا ایک نامی گرای فرمازوا' جبکہ شالی اٹلی کے شمر میلان کا محاصرہ کئے ہوئے تھا۔ ایک فدائی کی چھری ہے مارا عمیا۔ کنٹراؤ کی ہلاکت کے بعد کاؤنٹ شامین فلسطین کے سفر کو گیااور اثنائے راہ میں شہر مصیات میں سنان کا مهمان ہوا۔ سنان نے اسے و هس اور ہرج و کھائے۔ایک ہرج جو سب ہے بڑا تھااس کے ہر زینہ پر دود و سیاہی ادب سے کھڑے ہوئے تھے قربانی کے مذکرہ یر سان نے اپنے مسیحی معمان سے کما کہ اس میں کوئی شک وشبہ نہیں کہ ہمارے جیسے اطاعت شعار دنیا کی کسی قوم کو نصیب شیں۔ یہ کمہ کر سنان نے اپنے دعو کی کا عملی ثبوت پیش کرنا جابااور جھٹ برہتے کے ایک زینہ پر اشارہ کمیا۔ اس اشارہ کے ساتھ ہی دو سیاہی جو وہال کھڑے تھے نیچے کی طرف کو دیڑے اور زمین پر گرتے ہی یاش یاش ہو گئے۔ یہ عبر تاک تماشہ د کھا کر سٹان یو لا بچھ اننی پر منحصر شیں۔ یہ جتنے سپاہی سفید لباس میں کھڑے ہیں اشارہ کروں تو سب کے سب گر گر کر جانیں دے دیں گے۔ یہ نظارہ دیکھ کر نصر انی حکمران انگشت بدندال رہ گیا اور کینے لگا مجھ یہ کیا موقوف ہے واقعی دنیا کے کسی تاجدار کوالی جانباز رعایانصیب ند ہوگ۔ جب كاؤنث شامين مصيات ، وخصت مونے لكا توسال اس كينے لكاكد أكر آب كاكوكى دشمن مو توبتا د بیجئے۔ میرے مخدائی بہت جلداس کو ٹھکانے لگادیں گے۔ یہ فدائی سلطان صلاح الدین ایونی فاتح بيت المقدس دحمة الله عليه كى جان ستانى ميس بهت كوشال رب ليكن فداع عزيز درتر في النيس بھی کا میاب نہ ہونے دیا۔ ملک شام میں سلطان صلاح الدینؓ کی فقوحات نے بیاط نیبوں کی قوت کو

بہت نقصان پہنچایا تفا۔اس لیے ان کے نزدیک سلطان ان کے نہ ہب کاسب سے براد مثمن تفا۔ ایک مرتبه فدائی خنج باندھ کر سلطان کی جان لینے کوروانہ ہوئے۔شر حلب کے باہر جب کہ سلطان ا پینکھپ میں قیام فرما تھا کیے بعد دیگرے جار فدائی خنجر لے لے کر جھیٹے لیکن حق تعالی نے ان کو اس نایاک کوشش میں نامراد رکھا۔ بعض تو ایک مرتبہ بالکل سلطان کے یاس پینیخے میں کامیاب ہو گئے لیکن سلطان نے ان کے ہاتھ کیڑ لئے۔ بہر حال بیہ سلطان صلاح الدین کی کرامت سمجھنی جاہےورنہ یہ خونخوار فدائی جس کے پیچے پڑتے جان لے بغیر چین نہ لیتے تھے۔ سلطان صلاح الدین کو فرنگیوں کی جنگ سے فرمت نہ تھی تاہم جب سیاہ دل باطنیوں نے اس کی جان لینے کی کو شش ک تو سلطان نے فر گیوں کی طرف سے عنان توجہ مچھیر کر باطنیوں کی سرکوئی کا قصد فرمایا۔ چنانچہ جاتے ہی باطنیوں کے شہروں کولوٹ کران کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔اس کے بعد کمآل و غارت كر تالور ال كى آباد يول كو خاك سياه كر تامصيات يهنهالور قلعد كا محاصره كرليا ـ قلعد مصيات الموت كے بعد باطنيوں كاسب عيدا قلعہ تھا۔ سلطان في محاصره كر كے منجنيقيں نصب كر ویں۔ جب محاصرہ نے طول محینیا اور محصورین کی حالت زیادہ ابتر ہونے لگی توسنان نے سلطان صلاح الدين كے مامول شماب الدين حار مي والثي حماة كے ياس پيغام بھيجاكد ازراہ كرم تم سلطان كے پاس ہماری شفاعت کرو۔اور ﷺ بچاؤ کر کے محاصرہ اٹھوا دو۔ حارمی نے اس درخواست کی طرف کوئی توجہ نہ کی ہے التفاتی پر بالحنی قاصد نے حاری کو قتل کی د همکی دی اور بولا ہمار اسر وار سنان کہتا ہے کہ اگر سلطان صلاح الدین جاری ایدار سانی سے بازنہ آیا توجس طرح بن براہم اس کے مامول کی جان کے لیس مے۔ ماری ان فقرول میں آگیااور سلطان صلاح الدین کو پیغام بھیجا کہ خدا کے لیے تم ان کا بیجیا چھوڑ دوورنہ میری جان کی خیر شیں۔ مامول کی منت ساجت پر سلطال کا دل نرم ہو گیا اور عاصرها نماكر معر جلا كميا-55-

## محمرين عبداللدين تؤمرت حسني

فصل 1\_مسئله ظهور مهدى عليه السلام

خرض حفرت مبدی علیہ السلام کے حق میں جو احادیث وارو ہیں وہ باوجود اختلاف روایات جمہور کے نزدیک مسلم ہیں۔ اہل اسلام کا سبات پر انقاق ہے کہ اخیر زمانہ میں بقیباً اہل بیت نبوت میں ہے ایک القدر ہتی ظاہر ہوگ۔ جس کا نام نامی محمد من عبداللہ ہوگا۔ وہ ملت اسلام کی تا مُد کریں گے۔ تحت عدل وانصاف پر بیٹھی گے۔ ممالک اسلامیہ پر انہیں غلبہ حاصل ہوگا۔ اور روئے زمین کے مسلمان ان کی متابعت کریں گے۔ البتہ امن خلدون مورخ نے احادیث ممدی میں کام کیا ہے اور بہت سے علماء نے ان کا جواب دیا ہے اور گوائن خلدون نے اپنے مقدمہ تاریخ میں خمیر کیا ہے اور نہیں کیا تاہم ان کے طرزانتقادے ان کا مسلک نمایاں صورت میں واضح ہے لیکن خمیروالم میں اور تیں کے در زائقادے ان کا مسلک نمایاں صورت میں واضح ہے لیکن

دیکھنا ہے کہ این خلدون کاافکاراس مسللہ کے صحیحیانلط ہونے پراٹراندازے یا نہیں ؟ یادر کھنا جاہیے کہ ہر فن اپنی حث و نظر کے لیے ایک خاص جماعت رکھتا ہے اور ہر عالم و مصنف کی علمی حیثیت کا ا یک **خاص دائرہ ہوتا ہے۔ اور اس سے باہر اس کی وہ حیثیت نسی**س رہتی۔ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ محدث و فقیہ تھے لیکن مئورخ نہ تھے۔ پس کس تاریخی مسئلہ میں ان کا قول ممقابلہ مئوزوں نہ ہو گا۔ امام غزائی رحت اللہ علیہ قلبقہ و کلام کے ماہر 'شریعت طاہرہ کے راز دان' تصوف و سلوک کے بہترین عارف لیکن محدث ند تھے۔اس لیے محد عین اور ارباب نقد کے مقابلہ میں ان کا کو کی یا یہ شیں۔ پس فن تاریخ کی حث ہو تو عارف لیکن کی شد لائے۔ادب کے مسائل میں آئمہ ادب کی طرف رجوع سیجے۔ اگر کوئی مسئلہ علم حدیث سے متعلق ہو تواس کا مورخ کے لیے آئمہ حدیث کا منت کش ہونا یزے گا۔ یہ نہیں ہو سکنا کہ مسئلہ تو حدیث کا ہواوراس کے لیے فلفہ کے اقوال تلاش کئے جا کمیں یا حث تومنطق وفلفه كى ہواور آپاس كے ليے امام حارى ومسلم كى سند تلاش كرتے پھريں۔ لوگ اس مکتہ کو نظر انداز کر جاتے ہیں اور پھر سخت مملک غلطی کے مر تکب ہوتے ہیں۔ابن خلدون انشاء وادب کی مجائے تاریخ نولی میں نہایت بلندیا پیر رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ اگر آپ ہزم تاریخ میں داخل ہوں گے تووہ آپ کو ہزارہا شر کائے مجلس میں صدر نشین نظر آئیں گے لیکن باوجود اس کمال فن کے انہیں علم حدیث در جال میں کچھ بھی در جہ امتیاز حاصل نہیں چنانچہ امام سخاد گ'''الضوء اللامع في اعيان القرن التاسع" مين ترجمه ابن خلدون مين لكهية بين ـ ترجمه (ابن خلدون علوم شریعت میں مہارت نہ رکھتے تھے)

ظہور مهدى عليہ السلام كامسلہ آغاز اسلام ہے متوارث چلا آتا ہے۔ تواب يہ حقیقت ذہن نشين كرلینی چاہيے كہ ہر قول و فعل جو كافہ اہل اسلام اور اجماع سلف كے خلاف ہو دہ نا قابل الشخات ہے۔ ابن خلدون نے ظہور مهدى عليہ السلام كے متعلق چنداحادیث نقل كر كان بيں ہے الشخات ہے۔ ابن خلدون نے ظہور مهدى عليہ السلام كے متعلق چنداحادیث نقل كر كان بيں ہے اكثر حدیثوں كے دادیوں پر بعض شبهات پيداكر دیتے ہيں۔ اس كے بعد لكھا ہے كہ اگر كوئى كيے كہ السيب شبهات تو خلارى و مسلم كے بعض رواۃ پر بھى پيدا ہوتے ہيں تو خود بى اس كا يہ جواب ديا ہے كہ شيخين كے رجال پر ايبے جروح و شبهات مصفر شيس كيونكہ اللى كا حدیثوں كو قبول عام حاصل ہے۔ اس بيان ہے مورخ كارى و مسلم كى حدیثيں اجماعی ہيں اسى طرح ظہور مهدى عليہ السلام كا عقیدہ بھى اہماعى ہے۔ جساكہ او پر خدكور ہوا۔ پس احادیث مهدى پر جروح و شكوک ہر گر مصفر نہيں۔ اور جروح اہماعى ہے۔ جساكہ او پر خدكور ہوا۔ پس احادیث مهدى پر جروح و شكوک ہر گر مصفر نہيں۔ اور جروح کھی ایس حضرت صاحب الزمان علیہ السلام كے بارہ ہيں جواحادیث وارد ہیں ان میں کئی ایک الی بھى ہیں گین حضرت صاحب الزمان علیہ السلام كے بارہ ہيں جواحادیث وارد ہیں ان میں کئی ایک الی بھى ہیں بحد بین پر بی نام خدرت صاحب الزمان علیہ السلام كے بارہ ہيں جواحادیث وارد ہیں ان میں کئی ایک بھى ہیں جن پر ائن ظدون باوجود کو حشش و جبتو کے کوئی اعتراض نہيں کر سے۔ چنانچہ کیلے ہیں کہ و ھی

كمارايت لم يخلص منها منالنقد الاالقليل (حفرت مهدى عليه السلام كبارك میالی حدیثیں قلیل ہیں جو تقید ہے ، سکی ہوں) مواس ادعائے قلت سے اتفاق منیں کیا جاسكا۔ تاہم ابن ظدون كے ان الفاظ سے يہ بات پايہ جوت كو پنج كي اور انمول نے خود اس كا اعتراف كرلياكه بعض حديثين اس بإيركي بهي بين جوجرح كي كسي طرح متحمل نسين-رباريس قاديان مرزا غلام احمد صاحب کا بید میان که مجمین میں حفزت ممدی کے نام کی تفریح نہیں اس لیے حضرت مهدى كاظهورايك ظنى چيز ب-اس كاجواب يه ب كه ظهور مهدى عليه السلام كى خبر خارى اور مسلم سے پیشتر محابہ میں شائع ہو چکی تھی اور قدمائے امت حضرت رسول اکرم عظام کی اس پیشین موئی پر بھی ابیاہی ایمان واعتقاد رکھتے تھے جیسا کہ دوسرے معتقدات ایمانیہ پر۔اس سے ثابت ہوا کہ اگر بالفرض بخاری و مسلم احادیث مبدی سے بالکل سکوت اختیار کرتے تو بھی کچھ مضا كقه نه تغابه حالا نكه ظهور مهدى عليه السلام كي روايتين مخاري مسلم مين بھي موجود ہيں اور حمونام سے ساکت ہیں لیکن ان میں خلیفہ آ فر الزبان کے صفات نہ کور ہیں کہ وہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے عمد ميں ظاہر ہول مے اور جناب مسح الن مريم عليه العسلوة والسلام نماز ميں ال كا قمة اكريكے اور مام کاند کورنہ ہونا تو کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کے لیے ظہور امام سے انکار کیا جائے۔ اور شک وشیہ کی عنجائش ہو۔ کیونکہ نام توکسی ضعیف اور غیر مر فوع روایت سے بھی معلوم ہو جاتا توکافی تھالیکن باوجوو اس کے خود احادیث محجد میں جو ترندی اور ابوداؤد نے روایت کی ہیں۔ آپ کا اہم گرامی محمد بن عبدالله مصرح موجود ہے۔ غرض نام تو کہیں ہمی ندکور نہ ہو تا تو بھی یہ عقیدہ ای طرح مسلم الثبوت اور یقین تھا۔ جس طرح اب نام کی تصریح کے ساتھ ہے۔ دیکھو جناب یوسف صدیق علیہ السلام کے جمال جمال آراء کی قوت جما تگیری نے زلیخا کو کس طرح مغلوب و مقبور کیا تھا۔ اس داستان عشق و محبت کووہ غیر معمولی شهرت و نمود حاصل ہے کہ قرآن حکیم جیسی روحانی و آسانی کتاب مجی اس کے تذکرہ ہے خالی نہیں۔ بربان مقد س میں عاشقہ خشہ جگر کو مراۃ العزیز (عزیز کی بیوی) کہ کے یاد کیا گیا ہے۔ زلیخا یاراعیلانام شیس بتایا۔ کیا قرآن کی اس عدم نصر کے کی وجہ ہے زلیخا کے وجو دیے انکار کر دو گئے ؟

حضرت مولانااشرف علی صاحب تھانوی کارسالد "مؤفرة المنظنون عن مقدمته الن طلدون" ایک نمایت بیش بهاتصنیف ہے جس میں ائن فلدون کے ہراستدلال کا باجس وجوہ والملان عالمت کیا ہے۔ مولانا ممدوح اس رسالہ میں کھتے ہیں۔ "محد شین کا اس بات پر نقاق ہے کہ اگر کوئی امر متن یا سند میں مہم ہو اور دوسری حدیث میں کوئی مغسر موجود ہو اور قرائن توبہ ہے۔ دونوں حدیث میں کوئی مغسر موجود ہو اور قرائن توبہ ہے۔ یس ایس

حالت یں کہ صححین کی احادیث یں امام کے صفات تو موجود ہیں نام نہ کور نہیں تو غیر صححین کی حدیثوں ہے جن میں دخرت ممدی علیہ السلام کے صفات کے ساتھ آپ کے نام کی بھی تھر آگ ہے نام کا بھی علم ویقین ہو جا گا اور محتحین اور غیر صححین کی حدیثیں ایک دوسر کی کا عین سمجی جا کیں گل علاوہ یہ ہیں حد شین کرام کا ان مجم حدیثوں کو باب الممدی میں ذکر کر نااس بات کی قطعی ولیل ہے کہ ان کے نزدیک حالم کی و مسلم کی احادیث غیر مصرحہ بانم الممدی حصرت ممدی علیہ السلام عی سے متعلق ہیں۔ چانچہ خود این ظارون نے کی محدث کا قول بھی نقل کیا ہے۔ و قد یقال ان حدیث الترمذی و قع تفسیراً اسارواہ مسلم فی صحیحہ

#### مهدى عليه السلام كے علامات مختصه

مسدى عليه السلام كے بھى علامات مختصه ميں جن كے ذريعہ بوہ جموئے مهديوں سے مبراميں۔اعاديث صححہ كى روسے سچے مهدى عليه السلام كى جوعلامتيں اور خصوصيتيں ثامت، ہيں ان ميں ہے بعض به بيں۔

1۔ ان کا اسم گرامی محمد اور ان کے والد محترم کانام نامی عبد اللہ موگا۔

2۔ خاندان نبوت کے چیٹم و چراغ ہون مے کیبنی حضرت فاطمہ زہرار صنی اللہ عنها کی اولاد میں سے ہوں گے۔

3۔ عرب کے حکمران ہول کے۔

4۔ ان کا ظہور مکد معظمہ میں ہوگا۔ معید الحرام میں تجراسود اور مقام اہر اہیم کے در میان ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی جائے گی۔

5\_بسیط ارض کوعدل وانصاف سے معمور کردیں گے۔

6۔ سات سال تک مند آرائے خلافت رہیں گے۔

7-ان کے عمد مبارک میں اسلام کاول بالا ہو گالور سطوت اسلام متہائے عروج کو پہنچ جائے گی۔

8۔ دادود ہش میں بے مثل اور یکتا ہوں گے۔ گنتی سے بغیر مال وزر تقسیم کریں گ۔

9۔ ان کے آخری ایام دولت میں مال وزر کی اتنی فراوائی ہوگی کہ کوئی زکوۃ قبول کرنے والا بھی نہ لے گا۔

10۔ شہر قسطنطنیہ کو جواس ہے بیشتر نصار کی سے عمل ود خل میں چلا گیا ہو گا۔ نصار کی ہے واپس لیس مے۔

11۔ یورپ کی مسیحی طاقتوں کے خلاف ان کی بہت سی لڑا ئیاں ہوں گی جن میں وہ مظفر و منصور رہیں مے۔

## 12۔ حضرت میں میں میں اللہ اللہ اللہ البعد از زول ان کے پیچے نماز پڑھیں ہے۔ فصل 2۔ دعوائے مہدویت اور استعماری سر گر میاں

محمد بن عبدالتدين تومرت 485ھ ميں سوس ميں بيدا ہوا۔ جو بلاد مغرب کا ايک بيازي علاقہ ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی اولاد واحفاد میں سے تھا۔ عالم و فاصل قصیح وبلیغ اور علوم عربيه كامام رتفاء عبادت الهي مين راغب اور تقصّف انقطاع مين خاص شهرت ركھتا تھا۔ زید و تبتل کا بہ عالم تھا کہ ہاشو کی چیمٹری اور چھوٹے سے مشکیزے کے سواکوئی چیز اس کی ملک میں نہ تھی۔ باوجود ورع و تقوی کے 514ھ میں اس نے مهدویت کا وعویٰ کر دیا۔ جس سے معلوم ہو تا ہے کہ ہر ہیز گاری وعبادت گذاری کا مقصد ہی ہی تھا کہ حب اوج و عروج کو زہدوا تقاء کے دامن میں چھیا كرس بزكر \_ حفرت مهدى عليه السلام كے علامات مختصه ميں سے جوبارہ مشہور علامتيں فصل سابق میں ند کور ہو ئیں ہمارے مر زاغلام احمد صاحب قادیانی کی ذات میں ان میں ہے ایک بھی نسیں پائی جاتی تھی لیکن اس کے باوجود وہ بساط جرات پر قدم رکھ کر مہدی آخر الزمان بن بیٹھے اور نمایت دیده دلیری سے لکھ مارا کہ "وہ آخری ممدی جو تنزل اسلام کے دقت نقد براللی میں مقرر کیا ممیاہے جس کی بھارت آج ہے تیرہ سوہرس پہلے رسول کریم علیقے نے دی متی وہ میں ہی ہول۔" 57 - تو پھر ظاہر ہے کہ محدین عبداللہ بن تو مرت جس کا نام صرف اپنااور باب کا نام ہی حضرت ممدى عليه السلام اوران كے والد محترم كے نامول سے مانا تقاباء حضرت ممدى عليه السلام كى طرح اسے بنو فاطمہ میں پیدا ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔ وہ بھلاد عوائے مهدویت سے کیو کربازرہ سکتا تھا؟ ہمارے مرزاغلام احمد صاحب نے محض تنگ دستی اور مفلو کا لحالی ہے مجبور ہو کر نقذ س واتقا ک د کان کھولی تھی اور اس د کان آرائی ہے جزشکم پری اور زر اندوزی کے ابتد اُکوئی بلند مقصد ان کے پیش نظرنه تھااوروہ پچارے مدت العمر (1) خود سنائی (2) انگریز کی خوشامد (3) حضرت مسیح علیه الصلوة و سلام کوز مر و اموات میں شامل کرنے میں ناکام کوسش (4) علائے امت کے خلاف سب وشتم اور (5) خواہشات نفسانی کی پنجیل کے سواکو ئی تقمیر ی کام نہ کر سکے لیکن بعض جموٹے مدعی اینے دعوؤں کی بدولت بزے عروج کو پہنچے ہیں۔ چنانچہ عنقریب آپ کو معلوم ہوگا کہ محمد بن تو مرت نے دعوائے مهدویت ہی کے صدقہ سے ایک عظیم الثان سلطنت کی بنیاد ڈالی تھی جو اسلامی تاریخول میں سلطنت موحدین کے نام سے مشہور ہے۔ بعض لوگول نے انن تومرت کو امام ابد حامد محمد غزائی کا شاگر و متایا ہے اور لکھا ہے کہ جب امام غزالی مدر سه نظامید بغداد میں مند درس وافادہ پر سعادت ا فروز تھے توائن تو مرت ان کے حلقہ درس میں پہنچااور تین برس تک آپ کی خدمت میں رہا۔ ''لیکن

علامہ انن اعیر نے اس میان کی تردید کی ہے اور تکھا ہے کہ امام غزائی ہے اس کی طاقات ہی خامت منیں۔ 58 انن خلکان کا میان ہے کہ طالبعلمی کے ایام میں انن تو مرت کو علم جغر کی ایک تناب مل گئی جس کا اس نے نظر تعتی ہے مطالعہ کیا۔ جب اس کتاب کے متعدد احکام پر پوری طرح حاوی ہوا تواہد معلوم ہوا کہ موس میں ایک شخص پیدا ہوگا ہو خاند ان بنو فاطمہ کا چھم وچراغ ہوگا۔ وودا گی الی اللہ ہوگا اور اس کا مستقر ایک ایسا مقام قرار پائے گا جس کے نام میں حروف یہ کی نام میں مروف میں مل استمال الی استمال ہوگا جس کے نام میں حروف یہ ہوں م ن ہوں گے۔ اس اطلاع کے بعد وہ اس شمر اور اس نام کے آدمی کی خلاش میں ہمہ تن انتظار معرباً۔ الن تومر یہ مضافات موس میں پیدا ہوا تھا اور اس کی آرزو تھی کہ کی طرح وہ ہی وہ شخص ہوجو ہوس میں پیدا ہونے والا اور فاطمی النسل ہوگا۔

#### قاہرہ سے اخراج 'جمازر انوں نے سمندر میں ایکادیا

<u>محمد این تومرت نے اپنے</u> مقاصد کی متحمیل کارازامر معروف و نمی مئکر ( نیکی کی تر غیب وینااور یر انی سے رو کنا) میں مضمر ویکھا۔اور بیر عمل کچھ تصنع وریا پر مو قوف نسیس تھاباعہ بیر چیز اہتداء ہی ہے فطرۃ اس کے مزاج میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ابن تومرت معاصی و مشکرات کو د کھ کر آیے ہے باہر ہو جاتا تھا۔ ذراسی غیر مشروع بات پر ارباب مودودی الا قترار اور والسمَّال حكومت ے لا بیشتاز برے برے ساحبان جبدوہ دوستارے الجھ جاتا۔ اسینے جذبات كے اظماريس اس قدر جری تھاکہ ندکسی والٹی ملک کا خوف اس کو مرعوب کرتا تھااور ندبوے سے بوے فاصل کا یا س و لحاظ مانع تھا۔ حکومت مصر نے اسے اس فتم کی آزادانہ خود سریوں کی بدولت خارج البلاد کیا۔ جمال جاتا ملامتیں سنتا کالیال کھاتا۔ گراینے کام سے بازنہ آتا۔ عربی میں نمایت فصیح و بلیغ تقریر كرتا تعار جهال كهيں اس كى مخالفت كاشور ہوتا تھا۔ دہاں ہزار ہاجا مياں شريعت اس كے طرفدار بھى مو جاتے تھے۔ متاع دنیوی سے اس درجہ فارغ تھاکہ سفر میں ایک چھٹری ادر ایک چھوٹے سے مشکیزے کے سواکوئی چیز ساتھ نہ ہوتی تھی۔ قاہرہ سے نکالا گیا تواسکندریہ کی راہ لی۔ وہال بھی امر و معروف و ننی منکر کے سلسلہ میں کئی واقعات پیش آئے۔ متیجہ بیہ ہواکہ متولی اسکندریہ نے اے ان بلادے خارج کردیا۔وہال سے جماز پر موار ہو کر مغرب کارخ کیا۔ جماز میں بھی احکام شرع کے نافذ كرنے پر لوگوں سے اكثر مار بيك كى نومت آئى۔ جماز ميں بہت كم لوگ ایسے تھے جو فریضہ صلوۃ كے پندے ہول۔ انن تو مرت نے ان ہے ترک صلوٰۃ پر لڑ ناشر دع کیا۔ آخر جماز رانول نے تک آکر اسے سندر میں اٹکا دیا۔ اور وہ نصف یوم تک پانی میں اٹنگ کر سمندر کی نیکلوں سوجول سے دوسیار رہا۔ محر قدرت الحی ہے اسے کوئی گزند نہ پہنچا۔ اٹل جہاز نے یہ دیکھ کر ایک غلام کو پانی میں اتارا۔ وہ ائن

تو مرت کو پھر جہاز میں تھینچ لایا۔ لوگوں نے اس امر کو کر امت پر محمول کیا اور اہل جہاز کے دلوں میں اس کی عظمت وہزر گی کا سکہ جم گیا اور ایسار عب بیٹھا کہ کسی کو علانیہ خالفت کی جرات نہ رہی۔ اور جو پچھے خفیف سی ناراضگیاں باقی رہیں وہ بھی آنا فاناوب گئیں۔ بتیجہ یہ ہوا کہ جس روز یہ مہدیہ کے ساحل پر انزاہے تو جہاز میں کوئی الیا ہختص نہ تھا جو نماز کا پابند نہ ہویا کسی ون تلاوت قرآن میں نانہ کرتا ہو۔

### مهدیه میں ورود اور شهر میں ہل چل

ان ایام میں امیر کیجیٰ بن تمتیم مهدیه کا حاکم تھا۔ ابن تو مرت نے ایک معجد میں قیام کیا جو شہر کی ایک سڑک کے کنارے واقع تھی۔اباس نے بیووتیرہ اختیار کیا کہ مسجد کے ایک جھرو کے میں جو سڑک کی طرف تھاہیٹھ جاتا۔ گذر نیوالول کی طرف دیکھتار ہتااور جہال کسی کو کسی نامشر دع فعل کا مر تکب دیکھنا۔ فورااتر کر اس ہے دست وگریبان ہو جاتا۔ دو تین دن کے بعد کوجہ و بازار میں آمد ور فت شروع کی۔ نتیجہ ریہ ہوا کہ چند ہی روز کے اندر ببہتوں کی قیصیں پھاڑ ڈالیں۔ بہتوں کے قرنا توڑے اور بے شار تنبورے چھین چھین کر زمین پر دے مارے۔ سینکڑوں شر اب کے خم کنڈھائے۔ کی ظروف چکنا چور کئے۔ غرض سارے شرمیں ایک آفت میا دی۔ ان اوالعزمیوں ہے اس کی شرت ہوگئی۔ لوگ معتقد ہونے گلے۔ عامتہ المسلمین ازراہ قدر شای آئکھول پر بٹھانے لگے۔ چند ہی روز میں دھوم مج عمٰیٰ کہ ایک بوے عالم تبحر وار د مہدیہ ہوئے ہیں۔ طلبہ نے چارول طرف سے ہجوم کیا۔ سلسلہ درس و تدریس شروع ہو گیا۔ شدہ شدہ اس کی شهرت **جا** کم کے کان تک کپنچی۔ اس نے دربار میں بلوایا پڑی قدر و منز لت کی اور بہت کچھ حسن عقید ت کا ظهار کرے رخصت کیا۔این تومرت کوایک جگہ قرار نہ تھا کیونکہ وہ تودراصل علم جغر کے بتائے ہوئے رفیق اور شسر کا مثلاثی تھا۔ غرض کچھ عرصہ کے بعد مہدیہ کوالوواع کہ کر بجابیہ میں پہنچا۔ وبال معمی تعلیم و ندریس اور وعظ و تلقین کا سلسله شروع کر دیا۔ اور امر معروف و نهی منکر پر برزی سختی ہے کاربد ہوا۔ دن بدن جمعیت بڑھنے گئی۔ یبال تک کہ حاکم بجابہ کو اس کی جمعیت نے بہت کچھ خو فزدہ کر دیا۔ان د نول ارباب حکومت ان لوگول سے عمو ماخوف زدہ رہتے تھے جو مرجع انام ہو جاتے تصدحاكم جابيے نے اسے وہال سے نكل جانے كا تحكم ديا۔ وہال سے نكل كر مغرب كى راه كى۔ اور ملاله نام ایک گاؤں میں اترا۔ بہیں عبدالمومن ہے اس کی ملاقات ہوئی۔جوطلب علم کے لیے مشرق کی طرف چار ہاتھا۔ دوسری روایت بیرے کہ وہ عبدالمو من سے اس مقام پر ملاتھا جے فنز ارہ کہتے ہیں۔ عبدالمومن كي شخصت

عبدالمومن کی پیدائش موضع تاجرہ میں ہوئی جو تلمتان کے مضافات میں ساحل بحر پر

واقع ہے۔ ان فلکان کامیان ہے کہ عبدالمو من کاباب علی کممار تفاجو مٹی کے برتن مناکر اسر او قات كر تا تقله ايك مرتبه عبدالمومن ايام طفلي مين سور با تفااور اس كاباب برتن بنانے مين مصروف تفا۔ اس اٹناء میں علی نے اور کی طرف بھیماہٹ کی آواز سی۔ سر اٹھاکر کیا دیکھتا ہے کہ سیاہ بادل کے چھوٹے ہے تکڑے کی شکل میں شمد کی تکھیوں کا جھنڈ ٹھک اس کے مکان کی طرف آرہا ہے۔ تھمیوں نے پنچے آکر عبدالمومن کواس طرح ڈھانپ لیا کہ وہ بالکل نظر نہیں آتا تھا۔ عبدالمومن کی یں یہ دکھ کر چیخنے چلانے لگی۔ علی نے اس کو خاموش کیااور کہا کچھ خطرے کی بات نہیں باعد میں توبیہ و کچے کر چیرت ذوہ ہوں کہ بیہ کیا کرشمہ قدرت ہے؟ پھراس نے مٹی اتار کر ہاتھ وحوے اور کپڑے مین کرید دیمنے کے لیے کمر ابوعمیا کہ تھیوں کی آمد کا کیاانجام ہوتاہے؟ تعوزی دیریس کھیال اڑ حمتی ورغل نے لڑے کوید ارکیا۔ دمالکل صحح سالم تعاد اس کے بعد علی اپنے ایک جسایہ کے پاس جو واعالم تھا گیاور الا کے پر مکیول کی آمد کاؤکر کیا۔اس عالم نے بتایا کہ "کسی دن تمهار الاکابراعرون ماصل کرے گالور جس طرح شد کی کھیوں نے اس کے گرد جوم کیاہے اس طرح اہل مغرب اس ک اطاعت پذیری پر مجتمع ہوں گے۔ "59 - یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب عبدالمو من برا اہوا تو فرزارہ میں اسے تمن لڑکول کے پڑھانے کی خدمت تفویض ہو کی۔ ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ دہ امیر المسلمین علی بن بوسف کے ساتھ ایک ہی ہرتن میں کھانا کھار ہاہے۔عبدالمو من کامیان ہے کہ میں علی ہے زیادہ دیر تک کھا تار ہااور میں نے محسوس کیا کہ میرا نفس بسیار خوری کی طبع کر تاہے۔ چنانچدوہ بالدمیں نے اس کے سامنے سے ایک لیا۔ اور تنا کھانا شروع کیاجب میدار ہوا تو ہال کے ایک مشہور عالم عبدالمنعم بن عثیر سے وہ خواب بیان کیاانہوں نے کما کہ اس خواب کی تعبیر سے ہے کہ تم کی دن امیر المسلمین پر دھادا کر کے اس کے کچھ حصہ ملک میں اس کے شریک ہو جاؤ عے۔ اور بعد میں تمام ملک کو مخر کر کے بلاشر کت غیرے اس کے فرماز وا ہو گے۔" جب این تو مرت ملالہ پہنچا تو وہاں ایک خوش جمال نوجو ان کو سڑک پر جاتے دیکھاجس کے چیرے پر ذہانت و ذ کاوت کے علاوہ دولت واقبال کا ستارہ بھی چیکتا نظر آیا۔اس نوجوان کی شکل و صورت میں کچھ ایس ولفريس من كم محدين تومرت اين جذبات كوكسي طرح مخفي ندركه سكا\_ب اختيار اس كے قريب چلا می اور کما میال صاحبزادے! تمهارا نام کیا ہے؟ خوش جمال نوجوان نے جواب دیا۔ "عبد المومن"اس نام کے سنتے ہی وہ بے اختیار چونک پڑااور دل میں کہنے لگا۔اس در شاہوار کی تلاش میں تو مد تول سے سر مردال ہول۔ این تومرت کو عبدالمومن کی دید ہے اتنی خوشی ہوئی کہ مویا دونوں جمان کی دولت مل می اور اب اے متوقع دولت و سلطنت کے حصول کا کامل و ثوق ہو گیا۔ اب اس نے عبد المومن سے یو چھاکہ تم کمال کے رہنے والے ہو؟ جواب ملا غریب خانہ کو میہ میں

ہے۔ پھر دریافت کیا کہ کمال کا قصد ہے ؟ اس نے متایا کہ علم کے شوق میں بغد اود غیر ہ مشرقی ممالک کو جار با ہول۔ "ائن تو مرت نے کما۔ صاحبزاوے! علم و فضل 'وولت و ثروت سب چیزیں تمہارے سامنے ہاتھ باند ھے کھڑئی ہیں۔ خدانے تمہیں وین وونیا کی دولت عشی ہے آؤ میرے ساتھ چلو۔ عبد المو من اس سے پیشتر خواب ہمی دیکھ چکا تھا جس سے اسے یقین آگیا کہ میں کسی دن حکومت و خروت سے ہمکنار ہول گا۔ ائن تو مرت کی باقول کو نمایت توجہ اور دلچیں سے سنے لگا۔ ائن تو مرت کی باقول کو نمایت توجہ اور دلچیں سے سنے لگا۔ ائن تو مرت نے عبدالمو من کے عبدالمو من کے اس کی رفاقت اختیار کی۔ الغرض عبدالمو من نے اپنی تقدیراس سے دائسة کر کے اس کی رفاقت اختیار کی۔

بادشاہ کوائن تومرت کے قتل کردیے کامشورہ

کچھ د نوں تک ملالہ میں تعلیم و تدریس اور دعوۃ الی الخیر کا سلسلہ جاری رہا۔ ان دنوں کئی آدمی اس کے مرید ہوئے۔اب اس نے مراکش کا قصد کیا۔ یمی وہ سلطنت تھی جس کو شکار ہانے کا عزم تھا۔ کیونکہ ان دنول سر زمین مغرب میں اس سے بڑھ کر کوئی پر شکوہ سلطنت نہ تھی۔ حتی کہ اس عمد کے فرمال روایان اسپین بھی مراکش کی عظمت کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ محمد بن تومرت اسينے رفقاء سميت تلمان ميں جو اس زمانہ ميں مرائش كا دارالسلطنت تھا۔ يمال ابني عادت ك موافق شرے باہر ایک معجد میں قیام کیا جس کو معجد کتے تھے اور اپنی عادت کے محموجب علاء و نضلاء اور حکومت کے عمد ہ داروں پر شرعی کلتہ چیلیاں شروع کر دیں لوراس کے ساتھ ہی وعظ میں بادشاہ ابدالحن علی بن یوسف بن تاشقین پر بھی جو نمایت نیک نفس تاجدار تفاله لعن وطعن کا در دازه كھول ديا۔ بيرباد شاه نمايت صالح نفد اتر س علم النيل اور صائم النهار تھا۔ يمال تك كه باد شاه کی کثرت عبادت اے مهمات سلطنت کے سرانجام دینے کی ہی مملت ندویتی متحی۔ای مایر کچھ د نول سے نظام حکومت میں کسی قدر اختلال پیدا ہو گیا تھا۔ جب محمد بن تومر ت کی سر گر میاں اور اس کے اقوال دمز عومات مالک این وہیب اندلسی وزیرِ اعظم کے گوش گذار ہوئے تواپیے جو دت طبع ہے ان تومرت کے دلی ار اوول کا حال معلوم کر لیااور امیر المسلمین کواس کے قبل کا مقور و دیتے ہوئے کماکہ یہ شخص خمیر مایہ فساد معلوم ہوتا ہے اس سے سرو سریب سے بہ رہ ۔۔۔۔ بر اس شخص ترس بادشاہ سے کماکہ اچھااگر آپ اس شخص ترس بادشاہ سے کماکہ اچھااگر آپ اس شخص اس شخص اس شخص اس شخص اس شخص اس سے کہ اس سے کہ اس سے کہ اس شخص اس سے کہ اس شخص اس سے کہ اس سے کہ اس سے کہ اس سے کہ اس شخص کے اس ک کماکہ یہ شخص خمیر ماید فساد معلوم ہو تاہے اس کے مکر و فریب سے بے خوف ندر ہناجا ہے۔ مگر خدا ے قتل برر ضامند نہیں میں تواس مخض کومدت العر نظر ہند رکھا جائے۔ورنہ یقین ہے کہ بیا بہت جلد سلطنت میں انقلاب کر وے گا۔باد شاہ نے کہاہم کسی شخص کو اس وقت تک نعمت آزادی ے کیو کر محروم کر سکتے ہیں جب تک اس کا جرم ثابت نہ ہو؟ اس کے بعد جمعہ کا دن آیا تو محمد بن تومرت مع اپنے مریدوں کے معجد جامع میں پہنچا۔ اس کے مرید تواد حر ادحر میڑھ گئے۔ مگر خود

خاص اس جگہ پر جائے کھڑ اہواجو باد شاہ کے لیے مخصوص تھی۔وہ عمد ہ دار جس کے ہاتھ میں مسجد كانظام تعدان تومرت كيار جاكر كين لكاكه كياآب كومعلوم نبيل كه بير جكه صرف شاه اسلام" ك لي مخصوص ب ٢٠٠٠ يرنن تومرت في محور كراس كي طرف و يكهااور كها. إن المساحد لله (مجرت مرف الله كي بير) عاضرين اس جمادت پر انگشت بدندال ده گئے۔ اب تو ائن قرم ت نے وگوں کی طرف رخ کر کے ایک پرجوش تقریر شروع کردی جس میں نامشروع باتوں ک خوب تروید کی۔ بیہ تغریر ہو ہی رہی تھی کہ بادشاہ آگیاادر لوگ حسب معمول آداب شاہی جا ے تے میں و کھ کر محمد من تو مرتباد شاہ کی جگد پر جمال کھڑا تھا پڑھ گیا۔ بادشاہ نمایت عادل اور تیب تنس تعدال ایسات ک کوئی بروانه کی اور دوسری جگه کفرے موکر نمازیدھ کی۔ نماز کے ا تقتام برجیے تی اہم نے سلام پھیرالن تومرت کھڑ اہو گیااورباد شاہ کو خطاب کر کے کہنے لگا۔"اے بدشہ ارباییر جو مظام ہورہے ہیں۔ان کی خبر لے۔مانا کہ ان کی آواز تیرے کان تک نہیں پیخی۔ ممر فرداے قیامت کواس اعلم الیانمین کے سامنے تختے رعایا کے متعلق ہر فتم کی جواب دہی کرنی یزے گی اور توبیہ کمہ کر ہر گزنہ چھوٹ سکے گا کہ مجھے خبر نہ تھی۔ تو غریبول اور بے کسول کی جان و مال كا ہر طرح سے ذمہ دار ہے۔بادشاہ نے اس كى تقرير سے خيال كياكہ شايد كوئى عالم ہے ادر مجھ عاجت رکھتا ہے۔اس بنایر جائے وقت تھم دیا کہ اس عالم سے دریافت کرو۔اگر کوئی غرض ہو تو پوری كى جائے۔ مقروض بے تو قرض اداكيا جائے۔ نادار بے توبيت المال سے الدادكى جائے۔ "بادشاہ كو اس وقت تک معلوم ننیں تھاکہ بیرو ہی مختص ہے جس کے قتل کرنے کاوزیر نے مشور ہدیا تھا۔ جب محدین تومرت کوبادشاہ کے اس تھم کی اطلاع کمی تو کہنے لگا کہ بادشاہ کو میرا پیغام پہنچادو کہ میری غرض دنیائے دنی نہیں۔ میرانصب اُلعین تو مسلمانوں کی بھلائی اور اسلام کی خدمت ہے۔'' شاہرادی اور اس کی لونڈیوں کوز دو کوب

ان ایام میں مر اکش میں شاہزادیاں بہت کم پرد ہے کی پابد تھیں۔اس کی شاید ہو جہ تھیں کہ اسین ہے نصار کی کا مسلمانان مر اکش کے ساتھ بیٹر تا اخطلاط رہتا تھا کیکن کتاب الد عاۃ میں اس چرہ کشائی کی وجہ بیہ تائی ہے کہ اس زمانہ میں وہاں بید سنور تھا کہ مرد چیروں پر نقاب ڈالے رہتے تھے اور عور تیں ہے کر ممکن ہے کہ صحیح ہو۔ بیم حال ایک دن بادشاہ علی بن یوسف کی بہن اپنی لونڈیوں کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہے نقاب شرکم کس مرک کی ہے گذری۔ محمد بن تو مرت کی غیرت بھلااس ہے جہائی کو کیو نگر کوار اگر کتی تھی۔ اپنے مریدوں کے جھر مٹ میں سے نگل کر عور توں کے غول پر باز کی طرح جھیااور اکثر لونڈیوں کو مدین کور توں کے غول پر باز کی طرح جھیااور اکثر لونڈیوں کو مدین کر دیا۔ بارتا جاتا تھا اور کھتا تھا کہ مسلمان عور تیں اور یوں ہے بردہ میر کرتی چھر یں حدیث کر زخمی کر دیا۔ بارتا جاتا تھا اور کھتا تھا کہ مسلمان عور تیں اور یوں ہے بردہ میر کرتی چھر یں حدیث کر زخمی کر دیا۔ بارتا جاتا تھا اور کھتا تھا کہ مسلمان عور تیں اور یوں ہے بردہ میر کرتی چھر یں حدیث کر زخمی کر دیا۔ بارتا جاتا تھا اور کھتا تھا کہ مسلمان عور تیں اور یوں ہے بردہ میر کرتی چھریں

و و بسر نے کامقام ہے۔ خود شاہزادی کے گھوڑے پر استے و نڈے پڑے کہ وہ بہت زیادہ کھڑ کااور شاہزادی اس کی بیٹے پر سے گر کر زخمی ہوگئی۔ اب تو مرت تو ان کو مارییٹ کے چل دیا اور لوگ شاہزادی اس کی بیٹے پر سے گر کر زخمی ہوگئی۔ اب تو مرت تو ان کو مارییٹ کے چل دیا اور لوگ مجروح شنزادی کو اٹھا کر محل سرائے شاہی میں لے گئے۔ یہ خبر بجلی کی طرح سارے شریس کی گیا اور لوگ ائن تو مرت کی ان مستمزہ کار نے گئے۔ جبباد شاہ کو ائن تو مرت کی ان ستیزہ کار یوں کا علم ہوا تو اے دربار میں بلا ہمجا اور کما صاحب! آپ نے یہ کیا ہنگا مہر پاکر رکھا ہے؟ ائن تو مرت نے کما کہ میں ایک مسکین شخص ہوں۔ آخرت کا طلب گار ہوں۔ امر معروف اور نمی مشکر میر امشغلہ ہے۔ اے باد شاہ !امر معروف اور نمی مشکر یوں تو ہر مسلمان پر فرض ہے لیکن آپ اس کے سب سے زیادہ مامور ہیں۔ کیونکہ کل قیامت کے دن آپ سے اس کے متعلق سخت باز پر س ہوگا در میں دیکھا ہوں کہ آپ کی مملکت میں بدعات و مشکرات کا شیوع ہے اس لیے آپ پر فرض ہوگا ور میں دیکھا ہوں کہ آپ کی مملکت میں بدعات و مشکرات کا شیوع ہوتے سے ایک دومر سے کو ہم عروف و تعداد ندعا کم نے تارکین امر معروف و نمی مشکر کے خت میں فرمایا ہے۔ (تر جمہ) اس برائی ہے جس کے وہ مر تک ہوتے سے ایک کا یہ قطل بہت براتھا۔

بادشاہ ان کلمات ہے ہوا اور تھم دیا کہ تمام سریم آوروہ فقماء اور اصحاب صدیث جعم کئے جاکس جب علائے دربار جمع ہوئے تو کہا کہ اس ہے میر ہے سامنے مناظرہ و رو تا کہ معنوم ہو کہ ان ہنگا۔ فیر سے میر سے سامنے مناظرہ و رو تا کہ معنوم ہو کہ ان ہنگا۔ فیر ان ہنگا۔ فیر ان دوبارہ دربارشاہ میں بلایا گیا۔ قوضی محمد من اسود نے ائن تو مرت ہے کہا۔ 'آگیا ہے صحیح ہے جو مشہور ہو رہا ہے کہ تم بادشاہ کو ہر ابلا سے پھرتے ہو؟ اور بادشاہ بھی وہ جو عدل گسر' رعایا پرور' نیک نفس' تقویٰ شعار' فواہشات نفسانی کا دشمن اور احکام خداوندی کاپابند ہے؟ "اس کے جواب میں ابن تو مرت نے کہا۔ 'واقعی میں نے بادشاہ من منتی کہ اور شاہ متی پر ہیز گار اور خداتر سے میں اس کو ہر گزشلیم نہیں کر تا۔ کیا وہ بادشاہ بھی متی کہ کلا سکتے ہوا گئا ہے جس نے تمہاری با توں کا اعتبار کر لیا اور جو کچھ تم لوگ نہیں کر تا۔ کیا وہ بادشاہ بھی متی کہ کلا سکتا ہے جس نے تمہاری با توں کا اعتبار کر لیا اور جو کچھ تم لوگ کہد دیے ہواس کو وہی الئی سمجھنے گئا ہے جالا نکہ خوب جانتا ہے کہ دہ سلطنت کے ہر عیب اور ٹر ان کی خواب وہ ہوا ہوں کہ وہ کی اس کی عملداری میں خزیم جواب وہ ہوا ہوں ہوں کے مال پر دست قطاول ورات کے بعد ابن تو مرت نے کہا۔ تو نہو کی سوتی ہیں ' بے شار بیتیم ہیں جن کے مال پر دست قطاول ورات کے بھیر نے والا کوئی نہیں۔ ہی تقریر اور دل دوز تھی کہ بادشاہ نے آبد یدہ ہو کر مجلت و خدمت ہو سے سرچھالیاورول میں کہاوا قعی ہی تی کہائے۔

### مراکش ہے اخراج

اب این تو مرت کو تور خصت کر دیا گیااور علاء وارا کین سلطنت میں مشور ہ ہونے لگا کہ اس مخض کی شوریدہ سری کا کیاعلاج کیا جائے۔علامہ مالک بن وہیب وزیرِ اعظم نے باوشاہ ہے کہا کہ اس کھخص کی ہاتوں ہے یو نے بغاوت آتی ہے۔ اس لیے اس کی طرف ہے بے اعتنائی نہیں پر تنی جا ہے اور اگر اس کا قتل خلاف مصلحت ہے تو کم ہے کم اے حراست میں رکھا جائے اور اس کے مصارف کے لیے ایک دنیار سرخ روزانہ مقرر کر دیاجائے۔ خطرہ ہے کہ کہیں اس کا ہاتھ شاہی خزانہ تک نہ پہنچ جائے۔ایک اور وزیر نے بیرائے دی کہ اس کو خارج البلد کر دیٹاکا فی ہے۔باد شاہ نے آخری رائے ہے انقاق کیالور کہا ہیں اس ہے زیادہ کوئی سز انسیں دے سکتا۔ خصوصاً لیے صاحب علم ماضح کو جس کی بربات ازرو کے انعیاف حق وصدق پر مبنی ہے۔ غرض فرمان شاہی کے جموجب انن تومرت اینے پیرووک سمیت مراکش ہے خارج کر دیا گیا۔ تمسان سے نکل کریہ چھوٹا سا قافلہ شر اغمات میں پہنچا۔ یہ شر بھی مراکش ہی کی عملداری میں واقع تھا۔ این تومرے یہال چند روز ا قامت گزیں رہا۔ اس جگہ عبدالحق بن اہر اہیم نام ایک شخص ہے جو شیر کا ایک بزار کیس تھادو تی ہو گئی۔اس نے مشورہ دیا کہ اگرتم سلطنت کے خلاف کچھ کرنا چاہتے ہو تو تہیں اغمات میں سیس رہنا چاہیے۔ بیہ شرکسی طرح تمہاری حفاظت نہ کر سکے گا۔ ایس کارروا کیوں کے لیے موزوں ترین مقام ا یک کوہتانی قصیہ ہے جو بیاڑوں کے د شوار گذار دروں میں واقع ہے اور یہاں ہے ایک دن کی راہ ب- انن تومرت ناس تصبه كانام يوچها توركيس نه مآيك اس كوتين مل كت بير - تينل كانام ہے۔ سنتے ہی این تو مرت کی با چھیں کھل گئیں اور مارے خوشی کے احصل پڑا۔ کیونکہ یمی اس شر کا نام تھاجو علم جغر کامطالعہ کرنے ہے معلوم ہوا تھا۔اباسے حصول مقصد کا یقین ہو گیا فوراً کوچ کیااور تیمنل کی راهلی\_

#### مهدویت کاد عویٰ

ائل تینمل نے محدین تو مرت اور اس کے پیروؤں کو علاء اور درویشوں کے لباس میں دکھے کر ان کی ہوی تعظیم و تحریم کی اور خاطر مدارت سے پیش آئے۔ یہاں لوگوں کا بحر ت رجوئ ہوا۔ قبیلہ المصامدہ کے تمام سر دار چند ہی روز کے اندراس کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ائن تو مرت نے مقامی زبان میں جس میں وہ فصیح ترین شخص مانا جاتا تھا وعظ و تذکیر کا سلسلہ شروع کیا۔ میاں تک کہ اس کی بزرگی و مشخت کا سکہ بیٹھ گیا۔ای کے ساتھ تعلیم و تدریس کا سلسلہ بھی شروع کراویا۔ جب دیکھا کہ باشدہ گان در اس محفافات پر اس کا جادو چل چکا تو آغاز دعوت کا عزم کراویا۔ جب دیکھا کہ باشدہ گان دو موت کا عزم

کیا۔ اور اینے مناویر ونی قبائل کی استمالت قلوب کے لیے روانہ کئے۔ ابن تومرت کے مبلغ تمام کو ہتان میں بھیل گئے۔ یہ لوگ وہال کے باشندوں کے سامنے ہروفت امام منتظر حضر ت مهدی علیہ السلام کے ظہور کی روایتیں بیان کر کے ان کی آتش شوق کو مشتعل کرتے اور کہتے کہ حضر ہ ممدی علیہ السلام بہت جلد ظہور فرماہول گے۔جب یہ کام پاید بھیل کو پہنچ گیا توان تو مرت نے جامع میدییں مہدی ہونے کا دعویٰ کیااور کہا کہ میں وہی مجمدین عبداللہ المعروف مہدی ہوں جس کے ظاہر ہونے کی صدیوں پہلے جناب خاتم الا نہیاء علی نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔اور میرے سواکوئی نہیں جس کی ذات پر احادیث مہدی صادق آ سکیں۔ یہ سنتے ہی عبدالمو من وغیرہ دس خاص مرید تائیر کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے۔ حضور! مہدی آخری الزمان کے تمام صفات آپ کی ذات میں مجتمع ہیں۔ آپ حضرت فاطمہ زہراک اولاد ہیں۔ نام بھی محمہ ہے۔ اب آپ کے سواکون ہے جوممدی منتظر ہو سکے۔ یہ کمہ کرائن تومرت سے ممدویت کی بیعت کرنے لگے۔ دوسرے لوگ مھی بدعت کے لیے ٹوٹ یڑے۔ ہر شخص بدعت کو ذریعہ نجات و فلاح دارین یقین کر کے پرواند وار گرتا تھا۔اس دن سے ابن تومرت لوگول سے اپنی مهدویت اور لهامت کبری کی بیعت لینے لگا۔ آغاز بیعت کے بعد این تو مرت اور اس کے منادول نے جو زیر دست پر وپیگیٹڈ اکیااس ہے لوگول کو یقین ہو گیا کہ این تومرت ضرور مهدی موعود ہے۔ چانچہ تمام قبائل نے اس کے ہاتھ پربیعت کرلیاور بہت کم لوگ ایسے رو محتے جنہول نے اس کومہدی موعود شلیم نہ کیا ہو۔ این تو مرت نے کما ك مين اس جزير بيعت ليتا مول جس ير حضور سيد الخلق ف اصحاب احياد سے بيعت كى تقى-پھران کے لیے اپنی دعوت کے متعلق بہت ہے رسالے تالیف کئے۔وہ اکثر مسائل کلامیہ میں امام اہوالحسن اشعری کا پیرو تھا مگر مسئلہ اثبات صفات باری تعالٰی کی نفی اور چند دیگر مسائل میں معتزلہ کا ہم نوا تھا۔ ائن تومرت این پیروول کو موحدین کے لقب سے یاد کرتا تھااور کماکرتا تھاکہ دنیا میں تمارے سواکوئی موجد سیں ہے۔ان کی وس مختلف جماعتیں قائم کی تھیں جن میں سے اولین جماعت مهاجرین کی مقمی جنبول نے اس کی دعوت کوبلا تو قف لبیک کها تھا۔ان کا نام الجماعت رکھا۔ ایک جماعت کو حمین کہتے تھے۔ یہ تمام طبقے کسی ایک قبیلہ ہے مرتب نہ کئے تھے۔ بائد مختلف قبائل پر مشتل تھے۔ این تومرت اینے پیروؤں کو مومنین کہا کر تا تھا۔ اور اس کامیان تھا کہ سطح ارض پر تمهارے برابر کوئی شخص کامل الایمان نہیں۔ تم ہی وہ جماعت ہو جس کی مخبر صادق حضر ت محمد مصطفیٰ علیقے نے اس حدیث میں خبر دی تھی کہ میری امت کا ایک نہ ایک گروہ حق کی حمایت میں قبال کر کے غالب آتار ہے گا۔اور اسے کوئی ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ یہاں تک کہ امر خداوندی آ پنیچے۔ تم ہی وہ جماعت ہو جس کے ذریعہ حق تعالیٰ کانے د حال کو قتل کرائے گا۔ تم ہی میں وہ امیر ہے جو عیسیٰ این مریم علیہ السلام کی سی عبادت کر تاہے۔ غرض مصامدہ روز افزوں اعتقاد کے ساتھ این

تومرت کے مطیع ہوتے محے۔ان کے دلوں میں اس کاادب واحترام اس درجہ رائخ ہوا کہ اگر وہ ان میں سے کسی کو اس کے باپ بھائی یا فرزند عزیز کو قمل کرنے کا بھی حکم ویتا تووہ بے در لیٹم اس کی تعمیل کرتا۔

### ابن تومرت كاايك دلچسپ معجزه

جن ایام میں ملالہ کہ مقام پر این تو مرت عبدالمو من ہے ملاتی ہوا۔ انبی دنوں عبداللہ ونشريي نام ايك ذي علم آدمي محمى اس كاشريك حال جوا تعاركتاب الاستقصاء من اس كانام او محشر بشیر و خشر کسی لکھا ہے۔ لیکن عبداللہ و نشر کسی زیادہ مشہور ہے۔ و نشر کسی بڑا ذہین تصبح و بلیع لغات عرب والل مغرب كالور قرآن مجيدلور موطالهام مالك كاحافظ تعالمان تومرت أس كي ذبانت اور جودت طبح دیچه کرعش عش کرتا تعالور سوچاکرتا تفاکه اس مخص کی قابلیت سے کو کی کام نکالنا چاہیے چنانچہ جب دیکھا کہ ونشر کی ہر طرح سے محرم راز ہو ممیاتواس سے کما کہ وہ لوگول کے سائے کو تگائن جائے اور اپنی علمی اور ذہنی قابلیت اس وقت تک ظاہر نہ کرے جب تک کہ بھور معجز واس کے اظہار کی ضرورت نہ ہو۔ ونشر کی انتادر جہ کامتعلّ مزاج تھا۔ اس نے اپنے مخدوم ومطاع کا منشامعلوم کر ہے ایس دیپ ساد ھی کہ لوگ اسے جاہل مطلق گو نگابائے ویوانہ خیال کرتے تھے۔ یہ کھخص میلے کچیلے کپڑے پیٹے 'رہتا تھا۔ مکروہ د ضع و ہیئت ہار کھی تھی کہ کوئی شخص یا س بیٹھنے کا روا دار نہ تھا۔ این تو مرت کی خواہش تھی کہ تینمل اور اس کے گر و ونواح میں کوئی ایبا شخص نہ رہ جائے جواس کی مہدویت کا منکر ہواور اس آبادی کوان تمام لوگوں کے خاروجو دیے پاک کر دیاجائے جو وحدت تومی کی راہ میں حاکل ہیں۔اس غرض کی محیل کے لیے ایک دن ونشر نیں ہے کہنے لگا' اب تهارے کمال کاوقت آگیااور اے سب تدبیر سمجھاوی۔ چنانچہ جب این تومرت نماز صبح کے لیے مجدیں آیا کیاد کیتا ہے کہ ایک مخص نمایت فافرہ لباس زیب تن کئے محراب مجدیس کھڑ اے اوراس کی خو شبوے مبحد ممک رہی ہے۔اس وقت لوگول کا مجمع تھا۔ یو چھنے لگا۔'' حضرت آپ کون نیں ؟" کہنے لگا کہ بیہ خاکسار عبداللہ ونشر کی ہے۔ پوچھنے لگا آپ کو بیدورجہ کس طرح ملا؟ تم تو گو نگے اور مجنون تھے۔ کمادرست بے لیکن الحمد للد آج خدائے قدیر نے مجھے تمام جسمانی وروحانی نقصائص ے یاک کر دیا۔ رات کو ایک فرشتہ آسان ہے اتر کر میرے یاس آیا۔ اس نے میر اسینہ شق کر کے ساری کما فتیں اور ساری فقائص نکال ڈالے اور مجھے ملائکہ مقربین کی طرح الکل معصوم ہاکر میرے دل کو علوم و حکمت ہے بھر دیائے میں وجہ ہے کہ میں جو کل تک جاہل مطلق اور کو نگا تھا آج ایک ذیر دست عالم مکلام یاک اور موطائے مبارک کا حافظ ہوں۔ یہ بین کر این تومرت مصنوعی شوے بہا كركين لكاي بي كمن زبان سے اس ارحم الراحمين كاشكريد اداكرون كد أورول كو تو دعائيں مائكنے اور

ایزیاں اور گفتے رگڑنے ہے کچھ ماتا ہے لیکن خدائے رحیم وودود اس عاجزی تمام خواہشیں بلاطلب پوری فرماتا ہے۔ چنانچ اس عاجزی جماعت میں ایسے ایسے برگزیدہ لوگ بھی شامل کئے ہیں جن پر ملا کلہ مقربین آسان ہے نازل ہوتے ہیں اور جس طرح ہمارے آقاد مولی جناب احمد محتار علیا تھا۔ سید مبارک شق کر کے اس کو علوم و حکمت ہے معمور فرمایا گیا۔ ای طرح اس عاجزی جماعت کے ایک فرد کا سینہ بھی شق کیا گیا اور رسول پاک علیا تھا کی طرح اس کا خزینہ دل بھی قر آن 'حکمت اور علام لدنیہ ہوئے ونشریی ہے کہنے لگا۔ اس کے بعد اپنی سحر میائی ہے کام لیتے ہوئے ونشریی ہے کہنے لگا۔ "بھائی! یہ دعویٰ ایسا نہیں کہ بے تحقیق اور بلا دلیل مان لیا جائے اس کا کوئی شوت ہوتا چاہیے۔ عاصرین نے بھی اس کی تائید کی۔ اب اس ہے امخان نے بدسور تیں باتھ میں نے بدس تھی علام کی ساتھ ساد ہیں۔ اس طرح موطاد غیرہ کتب صدیث کا امتحان لیا گیا۔ ونشر کی منایت تجویدو تر تیل کے ساتھ سناد ہیں۔ اس طرح موطاد غیرہ کتب صدیث کا امتحان لیا گیا۔ ونشر کی معمدی موعو (ائن سب میں کا میاب نگلا۔ تمام لوگ جو و نشر کی کو اس کے آغاز قدوم ہے برابر گونگا 'ویوانہ اور جائل مطلق یقین کرتے آرہے ہے اس نوق العادة واقعہ پر محوجرت ہوئے اور اس کو "ممدی موعو (ائن معمدی موعو (ائن معمدی کی کو اس کے آغاز قدوم ہے برابر گونگا 'ویوانہ اور جائل معرفی کی اس کے آغاز قدوم ہے برابر گونگا 'ویوانہ اور جائل مطلق یقین کرتے آرہے ہے اس نوق العادة واقعہ پر محوجرت ہوئے اور اس کو "دمدی موعو (ائن معرب کی کو میں کے آغاز قدوم کے برابر گونگا 'ویوانہ اور میں کی گیا۔

## تین راز دار "فرشتول "کا کنوئیں میں بٹھایا جانا

اب این تو مرت نے و نشرین کے کہا کے بدرگ؛ یہ تو ہتادے کہ میں سعید ہوں یا شقی ؟
و نشرین نے جواب دیا کہ اے ائن تو مرت! آپ مہدی تا تم ہام اللہ ہیں جو آپ کی پیروی کرے گاوہ
سعید اور جو مخالفت کرے گاوہ شتی از لی اور جنمی ہے۔ اس کے بعد فاضل و نشرین نے کہا کہ واہب
العطایا نے حضور کے تصدق ہے اس خاکسار کو ایک اور نعت بھی عطای ہے۔ پو چھاوہ کیا ؟ عرض کیا
کہ خاکسار کے باطن میں ایک ایسانور رکھ ویا ہے کہ جس ہے اہل جنت اور اصحاب تارکو فورا پچپان لیتا
ہوں اور خدا نے غیور نے اس نور کے عطاکر تے و قت یہ بھی ار شاد فر ہایا کہ اس مقد س جماعت میں
دور خیوں کا شامل رہنا قطعا تاروا ہے۔ لہذ اار شاد ہوا کہ دور خیوں میں ہے ہر ایک کو فروا فروا پچپان کر
بلاک کر دواور چو نکہ اتلاف و استملاک کا معاملہ نہایت تازک اور قابل اختیاط تھا اس لیے خدا ہے بر
بیا تک کر مددی نے کو نمیں پر جانے کا ایک وقت مقر رکر و یا اور اس غرض کے لیے پہلے ہے اپنے
سے من کر مہدی نے کو نمیں پر جانے کا ایک وقت مقر رکر و یا اور اس غرض کے لیے پہلے ہے اپنے
سے من کر مہدی نے کو نمیں پر جانے کا ایک وقت مقر رکر و یا اور اس غرض کے لیے پہلے ہے اپنے
سے من کر مہدی کے نو نمیں ان تو مرت کی مہدویت ہے انکار تھا۔ یا سی مخالفت کرتے تھے۔ لین تو مرت
میں را زوا و پر سینکڑوں ہز اروں آو میوں کے ساتھ کو نمیں کی طرف گیا۔ یہ کواں ایک و سی میدور
میں وقت معہود پر سینکڑوں ہز اروں آو میوں کے ساتھ کو نمیں کی طرف گیا۔ یہ کواں ایک و سی میدور

یم کی مشکش میں مبتلا تھے اور ہر محفص اس خیال ہے خوف زرہ تھا کہ دیکھیں آج کون مخفس ذلت و ر سوائی سے قبل ہو کر نگ خاندان مصر تااور جسم کے عذاب میں جھو نکا جاتا ہے۔وہ میدان اس وقت عرصه قیامت بما بوا تعاله بر محف نفس نفس پکار ربا تعاله نه باپ کوییغ کی خبر تھی اور ندییغ کو بپ یا بھائی کی اطلات او حرقبائل میں کہرام مجاہوا تھا کہ دیکھیں کوئی مردایے گھر کی خبر کیری کے نے واپس بھی آتا ہے یاسب دوزخ کو جاآباد کرتے ہیں۔ غرض تمام لوگ کنو کمیں پر پہنچے۔ممدی نے میلے دوگانہ نمازادا کیا۔اس کے بعد ان تین "فرشتوں" ہے جو کنو کیں کی نہ میں اترے تھے ہا آواز بلند تما۔ ''اے ملا تکہ! عبداللہ ونشر نی کا دعویٰ ہے کہ خدائے برتر نے مجھے جنتی اور دوزخی میں امتیاز کرنے کی صلاحیت عطا کر کے تھم دیا ہے کہ تمام دوزخی چن چن کر قتل کر دیئے جائیں کیا یہ بیال صداقت پر مبنی ہے؟ ان تیول کویں نشین مریدول نے یکار کر کماعبداللہ نمایت صادق البیان ہے۔"اس جواب ہے لوگول کا عتقاد اور بھی رائخ ہو گیا۔ ابن تو مرت نے دیکھا کہ عالم سفلی کے میہ فر شتے او پر آگئے توافشاء راز کا حمّال رہے گااس لیے ان کو عالم بالا میں بھیج دینامناسب ہے۔ ونشریسی و غیرہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ یہ کنوال نزول ملائکہ کی وجہ سے مقد س مقامات میں داخل ہو گیا ہے اور اگر یوں ہی کھلا چھوڑ دیا گیا تواس میں نایاک چیز ول کے گر نے اور اس کیے نجس ہونے کا خطر ہ ر کے گااور اگر مجھی ابیا ہوا تو قوم پر قهرالٰی نازل ہو گا۔اس لیے اس کویاٹ دینا مناسب ہے۔ چنانچہ سب نے اس خیال کی تائید کی اور سب کے انقال رائے ہے وہ کنوال فور ایاٹ دیا گیاجو جاہ بابل کے مفروضہ ملائکہ کی طرح ان بے گناہوں کا دائی مجس قراریایا۔ معلوم نہیں کہ تینوں راز دار مریدوں کی ہلاکت ان کی رضامندی ہے معرض عمل میں آئی یاان ہے مکراو غد عا ابیا سلوک کیا گیا۔ بصورت اول مریدان صادق الاعتقاد کااس طرح سے جان دنیا بچھ تعجب انگیز نہیں چنانچہ حسن ین این صباح کے باطنی فداکار دل کے کاریا ہے اس حقیقت کے گواہ ہیں۔ اب قتل واستہلاک کاخون آشام ہنگامہ شروع ہوا۔ونشر کی جس کے پاس منکریں و مخالفین مہدی کی فہرست موجود بھی میدان میں کھرا ہو گیااور بہشتیوں اور دوز خیول کے نام بکارنے لگا۔ یہ مخص ایے موافقول اور ہم مشریوں کو جنتی قرار دے کر دابنی طرف کھڑ اکر تااور فہرست سے مخالف کے نام دیکھ دیکھ کر انسیں جہنمی کالقب دیتااور ہائیں جانب کھڑ اکر تا۔ کئی جلاد تیغ پر ہنہ کھڑے تھے جواصحاب الشمال کو فورا قتل کرویتے تھے۔ کی دن تک بد قیامت برپاری۔ کے بعد دیگرے ایک ایک قبیلہ بلایا جاتا اور ارباب ایمان جنتی کمه کر دار الخلد کو بھیج دیئے جائے۔ غرض سینکڑوں ہزاروں عاشقان حق یہ تیغ کئے من - بقعه السيف اس ك فيك جان شاراور مخلص مريد تنه-

شاى تخصيل دارون كانتل عام

اب این تومرت نے بیہ وتیرہ اختیار کیا کہ ہر وقت سلاطین وقت کو خاطی' ظالم اور د شمنان دین و ملت ثابت کرنے کی کو شش میں مصروف رہتا اور کہتا کہ انہوں نے احکام اللی کے ا جزاء میں کو تاہی کی ہے۔ اس لیے نہ صرف ان کی اطاعت حرام ہے بلحہ ان کے خلاف غزاو جہاد فرض ہے۔اور بر ملا کہتا کہ میں سلطنت کی اینٹ ہے اینٹ بجادوں گالورید کہ جو کوئی دنیااور عقبی میں سر فراز و کامگار ہونا چاہتا ہے وہ اس جہاد میں جان دے گا۔ اس تحریک کا بیراثر ہوا کہ ہزار ہاعقیدت مند جان بازی و سر فروشی بر آمادہ ہو گئے۔اب این تو مرت سلطان مراکش کے خلاف علم مصاف بلىد كرنے كے ليے حيلية تلاش كرنے لگا۔ وہ أكثر و كيتا تھاكہ خود تواہل كوہ سانولے ہيں اور ان كي اولاد گربہ چشم اور بھورے رنگ کی ہے۔ ایک دن ان سے دریافت کرنے لگا کہ اولاد اور والدین کے اختلاف رنگت کی کیاوجہ ہے ؟ اس کے جواب میں انہوں نے سکوت کیااور ندامت سے سر جھکا لئے۔جباس نے زیادہ اصرار کیا توانہوں نے ہیان کیا کہ سلطان کے غلام ہر سال مخصیل فراج کے لیے ان بیازوں پر آتے ہیں جو عمو مایو نانی رومی اور افرنجی ہیں۔باد شاہ کو تو غالبًا اس کی خبر نہ ہو گی مگروہ لوگ ہماری پری رسوائی کرتے ہیں۔ آتے ہی جمیں ہمارے گھروں سے خارج کر دیتے ہیں اور ہماری عور تول کو بے عزت کر ڈالتے ہیں اور جمیں ان کی دست ہر دے جنے کی قدرت نہیں۔اس وجہ سے ہماری عور تول کی بعض اولاد ان غلامول کے رمگ پر ہوتی ہے۔ انن تومرت طیش می آکر کنے لگا تمهارے لیے الی شر مناک زندگی ہے مر جانا بہتر ہے اور مجھے جیرت ہے کہ تمهارے ایسے شجان و جانبازلوگ الی بے عزت اور بے غیرتی پر کیوں خاموش رہے ؟ انہوں نے جواب دیا کہ جمیں بھلا لشكر سلطاني سے مقابلہ كرنے كاكيو كر حوصلہ ہوسكتا تھا۔ كينے لگا چھااگر كوئى تحض اس معاملہ ميں تمهاری دادر ہی کرے تواس کا ساتھ دو گے ؟ انہوں نے کہا ساتھ دینا کیسا ہم اس کے تھم پر اپنی جانیں شار کر دیں گے۔ مگر ایسافریادرس کمال مل سکتاہے؟ ابن تومرت توخداہے یم جاہتا تھاان ہے وعدہ کیا کہ میں تم کواس مصیبت ہے نجات ولاول گا۔انہوں نے اس کی سریر سی نمایت شکر میر کے ساتھ قبول کی۔ابن تومرت نے ان کو سمجھایا کہ اب کی مرتبہ جب بادشاہ کے غلام یہال آئیں اور تمهاری عور تول ہے انتقلاط کا قصد کریں۔ توتم ان کے پاس شراب کی ہو تعلیں رکھ وینااور جب وہ یی کر نشیر میں سر شار ہو جائیں تو مجھے اطلاع دینا۔ غرض جب بادشاہ کے غلام حسب معمول خراج سلطنت کی تخصیل کے لیے آئے بوانمول نے ان کو خوب شراب پلائی۔جب بد مست ہو گئے تواہن تومرت کو خبر کی۔اس نے تھم دیا کہ سب کو قتل کر ڈالو۔ چنانچہ تھم کی تقبیل ہوئی۔ سب غلام مار والے کے البتہ ایک غلام جو حسن اتفاق ہے کسی کام کے لیے اپنی فرودگاہ سے باہر گیا تھاباہر ہی خبر دار ہو گیااور بھاگ کھڑ اہوا۔اور دار السلطنت میں پہنچ کر باد شاہ کو صور ت حال ہے مطلع کیااور یہ بھی بتایا کہ وہی محمد بن تو مرت جو بیمال سے نکالا گیا تھاد ہال پہنچ کر سب کا پیشوا بہا ہوا ہے اور اس کے تھم سے

یہ کارروائی عمل میں آئی ہے۔اب بادشاہ کی آتکھیں تھلیں۔ اپنی مال ناندیشانہ رواواری اور سل انگاری پر بہت چھِتلااور تشلیم کیا کہ مالک بن وہیب کی رائے واقعی نمایت صائب تھی۔

شاہی فوج کی ہزیمت

این تومرت کو یقین تھا کہ شامی فوج انقام کے لیے ضرور آئے گیاس لیے اس نے یہ ہو شیاری کی کہ اینے پیرووس کی ایک زیر دست جمعیت بیازوں پر دروں کی دونوں طر ف بٹھادی اور تھم دیا کہ جیسے می بادشامی فوج آئے تم لوگ پور کی قوت اور شدت کے ساتھ پھر لڑھاما شروع کر و پنالورا تنی تنگیاری کرنا که ایک هخص بھی زند سلامیت داپس نہ جا سکے۔ ان تومرت کا یہ خیال سیح نکلا چانچہ باوشاہ نے اس خونریزی کی سزادینے کے لیے ایک لشکر جرار روانہ کیاجو فورامرائش سے چل کر شیمل کی گھانیوں میں تھسا۔جو نبی شاہی فوج وروں میں سے گزرنے لگی۔اوپر ہے اتنی سنگ باری ہوئی کہ بزار باسوار پھرول کے نیچے کچل کچل کر بلاک ہو گئے۔اس حالت میں رات کی سیاہ چادر نے اس بٹکامہ آرائی کو مو توف کر دیا۔ اور پٹی تھی فوج نمایت بے تر تیمی کے ساتھ بھاگ کھڑی ہو گی۔ جب بیے ہر بیت خور دہ کشکر دارالسلطنت میں بہنچاادرباد شاہ کواس شکست کی اطلاع ہو کی تو سخت بدحواس ہوا اور اپنی عافیت اس میں نظر آئی کہ آئندہ این تومرت سے کوئی مزاحمت نہ کی ، جائے۔اس شاندار فتح نے موحدین کے دل بردھا ویئے اور انہیں بیش از پیش اس بات کا یقین ہوا کہ واقعی ان کا مقتداء سچامهدی موعود ہے۔اب این تومرت نے موحدین کا ایک اشکر جرار مرتب کیا۔ اور ان ہے کہا کہ ان کا فرول اور دین مهدی کے منکرول کی طرف جاؤ جن کو مر ابطون کہتے ہیں ان کو بد کر داری ہے اعراض 'اعمال حسنہ کے احیاء 'ازالہ بدعنے 'قیام سنت اور اپنے مہدی معصوم کے ا قرار کی دعوت دو۔اگر تمہاری وعوت کو قبول کریں تو تمہارے بھائی ہیں ورنہ ان کے خلاف جماد کرو۔ سنت نبوی ( عَلِیْنَ ) نے ال کے خلاف جماد کر ناتم پر فرض کر دیا ہے۔ ایس نے عبد المو من کو سر عسکر ہنا کر کہاتم موحدول کے امیر ہو۔اس دن سے عبدالمو من کوامیر المومنین کہنے لگے۔ بیہ لٹکر مراکش کی طرف روانہ ہوا۔ پرچہ نویبول نے موحدین کی نقل و حرکت کا سارا حال دار السلطنت کو لکھ بھیجا۔ چنانیجہ بیا بھی دار السلطنت ہے دور بکی تھے کہ بھیر ہنام ایک مقام پر مرابطون ک ایک فوج گزال آتی و کھائی ڈی ۔ بادشاہ کا بیٹالو ہرین علی اس کا سر عسکر تھا۔ جب دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل ہو کمیں تو عبدالمو من نے اپنے مندی کے تھم ہے ؟؟؟ کی دعوت کے لیے اپنا قاصد بھیجا مگر شاہی لشکر نے اس دعوت کو سخت نفرت کے ساتھ محکر ادبا۔ اب عبد المومن نے امیر المسلمین علی بن بوسف کو دعوت مهدی کے موضوع پر ایک مراسلہ بھیجا۔ امیر المسلمین نے اس کے جواب میں مسلمان باد شاہ کی عدول حکمی اور ثفر قبہ جماعت کی وعیدیں جواحادیث نبویہ میں ،

وارد ہیں لکھ کر بھیجیں اور خونریزی و فتنہ انگیزی کے بارے خدایاد دلایا۔ گر عبدالمو من ان باتوں کو کچھ خاطر میں نہ لایا۔ باتحہ اس جو اب کو امیر المو منین کی کمزوری پر محمول کیا۔ اب جا نبازوں نے بتھیار سنبھالے اور لڑائی شروع و کی و نتیجہ ہے ہوا کہ موحدوں کو سخت ذات آفرین شکست ہوئی۔ عبدالمو من چند دوسر نے آدمی چھوڑ کر موحدین کا سار الشکریۃ تیخ ہوگیا۔ جب اس ہزیمت کی خبرائن تومرت کو ہوئی تواس نے اپنے مقتولوں کو جنت الفردوس کی بھارت دی اور جب عبدالمو من پہنچا تو اس سے کسنے لگا کہ لڑائی میں شکست ہوئی کوئی مضا کھہ نہیں۔ معرکہ بائے جنگ میں ہمیشہ میں رہاہے کہ آج کوئی غالب ہواور کل کوکوئی اور۔ مگرانجام کارتم ہی غالب رہوگے۔

#### مر دول سے ہمکلام ہونے کا معجزہ

اب این تومرت نے موحدین کو پھر منظم کرناشر وع کیااور اس کی جمعیت از سر نوبڑ ھنے گگی۔ آخر ہزار موحدین کے لشکر کے ساتھ بذات خود مراکش پر دھاداکرنے کا قصد کیا۔لیکن چونکہ پہلی لڑائی میں شکست ہوئی تھی اور موحدین کی بہت بوی تعداد میدان جانسال کی نذر ہوئی تھی۔اس لیے بہت ہے لوگ خصوصاً تینمل کے ساتھ لوگ جاتے ہوئے بچکھاتے تھے۔ یہ دیکھ کر ائن تومرت نے کہا کہ جس کسی کو اعلاء کلمتہ اللہ کی خاطر ہمارا ساتھ ویتا منظور ہووہ ہماری مزقت کرے درنہ خدا خود حزب انقد کا مد د گارے۔ خدائے مہیمن اس مرحیہ ہمیں ایک عظیم الشان فتح وے مج کہ مختلفیٰ بعد کو عدم رفاقت کی وجہ ہے سر مشار ہول کے اور اب کی مرتبہ میدان جنگ میں جا سرج شخص اینے کانول سے بنے گا کہ مروے قبروں میں سے ہمیں فتح کی بھارت دیتے ہیں۔ یہ سن کروہ لوگ بھی ساتھ چلنے پر آمادہ ہوئے جنہیں شریک جنگ ہونے میں تامل تھا۔ اب ان تو مرت نے بیعہ ا تظام کیا کہ اس میدان جنگ کے پاس جاکر بڑاؤڈ الاجمال اس سے پیشتر اس کے نشکر کو شکست ہوئی تھی۔ اور عبدالمو من کے ذریعہ ہے چند قبریں کھدوا کر اپنے بعض ر از دار پیروؤں کو ان میں ریدہ و فن کرادیا۔اور بڑا کی آمد ور نت کے لیے قبروں میں چھوٹے چھوٹے سوراخ رکھوادیئے۔ لوگوں نے قبروں میں ہے مر دول کی آو ژزیں سنیں توانسیں امن تو مرت کے معجزے اور میدان جنگ میں ا بنی فنتخایقین آگیا\_لیکن!من تو مرت کو شکست ہو نی اور وہ مختلف علا قول میں مار امار اکچر تاریا۔ **آ خو** بوجه يمارى اس في لوگول سے كماكد ميراوقت آخو قريب سےديد بن سب لوگ روف گگے۔ چنانچیہ تھوڑے دن کے بعد مرض موت میں گر فتار جوا۔ عبدالمومن کو اپنا جانشین اور امام صلٰوۃ مقرر کیااور دنیائے رفتنی و گذشتنی کوالوداع کمہ کر امانت حیات ملک الموت کے سپر دِ مُر دی۔اس نے مرنے سے پہلے عبدالمو من کو بیہ مژدہ سایا کہ اقلیم مراکش عنقریب تمہارے عمل و د خل میں آئے گی اور تم تمام اسلحہ و خزائن سلطانی کے مالک بن حاؤ گے۔

### ائن تومرت کے اخلاق وعادات

محمة بن تومرت فضاكل اخلاق كالمجسمة تهاله مال غنيمت ببيت المال اور قوى محاصل و ماخل میں ہے اس نے مرت العرا کی حبہ بھی اپن ذات پر خرچ نہ کیا۔ ہمر او قات کی یہ صورت تھی ئے اس کی بھن جے نعہ کات کر سوت پیجا کرتی تھی۔اس پر بھائی بہن دونوں کی گذراو قات کا مدار تھا۔این تومرت آنھ پسر میں ایک ہلکی می روٹی پر اکتفا کر تا۔ جس کے ساتھ تھوڑا سا کھٹن یاروغن زیتون ہو تا تھا۔ جب فتوحات کی کثرت ہو کی اور اس کے سامنے مال غنیمت اور محاصل کے ڈھیر لگے رہتے تھے تواس وقت بھی اس نے اپنی سابقہ غذامیں کچھ اضافہ نہ کیا۔ مدت العمر حصور رہااور شادی نہ کی۔ ابیا زاہد اور تارک الدینا تھا کہ جب اسے ابتداء میں ایک شاندار فتح ہوئی اور اس کے پیروؤں نے امیرانہ ٹھاٹھ ہنانا چاہا تو بہت ناخوش ہوا اور تمام مال نخیمت جمع کر کے نذر آتش کر دیا۔ اور اینے ساتھیوں ہے کہہ دیا کہ جو کوئی دنیا کا طالب اور خطوظ فانی کادلدادہ ہے وہ یبال ہے چلا جائے۔ یبال صرف آخرت ہے جس کا نفع عاقبت میں ملے گا۔ این تومرت سنت اولیٰ کی طرح حدود شرعی کی تگرانی میں تشدد پر تلار ہتا تھا۔ شراب خواری پر نهایت سخت سزائیں دینا۔ایک مرتبہ ایک شخص حالت بدمستی میں این تومرت کے پاس لایا گیا۔اس نے سز اکا حکم دیا۔ ایک ذکی عزت حاشیہ نشین یوسف بن سلیمان نے کہاحضور والا !اُگراس پر اس وقت تک بر ابر سختی کی جائے جب تک بیر نہ بتادے کہ اس نے کمال سے شراب بی تو یقین ہے کہ اس فتنہ کا استیصال ہو جائے گا۔ بیرین کر ابن تو مرت نے منہ پھیر لیا۔ یوسف نے تمرر میں کہا تو پہلے کی طرح پھر روگر دانی کی۔ جب اس نے تیسری مرتبدالیا ہی کما توان تومرت نے جواب دیا کہ اگر بالفرض ملزم نے بید کمہ ویا کہ میں نے یوسف بن سلیمان کے گھر سے شراب بی ہے نؤ پھر کیا کرو گے ؟ میہ جواب من کر بوسف نے سر جھالیالیکن بعد کو یہ راز فاش ہونے پر سب کو جیرت ہوئی کہ بوسف ہی کے نوکروں نے اسے شراب پلائی تھی۔ چنانچہ اس واقعہ کو ممدی (این تو مرت) کے کشف و کرامات پر محمول کیا گیا۔ این تو مرت میں جمال بیسیوں خوہیاں تھیں وہاں دعوائے مهدویت سے قطع نظر اس میں ایک بواعیب یہ تھا کہ اس نے ا پینے مقصد کے حصول کی خاطر ہزار ہاہے گناہ کلمہ گوؤں کو تینے بے دریغے کے سیر د کر دیااور یمی وجہ ب کہ ائن قیم نے اسے حجاج بن یوسف ہے بھی زیادہ سفاک اور جفاکیش تکھاہے۔ تا ہم اس میں شک نہیں کہ اس نے جو جانشین چھوڑے وہ عدل وانصاف کا پیکر اور ترویج اسلام میں حضرات خلفائے راشدینؓ کاد ھندلا ساعکس تھے۔این تومرت نے متعدد کتب تصنیف کی تھیں۔ایک توحیداور عقائد ً یر مشتل تھی جس کانام''مرشدۃ''تھا۔اُ یک کانام''کنزالعلوم''تھا۔ایک''اعز بالطلب'' کے نام ہے . موسوم متمی\_موخر الذکر کتاب الجزائر میں چھپ چکی ہے۔

## عبدالومن كي خلافت

کسی دا می کی و فات کے بعد اس کے پیروؤل کو سب سے پہلی مشکل جو پیش آتی ہے وہ ا متخاب خلیفہ کامسکلہ ہے۔ این تو مرت کے مرنے پریہ خطرہ شدت سے محسوس کیا جارہا تھا کہ اس کی جماعت میں تفرقہ یز جائے گا۔ واستھان اسوءَ محمدی (عَلِیَّتُ ) میں سے عشرہ مبشرہ سب سے زیادہ جلیل القدر د عظیم المریت اصحاب ہیں۔اس تعداد کا لحاظ کرتے ہوئے این تومرت نے بھی اپنے دس برے حواری منار کھے تھے۔ اس کے مرنے کے بعد ان دس متاز حوار یول میں سے ہر ایک کی بیہ خواہش تھی کہ وہ خلیفہ بن جائے۔ یہ سب مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ان میں اپنی اپنی توم کے متعلق''رسہ کشی'' شروع ہوئی۔ ہر امیدوار کا قبیلہ ایپے آدمی کی تائید پر تلا ہوا تھااور کوئی قبیلہ غیر قبیلہ کی خلافت واطاعت پر رامنی نہ تھا۔ بہت سی کھکش کے بعد عبدالمومن پر سب کا انقاق ہو گیا۔ ایک تواس وجہ سے کہ ان کامہدی اس کو اپنے مرض موت میں نماز کا امام مقرر کر گیا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ عبدالمومن غریب الدیار تھا۔ قبائل کی باہمی آویزشن سے یی بہتر سمجھا گیا کہ ایک ایسے محص کو خلیفہ ملدیا جائے جس کا تعلق کس قبیلہ سے نہ ہو۔ یہ بھی کما جاتا ہے کہ عبدالمومن نے اینے خلیفہ مائے جانے کے متعلق حلیہ سازی سے بھی کام لیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ آس نے ا یک طوطالور شیریال رکھا تھا۔ طوطے کواس نے یہ سبق پڑھار کھا تھا کہ جو نمی ایک ککڑی اس کے سامنے کھڑی کی جائے وہ بول کہنے گئے۔ (نفرت و تمکین امیر المومنین عبدالمومن کے ساتھ ہے )اور شیر کوید سکھار کھا تھا کہ جو منی عبدالمو من کو ویکھے وم ہلانے اور اس کے پاؤں چاشنے سگے۔ جب این تومرت کے سیرد خاک کئے جانے کے بعد اس کے تمام پیروایک مقام پر جمع ہوئے تو عبدالمومن نے ایک خطبہ دیا جس میں موجدین کو اختلاف و نزاع کے خوفناک عوا قب وُ مَا مَجَ سے متنبہ کرتے ہوئے محبت و آشتی کی تلقین کی۔ جب عبدالمومن خطبہ دے رہاتھا تواس کے ایماء بموجب اس کا سائیس وہاں طوطا اور شیر کے آیا۔ سائیس نے لکڑی اٹھائی تو طوطا عبدالمومن کی نصرت و ممکین کی رٹ لگانے لگا اور شیر وم ہلاتا ہوا عبدالمومن کی طرف پر حااور اس کے پیر چاہئے شر دع کر دیئے۔ یہ دیکھ کر حاضرین کو سخت حیرت ہوئی۔اور عبدالمو من کی بیہ کرامت دیکھ کر سب لوگ اس کی خلافت پر متنق ہو گئے۔

## عبدالمومن کے فتوحات اور سلطنت موحدین

این تومرت کی موت کے بعد عبدالمو من مدت تک تجییز لفکر میں مصروف رہا۔جب تیاریاں کلمل ہو چیس تو 534ھ میں دوبارہ مراکش پر حملہ آور ہوااس لڑائی میں اس کا پلہ بھاری رہا۔ اس وقت ہے عبدالمومن کے فتوحات کا طویل سلسلہ شروع ہوا۔ 537ھ میں اس نے ہاہ مراہیلین کو منزم کر کے سلطان علی ن یوسف کی زندگی کا چراغ کل کر دیااور دوسال کے بعد اور ان تلمیان ، فیف ، سیویہ ممات اور سالی پر قابض ہو گیا۔ 541ھ میں مر اکش کا دوبارہ محاصرہ کرکے خاندان مر ایطین کی شاہی کا بھیٹ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اس خاندان کا آخری تاجہ ار اسحاق بن علی بن یوسف موحدین کے باتھ ہے وار البقا جا پہنچا۔ 540ھ میں عبدالمو من نے ایک لفکر سپانیہ (اسپین) بھیجا اور پانچ سال کی مسلسل جنگ آذبائی کے بعد سار ااسپین اس کے علم کے ذیر تکمیں آگیا۔ مر اکش اور سپانیہ پر قابض و متصرف ہو کر اس نے اپنی عمال توجہ مشرقی معمات کی طرف بھیر دی۔ 547ھ میں البخر از کا حمادیہ خاندان میں ماندان میں مناز اس نے ذیر بی خاندان میں مناز اس نے دیر بی خاندان میں مناز ہوئی کے بعد طر ابلس الغرب کو منخ کیا۔ اس خاندان میں میر منوں کو نیونس کے مام ساطی ممالک اور سپانیہ پر اس کا بجر پر اثر نے لگا۔ منظر ضاب عبدالمو من سے بر ابادشاہ افریقہ میں موجو و نہ تھا۔ حضر اب نیر نگ ساز قدرت کی عجوبہ نمایاں دیکھنے کہ یہ عبدالمو من سے بر ابادشاہ افریقہ میں موجو و نہ تھا۔ حضر اب نیر نگ ساز قدرت کی عجوبہ نمایاں دیکھنے کہ یہ عبدالمو من اس غریب عمار کا لؤگا ہے جو مئی کے بر ش باکر اپنااور اپنال وعیال نمایاں دیکھنے کہ یہ عبدالمو من اس غریب عمار کا لؤگا ہے جو مئی کے بر ش بناکر اپنااور اپنالل وعیال کا پیٹ یا لاکر تا تھا۔

عبدالمومن نے 547ھ میں این رشداند کی کو قاضی القضاۃ کا عمدہ تفویض کیا۔اند کس ہے مراکش تک کے تمام علاقے اس کے حدود قضائیں داخل تھے۔عبدالمومن نے این تومرت کی موت کے بعداس کی ممدویت کے سارے افسانے طاق نسیان پررکھ ویئے اورا پی سلطنت کو منہائ نبوت پر قائم کر کے فالص اسلامی سلطنت بنا دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ این تومرت کی ممدویت کاول ہے بھی قائل نہ تھا۔ عبدالمومن کے عمد سلطنت میں اور اس کے بعد میں موحدین کا دربار بمیشہ فقہاو محد شمین کے ہاتھ میں رہااور تمام ممالک محروسہ پر اسی مقدس گروہ کے خیالات محمولہ شمیر

### صحف عثانی مرائش میں

عبدالمومن نے 528 ہ بی امیر المومنین کا لقب اختیار کر لیا تھا۔ یہ لقب صدر اسلام میں صرف مشرق کے خلفاتے بنو امید اور بنو عباس کے حق میں استعمال کیا جاتا تھا۔ سب سے پہلے عبید اللہ مهدی نے اس لقب میں مزاحت کی اور خلفائے بنو امیہ وبنو عباس کی طرح امیر المومنین کملانے لگا۔ عبید اللہ کے بعد عبد المومن نے یہ لقب اختیار کیا۔ امیر المومنین حفزت عثان ووالنورین رضی اللہ عند نے اپنے عمد خلافت میں قرآن عزیز کی جارع نقلیں کر اکر کمہ معظمہ معرہ کو فد اور شام میں ہجوادی تھیں۔ ان میں سے شامی نسخہ قرطبہ (اسین) چلاگیا تھا۔ جب عبد المومن

نے اسپین پر عمل و د ظل کیا تو 11 شوال 552ھ کو بیہ نسخہ مراکش لے آیا۔ چونکہ ایک مرتبہ عبدالمومن كي جان لينے كى كوشش كى مخى اور تلمروميں كو كى قبيلہ ايسانہ تھاجواس كى حمايت كاوم بھر تا اس لیے اس نے اس دن ارادہ کر لیا تھا کہ ایے تمام قرامت داردل کوایے دار السلطنت میں بلالے۔ چنانچہ 557ھ میں نہ صرف اس کے دور نزدیک کے تمام رشتہ دار بلعہ بزار ہااہل د طن بھی تلمل طلے آئے۔ عبدالمومن کوان کی وجہ ہے بڑی تقویت ہوئی لیکن اس ہے اگلے سال ہتیں سال کی عمر پوری کر کے آغوش لحد میں جاسویااور تینمل میں ابن تومرت کی قبر کے یاس دفن کیا گیا۔اسبادشاہ کے اقال و تخمل کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس نے سینکٹروں شہر فتح کئے۔ بیسیوں لڑائیاں الریں۔ بوی بوی فرجوں سے ڈ بھیر ہوئی۔ بجز پہلی شکست کے جوابن تومْر ت کی زندگی میں کھائی تقى كبھى ہزىميت كامنە دىكھنانصيب نە ہوا۔عبدالمومن كى اولاد ميں بار ہاد شاہ قريبالا يك سوگيار ہ سال تک سر پر سلطنت پر متمکن رہے۔ جن میں سب سے پہلا حکر ان عبدالمومن کابیٹا یوسف تھا۔ جس نے قریابائیس سال تک سلطنت کر کے 580 ھیں انتقال کیا۔ اور اس کی جگہ اس کابیٹا منصور اور نگ زیب شهنشایی بوا\_منصور بھی این واداکی طرح نهایت اعلی حوصله اور اواوالعزم بادشاه تعله موحدین کی سلطنت اس کے عمد حکومت میں متبائے عروج کو پینچ مئی تھی۔ یہ بادشاہ سلطان صلاح الدین ايولى فاتح بيت المقدس كابم عمر تفااس كى طبيعت من عجب وجاه پيندى كاماد وات ورجه سرايت كر گیا تھا کہ بعض او قات اس کے عزم اور عقل و فہم پر بھی غالب آ جاتا تھا۔ چٹانچہ جن ایام میں شابان یورپ نے متفق ہو کر بیت المقدس کواسلام کے اثرے آزاد کر اناچابااور یورپ کے تمام ملول سے . فوجول کا سیاب عظیم بیت المقدس کی طرف امند آیا تو سلطان صلاح الدین نے اسلام کی اخوت عمومی کا لحاظ کرتے ہوئے منصور کو بھی شرکت جماد کی دعوت دی اور لکھ بھیجا کہ سارا بورپ اسلام کی مخالفت میں اٹھ کھڑا ہوا ہے اس لیے ضروری ہے کہ تم اپنالاؤ لشکر لے کر اسلام کی حمایت میں بیت المقدس کی طرف برد ھو۔ گو منصور ہر طرح ہے امداد کے قابل تھا۔ امداد دینابھی چاہتا تھالیکن اتن سیبات بربر ہم ہو کر خدمت اسلام اور تائید ملت سے محروم رباکہ سلطان صلاح الدین نے افیے خط میں اس کو امیر المومنین کے لقب سے مخاطب نہیں کیا تھا۔ 60 س

## این ابی ز کریاطمامی

ون المدور المالية المدورة التي والمدورة المدورة المدورة المدورة المدورة المدورة المدورة المدورة المدورة تے اس کے مجمد طائد تصدیقت سے بیں محرنہ زمانہ متلا ہے اور نہ مقام فروج ہی پر پچھر روشنی والی ہے۔ تن بني زَكرياً ووعوائے فعدائى كے بعد بيت يوى كامينى بوئى۔ ببت لوگ اس كے حلقہ ارادت ميں و على بوكرين ومعبوديد حق يقين كرت كيداس في جو أكين جاري كياس ميس حكم تفاكه تمام مرے واوں کے شم چاک کرے اندر خوب صاف کریں اور اس میں شراب بھر کری دیں۔اس کے مذہبی قوانین کابابحین ملاحظہ ہو کہ اس نے آگ جھانے کی ممانعت کر دی تھی۔ تھم تھا کہ جو کوئی آگ کو ہاتھ سے بھھائے اس کا ہاتھ قطع کیا جائے اور جو پھونک مار کر بھھائے اس کی ذبان کائی جائے اس کے ند ہب میں اغلام بینی لواطت جائز تھی۔ یہ تھم تھا کو کی شخص اس فعل میں مبالغہ و شدت ہے کام نہ لے۔جو کھخص اس فعل میں غیر محتاط ثابت ہو تااہے زمین پر لٹاکر منہ کے بل ہیس گز تک کھسیٹا جا تا تعاادراس کے آئین ند ہب میں لواطت نہ صرف جائز تھی بلحہ واجبات میں داخل تھی اوراس کا تارک قتل کا مستوجب تھا۔ چنانچہ اگر کسی شخص کی نبیت ٹابت ہو جاتا کہ وہ اغلام سے پہلو کئی کرتا ہے تواسے قصاب ہے ذرج کروادیا جاتا۔اس کے بید معنی ہیں کہ یہ شخص د نیا کوبے حیائی اور فخش کاری گموار مہنانا چاہتا تھا۔اس نے اپنے بیروؤں کو آگ کی پر ستش اور تعظیم کی بھی تاکید کرر کھی تھی۔اس هخف کی شیطنت کا ایک نهایت دل آزار پهلویه تفاکه انبیاء سلف اور ان کے اصحاب پر (معاذ الله) ٔ هنت کر تالور کهتا تھا کہ وہ سب گم کر د گان راہ اور (عیاد اباللہ) پر فن و عیار تھے۔ بیر ونی لکھتے ہیں کہ اس فتم ك اس كے اور بھى بہت ہے اقوال بيں جن كى شرح كتاب اخبار المبيضه والقرامط ميں ئر چکا ہوں۔ان بدا عمالیوں کو شروع ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گذرا تھا کہ خدائے شدید العقاب نے اس پر ایک ایسے شخص کو مسلط کیا جس نے اس پر قابویاتے ہی بحری کی طرح ذیج کر دیااور اس طرح اس کی سیہ کاریوں کا شجر ضبیث کشت زار عالم ہے بالکل متناصل ہو گیا۔اس کے بعد اس کے پیر د بھی **ف ک خلاک پر ڈال** کر کیفر کر دار کو پہنچاد یئے گئے۔61 -

## حسين بن حدان خصيبي

حسین بن حدان ایک خانہ ساز نی تعاجو خصیب نام عراق کے ایک گاؤل میں بیدارہ ا كتاب الدعاة مين اس شخص كا زمانه متعين كرنے مين اضطراب بايا جاتا ہے۔ پيلے توبيہ لكھاہے ك وولت عباسيد كاوافريس ظاہر مواجس كے يد معنى بين كداس كاظهور ساتويں صدى كاواكل يا وسط میں ہوا۔ کیونکہ بغداد کا آخری عباس خلیفہ مستعصم باللہ تاتاری غار تگروں کے ہاتھوں 656ھ میں وحشت سرائے عالم سے رخصت ہوا تھا۔ آگے چل کر ہتایا ہے کہ امیر سیف الدولہ بن حمدان نے اس کو قید کیا۔ حالا نکہ احمد بن حسین متنبی شاعر کے ممدوح امیر سیف الدولہ بن حمدان نے حسب بیان انن خلکان 338 هه میں انتقال کیا تھا۔ غرض دونوں مد توں میں قریبا تین سوسال کا بعد ہے۔ صاحب کتاب الدعاۃ نے حسین ئن حمدان کو فرقہ نصیریہ کا موسس بتایا ہے لیکن یہ بھی صحیح نسیں کیونکہ صواعق محرقہ کے بیان کے ہموجب فرقہ نصیریہ کا بانی ایک شخص محمہ بن نصیر فہری تھا۔ بمر حال خصیبی کے مختصر حالات بیتیں کہ یہ شخص ایک عالی شیعہ تھا۔ اس نے مدی نبوت ہونے کے بعد بغداد اور بھر ہ سے اپنی وعوت کا آغاز کیا۔ حکام نے اس یر سختی شر وع کی اس لیے بھاگ کریپلے سوریہ اور پھر دمشق چلا گیا۔ موخیو ذکر مقام پر بھیا بی من گھڑت نبوت کی ڈ فلی جانی شروع کی۔ حکام نے اس کو پکڑ کر قید خانہ میں ڈال دیا۔ مدت تک قید وبند کی صعوبتیں اٹھا تار ہا۔ اس دوران میں اس نے داروغہ جیل پر ذورے ڈالنے شروع کئے۔ آخر اسے اپنے ڈھپ پر لانے میں کامیاب ہو گیا۔ یمال تک کہ داروغہ اس کی نبوت پر ایمان لا کر ہر وقت اس کا کلمہ یز ہے نگا۔ پھر یمال تک گرویده ہوا کہ نو کری تک چھوڑ دی۔اور بیدو نول ہماگ کر حلب چلے گئے۔ان و نول حلب امیر سیف الدولدین حدان کے زیر حکومت تھا۔ یہاں بھی اس نے اپلی و عوت کی طرح والی الیکن سیف الدولہ نے اسے زیادہ دن تک اغوا کو شیوں کی مہلت نہ دی۔ چند ہی روزبعد **گر فآر** کر ت**ے جمی** میں ڈال دیاحالت قید میں ابھی تھوڑا ہی عرصہ گذرا تھا کہ سیف الدولہ کو معلوم ہو**ا کہ یہ ایک تی** معمولی قابلیت کاانسان ہے قید سے نکال کراپے مداحوں اور حاشیہ نشیوں میں واقعی کر ٹیاہ ہے۔ کے بعد خصیبی نے ایک کتاب تالیف کی جس کانام ہداریدر کھا۔ اوراس کو سیف الدول تے وہ علی یر معنون کیا۔ کتاب الدعاۃ میں اس کے جو حالات درج میں ان سے بیہ مبادر ہو تاہے کہ سیف السیند

# ابوالقاسم احمدين قسي

اوالقاسم احدین تھی شروع شروع میں جمور مسلمین کے قرب<del>ب و مسلک پر کار اور ال</del> کیکن پھر ہارے مر زاغلام احمد صاحب کی طرح تاویل بازی کی خاک اڑانی شر وع کر دی اور عام زندیقوں کی طرح نصوص پرانی نفسانی خواہشات کا روغن قاز ملنے لگا۔ آخر ہو ہے ہو ہے اوسے ا و حوي كرهيد بهد او كول ني اس كى متاويد كى جب على بن يوسف بن تاشفين شاه مر اكش كواك كا علم موا تواس ف است يا محيد وبال جاكر ماف لفلول شرا في نوت كا قراد عد كيا بلد من ماذي ے کام لے کرباد ثانہ کو مطبق کرے جالا اس کے بعد اس نے دید کے پاس ایک گاؤل علی مجد تقير كرا كي اوراين لإطمل كوشرت دين لكاجب جعيت زياده بهو كي تومقلات شلب اليله اورح يله بر قبند كرلياليكن تعوزے دن كے بعد خوداس كاكي فوجى سر دار محدىن وزىر عام اس كا كالف موكيالور فوج لے کر اس نے فرنگیوں سے مد د ہانگی۔اس لیے تمام میر داس سے مرکشتہ ہو گئے اواس کے قتل و استملاک بر انفاق کر لیا۔ ان ایام میں مراکش کی حکومت علی بن بوسف کے ہاتھ سے نکل کر عبدالمومن کے عنان اختیار میں چلی گئی تھی۔ یہ مخص بھاگ کر عبدالمومن کے پاس پہنچا۔ عبدالمومن نے كما ميں نے ساہے كہ تم نبوت كے مدعى مو؟ كينے لگاكہ جس طرح صبح صادق بھى ہوتی ہے اور کاذب بھی اس طرح نبوت بھی دو طرح کی ہے۔ صادق د کاذب۔ میں نبی ہول لیکن نبی کاذب ہوں۔ زہی کے بیان سے معلوم ہو تاہے کہ عبدالمومن نے اس کو قید کر دیا۔ اس کے سوااس كا كرد حال معلوم نس بوسكا-ان قسي 550 واور 560 حك در مان كسى سال مراج في الحن سعد كابيان ب كه ميرے ول ميں شخ ابوالقاسم احدين فنى كے خلاف غبار كدورت تعالى اس كے مرنے کے بعد ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ میں نے ائن تنسی کوز دوکوب کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے یہ دیکھے کرائن تنسی نے کہامجھے چھوڑ دے کیونکہ خدانے مجھے دود جہوں سے عش دیاہے۔ میں نے یو جہادہ وجوہ کیا ہیں؟ کنے لگا ایک تو میں ظلماً قتل ہوا دوسرے کتاب "ظع المنعلين" تُصنيف ک۔ 63- اگریدمیان صحح ہے اور خواب بھی سچا تھا تواس سے ٹامت ہو تاہے کہ ابن تھی تائب ہو کر مراتمار

# على بن حسن شميم

اوالحن على بن حسن بن عبر معردف به تقييم مشهور شاعر 'اديب اور نحوي الوهبيت كامد عي تعداس كامولدو خشامعلوم نيين بغداد آكرابه محدين خثاب وغيره اديول سي علم اوب كى مخصيل ک\_اس کواشعار عرب بخر تا وقع خود شعر خوب کتا تقل حسب،یان دیمی ایک ادیب کابیان ہے کہ میں 594 میں آمد کے مقام پر پنچالور دیکھا کہ اس کے لوگ اس کے بزے گرویدہ ہیں۔ میں اس کے یاس مینچاتور دیکھاکہ برداضعیف العرب اور جسم الکل نحیف ہو چکاہے۔اس کے سامنے کتابوں کا ایک جزوان رکھاتھاجس میں سباس کی تصنیفیات تھیں۔ میں سلام کر کے بیٹھ کیااور کہا کہ میں اس غرض سے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کے علوم میں سے پچھ اقتباس کروں کہنے لگا تہمیں کون ساعلم مرغوب ہے؟ میں نے کہااوب۔ یو لااوب میں میری تصانف بھر ت ہیں اور حالت رہے کہ پہلے لو كول نے توانى كتابول ميں دوسرول كے اقوال بھر لئے كيكن ميرى كتابول ميں جو كچھ درج بے وہ میرے عی متائج فکریں۔اس کے بعد حقد مین کو طعن و تشنیع کرتے ہوئے خود ستانی کرنے لگا۔ پہلے لوگول کو شعر بڑھ بڑھ کر کتا کہ فلال گدھے نے بول کا اور فلال اس طرح ہو نکا۔ غرض ووسرول کی تعلیم اورا چی تحریف میں زمین آسان کے قلب ملادیئے۔ میں نے کمااجھا کھ اپناکلام می سائے۔اس نے اپ اشعار پڑھے۔ میں نے خوب داودی اور محسین میں بہت مبالغہ کیا۔ چیس جیں ہو کر کینے لگا کہ سوائے استحصان کے تمہارے ماس کھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا کیا كروں؟ كنے لكايوں كرواور الحوكرر قص كرنے لكا۔ تالياں جاتے اور تا جے تا جے تھك كيا۔ پخرين كر كمنے لگاكه كا ئنات ميں صرف دو خالقوں كا وجود ہے ايك خالق آسان ميں ہے اور ايك زمين پر۔ آسان پر توالله باورزين پريس- پهراولاكه عوام ميرى خالقيت كونسيس سجه سكت ليكن حقيقت یہ ہے کہ کلام کے سوامی کی چیز کی تخلیق پر قادر نہیں ہوں۔ان النجار کہتے ہیں علی بن حسن عمیم ید هو یب شاعر لور علوم عربیه کاما ہر تھالیکن ساتھ ہی پر لے در ہے کا احتی اور بے دین تھا۔ لور لطف بیہ کہ مجسمہ حتی ہونے کے باوجود ہر مخض کا فداق اڑا تا تھا ادر اس کا یہ اعتقاد تھا کہ دنیا بیس نہ بھی میری حل كوكى بيدا مواسم اورندلد الآباد كك پيدا موكار "64 س

# محمود واحد گیلانی

جو معاندین اسلام و دشمنان دین خاک ایران سے اشھے۔ ان بیس محمود واحد گیلانی متاز حیثیت رکھتا ہے یہ شخض موضع مبحوان علاقہ گیلان کار ہے والا تھا۔ اس نے دعوائے مهدویت کے ساتھ 600 ھیں ظہور کیا۔

## اريانی شجر عناد کاايک نفرت انگيز ثمر

محمود اپنی ذات کو محض واحد اور تمام انبیائے کرام بیال تک کہ مع موجود ات حضرت سید الاولین والآخرین علیہ کے معلق کا دین منسوخ سید الاولین والآخرین علیہ کے کا دین منسوخ ہو گیا۔ اب سید محمود می دور ہے۔ ارض و سامیں محمود می کا دین چلنا ہے۔ کہنا تھا کہ عربوں کے لیے جناب محمد مقالت کی ذات کر ای باعث صد فخر و مبابات تھی اور اس نعیبات کی وجہ سے اہل عرب کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے لیکن میری بعثت پر عرب کاوہ فخر ایک قصد پارینہ ہو گیا۔ چنانچہ بوٹ نازد شختر سے کماکر تا تھا۔

رسید نوست رندان عاقبت محمود گرشت آل که عرب طعنه بر عجم نود الیکن به حقیقت بالکل عیال که محمود گیانی چیے بزارول پوالهوس آسان شهرت پر نمودار ہوئے اور شماب ناقب کی طرح چک کر آغافانا غائب ہو گئے اور بھش ہر زہ دریان کو سے ناوانی کسی قدر اوج و شماب ناقب کی طرح چک کو آغافانا غائب ہو گئے اور بھش ہر زہ دریان کو سے ناوانی کسی قدر اوج و محمود خود ستائیوں اور ژاژ خائیوں بیس ہمارے مرزا غلام احمد صاحب سے بھی برابری کر سکتا۔ گو محمود خود ستائیوں اور ژاژ خائیوں بیس ہمارے مرزا غلام احمد صاحب سے بھی گو سے سبقت لے گیا تھالیکن اس کی شر ساادر بھائے دوام کا بد عالم ہے کہ کوئی مختص اس کے نام تک سے آشانہیں لیکن اس محمود کے ایک ہم وطن حضر سے خوث الفلین شخ عبدالقادر گیانی رحمتہ اللہ علیہ کو حضور سیدکا سات محلیقہ کے درکی غلاق اور آپ کی کفش پر داری کے طفیل وہ مقبولیت عام اور شہر سدوام نعیب ہوئی کہ آٹھ نو صدیاں گذر جانے کے باوجود عرب و عجم ہیں ان کی عظمت کاؤ تکہ شہر سدوام نعیب ہوئی کہ آٹھ نو صدیاں گذر جانے کے باوجود عرب و عجم ہیں ان کی عظمت کاؤ تکہ

کب پیدا ہوالور کب مرا؟ محمود کا وجود اور اس کا نہ ہب دراصل اس قدیم مخالفت و عداوت کا ایک مظر تھاجو ایرانیوں کو عربوں کے ساتھ علی العوم چلی آتی ہے۔ محمود نے علانید کوشش کی کہ عرب کی فوقیت پر خط تعنیخ کر ایران کو دنیا کا نہ ہمی مرجع ہائے۔ اس تحریک کی بنیاد نہ ہب شیعہ نے جس کا گموار و سر ذھین ایران کے پہلے ہی ڈالنی شر وع کر دی تھی۔ چنانچہ نجف کر بلاکو حریین شریفین پر اور آب فرات کو آب زمز م پر فعنیلت دے دی گئی جیسا کہ متند شیعی مجتدوں کی تحریک سے خاہر ہوتا ہے۔

## محمود کے دوسرے ٹر افات

ابدوورے محمودی شرفات ملاحظہ ہوں۔ کہتا تھا کہ جب جدد محمد علی تھی کمال کو پینی میا
تو جس پیدا ہوا چانچہ قرآن کی آیت عسی ان یبعثک ربک مقاما محمود آلااے محمد ا
آپ کارب آپ کو مقام محمود شی جگہ دے گا۔ 79:17) میں میری ہی بعثت کا ذکر ہے لیکن شاجاتا
ہے کہ میاں محمود احمد صاحب خلیفہ قادیان بھی آج کل اپنے تئی اس آجت کا مصداق محمر ارہے ہیں۔
لیکن انمی دد پر کیا موقوف ہے۔ معلوم خمیں ابھی قیامت تک کتے اور زندیق اپنے آپ کو اس آجت کا مصداق فصر اتنے کہ موسی قوت پیدا محمد اللی اپنے دعوی کی تشر تئے یہ کرتا تھا کہ عناصر میں قوت پیدا ہوتی ہے تھر اس کی استعداد مزید ترتی کرتی ہوتی ہوائی ہوتی ہو قاس پر صورت بوائی فاکس ہوتی ہے پھر اس کی استعداد مزید ترتی کرتی ہوتی ہوائی ہوتی ہے پھر ان عناصر کی قوت اس ہے بھر ان عناصر کی قوت اس ہے بھر ان عناصر کی قوت اس ہے بھر ان عناصر کی قوت اس ہو چکی تھی الیکن ترتی کی کہ اس سے انسانی طور میں آیا۔
عناصر نے جن کو صورت انسانی حاصل ہو چکی تھی الیکن ترتی کی کہ اس سے انسانی کل ظہور میں آیا۔
عناصر خوجہ دانسانی کے اجزاء حضرت ابوالبشر آدم علیہ السلام کے زمانہ ہے ترتی میں تھے۔ یہاں تک کہ ان کو درجہ محمد کی عطا ہوا۔ اس کے بعد جب یہ الزاء صاف دشفاف ہو کر انتمائی کمال کو پیچے تک کہ ان کو درجہ محمد کی عطا ہوا۔ اس کے بعد جب یہ الزاء صاف دشفاف ہو کر انتمائی کمال کو پیچے تک کہ ان کو درجہ محمد کی عطا ہوا۔ اس کے بعد جب یہ الزاء صاف دشفاف ہو کر انتمائی کمال کو پیچے

از محمهٔ گریز در محبود کاندرال کاست داندرین افزدو

محود کا بیان تھا کہ سرور عالم علیہ نے جھٹرت علی ہے فرمایا تھا۔ انا و علی من نور واحد (میں اور علی میں نور واحد (میں اور علی ایک تی نور ہے ہیں اور یہ بھی علی ہے فرمایا تھا۔ لمحمک لمحمی وجسمک جسسمی (اے اعلی ! تمہارا اور میرا اگوشت اور تمہارا اور میرا جمم ایک بی بیں) یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء واولیاء کے اجزائے اجماء کی صفوت وقت مل کی تواسے محمد میں میں میں ایک تواسے محمد علی کرم اللہ وجہ کا جمع تیار ہو اہر ان ونول ہزرگوں کے اجزائے جمع جمع ہوئے توان سے جمع محمود مال کو نقط کہنا تھا۔ اس کے زدیک تمام عناصر خاک سے پیدا ہوئے اور نقط

خاک بی واجب اور مبد اول ہے۔ اس کا یہ بھی قول تھا کہ سورج آگ ہے ، چاند پانی اور آسان ہواہے۔

محمود ہنود کی طرح بناسخ کا قائل تھااوراس کا اعتقاد تھاکہ آوم اور عالم کے دورے چونسٹھ چونسٹھ ہزار سال میں تمام ہوتے رہیں سے اور کہتا تھا کہ جب ذی روح مر کر مٹی میں مل جاتا ہے تو . اس کے بدن کے اجزاء نباتات یا جماوات کی صورت میں ظہور کرتے میں اور وہ نباتات انسان یا جانور کی غذاین کر پھر وہی حیوان یا انسان پیدا ہو تاہے۔ اور جب کو کی جسم انسانی سے حیوانی میں اور حیوانی ے نباتی ہیں اور نباتی ہے جمادی میں یاس کے برعس خانج کر تاہے تواس کے اعظے جنم کی باتیں دوسرے جنم میں پیچان لی جاتی ہیں اور اس شناخت کا قاعدہ پیے کہ اس کے پچھلے جسم میں اس کے جو عادات ہوتے ہیں ان سے ا گلے جنم کے عادات معلوم ہوجاتے ہیں۔واحدید کی اصطلاح میں ایس شا خت رکھنے دالے آوی کو محصی کہتے ہیں اور اس بنا پر انہوں نے بیر قاعدہ مقرر کر رکھاہے کہ جب کوئی آدمی سی مجلس میں آئے اور موالیہ خلافہ میں سے جس چرکانام اس مخص کے منہ سے لکلے تو سجھ لینا چاہے کہ پہلے جنم میں وہ وہ بی چیز تھا کہتا تھا کہ پیدائش اول میں امام حسین حضرت موکی تصادر بزید فرعون تھا۔ اس جنم میں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کورود ٹیل میں غرق کر دیا۔ اس پیدائش میں حضرت موسیٰ" امام حسین ہو مجھے اور فرعون بزید ہالور بزید نے امام حسین کو فرات کا یا کی ندویا۔اور انہیں شہیر کر دیا۔ کور کتا تھا کہ کتنا پہلی پیدائش میں قزلباش تھا۔لور اس کی ٹیڑھی و م . نکوار ہے۔اس کے نزدیک لوہے کا کمال کو پینچ جانا ہیہ ہے کہ اس سے کوئی نبی یادلی شہید کیا جائے اور کہتا تھا کہ تمام فریب پیشہ حاجی جو عبائی کربلائی (ایک قتم کا وحاری دار کیڑا) پینے پھرتے ہیں اور سکرو تزویران کا خاصہ ہے جب مریں مے تو آئندہ جنم میں اگر جہم انسانی میں منتقل ہوں مے تو گلمری منائے جائیں سے اور اگر جسم نباتی میں انتقال کیا تو وھاری دار تریوز نئیں گے۔اور اگر پھر کے جسم میں نتقل ہوئے تو سنگ سلیمانی بنائے جائمیں گے۔ کہنا تھا کہ کرم شب تاب یعنی جگنو مشعلی ہے جو بتدر تج نزول کر کے اس جسم میں آیاہے اس کاو عولی تھاکہ حیوانات نباتات اور جماوات میں سے جن کارنگ کالا ہےوہ پہلے میاہ فام تھے اور جواب سفید ہیں وہ سپیدرو آدمی تھے۔ محمود نے تمام آیات قر آنی کی تاویل و تحریف کر کے اپنے ند جب پر استدلال کیا۔ اور مرزائیوں کی طرح نصوص کی الی رکیک الور فير تاديليس كيس كه جن ہے سلف اور خلف كے كان ہر گز آشانہ تنے ليكن ظاہر ہے كہ اس قتم كى المدان جسارت ہر دروغ باف مدعی کاخاصہ شاملہ ہادر حقیقت یہ ہے کہ اہل صلالت کے ند ہب کی بنیاد ہی ان بعید تاویلوں پر قائم ہے کیونکہ اگر وہ قر آن وصدیث کے مطلب و مفہوم کے بگاڑنے سے احرّ از کریں توان کی د کا نداری ایک دن بھی شیں چل سکتی۔

واحدی لوگ کو خال خال و نیا کے بہت سے حصول میں پائے جاتے ہیں ممر ایران میں

زیادہ ہیں۔ یہ لوگ اپنے تئیں مخفی رکھتے ہیں۔ ان کا قبلہ آفاب ہے اس لیے وہ آفاب کا بوااحر ام کرتے ہیں۔ ان کا سلام اللہ اللہ اللہ ہے۔ اس فرقہ کے متاز آدمی امین کے لقب سے پہلاے جاتے ہیں۔ درویش صفاء 'دردیش بقائے واحد ' درویش اسلمیل 'میرزا تقی 'شخ لطف اللہ' شخ شہاب 'تراب اور کمال اس فرقہ کے مشہور امین تھے۔ بعد جتنے علماء وصلحائے امت محمود کے عمد میں تھے یا جو اس کے بعد ہوئے ان سب کو بھی وہاں کے لوگ محمود بی کے پیروہ تاتے ہیں۔ ایک واحدی کا قول ہے کہ خواجہ حافظ شیر اذی کا بھی (معاذ اللہ) کی خرب تھا جو تک محمود زیادہ تر ساحل رودارس پر رہتا تھا۔ خواجہ حافظ نے اپنے اس شعر میں اس طرف اشارہ فرمایے۔

اے مباکر بیر ری درسامل دو درس بیسے دن درخاک آل وادی و مشکیس کن نفس شاہ عباس صفوی کے ہاتھوں فتنہ واحدید کا قلع قمع

جب داحدیوں کی شر انگیزیاں زیاد ووسعت یذیر ہو کیں توشاہ عباس بن شاہ صفوی نے دار و كير كاسطلسله شروع كيالور ان ميس سے بزارول كو دار البوار پنجاديا۔ واحدى كتے بيل كه باوجود اس اخذو بطش کے شاہ عباس نے بھی تراب اور کمال سے بدند بب حاصل کیا تھا۔ مگر پھر و نیاواری اور شہرت کی غرض ہے ان دونوں کو مرواڈ الا۔ شاہ عباس اپنے آپ کو پھیان گیالیکن کامل نہیں ہوا تھا۔ کیونکہ اس نے دنیا کی خاطر اور اپنے آپ کو آشکار اکرنے کی غرض سے واحد یوں کو قمل کرادیا۔ لیکن اس کے ہر خلاف واحدی امین کا مقولہ تھا کہ شاہ عباس امین کا مل تھاوہ جس کسی کو دیکھتا کہ دین واحد میں پوری طرح رسائی نہیں حاصل کر سکا تواہے ہلاک کرادیتا۔امین نہ کور کامیان ہے کہ شاہ عباس میری صحبت میں رہا۔ ایک مرتبہ کہنے لگا کہ میں آپ کو اصفہان لے چلول گا۔ میں نے اصفهان جانا پندنه کیا توجیے سفر ہند کازاوراہ اور توشہ وے کرر خصت کر دیا۔واحدی کہتے ہیں۔ شاہ عباس یا پیادہ مشمد آیا تو تراب سے کہنے لگا کہ مجھے پیدل چلنے کی وجہ سے بہت تکلیف پینچ رہی ہے۔ تراب نے جواب دیا کہ یہ تمهاری دنات طبع ہے کیو نکہ بدامام جس کے لیے تم جادہ پیا ہو۔ اگر پوستہ کت ہے تو اے اس کے مزار میں ناحق تلاش کرتے ہو۔ادراگر حق ہے پیوستہ نہیں تو تم اس ہے کیا تو قع رکھ علتے ہو؟اس سے بہترید ہے کہ تم زندہ امام کی خدمت میں چنچو۔ شاہ عباس یو چھنے لگا۔ زندہ امام کمال ہے کمال نے کما۔ زندہ امام میں ہول۔ شاہ عباس یولا۔ اچھامیں تھے نشاند ہدوق بنتا ہول۔ اگر کولی نے کوئی اثر نہ کیا تو میں تمهاری طرف رجوع کرلوں گا۔ تراب نے جواب دیا کہ تمهارے الماخ ر ضا" ایک دانہ انگور ہے جان محق ہو گئے تھے میں بندوق کی گولی کھاکر کیو نکر زندہ رہ سکتا ہوں؟ شاہ عباس نے تراب کو گولی کا نشانہ ہا کر نذرانہ اجل کر دیا۔ اور چو نکہ کمال نے ہی تراب کی ہمنوائی اختیار کی تقیاس کو بھی اس کے ساتھ الحق کر دیا۔66 -

# عبدالحق بن سبعين مرسى

قطب الدين ابو محمد عبد الحق بن امراجيم بن محمد بن نفر بن محمد بن سين مرسى نبوت كامد عي تھا۔اس کے پیروسیعینیه کملاتے ہیں۔ ملک مغرب کے ایک قصبہ مریب میں ظاہر ہوا۔ آکام صوفیہ کی طرح اس کا کلام ہمی ہوا غامض دو قیق تھا۔ چنانچہ امام مٹس الدین آہی نا قل ہیں کہ ایک مرتبہ قاضی القصاۃ تقی الدین بن وقتی العید جاشت ہے لے کر ظهر تک ابن سبعین کے پاک پیلے ر ہے۔ اس اثنا میں وہ مسلسل کفتگو کر تار ہا۔ علامہ تقی الدین اس کلام کے مفرد والفاظ تو سجھتے تھے کین مرکبات ان کے مبلغ فہم سے بالاتر تھے۔ عبدالحق ایک کلمہ کفر بے باعث ملک مغرب سے خارج کر دیا گیا تھا۔اس نے کماتھا کہ امر نبوت میں ہو کاوسعت اور مخبائش متھی لیکن این آمنہ (حضرت خاتم الا نبیاء علیہ ) نے لا نبی بعدی (میر بے بعد کوئی نبی نہ بنایا جائے گا) کہہ کر اس میں بوی تنگی کر دی۔ امام ساوی لکھتے جیں کہ بید مخص اس ایک کلمہ کی منا بر ملت اسلام سے خارج ہو گیا تھا حالا نکہ رب العالمین کی ذات پر تر کے متعلق اس کے جو خیالات تھے وہ کفر میں اس سے بھی ہو ھے ہوئے تھے۔ پیر تو عقاید کا حال تھا۔ اعمال کے متعلق امام سخاوی فرماتے میں کہ مجھ سے ایک صالح آدمی نے جو سبعینیوں کی مجلول میں رہ چکا تھا ایال کیا کہ بدلوگ نماز اور دوسرے ند ہی فرائض کو کوئی اہمیت نہ دیتے تھے۔جب عبدالحق وطن ہے نکلا تواس د نت اس کی عمر تمیں سال کی تھی اس و نت طلبہ اور اس کے پیروؤں کی ایک جماعت بھی اس کے ہمراہ تھی۔ جن میں بڈھے بڈھے آدمی بھی داخل تھے۔ جب وس ون کی مسافت طے کی تومریداے ایک جمامیں عسل کے لیے لے گئے۔ جمام کا خادم اس کے پیر ملتے وقت یو چینے لگا کہ آپ لوگ کمال کے رہنے والے ہیں ؟انہوں نے بتایا کہ مرسیہ کے۔ خاوم نے کماوی مرتب جمال این سبعین نامی ایک زندیق ظاہر ہواہے ؟ این سبعین نے اسے مریدوں کواشارہ کر دیا کہ کوئی مختص اس سے بمکلام نہ ہو۔ ائن سبعین نے کماہاں ہم ای مریہ کے رہے والے ہیں۔ اب بی خادم ائن سبعین کو گالیال وسین اور اس پر لعنتیں برسانے لگا۔ ائن سبعین نمایت ضبط و تحل کے ساتھ فادم سے باتیں کرتا جاتا تھا۔ اور وہ اس گالیال ویے جاربا تھا۔ یہ دیکھ کر عبدالحق کے ایک مرید کا پیانہ صبر لبریز ہو میااور عالم غیظ میں کہنے لگا۔ تیرامدا ہو تواک مخص کو گالیاں دے رہاہے کہ جس کی تو خدمت میں مشغول ہے اور حن تعالیٰ نے تجھے ایک اونی تلام کی حیثیت ہے اس کے پیروں کے نیچے ڈال رکھاہے۔ یہ س کر خادم شر مندہ ہو کر خاموش ہو میار کنے لگااستغفر اللہ ۔ انن سبعین میں ایک بڑی خوٹی ہیں تھی کہ محتاجوں کا مر ٹی اور مسکیفوں کا ضمت

# احدبن عبدالله ملثم

ا العباس احمد بن عبدالله بن ماشم معردف به ملثم رمضان 658 هديس قاهر و ميس بيدا هوا ـ جب بوا ہوااہتدائی تعلیم کے بعد شیخ تق الدین بن وقیق العید کی خدمت میں فقہ شافعی کی مختصیل اور ساع صدیث میں مشغول ہوا 'بہائی تک شیخ تق الدین کے حلقہ درس میں صدیث نبوی سنتار با۔ علاوہ ازیں انماطی ہے صحیح مسلم مور میخ تقی الدین بن وقیق ہے متعدد بودی یوی کتابل سنیں۔ ظاہری علوم کی بھیل کے بعد اس نے عبادت دریاضت کا طریقہ افتیار کیا۔ جو فحض د نزداکا طریقہ افتیار کر تا ہے۔البیس کی طرف سے اس کوانا آلہ کار مانے کی کوششیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جنول مختلف نوری شکلوں میں رونما ہو تاہ اور طرح طرح کے سپریاغ دکھاکر اور مدارج علیا کے مردے ساکر راہ حق ک تلاش کی کوشش کر تا ہے۔الی حالت میں اگر کسی مسیحانفس مر شد کا ظل عاطفت سریر تو افکان ہو تو عابد شیطانی دام تزویر سے محفوظ رہتا ہے۔ ورنہ وہ الی ہری طرح پٹخنی ویتے ہیں کہ عابد صراط متقیم کی حبل متین کو ہاتھ ہے چھوڑ کر ہلاکت کے اسفل الساقلین میں جایز تا ہے۔اگر علید کسی ہادیٰ طریقت کے برکت انفاس سے محروم ہو تو جنو دابلیں سے محفوظ ہونے کاووسر المریقہ یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت اور مسلک سلف صالح کی میزان حق کو مضبوطی سے تھامے رہے۔ ہر چیز کو قرآن و حدیث سے دیکھے اور اینے تمام انکشافات کو منجانب اللہ یقین کرنے سے پہلے اس کموٹی پر کس کر و کیے لیا کرے۔ لیکن مشکوک بہت ہے علیہ نوری شکلیں و کیھتے اور طرح طرح کی دل آویز میدائیں سنتے ہیں تو تمام توائے عقلیہ کھو بیٹھتے ہیں۔ ادر کتاب و سنت اور مسلک سلف صالح کے معیار حق کو طاق نسیان پررکھ کراپی بدبختی ہے شیاطین کے آگے کٹ تیلی طرح ناچنے لگتے ہیں۔ جب احمد پر شیالین نے حسب معتاد پنجہ اغوامار اتو عامر عباء کی طرح اس کا مزاج بھی اعتدال ہے منحرف ہو گیا۔ چنانچہ 689ھ میں بڑے لبے چوڑے وعوے کر دیئے۔ پہلے تو کمنے لگا کہ میں نے بار ہا خداوند عالم کو خواب میں دیکھاہے یہ تو خیر کچھ بعید نہ تھا کیو نکہ اہل اللہ رب العالمین کو خواب میں بے کیف دیکھاکرتے ہیں لیکن اس کے بعد اس نے یہ رٹ لگانی شروع کی کہ مجھے حالت ہیداری میں ساتوں آسانوں کی سیر کرائی گئی۔ میں آسانوں کو عبور کر کے سدرۃ؛ کمنتبی تک لور دہاں ہے عرش اعظم تک پنجا۔اس وقت جبریل امین اور ملا نکہ کا ایک جم غفیر میرے ساتھ تھا۔ خدا تعالی مجھ سے بمکلام ہوا اور مجھے بتایا کہ تم ممدی مدعود ہو۔ مل تک نے مجھے بوی بوی بدار تیں دیں۔ اور خود سر در کا نتات علیتے جھے سے ملاتی ہوئے اور فرمایا کہ تم میرے فرزند ہواور تم بھی مہدی موعود ہو۔ آپ نے مجھے

تھم دیا کہ اپنی مہدویت کا اعلان کر دو۔ اور لوگوں کو حق تعالیٰ کی طرف بلاؤ۔ جب احمد کے الن بلند باگ۔ وعود ک کا شہرہ ہوا تو حاکم قاہرہ نے اس کو گر قبار کرئے زندان بلایل ڈال دیا۔ کتے ہیں کہ ایک آدمی نے قید خانہ میں جا کر اس کا گلا گھونٹ و بیخ کا ارادہ کیا تو اس کا ہاتھ خشک ہو گیاا نمی ایام ہیں اس کے استاد قاضی القصاۃ شیخ تق الدین من دقتی العید اس نے پاس مجل ہیں گئے اور دیکھا کہ اس نے پائی کا گھڑ الور کھانے کے بر تن تو ڈویے ہیں اور لوگوں پر حملہ آور ہورہا ہے۔ قاضی صاحب نے اس کو کو اوانہ قراروے کر دہا کر اویا۔ جب شیخ نصیر فقعی کو اس کا علم ہوا تو انہیں سخت تا گوار ہوا۔ انہوں نے ہیر سے جو ان کا متقد تھا۔ اس کی شکاے کی لور اسے مشورہ دیا کہ جام زہر پلا کر اس کا کام تمام کر دیا جائے۔ کتے ہیں کہ اس کے بعد اس کی عد اس کے بعد اس کے بعد اس کو بیا گل خانہ میں گئے دیا گیا۔ گیر اس پر پچھ اثر نہ ہوا۔ اس کے بعد اس کو بیا گل خانہ میں گھر اس کے بار نہ ہوا اور جب علی خانہ میں گئے دیا گئے۔ کہ اور اس نے اعلان کر دیا کہ بیس وہ جب ہوں جن کے خانور کی حضر ہے تخبر صادق میں ہوئی۔ فور اس نے اعلان کر دیا کہ بیس وہ مدی میں ہوں جن کے خانور کی حضر ہو تعربی میں مراب کا جب کہ میں مرف ممدی ضیس ہوں جن کے خانور کی حضر ہوئی تخبر صادق میں ہوگئے نے بدفارت دے راس کی عمر اس سال سے مرف ممدی میں ہواں۔ آئر 1400ھ میں مرگیا۔ اس وقت اس کی عمر اس سال سے معاوز متھی۔ ہوا ہوں۔ آئر 1400ھ میں مرگیا۔ اس وقت اس کی عمر اس سال سے معاوز تھی۔ 80۔

باب47

## عبداليدراعي شامي

یدا یک شامی چروا ہتھاجس کا نام اور زمانہ معلوم نہیں ہو سکا۔ بیس نے اپنی طرف سے اس کا نام عبداللہ تجویز کر دیا ہے۔ شہر طبریہ بیس رہتا تھا اور وہاں کے باشندے اے عموا چروا ہا کہ کر بی لکارتے ہے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ بیس وہ بی محض ہوں کہ موکیٰ علیہ السلام کو جس کے ظہور کی بھارت دی گئی تھی۔ علامہ عبدالرحمٰ بن ایو بحر و مشقی معروف بہ جابری نے تھا کہ اس کے پاس ایک لا تھی متی جس سے خوارق عادات ظہور بیس آتے تھے اور ایمائے زمانہ کی عقل ان خوارق پر چران تھی۔ اس لا تھی بیس متعدد اجازی تصرفات و دیست ہے۔ جب اس کو گری کے وقت زمین میں گاڑتا تو مطا ایک در خت بن جاتا۔ جس میں آنا فائش نھیں اور پتے نمو دار ہوتے اور یہ اپنی بحریوں سمیت اس کے سایہ میں بیٹھ جاتا۔ اس کا ایک خاصہ یہ تھا کہ در ندوں اور جو گئی جانوروں کو اس سے ایک شعلہ لگات

د کھائی دیتا جس کی وجہ سے بید رائی و حوش اور در ندول کو جد حرچاہتا بحریوں کی طرح ہانک لے جاتا تھا۔ اور شیر چیتا وغیرہ کسی در ندہ کی مجال نہ تھی کہ اس کے تھم سے سر تافی کرے۔ عصائے مو کیٰ علیہ السلام کی طرح اس لا تھی میں یہ خاصیت بھی ودیعت تھی کہ جب اس کو زمین پر ڈالٹا تو ایک بوا اثد ہائن کر اس کے سامنے دوڑنے لگتا۔ جوہریؒ لکھتے ہیں کہ کوئی فخض اس لا تھی کا راز معلوم نہیں کر سکا۔ 69۔

باب48

# عبدالعزيز طرابلسي

ان عاد نے تکھا ہے کہ عبدالعزیز ایک پہاڑی فحض تھا جس نے 717 ھ میں مدویت کا دعویٰ کیا۔ بہت ہے جہاء خصوصاً نصیر یہ فرقہ کے پیرووں نے اس کی جمعیت تین ہزار تک پہنچ گئے۔ مرزا فلام احمد قادیانی کی طرح یہ بھی کئی رنگ بد آر رہتا تھا۔ بھی قورت کے جمعیت تین ہزار تک پہنچ گئے۔ مرزا فلام احمد قادیانی کی طرح یہ بھی کئی رنگ بد آر رہتا بھی اس کے جمد مطافی خالیے ہوں۔ بھی کہتا کہ میں علی مرتضیٰ ہوں اور بھی مهدی خطرین بیشتا۔ اس فخض کادعویٰ تھاکہ نصیر یہ سے سواد نیا بھر کے اویان باطل ہیں۔ اس کے پیرو نعرہ تحجیر کی بیشتا۔ اس فخض کادعویٰ تھاکہ نصیر یہ کے سواد نیا بھر کے اویان باطل ہیں۔ اس کے پیرو نعرہ تحجیر کی دروازہ (علی کے سواد کی معبود نمیں۔ مجمد علی تعالی کے سواد کی وروازہ اس کے سواد کی معبود نمیں۔ جمد علی کا دروازہ نمیں کی ہوئی کا دروازہ نمیں کہ خطر ہاں کہ خطر ہاں کو گا ایال دیا کہ تا سے مر ابجود ہو جا تا اس کے میرو مسلمانوں کو پکڑ گڑ کر اس کے بیرو مسلمانوں کو پر کو ہو جا تا سے مرادور کیتے تھے کہ اپنے معبود کو تجدہ کر دیرے اس کے بیرو مسلمانوں کو پکڑ کر کر اس کے کیاں عائی کی عالی خور واند کیا۔ اور اس کی مرکو فی کے لیے لئکر روانہ کیا۔ فورج نے آکر اس کو نمایت ذات کے ساتھ قبل کیا۔ اور اس کی مرکو فی کے لیے لئکر روانہ کیا۔ فورج نے آکر اس کو نمایت ذات کے ساتھ قبل کیا۔ اور اس کی جادت کے ساتھ قبل کیا۔ اور اس کی جادی کر دیا۔ 70۔

باب49

# اويس رومي

علامه على قاريٌ نے كتاب "المعرب الوردى فى غد بب المهدى" ميں جو انهول نے 965ھ میں مکہ معظمہ میں تالیف کی تکھا کہ ایک سے نے جے اولیں کماکرتے تھے۔ (ترکی) سلطان بایزید کے عمد سلطنت میں مهدویت کا دعویٰ کیااس کے اسی خلیفہ تھے۔ایک دن خلفاء کو جمع کر کے كنے لگا\_" مجھے كشف سے معلوم ہوتاہے كه ميں مهدى ہول تم محى اين باطن كى طرف توجه كرو لور جو پچھ تم پر ظاہر ہواس ہے مجھے اطلاع وو۔" خلفاء اپنیا پنی جگہ توجہ باطنی کرتے رہے آخر سب نے آکر میان کیا کہ ہمارے نزویک آپ اس وعویٰ میں حق پر ہیں۔اس کے بعض خلفاء نے سلطان بایزید سے بیواقعہ عرض کیا۔ سلطان بڑادیندارباد شاہ تھا۔اس نے من کر کما۔ ''بہتر ہے کہ تم لوگ خروج کرد۔ میں ہر طرح سے تمهارے ساتھ ہول۔اور ہر قسم کی مدد دینے کو تیار ہول۔ "لیکن جب اونیں نے تعوارے دن کے بعد از سر نوباطن کی طرف رجوع کیا تو معلوم ہوا کمالهام ربانی ند تھابلحد القائے شیطانی تھا۔ جسٹ وعویٰ مهدویت سے رجوع کیا۔ ایے خلفاء کو اس کی اطلاع کرائی اور المان كو محى اس سے مطلع كرديا۔ 71 - تاہم فنيمت بىك جلد سنبھل كيادرندند صرف خودلد الآباد تک ورطد خسران میں برار ہتاباعہ جب تک اس کے اغواد اصلال کا کوئی شائیہ معمورہ عالم میں بایا جاتا اس کے چیرووں کی عمر ابنی کا وبال ہمی اس پر پڑتا۔ لیکن اویس کے مقابلہ میں ہمارے مر زاغلام احمد صاحب تویانی کی حربان نصیبی قابل افسوس ہے یہ ہے جارے پہلے دن جن محول بھلیوں میں مینے دم واپسی عک انبی میں سر گشة و حیر ان رے اور ان سے لکانا مجی نعیب نہ ہوا۔ بعض اوگ تھمیں مے کہ اولیں کی ہدایت یا بی اور مر زاصا حب کی شقاوت پیندی قضاو قدر سے ذاہستہ تھی۔ میں اس نظریہ کو صحیح تشلیم کرتا ہول لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ خوفی قسمت کو خلوص وحسن نبیت ہے لور شومکی تقدیر کوسوء نیت ہے گرا تعلق ہے۔ لولیں اور مر زا صاحب کے نصب العین اور زاوید بلے قاد میں بن فرق تھا۔ لویس بے جارہ رب خنور کا تخلص بدہ تھا۔ خدائے کردگار کی نصرت مخشیوں نے اس کے خلوص اور حسن نیت کی برکت ہے اے شیاطین کے پنجہ اغواسے نجات زتد كى كا ضب العجن ونياير بتى اور عيش وراحت تقله اوروه ازسر تابيرم خوابشات نغساني اور حلوظ

فانی کے غلام تھے۔ چنانچ اس کااندازہ اس حقیقت ہے ہوسکتا ہے کہ مرزاصاحب نے حنب بیان الفضل کی ایک ان کرر کھاتھا۔ پلومر کمپنی لا ہور الفضل کی ایک اگر کھاتھا۔ پلومر کمپنی لا ہور سے پورٹ وائن منگوایا کرتے تھے اور حضرت "مسیح موعود" صاحب کے لیے جو پلاؤ تیار کیا جاتا تھا اس میں کھی کی جگہ روغن بادام ڈالا جاتا تھا۔

#### باب50

# احدين ہلال حسانی

احمد بن ہلال حمائی وقت کا ایک مشہور زندین تھاجو این سبعین کے بعد ظاہر ہوا۔ اس
نے دمشق میں نشود نمو پایا۔ آنھویں صدی کے اختام پر حلب پنچااور قاضی شرف الدین انساری
کے کتابی پڑھیں۔ یمال سے قاہر ہ جاکر کچھ مدت اقامت گڑیں رہا۔ قاہرہ سے حلب واله آیا اور
جمتد مطلق ہونے کا دعویٰ کیا اور ساتھ بی آئر کہار کی شان میں دریدہ دبنی کرنے لگا۔ یہ خض
کمتا تھا کہ میں بر اہ راست خدائے بر تر سے علوم حاصل کرتا ہوں اور میں بی دائرہ کا کنات کا نقطہ
ہوں۔ اس سے بہت سے کفریات صریحہ بیان کیئے گئے ہیں کہتا ہے کہ جمعے حالت بیداری میں
میر اہتماع
ہوں۔ اس کے بہت ہے کا موتا ہوں۔ اور کماکر تا تھا کہ موتا ہیں۔ باایں ہمہ
مقام تھے کو روید اری بی میں ملا گئہ ہے ہم کالم ہوتا ہوں۔ اور کماکر تا تھا کہ موتا ہیں۔ باایں ہمہ
مقام تھے کو روید اس کے بین سے بی کی پردا تھی۔ بہت لوگوں نے اس کی پیردی اختیار کی۔ اس
کے مقت نے نمایت خوفاک صورت افتیار کرئی۔ آخر 9 شوال 823ھ کو دست اجل نے اس کا نمینوا
تو کا مادون کا کھوت اس کے فتنہ سے مامون ہوئی۔ 20۔

باب51

### سيد محمه جو نيوري

سيد محمد جو پنوري مدگ مهدويت كي ولادت 847ه من ممقام جون پور مهو كي. جو صوب اورھ کا ایک مشہور شرے۔اس کے پیرو جو مهدویہ کماتے جین ایے مقتداء کو "میرال سید محمد مدى موعود "ك نام يوكرت بيل سيد محد كبل كانام سيد خال اور دالده كانام اول مولف مطلع الولايت في في اخاطك تفاليكن منافرين مهدويه ن يكو زماند ك بعد جب كد عجد جوزي ك آباؤا جداد كاجانے والاكوكى ندر بله محمد كے بلب كانام سيد عبد الله لكمتا شروع كر ديا تاكمه اس كاو موخى مهدویت حضور سر ور عالم ﷺ کیاس پیش موئی کے روسے باطل نہ تھسرے جس میں آپ نے فرملا تھاکہ امام آخر الزمان کانام میرے نام سے ملک ہوگااور ان کے والد کانام میرے والد کے اسم گرامی سے مطابقت رکھے گابلحد پر ہان الدین مهدوی مئولف شوا ہدالولایت نے تومال کانام بھی آمنہ تجویز کر کے اینے پیر مغال کو بوری طرح صدیت کے قالب میں ڈھال دیا۔ حالا نکہ خود سید محمد نے مدت العرجمي اس بات كا وعوى ندكيا تهااس ك والدكانام عبداللد اور مال كانام آمند ب بلعد اس ك برنکس جب لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ جناب رسول اللہ علی نے توبید کہاہے کہ یواطمی اسمه اسمى واسم ابيه اسمالبى (مىدىً كانام ميرے نام سے اور ان ك والد كانام ميرے والد كے نام سے ملكا موكا) اور تهمارے باپ كا نام سيد خال ب توجواب دياكه "كياخدات قادرو توانا اسبات کی قدرت نہیں رکھتاوہ سید خان کے بیٹے کو منصب مهدویت پر سر فراز فرمائے؟ ای طرح ایک مرتبراس کے ایک حریف نے اسے استدلال سے مغلوب کرنا چاہا توسید محد سخت برہمی کے عالم میں کنے لگاکہ تم خداہے جنگ کیوں نہیں کرتے کہ اس نے سید خال کے اڑ کے کو مهدی بهادیا؟ سید محمد موزون اندام ،کشیده قامت اور نهایت خوبر و تعاد بحجان بی سے طباعت اور فطانت كاجو ہر چر أيخت پر چمك رہاتھا۔

#### "اسدالعلماء" كاخطاب

کتے ہیں کہ سید نے سات ہی سال کی عمر میں کہ آغاز اور اک وشعور کا زمانہ ہے کہ کلام النی حفظ کر لیااور بارہ کے سن میں تمامعلوم و رسیہ ہے فراغت یا کر دستار فضیلت باندھ لی۔ سید عنفوان شاب ہی ہے ہر جستہ موکی اور حسن تقریر میں اپناجواب نہیں رکھتا تھا۔ شیخوانیال چشتی "اور علمائے وقت نے اس کی وقت نظری اور اولی موڈگا فیوں کو ملحوظ رکھ کر اسے ''اسد العلماء''کا خطاب دیا۔ ان ایام میں مندوستان کی فضایر اہل تصوف کے خیالات جھائے ہوئے تھے اور صوفیانہ ندال کی گرم بازاری تھی اس لیے اب سید کواہل طریقت کے چشمہ فیض سے سیر اب ہونے کا شوق دامگیر ہوا چنانچہ شخ وانیال چشتی " کے دست حق پرست پر خانوادہ چشتیہ میں بیعت کی اور ایک مدت تک محنت شاقد اٹھاکر جویائے حق رہا۔ اس اور اک سعادت سے پیشتر تو صرف علوم قال میں کمال پیدا کیا تھا۔ شخ کے فیضان صحبت نے اس جو ہر کو لور جلاد ہے کر علوم حالی میں بھی مالا مال کر دیا۔ اب سید علائق دنیوی ہے آزادی ہو کر انتائی تتیل واقعلاع کے ساتھ ہروتت یاد آللی میں مصروف رہنے لگا۔ ذکر و فکر کے سواکسی کام کے ساتھ و کچیپی نہ تھی۔ عقیدت مندیر داند دار ہر طرف ہے جموم کر کے حلقہ ارادت میں داخل ہونے گئے۔ یمال تک کہ سید کی ذات مرجع خواص وعوام منگئی سید اواکل میں کسی ہے مدید ونذرانہ قبول نہ کر تا تھالور پر رگان سلف کی طرح نمایت عسرت کے ساتھ گزر بسر کرتا تھااس کی بوشش وخورش فقیرانہ عمی۔اس کی ہرادا ہے بزرگانہ انکسار اور درویثی کی شان نمایاں متی۔ اور باوجود یک سلاطین اسلام اس کی خدمت و ملازمت سے شرف اندوز سعادت ہونا چاہتے تھے اور وعوت ویتے تھے کہ ان کی مملکت میں قدم رنجہ فرمائیں مگر سیدنے پیران چشت کی سنت یر عمل کرتے ہوئے سلاطین اور اہل ٹروت سے راہ ورسم پید اکر ناپندنہ کیا۔

### راجه وليپ رائے اور حاکم وانا پور

اس ونت د بلي مين خاندان تغلق كا آفآب اقبال لب بام قعاله احمر آباد مجرات مين سلطان محمود پیر ہ جیسے باا قبال باد شاہ کی تکوار چیک رہی تھی۔ د کن میں خاندان بہنیہ کا ستارہ اوج پر تھا۔ مالوہ میں سلطان غیاث الدین اور احد محریس احد نظام الملک بری سریر آرائے سلطنت محصدان کے علاوہ چندالی خودمختار ریاشتیں تھیں جو زیادہ تر ہندوراجادل کے قبضہ اقتدار میں تھیں۔ جو نیور کا علاقد رئاست وانابور كي عملداري مين واخل تھا۔ جمال كامسلمان حاكم ايك ہندو راجه وليب رائے نام کاباجگذار تھاان ایام میں امیر حسین وال**ئی دانا پو**ر کی محبوب ترین خواہش میہ تھی کہ وہ کسی طرح آزادی وخود مخاری کی نعمت ہے کا مگار ہواور گو نمال خانہ دل حربت وخود مخاری کی امنگوں ہے لبریز تھالیکن اپنی بے سر وسامانی اور قلت سیاہ کااحساس رکھتے ہوئے کسی طرح سر تابی کی جرات نہ ہوتی تھی۔ امیر حسین نے سید محمہ کے فضل و کمال کا شرہ سنا تو ول میں زیادت کا شوق سر سرایا۔ چنانچہ ا کیک روزوہ سیر و شکار کے بہانے جو نپور آیااور سلک مریدین میں ختطم ہو کر عنایت والنّفات میں ممتاز ہوا۔ کچھ عرصہ کے بعد ودبارہ جو نپور آیالور سید سے کئے لگاکہ خاکسارکی دلی تمنایہ ہے کہ حضور کے قد مول میں بڑار ہوں۔ لیکن اس صورت میں امور سلطنت کا انعرام محال ہے جو تک ایک لحد مھی مفار فت گوار انہیں اس لیے یا تو تھم ہو کہ کسی کو اپناجا نشین مقرر کر کے بیال چلا آؤں اور حضور کی کفش بر داری اختیار کرول اور اگر اس عر ضداشت کو شرف پذیر انی نه مخشا جائے تو مجر در خواست کرول گا کہ حضور پر نور خاکسار کچھیر ز کے غرمت کدہ کو اپنے قدوم میمنٹلز وم سے منور فرما کیں۔ سید نے اس کے جذبہ محبت اور اخلاص عقیدت سے متاثر ہو کر مئوٹر الذکر التماس کو قبول کر لیااور اس کے ساتھ وانا پور جا کرا یوان سلطانی میں سکونت افتیار ک۔ سید کو دانا بور میں تبلیغ واشاعت اسلام کا بہت ذریں موقع مل محیا چنانچہ اس کی تبلیغی سر گرمیوں کی ہدولت دانابوراور مضافات کے ہزار ہاہنود شرف اسلام سے سلسعد ہوئے۔ یہ سب خبریں دلیب رائے کو پہنچتی تھیں لیکن وہ زہر کا گھونٹ بی کرخاموش رہ جاتا۔ دلیب رائے ایک اعلیٰ درجہ کا نتشخم سپہ سالار اورانتا درجہ کا مدبر فرمانروا تھا۔ جہادری دبسالت اس کا ذاتی جوہر تھا۔ دشمن کا خو ن۔ وہر اس کے پاس نہ پھٹکتا تھالیکن وہ امر جس کی بدولت اس نے نمایاں شمرت حاصل کرر تھی تھی۔ وہ اس کی نہ جبی راسخ الاعتقادی اور سے پر سی کا شغف تھا۔ کو ہندوستان کے کئی ایک علاقول میں اسلام کابر حتاہ واسلاب کفر ووٹندیت کے خس و خاشاک کو بہالے جارہا تھا تاہم اس کی عملداری میں ہر ہندو کا گھربیت الصنم تھا۔ اس مت پر ستانہ رسم کهن کے موسس و موید بر ہمن تھے۔ جنہیں مسلمانوں سے دلی نفرت و عداوت تھی۔ کیونکہ

اہل تو حید نہ صرف شرک اور مت پرتی کی ند مت کرتے باتھ جب بھی موقع ماتامت شکی ہے ہی ور لیغ نہ کرتے تھے۔ ان ایام میں ہر ایک معرکہ پر جو ہندوراجاول اور مسلم سلاطین میں ہوتا تھا۔ رئی چڑھا ہوتا تھا۔ راجہ دلیپ رائے اپنی شجاعت کے نشہ میں چور تھااوراس کے سابات بھی مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے بھر رہے تھے تاہم اے اس بات کا لیقین تھا کہ جانبازی کے میدان میں الل تو حید ہے گوئے سبقت لے جانا کوئی آسان کام نمیں۔ علاوہ ازیں اس کے چاروں طرف مسلمان باوشاہ حکر ان تھے جو اے سرا تھانے کاموقع نہ دیے تھے۔ دلیپ دائے نے ہزار جنتن کے کہ اس کی اوشاہ حکم رہیں کوئی ہندو حلقہ اسلام میں داخل نہ ہولیکن اس کی کی کوشش کا میاب نہ ہوئی۔

•

#### راجہ دلیپ رائے سے جنگ آزماہونے کی تحریک

ایک دن سید محمد مریدان باصفا کے حلقہ میں بیٹھا ہوا توحید کے محاس ادر کفر وشرک کے عیوب بیان کر رہا تھا۔ اس و تت امیر حسین بھی موجود تھا یک بیک سید کا چرہ سرخ ہو گیالور ایک بے خودی طاری ہو گئی۔اس حالت جذبہ میں حسین کی طرف نظر بھر کر دیکھااور کہا۔اےامیر!ارباب حکومت کو خدائے اعداء کے لیے تکوار دی ہے۔ مگر آج صفحہ جتی پر تھے سے زیادہ محروم القسمت انسان کوئی نہ ہوگا کہ تیری ذات ہے اسلام رسوامور ہاہے۔ اور تو طاغوت پر تی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا کفر کے غلبہ و تغوق کاباعث مناہواہے۔امیر سید کو غضب میں دکھے کر سہم عمیا۔ حاضرین بھی عالم ہراس میں ایک دوسر سے کامنہ تکنے گئے۔ سید کے رخ انور پراییا جلال آر ہاتھا کہ نظر اٹھا کر دیکھانہ جاتا تھا۔ سید نے دنیا کی بے ثباتی اور اہل دنیا کی یوالہوس کا ذکر کرتے ہوئے جہاد فی سبیل اللہ کی فرضیت بیان کرنی شروع کی اور آیات و روایات کے حوالوں سے لوگوں کی آئکھول کے سامنے بیہ تصویر تھنچ دی کہ مسلمان اس سرائے فانی میں محض اس واسطے جمیجا گیاہے کہ عزت کے ساتھ غالب رہ کے جے ورنہ جان دے دے۔اس کے بعد سیدبا وازباعد کنے لگا۔اے میش یرست کا الواور اے نفس امارہ کے غلامو! اٹھو اور کمر ہمت کومضبوط باندھو اور سب مل کر خدائے برتر کی راہ میں سر بھٹ ہو جائیں اور ملک خدا کو کفر وشرک کی ظلمتوں سے یاک کر کے نور توحید سے منور کر ویں اس پام میں حق وصدافت کی جوروح متی اس نے بوا کام کیا۔ تمام حاضرین نے اس پام کے سامنے سر نیاز جھکادیا۔ پیغام برتی قوت دسرعت کے ساتھ اکناف ملک میں پھیل عمیا۔اور متیجہ بیہ ہوا کہ تمین دن کے اندر تمیں بزار جوانول کا لشکر امیر حسین کے جمنڈے تلے مرنے مارنے کو تیار ہو گیا۔ امیر نے اس جعیت کے ساتھ گوڑ کی طرف پیش قدی کی جوراجہ دلیب کی ریاست کا معدر مقام تھا۔ سید محمد بھی اینے ڈیڑھ ہزار فقراء کے ساتھ جنہیں فوج بیر اگیاں کہتے تھے۔ عقب لشکر میں روانہ ہوا۔ حقیقت ریہ ہے کہ ریہ عجلت پندی اس جوش ودلولہ کا نتیجہ متنی جو شوق جہاد میں پیدا

ہو گیا تھاورند آگر نوجوان سید ایک تجربہ کارسالار کے اوصاف جزم واحتیاط سے عاری ند ہو تا تووہ اس بے سروسالانی کے عالم میں اس قلیل فوج کے ساتھ ایک خونخوار دعمن پر حملہ آور ہونے کی مجمی ترغیب نہ دیتا اس میں شید نہیں کہ اگر چندے اور توقف کیا جاتا تو اس سے وہ گونہ اسلامیان کی جمعیت شوق شماوت میں فراہم ہو سکتی تھی لیکن سید کاجوش جمادا سے صبر وا تظار کی کھکش میں بڑنے کی ہر گزا جازت نہ دیتا تقلہ امیر حسین گوہادی النظر میں اس بات کو سمجمتا تھا کہ دیشن اس کی قلیل التعدلو فوج کوہار مار کربالکل چو د کر دے گالیکن ہمت د جرات محض خلوص عقیدت پر مدینی تھی۔ دہ لليغه فيكى كاختفر تفاورات اسبات كابعين تفاكه بالمني تصرف اس ضرور فائز الرام كرت كاادريج یو چھو توسید کی نظر بھی فوج اور مادی طاقت پر نہ متی باہد اسکا انحصار بھی اللہ چول کی نیبی ارداد پر تھا کہ فتح کلت اور عزت وزات جس کے دست اختیار میں ہے۔ راجہ والیب ر ڑئے کو اعلان جنگ نے چہ تکادیا۔ محر بماور راجہ کی جین استقلال پر ذراشکن شیں پڑی۔اس نے امراء کو جح کیا فوج آمراسته کی لور معأ حرب و ضرب کی تیار یول میں مشغول ہو گیا۔ بید ار مغزس راجہ کواس روز سیاہ کا پیشتر عی سے علم تھاوہ ہروقت فوج کو سروسامان سے آرات رکھا تھا۔ کو اے اپی حرفی طاقت پر پورا مر وسه تمااور کا ال امید عمی که جس دقت چاہے گادالی واناپورکی طاقت کو کچل دے گا۔ مگر جب اس کی نظر چاردل طرف ان ممالک کی اگرف اشتی تھی جمال بڑے بڑے پر شکوہ مسلمان باد شاہ بر سر اقتدار متے اور بادجو دباہمی اختلافات کے ایسے موقع پر متفق ہو جاتے تھے گواہے سلطان حسین کے خلاف کوئی کارر دائی کرنے کی جرات نہ ہوتی تھی۔ جب راجہ نے حسین کی آمد آمد سی تو جاسوس دوڑائے جب یۃ لگاکہ سلطان حسین تمیں ہزار کی جمعیت سے آرباہے تو سخت حیرت زدہ ہوا۔ کیونک اے امیدنہ تمی کہ سلطان حسین جیساکار آز مودہ حکران اس قلیل فوج کے ساتھ برسر مقابلہ ہونے کی جرات کرے گا۔ غرض راجہ نے بھی کالی بلاکی طرح اپنی جگہ ہے جنیش کی اور والی وانا پور کے مقابلہ میں بو حتا چلا آیا۔ جب اہل تو حید کو معلوم ہواکہ راجہ کی فوجیں سیاہ آند حمی کی طرح میو حتی آرى جي توده بھي مرنے مارنے برتيار مو كئے۔راجه كي فوج كا نظاره نمايت مبيب تعلد خو فناك كوه پیکر ہاتھی اور سر ہزار جری سیابی اور ہزاروں جرار سوار راجہ کے ہمر کاب تھے داجہ کی فوج اس وحوم وحام اور آرائش و منائش سے نکلی کہ و کیمنے والے محو جرت رہ گئے۔ اب دونول فوجیس صف آراء ہو کمیں لور ہنگامہ رزم گرم ہوادونوں طرف کے بمادر دیر تک ایک دوسرے کے مقابلہ میں شجاعت کے جوہر و کھاتے رہے۔امیر حسین نے اس جنگ میں ہڑے یوے معرکے کئے لور گو دشمن کی غیر معمولی قوت کود کی کراس کے اوسان خطا ہور ہے تھے۔ تاہم کمال جانبازی کے ساتھ وہ داد شجاعت وے میا تھا۔ تھوڑی و ہر کے بعد حسین سید کی طرف بار بار و کھے کر نبان حال ہے اس کو دشن کی خو**فا کے جمعیت اور اس کے جان** ستان حملول کی طرف متوجہ کرنے لگا۔ لیکن سید کی بیہ حالت تھی

که ده نتیم کی حربی قوت اور شجاعانه مهم جوئی کو هر گز خاطر میں نه لا تا تھا۔ راجه ولیپ رائے کا قتل

تھوڑی دیریس امیر حسین کی کمر ہمت ٹوٹ گئی ادراس کے آدمی دلیپ رائے کے پر زور حملوں کی تاب ندلا کر نمایت ابتر کی اور سر اسیمکی کے عالم میں پیپا ہونے لگے۔ حسین عالم اضطراب وبدحواس میں سید کی طرف آیاجو فوج ہیر آگیال کو لئے ایک طرف سوار کھڑ اتھا۔ فوج ہیر آگیال کی ہیئت کذائی گو نمایت مضحکہ خیز عمی کیکن ہی بے سروسامان گروہ دراصل اسلامی جعیت کی روح روال متی اور یمی وہ مقدس گروہ تھاجس نے امیر حسین کی کشتی اقبال کو ڈونے سے بچایا اور اسلام کی لاج رکھ لی۔ حسین نے سید کو اشارہ کیا کہ عمال کر جان جالیں۔ مگر سید نے حشمناک ہو کر مند پھیر کر نمایت زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ یہ و کم کر ڈیڑھ ہزار صوفیوں نے بھی اس زور سے نعر ہ تكبير بلندكياكه دشت كونج اشع به نوك سيد كالشاره يات عى محورث الماكر دسمن بر ثوث بزے اور برق خاطف کی طرح دمثمن کو دفاکر دیا۔ ہزیمت خور دواسلامی فوج کے لیے یہ ایک غیبی کمک مقی جس کے آتے ہی حوصلے بلند ہو گئے وہ پہا ہوتے ہوتے پھر ممسر می اور ترت مجتمع ہو کر حریف کے قلب يربله يول ديا۔ جس سے آسلامي فوج كي دھاك جھ حتى آخر دليب راؤنے اينے بهادر راجيو تول كو للكارا أور اليا رجوش خطب دياكه بر راجيوت مرنے مارنے كے ليے تيار بوكيا۔ آخر دونول فوجیس لڑتے لڑتے باہم آئی قریب آئئیس کہ معاملہ تیرو تفنگ سے بث کروست بدست لڑائی ہونے گئی۔ سید محمد ای جوش و خروش کے ساتھ تنہم پر حملے کر رہا تھا۔ گواس کے پیروؤل کی تھوڑی می جعیت گھٹے گھٹے اب ایک ہزار رہ گئی تھی۔ تاہم اس کے پے در پے حملوں نے غنیم کی صفیں الث دیں۔ صوفیوں نے اتنی تکوار چلائی کہ ہنود کی فوج گرال کے وحو کیں مجھیر دیے۔ آخر سید ولیب راؤ کے قریب پینچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب سید اور راجہ حزیف مقابل تھے۔ راجہ کاشمشیر بحت ہاتھ سید پر حملہ کرنے کے لیے بند ہوا۔ مگر وار خالی میا۔ کتے ہیں کہ اس کا ہاتھ ہوا میں ملا کک نے تھام لیا تھا۔اس اثناء میں سید نے نمایت مجرتی ہے تلوار کا ایک ہاتھ اس طرح سے ماراکہ پہلی ہی ضرب نے ولیپ رائے کی قسمت کا فیصلہ کر دیااور وہ بے جان ہو کر گریزا۔ لشکرنے اسے سریر مر دار نہ دیکھا تواس میں تلاطم مچ گیا۔اور سابی بے سر وسامان بھاگ نگلے۔امیر حسین نے سجد ہ شکر اداکیا کہ بچوی بات بنانے والاوہی خدائے کر د گار ہے۔اسلامی سیابی نے عمنیم کو خوب یامال کیا۔ بہت سے امیر اسر ہوئے اور غنیمت بے حساب اہل توحید کے ہاتھ گی۔اس لڑائی کا تیجہ یہ ہواکہ امير حسين كونه صرف! بني عملداري مين مطلق العنان حكومت نصيب ہو گئي ايحه مقتول راجه كي تمام ولایت پر بھی اس کا عمل د خل ہو گیا۔اب سید محمہ کا حلقہ اراد ت اس قدر دسیع ہوا کہ چند ہی ہر س

میں اس کے ار دائمندول کی تعداد ہزارول سے متجاوز ہو کر لا کھوں تک پہنچ گئی۔ ولیپ رائے کے اکثر قرامت دار مسلمان ہوئے اور سید کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اشاعت اسلام کی راہ میں جس قدر عوائق و موانع تقصاس فتح کے بعد دور ہو گئے۔اسیران جنگ میں راجہ کاایک بهشیر زادہ بھی داخل تھا۔ جود تنگیر کر کے سید محمد کے سامنے پیش کیا گیا۔ چندروز کے بعد خواہر زادہ مشرف براسلام ہوا۔ سید نے اس کا نام میال و لاور ر کھا۔ میال و لاور کچھ عرصہ ذکر و فکریش مصروف رہ کر خرقہ خلافت سے بھی متاز ہوا۔ و قائع حرب کے سلسلہ میں بیا ایک عجیب دغریب حکایت بیان کی جاتی ہے کہ جب سید کی شمشیر خارا شکاف نے راجہ کو موت کے محاث اتار ااور جسم دو نیم ہو کر زمین پر گر پڑا۔ تو دلیپ رائے کادل سینہ سے اہر ظل آیا۔ کہتے ہیں کہ رائے کے دل پر اس مت کی شبیہ منقوش تھی جس کی وہ ہیشہ عبادت کیا کرتا تھا۔ می امر سید کے جذبہ داستغراق کا ذریعہ بن گیا۔ کہ جب معبود باطل اس قدرا ازر کمایے تومعبود حقیق کی تا ثیر کیمی ہونی چاہیے۔ سات پرس تک سید کو دنیاو ما فیما کی خبر ند تھی ہروتت جذب واستغراق کی حالت طاری تھی۔البتہ نماز پچگانہ کے وتت کچھ ہوش آ جاتا تھا۔ مهدویہ کہتے ہیں کہ اس سات مرس کی مدت میں ایک دانہ اناج اور ایک قطرہ آب سید کے حلق میں نہ گیا۔والله اعلم بحقیقته الحال۔مهدویہ کتے میں که ایک دوزید کی زوجہ محترمہ نے کہا کیا سب ہے کہ ہرونت ہے ہوش رہتے ہواور تحل نہیں کرتے ہو؟ جواب دیا کہ تجلی الوہیت کی اس کثرت ہے ہوتی ہے کہ اگر ان کا ایک قطرہ کسی دلی کا مل یا نبی مرسل کو دیا جائے تو یہ ت العرشمیں ہوش میں نہ 11

فخمدت بعد سید کی بیوی کا پیانہ حیات آب مرگ سے لبریز ہوگیا۔ جبراحت جال رفقہ حیات نے گرداب فناکی گود میں جاہس اکیا توسید نے امور خانہ داری کے تضمول سے نجات یا کر فتوحات میں تقتیم بالسویہ كاطريقه جارى كياد بال سے احمد محمر آيا۔ بيشر سلطنت نظام شاميد كايا بي تخت تعاجو د بلی کی یانچ ہمسر اسلامی سلطنوں میں ہے ایک تھی۔ یہ مقام بیشتر ہی مهدویت کی تحریک ہے آشنا ہو چکا تھا۔ اس وجہ سے دار السلطنت احمد محمر میں سید کا استقبال نمایت مرم جوشی سے ہوا۔ لوگوں کے دلول پر سید کی عظمت بیال تک چھائی کہ خود سلطان احمد نظام شاہ کجری سید کا مرید ہو گیا۔ کسی بادشاہ کاایک فقیر بنواومسافر خستہ یا کے ہاتھ بیعت کرنابہت کچھ اہمیت رکھتاہ۔ چنانچہ بادشاہ کے حسن عقیدت کی وجہ سے سید کا آستانہ مرجع خاص وعام بن گیا۔ قریب قریب ساری رعایا سید کے حلقہ ارادات میں آگئی۔بادشاہ کے قبول مہدویت کا ساحرانہ اثریبال تک جاری و ساری ہوا کہ ا چھے اچھے عقلائے وہر اپنے قوائے زہیہ کوبدعت وضلالت کے مهدوی مندر پر قربان کر ہیٹھے اور ند بب مهدویه د کن میں بالا ستقلال قائم ہو گیا۔ مهدوی لکھتے ہیں که بادشاه اس وقت تک اولاد سے محروم تفافرزند کی آرزومیں سید کے پاس آکر دعا کا طالب ہوا۔ سید نے دعا کی۔ نمال امید بارور ہوا۔ یعم کو حمل کے آثار نظر آنے لگے اور چند ماہ کے بعد بادشاہ کے پاس بیہ نوید جانفزا مپنچی کہ مشکوئے معلی میں وارث تاج و تخت پیدا ہوا۔ میں مولود بعد کو یر بان نظام الملک کے نام سے احمد محر کے تخت سلطنت پر بیٹھا۔ یہ بادشاہ فرقہ مہدویہ ہے کمال حسن اعتقادر کھتا تھا یہاں تک کہ سید محمر کے انتقال کے بعد اس نے شاہ نظام' میال و لاور اور میال نعت وغیرہ کو جو سید جو نپوری کے اخص مرید تھے سمجرات کا ٹھیاداڑ ہے احمر تگرید عو کیاادر کمال اعتقاد ہے سید محمہ کے بوتے میرال جی کواپنی قمر طلعت لڑکی نذر کر کے اپنی دامادی کا اعزاز عثما۔ اس کتحدائی ہے مهدویہ کا پایہ رفعت فرق فرقد تک بلند ہو گیااور مهدویت سلطنت کی آغوش میں تربیت پانے تکی۔اہل ملک کی اس بےرا اوروی کو دیکھ ویکھ کر علمائے حق لہو کے گھونٹ یہتے تھے۔ گمر کوئی بس نہیں چاتا تھا۔

## گلبرگه اوراحمد آبادی اخراج

معلوم ہوتا ہے کہ سیدایک مقام پر پیٹھنا پہند نہیں کرتا تھا۔ بھض مقامات سے تو وہ خارج البلد کیا جاتا تھالیکن بھض سے خود ہی رخصف ہو جاتا تھا کیونکہ اس کا نصب العین تواطر اف واکناف ملک میں پھر کراپی خانہ ساز مهدویت کی تبلیخ کرنا تھا۔ اس لیے وہ احمد گھر میں بھی نہ تھسر ااور یہال سے کوچ کر کے شہر احمد آباو میدرپایہ تخت پر یہ شامید میں آیا۔ اس وقت ملک قاسم پر یدیہال کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما تھا۔ یہال ملا ضیاء اور قاضی علاء الدین نے بیعت کی اور سید کے ہمراہ ہو لیے یہال سے سیدنے عنان عزیمت گلبر کہ کو پھیر دی جو خاندان بہنیہ کا پایہ تخت تھا۔ یہال آکر اس نے

سید گیسو دراز چشتی رحمتہ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر جو حضرت شیخ نصیر الدین جراغ دہلویؒ کے ظیفہ ت**نے فاتحہ پڑھی۔ایک مخت**ر سے قیام کے بعد جب علماء نے سلطان سے شکایت کی کہ اس جخص ے جمونے وعود سے ایوان ند بب میں تزلزل ڈال دیاہے تو یہاں سے بھی افراج کا تھم ملا۔ گلبر کہ سے روانہ ہو کر قعب رائے یاک سے ہوتے ہوئے بند دوا بھول پہنچااور وہال سے 901ھ میں بیت اخد کے شوق زیرت میں جماز پر سوار ہوا۔ بعد طے منازل حرم محرم میں پہنیا۔ یمال جناب سر ورعام عصف ک بید مشمور چیش کوئی یاد آئی که لوگ مهدی کے ہاتھ بررگن اور مقام کے در میان میعت تریں مے۔اس لیے سید محمہ نے بھی اس مقام پر کھڑے ہو کر دعویٰ من اتبعنی فہو مومن (جس کتی نے میروی پیردی کی وہ مومن ہے) کا کیا۔ میاں نظام الدین ادر قاضی علاء الدین ت آستوصد قاكمالور جعث ديدعت كے ليے ہاتھ برهايا۔ اور اس طرح سيد مجد كواس پيشين كوئى كا معمد اق ممسرالیا کیا۔ بیال سے سید کو نین جناب اوالبشر آدم علیہ السلام کے مرفد منورکی زیارت کو میاور کماکہ میں نے آدم علیہ السلام ہے معانقہ کیا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ خوش آمدی صفاء آوردی وہاں سے مدر دیو گھاٹ پر اتر کر شر احمد آباد گجرات آیا اور معجد تاج خال سالار میں فروکش ہوا۔ یمال ڈیڑھ سال تک رہنے کا اتفاق ہوا۔ اس معجد میں ایک روز مجمع عام میں بڑے طمطراق ہے وعوى مهدويت كيابير مان الدين اور ملك كوہر نے مريد و تارك الدنيا ہوكر رفاقت اختيار ك ملك بر ہان الدین کو مهدویه خلیفه ثالث اور موٹر الذکر کو خلیفه چهار م قرار دیتے ہیں۔ ہندوستان کی خاک پرستش و عقیدت کے خمیر سے بنی ہے اور یمال کے باشندے خوش اعتقادی میں تمام دنیا ہے یوھے ہوئے میں۔اس لیے سید جہال جاتا تھالوگ پروانہ وار ججوم کرتے تھے۔احمہ آباد میں ہزار ہامر د وزن سید کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ جباس کے دعوی مہدویت اور اغوائے خلق کا چرچا زبان زد فاص و عام ہوا تو علاء و مشائح مجرات نے بے جد مناقشہ کیا اور سلطان محمود مجراتی ہے شکایت کی کہ ایک شیخ نودار دلوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہاہے اوراس کے وجود سے بے شار مفاسد و معنرات پیدا ہورہے ہیں۔باد شاہ نے اثر ان کا تھم دیا۔ادراس طُرح ایک برد ھتا ہوا طو فان آ نا فا نارک میا۔ یمال ہے نکل کر ایک گاؤں سولہ سانٹج نام میں اترا۔ یمال ایک بیباک وسفاک رہز ن نعمت نام جو ایک حبثی کو ممل کر کے مفرور ہور ہاتھا آگر سید کی جماعت میں داخل ہوا۔

#### نهر والهب اخراج

یمال سے روانہ ہو کر شہر نہر والہ پیران پٹن علاقہ عجرات میں لب حوض مقام کیا۔ یمال بھی ڈیڑھ سال تک ا قامت گزیں رہا۔ لطف یہ ہے کہ سید جدھر کارخ کر تا تھا۔ ہر طرف سے طلبہ مناظرہ و مباحثہ کے لیے المہ پڑتے تھے۔ باوجو یکہ سید یمال مناظرہ میں ہری طرح مفلوب و

مقهور ہوا۔ تاہم ایک دنیار ست مولوی میال خوند بر حاضر خدمت ہو کر مریدوقد بیت پذیر ہوااور ملك نجن برخور دار اور ملك الهدواد اور ملك جهاد بھى دامن مهدويت سے داسته موكر بمراہ موے۔ جب مبارز الملک نے ویکھا کہ اس کے اکثر اعزاء وا قارب سید محمہ کے دام تسخیر میں گر فتار ہو گئے میں اور ہزار ہامخلوق سیل الحاد وبد عت کی نذر ہوئی تو سلطان محمود کی طرف سے ایک فرمان ٹانی صاور کرا کے پیران ٹپن ہے بھی سید کو خارج کرا دیااور سید محمہ کی عادت تھی کہ جب کسی حاکم کی طرف ۔ ۔ میرا در ان بہنچا تو کئے لگنا کہ مجمعے خدا کا علم یہال ہے رخصت ہونے کے لیے پہلے ہی ہے آچکا ہے اس کیے میں خود خود حسب ارشاد خداد ندی جاتا ہوں۔ پیران پٹن سے نکل کر وہاں سے تین کوس کے فاصلے پر تصب بدلی میں نزول کیا۔ اور ایک موقع پر کماکہ مجھے برابر اٹھارہ سال سے خداکا بلادا مطه تھم ہو تارہا کہ مهدویت کا دعویٰ کرلیکن میں تھم النی کو ٹالٹارہا۔ اب جیسے یہ تھم ہوا کہ اے سید مهدویت کاد عویٰ که لا تا ہوئے تو کہ لا شیں تو طالمان میں کا کروں گا۔ "اس لیے میں جھے عقل و حواس دعویٰ کرتا ہول کہ انا مهدی مبین مراد الله اورائي جم کا چراووا نظيول سے پكر كر كهاجو فخض اس ذات كى مهدويت سے مكر ہوگا۔ وہ كافر بے دين ہے۔ جمعے خدائے برتر سے بيواسطه احكام كمنة بير حق تعالى فرماتا بركم من نے تھے علم ولين وافر ين اور بيان يعنى معانى قرآن كافهم ادر خزاندايمان كى تنجى عطاكى جو هخض تخصر بايمان لاياده مومن موصد به اورجومتكر بولوه کا فرہے۔اس طرح بہت س باتیں رب الارباب کی طرف منسوب کیں۔ اس وقت مجمع مریدان الفلاص كى زبان ہے آمناوصد قناكى صدابلند ہوئى۔ جب بہ خبر شہر نہر والہ جووہال سے تنمن كوس كے فاصلہ پر تھازبان زو خاص وعام ہوئی کہ سروالاسے خارج البلد ہونے کے بعد اب سید قصبہ بدلی میں مهدیت کا دعوی کر رہاہے تو چند علاء قصبہ ند کور میں آئے اور سید کو بہتیر استجھایا کہ وہ اس مرزہ درائی ہے باز آئے لیکن اس نے ایک نہ سنی حالمین نثر بعت مایوس ہو کر احمد آباد آئے اور بادشاہ کو اس تضیہ ہے مطلع کر کے بقین ولایا کہ یہ مخص لوگول کو صلالت کی طرف رہنمائی کر تاہے اس لیے اس ے شر سے خلق خدا کو بھانا لابد ہے۔ غرض سال سے بھی فارج ہو کر آوارہ دشت ادبار ہوا۔ مطت وقت عالم آشنتگی میں کمنے لگا کہ اگر میں حق پر تھا تو میراا تباع کیوں ند کیا ؟ اور اگر باطل پرست تھا تو کیوں قتل نہ کیا کہ جما<u>ل ج</u>اؤں گالو گوں کو گمر اہ کر تا پھروں گااور اس کاوبال ان کی گرون پر رہے گاجو میرے قتل داستہلاک ہے مجتنب رہے۔اب سید جالور بہنیا۔اس جگہ کے بے شار باشندےاس کے مطیع و منقاد ہو گئے۔ حالور سے ناگور اور ناگور سے ولایت سندھ کے شہر نصر پور میں واقتل ہوا۔ یہال پہنچ کر میاں نعمت اور میاں خوند میر کو تو مجرات واپس جانے کی خود اجازت دی لیکن سید کے کثیر التعداد پیروجو آں دین جدید کی ختیوں کو جھیلتے جھیلتے سخت بیزار ادر بداعتقاد ہو گئے تھے۔ ترک ر فاقت کر کے تجرات کو واپس چلے آئے۔ سید محمد نے ان کو لاکھ ڈر لیاد حمکایا کہ تم جاد ہ سداد سے

مخرف ہو کر منافق ومر قد ہوئے جاتے ہو محر کس نے ایک ندسی اور سید هارات کجرات کالیا۔ فی فی شکر خاتون سید کی ایک اہلیہ بھی انبی میں داخل تھی۔ چور اسی ممدوریہ کی عالم گرسنگی میں ہلاکت

نعر بورے شر مختصہ دارا لحکومت سندھ میں آیا۔ چونکہ علائے سندھ صدوت مهدویت کے آغاز ہے ہی لوگول کو جونچوری فتنہ سے متنبہ کر رہے تھے۔ شدھ میں مهدویت کو کوئی فردغ نعیب نه بولید اسمایر که سیدے قدوم سے پیٹتری بہال اس کے خلاف غیفاد غضب کی الرووژ ری تھی اور تعذیب و تعزیر کی تمناعات ہے بے قرار تھی۔ لوگوں نے سید اور اس کے رفقاء کو قا قول مارنے کی محال لی۔ اس قرار واوے عموجب سید کے پاس پیغام میجا کہ اہل سندھ کوبے دین كرنے سے باز آؤور ندیادر كھوك اناج كالك دانہ بھى تمهارے حلق ميں ندي بينچے ديں مے ـ سيدنے اس بیقام کی کوئی بروانہ کی۔ اور حسب معادلوگوں برائی مهدویت کے جال ڈالنے شروع کئے۔ اوگول نے عدم تعاون کے اصول پر عمل کرتے ہوئے محدود آزوقہ کاواحد ذریعہ بھی مد کر دیا۔ متیجہ یہ ہوا کہ سید کے رفقاء میں سے چورای آدمیول نے گرننگی اور فاقہ کشی کے مصائب میں ایزیال رگڑتے ر گڑتے جان دے دی۔ سید نے آتش رنجو غم کو ٹھنڈ اکرنے کے لیے بھارت دی کہ فاقہ کش جان سیاروں کو انبیاءومر سلین الوالعزم کے مدارج ومقامات عطا ہوئے ہیں۔ جب علمائے حق نے دیکھا کہ سید بد ستور توانین الهید کا نظام در ہم ہر ہم کر رہاہے اور اسلامی جماعت کا شیر ازہ بھیر نے کی کو ششیں جاری ہیں تو انہوں نے تاچار بادشاہ ہے اس کی شکایت کی۔ شاہ سندھ کے ہفوات و مرخرفات کی اطلاع پاکراس قدر برہم ہواکہ اس نے سیداوراس کے تمام رفقاء کے حق میں علم فتل صادر کیالیکن وریاخان مصاحب سلطانی کی سعی ہے فرمان قتل تھم اخراج ہے تبدیل ہو گیا۔ مهدویت نے یہال جو طر ز دعوت اختیار کیا تھادہ خو دا کیے خونی منظر کااشارہ کر آ ہاتھا مگر غنیمت ہے کہ جان عشی ہو گئی۔ انجام کارسیدنے ویکھا کہ اس پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا۔ لوگ ہر جگہ خشونت وورشتی سے پیش آتے ہیں اور ہندوستان کی کوئی اسلامی سلطنت اسے اسنے یہال پناہ دینے پر آمادہ نہیں تواس نے کسی دوسر ک ولایت کے آغوش عاطفت میں بیٹھ کرائی میدویت کے زہر کیے جراثیم پھیلانے کا قصد کیا۔ چنانچہ سندھ کو الوداع کہ کر ٹراسان کا رخ کیا۔ ٹراسان فارس و عراق کے مشرقی حصہ کو کہتے ہیں۔ مدولوں کامیان ہے کہ اس وقت بھی قریبانوسو آدمی سید کے ہمراہ ہم رکاب تھے جن میں ہے تین سوساٹھ ایسے منتخب تتھے جب کالقب اصحاب ومهاجرین خاص تھا۔ غرض بیہ قافلہ بہز ار خرافی وبربادی قندهار پینجا۔اس دقت سید کی حالت بہت زبون تھی۔اور کوہ مصائب باولوں سے بھی باعد تر ہو گیا تھا۔ جب مرزاشاہ بیگ حاتم قندھار سید کے دعادی سے مطلع ہوا تو تھم دیا کہ سید ہندی کو جعد

کے دن معجد جامعہ میں طلب کر کے علائے اسلام ہے حث کر الی جائے چنانچہ حسب الحکم پیادے دوڑے اور سید کو کم بند ہے گئر کر جبر او قبر ااس مجلت سے لیے چلے کہ جو تا پہنے کی بھی معلت نہ دی۔ اور جب مریدول نے ہمر ابی کا ارادہ طاہر کیا تو انہیں گئی ہے روک دیا۔ جب سید مجمد معجد میں داخل ہوا تو علانے نمایت مختی ہے گفتگو شروع کی لیکن سید کی طرف ہے نمایت مجز واقعاری کے ساتھ جو اب دیا گیا۔ شہ میگ حاکم قد ھار جو جو ان بست سالہ تھاسید کے بیان پر فریفتہ ہو گیا اور اس کے حسن اخلاق فرو تن اور سحر بیانی ہے گردیدہ ہوکر نمایت تعظیم و تحریم ہے چیش آیا۔

فراه میں ورود اور سفر آخرت

سید محد نے علائے قند صار کے چنگل سے مخلص پاکر شر فراہ کی راہ ل۔اس وقت سید کے سریراندوہ وغم کے بادل منڈلار ہے تھے اور اس کی پیحسی قابل رحم تھی۔لیکن ہر س کہ چنیں کند چناں آیہ ہیٹی فراہ میں بھی نمایت سخت بازیر س ہوئی اور سختی کابر تاؤ کیا گیا۔ پہلے ایک عمدہ دار نے جو نهایت بیبت ناک اور آشفته مزاج تفا آکرسید محمد اور اس کے رفقا کے تمام اسلحہ چھین لئے اور کوشہ کمان ہر ایک کے سر پر دکھ کر ایک ایک کو شار کر کے کہتے لگا کہ مکل کے دوزتم سب زندان بلاش ڈالے جاؤ مے تاکہ لوگ تمہارے خبائث ور ذائل ہے محفوظ رہیں۔ اس کے بعد ذوالنون حاکم شمر سید کی حالت معلوم کرنے کے لیے بذات خود آیالیکن طاقات کے بعد سید کامعتقد موکر علاء کو ہدایت دی کہ اس کی مهدویت کا متحال کریں۔اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دفعہ مجر علائے اسلام سے مناظرہ و مباحثہ کی محمری۔ چنانچہ کی دن تک آبس میں مختب ہوتی رہیں۔ امیر ذوالنون نے یہ تمام ماجرا میر زانسین بادشاہ ٹراسان کی خدمت میں لکھ بھیجا اور اس نے ٹراسان کو ہندوستان کی وبائے عالمگیرے یاک رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے چار سربر آوروہ عالم بخر ض مناظرہ روانہ کئے۔ یہ چارول حضرات علم وفضل کے ستون اور میدان مناظرہ کے شہسوار ہوں مے لیکن ایسے شخص سے مقابلہ میں جس کی ساری عمر ند ہی اکھاڑوں اور جھگڑوں قضیوں میں گذری تھی اور مرزائی مناظرین کی طرح جس کے چوہیں گھنے اس سوچ چار میں گزرے تھے کہ فریق مقابل کے استدلال میں کیا کیا الجونیں پیدا کی جائتی ہیں اور حضرت شارع علیہ السلام کے ارشادات گرامی کو مستر د کرنے کے لیے بساط مناظرہ میں کون کون سے مرے کام دے سکتے ہیں خود علائے ہندوستان کے طلب کئے جانے کی ضرورت تھی۔اگریمال ہے ایک آوھ مناظر بھی چلاجا تا تو جاتے ہی سید کا ناطقہ ہمد کر دیتا۔ سید محد مرزاغلام احمد صاحب کی طرح سخن سازیوں اور تاویل بازیوں کے ہتھیار چلا کر برابر مقابلہ کرتا ر ہا۔ اور علائے خراسان اس کو ساکت و مغلوب کرنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ جب فراہ میں تمن مینے گزر ھے تو خوند میر اور میال نعت جو نصر پور سے اینے وطن کو واپس میا تھاوہاں محمود فرزند سید

محد کے ہمراہ فراہ کو آیا۔ان کے آنے کے بعد سید جد مبینے تک اور زندہ رہا آثر وہ ون آگیا جس کا دھر کا ہر ایک ذی ردح کواس عالم رفتنی د گزشتی میں نگا ہوا ہے۔ یعنی سید نے بر دز پنجشبہ 910ھ میں جب کہ اس کی عمر تریشے سال کی ہوئی سالها سال کی خاند ہر دوشی کے بعد خریب الوطنی دور ماندگ کے عالم میں توس دیات کی باک ملک آخرت کی طرف موڑوی اور اس وقت موت کا پیغام سید کے لیے عین نوید حیات تھا کیو کلہ سید این و موئی صدویت کے بعد سے جسمانی اور رومانی صدے اٹھاتے اٹھاتے سخت بر مال ہو ممیا تعلد مصنف شوا ہدالولایت جو معدوی ہے لکھتاہے کہ سید بر وزانقال ایک مدوی کے مگر میں تعاور عاوت یہ تھی کہ نوت ازواج کی شاخت کے لیے زمین میں مینیں گاڑر کھی تھے۔جبان میوں پر مایہ بنچا تھا توا کی بیدوی کے گرے دوسری کے مکان پر جانے کی بادی آتی تھی۔اس دوزجب سایہ سن پہنچاتو کما بھے فی فی ملکہ کے گھر لے چکو۔ فی فی ملک دہاں موجود تھی اس نے عرض کی کہ آپ تکلیف کی حالت میں ہیں اور میں خود یمال موجود ہول تاہم ملکہ نے اپنی باری هش دی۔ آپ میٹن رہیں اور جانے کی زحت نہ اٹھا ئیں۔ خدام دمریدین نے بھی نمایت الحاح و اصرار کے ساتھ میں درخواست کی۔ سید نے جواب دیاتم نے توا پناخت عش دیالیکن شرع محمد ی کی عد کو جس کے لیے ربالعزت نے فرمایا کون عش سکتاہے ؟اس کے بعد دو تین مرتبہ فی فی ملکہ نے بھی نمایت تضرع وو اسوزی ہے میں بات عرض کی لیکن سیدنے قبول ند کی اور کماکد ہر اور ان ملت ہماری رعایت کرتے ہیں۔ شریعت مصطفوی کا پاس و لحاظ نہیں کرتے۔الفرض بمزار وقت و پریشانی ایے تین فی فی ملک کے قیام گاہ پر پہنچایا اور تھوڑی و برے بعد شہر نموشال کی راہ لی جمال بری بے جارگی اوربے بسی کے ساتھ کیج کھر میں سلادیا گیا۔ ایک قوی عذر کی سوجود گ میں سیدنے شریعت اسلامی کا نام لے کر فی فی ملکہ کے محمر جانے ہر جواصرار کیااس ہے اس واقعہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جبکہ حسب روایت امام حاری ایک کونی نے حفرت عبداللہ بن عمر (رضی اللہ عنما) سے یہ مسئلہ دریافت کیا تھا كه أكركوكي مخض مالت احرام مي ممى مارد ي تواس بردم (فديه) لازم آتاب يانسي ؟ حفرت اين عر نے فرمایا کہ الل عراق مجھ سے مکھی مارنے کے متعلق دریافت کرتے ہیں اور یہ وہی الل عرق ہیں جنول نے انن رسول اللہ علی (حضرت المام حسین ) کو قمل کیا ہے۔ حالا تک حضور سید عالم علی ا نے فرملاحسنین (رضی الله عنما) میرے باغ و نیا کے وو چھول ہیں۔ جب سید نے اسلام کے شارع عام کوچھوڑ کراور اسلامی رائے ہے روگر دانی کر کے ایک نے فرقہ کی معاو ڈالی تواپیے نام نماد تقویٰ کا ظمار بالکل لا یعنی تھا۔ اس کے بعد سرکاری عمدہ واروں نے ملک الدواو مرید سید جو نپوری سے جو خوند میر کا قد بیت یافتہ تماکماکہ تم لوگول نےباد شاہ دقت سے مقابلہ کیاہے اس لیے تم لوگ اس ملک میں ہر گزا قامت گزیں نہیں ہو سکتے اس لیے ملک الدواد بھی نمایت اضطراب ویریشانی کے عالم میں دہال سے نکل بھاگا اور مارواڑ پہنچ کر موضع پاڑ کر میں دائرہ باندھ کر رہے لگا۔ وہال ان لو کو ل کو

بڑے بڑے مصائب و نوازل سے پالا پڑا۔ یہال تک کہ فاقوں مرنے گئے لیکن حالت یہ تھی کہ ہر مخص اپنے اپنے احوال و مقامات باطنی کا دعویٰ کر کے بی تسلی و تشفی کی آئیسیں روش کر لیتا تھا۔ شماہان اسلام کے محکمہ احتساب نے انہیں بھی ایک جگہ محمر کر اغواکو شیوں کا موقع نہ دیا۔ اس لیے اطر اف واکناف ملک میں منتشر ہو کر دم تزویز پھھاتے اور سادہ لوح عوام کو اپنے "تقدیں" کے سبز باغ دکھا کر مگر اہ کرتے لیکن طاہر ہے کہ شاہان شریعت پناہ اس تھے کیا افساف آئینزو فتنہ خیز تحریک کابار آور ہونا کیو تکر گوارا کر سکتے تقے جو فساد فی الدین کے ساتھ سیاسیات میں بھی ہلاکت آفرین کابار آور ہونا کیو تکر گوارا کر سکتے تقد جو فساد فی الدین کے ساتھ سیاسیات میں بھی ہلاکت آفرین بنا تھا سیاسیات میں بھی گرا۔ لیکن ارباب حکومت کی بروقت یہ اخلت نے ان شراروں کو زیادہ بعد ایک بجولہ بھالہ میں بھی گرا۔ لیکن ارباب حکومت کی بروقت یہ اخلت نے ان شراروں کو زیادہ و مساجرت الی الثہ کے حالات تواریخ ہندگی زینت سے ہوئے بیں۔ ان میں سے ایک عبداللہ نیازی و مساجرت الی الله کے حالات تواریخ ہندگی زینت سے ہوئے بیں۔ ان میں سے ایک عبداللہ نیازی ہورور راشخ علائی۔

### عبدالله نيازي افغان

شخ عدد الله نیازی اور شخ علائی پہلے حنی چشی شے۔ پھر انوائے شیطائی نے ان کو مدویت کے پہلو میں لا محطایا۔ پس ترک و محطائی کے متعلق ان کے جو جذبات وامیال شے وہ خانواو ہ پشت کے فیضان صحبت کے شر مند ہ احسان شے۔ مهدوی لوگ ان حالات کو اتباع مهدویت کا اثر ما ما الله کرتے ہیں مگر سے انتخاد ہو کہ بخی متی میں اگر ترک وانزوا کی یہ کیفیت انہیں قبول مهدویت کے بعد حاصل ہوئی ہوئی تواس کی مهدویت کا فیض خیال کیا جاسکا تفالیکن یہ تو پہلے ہی ہاس رنگ میں مدویت مطالبہ کر بچوں کہ اگر کسی مهدوی نے اہل سنت و جماعت کے مشائخ طریقت کی صحبت نہ انتخائی ہواور اس کے احوال و مواجید الل الله ند کے حالات و کیفیات سے مطابقت رکھتا ہو تواس کا نام پیش کریں۔ نیازی شخ سلیم چشتی رحمتہ اللہ علیہ کے قربیت یافتہ تھے۔ مطابقت رکھتا ہو تواس کا نام پیش کریں۔ نیازی شخ سلیم چشتی رحمتہ اللہ علیہ کے قربیت یافتہ تھے۔ اس طرح علائی ہمی پہلے ہی سے فطائل کمالات سے متصف تھا۔ چنانچہ خواجہ نظام الدین احمد "طبقات اکبری" میں کھتے ہیں۔ "شخ علائی کہ ارشد اولاد شخ حسن و بلسنا کی و کمالات اتھانو و اشت تائم مقام پر رگشتہ بارشاد طالبان مشغول شد" 60 سیس ان دونوں کی ذات پر فخر کرنا عقل دخر دکا منہ تائم میر رگشتہ بارشاد طالبان مشغول شد" 60 سیس ان دونوں کی ذات پر فخر کرنا عقل دخر دکا منہ جانا ہے۔ بھی حضر حضرات اس حقیقت ہے آئے ہیں۔

میاں عبداللہ نیازی افغان حفزت شخ سلیم چشتی رحمتہ اللہ کے مریدو ظیفہ تھے۔ آپ ہی سے خداشناسی کی آنکھیں روشن کی تھیں۔ عبداللہ ج بیت اللہ کو گے۔ والیسی رجو نپوری کے کسی ظیفہ سے ملاقات ہوئی۔اس کے فقرول میں آکر ممدویت کو قبول کر لیالیکن بیان کی غلطی تھی کہ

حفرت سلیم چشتی کواطلاع دینے بغیر مهدوی پنته اختیار کر لیا۔ اگر ان سے مشورہ لے یا کر کم از کم ا بینے شبهات ان کے سامنے پیش کرتے جنہول نے ان کوور طر ہلاکت اور قصر ضلالت میں گرایا تھا تو ع جاتے آخر خودرائی کا جو تیجہ ہو سکتا تھاوہ طاہر ہو کے رہا۔ شخ عبداللہ نے معددی ند ب اختیار كرك قصبه بياندرياست ج پور مي آبادي سے دورايك باغ كے باس سكونت اختيار ك ول عشق د عبت کی حرارت سے گداز اور تصوف سے فطری نگاؤ تھا۔ اس لیے ایک مبتدع فرقہ میں واخل ہو ب ے باوجود بے نفسی کی اب تک بیا حالت متمی کہ خود حوض سے گھڑے ہم کر سر برا اٹھالاتے۔ نی کے وقت راہ گیروں مسانوں اورووسرے لوگوں کو جواد حر آنگلتے جمع کر کے نماز باجاعت ادا كرتے اور جس كى كوان كے ساتھ نمازيز سے ش عال ہو عاس كى عالف قلب كے ليے كھ اسے یاں ہے دے کرایے ساتھ نمنز پڑھنے کی تر غیب دیتے۔ جب شخ علا کی دکن کی طرف جلاوطن کیا حَميا چانچه آھے چل ترافتاء اللہ ميان كيا جائے گا تو سلطان سليم شاه بن شير شاه نيازيول كا فتند رفع کرنے کے لیے آٹرو سے پنجاب کن طرف دولنہ ہوا۔ جب میانہ کے بالقابل بھر سور کی منزل پر پہنچا تو مخدوم الملك موادا عبدالله سلطان يورى فيادشاه سهكاكه فتنه صغير يعنى في عالى س تو يحمدت کے لیے نجات می لیکن فتنہ کبیر یعنی شخ عبداللہ نیازی جو شخ علائی کا پیر اور نیازیوں میں ایک متازو سر بر آور دہ مخص ہے ہنوز سلطنت کو چھم نمائی کررہاہے۔ سلطان سلیم شاہ نیاز یوں کے خون کا پاسا تھا۔ یہ سن کراس کی آتش محشم شعلہ زن ہوئی اور حاکم بیانہ کو جو شیخ عبداللہ نیازی کامرید تھا حکم دیا کہ وہ شی کو حاضر کرے۔ حاکم بیانہ شیخ عبداللہ کے پاس گیا اور کہنے لگا میری بید رائے ہے کہ آپ یمال ہے کسی طرف کو چل دیں میں کوئی بہانہ کر دول گا شاید باوشاہ کو دوبارہ اس طرف آئے کا اتفاق نہ ہو اور آپ کو بھول جائے۔ لیکن میال عبداللہ نے اس تجویز کونہ پسند کیااور کماکہ باد شاہ غیور واقع ہوا ہے اگر میں زیادہ دور چلا جاؤل اور وہال ہے میری طلبی ہو تواور زیادہ پریشانی کا سامنا ہوگا۔ بادشاہ ابھی دس بی کوس کے فاصلہ پر ہے اس لیے بہتر ہے ہے کہ ابھی جاکر ملا قات کرلوں۔مرضی مولی تو یہال بھی اور وہاں بھی حال واستقبال میں مساوی ہے۔ غرض شباشب،یانہ سے روانہ ہو یے اور حاکم بیانہ کے ہمراہ علی الصباح بادشاہ کے کوچ کے وقت لشکر سلطانی میں پیچے گئے۔اس وقت بادشاہ سوار ہو چکا تھا۔ شخ عبداللہ باکانہ گرون اٹھائے سامنے جا کھڑے ہوئےاور السلام علیک کہا۔ حاکم ہیانہ نے جو بیٹنح کوباد شاہ کے غضب ہے بچانا جا بتا تھا شیخ کی گرون پکڑ کرینچے کو جمکادی اور کہنے لگا کہ باد شاہوں کو بول نہیں یوں سلام کرتے ہیں۔اس پر شیخ عبداللہ ہرا فروختہ ہو کر کھنے لگا۔ میں تو سلام مسنون کا یا بعد ہول۔اس کے سوامیں کوئی سلام نہیں جانا۔ لشکریول نے سلیم شاہ کے ایماء سے بیٹے کو پینا شروع کیا۔ جب تک حواس بجانتے کام آلی کی یہ آیت وروزبان عمی۔ ربنا اغفر لمنا و ذنوبنا و ثبت اقدامنا و انصرانا على القوم الكفرين سليم ثاه نے يوچھا كياكتاب؟ محدوم

الملک نے جواب دیا کہ آپ کو اور مجھے کا فر کہتا ہے۔باد شاہ کو اور زیادہ طیش آیا اور مکرر ز دو کوب کا تھکم دیا۔ پینخ عبداللّٰہ کی بہت و بریتک مرمت ہوتی رہی۔ پھر سلیم شاہ لشکر سمیت روانہ ہوااور لوگ کینج عبدالله کواٹھالے گئے۔ بیٹخ عبداللہ نے بیانہ کو ہمیشہ کے لیےالوداع کر دیا۔اس واقعہ کے تھوڑے ہی دن بعد ہمایوں بادشاہ نے ایران سے مراجعت کی اور خاندان سوری کا جراغ سلطنت کل کر کے ہندوستان کواز سر نواییے حوزہ تصرف میں لایا۔ شیخ عبداللہ نے بیانہ سے رخصت ہو کر جہان گر دی اختیار کی۔ دیر تک اطراف واکناف عالم کی سیاحت میں مصروف رہے کیکن انجام کار قائد تو فیق الٰمی نے آخر عمر میں مهدویت سے تائب كر كے اہل حق كى صف ميں لا كھڑ اكيا۔ اور سر ہند ميں عرالت گزیں ہو کریاد اللی میں مصروف ہوئے۔اگر شخ علائی اس وقت تک زندہ ہو تا تو بہت بڑی امید تھی کہ اپنے چیرومر شد کی توبہ دانامت کے پیش نظروہ بھی ممدویت سے تائب ہو جاتالیکن افسوس کہ وہ ا پیے وقت میں دنیاہے گذر گیا جبکہ یشخ عبداللہ ہنوز مہدویت کے گر داب میں غوطے کھارہے تھے۔ کچھ عرصہ کے بعد حلال الدین اکبر بادشاہ نے شیخ عبد اللہ کوسر ہندے طلب کیااور تنائی میں صحبت ر کھی۔ بادشاہ نے کینے عبداللہ سے ان کے مهدوی ہونے کے متعلق وریافت کیا۔ انہوں نے مهدویت سے اظهار براتا کیالور کماکہ شروع شروع میں مجھے یہ فرقہ بہت بھلامعلوم ہوا تھااس لیے مهدوی طریقه اختیار کرلیا تھا۔ لیکن کچھ زمانہ کے بعد جب حقیقت حال منکشف ہوئی تو میں بیز ار ہو کر علیحدہ ہو گیا۔باد شاہ نے انہیں اعزاز واکرام کے ساتھ رخصت کیا۔اس کے بعد 993ھ میں جب ا کبر شاہ عاز م انگ ہوا توسر ہند پہنچ کر شیخ عبداللہ نیازی کو دوبارہ بھلا بھیجالور کچھ زمین مدد معاش کے طور پر دینی جاہی کیکن انکار کیا۔ اکبر نے زہر وستی فرمان معافی لکھ دیا۔ مجبور افرمان لے لیالیکن ہمت بلید تھی ذمین پر قبضہ کر کے اس سے خود ہر گز مشتع نہ ہوئے اور ساری عمر توکل و تناعت میں گزار دی۔ آخر 1000 ھ میں عمر کی نوبے منزلیں طے کر کے موت ہے ہم آغوش ہو گئے۔ 61 – (رحمہ اللہ) لينخ علائي مهدوي

شیخ علائی کے والد بیخ حسن جو حضرت خواجہ سلیم پنتی کے خلیفہ ہتے۔ سلطان سلیم شاہ بن شیر شاہ افغان سوری کے عمد سلطنت میں بیانہ کے اندر سجاد کا مشخت وار شاد پر مشمکن تھے۔ جب ان کاہ صال ہوا توان کا فرزند شخ علائی جو علمی و عملی فضائل ہے مصف تفاعالم شباب میں باپ کی جگہ مند ارشاد پر بیٹھا۔ لیکن سو اتفاق ہے اننی ایام میں میاں عبد اللہ نیازی نے نہ بب ممدویہ اختمیار کرئی۔ ایک دن باغ جوائی کے اس نو نمال کا بھی اس باغ کی طرف کرر جواجس کے پاس میال عبد اللہ سکونت پذیر تھے۔ وہاں شخ عبد اللہ نیازی سے ملا قات ہوگئی۔ ان کا طور طریقہ دیکھا تو ترک و نیا کا اور کی سال عبد اللہ سکونت پذیر تھے۔ وہاں شخ عبد اللہ نیازی سے ملا قات ہوگئی۔ ان کا طور طریقہ دیکھا تو ترک و نیا کا اور کی سال نظر آیا۔ پہلی ہی نظر میں گھا کل ہوکر ان سے ہوگئی۔ ان کا طور طریقہ دیکھا تو ترک و نیاکا اور ای سال نظر آیا۔ پہلی ہی نظر میں گھا کل ہوکر ان سے

بیعت کر لی اور جو کچے گر میں تف سب لٹادیا۔ اس کے بعد اپنے مریدول سے کہا کہ میں نے اپنی قسمت حضرت محمہ جونیوری مهدی موعود کے داشن سے وابستہ کر لی ہے اور دین دایمان جس چیز کا نام ہے وہ حقیقت میں طریقہ معدویہ کی چروی میں ہے لیکن یادر ہے کہ یہ خیال کچھ اس سحر زد ہ مدویت کے ساتھ مخصوص نسیں تھ باعد علائی کی طرح ہر باطل پرست دروغ باف اینے محدث طریقه کورسر حق مناه ب مررائول کودیکھوانسی اپی حقامیت اور صدافت کاکس درجه یقین ب لیکن ال مم مرد کان راہ کو مصوم ہو کہ ہر دورات جو محلبہ کرام اور سلف صالح کے طریق تو یم ہے بال ممر محی بیتا ہو اہو ہیں میں جنم کو جا تا ہور خضب خداوند کی کا مستوجب ہے۔ غرض علا أنها بني مند منتخت کونذر ہتیں کرے عبداند نیزی کے بیس کیاور جاتے وقت اسہاب دنیوی جو کھ تھا یہال تک کے کتاتی بھی میں جوں ہو، مسینول میں تقسیم کر ویں اور ان ہے کمااگر تم کو فاقد منظور ہو توہم اللہ مے بق مث بیت کروورنہ اپنا حصہ اس مال ہے لے اواور جہاں جاہو جار ہو۔ اکثر نے علیحد گی ہر و ستت کی نعت سرامی کوتر جمودی اور شوہر کے ایماہے تمام زروز پوراہل حاجات میں بانٹ دیا۔ اور خود کو آلائش و نیاہے یاک کر لیا۔ اس کے مرید دل کی ایک بڑی تعداد کھی ساتھ ہولی۔ اور سب کے سب زاویه غرمت وانفرادییں پڑے ہزعم خو د تزکیه نفس میں مصروف ہوئے۔ توکل و تفویض کا قدم ہمت استوار تھااور زخار ف دنیا کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا کفر ہے بڑھ کر سمجھ جا تاتھا۔ شخ علا کی ہر روز نماز کے بعد تفییر قرآن کے در س وافادہ میں مصر دف ہوتا۔ فرشتہ لکھتاہے کہ طر زبیان ایسامئو ثرو ول نشین تھاکہ جو کو کی ایک و فعہ سن لیتا قطعاال وعیال کو ترک کر کے دائرہ میدویت میں داخل ہو جاتا۔ از شادی ہست ہے دلشاد'نہ غم نیست ہے دل فگار کنج عزلت میں آسود ودل اور بافراغ میشیتا۔ اگر زیادہ تو فیق نہ ہوتی تومناہی دمعاصی ہے تائب ہو کر سید جو نیوری کے قرب روحانی کا معتر ف اور گرویدہ ہو جاتا۔باپ نے بیٹے سے بھائی نے بھائی سے اور بیوی نے شوہر سے مغارفت اختیار کر کے فقرو قناعت کا شیوہ افتسار کیا۔ علائی کے متو سلین میں ہے کسی کو حرفیہ تجارت یا ملاز مت ہے سر و کار نہ تھااس کے پاس جو کچھ نذر و فتوح آتی اس میں سب خور وو کلال ہر ابر کے شریک و سمیم تھے۔اور اگر کوئی کب معاش بھی کرتا تواس میں ہے کم از کم دسوال حصد راہ خدامیں صرف کرتا۔ بدلوگ ایسے متوکل تھے کہ اگر بھوک کے مارے انزباق روح تک نومت پینچتی تو فاقے کرتے مگر اس کا اظہار نہ کرتے تھے۔باایں ہمہ فقرو فاقہ ہمیشہ مسلح رہتے تھے۔بازاروں میں امر معروف و ننی منکر کی غرض ے گشت لگاتے۔ شر کے گلی کو چول میں یا جمال کمیں کوئی ناشر وع بات دیکھتے پہلے نرمی سے سمجھاتے اگر رفیق و مدارا مفید نہ ثامت ہو تا تو جبر و تشد د کر کے منکرات سے باز رکھتے۔ حکام اور روسائے شہر میں ہے جولوگ ان کے موافق تھےوہ توان کی ہر طرح معادنت کرتے کیکن مخالفین جو ان کواس تشدر آمیز طریق عمل ہے رو کئے اور مقابلہ کرنے کی طاقت ندر کھتے وہ خون کے گھونٹ بی

کررہ جاتے۔ ای طرح اندر ہی اندر مخالفت کی آگ سکتی رہی۔ جب میال عبد اللہ نیازی نے ویکھا کہ اس کے پیروؤں کا تشد و بہت بڑھ گیا اور عقریب فساور پا ہوا چاہتا ہے تو شخ علائی ہے کہا کہ ججوم خلائی ہے مہر ہے او قات میں خلل واقع ہو تاہے اور حتی کوئی اس زمانہ میں حفظل ہے بھی زیادہ سخ ہا اُن ہے ہیں اُنادہ میں حفظل ہے بھی زیادہ سخ ہا اُن ہے اس لیے بہتر ہے کہ یا تو خاموش رہ کر کنح عزلت اختیار کرویا سنر جج کی تیاری کرو۔ شخ علائی زیارت بیت اللہ کے لیے روانہ ہوا۔ ستر گھر انے بھی اس بے سروسامانی کے عالم میں ساتھ ہو گئے دیارت بیت قائد خواص خال خیر مقدم کے جب سے قائلہ خواص خال خیر مقدم کے لیے آیا اور مہدی نہ جب قبول کیا گیاں جب چندروز کے بعد نہ جب مہدویت کی برائی اس پر روش موگئی تو تائیہ ہوگیا۔ شخواص خال اس معروف و منی میکر میں ہماری موافقت واطاعت نہیں کر تا۔ غرض اس ہے بگاڑ پیدا کر کے خواص خال اس معروف و منی میکر میں ہماری موافقت واطاعت نہیں کر تا۔ غرض اس ہے بگاڑ پیدا کر کے خواص پور

سلیم شاه سوری باد شاه د ہلی انهی د نول آگر ه میں ادرنگ سلطنت پر بیٹھا تھا۔ مخد وم الملک مولانا عبدالله ملطانپوری نے سیدر فیع الدین محدث میال ابوالفتح تصینسری اوربعض دوسرے علماء کو جمع کر کے بادشاہ سے شیخ علائی کی فتنہ انگزیوں کا شکوہ کیا۔بادشاہ نے شیخ علائی کو آگرہ میں طلب کیا۔ شن علا کی اینے مریدوں کی ایک بری جماعت کے ساتھ جو ہروقت ہتھیار لگائے رہے تھے میانہ سے روانہ ہو کر حاضر دربار ہوا اور بادشاہول کے رسوم و آواب کو بالائے طاق رکھ کر سنت نیوی کے مطابق تمام مجلس كوالسلام عليم كمار سليم شاه فين فرت والتكراه ك ساتحد "وطيك واسلام" جواب دیا۔ شخ کی بیہ جمارت مقربان درگاہ پر سخت شاق مذری۔ اعیان دولت نے سلیم شاہ کے سلے ہی کان جمر رکھے تھے کہ حضرت مدی علیہ السلام روئے زمین کی بادشاہت کریں مجے۔ اور یہ مبتدع خود بھی مہدویت کا مدعی ہے اس لیے ضرور ہے کہ اس شخص کی نیت بھی خروج وبعادت کی ہو۔ عیسیٰ خال نے جو بادشاہ کے مند لگا ہوا تھا شخ علائی کی شکستہ حالی 'رنٹیس کیڑوں اور میٹی جوتی د کھ کر چھبتی اڑائی کہ بیہ حالت و ہیئت اور باد شاہی کی امنگیں ؟ اور باد شاہ کو خطاب کر کے کہنے لگا کیا ہم ا فغان د نیا ہے نابو د ہو گئے ہیں کہ ایسے ایسے گدا بھی باد شاہی کی ہو س کریں۔ شخ علائی کے دل پر دربار یول کے طعن و تعریفن اور بادشاہ کی بر افر ختگی کا کوئی اثر نہ ہوالور مجلس بحث منعقد ہونے سے پہلے بموجب عادت معبود کلام الٰی کی چند آیتیں پڑھ کر ایک نمایت ہر جتہ اور فصیح وبلیغ تقریر شروع کر دی جس میں دنیا کی بے ثباتی'اہوال حشر ونشر کی تصویرا پیے رنگ میں تحیینی کہ ول پانی ہو گئے۔ سلیم شاہ اور مقربان درگاہ جن کے جذبات سخت مشتعل ہو رہے تھے ہجائے قتر و غضب کی جلیاں گرانے کے زارہ قطار رونے لکے۔ آخر بادشاہ اٹھ کر محل سرائے میں چلا گیا۔ اور وبال سے میں علائی اوراس کے رفقاء کے لیے خووا بینے سامنے کھانا بھجوایا گیا۔ نہ تو شیخ نے کھانا تناول کیااور نہ بادشاہ

کی آمد پر تعظیم جالایاا ہے ساتھیوں سے صرف اتناکہا کہ جس کا جی مانے وہ کھالے۔ جب بادشاہ نے کھانانہ کھانے کا سب بوچھا تو بیٹی علائی بے در اپنی کہنے لگاکہ بادشاہ! تیرا خزانہ بیٹ المال ہے جس پر سب مسلمانوں کا بکساں حق ہے اور تو تھم شرع کے خلاف انہے حق سے زیادہ پر متصرف ہور باہے اس لیے تیرے ہاں کا کھانا حرام و تا جائز ہے۔ سلیم شاہ کو غصہ تو بہت آیا گر منبط کیا اور تحقیق محث علماء کے سیر دکر دی۔

بعد ازال وہ علماء جو اپنے تبحر علمی کے نقارے بجایا کرتے تھے۔ شیخ علائی سے مسللہ مهدویت میں الجھنے لگے۔ میر سید صفوی نے وہ احادیث بیان کیس جو حضرت مهدی علیہ السلام کے علائم و خصوصیاصیات بیان کی عمی ہیں۔ شخ نے جواب دیا کہ تم شافعی للمذ ہب ہو اور ہم حفی ہیں۔ ہمارے تمہارے اصول میں ہوا فرق ہے اس لیے تمہاری توجیہ و تاویل ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو <del>عتی</del>۔ سید صفوی ہے پچھ جواب نہ بن بڑا۔ لیکن سید صاحب کو اس کا بیہ جواب دیناجا ہے تھا کہ ظمور مهدى عليه السلام كاعقيدهان فروعي مسائل ميں سے نہيں جن ميں حنفي وشافعي مختلف ميں بلحه یہ عقید واجماعی اور مسلم الثبوت ہے اور تم حنفیہ اور شافعیہ کی آڑ میں کیو نکر پناہ لے سکتے ہو جب کہ تم نے حنفی عقائد سے منہ موڑ کر ایک مبتدع ند ہب کی پیروی افتیار کر رکھی ہے۔ مولانا عبداللہ سلطانیوری المخاطب به مخدوم الملک نے جوباد شاہ کے مقربوں میں سے تنھے۔ علائی کے واجب القتل ہونے کا فتو کی دے دیا۔ بید دکھے کر علائی اوشنام دہی پر اتر آیااور مخدوم الملک کی طرف مخاطب ہو کر کینے لگا کہ توسگ د نیااور خود فاسق و فاجر ہے در عہدہ وضا کے کسی طرح لا کق نہیں۔ تیری کیا بساط ہے کہ مجھے داجب القتل ٹھسرائے۔ تیرے گھر تو علی الاعلان سازو گانے ہجانے کی آواز سنائی دیتی ہے اور مدیث صحیح میں آیا ہے کہ نجاست پر بیٹھے والی مکھی اس عالم سے بہ در جما بہتر ہے جس کا پیشہ ووطیرہ امراء کی خوشار و چاپلوسی ہولیکن طاہر ہے کہ اگراحکام شریعت اور حدود اللہ کے اجراء میں سلاطین اسلام سے تعاون طلی خوشامہ و چاپلوس ہے۔ توہر شیدائی حق کواس کا مر تکب مونا چاہئے۔ عبد القادویہ ایونی نے انجباہے کہ آگرہ کا ملا جلال بھی دربار میں موجود تھا ساط جرات پر قدم رکھ کروہ حدیث ہیان کرنے لگا۔ جس میں جناب مہدی آخر الزمان کا حلیہ مز کور لفظ اجلی الجبہتہ کی مجائے اجل الجهبية (يفخ جيم و تشديد لام)جو لفظ جلال سے مشتق اور جليل كي تفصيل ہے۔ پڑھااور مسكرات ہو ئے کما تو عوام الناس میں اپنے آپ کو برا فاصل مضهور کر تاہے حالا نکد عربی کا ایک فقر ہ بھی صحیح نمیں پڑھ سکتا۔ تو صدیث کے نکات اور اشارات کو کیا خاک سمجھے گا۔ بدلفظ اجلی الجبہۃ جلاکی تفصیل ہے نہ کہ تیرے نام جلال کی۔ بے جیارہ ملا جلال ایساخفیف ہوا کہ پھر لب کشائی کی ہمت نیہ ہو ئی۔ گلر بدایونی کا بد بیان کسی طرح قزین قیاس نہیں ہے کیونکہ علم حدیث کا مبتدی بھی جانتا ہے کہ حدیث **میں** حضرت مهدی علیه السلام کواجلی الجههة (روش پیشانی والا) کما گیاہے۔ ظاہرے که ملا جلال جو

علمائے دربار میں دخل تھےاتنے جاہل نہیں ہو شکتے تھے کہ وہ ایک الی معمولی چیز ہے بھی بے خبر ہوتے۔جس کو عربی کے اونی طالب علم بھی جانتے ہیں۔ سلیم شاہ سخت صفطہ میں تھا کہ شخ علائی کی نسبت کیا تھم صادر کرے ؟ آخر شخ کے یاس پیغام بھیجا کہ اگر تم جو نپوری کو مہدی موعود مانے ہے باز آ جاؤاور آہت سے میرے کان میں اس عقیدہ ہے اظہار براۃ کر دو تواین قلم و میں تہیں محتسب مقرر کر دیتا ہوں۔اب تک میری اجازت کے بغیر امر معردف و نئی منکر کرتے رہے۔اب میرے تھم سے کرتے رہو۔ ورنہ علماء تمہارے قتل و صلب کا فتویٰ دے ہی چکے ہیں گومیں نہیں چاہتا کہ تمهارا خون گراؤں۔ علائی نے جواب دیا کہ تمهارے کہنے سے میں اس عقیدہ کو نہیں بدل سکتا۔ شیخ چندروز آگرہ میں رہا۔ جاسوس سلیم شاہ کو مل مل کی خبریں پہنچار ہے متھے کہ آج فلال افغان سر وار نے ند ہب میدویہ قبول کیااور آج فلاں وزیر نے شیخ کا مرید ہو کرتر ک علائق کیااور آج شیخ کے حلقہ ارادت کواس قدر وسعت ہوئی۔ سلیم شاہ مخدوم الملک کے فتو کی کے باوجو د تھم قتل میں مبادر ت نہ کر تا تھا۔ آخر بصد مشکل قصبہ ہندویہ کی طر ف جو سر حد د کن پر واقع تھا جلاو طنی کا تھم دیا۔ شخ یہ تھم سن کربہت خوش ہوا کیونکہ اے کئی سال ہے د کن کی سیر اور ان بلاد کے مہدویہ کی ملا قات کا شوق وامتعمر تھا۔ ہندویہ میں پہلے ہی میدوی پر نہ ہمی کی گر مبازاری تھی جب شخ علائی بیمال پہنچا تو یہال کا حاکم جس کانام بمار خال اور لقب اعظم ہمایوں شروانی تھا۔ اس کے حلقہ ارادت میں داخل ہوااور اس کانصف سے زیادہ کشکر بھی ممدوی ہو گیا۔ شاہ کو جب ان حالات کی اطلاع ہوئی توبزا تلمایا۔ محدوم الملك نے بادشاہ كوبيه صلاحدى كه علائى كو مندوبير سے طلب كر كے اس پرشرعى حد لگائى جائے۔ چنانچہ شخے کو سر حدے واپس بلا لیا گیا۔ اس مرتبہ سلیم شاہ نے علماء کو پھر جمع کر کے اس قضیہ کے متعلق انتمائی تحقیق و تغیش کا حکم دیا۔ مخد وم الملک نے سلیم شاہ سے کہا کہ یہ شخص خود بھی میدویت کاواعی ہے اور حضرت ممدی آخر الزمان روئے زمین کے فرماز واہوں گے۔ یمی وجہ ہے کہ حضور کے لشکریوں کواس شخص ہے اس در جہ شیفتگی ہے حتی کہ حضور کے بہت ہے اعزاوا قارب بھی در یروہ اس کے ند بب میں داخل ہو کیے ہیں۔ اس لیے توی احتال ہے کہ اس کی ذاع سے نظام سلطنت میں فتوروا قع ہو\_

باوشاہ کا خیال تھا کہ مخدوم الملک علائی ہے بعض و عناد رکھتا ہے اور ہر طرح ہے کوشاں ہے کہ سمی طرح اس تادیب ویٹ کئی میں کا میاب ہواس لیے چاہتا تھا کہ کی دو سرے عالم ہے فرض ہے اس قضیہ کا فیصلہ کرائے۔ان ایام میں و ہلی و آگرہ کے اندر اس پاید کا کوئی جامع عالم نہیں تھا۔ جس کی طرف رجوع کیا جاستا۔ اس لیے باوشاہ نے مخدوم الملک کے فتو کی قتل کو نظر انداز کر کے 255ء میں تھا دیا کہ شخ علائی کو علامہ بڑھ طبیب کے پاس بہار لے جا کیں۔ تاکہ ان کے فتو کی تادر دور دور تک بھیلا ہوا تھا۔ فتو کی تادیب کو حل کیا جائے۔ان ونول علامہ شخ بڑھ سے علم و فضل کا شرہ ودر دور دی کے بھیلا ہوا تھا۔

شاہ سوری ان کا ابیامعتقد تھا کہ ان کی یاؤں کی جو تیاں اپنے ہاتھ سے سید تھی کیا کر تا تھا۔ یہ ایونی لکھتے **میں کہ جب شخ علائی بہار پہنچا توانفا فانشخ بڑھ کی کوئی خوشی کی تقریب تھی۔گانے بجانے کی آواز گھ**رِ ہے آر بی تھی اورا یسے رسوم اوا ہورہے تھے جو شر عاممنوع اور مسلمانوں نے ہندوؤں کے اثر صحبت ہے تکھے ہیں۔ علائی نے جوش غضب میں آگر شخیڑھ کو ملامت شروع کر دیوہ اس وقت اس قدر معمراور کهن سال تھے کہ یارائے گفتار بھی نہ تھا۔ علامہ کے بییڈوں نے جواب دیا کہ ملک میں ایسے عادات ورسوم رائح ہیں کہ اگر ان ہے روکا جائے تو نا قص العقل عور تیں خیال کرتی ہیں کہ جان یا مال بلیدن میں ضرور کو کی آفت آئے گی اور اگر سوءانفاق ہے کو کی ٹر ابی ظہوریز پر ہو جائے تو کہنے لگتی جیں کہ سار اوبال فلال رسم کے اوانہ کرنے کا ہے۔ طاہر ہے کہ وہ ایسے عقیدہ پر کا فر ہو جاتی ہیں اور کا فر ہوئے ہے ان کا فاسق ربتا نغیمت ہے۔ شیخ علائی نے کما کہ عذر گناہ بدتر از گناہ اس کو کہتے ہیں۔ جب شروع بی سے بیا عقاد ہے تو گناہ نہ کرنے ہے وہال آتا ہے اور سنت کی پیروی موجب ہلاکت ہے توابیاا عقاد رکھنے والی عور تیں شروع ہی ہے کا فر میں تو پھران کے اسلام کالحاظ کیا ہے باعد ان کی صحت نکاح میں کانام ہے چہ جائیکہ ان کے اسلام کاغم کھایا جائے اور جب ایسے مرجع انام اور فاضل ا جل کا یہ حال ہو تو عوام کائس خداہی خافظ ہے۔ شخ بڑھ خوف خدا کا در دول میں رکھتے تھے۔استغفار كرك اشكبار مو كئ اور شيخ على كى تحمين وآفرين كرك اعزاز واكرام سے پيش آئے۔ حسب بيان عبدالقادر بدابونی شخ بڑھ نے اب سلیم شاہ کے نام خط لکھا کہ مسلمہ مهدویت ایمان کا موقوف علیہ معیں ہے اور تعیمین علامات ممدی علیہ السلام میں بہت کچھ اختلاف بتایا جاتا ہے۔ اس بنایر شخ علائی کے کفروفت کا تھم نمیں لگایا جاسکتا۔ بہتر یہ ہے کہ شیخ علائی کے شبهات دور کئے جائیں۔ علاء کے کتب خانوں میں حدیث کی کتابیں بحثر ت ملیں گی۔احادیث مہدی علیہ السلام نکال کر ان کے شہمات دور کیئے جائیں۔ یہال کمائیں کمیاب میں ورنہ میں شخ پراس کی غلطی اور کج روی واضح کر دیتا۔ شخ بذھ کہ مخدوم الملک صدر الصدور میں۔ان کے خلاف رائے دینائس طرح مناسب نہیں۔ایی حالت میں انسوں نے ان نے بیر کہ کر کہ آپ کواس مسئلہ کی شخص کے لیے آگرہ طلب کرایا تواس پیرانہ سانی میں ناحق سفر کی صعومت اٹھانا پڑے گی بڈھ کے دل پر اثر کر گئی۔ چنانچہ پہلی چیٹی جاک کر کے۔ ووسر امر اسله اس مضمون کا لکھ بھیجا کہ مخدوم جوہزے عالم کی حیثیت رکھتے ہیں اور انتنادرجہ ک محقق میں اس لیے ان کا قول اور فتوی قابل اعتماد ہے لیکن بدایونی نے منتخب التواری کے مخلف مقامت یر مهدوب کی تعریف میں جس مبالغہ کام لیا ہے۔ اس سے متر شی او تاہے کہ انہول نے مهدوی مم کر د گان راہ کی زبان ہے جو کچھ سامنطوق سمجھ کر بلا شخیق اپنی تاریخ میں درج کر لیا۔ خو د عبدانقاد رکو تسلیم ہے کہ شخیز ھاس وقت کے اعلی عالم تھے۔ ان کی علمی عظمت اور عملی نقذی ک

نقش دلول پر اس در جه مرتم تھے کہ شہنشاہ ہند سلطان شیر شاہ سوری خود جو تیاں اٹھا کر ان کے سامنے رکھنے میں اپنا فخر سمجھتا تھا۔ ظاہر ہے کہ اتنابر اعلامہ وہر ایسی لغواور متسنح انگیز روایت کہاں سے لاسکتا تھا کہ تعیین علامات مہدی علیہ السلام میں اختلاف ہے۔اس سے قطع نظر اتنے برے عالم ہے یہ بھی بعید تھا کہ وہ آگرہ تک کا سفر اپنے دوش ہمت پر قبول ند کرے لیکن کسی "عالم حق" کے بے گناہ ہلاک وہر باد ہو جانے کو حیب جاپ گوار اکر لے۔الغرض شِخ بڑھ کی دو چھٹیوں کا افسانہ محض لغواور حامیاں شریعت کے وشمنوں کا کی اختراع ہے۔خواجہ نظام الدین احمد مئورخ نے تاریخ طبقات اکبری میں کیلی چھی کا کوئی ذکر شہیں کیا۔ ملاحظہ مو لکھتے ہیں۔"سلیم خال کوش بھی مخدوم الملك مكروه بازشخ علائي راور بهار پیش شخ پز ه طبیب دا نشمند كه شیر خال معتقد او كفش پیش پایئ او می نهاد فرستادتا بموجب فتوي اوعمل نمايد وسليم خال بجانب بنجاب توجه نموده تقبير قلعه ما كوث مشغول شد . چون شيخ علا كي به بهار رفت شيخ بذه موافق فتوي مخدوم الملك نوشته بقاصدان سليم خان داو . " 62 - اور لطف یہ ہے کہ ایک نام نماد عالم نے جوالحاد و میچریت کی طرف ماکل ہے بدایونی بیانات کی منائے فاسد بروشنام وہی کی بروی بروی عمار تیس کھڑی کرلی ہیں اور ملاحدہ معدوید کی تائید میں صامیان شریعت مصطفوی ( علی صاحبهاالتحیه والسلام ) کو معاذ الله رسول سے سواء قرار دے کر ایسی شر مناک گالیاں دی ہیں کہ جن کو پڑھ کر ایک غیور مو من جسے ماجاء النبی علیقے ہے کچھ بھی محبت ہے سخت روجی صدمہ محسوس کر تاہے اور پھر دیانت داری اور حق پسندی کا کمال دیکھو کہ اس نے نیازی علائی کی تعریف میں توزمین آسان کے قلامے ملائے کیکن مقدم الذکرکی انامت اور رجوع الی الحق کا کسیں بھول کر بھی ذکر نہیں کیا۔ حالا نکہ خوربد ایونی نے نیازی کے نذکرہ میں لکھاہے کہ ''عاقبت بہ سر ہند آمده از راه وروش مهدوبیه اباده وسائر مهدوبه رازال اعتقاد باز داشته بروش متشرعان عامه ابل اسلام سلوك مي ور زيد "63 – ان د نول سلطان عالم شاه پنجاب آيا موا تقا۔ جب شخير هر كاسر ممبر خطباو شاه كو ملا تو پڑھ کر شیخ علائی کواپنے یاس بلایااور نزدیک کر کے اس سے کماکہ تم تشامیرے کان میں کمہ وو کہ میں اس عقیدہ سے تائب ہو تا ہوں۔ بس اتنا کہ کر مطلق العنان اور فارغ ہو جاؤ۔'' علائی نے پچھ التفات ند كيار باوشاہ نے مايوس ہوكر مخدوم الملك سے كماا چھاتم جانو۔اس اثناء ميں بين تي علائي پر مرض طاعون کا حملہ ہواجوملک میں تھیل رہا تھااور اس کی وجہ ہے حلق میں زخم ہو گیا تھا۔باد شاہ نے تھم ویا کہ میری موجود گی میں تازیانے نگاؤ۔ جلاد نے تیسری بی ضرب لگائی تھی کہ روح نے تن سے مفارقت کی.

باب52

### حاجی محمہ فرہی

حاتی محمد فری سید محمد جو نیوری کا مرید اور مسیح مد عود ہونے کا مدگی تھا۔ ممدویہ کی تماب "شواج الولایت " بھی لکھا ہے۔ "معفرت ممدی مدعود (سید جو نیوری) نے فرمایا کہ اکثر انہیاء اور الوالعزم رسول وعاما تگا کرتے تھے کہ بار خدا ہمیں امت محمد می بھی پیدا کر کے ممدی کے گروہ میں داخل فرما۔ انہیاء میں سے معفرت سیسی من مربم علیہ السلام کے سواکسی کی وعا قبول نہ ہوئی۔ چنا نیچہ وہ عنظریب آکر ہمرہ یاب ملا قات ہول کے۔ چنا نیچہ "دیوان ممدی" میں جو ایک ممدی کا کلام ککھا مہدی۔

بل چہ عالم کہ ز آدم و موکی ز کچی و خیل از موکی بودہ غایت بھیجش ہو ہے ہر چہ ہست از ولایت است ظہور نقط آل دائرۂ مفسلال شد متمائے ہمہ مرسلال خواست زحق ہر کے از اولیں رب اجعلنی کمن الاقرین

 کے لیے بھیجا۔ جب انہیں معلوم ہواکہ حاجی ماراگیا تولوث آئے۔ شاہد لاور نے بھارت دی کہ حاجی محمد ایمان سلامت لے گیا۔ غرغرہ کے وقت اس کی توبہ قبول ہوگئی۔ سید محمود کہنے لگا کہ چونکہ مہدی علیہ السلام کی تقیدیق کی تھی ضائع نہ ہوا۔ 65 -

# جلال الدين أكبر شاه

جلال الدین اکبرشاہ بھی ان ائمہ فساد میں ہے جہنوں نے ملت اسلام میں رفتہ اندازیاں گرکے ناموس شریعت کو چرکا لگایا۔ اکبر 949ھ میں سندھ کے ریگستان میں امر کوٹ کے مقام پر اس وقت پیدا ہوا جب کے اس کا باپ سلطان نصیر الدین ہما یوں بادشاہ سلطان شیر شاہ کے بتھ ہے آور وُد و اس وقت پور ابرس وقت پور ابرس وقت پور ابرس وقت پور ابرس وفت پور ابرس وفت پور ابرس وفت پور ابرس منال کی میں ہو وُرگیا۔ اکبر قریبابارہ سال دن کا بھی نمیں ہوا تھا اپنے بھائی عسکری مرزاحا کم قندھار کے باتھ میں چھوڑ گیا۔ اکبر قریبابارہ سال سک قندھار میں اور اباد والحد میں ہمایوں بادشاہ فتح و ظفر کے بحد یہ والوں ہو کا تقالوں جب 863ھ میں ہمایوں بادشاہ فتح و طفر کے ہمایوں بادشاہ فتح و ظفر کے ہمایوں بادشاہ فتح و طفر کے ہمایوں بادشاہ فتح و میں کا تقالوں وفت ہمایوں بادشاہ فتح و میں ہمایوں بادشاہ فتح و میں ہمایوں بادشاہ فتح و میں ہمایوں ہوں ہمایوں ہم

# قصل 1 - بیروی مذہب کادور ہدایت

جیال الدین اکبر ابتداء میں ایک خوش عقیدہ مسلمان قفا۔ محمد حسین صاحب آزاد لکھتے میں کہ آسروا کل میں احکام شرن کواوب کے کانول سے سنتا تھا اور صدق دل ہے جانا تا تھا۔ جماعت سے نماز پڑھت تھ۔ آپ اذان کتا تھا۔ مجد میں اپنے باتھ سے جھازود بتا تھا۔ طاء و فضلاء کی نمایت تحقیم سرح تھا۔ ان کے گھر جاتا تھا۔ بعض کے سامنے بھی بھی جو تیال سیدھی کرکے رکھ دیتا تھا۔ مقدمات شریعت کے فوٹی سے فیصل جو تی تھے۔ جانجا قاضی و مفتی مقرر تھے۔ اکبر صوفیانہ علیہ سامت تافعہ کو انداز کاور فقراء دائل دل کا نیاز مند تھا۔ ان کے برکت انفان سے تعافمہ کرتا تھا۔ 268ھ

میں گویوں نے حضرت خواجہ مغین الدین چشتی رحمتہ اللہ علیہ کے فضائل د کرامات میں گیت گائے۔اکبریر ایپاذوق و شوق طاری ہوا کہ اسی وقت اجمیر کو روانہ ہوا۔ مزاریر بیٹھ کر خواجہ کے توسل ہے دل کی مرادیں ہار گاہ رب العلمیٰ میں عرض کیں۔ قضائے کر دگار ہے جو کچھے مانگا تھااس سے بھی زیاد ہایا۔اس لیے اس کا عقاد پہلے ہے دو چند ہوا۔اور ہاد جو دیکہ 982ھ سے جب کہ وہ مرتد ہوااس کے دل میں حضرت سید الاولین والآ فرین علیہ کی ذات گرامی کے ساتھ عقیدت کا جذبہ باتی ندرہ گیاباعہ حضور کی شان میں بے اوب ہو گیا تھالیکن خواجہ معین الدین کے ساتھ مرتے وم تک وہی اعتقاد رہا۔ اور اہل نظر اسے و کمھ کر حیر ان میں کہ خواجہ صاحب کے ساتھ توبیا عثقاد اور آ تخضرت علیلی جن کے دامن کے سامہ ہے لاکھول کروڑوں کو خواجہ معین الدین کا سادر جہ مل جائے ان کی شان میں ایساسوءا عقاد۔اوائل میں اکبر علاء و مشائخ طریقت کی صحبت میں بزے آواب ہے بیٹھتا تھا۔ان کے ارشادات کو موجب مدایت وسعادت یقین کرتا تھا۔ان کو بہت کچھ دیتا تھا۔ان ا یام میں اس کے انعام واکر ام اور جو دو سخاکی بچھ حدید متھے۔ چنانچے عبدالقیاد ربد الیفی اس کے امرتداد ے پہلے ک کیفیت لکھتے ہیں کہ اگر ہندہ ستان کے شاہان سلف کی تمام تھٹھی ایک بیے میں رکھی جائے اور اکبر شاہ کے انعابات دوسرے ملے میں مرکھ جا کی تودوسر اللہ جک جائے گا۔ 971ھ میں اکبر حفرت شی سلیم چشی کے باتھ پربیعت کرے ان کے طقہ مریم بن می واض بوار خواجہ سلیم حضرت شیخ فرید الدین سیخ شکر قدس سره کی اواد تھے۔ ان ایام می وہ آگرہ سے بدہ کوس کے فاصلہ برایک گاؤں میں جے سکری کتے تھے قیام فرما تھے۔اکبر 28.27 س کی عمر تک اولد تھا س لیے اولاد کی بڑی آرزو تھی۔ اکبر نے خود سکری حاکران سے کی دن رات اولاد کے لیے دیا کرائی۔ شیخ سلیم چشتی "کی پیشین گوئی

چشق"کی داماد شخ ابرا ہیم اس مڑوہ کے ساتھ دارالسلطنت آگرہ ہینچے اور مراحم خسر وانہ ہے سر فرازی یائی۔ بادشاہ نے اس نعت عظمی اور موجیت کبری کے شکرانہ میں خلائق کو انعامات سے بہر ہ مند فرمایا۔ کل ممالک محروسہ کے قیدی آزاد کئے گئے۔ سات دن تک جشن مسرت منایا۔ شعراء نے تاریخ اور قصیدے کمہ کربزے برے انعام یائے۔بادشاہ نے اس دن سے موضع سکری جار ہے اور اسے دار السلطنت مانے كا قصد كيا۔ چنانچ سكرى جاكر شخ كے ليے ايك ئى خانقاہ اور ايك عالى شان تھین قلعہ اور پڑے قصر تقمیر کرائے۔امراء واعیان سلطنت نے بھی محل تقمیر کرائے ادر وہاں شہر آباد کرے سکری کو فتح یور کا خطاب ویا۔ بادشاہ نے یہ نزرمان رکھی تھی کہ اگر خدا تعالی فرز ند زید عطافرمائ گا تواجمير كك پياده يا جاؤل گار چنانچدوه 977و كودارالخلاف آكره سے پيدل رداند جوار اجمیر وبال ہے ایک سومیس کو س کے رروزانہ جھے سات کو س کاسفر تھا۔ شیخ سلیم نے مولود مسعود کانام اینے نام پرر کھا تھا۔ لیکن اَہر کی بیہ حالت متی کہ پیر کے نام کا حترام کرتے ہوئے بینے کو سلیم کمہ کر میں پکارتا تھا۔ بلعد شیخوتی کماکرتا تھا۔ جما تلیر توزک میں لکھتاہے کہ ایک دن کسی تقریب میں میرے والدیے حضرت شیخ" ہے یو چھا کہ آپ کی کیا عمر ہوگی اور آپ کب ملک آخرت کو انتقال فرمائیں گے ؟ فرمایا واللہ علم۔ ایک دن زیادہ اصرار کر کے بوجیعا تومیری طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جب شاہرادہ اتنابرا ہوگا کہ کس کویاد کرانے ہے بچھ سکھے کے توسمجھ لینا کہ ہماراد صال قریب ہے۔ والد نے بیر س كر تمام خدام كو حكم دياكه شنراوے كو نظم و نثر كوئى كچھ نه سكھائ اس طرح قريبا ذهائي سال گزر مے۔مخلہ میں ایک عورت رہتی تھی دود فع نظرید کے لیے مجھے ہر روز حریل ک و مونی دے جاتی تھی اے کچھ صدقہ خیرات مل جاتا تھا۔ ایک دن اس نے خدام کی غیر حاضری میں مجھے یہ شعر باد کرادیا۔

الني غنيه اميد بيتما گلے از روضه جاوید ښما

اس کے بعد میں حضرت شخ کے پائس میااور انہیں یہ شعر سایا۔ حضرت مارے بنو ٹی کے انچھل پرے اور والد ہر رگوار ہے فرمایالو بھٹی و عد وہ صال پہنچ میار خصت ہوتا ہوں۔ چنانچہ اس رات کو بخار ہوا یہاں تک کہ 979ھ میں 98 ہرس کی عمر پا کر رفیق اعلیٰ سے جالے۔ 5 جمادی الآخر 981ھ کو بادشاہ نے شغرادوں کے ختنہ کا تھم دیا۔ بہت ہرا جشن تر تیب دیا گیا۔ علماء سادات مشائح امراء وار کان دولت جمع ہوئے۔ سنت ختنہ اوا ہوئی۔ بادشاہ نے خوب دادود ہش اور فیض رسانی کا حق اوا کیا۔ اس کے بعد اس سال 20 جب کے دول ایک بہت ہوی مجلس تر تیب دی محق اور شغرادہ سلیم کو مولانا میں کال ہروی کی خدمت میں بغرض تعلیم کے مجانبوں نے شاہرادہ کو کلمہ ہم اللہ الرحمٰن الرحیم جو خزائن و معارف کی کنج ہے پڑھائی۔ چاردال طرف سے تنہیت و مبارک بادی المخال بدنہ وا

### القرون ويدمين اصول اسلام كي تائيد

سر ذین دکن میں ایک بر جمن نے جو بھادن کے نام سے مشہور تھا ایک مر بید کی اسلای ستاب کا مطالعہ کیا۔ اس کا ہے اور ہوا ہوا ہے اور ہوا ہوا۔ اس کے افق دل پر اسلام کا کو کب بدایت سایہ افکن ہوا۔ اس کے بعد اس نے دوسر ی کتاہ ان کا مطالعہ کر کے اسلامی تعلیمات میں انچھی بھیر ہے حاصل کی اور باتا بعد ودائرہ اسلام میں داخل ہوا ہے و کیے کریو ہے بر غیب بد جمعنوں نے جن کے علم و فشل کی ملک میں وہ جس کو اسلام میں داخل ہوا ہے کی کو شش کی۔ لیکن اس نے تمام بد جمعنوں کو فد بنی مناظر وال میں ذک وی۔ قبول اسلام کی چھھ عمر صد بعد یہ نو مسلم وار الخالف فی تو رسیر کی آیا اور اور میں ذک وی۔ قبول اسلام کی چھھی کتاب اقمر و وید کا بادشاہ میں میں واخل ہوگی۔ اس کے بعض احکام ملت اسلام کی تائید کرتے ہیں چنانی اس کی اللہ اللہ اللہ اللہ نے جس بنا ہو سے باللہ عنی دوسر اید کہ گائے اور شت چند شرطوں کے ساتھ میات ہے۔ اللہ نہ پر حسیں نجات نہیں میں عنی دوسر اید کہ گائے گائو شت چند شرطوں کے ساتھ میات ہے۔ اللہ نہ پر حسیس نجات نہیں میں علی ہو دیں اید کہ گائے گائو شت چند شرطوں کے ساتھ میات ہے۔ اللہ نہ پر حسیس نجات نہیں میں جاتے جاتے کا ناز میں کیا جاتے کو النانہ جاتے۔

کیکن اب میں یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ 982ھ کے بعد سے جبکہ سر خیل الحاد او الفضل واخل دربار ہوا ہے۔اکبری حکومت کی ند نبی حالت کسی حضیض ادبار میں گرنے گئی۔ اور اسلام او الفضل اور چند دوسرِے دشمنان دین کے باتھوں کس طرح مظلومی ویے کسی کی حالت میں جیما ہوا۔

#### فصل2\_ار تدادوبے دینی کاعصر ظلمت

اوپر لکھا گیا ہے کہ اکبر بادشاہ بالکل جائل و ناخواندہ تھ اور اسے نہ ہجی اموریش ہیں ہیں ہے صاصل نہ تھی۔ یہ میں شریعت اور واسکان اسوقال نہ تھی۔ یہ میں شریعت اور واسکان اسوقالر سول عظی بادشاہ کے والے و داخ پر حاوی تھے۔ بادشاہ بھی ان کے فیض صحبت نہ نہی رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ لیکن جب او الفضل جیسے محدول نے بھی درباریش باد پایا اور یہ اوگ بادشاہ کو اپنی فیصب پر لانے کی کو شش کرنے گئے۔ تو وہ بے چارہ کھیش میں مبتلا ہوا۔ ملماء ومشار کے اسے وین کی طرف محیجے تھے اور اہل الحاوات آزادی اور مطلق العانی کی راہ دکھاتے تھے۔ یہ ہوا کہ بادشاہ آبتہ آبتہ ان کا اثر بھی تول کرنے نگاور اس کی طبیعت قیود وشر ایعت کی جائے آزادی کی طرف مائی ہونے گئے۔

#### جواز متعه كافتوي

ان ایام میں باوشاہ نے علاء ہے کہا کہ میں اپنے حرم شاہی میں کتی عور تمی رکھ سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ چار تک رکھ سکتا ہیں۔ کہنے لگا میں نے توایک مرتبہ شخ عبدا نبی ہے ت الحاکہ بعض حالتوں میں نو تک کی اجازت ہے۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ اگر راہ خلاف افتیار کی جائے قبعش کو گول کے انجازہ تک ہیں۔ باذشاہ نے جائے گلا میں دیا تصبیح صرف افتیاد ہے گئے میہ نبی ہی جواب دیا کہ میں نے چارہ نے زیادہ کے جواز کا فتوی سمیں دیا تصبیح سرف افتیاد ہے گئے تہ ہم نے فتا آپر اس تھا۔ ہواب واللہ میں نے گئے اور کہا تھا اور اس بھی اور اس کے طوح پر شاق گذر ااور کشنے گا تو جہت ہوتا ہے گئے اور کہا تھا اور اس بھی خرور تھا کہ علاء میں ہے جو لوگ دیا پر ست سے دہاد شاہ کی فوشنود کی کا خاط کرت ہوت ہواب کو نواز کو گئے ہواب کی خوشنود کی کا خاط کرت ہوت ہواب کو جواب اس کی خواجش پر قربان کرد ہے ۔ چنا نچہ اس می خواب کہ میں متعدر کھ سکتا ہے۔ چنا نچہ اس موال دیا ہو کہ بیاں موال اس کا فوٹ نوستود کی مخالف میں متعدر کو سکتا ہے۔ پہنا نچہ اس مالک انت نہیں متعدر کی نوستوں موط الم مالک انت اس میں متعد کی نوستوں موط الم مالک انت اس میں متاہ ہور ایک میں مورادہ سندہ کی مما فت شمی ۔ او افتین موط الم مالک انت اس میں دیا دو گئی در اس میں متاہ سے کئی در اس میں مرادہ سند کی مما فت شمی ۔ اوانشس متعد اس اولاد کو عزیز رکھتے ہیں جو متعد سے پیدا ہو گئی ہو۔ فقیب خال موط الم مالک انت اس میں مورادہ سندہ کی مما فت شمی ۔ اوانشس متعد اللے کور ایک موروز کیا کہ در کھائی۔ اس میں صراحہ سند کی مما فت شمی ۔ اوانشس متعد اللے کور ایک موروز کیا کہ کا کیا گئی ۔ اس میں صراحہ سند کی مما فت شمی ۔ اوانشس متعد اللے کور ایک موروز کیا کہ کوروز کیا گئی ۔ اس میں صراحہ سند کی مما فت شمی دوروز کیا گئی ۔ اس میں موروز کیا کہ کا کوروز کیا کہ کوروز کیا گئی ۔ اس میں صراحہ کی میں موروز کیا کہ کوروز کیا گئی ۔ اس میں صراحہ کی موروز کیا کوروز کیا گئی کیا گئی کی دوروز کیا گئی کیا گئی کھی کوروز کیا گئی کی دوروز کیا گئی کی کوروز کیا گئی کیا گئی کیا گئی کی کوروز کی کوروز کیا گئی کی کوروز کی کوروز کیا گئی کی کوروز کیا گئی کی کوروز کی کوروز کیا گئی کی کوروز کیا گئی کی کو

کے جوازیر زور دینے لگا۔اور رطب ویالمس کے اس انبار کو پیش کیاجواس کے باپ مبارک نے جواز متعہ ہیں تر تیب دیا تھا۔اب اکبر نے عبدالقادر ہدایونی جامع منتخب التواری کوبلا کر یو جھا کہ اس بار پ میں تمہاری کیارائے ہے؟اس نے کما کہ اتنی مختلف روایات اور مذاہب گونا گوں کامآل ایک بات میں تمام : و جاتا ہے۔اور وہ یہ ہے کہ متعہ امام مالک کے نزدیک اور شیعوں کے بال بالا نقاق جائز ہے اور ً وامام اعظم اور امام شافعی رحمته الله علیها کے نزدیک حرام ہے لیکن اُٹر مالکی مزیب کے قاضی ہے فتزی لے لیاجائے توہفنر تامام اعظم کے مذہب میں بھی جائز: و جاتاہے۔اس کے سواجو پچھ ہےوہ سب قیل و قال اور جنگ و جدال ہے۔ یہ سن کر باد شاہ بہت نوش بوا۔ قامنی ایتقوب نے جواز متعہ ہے انکار کیا۔ لیکن عبدالقادرید ابونی نے اسے فسول و فسانہ ہے رام کر ابا۔ آخر قامنی پیقوب کینے لگا میں کیا کمتنا ہوں ؟ مبارک ہوجائز ہے۔بادشاہ نے کہا میں اس مسئلہ میں قاضی حسین عرب مانکی ً ومنصف محسراتا: ول\_ قاضي حسين بھي ايك دنيايرست مولوي قف اس ئے متعد كے جواز كافتو يُ و با دیا۔ اور بادشاہ نے ان تمام ملائے حق کو جنٹول نے اسے متعد کرنے کی اجازت نہیں وی 'ظرواں ہے گرا دیا۔ یمان تک کہ ان کے کشت زار پر خزال اور عمد خریف کی عملداری شروع : و کی۔باد شاہ نے قامنی لیقوب کو گور بھتے ویا اور ان کی جگہ مواانا جلال الدین ملتانی کو آگر ہ ہے طلب کرے ممالک محروسہ کا عمدۂ قضا تفویض کرویا۔ یمان بیہ متاوینا ضرورہے کہ شیعوں نے تو متعہ جائز کرر کھاہے لیکن حضر ت امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کے مذہب میں متعہ زنا کی طرح تطعاحرام ے۔ اور جواز متعہ کے متعلق جو روایت ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے وہ یکسر موضوع ہے۔ نو کنس آئند اربعہ اوراہل سنت وجماعت کے تمام دوسر سے امام اس مسئلہ میں متفق ہیں۔

### ایک شوریده سربر جمن کاواقعه قتل

شخ عبرالنی بن شخ احمد بن شخ عبرالقدوس تنگویی چشتی کا اصل و طن اندری علاقہ گنگوہ بنتی سلام سار نبور تھا۔ کن و نعد ملد معظمہ اور مدید منورہ گئے۔ وہیں علم حدیث کی مخصیل کی۔ ان ک آباو اجداد کی محفل حال و قال میں خنااور حال ہی معمول تھا۔ لیکن انہوں نے دیمین سے واپس آئر حال و خناکو ترک کر دیا۔ 972 ویش بادشاہ نے انہیں محکہ اور ند نبی کا صدر العدور مایا۔ علم حدیث کے متعلق ان کا قول جمت مانا جاتا تعاور جو نکہ حمنر سالام العظم رحمت الله علیه کی اواد تھا اس لیے الل کی موجود گل میں کو کی شن کو کی شن کو کی شن کو کی نہ کر سکتا تھا۔ لیکن جب بادشاہ کام ان ای الله علیہ موقق جمتی ہو تھا الله الله علیہ الله الله تعلق میں موجود گل میں کو روقت محمی ہو تھا۔ انہی تعلق میں موجود گل میں کو روقت محمی ہو تھا۔ انہی کار باساد قر محمد تروشی میدا تھی۔ انہی و ٹیش میں متحر ا کے اس استخاط کی مجمد کی محمد کی مجمد کی مجمد

نے تبضہ کر کے شوالہ مالیا ہے اور جب رو کا کمیا تواس نے پیٹمبر خدا عظیمہ کی شان میں دریدہ د بندی کی اور مسلمانوں کو بھی بہت گالیاں دیں۔ شخصدر نے طلبی کا عظم بھیجادہ نہ آیا آخر نومت بادشاہ تک سیتی ۔ بادشاہ نے خاص قاصدوں کے ماتھ اس کو دار السلطنت میں بلو اجھجا۔ جب دہ آیا تو معتبر شہاد تول سے . ٹات ہواکہ اس نے واقعی آنخضرت عین کی تومین کی ہے۔ چونکہ اسلام میں نبی کی تومین کی سرا اقتل ے۔اس لیے فیخ صدر باوشاد ف قل کی اجازت جا جے تھے لیکن بادشاہ صاف علم ند دیتا تھا اتنا کہ کر ال ويتا تعاكمه شرع احكام تمهار على متعلق بين بم ب كيابوجية بورير بمن مدت تك قيدربار محل میں راتیوں نے بھی بوشو سے مقدرشیں کیس محرباد شاونے منہ میں گھٹکنیال ڈالے رکھیں۔ آخر جب ﷺ ئے بدبد و حید تو آب کنے لگا کہ بات وی ہے جو پہلے کمہ چکا ہول کہ جو مناسب جانووہ ئرو۔ عرض می شی نے دبال سے جا راس کے قتل کا تھم دے دیا۔ جب اکبر کویہ خبر ملی تو بہت بھوا۔ اتدرے رانیوں نے بور دربار میں موانعنسل فیضی بور دو سرے اعداء نے بید کہنا شروع کیا کہ حضور نے ان مذوّب کوا تنامر پر چنر حار کھاہے کہ اب حضور کی خوشنووی خاطر کی بھی پروانسیں کرتے۔اور ا نبی حکومت و جلال کی خاطر لوگول کوبے حکم قتل کر ڈالتے ہیں۔ غرض اشتعال انگیزیوں ہے اس قىدر كان تحرے كه باد شاہ كو تاب نه رہى۔ مواد باد شاہ كے ول ميں بہت دن ہے يك رہا تھاوہ يكبار گی ئیوٹ بہا۔ رات کو انوپ تلاؤ کے دربار میں آگر مقدمہ کا تذکرہ چھیڑا۔ایوالفصلُ اور کیفی نے پھر آتش فتنه پریتل ذالناشر وع کیا۔ بعض نے یہ کهناشروع کیا۔"شیخ پر تعجب ہے کہ وہ اپنے تئیں امام اعظم کی او لاد کہتے ہیں۔ حالا نکہ امام اعظم کا فتو کی ہے کہ اگر ذمی ( یعنی غیر مسلم رعایا ) تیغیبر علیہ کی شان میں بے اوٹی کرے توعمد نہیں ٹو شااور ابراء ذمہ نہیں ہو تا۔ بیہ سئلہ کتب فقہ میں تفصیل سے تکھا ہے۔ انسوں نے اپنے جد امجد کی مخالفت کیوں کی ؟ باد شاہ نے بینج عبدالقاد ریدایونی کو بلوایا اور نو چھا کہ تم نے بھی ساہے کہ اگر بعض روایتیں قتل کی مقتصٰی ہوں اور ایک روایت رہائی کی اجازت ویتی ہو تو مفتی کو جاہیے کہ موخر الذکر روایت کو و کیھے۔انہوں نے کہاہاں درست ہے۔ حدود او نی شبهات ہے مرتفعٰ ہو جاتی ہیں۔بادشاہ نے افسوس کے ساتھ بوجھا کیاشیج کواس مسلہ کی خبر نہ تھی کہ بے چارے پر جمن کو مار ڈالا ؟ بدایونی نے کہا کہ شخ بہت بزے عالم ہیں اس روایت کے باوجو دجو انہوں نے دیدو و دانستہ قتل کا تھم دیا ضرور کوئی دجہ وجیہ اور مصلحت ہوگی۔بادشاہ نے بوچھاوہ مصلحت کیا ہو سکتی ہے ؟ بدایونی نے کہا یمی کہ فتنہ کاسدباب ہواور عوام میں جرات کامادہ نہ رہے۔ بد ابونی نے اس سند میں شفائے قاضی عیاض کی ایک روایت بیان کی۔ ابد الفضل اور فیضی کہنے لگے کہ قاضی عیاضٌ تو مالکی ہیں اور حنفی ملکول میں سند شیس ہو سکتا۔ ہر چند کہ ان عیاروں کو حنفیت ہے كو في دور كالبھي واسطه نه تقاليكن چونكه صدر كو ذليل كرانا منظور تھا حنفيت كي آزيلينے <u>لگے</u> اور اصل یہ ہے کہ امام اعظم او حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے سواتمام آئمہ اسلام اس امر پر متفق میں کہ ذمی پیفیر

خدا عَلَيْكَةً كى تو بين كرے تواہے موت كے گھاٹ اتار دياجائے۔امام اعظم كے زديك بھى ابراء ذمہ نہ ہونے كى يہ شرط ہے كہ ذى نے سيد كون و مكان عَلَيْكَةً كى على الاعلان ذم نہ كى مواوراً كرعلى الاعلان مسلمانوں كى يہ شرط ہے كہ ذى نے سيد كون و مكان عَلَيْكَةً كى على الاعلان تو بين كى تقى اس ليے وہ بالا نقاق كردن زدنى تھا۔ بهر حال اكبر نے بدايونى ہے حضور كى على الاعلان تو بين كى تقى اس ليے وہ بالا نقاق كردن زدنى تھا۔ بهر حال اكبر نے بدايونى ہے كہاكہ تم ان كے اعتراض كاكياجواب و سيتے ہو؟اس نے كھاكہ اگر چه قاضى عياض ماكلى بين كيكن اگر منتى محقق سياسى ضروريات كا خاظ كر كے كسى غير حنى امام كے فتوئى برعمل كرے تو شرعا جائز ہے۔اس و تت باد شاہ غضبناك تھا اور شيركى طرح اس كى مو نجيس كھڑى كو تقيم ہو كي بدايونى كو بيجھے ہے۔اس و تت باد شاہ غضبناك تھا اور شيركى طرح اس كى مو نجيس كھڑى كى تقيم ليا معقول با تين كرتے ہو؟ بدايونى خوف زدہ ہوكر بچھے كو ہٹ گيا۔ اس دن سے شخ عبد الذي مسلوب الا فقيارات ہونے نے ہو؟ بدايونى خوف زدہ ہوكر بيجھے كو ہٹ گيا۔ اس دن سے شخ عبد الذي مسلوب الافقيارات ہونے گيا۔

### أكبربحيثيت مجتداعظم

ابدالفصل اور فیضی کاباپ مبارک تاگوری ایک برا فتند انگیز طحد تھا۔ عمد اکبری کے اواکل میں جبکه پینخ الاسلام مولانا عبدالله سلطانپوری مخدوم الملک ادر پینخ عبدالنبی صدر الصدور کا دربار میں طوطی ہول رہا تھا۔ اکبران لوگوں کے قلع قبع کی فکر میں تھا جن کی طرف ہے کسی فتنہ انگیزی کا احمّال ہو سکتا تھا۔ اس سلسلہ میں مخدوم الملک اور شیخ عبدالنبی اور دوسرے علائے دربار نے بادشاہ ہے کہا کہ مبارک ناگوری ممدوی بھی ایک بواالحادیبنداور متبدع ہے۔اس کی ذات ہے بہت لوگ گمراہ ہور ہے ہیں۔ غرض برائے نام اجازت لے کراس کے رفع ود فع کے دریے ہوئے۔ کو توال کو تھم دیا گیا کہ اس کو گر فتار کر کے حاضر کر بے لیکن وہ اپنے دونوں بیدیوں فیضی اور او الفضل سمیت ر دیوش ہو گیااس لیےاس کی مسجد کا منبر توڑ ڈالا گیا۔ شخ سلیم چشتی ان دنوں جاہ دعظمت کے ادج پر تھاان سے التماس کر کے شفاعت جاہی انہوں نے اپنے کسی خلیفہ کے ہاتھ کچھٹر ج اور پیغام تھجاکہ تمهارے لیے چمپت ہو جانا ہی مناسب ہے گجرات جلے جاؤ۔اس نے ناامید ہو کر مر زاعزیز کو کہ ہے توسل کیا۔اس نے اکبر کے پاس جاکر مبارک کی ملائی اور درویشی کی تعریف کی اور اس کے دونوں لڑکوں کی فضیلت کا بھی اظہار کیااور کہا کہ مبارک ایک متوکل آومی ہے اسے حضور کی طرف سے کوئی زمین انعام میں نہیں ملی ایسے فقیر کی ایذار سانی ہے کیا فائدہ ؟ غرض مخصی ہوگئی۔ پچھ عرصہ کے بعد مبارک کا بخت خفتہ بیدار ہوااور پہلے فیفی اور پھر آبدالفضل کی دربار تک رسائی ہوگئی۔اب تیول باپ دیدوں کی میر حالت تھی کہ شب دروز علاء سے انتقام لینے کے لیے دانت پیس رہے تھے۔ اور ایسے منصوبے سوچے رہتے تھے کہ مخدوم الملک اور صدر الصدور کو نیجا و کھائیں۔ان ایام میں

مبارک کی بھی درباریں آمدور فت شروع ہوگئی۔ایک مرتبہ بادشاہ نے مبارک سے کہا کہ جمال علاء باہم مختلف الحیال ہوں وہاں کون سامسلک اختیار کرنا جا ہیے ؟اس ناکبار کوشر انگیزی کا سنری موقعہ ہاتھ اسمیا۔ کینے لگا کہ باد شاہ عاول خود مجمتد ہیں اختلائی مسائل میں حضور جو مصلحت وقت دیکھیں تھم فرمائیں حضور کو ان ملاؤل ہے ہو چینے کی کیاضرور تے ؟ اکبر نے کہا کہ اگر بیبات ہے تو پھر ان ملاؤل سے مجھے کلی نجات و لا دو۔ مبارک بدیٹی م حاکر واپس آیا اور جھٹ! یک مسودہ تیار کر کے اکبر کے یاں تھیج دیا۔ اس محضر میں لکھ تھا کہ عاول باوشاہ مطلقاً مجتند پر فضیلت رکھتا ہے اور وہ اس بات کا عجاز ہوتا ہے کہ کسی مختف فیہ سکلہ عیں روایت مرجوح کو ترجیج دے دے۔ معاملات شرعی عیں اے ہر طرح کا تصرف حاصل ہے اور کسی کو اس کی رائے ہے اختلاف وا نکار کی مجال نہیں کیونکہ اہام ۔ عادل نہ بھی معاملات کو مجتمدین سے بہتر سمجھتا ہے۔ لیس جو مخص اس کی رائے سے اختلاف کرے دہ و نیاد عقبی میں عذاب وعقاب کا سر اوار ہے۔ امام عادل اپنی طرف سے کوئی ایسا تھم بھی نافذ کر سکتا ہے جو نصوص اور احکام قطعی الثبوت کے خلاف ہو بھر طبیکہ اس کی نظر میں اس کے اندر خلق کی ، ر فاہیت ہو۔ اور ایسے اجتمادی احکام میں ہر مخص پر امام عادل کا اتباع واجب ہے۔ اور اس امام عادل ہے مراد اکبر کی ذات تھی۔ علماء کو اس محضر پر دستخط کرنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ اسلام اور علماء اسلام کے حق میں اس فتنہ کو بھی وہی حیثیت تھی جس میں علاء ماموں عباسی کے عمد میں متلا ہو مھتے تنه\_ أكبرى محضر ير مخدوم الملك شيخ عبدالنبي مبدر الصدور 'قاضي القصناة قاضي جمال الدين ملتاني ' صدر جہاں بیخ مبارک ناگوری اور غازی خال بدخشی کی مریں اور دستخط شبت کرائے مجئے۔ان میں ہے بعض نے تو طبیب خاطر ہے اور بعض نے طوعاً و کرھا دستخط کئے تھے لیکن وہ علائے را تخلین جن کے دین کی راہ میں قدم ہمت استوار تھے انہوں نے اس کی تقیدیق کرنے سے انکار کمیااور انکار کے صلہ میں اینے تئیں ہر فتم کی جسمانی اور روحانی عقومتی سمنے کے لیے پیش کر دیا۔

## مجتداعظم تفرتقر كانيخ لكا

لین استم ظریفی کا بھی کوئی ٹھکاناہے کہ ایک جائل مطلق جو لکھنے پر صفے ہے بالک بے
بمرہ ہے۔ مجتد اعظم بن بیٹے اور اسے نصوص اور قطعی الثبوت احکام میں تر میم و تنہنے کا حوصلہ ہو۔
بعض او کوں میں علمی کم مائیگی کے باوجود خطات کی صلاحیت پائی جاتی جائی ہے۔ لیکن اکبر اس قوت و
استعداد کا مالک نہ تھا۔ چنانچہ بدایونی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اکبر نے سناکہ حضرت ختی سآب علیہ
اور ظفائے راشدین جعہ کا خطبہ کو دویا کرتے تھے اور ذوی القری مثل امیر تیمور صاحب قران اور
مرز االنے میگ وغیر ہم خود خطبہ دیا کرتے تھے۔ اپنی خطات کا عملی ثبوت پیش کرنے کے لیے خرہ
مرز اللے میگ وغیر ہم خود خطبہ دیا کرتے تھے۔ اپنی خطات کا عملی ثبوت پیش کرنے کے لیے خرہ
مرز اللہ میگ وغیر ہم خود خطبہ دیا کرتے تھے۔ اپنی خطات کا عملی شوت پیش کرنے کے لیے خرہ

چاہائیکن جمثمل ایک دولفظ منہ سے نکالے تھے کہ زبان بد ہو گئ اور بدن پر رعشہ طاری ہو گیا۔ آخر شخت تشویش واضطراب کے عالم میں تھر تھر کا نیخ ہوئے فیضی کے بید دوشعر دوسروں کی مدد سے پڑھ کر منبر سے اتر آیا۔ اور حافظ محدا ہیں خطیب کو امامت کا تھم دے دیا۔ دہبیت سے ہیں۔

خداو ثدے کہ ماراخسروے واد ول واتا و بازوۓ قوی واد بعدل و واو مارا دہمنوں کرو بجز عدل از خیال ماہروں کرد بود و صفش زحد کھم برتر تعالیٰ شائہ اللہ اکبر تعالیٰ شائہ اللہ اکبر

مبارک کا تیار کروہ محضر اسلامی احکام کے سر اسر منافی تھا۔ اس لیے علائے دربار کا فرص تھاکہ وہ عواقب نتائج ہے خالی الذہ بن ہو کر اس پر دستخط کرنے ہے انکار کر دیتے۔ جان چلی جاتی گر اس محضر کو مستر دکرتے لیکن انہوں نے اکبر کے دباؤیس آگر دستخط کر دیئے اور خود اپنے ہا تھوں اپنی قبر قبر کھود کی۔ اس محضر کی روسے نہ صرف حالمین شریعت عضو معطل بن کر رہ گئے بلکھ سرے سے شریعت مطمرہ بی بالائے طاق رکھ دی گئی۔ کیو تکہ احکام شرع کی جگہ آکبر کا تھم نافذ ہو گیا۔ بیا پہلی فتح تشی جو مبارک اور اس کے بیٹوں کو اپنے حریف علماء کے مقابلہ میں نصیب ہوئی۔ اس دن سے ابوالفضل اور قیضی دربار کے میاہ دی بیٹوں کو اپنے حریف علماء کی مند عزت الٹ گئی۔ اور مبارک کے گھر میں خوشی کے شادیا ہو گئے۔ علماء کی مند عزت الٹ گئی۔ اور مبارک

#### اسلام ہے علا نبیہ بغاوت

اکبر نے یہ فتوئی حاصل کر کے نمایت بالی کے ساتھ اپنے گر اہ مصاحبوں کی مدد سے احکام اللی میں قطع وہر ید شروع کر دی۔ اور انسانی عقل نار ساکو دی اللی پر ترقیج دی گئی۔ اسلام پر تر یع میں گئی۔ اسلام پر تر یع میں ختو کو تقلیدی فد ہب سے تجبیر کرنے گئے۔ اور یہ کمنا شروع کیا کہ اٹال علم اور اصحاب بھیر سے تمام اویان میں موجو وہیں اور ارباب ریاضت و کشف و کر امات دنیا کے ہر گروہ میں پیدا ہوتے ہیں اور حق وصد ق ہر حکمہ دائر وسائر ہے۔ پس اے ایک بی دین و ملت میں جے ظاہر ہوئے ایمی ہزار سال کا ذمانہ تھی نہیں گذر اکیوں محدود رکھا جائے ؟ ایک کے اثبات اور دوسروں کی نفی سے ترقیج بلا مرقج لازم آتی ہے۔ مگر ان نادانوں نے اتنانہ سمجما کہ حق و صد ق تمام فداہب میں موجو وہے تو اختلاف کی صورت میں کئی شکی مسلک کو غلط قرار و بیانا گزیر ہوگا مثلا اہل اسلام میں موجو وہے تو اختلاف کی صورت میں کئی نہ کسی مسلک کو غلط قرار و بیانا گزیر ہوگا مثلا اہل اسلام میں کہ دنیا کا موجود و نظام ایک ندایک دان بیاہ ہو جائے گا۔ اور لوگوں کو عالم آخرت میں ان ک

عملوں کی جزالے گی۔ ہود کا خیال ہے کہ اعمال کی جزاد نیابی میں صورت تاسخ ملتی رہتی ہے اور ملتی رے گی۔ طاہر ہے کہ ان دونوں مختلف عقید دل میں سے ایک ندایک ضرور غلط ہے۔ الی حالت میں ید کمتا سیح ند ہوگا کہ تمام فراہب ہے ہیں۔ای طرح یہ خیال بھی لغو ہے کہ اسلام اس وقت سے عرصه وجود میں آیا جبکه سیدالعرب والبحم حضرت محمد مصطفیٰ علی استعام خلمانی کو منور فرمایا کیونکہ اسلام اس وقت سے چلا آتا ہے جبکہ حضرت ابدالبشر آدم علیہ السلام کو خلافت ار منی کا منصب عطافر ہایا گیا تھا۔ گمر اہی کی طرف ایک اور قدم یہ تھا کہ اکبر کے ول میں صحابہ کرام ر ضوان الله علیم اجمعین کی طرف سے سوء ظن پیدا کرنا شروع کر دیا گیا۔اس فساد وعقیدہ کی وجہ بیہ تھی کہ ایک مخص ملایز دی جے ملایزیدی کماکرتے تھے خراسان کی طرف ہے آکر حضرات صحابہ کے حق میں بہت کھے دربیدہ دہنی کرنے لگا۔ اور کمال ڈھٹائی سے بہت سے ناروابا تیں ان نفوس قدسیہ کی طرف منسوب کیں۔ بیا تملات من کر باوشاہ صحابہ کرام کی طرف سے بدعقیدہ ہو گیا۔ بردی نے چاہا کہ بادشاہ کورافضی منالے لیکن جب اوالفضل اور تحکیم ایوا لفتح اور پیریر کو معلوم ہوا تو دہ آد حکی اور بادشاہ سے کئے لگے جمال بناہ! آپ سی شیعہ کے قصول میں نہ پڑیئے سرے سے نبوت و حی معجز ہو کرامت وغیرہ ہی ہے بیاد اور ملاؤں کے ڈھکو سلے ہیں۔ یہ سن کر جاتل بادشاہ کو خود نہ ہب کی طرف سے شک را میا۔ اوالفصل نے بادشاہ سے کما کہ نماز روزہ ، جج ، ز کوۃ سب تقلیدی اور غیر معقول چیزیں ہیں دین کا مدار تو نقل کے جائے عقل پر ہو ناچاہیے۔لیکن ایسے عقل فروشوں کو معلوم نہیں کہ اگر انبیاء کی تعلیمات ہے وست ہر دار ہو جائیں تو خسر النا افروی ہے قطع نظر خود دنیا میں بھی انسان بهائم وحوش سے زیاد مبدتر ہوجاتا ہے۔

مقل انسانی کی بیہ حالت ہے کہ اس کا کوئی صحیح معیاد ہی قرار ہمیں دیا جاسکا۔انسان جس جماعت اور جس قتم کی صحیت میں نشوہ نمایا تا ہے اس کے قالب میں اس کے قوائے عقلیہ وُھل جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جس فقدر ندا ہب ہیں نقلی اور تقلیدی ہیں چنانچہ آگے چل کر آپ کو معلوم ہوگا کہ اوالفضل اور دو مر سے اشقیاء نے آکبر کو احمق ہاکر جو معلحکہ عقلی ند ہب بمام دمین اللی معلوم ہوگا کہ اور اعتمال ور دو مر سے اشقیاء نے آکبر کو احمق ہاکر جو معلی معلی مقلی فر ہمیں ہیں ہیں جن محل کے تعلیل اللہ اور عقلی و حکو نسلوں پر رکھی تھی وہ آکبر کی آسمیں ہیں ہیں مستور ہوگیا؟

ر نڈیول کی کثرت

اکبرشاہ نے اپنے جلوس کے اٹھا کیسویں سال اعلان کیا کہ بعثت پیغیر ملطقہ کو ہزار سال کا زمانہ جودین جمدی کی مدت بقائم گذر چکاس لیے (معاذ الله )اسلام کے احکام دار کان باطل موسکے دار ان کی مجد کے در اردیں سال جو سکے دار ان کی مجد اکبری دربار کے ضوابط و تو اعد نافذ ہوتے ہیں۔ ہجرت کے ہزار دیں سال جو سکے

تیار ہوئے تھم دیا کہ ان پر ہزار سال کی تاریخ ثبت کریں۔رعایا کے لیے اکبرباد شاہ کو سجدہ کر نالاز می قرار دیا گیا۔ ہے خواری جائز ہو گئی لیکن اس جواز کی بیرشر ط قرار دی گئی کہ مستی مفرط نہ ہواور اعلان کیا گیا کہ جو شخص شراب نوشی میں صداعتدال ہے تجاوز کرے گااہے سزادی جائے گی۔اعتدال کی رعایت ملحوظ رکھنے کے لیے شراب فروشی کی سر کاری د کان تھولی گئی۔اور آب حرام کا سر کاری نرخ مقرر ہو گیا۔باایں ہمہ بڑے بڑے فتے اور فساد رونما ہوتے رہتے تھے۔ دین اکبری میں زنابالکل جائز نعل تھااور اس دور حکومت کی ایک بوی بر کت بیہ تھی کہ ہز اروں لا کھوں عور تول نے عفت و حیا کی جادرا تار کر فاسقانہ زندگی اختیار کرلی۔ چنانچہ لیلائے اکبر کے قیس جناب محمد حسین آزاد صاحب بزے فخر سے لکھتے ہیں کہ "بازاروں کے ہر آمدوں میں رنٹریاں اتن نظر آنے لگیں کہ آسان پر اسے تارے بھی نہ ہول گے۔ خصوصاً دارالخلافہ میں۔" (درباری اکبری ص 76) فتح بور میں خلیفہ المسلمین نہیں رہنا تھااس لیے دارالخلافت ہے آزاد صاحب کی مراد دارالحکومت تفجھنی جاہیے۔ آسان کے ستاروں کے ساتھ تشبیہ ویبے سے آزاد صاحب کی غرض ایک تو اظہار کثرت تھی۔ دوسرے شاید بیا بھی مقصد ہواکبری دورکی ریڈیال کوئی تھر ڈکلاس عور تیں نہیں تھیں بابحہ بیہ عشوہ فروش جھللاتے تاروں کی طرح منور و در خثال تھیں اور یہ کہ جس طرح ستاریا سان کی زیبائش کا باعث ہیں اس طرح یہ رنڈیاں اکبری دور حکومت کی زینت و آرائش تھیں۔ میرے خیال میں بیہ ہ ہے۔ ککھے دفت آزاد صاحب کے منہ ہے تم جب دشیفتگل کی رال فیک پڑی ہوگی اور دل ہے آرزوئ دید کے چشے پھوٹ یڑے ہوں گے۔ کاش حرت نصیب آزاد صاحب اپی تاریخ ولادت سے تین صدیال پیشتر عالم شہود میں آ جاتے تاکہ انہیں اکبری عہد حکومت کے اس خوان یغما سے سعادت اندوز حلاوت ہونے کا موقع مل سکتا۔ الغرض شہر فقح پور سے باہر ایک بازار تقمیر کر کے اس میں رنڈیاں بھائی گئیں۔اوراس چکلہ کانام''شیطان پورہ''ر کھا گیا۔اس اہتمام کے لیے ایک دارو نہ متعین کیا گیا تاکہ جو کوئی ان سے صحبت کرے یاان میں ہے کسی کواینے مکان پر لے جائے اپنانام درج کروائے۔ اگر کوئی اچھوتی اور نار سیدہ رنڈی چکلے میں داخل ہوتی تھی اور اس کا خواستگار مقربان بار گاہ میں ہے کوئی رئیس ہوتا تھا تواس کے لیے داروغہ کوہراہ راست بادشاہ سے اجازت لینی برقی تھی۔ داڑھی منذانا می شریعت اکبری کاایک موکد علم تعاریش تراثی کی متسخر انگیز دلیل به پیش کی گئی که داڑھی خصیوں کی رطومت جذب کر لیتی ہے۔اور اس طرح قوت مردا تگی کمزور ہو جاتی ہے۔ عبدالقادر بدابونی تکھتے ہیں کہ ابتداء ملازمت میں حکیم ابوالقتے نے میری واڑ ھی مقدار معهودہ ہے چھوٹی دیکھی تو میر او الغیث خاری کی موجودگی میں مجھ سے کہنے لگاکہ تممارے لیے داڑ می کا کم کراناکسی طرح مناسب نہ تھا۔ میں نے کہاکہ عجام نے غلطی سے زیادہ کاٹ دی ہے۔ کہنے لگا۔ اچھا آئندہ مجمی ایبانہ کرنا کیونکہ نمایت نازیباحرکت ہے اور چر ہد نماہو جاتا ہے۔اس کے بعد خوداس

ماضع نے اکبری احکام کے ماتحت داؤ هی بالکل مفاچٹ کر ادی۔ وین اکبری میں خزیر کی طرف دیکھنا عبادت تھا

دین اکبری میں کتااور خزیر دونوں جانور طال وطیب تھے۔ یہ جانور حرم سلطانی میں شاہی میں شاہی میں شاہی میں شاہی می کے بینچے معرصے رہے۔ ہر صبح ان کی طرف دیکھنا عبادت تھا۔ واقعی یہ لوگ اس قابل ستھ کہ علی الصباح ان کی پہلی نظر کے لور خزیر پر پڑتی۔ ہنو نے اکبرباد شاہ کو یقین دلایا تھا کہ خزیر ہمی ایک لوا تاری ہو وہ ان وس مقاہر میں ہے ایک ہے جن میں (معاذ اللہ) ذات باری نے حلول کیا ہے۔ ہمن امراء کا یہ معمول تھا کہ اپنے کتوں کو دستر خوان پر اپنے ساتھ کھانا کھلاتے۔ درست ہے۔ کے بعض دشمن یوے فخر و مباہات سے کتے کی ذبان اپنے میں میں بر داز۔ لور عقل و خرد کے بعض دشمن یوے فخر و مباہات سے کتے کی ذبان اپنے من شرک جے ستے تھے محرید کوئی تی بات سے کتے کی ذبان اپنے من شرک کے ہیں۔

منسل جنامت کی فرمنیت بھی اڑا دی حمی۔ اس پر ولیل میہ پیش کی حمیٰ کہ انسان کا خلاصہ نطفہ منی ہے جو نیکوں اور یاکوں کا حتم آفر نیش ہے۔ یہ بالکل بے معنی بات ہے کہ پیشاب اور یا خانہ ہے تو عسل واجب نہ ہواور منی جیسی لطیف شے کے افراج سے عسل ضروری ہو جائے۔ بلحہ مناسب توبیہ ہے کہ پہلے عنسل کریں اس کے بعد مجامعت میں مشغول ہوں۔اس کے متعلق معلوم ہوکہ طہارت کی تین قشمیں ہیں۔ایک توحدث سے پاک ہونا۔دوسر ےبدان یا کیڑے یا جگہ کی نجاست سے پاکیزگی حاصل کرنا ..... تیسر بدن پرجو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں ان سے طمارت ما مل كرنا في موع زير ناف أيناخن ياميل كيل شريعت اسلام في طهارت كبرى يعنى عسل کو تو حدث اکبر یعنی جنامت کے لیے اس بیا پر مقرر کیا کہ جنامت قلیل الو توع اور کثیر النکوث ہے تاکہ نفس کو ایسی نایا کی میں مبتلا ہونے کے بعد ایک عمل شاق لینی عشل سے تنبید ہو جائے اور طہارت صغری یعنی و ضو کو حدث اصغر یعنی پیشاب یا خانہ کے لیئے مقرر فرمایا کیو نکہ وہ کثیر الو توع اور اس میں نفس کو نی الجملہ تنبیہ ہو جاتی ہے جن لوگوں کے دلول میں انوار ملعیہ کا ظہور ہو چکا ہووہ نایا کی اور طمادت کی روح کو خوب متمیز کر سکتے ہیں۔ان کے نفوس کو خود مؤداس حالت سے جس کانام حدث ب سے نفرت ہوتی ہے۔اور اس حالت ہے جس کو طہارت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ سرور اور انشر اح صدر محسوس ہونے لگتی ہے۔ مجامعت کے بعد عنسل ایک ایسا عمل ہے جس پر ملل سابقہ میود'نساریٰ محبوس وغیرہ بھی ہمیشہ سے عمل پیرا چلی آئی ہیں۔ 65 سپیشاب اور یافانہ کا تعلق سارے جسم سے نہیں ہو تا۔ بلعہ وہ مختل المقام نضلات ہیں اس لیے ان سے فراغت حاصل کرنے کے بعد انبی دو نجس مقامات کو د حولیناکانی سمجما گیا۔ محر مجامعت کا تعلق تمام جسم ہے ہے اس لیے تحمیم یکا کی محمت نوازی اس امری مقتنی ہوئی کہ اس کے بعد تمام جسم کو دھویا جائے۔عضو ناسل

جوا کی نجس مقام میں داخل ہو کر کثافت آکو دہو جاتا ہے۔ بظاہر اس کادھولیناکائی تھا۔ لیکن اس لحاظ ہے کہ فعل جماع میں تمام اعتقار ابر کے شریک ہو کر متاثر ہوتے ہیں۔ عسل ضروری قرار دیا گیا۔

آکبری شرع میں خزیر اور شیر کا گوشت کھانا مباح تھا۔ لباحت وعلت یہ قرار دی گئی کہ ان کے کھانے سے انسان میں شخوعت وہالت میں خزیر خور قویس دوسر ول سے فائل نہیں ہیں۔ دنیا میں چین کے اندر خزیر سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے کور قویس دوسر ول سے فائل نہیں ہیں۔ دنیا میں جین کے اندر خزیر سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے لیکن ان کا شار دنیا کی بست و کم ہمت اقوام میں ہے۔ لم خزیر فساد عقل کا مورث ہے۔ اور اس کا کھانے والا دیوٹ وید غیر سے ہو جاتا ہے۔ آگر یہ اور بہت می دوسری معنر تمیں جو کتب طب میں نہ کور ہیں اس میں موجود نہ ہو تیں تو بھی اس کا کھانا کسی طرح روانہ تھا کیونکہ سور نمایت کثیف خانور ہے۔ اس کے خون کا ہر عضو نجاست خوری میں جو شغف وانہا کسے ہار شیر کا گوشت کھانے والا اس مد تک کا ہر قطرہ اور جسم کا ہر عضو نجاست ہی جاتا ہے کہ انجام کار اس میں اور خونخوار بھیرد یے میں کوئی فرق نہیں رہتا۔

#### اسلامي عبادات كالتمسخر

اکبر کے شریعت گرول نے پچا پھو پھی ماموں اور خالہ کی بیٹیوں سے شادی کرنا ممنوع قرار دیا تھا کیونکہ اس سے ال کے زعم میں میلان کم ہوتا تھا۔ اصل بیہ کہ مجبوس کے بعش فرقوں میں ماں بھن خالہ پھو پھی جیسی بحر مات سے بھی شادی جائز ہے۔ اس کے بر عکس ہنود میں دور کے رشتہ داروں سے بھی از دو آئی تعلقات قائم نہیں کے جاتے لیکن بیہ دونوں قومیں افرا الم و تفریط سے ہمکنار ہیں۔ مستح اور معتدل طریقہ وہی ہے جس کی طرف اسلام نے رہنمائی فرمائی ہے۔ پچا بھو پھی وغیرہ کی بیٹیوں کی طرف میلان نہیں ہوتا ان سے شادی کرنے کی خود شریعت حقہ نے ممانعت فرما دی ہے۔ آئین اکبری میں مستطیع مردول کے لیے سونے چاندی کا زیور اور ریشی لباس ضروری قرار دیا تھا حالا تکہ بی زنانہ زینت کی مردول کے لیے سونے چاندی کا زیور اور ریشی لباس ضروری قرار دیا تھا حالا تکہ بی زنانہ زینت کی دیشی لباس بیس مجالقادر بدایوئی گھتے ہیں کہ میں نے محروسہ کے اکبری مفتی کود کھا کہ اس نے خالص ریشی لباس بیس رکھا تھا۔ میں نے کما شاید آپ کو اس کے جوازی کوئی سند مل می ہوگ ؟ کئے دگا۔ «نہاں جس شہر میس ریشی لباس رائج ہوجا سے دہاں اس کا پہنا مباح ہے۔ "کیسیاور ہے کہ بیہ مسئلہ خود اس کا اپنا دمائی افرائی ختی اس ماقط کیا جاچکا تھا۔ بدایونی لکھتے ہیں کہ ملامبارک نام ایک نمیس رکھا۔ نماز 'روزہ کو پہلے ہی ساقط کیا جاچکا تھا۔ بدایونی لکھتے ہیں کہ ملامبارک نام ایک نمیس رکھا۔ نماز 'روزہ کو پہلے ہی ساقط کیا جاچکا تھا۔ بدایونی لکھتے ہیں کہ ملامبارک نام ایک نمیس رکھا۔ نماز 'روزہ کو پہلے ہی ساقط کیا جاچکا تھا۔ بدایونی لکھتے ہیں کہ ملامبارک نام ایک نمیس رکھا۔ نماز 'روزہ کو پہلے ہی ساقط کیا جاچکا تھا۔ بدایونی لکھتے ہیں کہ ملامبارک نام ایک تھی دوابوالفطل کا شاگر در شید تھا کیک رسالہ کا کھر کم تمام ذیرہ واسمال کا شاگر در شید تھا کیک رسالہ کور کر تمام ذیرہ واسمال کا شاگر در شید تھا کیک رسالہ کور کر تمام ذیرہ واسمالی عبادات کا تمسخر الزایا۔

اسلامی عقائد مثلاً نبوت محلام مرویت متلاف ذکر و عبادت کا استهزاکیا جاتا اور آگر کوئی مسلمان منوانا چا بتا تو آگر کوئی مسلمان منوانا چا بتا تو آگر کی بنا عند اسے شکجہ عذاب میں کس دیج تھے۔ پنجبر خدا عقائد کی شان پاک میں دریدہ دہنی کی جاتی تھی۔ ارباب تصنیف خطبہ کتاب میں حمد اللی کے بعد بادشاہ کے لیب چوڑے القاب لکھتے تھے اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ حضر ت رسالت بناہ عقائد کا اسم گرای لکھ سکے۔ گو ذر جب کا ندان اڑایا جاتا تھا تا ہم المسندت و جماعت کے مقابلہ میں رفض کی تائید کی جاتی تھی۔ اس منا پر شیعہ غالب اور اہل سنت مخلوب تھے۔ اور عام حالت یہ تھی کہ اخیار خاکف اُلشر ادا یمن متبول مرود و متبول اُن زدیک دور اور دور نزدیک ہوگئے تھے۔ عامتہ الناس بات بات میں اللہ اکبر کے نام کی تئیبر بلند کی غیر بلند کی جاتی تھی۔ جاتی تھی۔ جاتی تھی۔ اور قاتی کردگار کی تئیبر بلند کی حضر نہیں تھی بلعہ اگر اگفر کے نام کی تئیبر بلند کی جاتی تھی۔ جاتی تھی

اہل علم و فضل کا میخواری پر مجبور کیا جانا

جالس نوروزی میں اکثر علاء و صلحاقا ضیوں اور مفتیوں کو پکڑ پکڑ کر لاتے اور قدح نوشی پر مجبور کرتے تھے۔ رندوں کی برم میں مے خوار شراب نوشی کے وقت کہتے تھے کہ میں اس پالد کو کوری فقہا کے ساتھ پیتا ہوں۔ معلوم ہو تا ہے کہ اکبری دورا لحاد میں لوگوں کا ایمان بھی بہت کچھ کمزور ہوگیا تھا۔ گو سرکاری علاء اواکل میں جام بادہ کو تحالت مجبوری اور سخت نفرت واشکر اہ کے ساتھ منہ سے لگاتے تھے لیکن آہتہ ہے حالت جاتی رہی۔ چنانچہ اجدالفصل اکبرنامہ میں چنتیہ میں شراب کا دور چل رہا تھا۔ میں صدر جمال مفتی میر عبد الحی اور میر عدل نے بھی ایک ایک ساخراڑایا۔ یہ دکھ کر گیتی خدیو (اکبر) نے بیشعری حداد

دردور پادشاہ خطاعش و جرم پوش تاضی قرابہ کش شدومفتی پیالہ نوش 66-غرض ہے بھی تاثیر زمانہ کا ایک شعبہ، مقاکہ مولوی کملانے والے لوگ بھی علیٰ رؤس الاشہاد منہیات و محربات کے مرتکب ہوتے تھے لیکن وہ علماء جن کے قدم ہمت دین کی راہ میں استوار تھے وہ اب بھی پہاڑ کی چٹان سے زیادہ مضبوط تھے۔

ابدالفضل کی طرح اس کاباب مبارک بھی ہڑا المحد وہے دین تھا۔ ایک مرتبہ وہ ہاد شاہ کے ساسے بیر برے کہنے لگاکہ جس طرح تمہاری کتابوں میں تحریفات ہیں اس طرح دین اسلام میں بھی بہت تحریفات ہو چکی ہیں اس لیے اسلام شایان اعتاد شمیں رہا۔ لیکن بیہ نا نبجارا تنانہ سمجھ سکا کہ اگر دین اسلام بھی تحریفات سے ہمکنار ہے تو کچرد نیامیں کوئی ند ہب بھی ایسانہیں رہ جاتا جو بے واغ اور قابل ا تباع ہو۔ اکبری ملاحدہ نے اکبر شاہی دین اختر اع کیا تھا۔ لیکن ہر ذی ہو ش اس حقیقت کو تشکیم کرے گاکہ وہ محض فواحثات کا مجموعہ اور بد معاشیوں کا مصدر و معدن تھا۔ اس سال قاضی جلال الدین ملتانی کو فتح اللہ خال بدخش کے ساتھ جو نہایت مقعصب اور بدنہ ہب رافضی تھابدیں خیال د کن بھیج دیا کمیا کہ وہاں کے حکام کور فض میں بڑا تعصب و غلو ہے۔وہ لوگ قامنی جلال الدین کو انواع عقومت ورسوائی کے ساتھ قعر ہلاکت ہِی ڈال دیں مے لیکن جب انہی روافض نے دیکھاکہ قاضی جلال الدین اسلام میں رائخ قدم اور کذاہوں کے خلاف کلمہ حق کے اظہار میں سیف قاطع ہیں تور نفس کو چھوڑ کران کے مقتقد ہو گئے۔ یہال تک کماکہ انہیں مدو معاش کے لیے متعدد گاؤں دیئے اور ان کی خدمت گزاری کو سعادت اور ان کی خاک یا کوسر مہ چٹم یقین کرنے گئے۔ اکبری دین میں دوسرے فواحش کی طرح جوا ہمی طلال تھا۔ وربار میں ایک قمار خانہ قائم کیا گیا اور تمار بازول کو نزانہ عامرہ سے سود پر روپیہ قرض دیا جاتا تھا۔ یشخ تاج الدین نام ایک مبتدع کو الل تصوف کے شطحیات پر بردا عبور تھا۔باد شاہ کو اس کا حال معلوم ہوا۔ اس کو بلا بھجارات کو اس ہے شطحیات سنا کر تا ۔ اس طرح مسئلہ د حدت وجو دجو عوام الناس کو اباحت والحاد کی طرف لے جاتا ہے اور در میان میں لایا میاادر اس بر ملحدانہ استدلال کئے جانے لگے۔ اور اطف سے کہ مم کروگان راہ ان ٹر لفات و کفریات کو دین اللی کے نام سے موسوم کرتے تھے۔

لا ہور میں خز بروں کی لڑائی

اکبر نے منادی کر ادی تھی کہ کوئی مسلمان پندرہ سال کی عمر سے پہلے اپنے بیٹے کا فتند نہ کرے۔ تاکہ اس عمر پر چنچ کر وہ اپنے لینے کی حسان پندر کر لے۔ پادری چنچ کر وہ اپنے لینے جس دین کو جائے پیند کر لے۔ پادری چنچ کر وہ اپنے کہ اکبریاد شاہ نے 3 متمبر 1595ء کو پادری چنچ و کے نام ایک خط لا مور سے جمیحا جس میں کھا کہ میں نے اس ملک میں اسلام کانام و نشان نہیں چھوڑا یہ اس کا کہ کہ ایک مجد نمیں

ر ہی جے مسلمان استعال کر سکیس تمام معجدیں میرے حکم ہے اصطبل اور گودام ہمادی مٹی ہیں۔اکبر باوشاہ فیسٹمیر کے بعد لاہور چلا آیا تھالور سالهاسال بیس رہ کر فتنہ انگیزی میں معروف رہا۔ یادری ویر ب لکستاے کہ لا ہور میں جعد کے دن جو مسلمانوں کا متبرک دن ہے اکبر کے سامنے جالیس پھاں عمریز الکر باہم اڑائے جاتے تھے۔اس نے ان کے الگے دانوں پر سونے کے بترے بڑھوا۔ ر کھے تھے۔ کما جاتا ہے کہ سوروک کی اڑائی کا مقصد محض اسلام کی تحقیر تھی کیونکہ مسلمان خزیر کو نمایت نایاک سجعتے بین۔ 67 سیب نصیب جس قعر ہلاک میں خود پڑا تھادوسر دل کو بھی اس ورط میں ڈالنا جا بتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ اکبر لوراس کے ندیم قطب الدین خال اور شہباز خال ہے جواعلی عمدہ دار تھے کینے گئے کہ دین اسلام کی تھلید چھوڑ دو۔ انہوں نے اس سے انکار کیا۔ قطب الدین خال اکبر ہے کہنے لگاکہ دوسرے مکول کے بادشاہ مثلاً سلطان روم وغیرہ جودین اسلام کے عاشق زار ہیں۔ یہ باتیں سنیں مے تو کیا کہیں ہے۔ "اکبر کہنے لگا کہ تو سلطان روم کا نما کندہ بن کراس کی طرف ہے ہمیں دھمکی دیتا ہے ؟ اور معلوم ہوتا ہے کہ تم یمال سے جاکر سلطان کے پاس کوئی عمدہ حاصل کر لو مے۔اگریمی خیال ہے تواجیاہ ہیں مطبے جاؤ۔جب شہباز خال کو دین اسلام ہے دستبر دار ہونے کی تر غیب دی حمی تو ہ ہوا بھوا۔ وہ تعین دین حنیف کے خلاف زبان طعن در از کرنے اور علا نبیہ گالیال و پنے لگا۔ شہباز خال کی رگ غیرت جوش میں آھٹی اور ڈانٹ کر کمااے کا فر ملعون! تو بھی اسلام کو مطعون کرنے کا منہ رکھتاہے؟ اچھاہم مجھے سمجھ لیں گے۔ غرض دربار میں بہت بلچل مچی۔ اور تو تو میں میں ہوئی۔ اکبر شہباز خال ہے بالخصوص اور دوسر دل ہے بطریق اجمال کینے لگا کہ میں ابھی تھم ویتا ہوں کہ نجاست بھری جوتی لا کرتمہارے منہ یہ ماریں۔ یہ سن کر قطب الدین خال اور شهباز خال دربارے بیلے آئے۔ ایک مرتبراعظم خال جو خال اعظم کے لقب سے مشہور تھا۔ مجرات سے فتح یور آیااور به دیکی کر که درباراکبری کاند ہی ذین و آسان ہی پچھ سے پچھ ہو گیاہے اسے سخت حیر ت ہوئی آخراس سے ندر ہا کمیا۔اہل دربار کے وروغانہ اقوال وافعال پربے تحاشہ اعتراض کرے صدق سو فی اور نبی مشکر کاحق او اکیا۔ اکبر کوید "داخلت" سخت ناگوار جو کی۔ تھم دیا کہ خان اعظم استے دن تک کورنش کے لیے نہ آئے اور اس بر اس غرض ہے چو کیدار مقرر کر دیئے کہ عمائیہ سلطنت میں ا ہے کوئی اس مخف سے ملا قات نہ کرے۔اس کے بعد محض اس" جرم" میں کہ کلمہ حق زبان پر لایا۔ معزول کر کے اسے آگرہ بھیجو ہا۔ وہ بے چارہ دنیا سے الگ تھلگ ہو کرا پے باغ کے ایک زاویہ تنها کی میں جابیٹھا۔ غرض اس سیل الحاد میں تشتی شخصتھان اسلام کا فجاد مادی بجز ذات رب العالمین کے لور کو کی نه تھا۔

اکبر کے مرید

ا کبرنے مشائخ طریقت کے نام فرمان جاری کیا کہ کوئی شخص کسی ہے بیعت نہ لے۔اور اگر کسی کی نسبت معلوم ہوتا کہ وہ پیری مریدی کرتا ہے پاس کے مال مجلس ساع قائم ہوتی ہے تو گر فآر کر کے قید خانہ میں ڈال دیا جا تایا بھالہ کی طرف جواس زمانہ میں کالے یانی کا تھم رکھتا تھا جلاو طن كر ديا جاتا۔ مشائح كى جكمہ بادشاہ لوگول سے خود بيعت لينے لگا۔ أكبر كے مريد جو حيلے كملاتے تھے ترک چہارگانہ کا قرار کرتے تھے۔ ترک مال' ترک جان' ترک ناموس' ترک دین جو شخص صفات جہار گانہ ہے متصف ہو تا تھاوہ اعلیٰ درجہ کا کھمل مرید خیال کیا جاتا تھالور جس میں ایک یا دویا تین صفات ہوتے تھےوہ چو تھائی آوھایا پون مرید ہوتا تھا۔ بریر کادعویٰ تھاکہ صفات جہار گانہ کا حال اور پورامرید ہوں۔لیکن اس کی اخلاقی حالت یہ متمی کہ بہن 60 سبیشی تک ہے بھی در گزر نہیں کر تا تھا۔ بارہ بارہ آدمیوں کی ٹولی آکر اکبر کے ہاتھ پر بیعت کرتی تھی۔ بعض مشائخ طریقت میں شجرہ کا رواج ہے۔ اکبر شجرہ کی جگہ مریدوں کو اپنی تصویر دیتا تھااس تصویر کایاس اور زیر زیارت ر کھنا بہت کچه رشد وسعاد ت ادر تر تی اقبال کا ذریعه خیال کیا جاتا تھا۔ مرید اس تصویر کوایک غلاف میں لپیٹ کر جو جواہرے مرصع ہوتاتھا عمامہ کے اور ڈالے رہتے تھے۔ اکبرنے اسلامی سلام کو بھی در طرف کر ویا تھا۔ سلام کی جگہ معمول تھا کہ جب اکبری مرید آپس میں ملا قات کرتے توان میں سے ایک اللہ اکبر کمتاد دسرااس کے بواب میں جل جلالہ پکارتا۔ یہ لوگ جس وقت لور جبال کمیں آمبر کو دیکھتے سر بہجود ہو جاتے اور صرف انہی ارادت مندوں پر مو توف نہیں۔رعایامیں سے ہر فخف تحدہ کا ہمور تھا۔ عجدہ کو بیدلوگ زمین ہوس کہتے تھے۔ رعایا کو تحدہ پر سخت مجبور کیا جاتا تھا۔ حالا نکہ بید دنیا کے خالق ورازق اور اتھم الی کمین کااصل حق ہے۔اسلام نے مساوات کا جواصول قائم کیاہے اس کے رو ہے باد شاہ در عایا' امیر و غریب' اعلیٰ واد نی سب کا ایک درجہ ہے لیکن اکبر کے دربار میں بجز طریقہ عبودیت کے کوئی شخص کچھ عرض معروض نہیں کر سکتا تھا۔ شعراء اکبر کی مدح و توصیف لکھ کر لاتے تھے اور اسے خدائے واحد کا ہمسر بہانے میں کو ئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا جاتا تھا۔ اکبران لوگوں کوا ٹی آنکھوں پر بٹھا تا تھا جوا ہے خدائے برتر کا مظہر ہتاتے یادین حنیف سے اظہار براۃ کرتے تھے۔ انحام کارا تدادوب و بن نے یہال تک خو فناک صورت حال اختیار کرلی کہ بہت ہے اہل ارتداد جیسے میر زاجانی حاکم تصفحہ اور دوسر ہے اعداء اللہ نے اس مضمون کے خطوط لکھ کراکبر کے پاس تھیج دیتے کہ میں جو فلال بن فلال بن فلال ہول طوع ورغبت اور شوق قلبی کے ساتھ دین اسلام سے کہ مجازی اور تعلیدی ہے اور اینے آباء و اجداوے حاصل کیا تھاا ظمار بیز اری کرتا ہوں اور اس سے کلیت منقطع ہو کر دین النی آکبر شاہی میں داخل ہو تا ہوں اور اخلاص کے جمار گانہ مراتب ترک مال 'ترک جان 'ترک ناموس 'ترک دین کو قبول کرتا ہول۔اس مضمون کے لعنت نامے جن لوگوں نے لکھ کر مجمتد جدید (اکبر) کودیئے تھے وہ درباری اکبری میں بڑے معزز و محترم تھے۔

#### أكبركاسب سے يوامريد

اکبر کا سب ہے بوا مرید جونی الحقیقت اس کا گرو تھا ابوالفضل تھا۔ ابوالفضل کا باپ شخ میارک لیتد اسندھ ہے قط مکانی کر کے ناگور چلا آیا تھا۔ جو اجمیر ہے شال مغرب میں واقع ہے کیک کچھ عرصہ کے بعد مبارک نے دریائے جمنا کے بائیں کنارے سے جا کر آگرہ کے بالمقابل بود وباش اختیار کرلی تھی۔ اس کے دونوں پینے فیضی اور ابوالفضل بیس پیدا ہوئے تھے۔ مبارک ند مبا مدوی تھا۔ بعنی عبد محمد جونپوری کو ممدی موعود مانتا تھا۔ فیضی 976ھ میں دربار اکبری میں پہنچ کر سلک امراء میں فسلک ہوا۔ اس کے ممات سال بعد بعنی 982ھ میں فیضی کی سعی وسفار ش سے اس کا چھوٹا میں امراء میں فسلک ہوا۔ اس کے سات سال بعد بعنی 982ھ میں فیضی کی سعی وسفار ش سے اس کا چھوٹا میں کہ ہوا۔ اس کا ہموت ہوں کہ امراء میں دیار اکبر کا گمر او کنندہ تھا۔ بدایونی کھیت میں کہ ایک موریار یوں میں آشامل ہوا۔ یکی ابوالفضل اکبر کا گمر او کنندہ تھا۔ بدایون و ملم عالم میں سے اس دوری سے کہ کھوٹا کہ ادبیان و ملم عالم میں سے الحد کی میر و سیاحت کی طرف ترول میں نے کہا کہ آگر عقد منا کوت کی قید پر طرف کر دو کیا مضا کھہ ہے الحاد کی میر و سیاحت کروں۔ میں نے کہا کہ آگر عقد منا کوت کی قید پر طرف کر دو کیا مضا کھہ ہے جانانچ کہا گیا۔ ہو۔

بر داشت غل شرع بتائيدايزدي ازگر دن زمانه على ذكر ه السلام

یہ من کر ہنس دیاور جواب دیے بغیر چلاگیا۔ جس طرح ابدالفضل کے ول میں اہل ایمان کے خلاف غمار کدورت بھی اور جواب دیے بغیر چلاگیا۔ جس طرح ابدالفضل کے دل میں اہل ایمان کو بھی اس سے بوی نفرت تھی۔ چنا نچہ عکیم الملک ابدالفضل کو فضلہ کما کر تا تھا۔ اکبر کو معلوم ہوا تواس نے حکیم الملک کے لیے جلاو طن کا حکم دیا ہے جارے بری طرح تا کالے گئے۔ کو ابدالفضل پیروان نہ اہب کو اچھا نہیں جاتا تھا لیکن چو تکہ اہل سنت و جماعت کا بفض اس کے ول میں کوٹ کوٹ کر ہمر اہوا تھا۔ اہل سنت کے مقابلہ میں ہر باطل نہ جب کی تا تید ضروری خیال کر تا تھا۔ طااح رتام ایک رافنی ابدالفضل کے متو سلین میں سے تھاجو ابوا لفضل کی شہ پر صحابہ کر امر ضوان اللہ علیہم اجھین کو علی روس الا شہاد گالیاں دیتا تھا۔ ایک مرتب اکبر لا ہور آیا ہوا تھا۔ طااح صحابہ کر ام رضوان اللہ عظیم کے خلاف سب و فتح کی غلاظت مرتب الکو عفریت شمشیر میں سے اس کو کسی بہانہ سے بلا کر عفریت شمشیر اسے اس کو کسی بہانہ سے بلا کر عفریت شمشیر کے حوالے کر دیا۔ اس واقعہ کی دو تاریخیں نکایس گئیں۔ ایک ہے تھی ''آن ذبے ختم فولا'' دوسر کی سی میں میں جوالے کر سور کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ بہت لوگول نے اس کوان صاب میں و کہ تاریخی میں انہ اس اشاء میں اس کا چرہ می جوالے کر سور کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ بہت لوگول نے اس کوان صاب میں و کول نفر سی بھی گیا تواسے ختر رکی ھکل میں بیا۔ انہر باد شاہ نے تھم دیا کہ میرزا فولاد کو ہا تھی کے پاؤل سے میں بھی گیا تواسے ختر رکی ھکل میں بیا۔ انہر باد شاہ نے تھم دیا کہ میرزا فولاد کو ہا تھی کے پاؤل سے باندھ کر شعر میں بھی گیا تواسے دن کی دارہ کی۔ قاتل میں بانہ حصر کر شعر میں بھی گیا تواس میں میں اور اور کی دیا کہ دی کہ میں اور کی دیا کہ دیا گیا تھی کے باؤل سے باندھ کر شعر میں بھی گیا تواس میں کہ کھیل ہوئی ادر مرحوم نے جنت الفرددس کی راہ کی دو تا تا

متقول سے تین چارروز پہلے زیر خاک پہنچا۔ ابوالفضل نے اس کی قبر پر محافظ مقرر کرویئے باایں ہمہ اہل لا ہور نے اس کے جسم تاپاک کو قبر سے نکال کر جلادیا۔ بدایونی تکھتے ہیں کہ ابوالفضل نے علاء صلحا' ضعفا' بتامی و مساکین سب پر چر کے لگائے تھے۔ جس کسی کوسر کار کی طرف سے مدد معاش ملتی مقی اورو نگا کف مقرر تھے سب بند کرا ویئے۔ اکثر بیر رہا کی پڑھاکر تا تھا۔

# فصل3\_ ہندوین کا ظهار اور مشر کاندر سوم کی پیروی

اپنافترائی دین کے علاوہ آکبر بہت کہ اتوں میں ہنود کا ہمرنگ وہمنو اتھا۔ ان کے اصول دھر م اپنے ند ہب میں داخل کر دیئے تھے۔ پر کھونم نام ایک بر ہمن دار السلطنت میں آیا۔ آکبر اس کو خلوت میں لے کیا۔ اور اس سے موجودات کے ہندی نام سیکھے۔ اس طرح ایک بر ہمن کو جو مماہمارت کا مجرو منسر تھا آیک چارپائی پر شھا کر او پر کواٹھوایا اور ابنی خواب گاہ کے پاس معلق رکھ کر اس سے ہندی افسانے سیکھے اور اس سے مت پرسی اکثر پرسی آقل پرسی آقاب پرسی اور تعظیم کو آکب کی تعلیم کی اس کے ہندی اور تعظیم کو آکب کی تعلیم کی۔ اس سے ہندی افسانے سیکھ مادر ہو، ہوں کشور دیو تاؤں کی ہوجا کرنے کا طریقہ معلوم کیا۔ سیری سیکھ

آفآب کی پر ستش

اور کھاس وغیرہ نباتات اس کی تا عیرے کئی ہیں۔ دنیا کی روشنی اور اہل علم کی زندگی اس سے واستد ہے۔ پس آفاب سب سے زیادہ عبادت کے لائق ہے۔ عبادت کے وقت مغرب رو ہونے کے جائے مشرق کی طرف مند کرنا چاہیے۔اس طرح آگ یانی کھر ور خت اور گائے اور اس سے گویر تک جملہ مظاہر کا حرام اور قشقہ اور زیار کی جاوہ کری جاہے۔ اور بتایا کہ علماء و ضلاء کے ارشاد کے مموجب آفاب نیر اعظم 'تمام عالم کاعطیہ حش اور بادشا ہوں کا مرفی ہے۔ان باتوں کا اکبر کے دل پر یو ااثر ہوا۔ اس روز سے نوروز جلالی کی تنظیم ہونے گئی۔اس دن ہر سال پرواجشن منایا جاتا تھا۔اکبر اور اس کے وزیراس دن ایالباس بینتے تھے جو سیع سیارہ یس سے کسی کو کب کی طرف منسوب تھا۔ آو حی رات اور طلوع آقاب کے وقت تنخیر آقاب کی اس دعا کاور دکیا جاتا تھا جو اکبر نے بر بعدوں سے سیمی تھی۔ علی الصباح بیداری کے بعد شرق روب کھڑ کیوں میں جائیٹھتا تھا کہ پہلے آفیاب کے درشن مول دے تھم دیا تھا کہ تعظیم آفاب کے لیے مردول کو قبر میں شرق رویہ رکھیں۔ سلطان خواجہ جو اکبر کے خاص الحاص مریدوں میں سے تھااس کی قبر ایک خاص وضع پر ہائی حمی اور لاش کوہدیں محل نیر اعظم کے مقابلہ میں رکھا گیا کہ اس کی روشنی جو حمنا ہوں کو محو کرتی ہے۔ ہر صبح جسم پریزتی رہے۔ کتے ہیں کہ جب سلطان خواجہ کو قبر میں لٹا میکے تواس کے مند پر آگ کا شعلہ بھی پھرایا گیا تھا۔ شاید اس كامقصد ہوگاكہ آگ ان كے محناہوں كو عجلس دے جومنہ نے كئے۔ جب اكبر كے پيرووں كے سامنے آفاب کا ذکر آتا تھا تو یہ مم کروگان را بجلت عظمہ ، وعزشانہ ، کمہ اٹھتے تھے۔اس سے معلوم ہو تا ہے کہ وہ آفاب کو خالق کول و مکان یا کم از کم خالق پچوں کا مظہر گمان کرتے تھے۔ جس طرح لوگ با قاعدہ یا فج وقت خدائے واحد کی پرستش کرتے ہیں۔ اس طرح دین اکبری کے پیروروزانہ عار مرتبه آفاب كى يوجايات مي معروف رج يتهديه جاراو قات يدين اسح ويهر عمام اوريم شب۔ آفآب کے ایک ہزار ایک ہندی نامرو پسر کے وقت بھور قلب پڑھے جاتے تھے۔ طریق عبادت بدتھاکہ دونوں کانوں کو پکڑ کر تھوڑا سا ایٹھتے تھے۔ ماکوش کو مطبوں سے آہتہ کو شح تھے۔ عبادت کے دقت اس متم کے بعض اور متسنح انگیز حرکتیں بھی ان سے اکثر ہوتی تھیں۔ اکبر اور اس کاہر چیلاداڑھی منڈا تا۔اور قدامت پند ہنود کی طرح پیشانی پر قشقہ لگا تا تھا۔ بھدرا کابہ صیابعد تقد محمد حسین صاحب آزاد لکھتے ہیں کہ مریم سکانی بادشاہ کی والدہ مر کئیں۔امرائے دربار وغیرہ یدرہ برار آدمیوں نے بادشاہ کے ساتھ محدر اکیا۔ انا یعنی خان اعظم مرزاع ریز کو کلتاش خال کی مال مرحمی اس کا بیزا اوب قلما اور نهایت خاطر کرتے تھے۔ خود (اکبر) اور خان اعظم نے بھدرا کیا۔ خبر پنجی کہ لوگ بھی بھدرہ کروارہے ہیں۔ کہلا بھیجا کہ اوروں کو کیاضرورت ہے۔ اُتنی دیریش جار سوسر اور منه صفاحيث ہو گئے۔ 88 - كاش آزاد صاحب اس دفت فتح بور يس موجود ہوتے اور انس بھی اپنے مجوب حقیق اکبرشاہ کے ساتھ بھدراکرانے کا شرف ماصل ہو سکیا۔ حمر عجب

🌬 مہیں کہ آزار صاحب نے اس واقعہ کی یاد میں سیمیں لا ہور بیٹیے بھیائے بھدرا کرالیا ہواور "منہ صفا حث" ہونے کی سعادت تین صدیال بعد عی حاصل کرلی ہو۔ آٹھ پہر میں دومر تبد نقارہ جایا جاتا تمار ایک نصف شب میں اور دوسر اطلوع آنآب کے دنت۔معجدول اور صومعول پر بروہت قابن و متصرف ہو گئے۔ ساجد میں نماز با جماعت کی جگہ جماع ہو تا تھا۔ جعد کے روز جو مطحکہ خیز لؤالن دی جاتی تنتی اس میں حی علی الصلوٰۃ حی علی الفلاح کا غراق اڑائے کے لیے حی علیٰ بللا تللّا کہا جاتا تھا۔ · اكبرك يطية آفاب كى عبادت كرتے وقت جب كك جمروكه ش بدشاه كا چره شين وكيد ليت تے مسواک جمیں کرتے تے اور ہاتھ مند جمیں دھوتے تھے اس وقت تک پائی اور ناشتا تھی حرام تھا۔ ہر کس دنا کس کوبار عام تھا کہ وہاوشاہ کے درشن کے انتظار میں ہو۔ جو نمی آگبر نیر اعظم کے ہزار اورایک نام پڑھنے کے بعد بر آمر ہوتا تمام لوگ سر ایجود ہوجاتے۔ بر بعدوں نے اکبر کے بھی ہزار اورایک نام مدون کرویئے تھے۔ یہ لوگ اپناسلاف کی زبانی ہندی شعر پڑھ پڑھ کر اکبر کوساتے تھے اور ان کا مطلب یہ متاتے سے کہ مندوستان میں ایک عظیم القدربادشاہ پیرا ہوگا جو بد بعدوں کا احترام اور گائے کی ہوجا کرے گااور معمور ہ عالم کو عدل وانساف ہے امر دے گا۔ اوشاہ الكل جالل و ناخواندہ تھا۔ وہ یو سیدہ وکرم خور دہ کمانٹ لالا کراہے و کھاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے ہزرگ الن کتاوں میں آپ کی تعریف لکھ مے ہیں۔ یہ س کر اکبر کیا چیس کھل جاتی تھیں۔ اکبر بد جعنوں کی تعلیم سے متاثر ہوکر تیامت کا محر ہوگیا تھا۔ برہمنوں نے اسے بیتین دلایا تھاکہ تحلیل بدن کے بعد طریق تناسخ کے بغیر روح کی ہٹایالکل محال ہے۔

تناسخ كاعقيده

جب محرم 1980 و بس اعظم مال مگالہ ہے فتح پور دار دہوا تو اکبراس ہے کہنے لگاکہ ہمیں حقیقت نائخ کے قطعی دلاکل مل مجے ہیں۔ شخ او الفضل وہ ولاکل تمہارے ذہن نشین کرے گا۔
یقین ہے کہ تم ان کوس کر قائل ہو جاد کے۔ لیکن او الفضل اے مطمئن نہ کر سکا۔ اور چھیقت ہے کہ نائخ کے جو دلاکل آرید لوگ یاان کے ہم خیال بیان کیا کرتے ہیں وہ تار عظموت ہے ہی زیادہ کر ور ہیں۔ اکبر تالو کے بال منڈا تا اور دوسرے حصد سر کے بال رکھتا تھا۔ بر ہمنوں کی تعلیم کے محمود ہو ہمان کی گزرگاہ ہے فکا کرتی ہے۔ مم وجب اس کا گمان تھا کہ کا طول کی روح پیٹائی کی راہ سے جو وہم و گمان کی گزرگاہ ہے فکا کرتی ہے۔ بر ہمنوں نے آخر کو متلایا تھا کہ جب تمہار کی روح اس کا لبد سے لگلے گی تو ایک ذی شوکت صاحب اقتدار عکر ان کے جم میں ای اقتدار عکر ان کے جم میں ای اگر کی روح آ تھی ہو۔ چو تئہ جو گی لوگ جو تی در جو تی آتے رہتے تھے اور آکبر ان کے "فیض انبر اکثر کی روح آ تھی ہو۔ چو تئہ جو گی لوگ جو تی در جو تی آتے رہتے تھے اور آکبر ان کے "فیض محبت" سے "سعاد سا اعداد تا اندوز" ہو تا تھا۔ اکبر لے ان کے قیام کے لیے ایک محلہ آباد کر دیا تھا جو گی

پورہ کتے تھے۔باد شاہ رات کے وقت اپنے چند ندیموں کے ساتھ جوگی پورہ جاتا۔ ان کے پاس اور

ان کے جمولات حقائی اور مخصوص جوگیانہ اشغال سکھتا۔ سال میں ایک مر تبہ جوگیوں کا میلہ لگتا

جے سیورات کتے ہیں۔ اکبر ان کے پاس جاکر ہم نوالہ وہم پیالہ ہو تا تھا۔ جوگیوں نے اکبر کو یقین و لایا

قاکہ تم مرطبی سے چہار چند عمر پاؤ کے۔ اس بھارت کے بعد ان کی تقلیدہ موافقت کے خیال سے

اکل و شرب اور مباشرت میں کی کر دی تھی۔ خصوصاً کوشت کھانابالکل چھوڑ دیا تھا۔ لیکن فاہر ہے

اکم و شبی اس سال بی کی جائے تو اکبر عمر طبی کو بھی نہ پنچ سکا کیونکہ وہ 1542ء میں پیدا ہوالور

کہ عمر طبی اس سال بی کی جائے تو اکبر عمر طبی کو بھی نہ پنچ سکا کیونکہ وہ 1542ء میں پیدا ہوالور

کی تحفیف و تعلیل ایسے اسباب ہیں جن کو قیام صحت بقائے جو انی اور قوت جسمانی میں بہت پکھ

و خل ہے گئی سے چیز میں عمر کو تعلی ہو گئی ذر تشت (یا زردشت) کے بیرو ہیں۔ ان لوگوں کو ایک شرید سیوں کا نہ ہی مرکز تھا۔ پار می لوگ ذر تشت (یا زردشت) کے بیرو ہیں۔ ان لوگوں کو ایک سے نہ کی کہ اسے پار می نہ ہب کا پیرو

ایک شرید سیوں کا نہ ہی مرکز تھا۔ پار می لوگ ذر تشت (یا زردشت) کے بیرو ہیں۔ ان لوگوں کو ایک کی لانہ ہی لور الحاد پندی کا علم ہوا تو وہ اس کو شش میں خت پور پنچ کہ اسے پار می نہ ہب کا پیرو

عبادت ہے انہوں نے آگر اسے بتا کہ دنیا میں دین ذر تشت ہی خت ہے اور آگ کی تعظیم ہیت بدی کی عبادت ہے انہوں نے آگر اسے بتا کہ دنیا میں دین ذر تشت ہی خواستگار سیت تعلق پیدا کر لیتا تھا اپنی عبادت ہے انہوں نے آگر اور کو زن قبہ کی طرح اپنے ہم نے خواستگار سیت تعلق پیدا کر لیتا تھا اپنی

آتشحده كا قيام ادر آك كى پرستش

اکبرنے محم دیا کہ طوک عجم (جوی محمر انوں) کی روش کے مطابق آتصیدہ قائم کیا جائے چانچہ او افضل کے اہتمام میں ایک آتصیدہ جاری کیا گیا۔ جس میں رات دن کے چوہیں کینے جانچہ او افضل کے اہتمام میں ایک آتصیدہ جاری کیا گیا۔ جس میں رات دن کے چوہیں محصنے جو بین ایک آب اللہ محمول ایک محمول میں ہوم کا معمول میں ہوم کا معمول میں تعلقہ ہوم ہے مراورہ آتش پر سی ہے جو ہندو طریق عبادت کے محموجب ہو۔ پہلے تو آبراوراس محصول میں تعلقہ ہونے گئے۔ چانچہ ہے سیدویں سال جلوس میں ایام نوروز کے اندر آفاب کی طرح آگ کی ہی کے وجودوں میں مرف آفاب پر سی سال جلوس میں ایام نوروز کے اندر آفاب کی طرح آگ کی ہی کو جو جس ہونے گئے۔ چانچہ ہے سیدویں سال جلوس میں ایام نوروز کے اندر آفاب کی طرح آگ میں ہوئے گئے۔ چانچہ ہے سیدویں سنبلہ کی عید کے دن تمام اعیان دولت ہنود کی رسم کے محموجہ چیشانی پر شخفہ لگا کہ قصر شاہی میں جاتے وہاں پر ہمن موجود ہو ہے وہ محمول کیا تھواس کو ہا تحول سے جراکے کو جو بیر در مالا بھور تمرک عطارتے لوگ نمایت حسن اعتقادے ساتھ اس کو ہا تحول کی ندر کرتے۔ اس وہ تھوں کو ایس کے پر نیٹ کے بیا تھواس کو ہا تحول کی ندر کرتے۔ اس وہ تحد امراء میں مروادید لور زدو جو اہر ہمندوں کی نذر کرتے۔ اس وہ تحد امراء میں مروادید لور زدو جو اہر ہے کی معالرتے۔ اس کے بعد امراء میں مروادید لور زدو جو اہر ہی کی ندر کرتے۔ اس وہ تھوں کی تعلق کے ساتھ اس کو ہا تحول کی ٹوریش کی خور کی ساتھ کی کو گھوں کے بھول کی گھوں کے بھول کی کو گھوں کو گھوں کو گھوں کو گھوں کو گھوں کی کو گھوں کو گھوں کی گھوں کے بعد امراء میں مروادید لور زدو جو امراد کی کو گھوں کو گھوں کو گھوں کو گھوں کی کو گھوں کو گھوں کو گھوں کی کو گھوں کی کو گھوں کو گھوں

حالت یہ تھی کہ ہنود وعیسائی پارسی وغیر ہوغیر واسلامی ادیان کے ند ہبی سر مروہ جو پچھ بھی کمہ دیتے ا یے نص قاطع شار کیا جاتائین ملت فیضی کے تمام احکام ان سر مشتگان کو نے صلال کی نظر میں (معاذ الله) نامعقول ادر نا قابل اجاع تھے۔ جلوس کے چھتیسویں سال کے آغاز میں اکبر نے اعلان کیا کہ گائے تھیلں چھوڑے اور اونٹ کا گوشت حرام ہے۔ کو کی فخص قصاب کے ساتھ کھانانہ کھائے۔ جو محض کسی قصاب کے ساتھ کھانا تاول کرے گا۔اس کا ہاتھ کا ٹاجائے گالور آگر قصاب کی بیدی اسینے شوہر کے ساتھ کھانا کھائے گی تواس کا آگو تھا قطع کیا جائے گا۔ یہ بھی اعلان ہوا کہ اتوار کے دن مطلقاً کوئی جانور ذرج نہ ہو۔ ماہ آبان کے اٹھارہ دن اور ہنود کے خاص خاص دنوں میں ممالک محروسہ کے اندر جانور ذرج کرنے کی خاص طور پر ممانعت کی گئی۔ جو کوئی اس تھم کی خلاف ورزی کر تااس کو عبرت ناک سزادی جاتی اور اس کا خانمال برباد کر دیا جاتا۔ اکبر نے خود ایک سال تک موشت کھانا چھوڑ دیا تھا۔ اور اس کی خواہش تھی کہ ہتدر تج موشت سے دست ہر دار ہو جائے۔اصل یہ ہے کہ بوے بوے ہندوراجاؤل کی لڑکیال قصر شاہی کی زینت بنبی ہوئی تھیں۔اکبر کے مزاج پر حاد می ہو گئی تھیں۔انہیں گاؤخوار وریش دار مرد سے سخت نفرت تھی۔اس لیےان کے پاس خاطر سے نہ صرف ان چیزوں سے پر ہیز کرتا تھاباعہ ان کی خوشنودی طبع کی خاطر ہنود کے رسم ورواج کا پایھ ہو گیا تھا۔ اس جذب نے یمال تک افسو ساک حالت اختیار کرلی تھی کہ محراحم مصطفی اور اس حتم کے دوسرے اساء گرامی بیر ونی ہندوؤل اور اندرونی اہل حرم کی رعایت ہے قابل نفرت ہو گئے تھے۔ مقربان بارگاہ میں ہے جن جن لوگوں کے نام اس وضع کے تھے ان کوبدل دیا گیا۔ مثلاً محمد المن کو امین الدین مار محمد خال کو یار خال ادر محمد رحمت کور حمت خال ککھتے اور ہو لئے تھے۔ واقعی یہ لوگ اس قابل نہ تھے کہ ان مقدس نامول سے موسوم ہوتے۔ اچھا ہواکہ بینام نجاست کی آلودگی سے یاک ہو گئے۔ محنریز کی گردن میں بیش بیاجواہر کالفکانا انتادرجہ کا ستم ہے۔ یہ بھی حکم تھا کہ ہندو عورت کو مسلمان ہونے ہے روکا جائے اور اگر مسلمان ہو جائے تواہے جبراو قبر اُس کے ہندوا قربا کے حوالے کیا جائے۔اکبر نے جو ہندو پنتھ کی ہیروی اور ہندو نوازی کا مسلک افتیار کیا ظاہرہے کہ اس کے سامیہ حمایت میں ہندووں کے تسلط واقتدار اور جور وستم کا مقیاس الحرارت کس درجہ تک پہنچ عمیا ہوگا۔ ملک کی نوے فیصد معاش پہلے ہی ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی۔اکبر نے انہیں باتی ماندہ یانچے فیصدی پر مجی حاوی کر دیا۔ ضروریات لشکر کی فراہمی سب ہنود کے ہاتھ میں تھی۔ دوسر می سر کار کی ضروریات کے بھی ہندو ہی اجارہ دار تھے۔ فرش فروش سواریال دربار اور قصر شاہی کے سامان آرائش سب ہندوانے تھے۔ غرض اس نے ہندوانی ریت رسوم کارنگ دے کر ہر چیز کو ہندوہادیا۔

# فصل 4۔ دعوائے نبوت ومهدویت اور علماء پر تشد د

آب پید مغری کے جو برے بالکل عاری تھاجی طرح کے پڑاہیل کو خفہناک کر ویتا ہے۔ اور خیر ایک طویل پر شکوہ فرمائی روائی معاری تھاجی طرح کی۔ اس حفویل پر شکوہ فرمائی روائی موائی ہوائی ہوائ

## اكبركي خوشامه يبندي

الغرض بير كم حوصلہ بادشاہ كى بات من كر آپ سے باہر ہو جاتا تھا۔ البتہ فحار اور خوشاد دى فاطر كے ليے اسے ہروقت موسلہ بادشاہ كا تعاداس ليے خوشادى المحاراس كى خوشندوى فاطر كے ليے اسے ہروقت آسان وقعت پر چرخماچر حاكر بيو قوف بات رہتے تھے۔ اور بير كو رُمخر خوشاد كو حق البيقين جان كراسى پر عمل در آد شروع كرويتا تھا۔ چنانچہ بعض عالم نما جدا نے اكبر سے كما كہ صاحب زمان مهدى عيد السلام جو ہندو مسلمانوں كے اختلاف والشقاق كو منانے كے ليے دنيا ميں مبعوث ہونے والے تھے وہ حضرت عى كى ذات كراى ہے تواى پر يقين كر بيغما۔ ايك شخص شريف نام كے جو بر عكس نمند ، من ذركى كا فوركا مصداق تھا مجدود الوائى كے رسائل سے استشاد كرتے ہوئے اكبر سے كما كہ الن عمد صاف مكاب كہ 1990ھ ميں باطل كا منانے والا ظاہر ہوگا۔ چنانچہ شريف نے جو الفاظ چيش كے مساب نوسونوے عدو نكلتے تھے۔ يہ من كر اكبر كے دل كا كنول كھل كيا اور اس كو انعام واكر ام

کماکہ احادیث صحیحہ کے ہموجب ایام دنیائی عمر سات ہزار سال ہے اور چونکہ یہ مدت گذر چک ہے۔

اس لیے اب حضرت ممدی موعود علیہ السلام کے ظاہر ہونے کا دقت ہے۔ یہ س کر اکبر بہت خوش ہوا اور اس کو انعام و خشش سے مالا مال کر دیا لیکن یاد رہے کہ سمی صحیح حدیث میں فہ کور نہیں ہے کہ دنیائی عمر سات ہزاد سال ہے با حدید محض اسرائیلی ڈھکو سلہ ہے۔ شریف نے اکبر کے ممدی معود ہونے کے موضوع پر ایک رسالہ بھی لکھ مادا۔ شیعول نے بھی اسی فتم کے بعض فر لفات امیر المو منین علی رضی اند عنہ ہے نقل کر کے اکبر کو ممدی منانے کی کوشش کی۔ بعض لوگوں کی ذبان پر المو منین علی رضی انتد عنہ ہے نقل کر کے اکبر کو ممدی منانے کی کوشش کی۔ بعض لوگوں کی ذبان پر بیرباعی تھی جو علیم ناصر خسر و کی طرف منسوب ہے۔ رباعی

ورنہ صد وہشا دونہ از تھم قضا آئند کواکب از جواب یک جا در سال اسد ماہ اسد روز اسد از پردہ بردا اسد از بھا اسد روز اسد از پردہ بردا خرامد آئن شیر خدا از پردہ بردا گان الحاد کے دروزبان تھی دربا گی دربال کی دربا

#### كثير التعداد عور توں والا مهدى كذاب

محمد شاہ رئیکے کا نام بوجہ کثرت کے خواری بدنام ہے لیکن میرے نزدیک آکبراس سے نیادہ عیاش تھا۔ کتاب ''آکبرانیڈ دی جیز کس'' میں لکھا ہے کہ آکبری محل سر امیں قریباً سوح میں تھیں۔ یہ وہ خور تیں ہیں جو با قاعدہ حرم میں داخل تھیں لیکن ان لڑیوں کا تو شاید کوئی شار ہی نہ ہوگا جن ہے گئی سے آکبر شیعی اصول کے ماتحت متعہ کر تار ہتا تھا۔ بدایونی لکھتے ہیں کہ عبدالواسع نام آلک مختص کی بیدوی حن و جمال میں بے عدیل تھی۔ آکبرکی اس پر نظر پڑگی۔ اثو ہوگیا۔ عبدالواسع کے پاس کی بیدوی حن و جمال میں بے عدیل تھی۔ آکبرکی اس پر نظر پڑگی۔ اثو ہوگیا۔ عبدالواسع کے پاس پیغام جمیجاکہ اپنی عورت کو طلاق وے دے۔ اس بیچارے نے طلاق دے دی۔ وہ عفیقہ حرم شاہی میں داخل کرلی گئی۔ آلیہ مر تب آکبر د بی آیاور دا کیوں اور خواجہ سر اؤل کو اس غرض سے محلوں میں پیمیلا دیا کہ گھر دول میں پر کیا گھر تھیں کہ اس واقعہ سے شہر میں بلز بچ گیا اور لوگوں پر ہول عظیم طاری ہوا۔ خدا جانے کتنے بے گناہوں پر کیا چھر شر میں بلز بچ گیا اور لوگوں کی عزت و عصمت اور ناموس پر کیا پچھ گذری ہوگ۔ جن لیام میں آفتیں ڈھائی گئی ہوں گی اور لوگوں کی عزت و عصمت اور ناموس پر کیا پچھ گذری ہوگ۔ جن لیام میں

آبر کو ممدی منانے کی کو ششیں ہوری تھیں ایک و نیاطلب خوشامدی نے کس سے حصرت شیخ محی الدین اتن عرفی رحت الله علیہ کا ایک پرانا کرم خور دور سالہ حاصل کر کے اس پر خط مجبول لکھ لیا کہ صاحب نمان ممدی علیہ السلام کی کیر التحداد بیوییاں ہول گی اور داڑھی منڈاوے گا۔ اسی طرح خلیفته الزمان علیہ السلام کی بعض اور من گھڑت صفات درج کر کے آبر کے حضور میں پیش کیا۔ آبر ہے۔ خوش ہوالوراس کوباریافتگان پایہ قرب کے مسلک میں ضلک کر لیا۔ اسی طرح ایک حاجی صاحب نے شخ المان پی بی رحت الله کے داور ذاوہ طابھ سعید کی گاہوں میں سے ایک پرانار سالہ صاحب نے شخ المان پی بی رحت الله کے داور ذاوہ طابھ سعید کی گاہوں میں سے ایک پرانار سالہ حاصل کیا اور اپنے دماغ سے یہ حدیث گھڑ کر اس میں درج کر کی کہ ایک صحافی کا بیٹا واڑھی منڈ داکر حاصل کیا اور اپنے دماغ سے یہ حدیث گھڑ کر اس میں درج کر کی کہ ایک صحافی کا بیٹا نے دون کی منڈ داکر ہوگی۔ بیر حال یہ دواسباب سے جنوں نے اکبر کو دعوائے نبوت پرمائل کیا۔ چنانی دومہ کی نبوت نن میں مطرح مرز اغلام احمد نے علی نمی لود وزی نبی کی من گھڑت اصطلاحوں کی آڑ لے کر عیا گئی نبوت کیا اس طرح اکبر نے بھی اپنے حق میں کوئی اور لفظ جو نبوت کا مرادف تھا استعال کرنا شردع کیا۔

علماء كاقلع قمع اور جلاو طن

اکبر کی کفر پیند یول کا لازی بتیجہ به تھاکہ ملک میں آتش غیظ شعلہ انگن ہوتی اور حامیان وین اسلام اکبر کے خلاف علم مخالفت بلند کرتے۔ چنانچہ غیور مسلمان ملک کے مختلف حصوں میں مدت العرستیزہ جورہ لیکن چونکہ حکیم علی الاطلاق جل اسمہ کو یکی منظور تھا کہ اکبر کی فتنہ کو پور کی منظور تھا کہ اکبر کی فتنہ کو پور کی اضی طرح نشوہ نمایا نے کا موقع دیا جائے اس لیے کوئی مخالفت سر سبز نہ ہو سکی۔ مخالفت کا سب سے زیادہ دور مگالہ میں تھا جمال کے اکبر گورز کو قتل کر دیا گیا۔ 89 ھیم آکبر نے ملائحہ یزد کی کو پور فی اصلاع کا قاضی القصاہ بناکر جو نپور روانہ کیا اس نے جا کر فتو کی دیا کہ باوشاہ مرتد ہو گیا ہے اس لیے اس کے خلاف جماد واجب ہے۔ بتیجہ بیہ ہوا کہ محمد معموم کا بی مجمد سعد خال فر نئودی میر معز الملک نیامت خال محرب بہادر اور دو سرے مجائد اکھ کھڑے ہوئے اور اکبر کی حکومت کے خلاف مصاف آر ائی شروع کر دی۔ اکبر نے کسی تقریب پر میر معز الملک اور ملائح کہ کوجو نپور سے فتح پور طلب کیا۔ جس شروع کر دی۔ اکبر نے کسی تقریب پر میر معز الملک اور ملائح کی کوجو نپور سے فتح کسی طرح مناسب نہ تھا کہ بادشاہ کے ملاوے کی فتیل کرتے۔ دونوں از راہ نادانی چل پڑے۔ جب فیروز آباد بینچ تو اس اثنا میں وہ ہاں اکبر کا محل کے موال کر کوالیاد کی طرف لے جائمی۔ اس کے بعد اکبر نے دوسر احکم جمیع کی طرح دونوں کو دریا میں ڈیو نکال کر کوالیاد کی طرف لے جائمیں۔ اس کے بعد اکبر نے دوسر احکم جمیع کی ایک دونوں کو دریا میں ڈیو دیں۔ آخر ملاحوں نے دونوں کو ایک پر ان کشتی میں بھاکر قعر آب میں بہنجا کیا کہ دونوں کو دریا میں ڈیو

گر داب فنامیں غرق ہوگئی۔اس کے بعد اکبر کو ممالک محروسہ کے جن جن علاء ہے بے اخلاصی کا ادنیٰ وہم بھی ہواان کو نمال خانہ عدم میں بھیج دیا۔ علمائے لا ہور کے لیے جلاد طن کی سز اتجویز کی سمی چنانچہ ید حفرات لا ہورے اس طرح پر اگندہ و منتشر ہوئے جس طرح تشیح ٹوٹنے کے اس کے وانے بھر جاتے ہیں۔ قاضی صدر الدین لاہوری جو علم و فضل میں مخدوم الملک ہے بھی بردھے ہوئے تتے محروج کے قاضی منادیئے گئے۔ مولانا عبدالشکور لا ہوری کوجو نیور کی تضامپر د کی گئی۔ ملا محمد معصوم کو بہار کا قاضی بنایا گیا۔ شخ منور لا موری مالوہ کی طرف جلاوطن کئے گئے۔ شخ معین الدین لا ہوری کوجو مشہور واعظہ مولانا معین کے نواسہ تھے کبر سنی کی وجہ سے تھم جلاو طنی ہے مشثنی کر دیا گیا۔ وہ الا ہور ہی میں رہے یہال تک کہ 950ھ میں سفر آخرین اختیار کر لیا۔ ضمیم الملک محمیلا فی کا مھی ان لوگوں میں شار تھاجو نہ مب ومسلک میں ناموافق خیال کئے جاتے تھے۔ان کومکہ معظمہ بھیج دیا عمیا۔ اس کے بعد بار بار فرامین تھیج کر انہیں واپسی کا تھم دیالیکن انہوں نے ان فرمانوں کی طرف النفات نہ کیا۔ آفر اس بلد و مطمرہ میں این تنین حق کے سروکر دیا۔ اکبر نے ارباب طریقت کی تو بین وایذار سانی میں بھی کوئی کسر اٹھانہ رحمی۔ تھم دیا کہ صوفیاء و مشائخ کے دیوان کی پر تال ہندو دیوان کریں۔ ان پریشاندل ہیں وہ پہارے سب حال وقال محول محے چو نکہ علاتے امت کی طرح صوفیائے کرام بھی حامی وین تھے۔ حالمین شریعت کی طرح وہ بھی اکبری جور وستم کا تختہ مشت ہے ہوئے تھے۔ محد حمین صاحب آزاد نے اس اکبری کارنامہ کو بہت سراہا ہے اور عالم مسرت میں لکھاہے کہ "اننی دنول میں اکثر سلسلول کے مشائخ ہمی حکومت سے افراج کے لیے انتخاب ہوتے تھے۔ چنانچہ ان کو ایک قندھاری کاروال کے سلسلے میں روان کر دیا۔ کاروال باثی کو حکم دیا کہ ا نہیں وہاں چھوڑ آؤ۔ کاروان ند کور قندھار ہے ولا پتی گھوڑے لیے آیا کہ کار آید تھے اور انہیں چھوڑ آیا۔ کہ نتم تے بلعہ کام بگاڑ نے والے۔ "70 - لیکن اگرید حضر ات خدانخواستہ الحاد دبید ٹی میں اکبر کی بمنوائی اختیار کرتے اور جناب محمد حمین صاحب آزاد کی طرح دین و ملت سے آزاد ہوتے تو آزاد صاحب کی بارگاہ معلیٰ ہے ان پر تحسین و آفرین کے پھول ہر سائے جاتے لیکن چو نکہ یہ حضرات حامیان دین مبین تھے انہیں اسلام کی تو ہیں گوارانہ متمی۔اس لیے بیہ آزاد صاحب کی نظر میں سخت مع اور کام کے بگاڑنے والے تھے۔ انمی ایم میں اکبرنے ایک شیخ طریقت کو جنمیں شیخ کا ی کہتے تھے پنجاب سے طلب کیا۔ یہ اپی فانقاہ سے شاہی قاصدوں کے ساتھ بمقتضائے اتمثال ہادہ روانہ ہوئے ان کا تخذ ان کے چیچے لارہے تھے۔ فتح پور میں شِخ جمال مختیار کے ہاں فروکش ہوئے اور اکبر کے پاس پیغام بھیجاکہ آج تک کسی بادشاہ کو میری ملاقات بابر کت اور شمر خیر ثابت نسیس ہوئی۔ اکبر اس پیغام کوس کر گھبر ایادران کو بغیر ملاقات کے فورائتے بورر خصت کردیا۔75-

# فصل5۔ گو آگامسیحی مشن اور اس کی ناکام جدو جہد

اگر کوئی نوخیز و طرحدار عورت اینے شوہر سے قطع تعلق کر کے آوارگ کی زندگی اختیار کرلے تو ہر ناکام عبت کو طمع وامقیم ہوتی ہے کہ اے آغوش و صل میں لے کر متمتع و کامگار ہو۔ اکبر نے سعادت اسلام ہے محروم ہو کر اس ذات گر امی کے نور ہے اقتباس کرنا چھوڑ دیا جس کی برکت قدوم نے سمک سے ساک تک کفر و علمت کانام نہ چھوڑا تھا تو تمام غیر اسلامی نداہب کے مند سے رال نیخے کی کہ جس طرح ہواس تر نوالہ کو منہ جس ڈالیں۔ چنانچہ آپ نے اوپر بڑھا کہ کس طرح بربعنوں اور محوس کے قد ہی مقتداوس نے اس صيد ير توسن وال كراسيخ كام دربان كى تواضع كى ؟ بمبئی سے جنوب کی طرف جنولی ہند کے مغرفی ساحل پر کوآنام الل پر اگال کی ایک مشہور مدرگان جب کوآے پر علم ی گورز کو معلوم ہواکہ اکبر نے اسلام سے علاقہ تو کربدند ہی کے واسن میں باول ہے تواسے بھی ہے ہوس داستیر ہوئی کہ اکبر کو نصر انی ماکر ہندوستان میں مثلیث کی حکومت قائم کرے۔ چنانچہ اس کو حشش میں چندیاوری دار السلطنت فتح پورروانہ کئے۔ یہال بیبات یاور کھنے کے قابل ہے کہ جن مُغربی اقوام نے ہندوستان آکر اپنی ہمعیاں قائم کیس ان میں سے اہل یر مگال کو فخر اولیت حاصل ہے۔ پر معیزوں نے باہر بادشاہ کی چڑھائی ہے ہمی سولہ سال پہلے یعنی 1510ء میں گوآ پر بہند کیا تھا۔ بادر یول کا پہلا مٹن 17 نومبر 1579ء کو گو آ ہے چل کر بتاریخ 28 فرور ک 1580ء فتح پور پہنچا۔اس مشن کاسر کروہ یادری مانسیریٹ تھا۔ اکبر نے بوی کر مجوثی سے اس و فد کااستقبال کیا۔ اور ابوالفتح اور تھیم علی جیلانی کوان کی مهمانداری تفویض کی۔ اکبر نے و فد کوجو اعزاز عفظ ان میں سے ایک یہ تھا کہ اس نے اپنے مخطے بیٹے مراد کی اتالیقی مانسریٹ کے تفویش فرمائی۔ بیدوفد قریبادو سال تک مصروف دعوت رہا۔ آخر اپریل 1582ء کو بے نیل مرام واپس چلا ممیا۔اس کے بعد خود اکبرنے گورنر کو آئے نام چٹمی تھیج کر ایک اور وفد بھیج جانے کی خواہش کی۔اس در خواست کے ہموجب دوسر امشن ایک سخت بدلگام پادری ریو ڈولفونام کی سر کردگی میں تھیجا گیا اکبر نے پہلی ہی مجلس میں یاوری سے کماکہ میں میں من کر جیرت زدہ موں کہ آپ لوگوں کے زعم میں ایک خداکی تین مخصیتیں ہیں اور خدار حم مادر سے پیدا ہوااور اسے میود نے قتل کر دیا۔ پادر یول سے اس سوال کا کوئی تسلی مخش جواب نہ بن بڑا۔ اس لیے انہوں نے رفع نجالت کے لیے مصرت مسج علیہ السلام کے معجزات کا نغمہ چھیر دیا۔ خیر یہ مجلس جول تول گذری۔ دوسری نشست میں یادری ر بوڈولفو نے اپنی سیاہ باطنی اور بد کوہری کا خوب مظاہرہ کیا اور جائے اس کہ مسحیت کی صداقت کا کوئی پہلو پیش کر سکناس نے بازاری لفتگوں کی طرح حضرت سر ور دو جمال کھی کی ذات گرامی کے

خلاف دریده دبنی شروع کروی اور حضور علی کا کان اقدی میں ایسے نایاک الفاظ استعمال کر کے فروما تگی کا ثبوت دیا کہ کوئی حیادار آدمی کسی معمولی ہے نہ ہبی چیثوا کے خلاف تو در کنار کسی شریف آدمی کے حق میں بھی استعال نہ کرے گاچہ جائیکہ دونوں جہان کے اس مجاہ مادی کی شان اقد س میں گتاخی کی جائے جو دنیا کی نصف ارب آبادی کا محبوب ترین مقندا ہے۔ عفونت ہیان یادری کے اس لفنگاین کی تصٰدیق کرنا چاہو توانگریزی موسومہ بہ ''کومنز کاوف فاڈرمان سیریٹ''مطبوعہ کٹک کا صفحہ 37ر کھے لو۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجلس علائے اسلام کے وجود سے خالی تھی ورنہ یادر بول کی بطالت فروشیوں کی تصویر ہر مختص کے سامنے آ جاتی۔الین حالت میں بے چارے یادر یول کی کیا بساط تھی کہ اہل حق کے سامنے لب کشائی کر عکتے۔ جب مجلس ہر خاست ہوئی تو باد شاہ یادر یول کو ا پنے ساتھ لے گیااور کہنے لگا کہ میں تمہاری ہاتوں سے بہت مسرور ہوالیکن میں تہمیں نقیحت کر تا ہوں کہ اینے لب ولہے میں محتاط رہو کیو نکہ تہمارے مدمقابل کندۂ ناتراش شریر لوگ ہیں۔ (عجا ار شاد ہوا شریروں کو ہر شخص شریر ہی نظر آتا ہے) شاہ مرید کی اس تقیحت کا بید مطلب تھا کہ تم نے جوبر سر عام پیغیمراسلام (علیظیہ) کی تو ہین کی تو آئیند ہاس سے بازر ہو۔روڈولف نے کماکہ ہم آپ کی نصیحت پر عمل کریں گے۔اس وجہ ہے نہیں کہ ہم مسلمانوں سے ڈرتے ہیں باعد محض اس، تایر کہ آپ کے تحکم کی تقیل ہارے لیے ضرور می ہے۔اس کے بعد اکبر نے یادر می سے کہا کہ تمہار می اور باتین تو بھلی معلوم ہوتی ہیں لیکن پیربات اب تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ قادر مطلق جو زمین و آ -ان اور تمام کا ئنات کا بیدا کرنے والا ہے وہ تین بھی اور ایک بھی کیوں کر ہو سکتا ہے ؟ اور اس کے یہاں ایسے فرزند کا تولد کیوں کر ممکن ہے جورحم مادر سے پیدا ہوا ہو؟ یادری بیرس کر دم مؤورہ گیا آ څر کهنے لگا که خدا ہے د عاکر و که وہ تمہارے دل پر اس مسئلہ کی حقیقت آ شکار اکر وے۔اس **جواب** سے ظاہر ہے کہ موجودہ مسحبت کی دیواریں محض خیالی تک مدیول کی بنیادول پر کھڑ ی ہیں اورات کو صداقت سے کوئی دور کا بھی داسطہ نہیں۔اس کے علاوہ معلوم ہو تاہے کہ یاور ی لوگ کو آجیے دور دست مقام سے محض گالیول کے ہتھیارول ہے مسلح ہو کر ہی اکبر اور اس کے درباریوں کا مشور دل فتح کرنے چلے آئے تھے۔باوجود کیہ ریوڈولفو نے اکبر ہے و مدہ کیا تھا کہ **وہ آ**ئندہ **طریق محکومی** محتاط رہے گالیکن اس" احیا" یادری نے اس وعدہ کا قطعا ایفانہ کیا چنانچے آسم**ندہ مجنس میں یہ سید سید** یاوری پاکول کے سردار حضرت مصطفیٰ ملطقہ کی شان پاک میں وشام وی کی بیش مع بیش عاعد اچھالار باراگر میرے بیان کی تقدیق چاہو تو کتاب ند کور کا انتالیسوال منجہ پڑھ بعث کا آپ کیم کی میک کوئی مسلمان حکمران ہوتا تواس بدلگام یادری کواس کے کیفر کر دار تک میٹیائے بھی وہ نہ تھے ہو۔ تعجب ہے کہ حکومت ہند نے اس سخت دل آزار کتاب کوجو لوزیبہ مشن یہ عن علی میں چھیے تیہ 1922ء میں شائع ہو كاب تك ضبط كول نيس كيا؟ ہم اسار معوروا في سندم علق ك تعاف ب

اعتراض سنے اوراس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں بھر طیکہ اعتراض کرنے والا دائر ہ انسانیت میں رہ کر اعتراض کرے۔ کو سنجیدہ جواب بدلگامی کا منہ ہند نہیں کرسکتا تاہم ہمار ااسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم گالیوں کا جواب گالیوں ہے دے کر لفنگوں کے ہمنال ہوں۔

### آگ میں داخل ہو کر صد ق و کذب کے امتحان کا اسلامی مطالبہ

اس وقت به حالت تمنی که ایک طرف توسیاه باطن یادری بر بان مقدس (قرآن) اور دین صنف اور و زیاد عاقبت کے سر وامر سیدنا محمد مصطفی علیقہ کی شان اقد س میں بد زبانی کر کے اپنی مسیحیت ک تلعی کھول رہے تھے۔ دوسری طرف مرتدین کا ناپاک گردہ ہر بات میں اہل تٹلیٹ کی تائید کر کے نیش زنی میں معروف تعد ایک حالت میں مظلوم وسینہ ریش مسلمان حاضرین کے لیے بجز اس کے کوئی چارہ کارنہ رہاکہ صداقت اسلام کے ثبوت میں کوئی ایسانا قابل اند فاع طریق عمل اختیار كريں جو الل باطل كى خدع پرور آرزوول كاكور غريبال بن جائے۔ مسلمانول نے حسب ميان پادرى مانسریت اکبرے کماکہ سے وین اور آسانی تاب کی صداقت کے امتحان کا ایک آسان طریقہ سے کہ آگ جلائی جائے ایک یاوری ہائبل لے کراور ہم میں سے ایک آدمی قرآن مجید لے تھس پڑے اور آگ کے بلد شعلوں میں کھر ارب ان میں سے جو شخص اپنی کتاب سمیت زندہ سلامت نکل آیا اس کادین سیاہے اور جوو ہیں جل کر ہلاک ہو گیااس کا ند ہب جھوٹا ہے۔ اکبر نے اس تجویز کی تائید کی اوریا در میوں سے کہا کہ یہ محک امتحان بالکل فیصلہ کن ہے مگر باطل کی کمیا مجال تھی کہ اس جان ستان تجویز کو منظور کرتا۔ یادر یول نے کہا کہ مسجیت کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے کسی اعجازی امتحال کی ضرورت نہیں۔اکبرنے کہا۔احیصاجانے دویمی گفتگوجو ہو چکی کافی ہے۔ حاضرین نےباد شاہ سے کہا کہ آگ میں داخل ہونے کی تجویز نہایت موزوں اور فیصلہ کن ہے اس پر عملدر آمد ہونا چاہیے۔ان کی میہ خواہش شایداس یقین پرمدنی مھی کہ مسلمان آگ میں جل کرے نام و نشان ہو جائیں گے اور فتح کاسرامیحیت کے سریر ہوگا۔ حالا نکہ یہ خیال بالکل ہاطل تھا۔ ایسے نازک امتحان میں خدائے قادر و توانا باليقين اپنے سيج دين كى لاج ركھ ليتا۔ آگ آتش نمرود كى طرح مسلمانوں پر ٹھنڈ ك اور سلامت ہو جاتی اور مشرک عیسائی ہمیشہ کے لیے خاک ندلت میں سلادیئے جاتے۔ یہی وجہ تھی کہ الل باطل اس امتحان کے قبول کرنے پر آمادہ شیس ہوتے تھے اور آگ کانام سن کریادر یوں کی روح فنا ہور ہی تھی۔ یادری ریوڈولفوا یک طویل لاطائل قصہ منوانی کے بعد کننے لگا۔ ہمیں اعتراف ہے کہ ہم لوگ بسااو قات کناہوں کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں اور اب بھی مناہوں میں ڈویے ہوئے ہیں کیونکہ ہم گنگار ہیں اس لیے اعجاز نمائی کی جرات نہیں کریکتے۔ خصوصاً ایس حالت میں جبکہ ہمیں معنوم نہیں کہ ہم خدا کے محبوب ہیں بااس کے راستہ میں روڑے اٹکانے والے۔اس سے تبلع نظر

اس امر کا امتحان کرنے کے لیے کہ یہ بائبل کلام اللی ہے یا نہیں؟ اس کو آگ میں لے جانا مسیح کی تعلیم اور آپ کے اسوؤ حنہ کے خلاف ہے۔اس لیے اس بادشاہ! آپ کو اعجاز بینی کی خواہش كرك ان يبوديوں كے نقش قدم برنه چلنا چاہيے جن كوميج (عليه السلام) نے ان الفاظ ميں سرزنش فرما کی تھی کہ شریراور حرامزاوے مجھ سے معجزہ طلب کرتے ہیں۔اور یہ مسلمان جو آگ میں واخل ہونے کی شرط لگارہ ہیں مجھے ان کے متعلق یقین ہے کہ ان میں سے ایک بھی اینے نہ ہب اور اینے پنیم کااس درجہ شید الی اور معتقدنہ ہوگا کہ ایسے جانباز اندامتحان کواپنے در بہت پر لے۔واقعی میدچیز ملمانوں کی فطرت میں داخل ہے کہ یہ معجزات کا مطالبہ کریں۔لیکن مشکل یہ ہے کہ آگر فر ہب کا کوئی صالح و متقی آدمی کوئی معجزہ و کھائے گا تو یہ لوگ کئے لگیں گے کہ یہ تو جادو ہے۔اور پھر اسے مُّلِّ كرديس محد اكبرن كما أب لوك مطمئن ربيل آب كاكونى بال تك مكانسين كرسكا ـ اصل مد ہے کہ یمال ایک مولوی ہے جو اپنے تقدس کی ڈیٹٹیس مار اگر تاہے حالا نکہ وہ بہت ہے گنا ہول کا بھی مر تک ہو چکا ہے۔اس نے قرآن کی ایک تغییر بھی لکھی ہے۔اس لیے میری خواہش ہے کہ میں اس کواس عجب دیندار کی سزادول۔اگر آپ حعزات اینے ندمب کا کوئی پیرد پیش کر سکیس جواس امتحان میں پوراازے تو مجھے اس سے بوی خوشی ہوگی۔ میری آرزو ہے کہ آپ لوگ اس کام کی سحیل میں میری ایداد کریں۔ پادری ریو دولفونے کماہم اس کام میں آپ کو بچھ مدد نہیں دے سکتے۔ 78 - اس میان سے معلوم ہو تا ہے کہ آگ جلانے کی نومت سیس آئی لیکن عبدالقادر بدایونی نے منتخب النواريخ ميں 989ه كو واقعات ميں لكھا ہے كہ شيخ تطب جليسر ك نام ايك مجذوب كو شيخ جمال مختیار کے ذریعہ سے بلا کریادر یول کے مقابلہ میں کمر اکر دیا میا۔ بہت سے متازوزی افتد اراوک بھی جمع کے گئے۔ شخ قطب نے کماکہ آگ جلاؤ تاکہ میں اور میر افریق مقابل آگ میں واقل مول۔ دونوں میں سے جوزندہ سلامت نکل آئے گادہ در حق ہوگا۔ چنانچہ آگ جلائی تی۔ عج تعب نے جا کر فر تکی یادری کو کمر ہے چکز لیالور آگ کی طرف تھنچ کر کننے **ناکہ با**ل ہم ایشہ اچلو آگ جی واعق ہوں۔لیکن کی یادری کو آگ کی طرف رخ کرنے کی جرات ندیو فی بیاد تاہ نے ضنب اک یو کر شخ تطباور چنددوس فقراء كو معرك طرف جاء طن كرويد

گرجول اور تبلیغی مشنوں کا قیام

پادر یول نے اپنی ہزیمت کے بعد بادشاہ ہے کما کہ اسمیں اجترت دی جائے کہ جو لوگ عیسائی ہونا چاہیں ان کو عیسائی مائی اور نیز ایک خمر اتی ہپتال جدی کریں۔ اکبر نے دونون در خواستیں منظور کیں اورپادر یول سے کما کہ اگر کوئی شخص تممارے کام میں عزاحم ہو تو اس ک اطلاع دو۔ پادری کچھ عرصہ تک اپنے کام میں معروف رہے۔ اس کے بعد گو آوالی جانے کی

ا جازت جای کیکن اکبر نے اجازت ندوی اور کها میں جاہتا ہوں کہ تمهارے ند بب کی خوریال مجھ پر واضع ہوتی رہیں۔اکبر بہت دن تک یادر یول کو این قبول نصر انیت کے سنر باغ د کھا تا رہا۔ لیکن یادر یوں کی مسلسل کو ششوں کے باوجود آفتاب پرستی چھوڑ کر دائرہ مسیحیت میں داخل نہ ہوا۔اس اثنا میں یاور بول نے ملک میں جا بھا کر ہے اور تبلیغی مشن قائم کئے۔ یا پنج سال اس حالت میں گذر گئے۔ انجام کار کو آسے یادر بول کے نام حکم آیا کہ تہمیں اکبرباد شاہ کے پاس کئے پانچ سال گزر گئے اور تم نے وبال کی زبان بھی سیکھ لی آگر باد شاہ دائرہ مسیحیت میں داخل ہو تاہے تو بہتر ور نہ واپس چلے آؤ۔ یہ لوگ بادشاہ سے معے اور کماکہ یہ امر ہماری لیے گفت تکلیف دہ ہے کہ کوئی کام انجام دیے بغیر آپ کے وربار میں بڑے رہیں۔اس لیے درخواست ہے کہ آپ حسب وعدہ دین مسیحیت کو قبول فرمائے۔ اس پر نہ صرف آپ کی اپنی نجات منحصر ہے بلعہ آپ کو دیکھ کر جولا کھوں کروڑوں ہندگان خدا عیسائی ہول گے ان کو بھی نجات لیدی نصیب ہوگی۔اکبران دنوں لا ہور میں تھا۔ کہنے لگا میں ابھی لا ہور ہے دکن جارہا ہوں۔ وہاں جاکر محو آ ہے بالکل قریب ہی کسی مقام پر فروکش ہوں گا۔ میں اس جگہ دوسرے جمیلوں سے فارغ رہ کر آپ لوگوں کی طرف زیادہ توجہ معطوف کر سکوں گا۔ لیکن آپ لوگول نے یہ کیا کہ اک ہم اتنی مدت تک یہال بے معرف پڑے رہے ؟ کیاتم نے اس پر غور نہیں کیا كه اس ملك يل اسلاى سلطنت على أكر كوئى مخص منه سے بدالفاظ فكال ديتا تقاكد بيوع من (معاذ الله) خدا کا بینا ہے تواہے ای وقت قل کر دیا جاتا تھالیکن اب تم نے جاجا کر ہے اور تبلینی مشن قائم کر لتے اور تم لوگ اپنی تبلیخ میں بالکل آزاد ہواور کسی کی عجال نہیں کہ تمہاری طرف نظر اٹھا کر دیکھ عے۔ یادر مول نے صلیم کیا کہ واقعی مارے قیام ے مسجست کو خاصی رونق نصیب ہو کی۔ پادر بول ن لا موريس مى كر جلمار كھا تھا۔ يمال 1597ء تك سيكس آدمي عيسال منائے جا يك تھے۔ جن يس یون تعداد جاروب کشول کی تھی۔ 79 س

# فصل6۔لا ہور کی ہولناک آتشز دگی اور اکبر کی موت

متذکرہ صدر واقعات ہے قارئین کرام اس نتیجہ پر پنیچ ہوں گے کہ اکبر کا وجو وشریعت اللی کی توجین اور دین ضداوندی کی سب ہے ہوئی تذکیل تھا۔ اس نے اسحم الحاکمین کے آجائی آئین ہے۔ سر کشی اختیار کر رکھی تھی اور خالق کر دگار کو چھوڑ کر مخلوق پرستی کی مجمر اہی بیس گر فقار تھا۔ بادہ سلطنت و فرماز وائی نے اسے اس درجہ متوالا کر رکھا تھا کہ اپنی چندروزہ عظمت کے مقابلہ میں خدا کی کبریائی اور رسولوں کی فقد و سیت کوبالکل بھول مجمیات اس کی مملکت میں خدا کے نیک بعدے ستاتے جا رہے گئے۔ اور مظلومی دین حذیف دیمی اور مظلومی سے سے گمرا بہیاں اور تاریکیاں تمام سطح ارضی پر چھائی ہوئی تھیں۔ وین حذیف دیمی اور مظلومی

کی حالت میں مبتلا تھااور ملک فطرت میں ہر جگہ اہلییں اور نفس شریر کی حکومت جاری وساری تھی۔ اس لیے ضرور ی تھاکہ مالک الملک عزاسمہ کی طرف ہے جمعی نہ جمعی اس کے جسد غفلت و بے حسی پر عبرت کا تازیانہ رسید کیا جا"۔ چنانچہ 1597ء (1005ھ) ہے لے کر یوم مرگ تک وہ برابر ہموم و مصائب میں مبتلار ما۔ خدا کے وہ بیڑے نمایت خوش نصیب میں جو خدا کی تنبیہ کے وقت سنبھل جاتے ہیں اور رب انعلین کے ساتھ اپنار شتہ عبودیت استوار کرنے میں تو قف و اہال موارا نہیں کرتے لیکن بد نصیب اکبران حوادث و نوازل ہے جواس پر بڑے کچھ بھی سبق آموز نہ ہوا۔ ان پریشانیوں میں جن ہے اکبر کو دوچار ہونا پڑاسب ہے پہلی لا ہور کی آگ تھی۔ابوالفضل نے اکبر نامہ میں ایسویں جلوس کے زیر عنوان اس اک کا اجمالی تذکرہ کیا ہے لیکن کتاب "اکبر اینڈ دی جیز ٹس" میں اس کو ذرا کھول کر بیان کیا ہے۔ مئو ٹر الذ کر کتاب میں لکھا ہے کہ اکبر لا ہور کے قصر شاہی کے ہر آمدے میں تھا۔ شنرارہ سلیم اور تمام مما کد سلطنت موجود تھے نوروز کا جثان منایا جارہا تھا کہ اتنے میں آسان کی طرف ہے ایک شعلہ نمودار ہو کر قصر شاہی کی طرف آیا سب ہے پہلے شاہزادہ سلیم کے پر تکلف خیمہ کواس سرعت کے ساتھ جلا کر خاک سیاہ کیا کہ کسی کو آگ جھانے کے لیے وہاں تک پہنینے کی معلت نہ وی اس کے بعد تمام خیموں کو اور شاہی محل کو جس میں چند تخت اور ہو ی ہوی بیش قیمت چیزیں تھیں جلایا۔ان تختوں میں ایک طلا کی تخت بھی تھا۔ جس کی لاگت کا شخمینہ ایک لاکھ اشر فی (سولہ لاکھ رو<sup>ا</sup>پیہ) کیا جاتا ہے۔اس کے بعد باد شاہ کے قصر خاص کی طرف برهاجو ککڑی کابها ہوا تھا۔اس کو آ نا فا ناجلا کر کو کلوں کا ڈھیر ہنادیا۔ غرض تمام سر کاری عمار تیس آگ بهبو کیا ہو گئیں۔ اکبر کواس آتشز دگی کابرا قلق ہوا۔ کیونکہ تمام خزانے اور جواہرات اور یاد گاریں بھی نابود ہو سکتیں۔ اس روز چاندی سونا اور دوسری دھا تیں ٹیکھل کی لاہور کی گلیوں میں اس طرح بہدر ہی تھیں جس طرح یانی بدررومیں چانا د کھائی دیتا ہے۔ یہ آگ کی دن کے بعد جمعمل جھائی جاسکی۔اس آگ نے اکبر کواس درجہ وحشت زدہ کر دیا کہ لا ہور سے جھٹ کشمیر کارخ کیالیکن وہاں پہنینے کی دیر تھی کہ تشمیر میں ایساعالگیر قحطارو نما ہوا کہ ماؤں نے اپنے تمسن چوں تک کو جدا کرویا اور چھوٹے چھوٹے لڑے تھوڑے تھوڑے پیپول میں فرو خت ہونے لگے۔ یہ مصبت بنوز دور نہ ہوئی تھی کہ اکبریسار پڑ گیااور زندگی کی طرف ناامیدی ہوگئے۔جب پچھافاقہ ہواتو بھر لاہور آیالیکن یمال آنے کے بعد و کن سے اطلاع آئی کہ اس کا جدان بیٹا مر او جس کی عمر ستیٹیس سال کی تعمیج واسمی فنامیں غائب ہو گیا۔ اکبر کے دل پراس کے مرے کا ایسا گراز ٹم آیا کہ کسی مرجم ہے امتیام یذیر نہ ہوا۔ بیہ صدمہ ابھی بھولانہ تھا کہ 1011ھ میں اکبر <u>کا ت</u>یسر ابینادانیال بھی سر ایئے ونیا کوالودائ کمہ کر داغ مفار قت دے گیا۔اور پھرانی ایام میں خبر ملی که آئبر کاوست راست اوالغضل بھی رخت زندگی باند*ھ کر گھر* کی گھر کعنتیں ہمراہ لے گیا۔ اے شاہرادہ سلیم (جما تگیر) نے قبل کرایا تھا۔ یہ وہ

صدے تھے جنہوں نے اکبر کو نڈھال کر دیا۔ 80 - لیکن اس کے دل پر بے حسی کی ایسی موٹی تہیں چڑھی ہوئی تھیں کہ توجہ الی اللہ کی توفیق نہ ہوئی اور وہ بدستورا پی شقاوت پندیوں کے گر داب میں پڑار ہا۔

#### عبریتناک حادثه مرگ

یقینیات میں ہوت سب ہے زیادہ بیٹنی چیز ہے انی ہماپر قر آن علیم میں موت کو بیتین کے لفظ ہے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ پس ہر انسان کا فرض منصی ہے کہ وہ ہرائیوں اور بے اعتدالیوں ہے اپنا وامن حیائے لور الیاسر مایہ جمع کرنے میں کوشال رہے جو وطن اصلی میں کام آئیسکہ۔

اے کہ دستت می رسم کارے بین پیش ازال کر تونیاید نے کار

پس جولوگ عیش و نغم کی شد ت انهاک میں خدا کو بھول بیٹھے ہیں اور د نیامیں خوف کا چیمو رہے ہیں وہ کل کو خوف کے پھل ہے کانیا اٹھیں گے۔اکبر کو نعیم دنیانے موت کی طرف ہے بالكل اندهاكر ركها تفااوره ه نهيس جانباتهاكه موت كافرشته كسي دنت احانك آنمو دار مو گااوراس بات كا لحاظ كئے بغير كديدونت كاسب سے براابادشاہ ہے اس كالنينوا آدبائے گا۔ عبد أكبرى كے تمام مسلمان يا مرتد مورخ بدایونی 'ابوالفضل' نظام الدین احمد وغیر ہم اکبر کے ایام واپسیں ہے پہلے پہلے ملک بقاکا سفر ا نقتیار کر چکے تھے۔اس لیے ان میں ہے کوئی بھی اس کے حالات مرگ قلمبندنہ کر سکا۔ پس میں اس کے لیے ا<sup>ن</sup> یادر یول کے بیانات براعتاد کر تا ہول جو اکبر کی موت کے وقت فتح یور میں موجو د<u>تھ</u> اور جن میں ایک تویا کج سال تک سفر و حضر میں اس کے ساتھ رہا تھا۔ اکبر نے قریبابا کیس سال تک ابوان ند ہب میں تزلزل ڈالے رکھا۔ اس مدت میں کوئی شخص بالیقین معلوم نہ کر سکا کہ یہ شخص کس ند بہ و مسلک کا پیرو ہے۔ ننائخ اور بہت ہے دوسرے عقائد میں ہنود کا بمنوا تھا۔ اے آفاب پرسی سے زیادہ شغف تھا۔ یمی وجہ ہے کہ بور لی مورخ اے عام طور پر آفاب پرست لکھتے ہیں۔ بمر حال 17اکتوبر 1605ء (1014ھ) کو وہ وقت آن پہنچا جبکہ اس کی اجل گریبال گیر ہو کر کشال کشال دارالجزامیں لے گئی۔ محمد قاسم فرشتہ نے لکھاہے کہ اکبر کو دوبیدوں کے مرنے کا آنا صدمه ہواکہ رات دن ای غم میں گھاتیار ہتا تھا۔ یہال تک که کمز در و ناتوال ہوتے ہوتے اسیے اصلی متنقر کو چلا گیالیکن یادری ایگز یو برنے جو چھی 26 تمبر 1606ء کو فتح پورے گو آ بھیجی تھی اس میں کھھاتھا کہ اکبر کی موت زہر ہے ہوئی۔عام خیال ہیہ ہے کہ اکبر نے غلطی ہے وہ جام زہر بی لیاجواس نے دوسر ول کے لیے مہیا کیا تھا۔

اکبر کاخاتمه کس دین پر ہوا؟

سر ٹامس رونے 1616ء میں اجمیر ہے اطلاع دی تھی کہ اکبر حالت اسلام میں مراران یادر یول نے جواس وقت نتے ہور میں موجود تھے۔ ربورٹ کی تھی کہ مسلمان یو تت نزع اے کلمہ ۔ شادت پڑھ پڑھ کر سناتے رہے لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھاالبتہ ایک آدھ مرتبہ خدا کا لفظ زبان پر لایا۔ ایک روایت ہے کہ مموجب شاہر اوہ سلیم (سلطان نور الدین جما تگیر) نے بیان کیا تھا کہ مفتی میرال صدر جمان کی تلقین کے بعد میرے والد نے صاف لفظوں میں زور سے کلمہ شہادت بڑھ کر اسلام کا قرار کیا۔اس کے بعد صدر جمال اس کے تکیہ کے ساتھ لگے ہوئے سور ہ ایس باربار برجے ر ہے۔ایک فرانسیبی سیاح پئر رڈ ڈے لاول نے اکبر کی موت کے چھ سات سال بعد بیان کیا کہ اکبر نے یادر یوں سے وعدہ کرر کھا تھا کہ میں عیسائی ہو جاؤں گا۔ بھر طیکہ بجھے تمام عور تیں جن کی تعداد سوٹے لگ بھگ تھی رکھنے کی اجازت دی جائے لیکن ہنوزایفائے عمد کاوقت نہیں آیا تھا کہ وہ دیا ہے على بها بادرى إنتوني و علو جس نے آگره اور يجابور ميں كئي سال گزارے بتھے۔1670ء ميں لكھا تھا که پیجا پور میں ہر شخص اس عقیدہ پر رائخ تھا کہ اکبر عیسائی ہو کر مر اچنانچہ سلطان عاد ل شاہ والٹی پیجا پور نے ایک مرتبہ یادری فرکورے کما تھاکہ کیا میدان درست ہے کہ اگبر عیسائی ہو کر مرا؟ تویادری نے جواب دیا کہ خدا کرے وہ مسجیت قبول کر کے مرا ہو لیکن اصل میہ کہ اس نے ہمیں قبول مسیحیت کے وعدول ہی میں رکھا۔ آخر اس کا خاتمہ دین اسلام پر جوالیکن اس کے بر خلاف یادری ایکزید ئیرنے 1615ء میں لکھا تھا کہ اکبریونت مرگ نہ تو مسلمان تھااور نہ عیسائی بابحہ ہندو تھا۔ چنانچہ 1735ء تک جبکہ یادری فترے ڈونے اس موضوع پر ایک مضمون شائع کیا اس روایت نے عالمگیر حیثیت اختیار کرر تحی تھی کہ اکبر مرتے دم تک ہندور ہااور اس کا خاتمہ سے پرستی پر موا 81-بھر حال میہ چیز بالکل مشتبہ ہے کہ مرتے وقت وہ کس کا پیرو تھا۔ لیکن خاکسار را **تم الحروف کی ذاتی** رائے یہ ہے کہ یا تووہ بدستور آنآب پرست تھایا ہر فرہب وطت سے منقطع ہو کر وہریہ تھم کا لا فربب ساره كياتفا والله اعلم بحقيقته الحال معلوم بوتاب كدا عشل لور كفن بحى نصيب فيم موابلحداس كى لاش محض ايك جادر مي لييد دى كى بعض او كول ن جاباكد إس كى تماة جاتده يرهى جائے لیکن مسلمانوں نے نماز جنازہ پڑھنے سے اٹکار کر دیا۔ اس وقت مالت یہ تھی کدن و کو کی ملمان اے این ند بب میں واخل کرنے پر آبادہ تھا۔ اور نہ عیمانی یا ہندو ی اس کی اوش کے د عویدار پختے تنے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نہ مسلمانوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی پورنہ کسی ہندہ یا <mark>میمائی ہی</mark> تی طرف سے کو لی ند ہی رسم اوا ہو لی۔ شنراوہ سلیم اور خاندان کے بعض افراد خود می الاش جدد فی ہے۔ ڈال کر لے گئے۔اور باغ میں لے جاکر سیر د خاک کر دیا۔ بہت کم لوگوں نے اس کی مشابعت ک۔ آئیر یر کسی نے اتم نہ کیا۔ البتہ ایک شاہر اوہ نے اس ون شام تک اتمی لباس پینے رکھا۔ **82**-

## باب54\_سید محمه نور بخش جو نپوری

سد محر نور حش جو نیوری اولیائے مغلوب الحال میں سے تھے۔ ایک مرتبہ انہول نے عالم حال ووجد مين و يكعاكم كوئى فخص خطاب كررائي- انت مهدى ليني تومدى ب-وه يد سمجھے کہ بیس مہدی موعود ہوں۔ مهدویت کبریٰ کادعو کی کر بیٹھے اوریہ کمناشر وع کیا کہ بیس وہی ہول جس کی بھارت جناب مخبر صادق علی ایک احادیث صححہ میں دی ہے۔ ایک زمانہ تک اس دعویٰ پر قائم رہے۔ ہزار مالو گول نے ان کی متابعت کی۔ آخر حج بیدت اللہ کا قصد کیا۔ اثنائے راہ میں ان کو کشف ہواکہ وہ مہدی موعود نہیں باعد ہایں مہدی ہیں کہ عبادت اللی کی طرف خلق خدا کی رہنمائی کرنے میں ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کشف کے بعد دعویٰ میددیت سے تائب ہوئے اور اپنے مریدوں اور ہمراہیوں کو بھی ہدایت کی کہ اس اعتقاد ہے توبہ کریں اور کما کہ سفر حج ہے داپس چل کر اعلان عام کر دول گاکہ میں ممدی مدعود نہیں ہول۔لیکن اثنائے سفر میں سفر آخرت اختیار کر لیا۔وہ مرید جور فقائے سفر تھے جب و طن کولوٹے توانسوں نے آگر ہتایا کہ سید نور عش نے سفر واپسیں ہے پیشتر د مویٰ مهدویت ہے رجوع کیا تھا۔ بھن لوگ اس عقیدہ سے تائب ہوئے اور بھن پہلے عقیدہ پر اڑے رہے۔ 83 – اول الذکر جماعت کو نور عشیہ کہتے ہیں۔ مر زاحیدر نے تاریخ رشیدی میں لکھا ے کہ میں پہلے اہل تشمیر تمام حنفی المذہب سے لیکن فتح شاہ کے زمانہ میں عراق ہے ایک مخص جس کا نام مش الدین تفار تشمیر آیا اور اینے آپ کو میر محمد نور عش کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو مذہب نور عدمیہ کی دعوت دینے لگا۔ یہ ند جب كفرو زندقد سے جمكنار ہے۔اس كے پيرور دافض كى طرح امحابه علاية اور ام المومنين حضرت عائشه صديقه (رضى الله عنهم) كو گاليال ويتي بير مير سید محمہ نور عش کوصاحب الزمان اور مهدی موعود یقین کرتے ہیں۔ان لو کوں نے تمام عباوات اور

معاملات میں بڑے برے نصر فات کئے ہیں حالاتکہ میں نے بدخشال وغیرہ مقامات میں جن نور بخشیوں کو دیکھا تھاوہ شریعت ظاہری ہے آراستہ اور سنن نبوییہ سے پیراستہ تھے۔وہ لوگ جن میں اہل و جماعت سے متفق تھے۔ مر زاحیدر لکھتے ہیں کہ میر سید محمہ نور عش کی اولاد میں ہے ایک مخض نے ان کا ایک رسالہ بھی جھے و کھایا تھا۔ اس میں بعض باتیں خوب کہمی تھیں۔ مثلاً ہے کہ سلاطین 'امراءاروجہال کا گمان ہے کہ ظاہر سلطنت طہارت و تقوی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ بیہ محض غلط ہے کیونکہ اعظم انبیاء ورسل علیہ منصب پنیبری کے ساتھ برسر حکومت تھے۔اس طرح حضرات یوسف 'سلیمان داؤد علیهم الصلوة والسلام بھی فرمال رواتھے۔ مثم الدین نے نور عثمی نہ ہب میں تصرفات کر کے اپنے نہ ہب کی جو کتاب شمیر میں رائج کی اس کو احوطہ (یااحوطہ ) کہتے تھے۔ میں نے یہ کتاب بغرض تنقید کشمیر سے ہندوستان بھیجی۔ علمائے ہندنے اس کتاب کی نسبت سے رائے نطاہر کی کہ اس کتاب کامصنف باطل ند ہب کا پیرواور سنت مطسرہ سے دور ہے اسے فرقہ حقہ الل سنت وجماعت سے کوئی واسطہ نہیں (خدانے مجھے تھم دیاہے کہ امت کے اختلاف مناوول) بالكل جھوٹا ہے اس كتاب كامولف زندقه كى طرف ماكل ہے جن او كول كو قدرت موان پر لازم ہے کہ اس کتاب کو تلف کر دیں اور اس کے پیرووک کو اس نہ جب ہا کمل سے ہٹا کر حضر ت امام اعظم ابو حنیفہ کے ند ہب حق کی متابعت پر مائل کریں۔ میر زاحیدر لکھتے ہیں کہ جب یہ نوی میرے پاس تشمیر پنجااور میں نے اس کا اعلان کیا تو بہت سے نور عشی تائب ہو کر حنفی نہ ہب میں داخل ہو گئے اور بعض تصوف کالبادہ اوڑھ کر صوفی کہلانے لگے۔ حالا نکہ وہ انطعاً صوفی شیں بایمہ طید اور زند لق ہیں جن کا کام لو گول کے متاع ایمان پر ڈاکہ ڈالناہے۔

> > باب55۔ بایزید ملحد

بایزید کو خورد سالی سے تحقیق کا شوق تھا۔ اکثر لو کوں سے دریافت کیا کرتا تھا کہ زمین د اسان تو موجود ہیں گر ان کا بید آکر نے والا کمال ہے۔ ہدرد می در فاہ فلا کق اس کا ماہیہ خمیر تھی۔ طفلی میں اگر اپنی زراعت کی تحر آئی کے لیے جاتا تو دو سرے کا شکاروں سے کھیت کی ہمی خبر گیری کرتا۔ بیدو ہ اور ہو تھی عور تول کو سود اسلف لا دیتا۔ ان کے گھڑے ہم لاتا۔ بیکس دور ما ندہ لوگوں کو کھانا کیا دیتا۔ اگر محتاج ہوتے تو آتا ہمی اپنے گھرسے پہنچا دیتا۔ اونی اعلیٰ سب کا خد مشکار تھا۔ بھی کسی کی اس سوال ردنہ کیا۔ اس کا مقولہ تھا کہ جس محفل کی ذات سے مسلمانوں کو فائدہ نہیں پنچا اس میں اور کے تملی میں کیا دیتا۔ کر جیزگار تھا۔ ہر وقت یادائی میں مصروف رہتا تھا۔ ان دنوں میں اس کے اقرباء میں سے خواجہ اسلیل نام ایک صوفی جاندھ میں مندار شاد ہو تھا۔ ان دنوں میں اس کے اقرباء میں سے خواجہ اسلیل نام ایک صوفی جاندھ میں مندار شاد ہو

### المحرك محبت كالزلوريين يرباب كاقاتلانه حمله

جب بوا ہوا تو وطن مالوف کو الوداع کمہ کر مال کے ساتھ اینے والد کے پاس کالی کرم واقع کوه و بئروه کو چلا گیا۔ وہال کوئی تجارت شروع کی۔جب پچھر روپیہ جمع ہو گیا تو گھوڑوں کی خرید و فروخت کے لیے سر قد گیااور وہال سے دو گھوڑے خرید کر ہندوستان لایا۔ کالنجر پہنچ کر ملاسلیمان کالخر ی نام ایک ملحد کی صحبت میں رہا۔ ملحد مذکور ننائخ کا قائل تھا۔ بایزیداس کے اثر محبت سے تنامخی العقیدہ ہو کر نعمت ایمان ہے محروم ہو گیا۔ جب کالنجر ہے لوٹ کر کالی کرم پہنچا تواہیۓ عقیدہ تنائخ کی نشر و توزیع شروع کر دی۔ عبداللہ کو جوایک رائخ الاعتقاد مسلمان تھا پینے کی بیہ حرکت سخت ناگوار ہوئی۔ یمال تک کہ غیرت دینی ہے مجبور ہو کر بیٹے پر چھری ہے حملہ کر دیااور اے بری طرح مجروح کیا۔بایزید کالی کرم سے ننگر بار کو چلا گیااور وہاں سلطان احمد کے مکان برر ہے لگا۔جب علماء کو اس کیدند ہی کا حال معلوم ہوا تو مخالفت پر اٹھ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو اس کی طرف سے سخت ید گمان کر دیااس لیے تمام لوگ اس سے دور دور بھا گئے ۔ غرض اس جگہ اس کاکسی پر جادونہ چل سکار بیمال سے بے نیل مرام پشاور کی طرف گیااور غوریا خیل پشمانوں میں جاکرر ہے لگا۔ چونکداس علاقہ میں علاء عنقا کا حکم رکھتے تھے۔ مزاحت کرنے والا کوئی نہ تھا اسے خاطر خواہ کامیابی ہوئی۔ یں کے کہ اس سر زمین میں بلا شرکت غیرے بیروی و بیشوائی کا تاج و تخت حاصل کر لیااور قریب قریب ساری قوم خیک اس کی مطبع ہو گئ<sub>ے۔</sub> پھر ہشت گھر میں گیا یمال بھی اس کی مشخت کو ہزا فروغ **عاصل** ہوا۔ گرعلماء مباحثہ کرنے کے لیے امنڈ آئے۔اخو ند در دیزہ سے اس کا مناظرہ ہوا۔بایزید مغلوب ہو گیا۔ گراس کے مریدایسے خوش اعتقاد اور طا قتور تھے کہ اخو ند در دیزہ کی تمام تر کو ششیں رایگات گئیں۔ جببایزید کی نہ ہی غار تھری کا حال محن خال نے ساجوان دنوں اکبر بادشاہ کی طرف ے **کابل کا** گور نر تھا تووہ یہ نفس نفیس ہشت محمر آبااور اے گر فبار کر کے کابل لے مما۔ مدت تک

وہاں زندان بلاکی مشقتیں سہتارہا۔ آخر رہا ہو کر ہشت گر واپس آیا۔ اور اپنے تمام مریدوں کو جمع کر کے اس کا است کا مریدوں کو جمع کر کے طوطی کے بہاؤوں میں گئس گیا۔ پچھ بدت تک مورچہ بندیوں میں مشغول رہا۔ وہاں سے تیراہ کی سیاحت کو آیا۔ اور وعظ و تذکیر کے فسوں پھونک کر آفریدی اور کزئی پٹھانوں کو بھی اپنے دام مریدی میں بھانس لیا۔ اہل سرحد کے دلوں ہیں اس کی عقیدت کی گری اس طرح دوڑنے گئی جس طرح رکوں میں خون دوڑتا ہے۔

## ایک عالم سے مذہبی چھیڑ چھاڑ

جس طرح ابلیس ہمارے مر زاغلام احمد صاحب کو اپنی نورانی شکل د کھایا کرتا تھااور پیہ پیارے اس کوا بنامعبود ہر حق یقین کیا کرتے تھے اس طرح بایزید بھی ابلیس کے رخ انور کے شرف دیدار ہے مشرف ہو کراس کو (معاذاللہ) خدائے برتر سمجھ بیٹھا تھا۔ چنانچہ اس اذعان ویقین کی بنا پر لوگوں سے بیر سوال کیا کر تا تھا کہ تم لوگ کلمہ شمادت کس طرح پڑھتے ہو؟ وہ کہتے۔انشہد ان لا المه الاالمله (من كواى وعامول كرالله ك سوار ستش ك لائق كوكى نسير) بايزيد كتاكه جس کسی نے خداکو دیکھالور پہیانا نہیں وہ کے کہ میں گوائی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکو کی سیامعبود نہیں تووہ اینے تول میں جمونا ہے کیونکہ جو مخص خدا کو شعب دیکھا دواس کو پھیانیا بھی شیں۔ مولانا ز کریانام ایک سر حدی عالم نے بایزید سے کماکہ حمیس کشف انقلوب کا وعوی ہے متاؤات وقت میرے دل من كياب ؟بايزيد في طحدانه عيارى سے كام لے كرجواب دياك من تو يقية كاشف تكوب اور لوكول کے خواطر و تخیلات ہے آگاہ ہول لیکن تمہارے اندر تو دل ہی نسیں ہے اگر تمہارے اندر دل موجود ہوتا تومیں ضروراس کی اطلاع دیتا۔ مولاناز کریانے کماا چھااس کا فیصلہ آسان ہے یہ قوم کے لوگ سن رہے ہیں۔ تم مجھے تمثل کرو۔ اگر میرے سینہ میں سے دل ہر آمد ہوا تو پھرلوگ تہیں بھی ہلاک کر دیں گے۔بایزید کنے لگے کہ یہ ول جس کوتم دل سمجھ رہے ہویہ تو گائے 'بحری اور کتے تک میں موجود ہے۔ دل سے مراد کوشت کا نکڑا نہیں۔ دل اور بی چیز ہے چنانچہ رسول اللہ (عَلَيْكُ ) نے فرمايا قلب المومن اكبر من العرش و ا وسع من الكرسي (مومن كادل عرش ے زیادہ برااور کری سے زیادہ وسیع ہے) مگر بایزید کا یہ بیان بالکل لغوہے د آل وہی موشت کا لو تھڑا ہے جو صوفیائے عظام کی اصطلاح میں "لطیفہ قلب" کہلا تاہے اور حدیث صحیح میں پیغیر خدا عظامی نے ارشاد فرمایا۔ کہ جسم میں موشت کا ایک لو تھڑا ہے جب اس کی اصلاح ہو جائے تو سارے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے اور جب اس میں فساد رو نماہو توسارا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔معلوم ہو کہ بدول ہے۔ حضرات صوفیہ طرح طرح کے افکار واشغال قلب کی اصلاح میں کوشال رہتے ہیں جب بیہ اصلاح پذیر ہو جاتا ہے تواس پر تجلیات الہٰیہ کا ورود ہو تاہے اور نور آلیٰی کے نور سے مجمعُ گاا ٹھتا ہے۔

اسی دل کی آنکھوں سے اٹل اللہ خدائے ہوں کو بے کیف و پھٹنے ہیں۔اسی دل پر خواب و شیالات اس طرح موجزن رہیجے ہیں جس طرح سطح آب پر امریں اٹھتی ہیں۔ چونکہ بایزید کو کشف قلوب کا وعویٰ تمااس لیے مولانا ذکریاس ہے اپنے ول کاراز دریافت کرنے میں حق جانب تھے لیکن ہارید نے جیساکہ و جالوں کا عام شعارہے اس سوال کوباتوں ہی میں اڑا دیا۔ مومن کے دل کے عرش سے زیادہ مزے اور کری ہے زیادہ وسیع " ہونے کا مقولہ جوبایزید نے رسول خیر البشر ﷺ کی طرف منسوب کیا توبیہ محض افتراہے۔ یہ پیغیر خداعلیہ الصلاۃ والسلام کا توار شاد گرای نہیں۔ عین ممکن ہے کہ کسی صوفی کا قول ہو۔ اس کے بعد مولانا زکریا نے کما کہ تہیں کشف قبور کا دعویٰ ہے۔ ہم تمادے ساتھ گورستان ملح بیں اور د کھتے ہیں کہ کوئی مروہ تم سے ممالام ہوتا ہے یا نسیس ؟ بایزید کنے لگاکہ مردہ توقعیا جھ سے مملام ہوگالور ش اس کی باتل سنول گالیون مشکل بیا ہے کہ تم چھ نہ سنو مے۔اگر تم مر دے کی تواز بن کیے تو میں تہیں کم کیوں کھا۔اس جواب پر لوگ کینے لگے کہ پھرلوگ کس طرح مفین کریں کہ تم حق پر ست ہو؟بایز بدیو لا کہ تم میں ہے ایک تخض جو زیادہ بہتر اور فاضل ہووہ میرے پاس رہے اور میرے آئین کے موافق عبادت دریاضت مجالاتے آگر اسے پچھ نفع ہو تو میرامرید ہو جائے۔ ہمارے مرزاغلام احمد قادیانی نے بھی اس فتم کی ایک مطحکہ خیز شرط پیش کی تھی کہ جو کوئی میر امتجزہ د کھنا جاہے وہ قادیاں آئے اور نمایت حسن اعتقاد کے ساتھ ایک سال تک قادیان رہے۔اس کے بعد اپنامجرہ و کھاووں گا۔ ملک مر زانام آیک محض بایزیدے کہنے لگا كدات بايزيد الغومياني سيد باز آد اور مسلمانول كوكافرادر كمراه مت كمو جوكوكي جامي تهماري پيروي افتتیار کرے اور جو پیندنہ کرے وہ اپنی راہ پر گامز ن رہے۔بایزیدیو لا کہ کمی مکان میں جانے کا ایک ہی داستہ ہو بہت ہے آدمی اس میں سورے ہول اور اس گھر کو آگ لگ جائے اچانک ان میں سے ا کیپ آدمی کی آنکھ کھل جائے کیاوہ دوسروں کو ہیدار کرے یا نسین ؟ لیکن پیر مختیل محیح نسیس تھی۔ مسلمان خواب سے میدار متے ان کو خواب مرای کا بید مست معنا کیو تکرمید ادکر سکتا تھا۔ع آنکس کہ خود کم است کرار ہبری کن ؟اس نے کما۔ ''اے بابزید اِگر حن تعالیٰ نے تہیں تھم دیاہے توبلا تامل کو کہ جریل علیہ السلام میرے پاس آتے ہیں اور میں مہدی ہوں۔ تیکن مسلمانوں کو کافر اور ممراہ

أكبرباد شاه كاحريف مقابل

سر صدی عقیدت مندول سے قوی پشت ہو کربایزید نے سر حدیس اپنے قدم نمایت مضبوطی سے جمالئے یہال تک کہ اکبرشاہ کی اطاعت سے باہر ہو کر اس کا حریف مقابل بن کیا۔ اور تھلم کھلاعلم ستیزہ کاری باید کرتا ہوا بایزید اپنی تقریروں بیس کتا تھا کہ مغل ظالم اور جھا پیشہ

ہیں۔انہوں نے افغانوں پر حدے زیادہ ظلم توڑے۔ان سب سے قطع نظر اکبربادشاہ سخت بے دین ہے۔ اس لیے اس کی اطاعت ہر کلمہ کو پر حرام ہے۔ ان کی تقریروں کا یہ اثر ہوا کہ آتش ہیجان مفت نتعل ہوئی اور اکثر سر حدی قبائل اکبر سے منحرف ہو گئے۔ جب بایزید کی چیرہ وستیاں حد سے زیادہ بڑھ تنئیں تواکبر کے کان کھڑے ہوئے اور اس نے ایک لشکر جرار اس کی سر کو بی کے لیے روانہ کیا۔ کین شاہی لفکر خود ہی سر کوب ہو کر بھاگ آیا۔ اس فتح سے بایزید کے حوصلے اور زیادہ بڑھے۔ ا فغانوں کی نظر میں شاہی فوج کی کچھ حقیقت نہ رہی اور سرحدی علا قول میں اکبری حکومت کے خلاف ایسے ایسے مفاسد بیدا ہوئے جوشب سیاہ ہے بھی زیادہ تاریک تھے۔اکبریہ دیکھ کر گھبر ایالیکن وہ بھی ہماط تدبیر کا یکا شاطر تھا۔اس نے اہل تیراہ کو زرومال کے اسلحہ سے رام کر کے اپنے ڈھب پر لگا لیا۔ اب تیرائی ظاہر میں توبایز ید کا کلمہ بڑھتے تھے محرباطن سلطنت مغلیہ کے ہوا خواہ تھے۔ جب بایزید کو تیراہیوں کے مکر و نفاق کا علم ہوا تواس نے بہتوں کو خون ہلاک سے مکلکول کیااور بعض کو ملک بدر کیا۔ انجام کاراس کے پیرو تیراہ پر پوری طرح مسلط ہو گئے۔ اب اس نے تنگر ہار پر بھی قبضہ کر لیا۔ اور جن بستیوں نے اس کے تھم سے ذراہی سر تالی کی انہیں لوٹ کر برباد کر دیا گیا یہاں تک کہ سر حد میں کسی کو چون و چرا کی منجائش باقی نہ رہی مگر اس کی ان سفا کیوں کی وجہ سے فضائے ملک مکدر ہونے کی اور بعض قبائل بایزیدک اطاعت سے منحرف ہو گئے مگر چونکہ اس کی شان و شوکت اور وسعت اقتدار غایت در جه بر پینچ چکی تمتی اس لیے کوئی مخالفت بار آور نه ہوئی۔بایزید کاعلم كينائى دن بدن بديد موت وكير كر كربادشاه بروقت انقام كے ليے دانت چي ر با تفار آخر بايزيد ك اسیتصال کا عزم صمیم کر کے ایک اور فوج گرال روانہ کی اور صوبہ دار کابل کو بھی کابل کی طرف سے پورش کرنے کا تھم دیا۔ محس خال اور صوبہ دار کابل جلال آبادے تیار ہو کربایز بد ر چڑھ آیا۔ اور اد هر ہے افواج شاہی نے اس پر پورش کر وی۔ غرض ہنگامہ کار زار گرم ہوا۔ اور ہر مگرف کشتوں کے یشتے لگ گئے۔ ہر چند کہ افغانستان کے مخلف حصول سے سربھت جانباز بابزید کی تائید میں الڈے چلے آرہے تھے کیکن چو نکہ بایزید کا ستارہ روبز وال ہو حمیا تھا۔ وو طرفہ فوجوں کے مقابلہ سے عمد وہر آنہ ہو سکااور شکست فاش کھائی۔اگر بعض اتفاقی امور نے مساعدت ند کی ہوتی توہس بایزید کا خاتمہ ہی تھا۔اس کے اکثر پیرہ مارے گئے۔اور بعض د شوار گذار بہاڑیوں پر چڑھ گئے۔خود بایز بید نے ہشت مگر کی طرف بھاگ کر جان بچائی۔اببایزیداز سر نوفرا ہمی کشکر میں مشغول ہوا مگر عمر نے و فانہ کی اور موت کے فرشتہ نے بیام اجل آسایا۔ افغانستان کے سلسلہ کوہ میں بھتہ پورکی بہاڑی پر اس کی قبرہے۔

بایزید کی اولاد' جلالہ کی اکبر کی شاہی افواج سے معرکہ آر ائیاں بایزید اپنا میں بعد پانچ لاے اور ایک لاکی چھوڑ کر مرا۔ بینوں کانام چیخ عر ممال الدین'

خیر الدین' جلال الدین اور خور الدین تھا۔ اور بیٹی کو کمال خاتون کہتے تتھے۔ بایزید کے بعد ﷺ عمر باب کا جانشین ہوا۔ پیر روش کے تمام اصحاب اس کے پاس جع ہو گئے اور اس کی جمعیت دن بدن بر صنے گئی۔ چو نکہ یوسف زنیوں کے پیٹوا اخوند در دیزہ تھاس لیےان کی ادر شخ عمر کی کھے زمانہ سے چھک تھی۔ بوسف زئول نے جمع ہو کروریائے سندھ کے کنارے شیخ عزیزیر حملہ کیا۔اس معرك ميل في على اور اس ك كل ايك مخلص احباب كار آئے۔ جلال الدين قيد موا۔ خير الدين میدان کار زار میں مروہ پایا گیااور بایزید کا سب ہے چھوٹا بیٹا نور الدین ہشت تھر کو بھاگ گیا۔ مگر وباں کے 'وجروں نے اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اکبر باد شاہ نے جلال الدین اور اس کے تمام متعلقین کو یوسف زئیوں سے لے کر رہا کر دیا۔ جلال الدین وہاں سے فتح یور گیا۔ اور اکبر سے ملا قات کی۔ ا کبرا ہے جلالہ کماکر تا تفلہ جلالہ فتح پور ہے واپس آکر تیراہ کے بیاڑوں میں رہز نی کرنے لگے اور كابل كارات قطعاً مسدود كرديا- بيرد كي كراكبر في 994 هي اسية مشهور سيد سالار راجه مان سنكه كوجو اس کی ایک ہندو بیدوی کا ہمتیجا تھا چند دوسرے فوجی افسروں کی رفاقت میں جلالہ ہے لڑنے کو بھیجا۔ جلاله كني سال تك يرسر مقابله ربله ان محاربات كي تفصيل أكبر نامه اور منتخب التواريخو غيره كتاد ل ميل موجود ہے۔ کچھ ذمانہ کے بعد جلالہ کا تھائی کمال الدین کپڑا گیا۔اکبر نے تادم واپییں اس کو قید ر کھا۔ جلالہ علاقہ غزنی میں قوم ہزارہ کے ہاتھ ہے قتل ہوا۔اس کاسر اکبر کے پاس بھیجا گیا۔اس کے بعد بایزید کا او تا احداد من عمر خلیفه مایا گیا۔ احداد 1035 ص مل سلطان نور الدین جما تگیر کے لشکر کے ہاتھ سے مارا گیا۔اس کے مرید کتے تھے کہ قرآن کی سور وقل هو الله احد اصداد کی شان میں نازل ہوئی متمی۔ ہزار ہاا فغان اس کے پیرو تھے۔ پھر احداد کابیٹا عبداللّٰہ باپ کا جانشین ہوا۔ لیکن بیہ ترک مخالفت کر کے سلطان شماب الدین شاہ جمان کے دربار میں حاضر ہواادر امر ایے شاہ جمانی میں واخل ہو گیا۔ جلالہ کا ایک بیٹا الہداد شاہجہاں باد شاہ کی طرف ہے رشید خانی خطاب اور منصب جار ہزاری ہے سر فراز ہوا تھا۔84 -



### باب56\_احدين عبدالله سلجماسي

او العباس احمد من عبدالله من عبدالله عباس سلجماس مغربی معروف به ائن الی محل مولف کتاب و علی سلس معرفی معروف به ائن الی محل مولف کتاب و عفر الله مولف کتاب و عفر الله معروب المرساک معروب کا مدی تعالی 1967 میں معام سلجما معراب العباس احمد مغرب میں ہے پیدا ہوا۔ عفوان شباب میں فاس خیااور ابوالقاسم بن قاسم بن قاضی اور ابوالعباس احمد مقد دی اور سید محمد بن عبدالله تحمد الله تحمد می علا ہے اکتساب علوم کر تاریا۔ وہاں ہے مشرق کا سفر کیا۔ ج کر کے مصر کیااور سنبوری لقانی طائی طائی کا معرفی کا ورووس کا علا ہے مصر می الله م کے علا ہے اس کے بعد اس نے حضر سے معلی فوض صاصل کئے۔ اس کے بعد اس نے حضر سے مدی خطر علیہ السلام کے طبور کے متعلق ایک کتاب کمی جس میں ان کے اوصاف اور علامات ورج کئے۔ کو اس میں ضعیف دوائی کھر مار تحقی تا ہم کتاب میں حیث الجموع مفید ثابت ، وکی۔ یہ تالیف کویاد عوائے معدد بے دوائیوں کا مدد بے

کی تمیید تھی۔ آخر 1031 ہے میں وعوے میدویت کر دیا۔ ہزار ہالوگوں نے اس کی متابعت کی۔ اس گئی تمیید تھی۔ آخر 1031 ہے میں وعوے میدویت کر دیا۔ ہزار ہالوگوں نے اس کی متابعت کی۔ اس گختص کی عادت تھی کہ روسائے قبائل و غائد بلاد کی طرف خطوط تھیج تھیج کر ان کو نیکیوں اور سنت پر عمل پیرا ہونے کی ترغیب و بتا اور خط کے اخیر میں بید لکھ و بتا کہ میں وہی میدی متنظر ہوں جس کے ظمور کی معزرت مخبر صادق علیقی نے پیشین کوئی کھی جو شخص میری متابعت کرے گاوہ منظو کا کا مار ہوگا۔ اور جو کوئی تلفت کرے گاوہ تعینوں سے کماکر تا تھاکہ تم لوگ چنج بر خدا علیقی کے اصحاب نے افضل ہو کیونکہ تم ایک باطل زمانہ میں نفر سے حت کماکر تا تھاکہ تم لوگ چنج بر خدا علیقی کے اصحاب نے افضل ہو کیونکہ تم ایک باطل زمانہ میں نفر سے حق جو کے ہوئے تھے۔ جب اس کے پیروؤں کی تعداد بر ھی تو اس نے امر معروف اور نبی اور منکر کا وعظ شروع کیا۔ اس کے ما تھا مریدوں کو ملک گیری کی ترغیب دیار ہا۔ اس کے بعد اس نے ان مسلمان میں میں تو کہتا کہ حسب ارشاد میں جو کا تھا کہ میں ان تو کہتا کہ حسب ارشاد میں وی علیقی مسلمان دہ ہے کہ جس کے ہا تھ اور زبان سے مسلمان سلامت رہیں تو کہتا کہ میر اغیق خضب محض الله کے لیے ہے۔

ان ایام میں مراکش کی سرزمین سلطان زیدان کے زیر تھیں تھی۔ جب زیدان کے عالی حاج میر نے اس کی روز افزول چیرہ د سنتیاں دیکھیں تو چار ہزار کی جمعیت کے ساتھ اس کی سر کوفی ے لیے لکا۔ این افی محلی اس کے مقابلہ میں صرف جار سومریدوں کو لے کر آیا۔ لا الی ہوئی جس میں حاج میر کو ہزیت ہوئی۔لوگول میں سے مشہور ہوگیا کہ این الی محلی کے پیرووں پر ہتھیار اثر نہیں کرتے۔ غرض دلوں پر اس کار عب **چھا گیا۔**اس فتح کے بعد اس نے بلا مز احت سلیمانیہ پر قبضہ کر لیا۔ دہاں ہر طرح سے عدل وانصاف کا شیو وافقیار کیا۔ اور مظلو مول کی داور سی کی بتیجہ یہ ہواکہ رعایا اس کو بہت جائے گی۔ اور الل عمان اور راشدیہ کے وفد اس کو مبارک باد دیے آئے۔ ان وفودیس فتيه علامه او على سعيد جزائري معروف به قدوره شارح مسلم بهي تقد جب سلطان زيدان كواس بریت کاعلم ہوا تواس نے اسپے بھائی عبداللہ بن منصور مروف بدنبدہ کو فوج دے کراس کی سر کوئی کے لیے روانہ کیا۔ ورعہ کے مقام پر وونول الشکرول کی مُر بھیر ہو گی۔ عبداللہ بن منصور کو شکست بوکی اور س کی فوج کے تین برار آوی ارے گئے۔ اس فقے کے بعد الی ابلی کلی کی شوکت ثریا ہے باتیں كرنے كل جب سلطان زيدان كے سيد سالار يونس الى كواس بزيت كى اطلاع موكى تووه سلطان ے منقطع ہو کر ایک مدی جمعیت کے ساتھ الن الی محلی کے پاس جلا آیااور اس کو سلطان کے اسر ارو خفایا سے مطلع کر کے کماکہ تم زیدان پر چڑھائی کرواس کا مفلوب کرلینا کچھ بھی مشکل شیں ہے۔ چانچ ان اب محلی لاؤ نشکر لے کر مراکش پر چڑھ گیا۔ سلطان زیدان ایک نشکر جرار لے کر مقابلہ پر آیا۔ پر کالی فصاری ۔ نے - لمطان زیدان کی کمک پربلاطلب ایک دستہ فوج روانہ کیا سلطان کو اس بات پر غیرت آئی کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں کفار سے مدد لے۔ سلطان حسن سلوک سے پیش آیا اور پر تکالی قیدیوں کورہا کر کے ان کو دستہ فوج کے ساتھ واپس تھے دیا۔اب لڑائی شروع ہوئی۔ائن الی ی ۔ محلی نے اس کو شکست دی اور شہر مر اکش میں واخل ہو کر وہاں قابض و متعمر ف ہو گیا۔ زید ان جان مچا کریر ابعد وہ کی طرف بھاگ گیا۔

سیکھ عرصہ کے بعد سلطان زیدان ایک مشہور عالم فقیہ او زکریا یکی بن عبداللہ دادودی
کے پاس گیا جو کوہ عدن میں اپنے والدکی خانقاہ میں مقیم تھے۔ فقیہ کی کے پیرووک کی تعداد بھی
ہزاروں تک پہنچی تھی۔ زیدان نے جاکر کما کہ آپ لوگ میری بیعت میں ہیں۔اب میں آپ کے
پاس اپنی حاجت کے کر آیا ہوں اوروہ یہ ہے کہ دعمن نے جھے ملک سے بدو خل کر دیا ہے۔اس کے
مقابلہ میں میری مدد کرو۔ فقیہ او زکریا یکی نے اس دعوت کو لبیک کما اور ہر طرف سے فوجیس جمع
کرنے کھے۔جب تیاریاں عمل ہو چیس تو 8ر مضان 1022 ھے کو مراکش کی طرف کوچ کر دیا۔علامہ
اور خرب دخرب میں معافات مراکش کے باش بی کی کوہ مطل پر قیام کیا اور حرب وضرب

کی تیاریاں شروع کیں دوسرے دن لڑائی شروع ہوئی۔ فقیہ کا لفکر دشنوں کی صفوں میں تھس پڑا اور جوسامنے آیا اے فناکر دیا۔ غرض نیم فتح فقیہ کے راہت اقبال پر چلنے لگی۔ این ابی محل کو ہزیت ہوئی اور وہ میدان جانستال کی نذر ہوا۔ فقیہ او ذکریانے تھم دیا کہ اس کا سر کا سر کا حکر شرکے صدر دروازہ پر لفکادیں۔ معااس تھم کی فقیل ہوئی۔ اس طرح اس کی فوج کے سر بھی کا شکا ک کر شرک دروازوں پر لفکادیے گئے اس کے بعد فقیہ صاحب مراکش کی مملکت سلطان زیدان کے سپر دکر کے دروازوں پر لفکا دیے گئے اس کے بعد فقیہ صاحب مراکش کی مملکت سلطان زیدان کے سپر دکر کے دروازوں پر لفکے دائی ابی محلی کے بیرو کہتے تھے کہ حضرت مہدی علیہ السلام قبل نہیں ہوئے بایمہ کچھ عرصہ سے این ابی محلی کے بیرو کیجھ عرصہ کے لیے نظر وال سے غائب ہوئے ہیں۔

فیخ یوی کامیان ہے کہ آیک مرتبہ این ابی محلی اپنے استاد مبارک کے پاس بیٹھا تھا۔ اسنے میں اچانک میہ کہنا شروع کیا کہ میں بادشاہ ہوں۔ استاد نے کہا اجہ ! مانا کہ تم بادشاہ ہو جاد کے محریادر کھو کہ اورج ور فعت کے بعد نہ تم زمین کو پھاڑ سکو گے اور نہ بہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکو گے۔ کتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابی این محلی صوفیوں کی ایک خانقاہ میں گیا اور کہنا شروع کیا کہ میں سلطان ہوں۔ میں سلطان ہوں۔ ایک صاحب وجدو حال صوفی اس کے جواب میں شروع کیا کہ میں سلطان ہوں۔ میں سلطان ہوں۔ ایک صاحب وجدو حال صوفی اس کے جواب میں کئے لگا۔ تین سال تی مان کو یہ کتے ہوئے بنا کے ایک کہ جب یہ مکم معظمہ میں بیبت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو لوگوں نے اس کو یہ کتے ہوئے بنا جاتا ہے کہ جب یہ مکم معظمہ میں بیبت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو لوگوں نے اس کو یہ کتے ہوئے بنا آئی! تو نے کہا ہے اور تیم اتو لوگوں میں بدلتے ہیں) جب یہ حالت ہو تو بار خدایا! تو مجھے لوگوں میں دولت و حکومت دے۔ این ابی محلی نے بارگاہ خداوندی سے دوال

پذیر سکومت توہا گلی کیکن حسن عاقبت کا سوال نہ کیا۔ بتیجہ یہ ہوا کہ حق تعالیٰ نے اسے دولت سے تو چندروزہ سر فرازی عشی کیکن حسن خاتمہ کا حال معلوم نہیں۔ائن افی محلی صاحب تصانیف تھااس کی مشہور کتابوں کے نام یہ ہیں۔ منجنیق انصور نی الرد علی اہل الجور' وضاح' قسطاس' اصلیت' ہووج' کھ عمر و قسطلی کے رسالہ کار ذو غیر ذالک۔85۔

# باب57-احدين على محير ثي

یمن کے طاقہ میں آیک قصبہ محیر ث ہے دہاں کار ہنے والا تھا۔ مدویت کا مدگی تھا۔ انتخا ورجہ کا ذکی وَزی علم تھا۔ پہلے زیدی تھا چھر خفی ہو گیا۔ صنعاء (یمن) پیس عرصہ تک حنی نہ بب کا قصنی رہاہے لیکن اخر عمر میں راہ صدق وصواب سے بث کر ممدی منتظر بن پیٹھا۔ بعض شانیعہ سے صحول ہے کہ احمد بن علی نیم معمول ذکاوت ہی نے اس کی عقل باردی ۔ اور جووت طبع ہی اس کے الیے وہال جان بن گئے۔ گا ہے وہ شی طبع توہر من بلاشدی چنانچہ اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ میں ہی وہ معمدی ہوں جس کے عمور کی پیٹیر خدا علی ہے گئے نے پیٹین گوئی فرمائی تھی۔ اپنے ایک قصیدہ میں جو سیدا حمدی ہوں جس کے عمور کی پیٹیر خدا علی ہے۔

من الا مام المهدى امار لمرتضى للرشد

المی المملیک احمد شم المحسین الارشد اور بھی میدویت کادعویٰ چھوڑ کروہ وابر بن پیٹھتاتھا جس کا تذکرہ قرآن عکیم کی اس آیت میں ہے۔ (ترجمہ) جب اوگوں پر (قیامت کا)وعدہ (لینی زمانہ) قریب آپنچ گا تو ہم ان کے لیے ایک (عجیب و غریب) جانور پر آمد کریں گے جوان سے بمکلام ہوگا۔ اور کے گاکہ (کافر) اوگ حق تعالی کی آیتوں پر ایمان خمیں لاتے تھے۔ (82:27 ق)

بي فن سار المسابق الم

آ فر عربیں کد معظمہ چلا گیااورو ہیں 1050 مدیس موت کے دامن میں منہ چھپالیا۔88-

## باب58\_محدمهدى ازمكى

بر زخجی "اشاعه لاشراط الساعه "میں <u>لکھت</u>ے ہیں کہ جب میں صغیر سن میں تھا تو کوہ شهر زور کے ایک گاؤں میں جس کاامام از مک ہے۔ایک شخص محمد نام طاہر ہواجو مهدویت کامد کی تھا\_ بے شار مخلوق اس کی پیرو ہوگئی۔ جب یہال کے امیر احمد خال کر د کواس کے دعادی واباطیل کی اطلاع ہوئی تو فوج لے کرچھ آیا۔ خاند ساز مدی خود تو تھاگ گیالیکن اس کا تھائی گر فار کر لیا گیا۔ احمد خال کی فوج نے موضع اذک کوور ان کر کے اس کے بہت سے ویرووں کو سخت بدحالی کے ساتھ ملک عدم میں تھیج دیا۔ غرض وہ سخت ذکیل ور سوا ہوالور اس کی جمعیت پر اگندہ ہوگئی۔ دعوائے مہدویت کے علاوہ اس کے مقالات میں سخت الحاد و زند قد بھر ا ہوا تھا۔ اس لیے علائے اگرام اس کے کفر پر متفق ہوئے۔ پچے دنوں کے بعد احمد خال کی فوج نے معدی از کی پر تکا یالیا۔ جنب وہ کر فار کر کے احمد خال ك سائ يين كياكيا تواس نے علا ، متصواب كيا علاء نيماياك تجديد ايمان كر اور بيدى كوازس نوعقد نكاح ميل لائے چنانچواس نے سب كے سائے است عقائد كفريد سے قويد كى ـ اور نکاح دوبارہ پڑھوایا۔ لیکن اس کے بعد اپنے مرید دل سے کہنے لگاکہ عمل نے اپنےول ہے رجوع شیں کیا ہے۔اوائل میں تواس کا بھائی جو قید ہوا تھااس سے بہت کچھ حسن عقیدت رکھتا تھالیکن جب وہ نوج کے آنے کی خبر سن کر بھاگ کھڑا ہوااور اس کی بدولت اس کے پیرواور بستی والے ذلیل ہوئے توبھائیاس سے بداعقاد ہو گیا۔اس کے بعد نہ صرف اس کی صداقت کا مکر تھابا ہے۔اس د عوت مدد يت اور الحاد پند ي رسخت طامت كياكر تا تقارير زخي كفيت بين كه ايك مرتبه 1070 مد ے پیشتر میں اے دیکھنے گیا تھا۔ میں نے اسے بڑا عابد بھیر الاجتماد 'پر ہیز گار اکل حلال کا پامد' حرام ومشتبه چیزول سے متنفر اور خلوت گزیں پایا۔

## باب59\_سباتائی سیوی

897ھ میں مسلمانوں کے ساتھ یہود ہمی ملک سپانیہ (اسپین) سے خارج کئے گئے مسلمانوں کے ساتھ یہود ہمی ملک سپانیہ (اسپین) سے خارج کئے گئے تھے۔ اس ذانہ میں سلطنت آل عثبان کااوج وعروج شباب پر تھا۔ یہود نے اسپین کوالوداع کمہ کرتر کی تقمروکارخ کیاور دولت عثبانیہ نے ظل جمایت میں آکر شہر سلونیکا کو اپنا مستوفر ہمایا۔ چنانچہ آج تک اس یمود کی سبوی یا سباتا کی دہی نام ایک میں مودی کی سباتا کی حاب سم نامیں میں دوری تھا۔ اس یہود کی کیا۔ سباتا کی کاب سمر نامیں ایک ایک ایک سبوی کی سباتا کی کاب سمر نامیں ایک ایک ایک میں موجود ہوئے کادعوی کی کیا۔ سباتا کی کاب سمر نامیل ایک ایک میں داخل کیا گیا۔ یہاں اس نے تورا قاور طالمود کے تمام جھے لیے سلونیکا کے ایک یمود کی مدرسہ میں داخل کیا گیا۔ یہاں اس نے تورا قاور طالمود کے تمام جھے پڑھے اور بنوز پندرہ بی سال کی عمر مقی کہ تخصیل علم سے فارغ ہو میں۔

#### مسيح موعود ہونے كاد عوىٰ

اب اس نے حصول شرت کے لیے تذکیر و موعظت کا سلسلہ شروع کیا۔ جب اچھی طرح شرت ہوگئ کیادر جب اچھی طرح شرت ہوگئ کیادر کہنے لگا کہ ش اس اقبلیوں کو اہل اسلام اور نصار کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ ہزارہا گلاق اس مقالوں مظر شان ایزدی تشلیم کرنے گل کیکن چو نکہ اس دعوی کے ماتھ ہی سباتائی یہوا گلاق اس مقالوں مغر شان ایزدی تشلیم کرنے گلی کیکن چو نکہ اس دعوی کے ساتھ ہی سباتائی یہوا کی مام نبال پر لایا اور یہود میں اللہ رب العزت کا وہ جلائی نام ہے جسے صرف یہود کا چینوائے اعظم خاص مقام اقد س میں عید شخ کے موقع پر سال میں صرف ایک مرتبہ ورزنان کر سکتا تھا اس لیے یہودی صلتوں میں شملکہ کی گیا۔ جب یہ خرو بیدوں کے وار القضاء میں جو پھید پن کملا تاہے پہنی تو اس کے چندار کان نے وار القضاء کی جانب سے آگر سباتائی کو ڈر ایاد حمکایا اور کما کہ آگر یہ گران تم جاد کے وار جو محض

حمیس مل کرے گاوہ عنوادر اجر جزیل کا مستحق ہوگا۔ سباتا کی بھلا ایسی د ممکیوں میں کب آنے والا تھا۔ کہنے لگا جمعے خدائے اسر افیل نے اپنا پیفیسر بنا کر بھیجاہے اور جمعے خاص طور پر اپنا جلالی نام ور و زبان كرنے كا مجاز كيا ہے۔ دبيوں نے ويكھاكہ يہ فض اپني حركتوں سے باز نسي آئے كا تواسے اپني جماعت سے خارج کر کے اس کے واجب القتل ہونے کا فتوی دے دیا۔اس دن سے سباتا کی کے میرو دون مد (بعنی خارجی یارانضی) کے محروہ لقب سے یاد کئے جانے گئے۔ محر دوئمہ خود اینے آپ کو مومن کتے ہیں۔ اس تسمید کی شاید وجد رہ ہو کہ دونمہ بطاہر مسلمان سے رہتے ہیں اور انہول نے بہت سے اسلامی عقائد واصول کو اپنے معتقدات میں داخل کر رکھاہے۔ جب سباتین ہر کفر کے فتووؤل کی ہھر مار ہوئی اور ہر رائخ العقیدہ یہودی اس کے خون کا بیاسا نظر آیا تو سمرنا کو خیر باد کہ کر یورپ کارخ کیا۔ پہلے یورپی ترکی کے شر سلونیا میں پنچاجمال یہودکی بہت زیادہ آبادی ہے۔ یہال اس نے کسی قدر کامیانی کے ساتھ اپنے ند ب کی اشاعت کی۔ سباتائی کے مسلک میں اس اصول پر بہت دور دیا گیا تھا کہ جو مروا تی بیوی سے ناخوش ہویاس کی ہم نشینی مر غوب خاطر نہ ہو۔وہ اسے چھوڑ کر دوسری شادی کرلے تاکہ بیہ خدائی اصول بورا ہو کہ شادی کی زندگی خوشگوار اور برسرور ہونی جا ہے۔ چنانچہ ای اصول کے ماتحت متعدد گلرخ انعبتان زمانہ خوداس کی آغوش عشق کی باجھ از منی۔اس کے حلقہ ارادت میں عیش و نشاط کی تھیپیاں ہر طرف لہلماتی د کھائی دیتی تھیں۔ مریدین ائی پر انی جورووک کو طلاق دیتے اور سے شے درہائے ناسفتہ سے لذت اندوز ہونے کی د هن میں لگے ر بچے تھے۔ خود سباتا کی بھی نئی نئی د لینیں بہم پنچاتا اور پر انی عور توں کو چھوڑ تا جاتا تھا۔ جب اس مر دو میں عیش و عشرت کی گر م ہازاری ہوئی اور مطلقہ عور تول کے جنگڑے عدالتوں میں جانے تواس

وقت اس ند ہب کی حقیقت عیاں ہوئی۔ ترکی حکام نے اس فتم کی طلا قول پر سخت گیر می شروع کی اور بہت سے طز مول کو عبر ت ناک سز اکیں ویں۔ سہا تائی سلو نیکا سے بونان حمیا۔ وہاں سے اٹلی کی راہ لی اور شہر ایک ہورن میں ایک اور بہودیہ سے نکاح کیا۔ اس کے بعد اپنے خیالات کی تبلیخ و تلقین کر تا اور طرابلس انفر ب اور شام ہوتا ہوا ہیںت المقدس میں آیا۔

#### اغیار کی غلامی ہے نجات د لانے کے وعدے

چھرونامد ما تھن عام ایک یمودی سے ملاقات ہو کی جے ہم نداق پاکراے اپنرازیں شریک کر ایالور اب بد دونول ای متحده کوشٹول سے ہمد تن ایک نیانہ ب قائم کرنے میں معروف ہوئے۔ چانچہ ناتھن نے جس میں سہاتائی ہی کی ہی جودت طبع و دیعت تھی مسے کا پیش رو ینے کی خدمت اپنے ذمہ لید لوراس سے جدا ہو کر ہر طرف منادی کرنے لگا کہ مسیح موعود کے ظہور کا وقت آن پنچا ہے اور وہ رولها تم ہی عل موجود ہے۔ وہ لوگول سے کمتا تھا۔ "سنواب تم لوگ شریعت کے ٹاکوارا حکام ہے آزاد ہو جاد گے۔ نمایت اطمینان بور گر مجو ثی کے ساتھ حضرت مسج موعود کا استقبال کرو۔ ان ایام میں عامہ یہود کے دل ایک اخلاقی و ند ہی انقلاب کی طرف ماکل ہو رہے تھے۔ اور ان میں 1666ء کے سال میں اہم اور عظیم الشان واقعات رو نما ہونے کے متعلق بہت می پشین کو ئیال چلی آتی تھیں اس لیے بہت سے یبودی جملا اس کے پیرد ہو گئے۔ دوسری طرف خود سہاتائی کو جو شهر غزه میں اپنے دین کی منادی کر رہاتھا۔ نمایاں کا میابی ہوئی ادراس قرب و جوار کے یبودی غیر خراہب کی غلامی چھوٹے اور آل اسر اکیل کے جدید اوج و عروج کے اشتیاق میں ائی معیشت کے مشاغل کو چھوڑ کر زہدہ عبادت گذاری میں منہک ہوئے اور یوی بوی فیاضیال و کھانی شروع کیں۔ یمال کے یمود نے تقمروئے عثاقیہ کے دوسرے حصول کے یمود کو مطلع کیا کہ مسے مدعود جس کا انتظار تھا نمو دار ہو کر ہم میں موجود ہے۔ارض شام کے بیود نے بھی اس جوش و خروش سے اس وعوی کو تشلیم کیا تو سباتا کی کا حوصلہ بردها اور اب بدی شان و شوکت سے اسیے وطن سرنا میں وافل ہوااور خاص دار الخلاف فتطنطنيه كے يهود كو ہمی الى طرف موعوكيا۔ ما تحن الن ونول ومثن میں تفادہاں ہے اس نے ساتائی کو ایک خط لکھا جس میں آے ''اعظم الحاکمین'' کے لقب سے خطاب کیا۔ طب کے یمودیول کے پاس بھی اس نے ہدایت نامے میچ جن کے ذریعہ ہے اس کے لو گول کواینے وعودَل اور مسیح موعود کے اصول سے مطلع کیا۔اب سلطنت عثانیہ میں ہر **گاؤل اور ہ**ر شر کے یمودی غیر معمولی خوشیال اور مجنوناند مسرتی ظاہر کرنے لگے اور عے عکادل قوی استھوں ہے معمور ہواراس عقیدہ نے کہ اسر اشملیوں کواغیار کی غلامی سے نحات دلائے والا می سوجو مبعوث ہو چکاعام شورش پیدا کر دی۔وولت عثانیہ کی مسلم اور نعر انی علامیود کے اس فیر معمل

جوش و خروش پر سخت جیرت زده سخی۔ اس خانہ ساز مستعدد عود پر ایمان لانے والوں کی تعداواس قدر زیادہ سخی کہ بھی شہروں میں سجاری کا روبار بالکل بعد ہوگیا۔ یہود اس شوق میں کہ انہیں عنقریب غلامی سے نجات ملے گی اور حضرت مستع موعود انہیں ساتھ نے کر بیت المقدس میں واضل ہوں گئل می سے نجات ملے گی اور حضرت مستع موعود انہیں ساتھ نے کہ بیت المقدس میں واضل ہوں کہ پخی کہ سلطنت عثانیہ میں دول پورپ کے سفیر جو موجود تھے۔ انہیں ان کی سلطنت میں نو محل مول پر ب کے سفیر جو موجود تھے۔ انہیں ان کی سلطنت نے تکم دیا کہ اس نئی ند ہی تحریب کے متعلق تحقیقات کر کے کیفیت پیش کریں۔ جس طرح ہدو ستان میں اس نئی ند ہی تحریب کے متعلق تحقیقات کر کے کیفیت پیش کریں۔ جس طرح ہدو ستان میں سجود کے ہاتھ میں تھی۔ عیانی ممال میں ہوائی میں اس نئی ند ہی تحریب کی طرح میں کار وبار سجادت ہا لگل بعد ہوگیا ہے۔ نے قطنطنیہ کے باب عالی میں شکایت کی کہ ہماری و لا تقول میں کار وبار سجاد تائی بالینڈ اور جرمنی کے اپنی جائید اور ان وی کی طرف ہو ہوگی ہے ہوگی ہے۔ انہیں بات پر آبادہ ہوگئے کہ اپنی جائید اور ان کو گئر کہ بایو نئی چھوڑ کر حضرت نہ میں۔ اس ان صالات سے بھی ذیادہ خطر ناک صورت یہ نمود ار ہوئی کہ صالات ترک حکام کی اطاعت سے باہم ہونے گئے کہ کہ انہیں یقین تھا کہ عنقریب مسلمان ہمارے غلام اور میکوم ہوجائیں۔ مسلمان ہمارے غلام اور محکوم ہوجائیں گ

## فتطنطنيه كالمجس بحيثيت نيارت كاه

ائنی ایام علی سباتائی پھر سمر تا آیا۔ دہاں کے نہ بی مقد ااور رہی سباتائی کو "سیح موجود"
سلیم کرنے میں فد مب تھے۔ آخر سب سے بڑے رہی نے جو "خانم باشی" کملا تا ہے اسے مشورہ
کرنے کے بہانے اپنی صحبت میں بلایا۔ سباتائی بلا تا لی اس کے پاس چلا گیا۔ اس کے پیرووں کا ایک
گروہ بھی ساتھ گیا۔ بیدلوگ گھر کے باہر شمرے رہے۔ سباتائی کو بڑے رہی گھر سے نگلنے میں
زیادہ و رہ ہوئی توانہوں نے خیال کیا کہ شاید رہی نے" مسیح موجود "کو زیر و سی سے مکان میں بدکر
ر کھا ہے فورا قاضی کی عدالت میں پہنچ اور کہاکہ بھارے مسیح موجود کی رہائی کا فوراند وبست کیا جائے
ور نہ بخاوت ہو جائے گی۔ قاضی نے اس جھگڑے کا انفسال ربیوں ہی کے محکمہ والموں پر محلول
میں مطرح سباتائی فتد کا استیصال کرو بیا چاہتا تھا لیکن اس کے پیرووں اور حامیوں کی تعداو
اس قدر غالب تھی کہ ان کا پچھ ذور نہ چلا اور مجبورا اسے چھوڑتے ہی بنی۔ سریا ہے اس نے
قطنطنیہ کارخ کیا وہاں کے بیمود کی بھی جوش و ش کے ساتھ اس پر ایمان لانے گئے۔ یمال آگے
ذی علم بیمود کی تھی کہ ان کا پچھ ذور نہ جی اس کے خواہش کی کہ اپنی مسیحیت میں جھے بھی شامل کر
و سباتائی نے اسے قطعا افاد کہا۔ محمیا سی شکایت لے کروز رائے سلطانی کے پاس پہنچاہور کمنے
ذی علم بیمود کی تھی تو والیال نہ کرویا گیا تو سلطنت کے امن وابان میں سخت خلل پڑے گے۔ وکامی اس

مسئلہ پر پہلے ہی خور کررہے تھے۔باب عالی کے تھم سے سباتائی قسطنیہ میں گر قار کر کے قید کر دیا گیا۔ قسطنیہ میں گر قار کر کے قید کر دیا گیا۔ قسطنیہ کا تحیی و کا میں کیا۔ دو گوں کے خول کے خول آتے اور قید خاند کے ترک محافظوں کو ہوئی ہوئی رشو تیں دے کر اپنے مسیح کی نمید کر جاتے۔اب اس کا اشر وروز کر وزید حتاجا تا تھا۔اس نے ای تحیی میں پیٹھے پیٹھ اپنے نہ بب کی از سر نو قدوین کی اور دوائی کی کہ قد یم کل از سر نو قدوین کی اور دوائی کی کہ قد یم الایام سے جتی چیشین کو تیاں کہا ہوں میں کی گئیں تھیں سب ای سے والد کر دیں اور توراق کے بہت سے قدوں میں حسب و لخواہ تحریف و تیدیل کر کے ان میں اس کانام شامل کر دیا اور تحر ف تحرول کو قطعات کے طرز پر چو کھٹوں میں اگا کر یادو سرے طریقوں سے کھے کر یہود میں نے گھروں کے گھروں کیا۔

### سلطان المعظم كے سامنے اسلام كامنا فقاندا قرار

به سلطان محد رابع كاعمد خلافت تها و قطنطنيه اس وقت تك دار الخلافه نهيس منا تها-سلطان محمد کا متعقر خلافت الناليام مين اورند (اؤريانوبل) تھا۔ جب سباتا كى فتند نے خطر ناك نوعيت اختیار کی توسلطان المعظم نے سباتائی کے حاضر کئے جانے کا تھم دیا۔ جب دہ لدرنہ کے قصر شاہی میں تخت کے آگے حاضر بھا تو سلطان نے فرمایا کہ جب تم "می موعود" ہو تو (مسے علیہ السلام کی طرح) معجزے بھی د کھا سکتے ہو مے ؟اس نے فوراجواب دیا کہ بے شک د کھا سکتا ہوں۔ سلطان نے کها۔ اچھامیں ایے تیر اندازوں کو علم دیتا ہوں کہ حسیس ہدف سمام مائیں آگر تیروں نے حمیس کوئی صدمه نه پنجايا توسمجها جائے گاكه تم واقعي مسح موكياتم بيه مغزه د كھا سكتے مو؟ بارگاه خلافت كى بير جان ربا تجویز سب کر سباتائی کے اوسان خطا ہو گئے اور گھبر اگر سوینے نگا کہ اب بچاؤ کی دوہی صور تیں ہیں یا توترک سیاہیوں کے تیروں کا نشانہ بن کر جان دول یا اسلام قبول کر کے جان جپاؤل ا نے میں تیر اندازوں کا ایک دستہ بھی سامنے آ موجود ہوا۔ ساتائی تیر اندازدں کو ملک الموت یقین کر کے عرض پیرا ہواکہ خلیفته المسلمین ان تمام سر گرمیوں ہے میراحقیق مقصودیہ تھاکہ لوگول کوخدا کی توحید اور جناب محدرسول الله عليقة كارسالت كى طرف بلاؤل اور كلمه لا المه الا المله محمد رسول المله سے ان کو مانوس کرول ہیں یاک کلمہ میراشعار ہے اور میری دلی آرزوہ کہ روئے زمین کے اسد ائیلدوں کواس کا قائل اور پیروہادوں۔ سلطان نے کہاجس قدر اطلاعیں باب عالی میں پینچیں ان ہے تمہارے اس میان کی تصدیق شیس ہوتی۔ سباتائی عرض پیرا ہوا جمال پناہ میں نے ول میں ٹھان رکھا تھا کہ جس وقت حضرت عل سجانی کے وربار میں رسائی ہوگی۔اس وقت این ایکان کو مر ملا ظاہر کروں گا۔ آخر ساتائی نے حلف اٹھایا کہ میں مسلمان ہوں اور مسیح موعود ہونے کا دعویٰ

محض ہنگامہ آرائی اورلو گوں کو متوجہ کرنے کے لیے تھا۔اس کے میانات من کر اس کے پیرو متغیر ہو کر سائے میں آگئے۔بعض معتقدین تو منحرف ہو گئے اور جو سادہ لوح آج کل کے مرزا ئیوں کی طرح زیادہ رائے الاعتقاد تھے۔وہ سباتائی کے اس حلنی میان کی اسی طرح تاویلیس کرنے گئے جس طرح مرزاغلام احمد صاحب کی عقیدت کیش امت ان کی جھوٹی چشین گو ئیوں کی تاویلیس کیا کرتی ہے۔

قلعه بلغراد کے ایام نظر بندی

سلطان نے متعقبل کے ممکن الو قوع فتنہ کی روک تھام کے لیے سباتائی کوبلغر او کے قلعه میں نظر بند رکھنے کا تھم دیاجو آج کل ملک سربیا (سروبیازیجو سلاویہ) کایابہ تخت ہے۔اور ان دنوں ترکی قلمرومیں داخل تھا۔ یہ و کھ کر کہ سباتائی جان کے خوف سے مسلمان ہو گیاہے خالف یبودی اور دوسرے لوگ اس کے عقیدت مندول پر لعن طعن کرنے گلے محر سباتا ہُول کے دلول پراس کی مسیمائی کے نقش کچھ اس طرح مرتم ہوئے تھے کہ "حسن اعقاد" کی رہی کو کسی طرح ہاتھ سے نہ چھوڑ الور کہنے گئے کہ اسلام کا ظاہری اعتراف بھی حضور مسیح موعود کی ایک شان مسیحائی ہے۔ آخر 1676ء میں بلغر ادبی کے قید خاند میں اپنے مریدوں کو داغ مغار نت دے گیا۔ گراس کے متتقدول میں ہے اکثر نے بید کہنا شروع کیا کہ وہ مرانہیں باعد اس جہم عضری کے ساتھ آسان پر چلا عمیا ہے اور کسی روز پھر و نیامیں نزول فرہا کر اعلائے کلیتہ اللہ کا حق اواکرے گا۔ یہ خیال سباتا کیوں کے دلوں میں ایسے و ثوق کے ساتھ قائم تھااور ہے کہ سلونیکا کی زمین دوز مخفی عبادت گاہوں میں جو فرقہ دونمہ نے مار کھی ہیں ہر وفت ایک نمایت صاف اور اجالا پھونا تیار رہتاہے کہ ہمارے مسیاصاحب عالم بالا کے سفر سے مراجعت فرمائیں عمے توانسیں اس قدر طویل سفر کی ماندگی دور کرنے کے لیے استراحت کی ضرورت ہوگ۔ پہلے یہ یقین تھاکہ مسیحاسلونیکا کے بھا ککول میں سے "باب دروار" سے شریں داخل ہوگا۔ مرجس زماندے سلونیکا میں ریل جاری ہوگئی۔ یہ خیال پٹنتہ ہو ممیاہے کہ ان کا مسے ریل یر سوار ہو کر آئے گا۔ چنانچہ اب تک سلونیا کے آخری اسٹیشن یر ہر ریل گاڑی کی آمد کے وفت مسجا کے استقبال کے لیے کوئی نہ کوئی دونمہ موجود رہا کر تاہے۔بعینہ یمی حالت چند صدیوں پیشتر شیعوں کی صاحب الزمان مدی علیہ السلام کے انتظار میں تھی جبکہ بغداد کے قریب شر سر من رائے کے غاریر ایک اعلیٰ در جہ کا تھوڑ اساز و سامان ہے تیار روزانہ جلوس اور ہاجوں کے ساتھ جاتا اور مغرب کے بعد حضرت امام کے ظہور کا انتظار کر کے نامراد واپس آیا کرتا تھا۔ سباتائی کی ہلاکت کے بعد اس کی ایک بیوہ نے بیان کیا کہ امام سباتائی میرے بھتے یعقوب کو اپنا جائشین مقرر کر کمیاہے جسے میں نے دس سال کی عمر میں گود لیا تھاد دنمہ نے سباتائی کی جگہ یعقوب کواپنا پیشوانشلیم کیا۔ بدلوگ اسے بھی مظہر ربانی مانے لگے۔

### دون مه کی ند ہی دور نگی

سلطان المعظم کے سامنے سباتائی کے اسلام تبول کرنے کا بیہ انجام ہواکہ دونمہ بد خانوں میں عبادت کدے ماکر وہاں توائی مخصوص عبادت کرتے ہیں مگربہ ظاہر مسلمان بے رہتے اور مساجد میں جاکر نماز باجماعت اداکرتے ہیں۔مسلمانوں کے سے نام رکھتے ہیں اور اننی کاسالباس اور وضع دبینیت افتیار کرر کمی ہے۔ عور تول کی وضع بھی مسلم خوا تین کی سی ہے۔ان کے چرول یر بھی مسلمات کی طرح نقاب بڑی رہتی ہے۔ غرض ان کے تدن ومعاشرت میں اسلامی رنگ اس قدر نملیاں ہے کہ تمیز کرنا مشکل ہے۔ اہل اسلام کی طرح سباتائی کے پیرو بھی ج کعبد اداکرتے ہیں۔ چانچ یقوب فد کورائے محتیدت مندول کی ایک جماعت کے ساتھ ج کے لیے کمد معظمہ آیا بوروالی جنتے ہوئے رائے میں طمعہ اجل ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا پیٹار شجا مقتدائے امت قرار بنا۔ سباتا ئیول نے اسے بھی مظہر شان خداوندی تشلیم کیا۔ سلونیکا میں دونمہ کے قریباً ایک ہزار خاندان موجود میں جن کی کل تعداد قریباد س ہزار نفوس کی ہے بیالوگ جس طرح اینے کنیسوں میں عبادت کو جاتے ہیں ویسے ہی مساجد میں بھی جاکر نماز پڑھتے اور شریک جماعت ہوتے ہیں۔ سباتا کی لوگ روزے بھی رکھتے ہیں۔ان کے بعض روزے یہودی شریعت کے مطابق ہیں اور بعض اسلامی احکام کے موافق۔ان کی دوشیزہ لڑ کیاں عموماً مسلمان ہمسایوں سے شادی کرنا پیند کرتی تھیں۔ خصوصاتر کول کے ساتھ جن کے ہاتھ میں 1912ء کی جنگ بلقان سے پیشتر سلونیکا کی حکومت مقی کین انجام کارجب سباتا ئیول کوشدت ہے یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ پچھ زمانہ میں ان کی جماعت مسلمانوں میں شامل ہو کربالکل معدوم ہو جائے گی توانسوں نے نمایت سختی سے اس کی روک تھام کرنی چاہی۔ چنانچہ ساری قوم اس کو مشش میں منهمک ہوئی کہ ان کی لڑکیاں دوسری قوموں میں ' شادی ہیاہ نہ کرنے یا کمیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس ہمدش کے پچھ عرصہ بعد ایک دون مہ لڑکی کا ایک نوجوان ترک پر ب افتیار دل آحمیا۔ ترک بھی شادی کرنے پر رامنی ہو گیالیکن لڑی کے اعزاء و ا قارب اس تعلق کے اس قدر خلاف تھے کہ جب کوئی تدبیر نہ بنی تواس ترک کو چار ہزار یونڈ کی گرال مقم نذرانہ دے کر نکاح کے ارادہ ہے بازر کھا۔ کہتے ہیں اگر دون مدلز کی کسی دوسر ی قوم والے ، کے ساتھ نکل جائے تو پہلے اس کے واپس بلانے میں کوئی تدبیر اور کوشش اٹھا نہیں رکھی جاتی اور جب دہ ہاتھ آ جاتی ہے تو آیک مخفی قومی عدالت کے سامنے اس کا مقدمہ پیش ہوتا ہے جس میں وہ لمزم فممرائی جاتی ہے اور ارتکاب جرم کی سزامیں اندروں خانے اس کا طینہ حیات وریائے عدم من اتاردياجا تا بـــ

#### دون مہ کے تین گروہ اور اس کے بعض معتقدات

جس طرح ہندوستان کے مرزائی دو جماعتوں میں منتشم ہیں اس طرح سباتائی تین متمائز گرد ہوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔اول سمرنی (سمر ناوالے) کہلاتے ہیں۔ بیہ کرامیہ یعنی معزز و شریف کے لقب سے بھی مشہور ہیں کیونکہ اسمین سے آنے والے اسر ائیلیوں میں سے اکثر معزز اور عالی نسب خاندان ای جماعت میں شامل ہیں۔ان او گول کی شاخت رہے کہ محمدیاں منذا ہے ہیں۔ دوسر سے یعقوبی یعقوب ند کور کی طرف منسوب ہیں۔ تیسرے قونیو۔ اس گروہ کا بانی ایک دوسر العقوب ملقب به تونیو تھا۔ اور اس کا اسلامی نام عثمان تواب سے شہرت رکھتا تھا۔ ہر چند کہ ان تیوں گروہوں میں بالکل معمولی فروعی اختلافات ہیں لیکن ان میں سے ہر ایک دوسرے فرقہ والوں کو اپنی مخفی عبادت گاہوں میں شریک نہیں ہونے دیتا۔مدرجہ ذیل قولی عقائد میں تمام دون مہ متفق میں۔(1) تمام انبیائے کرام رب العزت کے مظہر تھے۔اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے كر جناب محدرسول الله علي تك جتنے أي كذرے اس ستى مطلق كے مظهر تھے۔ (2)ان كا مقيده تھا کہ ساری دنیا پیروان سباتائی کے لیے ہے اور ترک حکر ان صرف اس لیے پیدا کئے گئے ہیں کہ ان کی حفاظت کریں۔ان کا مقولہ ہے کہ کوئی انڈا حیلکے کے بغیر نہیں ہو تا۔اس طرح پیردان ساتائی اصل انڈا اور ترک اس کا چھاکا ہیں۔ (3) کہتے ہیں کہ جنت کی بادشاہی کے وارث صرف پیروان سباتائی ہیں۔ دوسرے لوگ جنم میں جائیں گے۔اور ہمیشہ رہیں گے۔(4) تمام یہود جو اب تک ، ساتائی برایمان نمیں لائے اس وقت ایمان لے آئیں گے جب انہیں حقیقت نظر آئے گی کہ موک (علیہ السلام)اور دوسر بے انبیاء سیاتائی ہی کی روح کی چنگاریاں تھیں۔

### باب60\_محمد بن عبدالله كرد

1075ء میں کوہ عمادیہ علاقہ کروستان میں ایک فخص عبداللہ نام طاہر ہوااس کادعویٰ تو کے سی سروات مین میں سے جوال اس نے اسے ایک ور از دوسال لڑ کے کا نام محمد اور لقب مدن رکھ دیے۔ بور کماکہ کی معدی آخر الرمان ہے۔ بیٹے کومبددیت کی مند پر بھاکریہ مخف خوداس ک طرف سے بیعت لینے لگا۔ قبائل کے بے شارلوگ اس کے پیرو بو گئے۔ جن ایام میں سباتا کی یبودی نے مسیحیت کاد عویٰ کر کے ترکی قلمرومیں ادھم مجار کھا تھا انہی دنوں میں مهدی کروی بھی ظاہر ہوا تھا۔اس وجل ؟؟؟ غریب سے عامتہ المسلمین سجھنے لگے کہ شاید تیامت قریب "آگی کہ میج اور مهدی دونوں ظاہر ہو گئے۔اس خیال کی ماید مقی کہ قیامت کی علامت كبر كی ميں سے اولين علامت ایک ہی زمانہ میں حضرت مسیح علیہ العبلؤة والسلام کا نزول اور جناب مهدی علیہ السلام کا ظهور ہے۔جب عبداللہ کی جمعیت زیادہ ہوئی تواہے استعارادر ملک میری کی ہوس ہوئی اوراس نے احاک ولایت موصل کے چند شرول اور قصبول پر قبضہ کرلیا۔ پیے خبر سن کروائٹی موصل نے جو سلطان محمد چارم کی طرف سے اس سر زمین علم تھااس پر چڑھائی کی۔ عبداللہ نے نمایت بہادری سے مقابلہ کیا اور رزم و پیکاریل خون کی ندیال بهه گئیں۔ آخر کار مهدی اوراس کاباب منهزم ہو کر گر فنار ہو گئے اور والنی موصول نے دونوں کو سباتائی کے اظہار اسلام کے چند ماہ بعدیا جو لال استبول تھیج دیا۔ جب باپ بینا سلطان محد جمارم کے سامنے بیش کئے گئے تو عبداللدروبر و ہوتے ہی اسے اور اسے بینے کے ممدی آخر الزمان ہونے کے وعویٰ ہے وست ہر دار ہوگیا۔ چو نکداس نے سلطان کے بعض سوالات کے جواب نمایت معقولیت ہے دیئے۔ سلطان نے خوش ہو کر اس کی خطا معاف کر دی اور حکم دیا کہ آئندہ ان دونوں کو ان کے وطن جانے کی اجازت نہ وی جائے۔ کیونکہ انہوں نے مهدویت کا جھوٹا و عویٰ کر کے ہزارہا عوام کو گمر اہ کیااور وین مبین میں ر خنہ اندازی کی۔ پچھے دنوں کے بعد سلطان معظم نے عداللہ کو فزانہ سلطانی کے محافظوں کی جماعت میں مسلک کردیا۔87-

## باب61-میر محمد حسین مشهدی

مير محمه حسين رضوي مشهدي معروف به "نمود" و "فربود" مدعي وحي و يحو گيت كو سلطان محی الدین عالمگیر اور نگزیب غازی رحته الله علیه کے آخری دور مکومت میں اسباب غناو شردت کی تخصیل کا شوق مندوستان کی طرف تھینج لایا۔ان ایام میں عمرة الملک امیر خان صوبه وار کابل کی فیف*ش گشتر* ی کاابران کھر میں شہر ہ تھا۔ میر محمد حسین بھی اننی امیدوں کو لیے عازم کابل ہوا۔ علوم متداوله میں کافی و متلگاه رکھتا تھا۔اہل کابل نے اسے قدر دانی اور مر دم شناس کی آئکھوں پر بٹھایا۔ حسن القاق ہے عمدۃ الملک کے منثی نے اپنالز کا تعلیم و قد ببیت کے لیے اس کے سیرو کر دیا۔ اس ذریعہ ے عمدة الملك تك اس كى رسائى ہوگئى۔ رفتہ رفتہ امراء داعيان كے دل ميں اس كے علمي تبحركى دھاک بیٹھ گئے۔ عمدة الملک کی بیوی صاحب جی کی کوئی اولادنہ تھی۔ اس لیے اس نے ایک سید کی لڑی لے کریال رکھی تھی جو عمرۃ الملک کے پاس تھا۔ صاحب جی نے عمدۃ الملک سے کمہ رکھا تھاکہ اگر کوئی ذی علم و نیک اطوار سید ملے تواس کے ساتھ اس کی شادی کر دوں گی۔ عمرة الملک نے محمہ جسین کوانی بیوی کے بیان کر دہ اوصاف سے متصف یا کر اس سے محمد حسین کے نب کی یورگ ادر علمی قابلیت کی تعریف کر دی۔ صاحب جی یہ س کر بہت خوش ہوئی اور لوازمات شادی میا کر کے لڑکی کو مجمہ حسین کے حبالہ نکاح میں دے دیا۔ اس تقریب سے اسے عمرہ الملک کے دربار میں اور بھی زیادہ تقرب حاصل ہو گیا۔اور اہل دربار کی نظر میں اس کی تو قیر ہڑھ مگی۔ان تقریبات کی بدولت عمدة الملک کے لڑکول سے بھی ایتھ مراسم پیدا ہوگئے۔ خصوصاً ہادی علی خال کو تواس نے کچھ ایسے شعبرے و کھائے کہ وہ جد ھر جاتااس کی تعریف کے راگ گانے لگتا۔ بدقتمتی ہے کچھ دنوں کے بعد عمدۃ الملک نے دنیا کوالو داع کمہ دیا۔اباس نے ارادہ کیا کہ دبلی چل کر قسمت آزمائی جائے اس مقصد کے لیے اس نے بیہ تدبیر سوچی کہ کچھ تحا نف دربار شاہی میں پیش کرنے کے لیے فراہم کے جاکیں تاکہ عالمگیر اورنگ زیب خوش ہو کر کوئی منصب عطاکرے۔ چنانچہ ہزار ہا رویے کے نفیس دہیش بہاعطریات کابل اور پشاور سے خرید کر دہلی کوروانہ ہولیکن ابھی لا ہور ہی میں پہنچا تھا کہ سلطان محی الدین عالمگبر رحمت حق میں واصل ہونے کی خبر آپیچی جس سے اس کی امیدول کا چراغ گل ہو گیاادر تمام عطریات اور وائح طیبہ جوباد شاہ کے لیے فراہم کئے تھے لا ہور میں فروخت کر کے فقیری لباس پین لیا۔

### شاگر دہے نیا**نہ ہباختراع کرنے ک**ی سازش

محمد حسین کا دماغ نخوت و خوو بیدی ہے بھر ا ہوا تھااس لیے رائج الونت نداہب کی پیردی کوباعث عاروننگ سمجھ کرایک نیاؤ حونگ رچانے کا قصد کیا۔ چنانچہ اینے شاگرو ''رشید'' منثی زادہ ہے کماکہ ایک ایس مشکل آن پڑی ہے کہ جس کی عقدہ کشائی تمہارے بی ناخن تدبیر سے ممکن ہے۔اگرتم تائید و نصرت کا دعدہ کرو توتم پر دوراز آشکار کروں غرض قول و قرار لے کراس کے سامنے یہ تجویز چیش کی کہ ہم تم ایک زالا فہ بب جدید قواعداور نئ زبان میں اختراع کر کے نزول وحی کاد عویٰ کریں۔ لورایک نیامر تبہ تجویز کریں جو نبوت اور امامت کے ور میان ہو تا کہ انبیاءادر اولیاء دونول کی شان اپناندریائے جانے کا دعویٰ درست ہو سکے۔ زراندوزی کابیا ایک ایباد حنگ ہے کہ اس سے بہتر اور آسان ننخہ آسان تخیل سے زمین عمل پر نسیں آسکنا۔ دونوں استاد شاگر دایک ہی تھیل کے بینے نے تھے۔ شاگر د نے بوی گر مجوشی ہے اس تجویز کو لیک کما۔ اب دونوں کی پہتی فطرت اور مفسدہ پر دازی کے جوہر اچھی طرح چیکنے کے اور انہوں نے میدان نزد بریس اپنے اپنے مرکب تدیر کو چھوڑویا۔ محمد حسین نے ایک کتاب لکھی جس کو فاری کے جدید غریب الفاظ سے مزین کمیا۔اس میں متروک وغیر مانوس الفاظ کی خوب بھر مار کی۔اور بہت سے پرانے فارس الفاظ عر بی طریقہ برتر خیم کر کے درج کئے۔اس کتاب کی اشاعت کے بعد نزول وجی اور پیجو گیت کا دعویٰ شردع کر دیااور میان کیا کہ بیر رتبہ نبوت اور امامت کے مائن ہے اور کماکہ ہر پیغیمر اولوالعزم کے نو یحوگ تھے چنانچہ حصرت خاتم الانبیاء علیہ کے بھی نو یحوگ تھے۔اول دیجوگ امیر المومنین علی كرم الله د جهه تتے دوسرے امام حسن "تيسرے امام حسين" ، چو تتے امام زين العلبدين" يا نجويں امام محمد باقر" حييثه امام جعفر مبادق" ساتوين امام موي اور آثموين امام على رضا" تك امت اور ديحو كيت دونول جمع رہیں۔ پھرید دونوں منصب علیحدہ ہو گئے۔ چنانچہ امام علی رضا کے بعد درجہ دیجو گیت ميري طرف منتقل ہو گيا۔ اور امامت امام محمد تقي كو تفويض ہوئي اور ميں خاتم بيڪو گيت ہول اور يحو گیت کی تعداداس تر تیب کے ساتھ کہ جس کااوپر ذکر آیا شیعہ لوگوں کے سامنے میان کرتا تھالیکن جب اہل سنت و جماعت سے ملتا تو خلفائے راشدین اور ان کے بعد بنی امیہ اور بنی عباس کے جار ر بیز گار اور نیک کر دار خلفاء کے نام لے کر نوال دیجوگ اپنی ذات کو بتا تا اور کہتا کہ مجھے کی خاص نہ ہب سے کوئی سر وکار نسیں بابحہ میں تو تمام نہ اہب کا چراغ روشن کرنے والا ہوں۔اور بیہ بھی کما كرتا قفاكه (معاذالله) حضرت زبرا (رضى الله عنها) كاجو حمل ساقط مواقعالور جس كانام محسن ركمها حمیا تھادہ میں ہی تھا۔

#### مذ ہبی اختر اعات و محد ثات

محمد حسین نے چند قاعدے مقرر کر کے بعض ایام مخصوصہ کو عید ہائے اسلام کی طرح قابل احترام اور جشن مسرت قرار دیااور این پیرو دَال کو جن کالقب فریو دی رکھا تھا۔ یہ ہدایت کی کہ ان ایام معدودات کا حرّ ام کریں اور کما کر تا تھا کہ جھے پر دو طرح سے وحی نازل ہوتی ہے۔ ایک تو قرص آفاب پر جب نظر کر تا ہول تواس پر کلمات منقوش نظر آنے لگتے ہیں ان سے اکساب علم کر لیتا ہوں اور آخر کار اس کا نور اس قدر محیط ہو جاتا ہے کہ مخمل وہر داشت مشکل ہو جاتی ہے بلحہ ہو ش وحواس ہی جانبیں رہتے۔ دور سرے اس طرح کہ ایک آواز سنائی دیتی ہے چنانچہ وہ کلمات جو ارادت مندول سے بیان کرتا ہوں ای آواز سے اخذ کرتا ہوں۔ اور جس روزاس کے حسب بیان اس پر مہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی اس کا نام روز جشن قرار دیا۔ اس روز نمایت وهوم وهام سے جشن منایا جا تا۔اس کے پیرو جمع ہو کر خوشیال مناتے۔خو شبو اور عجیر ایک دوسر سے پر چھٹر کتے۔ بیہ خو د روز جشن کو دو علم ساتھ لے کرتاتاری وضع کی ٹوپی ہے کسی قدر او نجی ٹوپی اوڑ هتااور اپنے مریدوں کو ساتھ لئے ہوئے نمایت تزک واحتشام کے ساتھ کو ہتان کی جانب جمال دیول رانی کی عمارات و هو بی بھٹیاار ک کے نام ہے مشہور ہیں جا تااور عالم مسرت میں جھوم جھوم کرمیان کر تاکہ پہلی مرتبہ مجھ پر خاص اس جگہ وحی نازل ہوئی متنی اس مقام کو غار حراسے تشبیہ دیتااور کہتا کہ سمی تمہارے دیجو گ کامہبط وحی ہے۔ یک تمهاری قبلہ حاجات کے کسب سعادت کا گھوارہ ہے۔ روز جش ہے چیدروز قبل شروع سے روزے رکھتا جن میں کی ہے بات تک نہ کر تا تاکہ امم سابقہ کے روزہ محت سے مثابہت ہوجائے ایسے روزے حضرت ذکریاور مریم علیماالسلام سے وقت تولد جناب مسے علیہ السلام بھی نہ کور ہیں۔ ساتویں روز جشن کو ختم کر ویتالور اس نے اپنے پیروؤں پر نمازہ **جھانہ کی جگہ بر** روز تین بار دید یعنیا پی زیارت فرض کی تقی۔ دید کا پہلاوقت طلوع آفاب کے بعد **تعلہ ووس اووپسر** كاوقت جبكه آفآب نصف النهار ہو متعين كيا۔ تيسرا غروب آفآب كاوقت جب كه سمي قدر شخق آسان پرباتی ہو مقرر تھااور دید کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خود مع اپنے خلفاء کے ور میان عمل محر ا مع جع تھا۔ مریدوں کو تھم تھاکہ اس کے جاروں طرف مربع صف بریڈ کھڑے ہوں اس **طرح کہ سے ت**ے

منہ ایک دوسرے کے مقابل ہوں۔ پھر ہر مف اس کے طرف منہ کر کے چند کلے جو اس کے اخراعی سے پر متی۔اس کے بعد بیاوگ سر جماکر داہنی جانب کو گھوم جاتے تھے۔اس طرح جو صف شل كي طرف بوتي متى مغرب كي جانب اور مغرب رخ كي صف جنوب رويد بوجاتي تقي-جب چاروں مغول کے آدمی چاروں ستول کا مقابلہ تمام کر چکتے توزین کی طرف دیکھنے لگتے۔ پھر آسان کی طرف نظر اٹھاتے پھر شش جت کود کیمتے اس اٹناء میں انہی کلمات کا تکر ارکرتے رہے ۔جو ان کے پیرومر شدیے ان کے لیے تجویز کرر کھے تھے۔اب زیارت ختم ہو جاتی اور سب منتشر ہو جاتے۔ محمد حسین نے حضرات خلفاء راشدین رمنی اللہ عنهم کی نقالی کرتے ہوئے اینے بھی جار خلیفه مقرر کئے تھے۔ پہلا خلیفہ وی مثی زادہ جواس کا شاگر وقد بم اور محرم راز تھااور اس کا نام این مخترع نبان میں " دو چی " رکھا تھا۔ میر باقر ای نسبتی ہمائی دوسر اخلیفہ تھا۔ اس طرح دو خلیفہ اور تھے لوراینے نام فرود نمودانند لور نمودوانمودرر کھے تھے۔ای طرز پراپنے اوراپنے پیروڈل کے عجیب و غریب نام تجویز کر تار بتا تقار جو شخص بھی اس کے حلقہ میں واخل ہو تا اے اس طرز کے انو کھے نام ہے موسوم کر تااور اس نشبیہ کو" قولی نشان"ہے تعبیر کر تا۔اس کے تمین لڑ کے تھے اول نمانموو' دوم فغار عسوم دیداور وولژ کیال نمامه کلال اور نمامه خور و کے نام سے موسوم تھیں۔ اقربائے زوجه کے نام نمایار اور نمودیار اور نماد وغیرہ تجویز کئے تھے۔ اور فغار کے پیٹے کا نام نمودیدر کھا تھا۔ اور اس کے بعض عزیزوں کے نام حق نما' نمافر' نموو فرتھے۔ غرض اس قتم کے اور کھی بہت سے مفحکہ خیز نام رکھے تھے۔

### دېلى مىں فريو دى تحريك كانشوونمو

فربو دی تحریک کے لیے لا ہور کی آب و ہوا کچھ زیادہ سازگار نہ ٹاہت ہوئی تو دیلی جا کر د هونی رمانے کا قصد کیا۔ وہاں پہنچ کر مستقل یو دوباش اختیار کر لی۔ ان ایام میں باد شاہ لا ہور آیا ہوا تھا۔ و ہلی میں بے مزاحمت اپنارنگ جمایا۔ یہاں تک کہ تھوڑے ہی عرصہ میں و ہلی کی نہ ہبی فضایر تغیرو ا نقلاب کا ایک نیاموسم چھاگیا۔ نمود نے ان الیام میں یہ ڈھنگ اختیار کر رکھاتھاکہ کسی سے کو کی نذر ونیاز تبول نه کرتا۔ بلحہ اس رقم خطیر کی بدولت جولا ہور میں عطر کی فروخت ہے حاصل ہوئی تھی مت تک طلق سے مستغنی رہائیے کو برامتوکل ظاہر کرتا تھا۔ قاعدہ کی بات ہے کہ بے طمع فقیر کو یزی و قعت واہمیت دی جاتی ہے۔اس کے زیرو نقنر س کا عقاد دلونوں میں اس طرح مسلط ہواجس طرحابر فضائح محيط برجها جاتا ہے۔اس اثناء میں بہادر شاولا ہور میں مر گیالوراس کے بیینوں میں سلطنت کے متعلق باہم جھڑے تھنینے پڑ گئے اسی حالت میں اس کے حال سے تعرض کرنے والا کوئی نہ تھا۔اب بیر بے دغد غه اسیے ند بب کی تر تی واشاعت میں مشغول ہوااور بجائے خاموثی سے کام کرنے کے اینے دعووں کو اظہار واعلان کے ساتھ پیش کر ناشر وع کیا۔ بڑے بڑے متند علماء تو اہل باطل سے الجھنے کے عادی شیس ہوتے۔ان علائے کرام کے عدم توجہ کو و کچھ کر عمو ماضعفائے اسلام ہی میدان مباحثہ میں اترتے ہیں۔ نمود کے مقابلہ میں بھی کم سواد مولوی صاحبان اترتے رہے جنہیں بیہ مجادلہ و مکابرہ ہے مغلوّب کر لیتا اس وجہ ہے عوام کا اعتقاد اس کی نسبت اور بھی راسخ ہو گیا۔ علاوہ ازیں امیر غان عمد ۃ الملک کا لڑ کا بادی علی خال جو آج کل د ہلی میں تھااس کے بڑے ہوا ۔ خواہوں میں تھا۔ اس کی دیکھادیکھی اچھے اچھے مدعیان بھیرے بھی اس کے گرویدہ ہو گئے تھے اور قاعدہ کی بات ہے کہ بڑے لوگ جس کام کو کرنے لگتے ہیں۔وہ عوام کے لیے حجت وولیل راہ بن جاتا ے۔ ہر طبقہ کے لوگوں میں اس کے نقلہ س کا کلمہ پڑھا جانے لگا۔ اور رفتہ رفتہ اس کی جماعت میس پچیس ہرار تک پہنچ گئی۔اس کی تجروی اور عزلت پہندی عاقبت میں جورنگ لائے گیوہ تو ظاہر ہے کیکن دنیادی ادر مادی نقطہ نظر ہے اس نے مرزانملام احمد قادیانی کی طرح نقترس کی تجارت ہے بہت کچھ نفتی عاجل حاصل کیاادر کوئے گمنامی سے نکل کر مشاہیر عہد کی صف میں جلوہ گر ہو گیا۔

#### فرخ سيرباد شاه كي خوش اعتقادي

اب تو فرخ سیر بادشاہ بھی لوگوں کے جوش عقیدت کو دیکھ کراس کا معتقد ہوگیا۔ دہلی کے عندرگان دیں بور متعدلیان ارباب یقین نے بہتری جدو جہدی لیکن لوگوں کے اعتقادی گر مجوشی میں فرق نہ آیا۔ فرخ سیر بادشاہ نے تخت وہلی پر قدم رکھتے ہی اس کی زیارت کا قصد کیا۔ چنانچہ چند امراء کو ساتھ لے کراس کے کاشائہ ذہدی طرف روانہ ہوا۔ جب نمود کواس کی اطلاع ملی کہ بادشاہ وقت یو ساتھ لے کراس کے کاشائہ ذہدی طرف روانہ ہوا۔ جب نمود کواس کی اطلاع ملی کہ بادشاہ اور ارکان سلطنت کے ولول پر اپنے زہدوا سنفتاکا سکہ جانے کے لیے جھٹ پٹ اپنے گھر کا دروازہ اندر سے متعمل کر ویا۔ جب امراء نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی جواب دیا کہ جاؤ چلے جاؤ فقراء کو بادشاہ بہت ساجت کر تار بالوراس کے مریدوں نے بھی بہت کچھ عرض معروض کی تو دروازہ کھول دیر ساحہ ساجت کر تار بالوراس کے مریدوں نے بھی بہت کچھ عرض معروض کی تو دروازہ کھول نے برت شاہ نہ بہت ساجت کر تار بالوراس کے مریدوں نے بھی بہت کچھ عرض معروض کی تو دروازہ کھول نے برن کی کھال بادشاہ کے بیٹھ کو کادر یہ شعریز ھا۔

پوست تخت گدائی وشاہی ہمہ داریم آنچ مے خواہی

فرخ سیراس کی بے نیاز کادر استغناکو دکھ کر پھڑک گیااور ہزار ہا روپیہ اور اشر فیال جو نذرانہ کے طور پر لایا تقانذر کر دیں۔ گراس گرگ باد ال دیدہ نے ان کو تجول نہ کیا اور کہا کہ کیا مسلمانوں کا بادشاہ ایک عزلت نشین فقیر بے نواکو دنیا کی طرف ملتفت کرتے ہوئے خدا ہے نسیں ڈرتا ؟ غرض نذرانہ قبول نہ کیا۔ آثر بادشاہ کے اظہار خلوص دنیاز مندی کی منا پر اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے مصحف کے عوض میں ستر روپے لے لیے جواس کی مقررہ قبیت تھی۔ فرخ سیر نے اس کے ہاتھ کے لکھے ہوئے مصحف ہوئے مصحف مقدس کو بین کی تعظیم کے ساتھ یوسہ دے کر اپنے سر پر رکھ لیااور تھوڑی ویر کے بعد ر دفست ہوگیا۔ نمود کے طرز عمل نے والوں کو اور بھی زیادہ والہ وشیفتہ بنادیا اور اب اس کے مانے حسن اعتقاد اور نمود کے طرز عمل نے لوگوں کو اور بھی زیادہ والہ وشیفتہ بنادیا اور اب اس کے مانے دالوں کی تعداد ہز اروپ سے شیاوز کر کے لاکھوں تک پہنچ گئی ہے۔

گر فآری کا فرمان اورو زیر کاعار ضه قو کنج مین مبتلا مو نا

فرخ سیر کے بعد محمد شاہ دیلی کے تخت سلطنت پر پیٹھا۔ محمد امین خال اس کا وزیر تھا۔ جب وزیر با تدبیر کو نمود کی اغوا کو شیال کا علم ہوا اور اس نے ایمان و اسلام کی تڑپ رکھنے والے بڑاروں لا کھوں دلوں کو خون ہوتے دیکھا تواس کو اسیر ودشکیر کرکے ارباب ایمان کی جراحت ول پر بحدرد کی کا مرجم رکھنا چاہا۔ چنانچہ اس کو گرفتار کرنے کے لیے پیادے تھیج دیے۔ لیکن تقدیر النی کی

نیر نگیال دیکمو که محمد امین اس کی گر فاری کا تھم دیتے ہی مرض قولنج میں مبتلا ہو گیا۔ لوگ اس علالت کو نمود کی کرامت ادراس کی ہد د عاکا اثر سمجھے۔ تاہم کو توال سیاہیوں کی جعیت کے ساتھ اس کے دروازے پر پہنچا۔ اور سپاہیوں کو تھم دیا کہ اس شخص کو فورااندر سے پکڑ لاؤ۔ اور اگر چون و چرا کرے تو رست بدست دگرے باہدست دگرے تھیٹتے ہوئے باہر لاؤ۔ بید دوپسر کاونت تھا۔اس ونت لوگ نمود کے پاس سے حلے جایا کرتے تھے۔ جب ساہیوں نے اس کی گر فتار کی کاارادہ ظاہر کیا تودہ اندر زنان خاند میں بیٹھا کھانا کھار ہاتھا۔ یہ خبر سنتے ہی ول پر یکا یک جبل گری اور ہاتھوں کے طوطے اثر گئے کیکن حتی الا مکان استقلال کی باگ ہا تھ سے نہ جانے دی۔ کو توال کو مکان میں بلایا اور ان کو کھانا بزے لڑے کے ہاتھ کو توال اور سیاہیوں کے واسطے زمان خانہ سے بھجوایااور کملا بھیجا کہ جب تم لوگ اس غریب کده پر آئے ہو تو بچھ ماحفر تناول فرماؤ تاکہ فقیر واخل اجر ہوجائے۔ کو توال نے جب اس نوجوان رعنا کے جمال زیباکو دیکھا تواس پر حم آگیااور تھوڑی دیر کے لیے اس کے باپ کومہلت دے دى ـ اس اثناء ميں امين خال كامر ض تو كنج مثيت اللي سے اور زيادہ شديد ہوا ـ اس كی خبران سياہيوں کو جو نمود کے مکان پر اس کی گر نماری کی غرض ہے ہیٹھے تھے پہنچ گئی۔وہ تھبر اکر محمد امین خال کے یاس چلے آئے۔ یہ دیکھ کر فریو دیوں کی جان میں جان آئی۔ محمد امین کوبد ترین قتم کا قولنج یعنی ایلاوس پ پ پ کار ضد تھا۔ اس وقت وہ ور و کے مارے لوٹ رہا تھا اور عالم مدہو شی طاری تھا۔ جب ذراا فاقہ ہوا تو کو توال سے یو چھاکہ نمود کو بکڑلائے۔ کو توال نے کہاکہ ہم حضور کی علالت کی خبر من کربد حواس ہو گئے اور واپس مطلے آئے۔ محمد امین خال نے غیر متز لزل خو داعتادی اور نا قابل فتح قوت ارادی کے ساتھ کماکہ اب تو ہے وقت ہو گیاہے صبح کو ضرور گر فقار کر لانا۔ اس دور ان بیماری شدت پکڑ گئ اور صبح تک حالت نے نامیدی کے آثار و کھائے۔اد هربادی علی خال جو کابل سے اس کا مرید چلا آتا تھا لخلہ بہ لحظہ محمدامین کے جال بلب ہونے کی خبریں نمود کو پہنچار ہاتھا۔ پہلے تو نمود نے دہلی ہے بھا گئے کا قصد کرلیا تھا مگراشیداد مرض کی خبریں سن کررک گیا۔ مجدامین خال کی حالت ساعت بہ ساعت نازک ہور ہی تھی اور نمود کا پڑمروہ ول د مبدم بھاش ہوتا جاتا تھا۔ جب نمود نے اس کے قریب المرگ ہونے کی خبر سی تواییخ مکان ہے باہر آکر مسجد میں جواس کے گھر کے قریب واقع تھی پیٹھہ محیا۔اس کے مرید بھی محمدامین کی بہاری کی خبر سن کراس کے پاس آجمع ہوئے۔

وزیرِ زاده کی عذر خواہی اور نمو د کا کبر و غرور

قمر الدین پسر محمد این خال نے جب اپنے والد کا یہ حال دیکھا تو بہت گھبر ایا اور یقین ہوگیا کہ یہ نہود کی ناراضی کا اثر ہے۔ اپنے ویوان کے ہاتھ پانچ ہز ارروپیداس کی نذر کے لیے جھجااور عفو تقصیر کی درخواست کے بعد تعویذگی التجا کی۔ نمود کو پہلے ہی ہے محمد امین کی حالت نزع کا علم ہو گیا تھا۔ بڑے درخواست کے بعد تعویذگی التجا کی۔ نمود کو پہلے ہی ہے محمد امین کی حالت نزع کا علم ہو گیا تھا۔ بڑے درخواست کے بعد تعویذگی التجا کی۔ نمود کو پہلے ہی ہے محمد امین کی حالت نزع کا علم ہو گیا تھا۔ بڑے در در در سے کہنے لگا کہ میں نے اس کا فرے جگر پر ایسا تیر مارا ہے کہ کسی طرح جانبر نہ

ہو گالور میں ہمی شوق شہادت میں اس مسجد میں آئیٹھا: و ل اور میرے جدیز ر گوار (امیر المومنین علیٰ)
ہمی مسجد ہی میں شہید ہوئے تھے۔ گو میر اشہید ہونا امکان ہے باہر ہے کیو نکہ ایک د فعہ پہلے ہی شہید
ہو چکا ہول۔ یہ اس طرف اشارہ تھا کہ (معاذ اللہ) حمل ہے ایک بارسا قط ہو چکا ہوں۔ دیوان نے وہ
روپیہ نمود کی نذر کر کے قمر الدین کی طرف ہے مجد امین خال کے لیے معافی کی در خواست کی اور
تعویز بھی انگا۔ نمود نے جواب دیا کہ گوشہ نشین گداؤں کو ستانے کا یمی ثمرہ ہے پانی سر ہے گزرگیا
اور تیم کمان سے نکل چکا۔ اب اس کاوالی آنا غیر ممکن ہے۔ جب دیوان نے بہت منت ساجت کی تو

میں جانتا ہوں کہ جب تک تودہاں منچے گادہ رخت زندگی باندھ کر ملک عدم کی جانب کوج کر چکا ہوگا۔

ہوں۔ دیوان ابھی داستہ ہی میں تھا کہ اے جمد امین کے انتقال کی خبر مل گئی۔ اس حادث نے فرید دی مم کردگان راہ کے جسمول کو آب حیات تازہ حش دی۔ نمود کا کنول دل بھی محل ممیا کہ مشتی عزت وہ قارنہ صرف ڈدینے سے پھی بلعہ اس کی کلاہ دولت پر مزید چار چاندلگ گئے۔ اس ''کرامت''کاد بلی میں براچ جہ ہوا۔

### خلیفہ کاشاگر د کو حصہ دینے ہے انکار اور اس کا انجام

نمود کاکوس اناولا غیری جمد امین کی رصلت کے بعد دو تین سال تک غلغلہ انداز عالم رہا۔
آثر موت نے اسے یہ پیغام ساکر فضائے پر شوروشیون میں سکون پیدا کر دیا کہ میری حکومت ہے۔
نمود کے مر نے کے بعد اس کا ہوا پیغانمی نمو مشد نشین ہوا۔ اس نے نذر و نیاز کے ان حصوں میں جو
دوجی کے لیے کابل میں باہمی تصفیہ سے مقرر ہوئے تھے اور نمود مرتے دم تک با قاعدہ دیتار ہتا تھا۔
ازراہ کم اندیشی وست اندازی کرنی چاہی۔ اس بنا پر دوجی اور نما نموکی آئیں میں بجو گئے۔ دوجی نے
ازراہ کم اندیشی وست اندازی کرنی چاہی۔ اس بنا پر دوجی اور نما نموکی آئیں میں بجو گئے۔ دوجی نے
مرص وطع کا ہموت سوار تھا۔ کسی بات کو خاطر میں نہ لایا۔ دوجی نے اس نوجوان صاحب سجادہ کو تخلیہ
مرص وطع کا ہموت سوار تھا۔ کسی بات کو خاطر میں نہ لایا۔ دوجی نے اس نوجوان صاحب سجادہ کو تخلیہ
میں یہاں تک سمجھایا کہ اول اول کابل میں مود نے کس لیے یہ چیش کی تھی کہ تقدس کی ایک دکان
میں یہاں تک سمجھایا کہ اول اول کابل میں مود نے کس لیے یہ چیش کی تھی کہ تقدس کی ایک دکان
تمارے باپ کاشریک کار ہوگیا تھا تا ہم بہت دن تک گذب د زور کی تا ئید کرتے ہوئے ہچگا تا رہا۔
تمارے باپ کا شریک کار ہوگیا تھا تا ہم بہت دن تک گذب د زور کی تائید کرتے ہوئے ہچگا تا رہا۔
تمارے باپ کے جموٹے دعود کی کی تائید و تصدیق کرتار ہا دو نمائم کو کیفین دلانے کی کوشش کی کہ
تمارے باپ کے جموٹے دعود کی کائی تائید و تصدیق کرتار ہا دو نمائم کو کیفین دلانے کی کوشش کی کہ
تمارے باپ گار ضد چھوڑ کروہ حصص جو شروع سے میرے لیے چلے آتے ہیں ہے تامل اداکر نے کاعمد

کر و تو بہتر ور نہ اہمی بھانڈ اکھیوڑے دیتا ہوں۔ لیکن نما نمو نے اس کی نصیحت پر کان نہ د ھرے۔جب دوجی نے نخل آرزد کے تمام رگ وریشے نمانمو کے تیشہ ہیداد کنتے دیکھے تو ناچار اجتماع جشن کی تقریب پر جبکہ فریوری پخر ت جمع ہوتے تھے اور دوسرے تماشایوں کا بھی پر ااجتماع ہو تا تھا کھڑے ہو کر ایک ہنگامہ خیز تقریر کی جس میں فریو دی نہ ہب کی بنیادیں ہلا ویں۔ نمود کی عیاری اور اپنی شرکت کاسارا ما جرااول ہے آ شر تک حاضرین کو سناکر راز سربستہ کے چمرے سے نقاب اٹھادی اور کنے لگا دوستو! کیاتم میر ااور نمو د کا خط پھیان سکتے ہو؟ بہت ہے آد میوں نے اقرار کیا کہ ہم دونوں کا خط پچانے ہیں۔ دوجی نے وہ جود نمو داور دوجی نے باہم صلاح ومشورہ سے مرتب کئے تھے اور دونول نے اپنے اپنے قلم سے ال میں ؟؟ ؟ کی تھی نکال کر د کھائے اور کہا بیر ند ہب محض میری اور نمود کی عیاری سے عرصہ وجود میں آیا۔ آگر خدا کی طرف ہے ہو تا تواس میں کسی اصلاح و ترمیم کی مخبائش نہ ہوتی۔ او کول نے ان مسودات کو غور ہے دیکھااور حرف بحرف دوجی کے بیان کی تصدیق کی۔اس وقت ہزار ہا آدمی جن کو خدائے واہب نے فطرت سلیمہ عطا کی تھی اس باطل نہ ہب ہے منحرف ہو گئے لیکن جو شقی از لی سحر زدگان قاویان کی طرح پھر کادل رکھتے تھے اس زریں موقع ہے فائدہ اٹھاکر بھی چشمہ ہوایت ہے سیراب نہ ہو سکے۔اسواقعہ ہے گمراہی کی دکان کا موسم بہار نزال میں تبدیل ہوا۔ نمانمو کی کساد بازاری دیکھ کر مایو سیول اور نامر ادیوں کے حصار میں گھر گیااور جب ربائی کی کو ئی صور ت نه نکلی تو مجبورا دوجی ہے از سر نور اہلہ الفت و یکا نگت قائم کرنا چاہا کیکن ہیہ کو شش میکار متمی کیونکہ جو خوش نصیب لوگ بے اعتقاد ہو کر دام گمر اہی ہے نکل چکے تھے ان ہے اس بات کی تمجمی امید نه ہوسکتی متمی که وہ دوبارہ آکر حلقہ ہائے دام اپنے گلے میں ڈال لیں گے۔ فریود یوں کی جعیت گفتے گفتے دس پندرہ ہزار تک رہ گی اور آمدنی کے ذرائع مسدود ہونے لگے۔ ناچار نمانمواس گاؤں میں جو ہادی علی خال نے اپنی جاگیر میں دوابہ کے اندر دیا تھاجار ہا۔ کچھ ونول کے بعد نمانمو تیر قضاکا شکار ہو گیااور فضار اس کا جانشین مقرر ہوا۔ چو نکہ اس ند ہب کے نیر اقبال کو گمن لگ چکا تھا۔ فضار کی دکان مٹخت کسی طرح نہ چل سکی۔اکٹر فریو دی اس ند ہب سے بیز ار ہو کر اسلام کے سواد اعظم سے جالے۔ آخر نصف صدی نے بھی پہلے یہ فرہب سمیری کی مور میں وفن ہو گیا۔ فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العلمين فغار كربعد نمود كر چنداقرباء د ہلی چھوڑ کر محالت تباہ ہگالہ بینچے۔وہاں نواب میر ن بن نواب جعفر ولی خال نے جوان ایام میں وہاں کا ناظم تفا\_ان مسافران خته يا كو آل رسول سمجھ كرايخ آغوش عاطفت ميں جگه دى لوريانج روپ روزانہ و ظیفہ مقرر کر کے بسر او قات کی سبیل پیداکر دی۔88-

# باب62\_مرزاعلی محمرباب شیرازی

اگرچه باطنیت مر تدانه آزادیول کادروازه کھول کر خود کتم عدم میں مستور ہوگئی گراس كانبر طاائر بابيت اور مرزائيت كى شكل من آج تك باقى ب- بابيت اور مرزائيت باطنى اصول زعرقہ کے نمایت آزاو سلک میں خصوصاً بابیت توبالکل باطنیت بی کے کھنڈروں پر قائم کی گئی تحى- مليدت كابل مرزاعل محر كم عمر م 1235 ه (20 أكوبر 1819ء) كوشير ازيس متولد بهواراس كا بنب مر زامجدر شانوا کل عمر بی میں موت کا شکار ہو حمیا تھا۔ اس لیے علی محمد اپنے امول مر زاعلی کے یاں شیر ادمی میں جویزازی کا کام کر تا تھا جلا آیا۔ حاجی مرزا جانی کاشانی نے جوباب کے ڈیڑھ دوسال . جعه 1268 ه ش متول مواكماب "تقلعة الكاف" مين لكها كه انبياء كرام اي تصادرباب بهي اي ليني ا خواتدہ تھا۔ 89 - لیکن "بما ئیول کی کتاب" دور بہائی" میں لکھاہے کہ علی محمد باب نے میکن میں ابتدائی تعیم شخ محرے جن کالقب عابد تھا صاصل کی۔ تخصیل علم کے بعد جب علی محمد کی عمر اشارہ سال کی متمی تو یو شهر میں پہلے ماموں کی شر اکت میں تیل کا کار دبار شر وع کیالیکن تھوڑے دن کے بعد مامول سے علیحدگی اختیار کر کے متعقل مصروف تجارت رہا۔اس نے یو شربی میں شادی کی۔اس بیوی ہے ایک لڑکا پیدا ہوا جو صغر سنی میں مرگیا۔ پانچ سال تک تجارتی مشاغل میں مصروف رہنے کے بعد نجف کا سفر کیا۔ ایک سال وہاں اقامت گزیں رہا۔ نجف سے کربلا جاکر تین مینے رہا۔ یہاں سے ارض فاء میں وار د ہوا۔ یمی وہ مقام ہے جہال اس نے بعض محر کات کی بنا پر د عوائے مهدویت کا عزم صمیم کر لیا۔لیکن میہ سوچ کر کہ ابتداء ہی ہے مہدویت کی رٹ لگائی تو شایدلوگ اس کے سننے کے لیے تیار نہ ہول۔ نمایت ہوشیاری ہے ادادہ کیا کہ پہلے صاحب الزمان مهدی علیہ السلام کا واسطہ اور ذریعہ ہنوں۔ اور جس ونت اہل ایران اس دعوی ہے مانوس ہو جائیں تو پھر مہدی موعود ہونے کا اعلان کر دول۔ ہمارے مرز اغلام احمر صاحب بھی ابیا ہی کیا کرتے تھے جب وہ دکھے لیتے تھے کہ ان کے ہدگان مسور پہلے وعویٰ کے متحمل ہو گئے توایک قدم اور پڑھاکران کے گلے میں ایک لور وعویٰ کا طوق ڈال دیتے تھے۔ غرض اس قرار داد کے بعد مرزاعلی محمد 1260ھ میں جبکہ اس کی عمر تچیس سال کی تھی شیر از آیا۔اورا پنے تنین باب(دروازہ) کے لقب سے متعارف کراناشر وع کیا۔ بابیت سے اس کی یہ مراد تھی کہ وہ آیک بزر گوار ہتی (مہدی علیہ السلام) کے فیوض کاواسطہ ہے جو ہنوز پر د ہ غیب میں مستور ہے۔ چنانچد ایک جگدای مستور ہتی کو خطاب کرتے ہوئے لکھا کہ اے خدائے عزوجل کے مظر ایس تھے پر فدا تو مجھے اپنی محبت کا غلام اپنی الفت کا ہدہ ، تا لے اور مجھے یہ توت فہم اور اور اک دے کہ میں خدائے ہزرگ دیر ترکوا بی نجات افر دی کا حاکم دمتولی سمجھوں کہ تو میرے لیے کافی ذریعہ سفارش سے اور تیم کی نفائی میرے لیے باعث فخر اور موجب فوزَو فلاح ہو۔

چندروز کے بعد علی محمہ نے مهدویت کا دعویٰ کر دیاجب اس کے دعویٰ کو شہرت ہوئی تو عقیدت شعار لوگ اس کے صلقہ مریدین میں داخل ہونے لگھے۔

طبقہ علاء میں جوبر ہی پھیل رہی تھی اسے حسین خان آجودان حاکم خارس کواسبات پر آمادہ کیا کہ باب کے سرگر مردا کی ملاصادق مقدس کو تازیانہ کی سزاوے۔اس کے علاوہ ملاصادق مرزا محمد علی بار فروشی اور ملا علی آکبر اردستانی بتیوں کی داڑھیاں منڈواکر انہیں کوچہ وبازار میں تشہیر کیا گیا۔اس کے بعد حاکم خارس نے علاء کی صوابہ یہ پر باب کو طلب کیا اور علاء و فضلا کی موجود گی میں بڑی سرزنش کی۔ اس کے جواب میں باب نے بھی سخت کلای کی۔ حاکم نے پیادوں کو اشارہ کر دیا۔ وہ لا توں اور گھو نسوں سے باب کی تواضع کر نے گھ اور اہائت و محقیم کا کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا۔ زو وکب کا اثرباب کے چرے پر بھی نمایاں ہوا۔ آثر باب کے ماموں علی بداز کی صافت و کفالت پر اس کو گھر بھی کے خواش دی فیوائن نے جامع مجد میں پاکس کو محبود سے بابر ہو جانے کو کما گر باہر نکلنے کے جانے وہ فورا منبر پر چری گیا اور ایک تقریر کر اس کو محبد سے باہر ہو جانے کو کما گر باہر نکلنے کے جانے وہ فورا منبر پر چری گیا اور ایک تقریر کر کے لوگوں کو اپنی ممدویت کی دعوت دینے لگا۔ بہت سے سا معین و حاضرین نے اس کے ہا تھریں اس کو متحبد سے باہر ہو جانے کو کما گر باہر نکلنے کے جانے وہ فورا منبر پر چری گیا اور ایک تقریر کر کے لوگوں کو اپنی ممدویت کی دعوت دینے لگا۔ بہت سے سا معین و حاضرین نے اس کے ہاتھ کر کے لوگوں کو اپنی ممدویت کی دعوت دینے لگا۔ بہت سے سا معین و حاضرین نے اس کے ہاتھ کر کے لوگوں کو اپنی ممدویت کی دعوت دینے لگا۔ بہت سے سا معین و حاضرین نے اس کے ہاتھ کی اس کا دعوت دینے لگا۔ بہت سے سا معین و حاضرین نے اس کے ہاتھ کی دعوت دینے لگا۔ بہت سے سا معین و حاضرین نے اس کے ہاتھ کی دعوت دینے لگا۔ بہت سے سا معین و حاضرین نے اس کے ہاتھ کی دعوت دینے لگا۔ بہت سے سا معین و حاضریا۔ نے دو کو کا دینے کی دعوت دینے لگا۔ بہت سے سا معین و حاضریا کی دعوت دینے لگا۔ بہت سے سا معین و حاضریا کی دعوت دینے لگا۔ بہت سے سا معین و حاضریا کی دعوت دینے لگا۔ بہت سے سا معین و حاضریا کی دعوت دینے لگا۔ بہت سے سا معین و حاضریا کی دعوت دینے لگا۔ بہت سے سا معین و حاضریا کی دعوت دینے لگا۔ بہت سے سا معین و حاضریا کی دعوت دینے لگا۔ بہت سے سا معین و حاضریا کی دعوت دینے لگا۔ بہت سے سا معین و حاضریا کی دعوت دینے لگا۔ بہت سے سا معین و حاضریا کی دعوت دینے لگا۔ بہت سے سا معین و حاضریا کی دعوت دینے کی دعوت دینے کی دعوت دینے کی د

### شاہ کاباب کے پاس ایک مجتد بھیجنا

جب محد شاہ تاجدار ایران کوباب کے وعویٰ معدویت اوراس کی روز افزوں جمعیت کا عظم ہوا تواس نے ایک شید مولوی سید یجیٰ دارافی کو اسبات پر متعین کیا کہ شیر اتہ جا کباب سے ملاقات کرے اور اس کے دعووں کی حقیقت معلوم کر کے اطلاع وے۔ یجیٰ دارافی نے باب سے تمن ملاقاتیں کیس۔ تیسری صحبت میں اس سے خواہش کی کہ سورہ کوشر کی تقییر کرے باب نے ای مجلس میں سورہ کوثر کی تغییر ککھ دی۔ یہ دکی کر دارافی اس کا گرویدہ ہوگی اور مرزالفت علی چش خدمت کو تمام واقعات بیان کرنے لیے بادشاہ کے پاس تھج کر خودار ان کی سیاحت شروع کی اور تمام شدمت کو تمام واقعات بیان کرنے لیے بادشاہ کے پاس تھج کر خودار ان کی سیاحت شروع کی اور تمام شہر وں اور تقبوں میں پھر کر اس محمطراق سے بافی نہ ب کا نشر یہ کیا کہ شیعی معاہ نے اس کے جنون طال دماغ کا تھم لگایا۔ ان ایام میں زنجان میں طامجہ علی نام آیک شیعی مجتد کا طوطی یول رہا تھا۔ طامحہ کر مراجعت کی۔ جب طانہ کور نے باب کی تحریر میں پڑھیں تو اس کا والہ وشیدا ہوگیا۔ اور کہ یوں طاق میں جج کر کے کئے نگا۔ طلب العلم بعد الموصول المی المعلوم حذموم طاق میں جج کر کے کئے نگا۔ طلب العلم بعد الموصول المی المعلوم حذموم طاق میں جو منبر پر چڑھاور لوگوں کوبائی نہ ہرب کی وعوت و سے نگا ورباب کے نام ایک کتوب تھج کر اس

کے دعاوی کہ تعمد ان کی۔ ملا محمد علی کی دعوت و تبلیغ نے اکثر الل زنجان کو بابیدت کا پیرو ما دیا۔ ز نوان کے شیعی علاء لو کول کو عظ و نصیحت کی تم ریس بلاتے تھے مگر الل رنجان پر ملامحد علی کا **مادو چل چکا تھا۔ ان** کی حرارت اعتقاد میں مچھ فرق نہ آیا۔ آخر مجبور ہو کر شاہ سے اس کی شکایت کی۔ شاہ نے ما محمد علی کو طمر ان طلب کر سے علماء کی مجلس میں حاضر کیا۔ ما محمد علی نے آج کل کے مرزائیوں کی طرح خوب مج بعثی ک۔علاء نے بہتری کوششیں کیں مگر اس کو مغلوب اور لاجواب نہ کر سکے۔ یہ حالت و کم کر بادشاہ نے ایک عصا اور بچاس تومان زر نقد دیے کر اے مراجعت کی اجازت دی۔ 90 - علاء نے حسین خال حاکم فارس سے کماکہ تعذیب و تعلیم کا کوئی پلواٹھا میں رکھا گیا۔ پھر بھی یہ فتنہ کی طرح دیتا نظر میں آتا۔ اب انفطائے فتنہ کی یم ایک صورت ہے کہ باب کو موت کے کھاٹ اتار دیا جائے اور یہ اقدام بدیں وجہ اور بھی ضروری ہے کہ باب کی جعیت بہت برھ می ہے اور وہ شروح و بغی کا حوصلہ رکھتا ہے۔ ماکم فارس نے عبد الحمید خال کو توال کو تھم دیا کہ نصف شب کے وقت باب کے ماموں کے گھر پر جوم کر کے باب اور اس کے تمام پیردوس کو گر فقار کر لے۔ کو توال نے بولیس کی جمعیت کے ساتھ چھایہ مارا۔ وہال باب اس کے ما مول اور سید کاظم زنجانی نام ایک بابی کے سواکوئی نه ملا۔ یہ تینوں دست بستہ حاضر کئے گئے۔ حسین خال نے باب کو اس شرط پر رہا کر دیا کہ وہ شہر سے چلاجائے۔ باب نے شیر اذکو الوداع کمہ کر اصفحان کا قصد کیا۔ یہ تو کتاب "مقالہ سیاح" میں فہ کور ہے لیکن باب کے مرید خاص حاجی مرزا جانی کاشانی نے کتاب 'تظلمۃ الکاف'' میں لکھا ہے کہ حاکم شیراز نے تھم دے رکھا تھا کہ باب کسی فخص سے ملا قات نہ کرے۔ حمام کے سواکمیں باہر نہ جائے۔ نہ کسی کا کوئی نوشتہ وصول کرے اور نہ کسی تحریر کا جواب دے۔ان امّناعی احکام کے باد جو دباب لوگوں سے مخفی ملا قاتمیں کرتا اور ہر وقت اینے مذہب کی تبلیج کر رہا تھا۔ جب مخالفوں کو اس کا علم ہوا تو وہ 21ر مضان کی شب کو اس کے مکان میں تھس پڑے اور و شنام دہی کے بعد باب کو بہت مار ایٹیا۔ اس کے بعد اس کے پیروؤں کو بھی ز دو کوب کیا اس لیےباب نے شیراز کوالوداع کہنے کے قصدے اپنے ایک مرید آ قامحمد حسین ارد ستانی کو بچاس تومان (قریما بزار روید) دے کر تین گھوڑے فریدنے کو کما۔اس نے گھوڑے فریدے اورباب نے اسینے دوفدا ئیوں کے ساتھ شیراز ہے اصغمان کاراستہ لیا۔ حاجی مرزا جانی مولف 'تقطعہ الکاف'' آ قامحمہ حسین امر د ستانی کے اخلاص کے متعلق لکھتا ہے کہ تیراس کے پاس تھے۔ شاہی لشکر نے محمد حسین کو مر فآر كرليااورات تيرون سميت اين فوجي سرواركياس كے گئے-بابيون ناس وقت ايك قلعد پر قبضہ کرر کھاتھا۔ سر دار نے اس سے قلعہ اور قلعہ میر بابیوں کے حالات دریافت کے لیکن اس نے پچھے نہ ہتایا۔ فوج کے اضروں نے بہتیر اسر مارا۔ لیکن اس نے میر سکوت نہ توڑی اس سے کہا ممیا کہ اگر تو نمیں بتاتا تو ہم ابھی تیری گردن مارے دیتے ہیں۔ کہنے لگا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا

سعادت ہوگی کہ حضرت قائم علیہ السلام (باب) کی راہ میں مارا جاؤں۔ سر دار پوچھنے لگا۔"امچھامتاؤ تہیں کس طرح ہلاک کیا جائے؟ کینے لگاوہ طریقتہ اختیار کروجو میرے حق میں سب سے زیادہ توکلیف وہ ہو۔" ہمدوق اس کی داہنی آنکھ کے ساتھ ملاکر چلاد کی گئی اور اس نے آنافانا قضا کا جام ہی لیا۔

### حاکم اصفهان کی گرویدگی بابیت

جب باب اصنمان پہنچا تو معتد الدولہ منوچر حاکم اصنمان اس کامتقد ہو گیااور ور پروہ اس کا غذہب قبول کر لیا۔ باب اہل اصنمان کو کھے ہدوں اپنی ممدویت کی دعوت دینے لگا۔ علاء اور تمام حامیان غذہب نے خالفت کی۔ اور اصنمان میں بوی شورش برچا ہوئی۔ آثر بعض آدمیوں نے اس کی سر کوئی کا قصد کیا۔ باب کو معلوم ہوا تو ہوا ہی سرائے میں چھپ گیا۔ لوگوں نے اس پر قابو پانے کی کو شش کی لیکن معتد الدولہ سے آس کی ہر طرح سے دھاظت کی چندروز کے بعد معتد الدولہ نے کی کو شش کی لیکن معتد الدولہ نے شخصی علاء کو معلوب و لاجواب کرانے کے خیال سے ایک مجلس مناظرہ قائم کی۔ شیعوں کی طرف سے مرزاسید محمد آغا محمد کی اور مرزاحین مباحثہ کے لیے متحب ہوئے۔ آغا محمد کی نے بیاب سے سوال کیا کہ مجتد لوگ خود ہی قرآن سے مسائل استنباط کرتے ہیں لیکن جنہیں آئی باب سے سوال کیا کہ مجتد لوگ خود ہی قلید کرتے ہیں۔ آپ ان دونوں میں ہے کس گردہ میں شامل بیں ؟

۔ باب: "میں کسی کی تقلید نئیں کر تا" اور نہ مجتندین کی طرح قیاس سے کام لیتا ہوں بلصہ میرے نزدیک قیاس فقعی حرام دنا جائزہے۔"

آغامهدى: "آپ كى كى تقليد نهيں كرتے جس سے ثابت ہو گيا آپ جبتد بيں ليكن آپ جبتد ہيں في الله جبتد ہيں۔ ليكن آپ جبتد ہي نہيں ہئے۔ اسكا بي مطلب ہواكہ جن مسائل پر آپ كا عمل ہو اور جن كا آپ حكم و يتے ہيں وہ قيات نہيں يقيني ہيں۔ ليكن چو نكہ خداكی جبت (معد كی عليہ السلام) غائب ہا ہذا جب تك لهم آخر الربان منبل كے سائل فقد كونہ سن ہيں اور والله خوال كي نبان مبلاك سے مسائل فقد كونہ سن ہيں كر سكا كہ اس كے مسائل مستح جد يقيني ہيں۔ پس آپ پر اپنے مسائل مستح جد يقيني ہونے كا جُوب للذي سے ۔ اس اللہ مستح جد يقيني ہونے كا جُوب للذي ہے۔ اس اللہ مستح جد يقيني ہونے كا جُوب للذي ہے۔ "

'''تیری کیا حقیقت ہے کہ مجھ جیسے شخف سے جس کا مقام تھی ہے مباحثہ کر سکے۔ یہ باتیں تیری عقل کی رسائی سے دور ہیں۔ پس جائے اس کے کہ فضول بحواس کرے اپنی مجگہ پر خاموش میٹھارہ۔''

مرز محمد حسن: "شاید آپ کو بھی اس سے انکار نہ ہو گا کہ جو شخص مقام قلب پر پہنچ جاتا ہے کوئی چیز

اس سے مخفی نہیں رہ سکتی۔ جب آپ بھی اس مقام پر پہنچے تو ضرور ہے کہ جو بات آپ سے پو چھی جائے آپ اس کاجواب دیں۔''

باب: ''ب شک تمهاراخیال در ست ہے۔جو پوچھناچا ہو پوچھوجواب دول گا۔''

محمد حسن: "حدیث میں ہے کہ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام ایک ہی رات میں ہیک وقت چالیس آومیوں کے معمان ہوئے تھے۔ اگریہ صحیح ہے تواس کو عقلی دلا کل سے ثامت سیجئے۔"ای طرح چنداور امورکی نسبت جو عقلا محال ہیں سوال کیا۔

باب:" بياتى نمايت وقتى بين أكرجا بوتواس كونمايت تغميل سے لكه ويا بول."

محمد حسن: "اجمالكود بيجيّر" باب نے لكھنا شروع كيا۔ اتنے ميں كھانا آكيالور سب لوگ كھانا كھانے کھے جس وقت لوگ فارغ ہو کر جانے گلے تووقت باب نے اپنی تحریران کے حوالے کی۔ مرزامحہ حسن فاس كامطالع كرك كمايد تواك خطبه بجس ش كى قدر حداور نعت اورباقي مناجات ے۔ لیکن جن امور کی نسبت سوال کیا گیا تھ ان میں سے کسی کاجواب نہیں۔ "بہت سے لوگ تو من جا من عن اور جورو مع تع وو مى ملت برت نظر آئ اور مباحث يول بى ناتمام ره كيا-ليكن بعجود کے۔ اس مباحثہ میں باب کو بیجاد کیمنا پڑااور وہ ذلت سے ہمکنار ہوالیکن محتند للہ کے پائے اعتقاد <mark>ش کچو بھی تزیزل رونم نہ ہوا۔ چو نکہ وہ علانیہ باب کی تائید نہیں کر سکتا تھااور عوام کاجوش و میدم</mark> ترتی کر رہا تھا اس نے غضب آلود عوام کی تسکین کے لیے بظاہر توبیہ حکم دیا کہ باب کو طهر ان پہنچایا ج ئے لیکن در پر دہوہ اینے چند خاص سواروں کے ساتھ اصفمان سے باہر بھیج دیا۔ جب باب موضع . مورچه خواریل پنچا تو مخفی طور پر پھراصنمان آجانے کا حکم دیا۔اورا پی خلوت خاص میں اس کو جگہ دی۔ باب کے چند پیروؤں اور معتمد الدولہ کے بعض خاص معتد لوگوں کے سوا کوئی شخص اس راز ے آگاہ نہ تھا۔باب معتمد الدولہ نے ملک عدم کو نقل مکان کیااور مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداو باب کے نام بہد کر گیا۔ جب معتمد الدولہ کے پاس نمایت عیش وراہت کے دن کا نے لگا۔ معتمد الدولہ نے باپ سے کہ دیا تھا کہ آپ کو میرے مال واسباب میں ہر طرح سے تصرف کرنے کا بق ہے۔ چار ماہ کی مدت اسے طرح گزر گئی۔ اتنے میں معتمد الدولہ بھتچے مر ذاگر گین خان نائب الحکومت کو جو معتمدالدولہ کے بعد اصفہان کا حاکم مقرر ہوا تھا معلوم ہوا کہ باب خلوت میں موجود ہے توباب کی موجود گی اور باب کے نام معتمدالدولہ کے جائیداد ہبہ کر جانے کی کیفیت حاجی مرزا آ قاسی وز براعظم کو طهر ان لکھ بھیجی۔وز براعظم نے حکم دیا کہ باب کو بہ تبدیل د صنع و ہیئت بھیجا جائے'اور معتمد الدوله کی جائیداد کااس کوا یک حبه بھی نہ دیں۔

قلعه ما بكومين نظربندي

مر ذاگر کین خال نےباب کوبلا بھیجااور کما کہ یہال کے لوگ آپ کے و شمن ہو گئے ہیں۔

خصوصاً طقہ علماء آپ کے قیام اصغمان کے خلاف ہے۔ اس لیے قرین مصلحت سے ہے کہ آپ طران تشریف لے جا کیں۔باب نے کمااچھا ہم جلے جا کیں گے۔ حاکم نے کما بہتر ہے کہ آج ہی رات تشریف لے جائے۔باب نے کہا۔ جو نکہ اس وقت آدمی موجود نہیں میں اور سنر کا تدارک بھی میا نہیں ہے۔ حاکم نے کمامیں آدمی آپ کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ جو آپ کو تیاری سفر میں مدوریں مے۔ غرض حاکم نے بارہ سوار متعین کر کے تھم دیا کہ وہ باب کو جلد اصفہان سے لے جائیں چانجہ بر ی عجلت کے ساتھ اسباب سفر درست کر کے باب کور خصت کر دیا گیا۔باب نے اصفہان میں بھی شادی کرلی تھی اس کوبیوی سے ملنے کی بھی اجازت نہ وی گئی۔ یہ ایسی قبر آمیز اور اندو بناک حالت تھی کہ باب عالم رنج واضطر اب میں مقاطعہ جو عی پر آمادہ ہوااور کا شان تک بچھ نہ کھایا۔باب کے چند پیر دجور فقائے سفر تھے اپنے مقتداء کی فاقہ کشی پر شخت مضطرب ہوئے اور انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں گر سنگی ہے ہلاک نہ ہو جائے۔ یوی منتیں کیس لیکن باب نے کھانا تناول نہ کیا۔ آ فر کا شان پہنچ کر شیخ علی خراسانی کی استد عایر دودن کے بعد کھانا کھالیا۔ جبباب اصغمان سے چلا آیا توراستہ میں وزیراعظم کی طرف ہے باب کو تتمریز اور ماہکولے جانے کا دوسر احکم آپنچا۔باب کو کا شان ہے موضع خاتلت اور دہال سے تہریز پینچایا گیا۔ یہال آکرباب کو معلوم ہواکہ ہماری منزل مقصود تمریز نہیں با محد ماہوہے۔ ، باب نے اپناایک قاصد شنراوہ بھن میر زاحاتم تیریز کے پاس تھیج کراس سے در خواست کی کہ وہ تیریز ہی میں قیام کی اجازت دے۔ کیونکہ ہمیں ماہو کاسفر ناگوار ہے اور ساتھ ہی یہ بھی دھمکی دی کہ اگر تم ا نکار کرو مے توخداتم ہے اس کا نتقام لے گا۔ حاکم تبریز نے جواب دیا کہ اس میں میری مرضی کو کوئی و طل نسیں ہے۔ طہر ان سے جو تھم آتا ہے ای کی تقیل کی جاتی ہے۔ جب قاصد نے واپس آکرباب کو حاکم کا پیر جواب سنایا تو آہ بھر کر کہنے نگامیں قضائے النی پر راضی ہوں۔ بیالوگ چندروز تک تبریز ہے باہر ٹھھرے رہے۔اس کے بعد مواردل نے آگر کماکہ اٹھئے روانہ ہو جائیے۔"باب نے چلنے سے يملے اسے قاصد سے كماكد ايك وفعد شاہر اوه بهمن مير زاكے پاس دوباره جاكر اتمام جيت كر دواوراس ہے کہ دو کہ میں تمریز ہے حرکت نہیں کرول گا۔ بجز اس صورت کے کہ مجھے قتل کر کے لیے جاكي - قاصد نےباب كا پيغام ينجايا - شاہر او داصلا خاطرين نه لايا - اور قاصد افسر وه ول والي آيد سواروں نے روانگی کے لیے کہا۔ کیکن باب نے چلنے سے انکار کر دیا۔ یہ و کمچہ کر ایک سوار اس غر**ض** سے آگے بڑھا کہ باب کو بکڑ کر اٹھائے اور گھوڑے پر لا و دے۔ یہ رنگ دیکھ کر باب چلتے ہر قلاہ مو گیا۔ آخر ماہو منبے اور اے بہاڑ کے اوپر ایک قلعہ میں رکھا گیا۔ 91 -

''مہدی موعود'' کے اخلاق عالیہ کانمونہ

بعض احباب حفزت مرزاغلام احمر صاحب قادیانی کے مغلقات بڑھ کریے مائے و میں

كرتے بين كه قاويان كے "مسى دعود" صحب فن دشنام كوئى بين الكهندوكى بعرار نول ى بعى موے تسبقت لے محے تھے لیکن میں ان حضرات کو متانا جا بتا ہوں کہ اس فتم کی وشنام دہی پچھ قادیانی مسیح موعود ر موقوف نسیس عمی بلعه قریب قریب سارے جموٹے مدعی کالیول کے ما قابل مدافعت اسلحہ سے مسلح رہے ہیں۔ حاجی میر زاجانی کاشانی نے جوباب کے متاز ترین مریدوں میں تھا كتاب التطلعة الكاف" مي اين مهدى موعود ك اخلاق عاليه ك چند نمون درج ك بير-جن من ے ایک بدے کہ ایک ون ماکو کا ایک بہت بوا عالم باب کے پاس آیا اور اس سے چند باتیں وریافت کیں۔ سوالات کے سلسلہ میں اس کے مندسے کوئی ایسا انتظافک کمیا جے باب نے سوء ادب م محول كيلبلب نے آب سے باہر موكر مصاافيلياوراس كوب تحاشا بينما شروع كيا- يمال تك كه معال ك جم ير نوث كيارات ك بعد آقاميد حمين عزيز كوجوبر وقت حضور مي حاضر ربتاتها فرها کہ <sup>ہی</sup>ں کتے کو مجلس سے نکال دو۔وہ عالم مجلس سے نکال دیا کمیاحالا تکہ دو بہت پولبار سوخ مجتمد تھا لور شر ہاکو میں جو قریباً تمن بزار خوانین تھے وہ سب اس کا حرام کرتے تھے۔92 – صابی مر زا جانی کاشانی نے ایک اور واقعہ لکھ کر بھی اپنے مهدی موعود کے اخلاق پر روشی ڈالی ہے چنانچے لکھاہے کہ علی خال حاکم ماہونے باب کو لوگول سے ملنے اور خط و کتابت کرنے کی ممانعت کر وی تھی لیکن اس کے باد جو دباب کے پاس عقیدت شعاروں کی آ مدور فعت شر دع ہو گئی ادرباب اینے نہ ہب کی وعوت و تبلیغ میں مصروف رہا۔ بیدو کھے کر حاکم نے حکام بالا کو لکھ بھیجا کہ یمال باب لوگوں سے تھلم کھلا ماتا ہے اور اس جکد اس کی حفاظت کے سامان بھی ناکانی ہیں۔ اس لیے اے سی دوسری جگد منتقل کر دیا جائے۔ چنانچہ باب کو سہ سالہ قیام کے بعد قلعہ چرین کو بھیج دیا گیا۔ جب باب ماہوے روانہ ہوتے وقت سوار ہوا تو علی خان حاکم ماہومعذرت کرنے لگا کہ میری حقیقی خوشی اس میں متمی کہ آپ پیس ر بح لیکن بعض مجور یول کی وجہ سے آپ کو یمال سے منتقل ہوتا پڑا۔ باب نے جواب دیا۔ اے ملعون! کیوں جھٹ بختاہے؟ خود ہی لکھ بھیجتا ہے خود ہی عذر کر تاہے۔ غرض چریق ً راستہ لیا۔ 93 - تلعہ چریق شر ارومیہ کے پاس ہے۔ارومیہ کے حاکم کانام کی خان تھا۔باب چریق لا کر کیجیٰ خال کے سپر دکیا حمیاس وقت حالت بیا تھی کہ مجتندین کے فتوزک اور انواع واقسام کی ضرب اور نفی و صب کے باد جو دبالی فرقہ روز بروز ترتی کر رہا تھا۔ کیونکہ حق کی طرح شجر وَباطل بھی برابر نشوو نمایا تا اور برگ وبار لاتا ہے۔اس وقت ایران میں ہر طرف عث وجدال کابازار گرم تھااور ملک کے طول وعرض میں کوئی مجلس الیی نہ ہوگی جس میں بانی تحریب کے سواکوئی اور مفتلو ہوتی ہو۔اس اثناء میں باب کے میرووں نے ملک کے مختلف حصول میں فساویریا کر کے بعض مقامات پر مسلسل کا میابیال **حاصل** کر لی تحمیں۔ قلعہ چریق میں سہ ماہد اقامت کے بعد تیریز کے اجلہ علاء اور فضلائے

آذربائیجان نے شاہ اور دوسرے حکام طهر ان کوباب اور ببابیوں پر غیر معمولی تشدد کرنے کے لیے لکھا۔ لیکن انہوں نے مناسب خیال کیا کہ باب کو علاء کے مقابلہ میں لاجواب کیا جائے۔ چنانچہ 1263 ھیں لیخن باب کے اوعائے مہدویت کے تین سال بعد محمد شاہ والٹی ایران نے اپنے ولی عمد عاصر الدین شاہ کو جواس وقت آذربائیجان کا گور نر تھا کھیے کہ باب کو قلعہ چریق ہے باوا کر علاء ہے اس کا مناظرہ کراؤ۔ اسی مضمون کا ایک خط حاجی مرزا آقاسی وزیراعظم نے بھی ولی عمد کو کھاجس میں شاہ کے تھم کی تقیل پر بوازور ویا تھا۔ ولی عمد نے تھم ویا کہ باب کو تبریز میں حاضر کریں۔ جب باب تنی رعایت کی گئی کہ قید میں رکھنے کے جائے کا ظم خان دارو نے فرش کے مکان میں اتارا گیا۔

مناظرهٔ تبریز

دوسرے دن تیریز کا مجتد اعظم طاعمود جس کا خطاب نظام العلماء تھا طامحود ماما قانی ' مرزااحمد اور مرزاعلی اصغر شخ الاسلام اور دوسرے شیعی مجتدین بھی جمع ہوئے۔باب بھی بلایا گیا اور مباحث شروع ہوا۔

نظام العلما:"آپ كس منصب كيد عى ين؟"

باب: "مين دى مول جن كابر ارسال سے انظار كيا مد باقلات

باب:"ب ينك-"

نظام العلما: "آپ كے مهدى موعود مونے كى كياد كيل ہے؟"

باب نے اپنی مهدویت کے ثبوت میں قر آن کی بہت سی آیتیں اور بعض دوسر می عبار تیں پڑھ دیں اور کئے لگا کہ صرف میں نمیں بلعہ قر آن کی ہر آیت میرے دعوے کی تصدیق کرتی ہے۔''

نظام العلما:"آپ كاكيانام بي ؟باپ كاكيانام تھا؟ولادت كمال ہوكى؟ عمر تحتى بي ؟"

باب: "میرانام علی محمد ہے۔ والد کا نام مرزار ضاہے۔ ولادت شیراز میں ہوئی اور عمر 35 سال کی ہے۔"

نظام العلما: "صاحب الامر کانام محد ان کے دالد کانام حسن اور ان کی جگه ظهور سر من رائے اور ان کی عمر جرار سال ہے۔ اس لیے آپ کی طرح صاحب الامر نہیں ہو سکتے: "معلوم ہو کہ حفرت مدی مدی علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ شیعول کاہے۔ اہل سنت وجماعت کے نزد کیے حضرت مدی علیہ السلام کانام نامی محمد والد کانام عبدالله ہوگا۔ اور کمہ معظمہ میں ظاہر ہوں گے۔" شیعہ کتے ہیں کہ مدی موجود حضرت حسن عکری کے فرزند محمد ہیں جو سی کی سری موجود حضرت حسن عکری کے فرزند محمد ہیں جو سی کی سری موجود حضرت حسن عکری کے فرزند محمد ہیں جو سی اس کو کا اور کمہ معلم کی ایک کا موجود کھی ہو سے محمد کی موجود کھی ہو سے محمد کی موجود کھی ہو سے محمد کی اس کانام کانام کانام کانام کانام کانام کانام کانام کی کانام کانا

تھے۔ وی وقت معود پر ظاہر ہوں گے۔ لیکن اہل سنت وجماعت کے نزدیک معدی علیہ السلام ہنوز پیدا نہیں ہوئے بعد اپنے وقت پر پیدا ہوں گے لیکن خیال رہے کہ شیعوں نے جو محمد من حسن محکری کو صدی موجود سمجھ لیا توبیہ ان کی من گھڑت تجویز ہے۔ بیالوگ کی صحیح صدیث سے اس وحوی کو جست نہیں کر سکتے۔ باب اپنی ذات میں حضرت معدی علیہ السلام کی کوئی علامت اور خصوصت جست کر سکت چار کرامت کی فینس مارنے لگاور کما میں اپنی ایک کرامت تم سے بیان کر مامت کی دیگئیں مارنے لگاور کما میں اپنی ایک کرامت تم سے بیان کر مامت کی دیگئیں مارنے لگاور کما میں اپنی ایک کرامت ہم سے بیان کر وگے ؟

ما مرین: "بال کئے۔"

باب: "محری کرامت ہے کہ میں ایک ہی دن میں ایک ہز اربیت کھ سکتا ہوں" حاضر ہن مجم سیمیان سمج ہمی ہو تواس سے صرف انتاظامت ہوگا کہ تم ایک دود نویس کا تب ہو۔" عاصر الدین شاہ : مجمر تم کر امت دکھا کتے ہو تو نظام انعلماء کا ہڑھاپازائل کر کے ان کوجوان کر دو۔" باب سے اس کا بھی بچھ نہ تن پڑا۔

نظام العلما: مند مدفعه عجاديد كي نام سے جو كتابل كسى بين كياده فى الواقع تسارى تصنيف بين ؟ " باب: "بيرسب خداكى ياك وى سے جو مجھ ير نازل جو كى \_ "

نظام العلما: "جب تم صاحب و تى ہو تواس آیت كى تغییر كرو۔ هو الذى يريكم البرق خوفا و مطمعا و ينشئى السحاب الثقاك الني (وى فدائى درارش مل) تم كو جلى د كھاتا ہے جس (كركر نے) كاؤر ہى ہو تاہے اور (بارش كى) اميد ہى ہوتى ہوتى ہورگرال بادل كو بائد كرتا ہے اور روسر سے ملا كہ ہى رب اور روس كا فرشتہ ) اس كى جمد و ستا بكش كے ساتھ ياد كرتا ہے اور دوسر سے ملا كلہ ہى رب جليل كے خوف ہے جر و شائيں متفرق ہيں اور وہ (بادل سے نكلنے والى نارى) جليال ہى مسلم كرتا ہے بكر جس كى پر چاہتا ہے گرا دیتا ہے ليكن (بائي ہم قدرت) مكر لوگ ( تغییر خدا تا الله سے فدائے والد دو نمايت قوى اور شديد البطش ہے فدائے والد كرا تھے بيات كالا كاد وہ نمايت قوى اور شديد البطش ہے 13:13) اور ساتھ بى اس كى توكى تركيہ بھى ہاؤ۔ "

باب سوچنے لگالور کھے جواب نہ دیا۔

فظام العلمان "المجماسورة كوثر كى شان نزول بيان كرو اور بناؤكد اس سورة سے بيغير عليه السلام كى كيا تلى موكى جس كاسوره مين ذكر سے؟"

باب اس كا بھى كھى جواب ندين برار

ظام العلما: "طامه طی ك اس قول كاكيا مطلب بـ اذا دخل الرجل الخنثى و الخنثى و الخنثى على الانثى وجب الغسا على الخنثى دون الذكر والا نشربب نـ الكالى كي يوابديد

نظام العلما: "اجهامتاؤك فصاحت وبلاغت كى كياكيا تعريف، يا الوران مين نسب اربعه مين سكس كي كياكيا تعريف من المبديد من المب

باب نے پچھ جواب نہ دیا۔

نظام العلما: "امچملة وَمنطق كي شكل اول كيول بدين نيج؟"

باب اس کا بھی جواب نہ دے سکا۔

نظام العلميا ناصر الدين شاہ سے خطاب كر كے۔ " جناب بيہ شخص جملہ علوم سے عارى ہے كسى علم ہے اس كومس نہيں۔

ایک مجترد:باب کو خطاب کیا۔ "کیول صاحب! خدانے تو کلام الی میں فان لمله خمس (الله کے لیے محب (الله کے لیے خمل م وی میں خمس (یانچوال حصه) کی جگه شک (تیسرا حصه) کلامات کی آیت منسوخ ہو چک ہے؟"

باب: " ثلث ال وجد سے كدوه تمس كانسف ب-"

یہ س کر تمام حاضرین کمل کھلا کر ہنے۔

ملا محد ماما تانی: "فرض کیا که شف فمن کانسف بے لیکن اس سے سوال کا جواب نسیں تلاآ۔ آپ ، مناس کے دار اس کا تحد ا مناسبے کہ جب خدائے قدوس نے قرآن میں فس فرمایا تو بھر شک کیول دیاجا ہے ؟ "

سيح لكا-"ميرى ايك كرامت بيب كه يمن فى البديمة خطبه بره حمّا مول-"بي كمه كر برجة لكا-المحمد لمله الذى المسموت والارض (باب نے ت كومفوح اور ض كو مجرور برحاحالانكه صححاس كيالتكس بي سي كرحاضرين شتة شتة لوث كئے-

ناصر الدین شاہ نے کہ اس جہالت و کوری کے باوجودتم صاحب الا مرہے گھرتے ہو؟ تم ایک مخبوط الحواس آدمی معلوم ہوتے ہولیذا میں تمہارے آل کا تھم شیں ویتا۔ البتدیہ شات کرنے کے لیے کہ تم صاحب الا مر ہونے کے دعویٰ میں جھوٹے ہو تنبیہ و تاویب لابدہے۔" یہ کسر کر پیادوں کو اشارہ کیا۔ تھم کی دیر تھی کہ مار پڑنے گئی۔ باب جان بچانے کے لیے پکارنے لگا تو بہ کردم۔ تو یہ کردم۔ جب اچھی طرح بیٹ چکا تواس کو دوبارہ قلعہ چریق میں تھے دیا گیا۔ 94

> فصل2-بابیوں کی مسلح بغاوتیں سے دیا

اور حربی سر گر میاں

جس زماند میں علی محد باب ما بواور چریق میں نظر بعد تصال ایام میں اس کے پیرووں نے

خوب ہاتھ یاؤں نکالے اور جان بحت ہو کر مسلم بغاو تیں شروع کر دیں۔باب نے ملاحسین بھر ویہ کو ما كوسي بغرض تبلغ فراسان محيا تقديده ووقت تفاجيمه محدثان والئي ايران ملك بقاكو انقال كركياتها لور نا**صرالدین شاہ نیا نیالورنگ نشین سلطنت** ہوا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ملاحسین بھر ویہ خراسان سے ماز عدران کی طرف رواند ہوا۔ اس وقت دوسو تمیں بانی اس کے ہمر اور کاب تھے۔ راستہ میں فیروز کوہ ے مقام بر فرینہ نماز اواکر کے منبر پر چرمااور و نیائے دول کی ندمت کر کے کہنے لگا۔ صاحبو! ہمارا واقعد حفرت عبداند (الم حسين ) كماجر عدم مثابت ركمتاب شادت في سبيل الله كاسوا ہمارا کوئی متعمد شیں جس مسی نے طبع دیندی کے لیے ہماری رفاقت اختیار کی ہو دود طن مالوف کو لوث جائے۔ تمام لوگ مِیتن رکھی جونی ہم ماز ندران پنجیں کے تی جفا کا لقمہ بن جائیں کے جو معض جاناجاب ووابعی جاسکاب لیکن جو کوئی شمادت کا آب حیات پیناجا به وه ادار اساتحد دے۔ بد س كر تمي آدى توترك رة تت كر كے بط محد دوسر ب لوگول نے ملاحسين كويقين دلاياكم شمادت اور جان فکری کے سواہ اراکو کی مقصد نسیں۔ ملاحسین اس جمعیت کوساتھ لے کربار فروش پنچا۔"سعیدالعلماء" نے جو حاتم شہر تھااتنے مسلح جابیوں کوشہر میں داخل ہونے کی ممانعت کر دی۔ انہوں نے جراشر میں داخل ہونا جایا۔ اہل شر مزاحم ہوئے۔ آخر جھڑاشر دع ہوالور یو ہے یو جھتے کشت وخون تک نومت کپنچی۔اس ہنگامہ میں تمن بابی اور سات شہری کام آئے۔اس کے بعد ایک اور جھڑے ہوئی جس میں چند بالی مارے گئے۔بائی یمال سے چل کر قلعہ طبریہ کے مقام پر پنچے۔اس اثناء میں ملامحد بار فروشی بھی جو بابیوں میں ایک متاز شخصیت رکھتا تھا آکر ان سے ملحق ہو حمیا۔ محمہ علی نے ملا حسین کو مشورہ دیا کہ ''ایک قلعہ منالو چنانجہ اس کے حدود بھی متعین کر و یے۔ بابیوں نے قلعہ طبریہ کے قریب رات دن کی محنت ومشقت برواشت کی اور چند ہی روز میں ایک مختصر سا قلعہ نتمیر کر لیا۔اس کے بعد بابیوں نے ارد گرو کے دیمات کی ہے ممناہ رعایا کو لوث كرود سال كا آذوقه تلعد ميں جمع كرليا۔ ايك قلعه باتھ ميں آجانے كے بعد ان كى جرات يمال تک دو می کد ایک رات ایک گاؤل پر اچا تک یورش کر کے وہال کے ایک سو تمیں جرم نا آشنا باشندول کو تیج جفاکی نذر کر دیا۔ اس گاؤل کے باشندول میں سے صرف وہ لوگ کے سکے جو ملل عام کے وقت گاؤں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ بابیوں کومال واسباب جو کچھ مل سکااسے قلعہ میں لے آئے۔اب قلعہ کیر بابیوں کی جمعیت برجے گئی اور سینکروں سے ترقی کر کے ہزاروں تک پہنچ گئے۔جب ان حالات کی اطلاع طهران مینی تو شنراده مهدی قلی خال حاکم مازندران فیصله کیا که وه بابیون پر وھاوا کرے۔شاہ نے عباس قلی خال لار جانی گو بھی شنراوہ کی عون ونصرت پر مامور کیا۔شاہز اوہ نے مازندران سے کوچ کیااور بابی تلعہ ہے قریادو فرسنگ کے فاصلہ پر موضع واز گرد میں قیام کیااس

کے ساتھ دوہ برارے زیادہ کی جعیت نہ تھی اس لیے گاؤں کے پاس ٹھر کر عباس قلی خال کی کمک تھی۔ کہتے ہے۔ کا انظار کرنے لگا۔ ای اثناء میں شاہزادہ نے باجیدوں کے نام ایک چٹی کھی جس میں تھیدت کی تھی کہ تھی کہ شوریدہ سری چھوڑ دواس کے جواب میں ملا حسین اور حاجی محمد علی بار فروشی نے کلھا کہ جمیں دنیا اور اس کے خطوط فانیہ سے سروکار نہ ہے۔ تمارا مقصد محض دینے ہے۔ تماری جماعت برا سے بوے عاشقان حق راہ محبوب میں ونیا کے تمام بالو فات سے دست ہوار ہو گئے ہیں۔ اگرید نفوس قد سیہ تھی ہرسرحی شیں محبوب میں ونیا کے تمام بالو فات سے دست ہوار ہو گئے ہیں۔ اگرید نفوس قد سیہ تھی ہرسرحی شیں ہیں تو پھر کون لوگ ایسے ہو سکتے ہیں؟ کون راہ ہدا ہے و کھائے گا؟ بہتر ہے کہ تماری تہذیب و تمام بی تاثری سائس باتی ہے تم ہر ایر مقابلہ کرتے رہیں گے۔ اور جمیں یقین ہے کہ اگر ہم مارے گئے تو شمادت کی سعاد ت یا تمیں کے اور تمارے و شمن سید ھے جنم میں آخری سائس ہاتی ہے امراء جنم کا ایند ھن ہیں۔ یہ سب جمیں یقین ہے کہ اگر ہم مارے گئے تو شمادت کی سعاد ت یا تمیں کے اور تمارے و شمن سید ھے جنم میں ابر اباد از الزاباد آخل الی میں معذب رہیں گے۔ بہتر ہے کہ د نیائے دنی کی طرف سے مند موثر کر ہمارے بیاس کے آؤ۔ واور حضر یہ قائم علید اللام (باب) پر ایمان کے آؤ۔ فالم سے مظلوم کی۔

## ممدی قلی خال کے اشکر پر جابیوں کاشب خون

دوسرے دن بابی لوگ تین ہزاری جمیت سے معدی قلی خال کے فیشر گاہ پرشب خون بارنے کے تصد سے روانہ ہوئے۔ شاہی فوج نے ان کو آئے دیکھ کر گمان کیا کہ عباس قلی خال کمک لے کر آیا ہے۔ باہیوں نے سب سے پہلے اسلحہ خانہ کارخ کیا اور اس پر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد نمایت چابحہ سی کے اتھ سرکاری بارود خانہ کو نذر آتش کر دیا۔ یہ دیکھ کر شاہی فوج بدحواس ہوگی۔ بابی بابی بازی طرح ان پر چھپے اور قل عام شروع کر دیا۔ اس اقعہ کو مولف تقطیہ ارسلان االفاظ میں بیان کر تا ہے۔ صدائے ہائے وہوئے و فریاد الحذر الحذر کفار بحوش افلاک رسید انال شمشیر آن قوم صلالت کر تا ہے۔ صدائے ہائے وہوئے و فریاد الحذر الحذر کفار بحوش افلاک رسید انال شمشیر آن قوم صلالت محبوسائے خود رااز قید کفار خلاص نمودہ۔ اس کے بعد بابیوں نے اس مکان کا محاصرہ کر لیا جس محبوسائے خود رااز قید کفار خلاص نمودہ۔ اس کے بعد بابیوں نے اس مکان کا محاصرہ کر لیا جس مکان میں دواور شاہز اوے سلطان میں خور میں زادلہ فتح علی شاح اور داؤد میر زائن ظل السلطان بھی موجود تھے۔ شاہز اوہ مہدی قلی تو مکان پر سے کود کر جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ اور دوسرے دونول موجود تھے۔ شاہز اوہ مہدی قلی تو مکان پر سے کود کر جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ اور دوسرے دونول شاہز اوے عالم سراسی بی میں بالا خانہ میں جاچھے۔ بابیوں کی شقاوت قلی دیا۔ اب بابیوں نے نوش مار کو آگ گا کر نمایت ہے رحمی ہے ان دونول کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ اب بابیوں نے نوش مار موجود کی موقع نہ کو آگ گا کر دیا۔ اب بابیوں نے نوش مار موجود کی موجود کے دیا۔ بین دیکور کی کا کر دی۔ اس اشاء میں ہز بہت خور دہ شاہن فوج پئے بڑی گر صفیں مر تب کر نے کا موقع نہ شروع کر دی۔ اس اشاء میں ہز بہت خور دہ شاہن فوج پئے بڑی گر موسی مر تب کر نے کا موقع نہ شروع کر دی۔ اس اشاء میں ہز بہت خور دہ شاہن فوج پئے بڑی گر موسی مر تب کر نے کا موقع نہ شروع کر دی۔ اس اشاء میں ہز بہت خور دور شاہن فوج پئے بڑی گر موسی مر تب کر نے کا موقع نہ خور دی۔ اس اشاء میں ہز بہت خور دور شاہن فوج پان کی کی گر دی۔ اس باب باب کو باب کو ان کی دیا۔ اب بابیوں کے دور کی اس کے دور کر کیا کی دور کر دیا۔ اب بابیوں کے دور کر کی کی دور کیا کی دور کر کر کے دور کی کی دور کر کیا کی دور کی کی دور کر کر کیا کی دور کی کی دور کر دور کر کر کیا کی دور کر کر کیا کی دور کر کر کیا کی دور کر کر کر کیا کی دور کر کر کیا کی دور کر کر کر کر ک

طا۔ اور بابیوں نے پھر مار مارکر ان کو تصاصنے پر مجبور کیالیکن اس جھڑپ میں ایک تیر بابیوں کے سر وار طائحہ علی بار فروشی کے منہ پر آلگا۔ منہ کے دانت دانہ ہائے انارکی طرح آلگ الگ ہو کر گر پڑے۔ اور بار فروشی کا نصف چرہ مجروح ہوگیا۔ مولف 'تقطنۃ الکاف'' نے شاہی فوج کے نقصانات تمین ہزار متاہے ہیں۔ چنانچہ ککھتا ہے۔ ''ور ال کار زار قریب ہے صد نفر از طاعین را مجتہم فرستادہ یو د ند 95۔ مگر یہ بیان سخت مبالغہ آمیز ہے کیو تکہ اس وقت شاہی فوج کی کل تعداد ہی وہ ہزار سے کے طرح متجاوزنہ تھی۔

#### قشون دولت كاجتماع اورباني قلعه كامحاصره

بالی ننیمت سے مالا مال ہو کر فتح و فیروز مندی کے نقارے مجاتے ہوئے اینے قلعہ میں والیس آئے۔ چند روز میں شنرلوہ مباس قلی خال سات بزار فوج لے کر آپنجا۔ اور بانی قلعہ کے سامنے موریے اور خندقیں بنانے میں معروف ہوا۔ اس اٹنامیں بابیوں سے سرکاری فوج کی متعدد جھڑ میں ہو کیں۔ ایک رات ملاحسین بھر ویہ ملا محمد علی بار فروش سے کہنے لگا کہ جب آپ کے محروح چرے پر نظر پرتی ہے توول دونیم ہو جاتا ہے۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ جاکر اس کا انقام لوں۔ ملامحمہ علی ملقب بہ قدوس نے اس کور زم خورہ ہونے کی اجازت دی۔ ملاحسین اپنی ساری جعیت لے کر قلعہ ہے برآمہ موالور آتش حرب شعلہ زن موئی۔ بابیوں کی عادت محمی کہ لڑائی کے وقت خدائے کر دگار عزاسمہ کی جگہ یاصاحب الزمال اوریا قدوس کمہ کر علی محمہ باب اور ملا محمد علی بار فروش ہے مخفی استعانت کیا کرتے تھے۔ ملاحسین بھر ویہ آغاز ہی میں سینے میں ایک جان ستان تیر کھاکر ہری طرح مجروح ہوگیا۔ ملاحسین گھوڑے ہے گراہی جاہتا تھا کہ ایک بابی عقب میں سوار ہو کر اسے میدان جنگ ہے نکال لے گیا۔لیکن جو نمی صحن قلعہ میں پہنچاملا حسین موت کا شکار ہو گیا۔ بالی بھی مرزا کیوں کی طرح مبالغہ اور غلط میانی کے براے بہادر ہیں۔ مولف معطعة ا کاف "کا ہیان ہے کہ پندر ہالی سواروں نے وسٹن کی سات ہزار فوج کو بھگادیا۔ چنانچہ لکھتا ہے کہ درین بنگام یانزده سوار از قلعه بر آمد جمچول اژد بادبهن کشوده خود رابقلب آل سیاه دل سیاه صدین از ایشاں را بجہتم فرستادہ و تمید ہمچول فرار ہر قرار اختیار نمودہ۔ مولف وتطلعہ الکاف "لکھتا ہے کہ اس کے بعد بالی دنٹمن کے لشکر میں آگر منیم کے لیے جہار چوبہ تیار کرتے اور رات کے وقت قلعہ کے یاس لا کر اس کو نصب کرتے تھے۔اس دوران میں شاہی فوج کے پاس طہران ہے توپ خانہ بھی آ میا۔ چنانچہ تو پیں بھی قلعہ کے اردگر د نصب کی جانے لگیں۔لیکن نمی بابی کو قلعہ ہے نکلنے کی جرات سیس تمی د جب تاریال کمل ہو چیس تو شاہی الشرنے قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت قلعہ میں جابيوں كے پاس دوسوسے زياده كھوڑے ، چاليس بچاس كاكيں اور تمن چار سو بھيرديں تھيں۔ پھھ

مدت کے بعد جابیوں کی رسد ختم ہو گی اور باہر فکل کر سامان خور اک میاکر نے کی بھی کوئی صورت

ندرہی۔جب گائیں اور بھیزیں کھا تھے تو بجنورا گھوڑوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کیا۔ آہتہ آہتہ وہ بھی ختم ہو گئے۔ آئر چارہا ہوں کی طرح گھاں کھائی شروع کر دی۔ مرزا مجر حسین اور بعض دوسرے بابیوں نے عالم اضطراب میں ملا مجر علی بار فروش سے کما کہ ہمارے آقا و مولی وعا فرما ہے کہ (شابی لفکر) پر عذاب نازل کرے اور ان بلاکشوں کو ان مصائب سے نجات دے۔ بار فروش نے کما کہ جب معز تباب جو چاہتا ہے اپنے محبوبوں کے ساتھ شوخی کرتا ہے اس لیے دوستوں کو چاہتی کہ اس کی مشیت پر راضی رہیں۔ مرزا مجر حسین تی جے شروع میں یہ امیدیں دولائی تی تھے شروع میں یہ امیدیں دولائی تی تھی کہ بالی فطاہری سلطنت پر فائز ہوں گے اس جواب پر مطمئن نہ ہوا اور جببار فروشی دلائی تی تھی کھل گئی اور بافروشی نے کما کہ سلطنت ہے باطن سلطنت مراد تھی۔ تو محبوب پر جابیدت کی قلعی کھل گئی اور بافروشی سے کہنے لگا۔ کہ اگر اجازت ہو تو میں یمال سے چلا جاؤں۔ یہ کہ کر محمد حسین تی چند آومیوں کو ساتھ کے ڈی کھی شاہز اوہ کے پاس لے چلو۔ چو نکہ یہ مخص صاحب علم وفضل عالی خاندان اور حاجی سیدا ساعیل ساتھ کی کا داباد تھا۔ شاہز اوہ نے اس کی بیوی آؤ ہم جو کی۔ جب اس سے بادیوں کے حالات وریافت کی کی کا داباد تھا۔ شاہز اوہ نے اس کی بیوی آؤ ہم جو کی۔ جب اس سے بادیوں کے حالات وریافت ہو گئی ور حقیقت کی طرف سے اطمینان نہ ہوا۔ کو میون کی وقتل کی طرف سے اطمینان نہ ہوا۔ بھی ناز در اس سے علی کی اور میں تھا۔ کی دیا والی ویا کی ایک کی تو میں ان کی حقایہ میں ناز ان سے علیدگی اختیار کر لی۔ 80

محصورین کی بد حالی ٔ قلعه پرشای فوج کا قبضه

اب بابیوں کی قوئی سخت مصحل ہونے گے اور طاقت جسمانی و مبدم جواب و نے گی۔ شاہر اوہ نے قلعہ کی چاروں طرف چار ہرج تار کر اکر ان پر تو پین چرھا کیں۔ ہرج استے بلند تھے کہ توپ کا گولہ آسانی سے قلعہ میں گر کر پھٹا اور سخت نقصان پہچاتا تھا۔ شاہر اوہ نے قلعہ پر آگوباری شروع کی توبابیوں نے زمین کھود فی شروع کر دی اور زیر زمین خدر تول میں چھپنے گے۔ بد قسمتی سے ماز ندران کی سر زمین ایسی مرطوب ہے کہ تھوڑی می زمین کھوونے سے پائی لگل آتا ہے۔ اس لیے بلاکش محصورین کوپائی اور کچڑ میں بسیر الیان پڑا۔ گھوڑے اور ان کی گھاس چٹ کرنے کے بعد بابیوں نے درخول کے بیچ کھانے شروع کردیے۔ جبوہ بھی ختم ہو لئے تو گھوڑوں کی کے جسر بابیوں نے استجاب ہو کر قلعہ سے بابر نگلنا چہورا چہورا جب کین جب توپوں کی آتھ بر می کرار شان کے استجاب کے لئے آموجوہ ہوتی تو مجبورا علی جب تی درجوہ ہوتی تو مجبورا

کو چاہے کی جگہ گر م یانی کا ایک ایک پیالہ ماتا تھا۔ انجام کار ان کے شکم پیٹھ سے جا لیے۔ ہر و تت یانی اور کچڑ میں رہنے کا وجہ ہے ال کے کپڑے بھی گل گئے تھے۔اس لیے ستر پو ٹی بھی مشکل ہو گئی۔اب شاہی فوج نے بیاکام کیا کہ سرنگ لگا کر برج قلعہ کے نیچے کی زمین کھور ڈالی۔اوراس میں بارود بھر کر آک و کھادی۔ برج قلعہ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ گیا۔ اس طرح دیوار قلعہ کے پنیے بھی سرنگ لگا کر اور بارود بعر کراس کو بھی اڑا دیا۔ اور دیوار منہدم ہوگئے۔ ایک بابی آ قار سول بہمیزی شدت گر سنگی کی تاب نہ لا کرایے تمیں ساتھیوں کے ساتھ قلعہ سے چلا گیا۔ شاہرادہ نے سب کو قید کر لیا۔ اب بابیوں کے سر دار ملامحر علی بار فروشی نے شاہر ادہ کو پیغام بھیجا کہ اگر ہمیں نکلنے کار استدوو تو ہم قلعہ خالی کر کے چلے جاکیں۔ شاہرادہ نے اجازت دی۔ ملامحمہ علی دوسو تنمیں بابیوں کے ساتھ جو ہنوز زعرہ سے ملعہ سے برآمہ ہوا۔ شای فوج نے قلعہ پر قبضہ کر لیا۔ شاہرادہ تمام بابیوں کو طوق و سلال میں جکڑ کربار فروش لے گیا۔وہاں متادی کی گئی کہ ملامحمہ علی بار فروشی باہر میدان میں ہلاک کیا جائے گا۔ تماشائی ہر طرف سے امنڈ آئے۔ خنسب ناک شریوں میں سے کوئی ایسانہ ہوگا جس نے محمد علی کو دو ایک طمانجے یا کھونے رسید نہ کئے ہوں۔ لوگوں نے اس کے کیڑے بھاڑ ڈالے۔ مدر سول کے طلباء آآگر اس کے منہ پر تھو کتے اور گالیال دیتے تھے۔ آخر ہزار ذلت در سوائی کے بعد اس کا سرتن سے جدا کیا گیا۔ اس کے بعد دوسر بالی بھی عفریت اجل کے حوالے کر دیتے گئے۔ جب باب کو محمد علی بار فروشی کے مارے جانے کی خبر ملی توانیس شانہ روز رو تار ہا۔اس مدت میں اس نے غذابہت ہی کم کمائی۔ 97 -

#### ہنگامہ تیریز

علی محرباب نے سید یکی کو بابیت کی تبلیغ کے لیے یزو بھیجا تھا۔ یہ مخص وہال پہنی کر بہت وان تک بابیت کی صداتت اور دوسرے ادیان و ملل کی بطالت پر تقریریں کرتا رہا۔ جب لوگ شیعہ ند بہب چھوڑ چھوڑ کرباب کے حلقہ ند بہب میں واضل ہونے گئے اور فتنہ عظیم برپا ہوتا نظر آیا تو حاکم یزد نے کیکی کو بلا بھیجا۔ اس نے آنے ہا انکار کیا۔ پہلیس کر قماری پر متعین ہوئی اس نے جا کر اس کو زیر حراست کرنا چاہا۔ بابیوں نے پولیس پر حملہ کر دیا۔ جا بین سے متعدد آدمی متعدد آدمی متعقول و مجروع ہوئے۔ آخر میکی پرد سے شیر از بھاگ گیا۔ اور وہال پینی کر لوگوں کو اپنے ند بہب کی وعت دینے لگا۔ آخر حاکم شیر از نے گرفتاری کا تھا دیا۔ اس نے جمریز جا کر بابیت کی ڈ فلی جائی شروع کی ۔ جب تیریز کی فضا کدر نظر آئی تو حاکم نے بیکی کو تھا دیا کہ دیا۔ ویا کہ بابیت کی شیل جمیت دیا کہ دو ہے جا کم کا مقابلہ نہ کر سے گا گیا اور منبر پر چڑھ کر ایک نہاےت فسیح و بلیغ خطبہ دیا۔

جس میں کما۔ اے لوگو! میں رسول خدا (علیہ) کا فرزند ہوں۔ آج تمہارے در میان مظلوم اور ظالموں کے چنگل میں گر فآر ہوں۔اس لیے تم ہے عون و نصرت کا طالب ہوں۔ میرااس کے سوا کوئی قصور نہیں کہ میں نے اپنی زندگی اعلاء کلمہ حق کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ میں لوگوں کو صحیح معنول میں اسلام وا بمان کی حرف بلاتا ہوں۔ آج میری حالت وہی ہے جو جد ہزر مگوار حسین مظلوم کی تھی۔ آج جو کوئی مجھے مظلوم کی آوازیر لبیک ہے گا۔ میری امداد کرے گااور مجھے ظالموں کے چٹکل ے نجات ولائے گا۔ وہ جدبزر گوار کی شفاعت سے بہر ہ مند ہوگا۔ " یجیٰ نے ایے ر تعت آمیز کلمات سے اپنادروول بیان کیا کہ حاضرین آبدیدہ ہو گئے۔ بعض نے اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے کہا۔ اے ائن رسول اللہ! ہمارے مال باپ آپ کی جان اطهر کے قربان ہوں ہم مال عیال اور جان سے حاضر ہیں۔اس نواح میں ایک مخروب قلعہ تھا۔ یکیٰ اپنے پیروؤں کو ساتھ لے کراس قلعہ میں جا تھمرا۔ حاکم تبریز کو خبر لگی تو اس نے ایک چھوٹی می جمعیت کو ان کی گر فقار ی بر مامور کیا۔ کی نے اپنے پیرووں کو تھم دیا کہ ہدافعہ کرو۔ یہ س کر ہر بابی اس بات کی آر زو کرنے لگا کہ وہ راہ محبت کاسب سے پہلا شہید ہے۔ ان کا بہ شوق جانبازی اور جذبہ فدویت و کھ کر کچیٰ کہنے لگاشیر و کیا د کیصتے ہو۔ان مکھیوں کو منتشر کر دو۔بانی ان پر ٹوٹ پڑے۔ جانبین کے آدمی مقتول و مجروح ہوئے۔ ۔ آخر باہیوں نے اعداء کو بھگا کر فتح و فیروزی کے ساتھ قلعہ میں مراجعت کی۔ جب بیے خبر شیراز پنچی توشا ہرادہ فرہاد میر زانے فوج لے کر قلعہ کارخ کیالیکن تاخت ہے پہلے بچیا کو بلا بھیجا کہ بہتر ہے کہ تم رزم و پریار سے دست ہر دار ہو کر قلعہ ہے باہر چلے آؤ۔ کیچیٰ اینے میروؤں کو ساتھ لے کر قلعہ ہے ہر آمہ ہوااور شاہر اوہ ہے آ ملاوہ ون تو عافیت ہے گذر گیا۔ لیکن دوسرے دن بابیوں کو خورشید فتنہ افق بلاے طلوع ہو تا نظر آیا۔ تمام ہالی گر فقار کر کے موت کے گھاٹ اتارے کئے اور ان کے سر عبرت روز گارینے کے لیے شیر از بھیج دیئے گئے۔ 98 -

باب کے مشہور عقیدت مند حاجی میر زاجانی کا شانی مولف 'تھلمۃ الکاف 'کابیان ہے کہ جب سید بیخی جے علی مجد باب نے اپنے ند بہ کا نشرید کرنے کے لیے بردواور تیمریز بھی کر کھا تھا۔
گر فتار ہوا تو حسن بردی نام ایک اور بالی بھی سید بیخی کے ساتھ قید تھا۔ یہ دونوں تیمریز کے قلعہ میں محبوس تھے۔ جب بیخی نے فرار کا ارادہ کیا تو حسن سے کہنے لگا۔ کاش!کو کی ایسا مختص ہا جو میر اگھوڑا قلعہ سے بہر پہنچادیا۔ حسن کہنے لگا۔ ''جب تھم ہو میں اس خدمت کو انجام دوں گا۔'' بیکی نے کہا گر مشکل یہ ہے کہ اس جرم کی پاواش میں تمہاری گر دون ماردی جائے گی۔'' حسن کہنے لگا کہ میرے لیے مضر سے باب اور آپ کی ادامیں جان دینا نمایت آسان ہے۔ باب اس کے سواتو میرکی زندگی کا مقصد میں بھی خشیں۔ جب حسن نے پہرہ داروں کو غافل پایا تو گھوڑا باہر لے گیا۔ لیکن معاکر فنار کر لیا گیا۔ جب حسن کی چیٹھ توپ جب حاکم کے سامنے لے گئے تواس نے تھم دیا کہ اس کو توپ سے اثراد د۔ جب حسن کی چیٹھ توپ

کے منہ ہے باتد حی گئی تو ہاتھ جو ڈر کر عرض کرنے لگا کہ یہ میری ندگی کے آخری لیے ہیں۔ ضدا کے لیے میں اندا کے لیے میں اندا کے لیے کہ سے میری اندا کہ بیٹے کے لیے میری ایک در خواست تبول کرو۔ "انہوں نے کہائی سے کیا فائدہ ہوگا؟ حسن کنے لگا۔ میں یہ دیکتا بیابتا ہوں کہ توپ کی طرف رکھو۔ انہوں نے کہائی سے کیا بیابتا ہوں کہ توپ کی طرح جاتی ہے دوس کی طرح افتدا جل ماتی فدویت و جال اس حتم کے واقعات سے معلوم ہوگا کہ تجول کی طرح باطل کے پرستاروں میں ہمی فدویت و جال ہیدی کاجو ہرود بعد کیا گیاہے۔

#### فتنه زنجان

ملا محمد على رنجاني باب ك ملمور سے يسلم نماز جعد اواكياكر تا تفار ليكن جب باب نے کتاب" فروغ دین "میں کھیا کہ اب میرے لوراس محف کے سواجس کو میں اذن دوں ہر محف کے لیے(معاذاللہ) نماز جعہ حرام ہے۔ تو ملا محمہ علی نے نماز جعہ ترک کر دی۔ لیکن جب باب نے اس کو اجازت دی تو نماز جعد اداکرنے کے لیے مجد میں گیا۔ زنجان کے ایک ذی اثر آدمی نے اے اپنی مبجد میں نماز پڑھنے کی ممانعت کی لیکن ملا محمد علی نے اس امتناع کی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ اس محفق نے جاکر حاکم سے شکایت کی۔اس نے محمد علی کوبلا بھیجا۔جب یہ گیا تو حاکم نے اسے حراست میں لے لیا۔جب بابیوں کواس کاعلم ہوا تووہ حاکم پر نرغہ کر کے محمد علی زنجانی کو چھوڑالائے۔جب پہ خبر طهران پنچی تووہاں ہے چند آدمی اس کی گر فقاری کے لیے بھیجے گئے۔اس اثنامیں ملامحہ علی نے ہزار آدمی کی جھیت بہم پہنچا کرر سداور اسلحہ جنگ میا کر لیے اور زنجان کے قلعہ پر قابض ہو کر متحصن ہوگیا۔ بابیوں نے اس کے علاوہ انیس موریج بھی مائے اور نصف سے زیادہ حصہ شہر پر قبضہ کر کے ان مورچوں پر انیس انیس آدمی متعین کر و یئے۔جب ان میں ہے ایک ٹولی اللہ ابھی کمتی تھی تو دوسری ٹولیاں بھی خوش الحانی کے ساتھ یمی آواز بلند کرتی تھیں۔ مولف 'تھلمۃ الکاف'' لاف زنی كرتاب كه بدلوك ايسے شير مرد تھ كه ان ميں سے ہرايك مرد جاليس جاليس آدميول كامقابله كرتا تھااور نہ صرف عور تول بلعہ ان کے بچے بھی ہر طرح محار تین کا ہاتھ مثارہے تھے۔ عور تیں اور پچ فلاخن اور دوسرے فرر اِئع سے سنگ اندازی کرتے تھے۔جب حکام کوان حالات کا علم ہوا توبابیوں ک گوشال کے کیے فوج بھیجی گئے۔شاہی لشکرنے آتے ہی جابیوں کو محاصرے میں لے لیا۔ ملا محمد علی نے شاہی فوج کے افسر اعلیٰ کو لکھا کہ نہ تو ہمیں سلطنت کی خواہش ہے اور نہ آپ پر غلبہ پانا مقصود ہے۔اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس قدر سیاہ گرال ہارے سر پر کیوں مسلط کی گئی ہے۔اس کے بعد لکھاکہ آگر آپ محاصرہ اٹھاکر ہمیں جانے کی اجازت دیں۔ توہم وعدہ کرتے ہیں کہ مملکت ایران کو چھوڑ کر کسی دوسر ے ملک کو حلے جا کیں گے۔ قائد فوج نے جواب میں کہلا بھیجا کہ میرے لیے

تمهاری ہلاکت کے سواکوئی جارہ نہیں۔ محمہ علی زنجانی حکام کی طرف سے مایوس ہوا تواس نے دول فارجہ کے سفراء سے خطو کملت شروع کی اور ان سے درخواست کی کہ ہمیں اس ورط سے نجات ولائے۔سفیروں نے فوجی افسرول سے سفارش کی لیکن انہوں نے ایک ندسی۔جب باہدوں ک واویلامدے بور می تورکی اور روی سفیر بابیوں کو دیکھنے آئے۔ ملامحد علی نے ان سے بیان کیا کہ جارے در میان ملی منازعت کچھ نہیں۔ باعد ہم الل اسلام بیں مسلمانوں کا ہزار سال سے بد عقیدہ جلاآتا تھاکہ ان کالام مدی جو غائب ہو حمیا تھاایک دن ظاہر ہوگا۔ کافہ مسلمین اس کے لیے ہمیشہ چیم مراہ تھے۔اب ہم کہتے ہیں کہ وہ امام منتظر ظاہر ہو گیا ہے اور وہ میر زاعلی محمہ باب ہے لیکن یدلوگ ماری محذیب کرتے ہیں۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ جس دلیل سے تم نے فد بب اسلام قبول کیاہے ای دلیل سے تم مرزامحد علی باب کا فد ہب قبول کرو۔ لیکن کچھ توجہ منٹی کرتے۔ ہم کتے ہیں کہ احادیث آئمہ ہی کو جوباب علیہ السلام کے متعلق دارد ہوئی ہیں حق مان لو محر کچھ اعتبا نہیں کرتے۔ پھر ہم ان سے در خواست کرتے ہیں کہ اجھا حضرت کے علم ، عمل ، تقوی ، توجہ الی اللہ ، و اتعلاع کاشیعی علائے علم وعمل سے مقابلہ کرلو مگر پھر بھی جواب نہیں دیتے۔ خلاصہ ہے کہ ہم جو بھی تجویز پیش کرتے ہیں دواس کی طرف ہے کان ہمرے کر لیتے ہیں۔ سفراء بیمیان دے کر چلے محتے۔ اس کے بعد ایک دن ملا محمد علی زنجانی این ایک مورچه کا معائنہ کرر ہاتھا۔ اس اٹھاء میں اس نے ایک تیریر ستان نگا۔ ساتھی اے قیام گاہ پر اٹھالا کے۔ آخر تیسرے دن بستر ہلاک پر در از ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد جابیوں نے اینے تنین شای فوج کے سپر و کر دیا۔ تمام ہلی یار تحیر طران مجھے دیے -100\_2

#### باب كااقدام خود تشي

فراموش نہیں ہوتی آگر فی الواقع یہ وی ہے تو ذرا دوبارہ پڑھ دو۔ جب باب نے اسے دوبارہ پڑھا تو الغاظ میں رد وبدل ہو گیا۔ حشمة الدولہ نے کہا کہ یہ تمهارے جموث اور جعل کی بین دلیل ہے۔ 181 - آفر اس کے قتل کا تھم صادر ہوا۔اب بیر صلاح محمری کہ اسے مجمع عام میں قتل کیا جائے کے تکہ اگراہے علیحدگی میں ہلاک کیا تو عوام دحوے میں پڑیں کے اور سمجمیں نے کہ خدانے اے آساؤل پرافعالید 28 شعبان 1266 مکاون قل کے لیے مقرر کیا گیا۔باب کو جاہے تھا کہ ارباب حومت جس طرح باع موت ے کماث الرح لیکن وہ ثلت قدم رہتا۔ اور کی دلت و تقدیح کی پرواند کرتا۔ جب مر مای ب تو موت سے کول ڈرما؟ مگرباب نے اپنے مریدوں کے ذریعہ سے خووتشی کا قصد کیا مولف محقلت الکاف "کمتاب که جس دنباب قتل کیا جانے والا تمااس سے پہلی رات کوایے مریدوں سے کنے لگاکہ میں میج بعد ذات وخواری شہید کیا جاول گا۔اس لیے میری خواہش بے کہ تم میں سے کوئی میری شماوت میں الدام کرے تاکہ میں اعداء ہاتھوں ذات نہ سمول۔ مجھے دوست کے ہاتھ سے مارا جانااس سے کہیں زیادہ مر غوب ہے کہ وسٹمن کے ہاتھ سے جام مرك نوش كرول ـ أمّا محمد على تبريزي تكوار الله كرادة قل بوار تاكه الامر غوق الارب پر عمل ہو جائے محر دوسرے بابیوں نے معظرب ہو کر اس کا ہاتھ پکڑلیا۔ آقا محمد علی نے کماکہ میں تو آپ کا تھم مانے کو تھااور چاہتا تھا کہ آپ کو شہید کر کے خود کو ختم کرلوں لیکن انہوں نے روک ویا۔باب نے مسکر اکر خوشنودی کا ظهار کیا۔ پھر باب نے اپنے ساتھیوں سے کماکہ مجھے مل کردواور نچے برلعنت کر کے چ<mark>ے جاؤ۔ گرکسی</mark> نے منظور نہ کیا۔102 <sup>۔</sup>

واقعه فل

28 شعبان کی میچ کوسب سے پہلے آ قامحہ علی کواس غرض سے باندھا گیا کہ اس کو گولیوں کا نشانہ ہایا جائے۔ دہ الی جگہ باندھ جاجا دہا تھا جمال اس کی پیٹے باب کی طرف ہو گئی تھی۔ اس لیے حکام سے التجا کرنے لگا کہ جھے ایس جگہ باندھو جمال میر امنہ اپنے محبوب (باپ) کی طرف رہے۔ اس کی بیالتماس پوری کی گئی۔ اس بڑا اس مجمایا گیا کہ اگر جان عزیز ہے تو تو بہ کر کے رہا ہو جاؤلیکن اس نے تو بہ نہ کی اور کنے لگا عشق حق سے تو بہ کر ناہو اگرناہ ہے۔ محمد علی کے اقرباء یہ کہ کر حکام کی خوشامہ کر سے تھے کہ یہ دیوانہ ہوگیا ہے اور دیوانے کا حمل کسی طرح مناسب شیں۔ دہ ہر مرتبہ انجا قارب کے بیان کی تردید کرتا تھا اور کہتا تھا نہیں نہیں جس جو ہر عقل سے آراستہ ہوں۔ جس حضر سے حق کا دیوانہ ہوں بھے حق کو نکہ حق میں میں جو ہر عقل سے آراستہ ہوں۔ جس حضر سے حق کا بہاکہ کیا جانے لگا تو باب نے اس سے خطاب کر کے کہا۔ اخت فی المجھقہ معی 103 ورتو بنت جس میرے ساتھ رہے گا آ ای محمد علی تھریزی اور باب دونوں بدھے تھے۔ حزہ مرزا گورز جست جن میرے ساتھ رہے گا) آ قامحہ علی تھریزی اور باب دونوں بدھے تھے۔ حزہ مرزاگورز

آذربلنجان نے ادمن سپاہیوں کو جو عیسوی المذہب سے تھم دیا کہ گولیاں ماریں۔ یہ لوگ بابیدوں کے من گھڑت قصوں اور فسادات سے متاثر سے کولیاں ہوا ہیں چالا ہیں۔ انفاق سے ایک کولی محمد علی کے جاگئی۔ اس نے مرتے وقت باب سے کما کہ کیاب آپ جمعے سے راضی ہوئے ؟ لور جان دے دی۔ باب حاضرین کو خطاب کر کے کئے لگا کہ تم میری کر امات دیکھتے ہو کہ گولیوں کی ہو چھاڑے گر میرے کولی گولی ونظاب کی رسی پر گلی تھی جس سے دور ہی کٹ گئی جس سے باب معرا سے کما کہ کو گھڑی ہیں جا چھپالور کئے لگالو گو! یہ میری کتنی دی کہ میر مارہ سے کہ ایک کولی ہمی شیں گلی بلتے ہیں النار ہا ہو گیا۔ اس دقت سیکڑوں عور تیں لور مرداس میدان میں غل مجار ہے کہ اگر شیس ہوا۔ یہ دکھے کر سپاہیوں نے حاکم کے ایما میدان میں غل مجار ہے در کھونے رسید کر کے گولی کا نشانہ مادیا۔ 104۔

شاه ایران پر قاتلانه حمله

باب کے حادثہ محل کے بعد بارہ جابیوں نے ناصر الدین شاہ والی ایران سے باب کے ' لآن کاانقام لینے کی سازش کی۔ جن میں سے نواخیر وقت میں علیحدہ ہو گئے۔ باقی تمن عاز مین ' لآل ہے تتمی۔ ملا فتح اللہ لتی' صادق زنجانی اور باقر نجف آبادی۔ ہتاریخ 30 زیھرہ 1268ھ مطابق 15 ستمبر 1852ء شاہ شکار کے لیے سوار ہوا تو بیہ تینول شاہ کی طرف برھے۔ شاہ سمجھا کہ شاید مظلوم وستم ر سیدہ لوگ ہیں جو اپنی کوئی در خواست لے کر آئے ہیں۔ اس لیے ان کو نزدیک آنے کی اجازت دی۔ جب قریب منبے۔ توصادق زنجانی نے جیب میں سے پہتول نکال کر شاہ پر چلادیا۔ شاہ زخمی ہوا۔ کیکن بدستور گھوڑے پر سوار رہا۔ بید دیکھ کر فتح اللہ تی نے اس نیت ہے جھیٹ کر شاہ کو گھوڑے ہے تھینچا کہ زمین پر گراکر گلاکاٹ دے۔ شاہ زمین پر گر پڑا۔ بید کھے کر شاہ کے ایک ملازم نے میزھ کر فتح الله ئے مند پر زورے ایک گھونسار سید کیا۔وہ گھونسا کھاکر کر بڑا۔اب طاز مین نے میان میں سے تلوار نكال لى اور صاد ق زنجاني كى گر دن مار دى ـ اس اثناء ميس شاہى دربار كاايك منشى بھى پينچ عميالوراس نے اپنے آپ کوشاہ کے او پر گر اکر شاہ کے جسم کی ڈھال بن عمیا۔ استے میں اور بیادے بھی پنچ **کے لور** انہوں نے زندہ حملہ آوروں کو گر فرار کرلیا۔ جب ان سے دریافت کیا کہ تم کون ہو اور تم نے يہ حرکت کیوں کی ؟ توانموں نے اقبال جرم کیااور بتایا کہ ہم نے اپنے قائم علیہ السلام (باب) کے محل کا انقام لیا ہے۔ صادق زنجانی ' ملا شخ علی الی کا نو کر تھا جے بالی" جناب عظیم" کے لقب سے او کرتے میں۔ صادق نے طمنچہ ای سے لیا تعادشاہ کو گولی کاجو زخم نگا تعادہ مملک نسمی تعلد کا قبل شر الری ت شاہ کے زندہ سلامت دینے کی خوشی میں وو قصیدے لکھے جن میں ہے ایک سے ووشعریہ تھے۔ اس داقعہ حاکلہ برطرران کی بولیس نمایت مستعدی ہے ان تمام محر مول کی ویش میں

سرگرم عمل ہوئی جو اس سازش سے تعلق رکھتے تھے۔ پولیس نے حاجی سلیمان خان بافی بن کیکی تیم مرکز م عمل ہوئی جو اس سازش سے تعلق رکھتے تھے۔ پولیس نے حاجی سلیمان خان بافی بن کیکی تیم برن کے مکان پر چھاپ مار کر ایک در جن جابیدوں کو گر فقار کرلیا۔ اس طرح گر فقاروں کی تعداد چالیس تک کہیں بھی مشتہ بابی مل سکے۔ ان کو زیر حراست کرلیا گیا۔ اس طرح گر فقاروں کی تعداد چالیس تک چیخ گئی۔ ان میں سے بعض بابی جو بالکل بے قصور طلب ہوئے وہ رہا کر دیئے گئے۔ انجام کار اٹھائیس جابیدوں پر فرو قرار داد جرم عائد ہوئی اور وہ قمل کے گئے۔ یہ سب اس سازش میں شریک تھے یا شرکا نے سازش کے معاون تھے۔ "تاخ التوار تے" میں سب کے نام گوائے ہیں۔ قرق العین بھی انتی متح لین میں تعی بھی۔ فرق العین بھی انتی

## فصل3۔باب کے دعاوی کی ہو قلمونی

على محمد بحيثيت باب وكر وائم مهدى نقطه

مر زاغلام احمد صاحب قادیانی کی طرح مر زاعلی محمد باب کے بیانات اور دعاوی میں بھی سخت اختلال واضطراب پایا جاتا ہے۔ پہلے سال اس نے بابیت کادعویٰ کیا یعنی کماکہ میں حضرت مهدى عليه السلام تک پہنچنے کے لیے جن کی آمد کا انتظار ہے صرف دروازہ اور ذریعہ ہوں۔اس وقت و اینے تیکن اینے نوشتوں میں "باب" اور "ذکر "ادر "ذات حروف سیعه" (جس کے نام میں سات حروف ہیں) لکھاکر تا تھا۔ دوسرے سال جابیت کا منصب اپنے ایک مرید ملاحسین بھر دیہ کو عش کر خود مهدی موعودین بیٹھااور جب ملاحسین ماراگیا تو بابیت کا منصب اس کے بھائی ملاحسن بھر وہیہ کو عطا ہوا۔ (تقلعہ الکاف' ص 181)لیکن ہیر منصب علی محمہ اور اس کے ان دو ارادت مندول تک محدود نه تقابلتد كتاب نظلمة الكاف (صفحات 99°100′102′132) كے مطالعہ ت معلوم ہو تا ہے كہ عاجی کا ظم<sub>ر</sub> شتی <sup>می</sup>شخ احمدا حسائی اور علی ٹر اسائی معروف جناب عظیم بھی اس منصب پر فاکز ت**تے۔** شاید انبی ایام میں علی محمد نے اپنے لیے قائمیت کا عمدہ بھی تجویز کر لیالیکن تھوڑے ون کے بعد اپنے ایک خاص مرید ملامحمہ علی ہار فروشی کو بھی اس منصب میں شریک کر لیا جے بابی "قدوس" کے لقب سے باد کرتے ہیں چنانچہ 'مخطعۃ الکاف'' میں لکھا ہے کہ جناب قدوس و جناب ذکر (علی محمہ باب) دو قائم متندد لے ہریک مظهر (ہے ازاساء اللہ می باشند د تحسب قابلیت خلق اظہار می فرمائیند۔ (صغحہ 207) على محدیاب نقلہ ہونے کا بھی مدعی تھا۔ حاجی مر زاجانی کا شانی نے کتاب نقطعة الکاف میں تکھا ہے۔" حفرت نقط در ہر زمان یک نفر می باشد لیکن حاجی جانی کے بیان سے سی بھی معلوم ہو تا ہے کہ نغله دراصل ملامحمه على بار فرو ثي تفا-اور على محمر باب محض اس كاطفيلي تفا- چنانچه حاجي جاني لكهتا ہے-دامادرین دوره اصل نقطه حضرت قدوس (ملا محمه علی بار فروشی ۹ بود ندو جناب ذکر علی محمد باب ) باب ایشان اود بابیت سے دست بر دار ہونے کے بعد علی محد نے ممدویت کاد عویٰ کیا۔ بالی کتے تھے کہ جس طرح حفرت موی کلیم (علیه السلام) نے حفرت مسے علیہ السلام کی اور جناب مسے علیه السلام نے حضرت محمد بن عبداللہ (علیہ) کی بھارت دی تھی۔ای طرح جناب محمد علیہ نے علی محماب کے ظہور کی بھارت دے رکھی تھی۔

من يظهر هالله كي اعجوبه روز گار موهوم شخصيت

جس طرح پرانے خیال کے ہندوؤں نے اپنے لیے بعن 'اندر ممادیو' وغیرہ موہوم

دیوتے تبویز کرر کھے ہیں اس طرح باب نے بھی ایک موہوم شخصیت کو اپنے قالب خیال میں ڈھال کر اس کے ظہور کی پیشین کوئی کر دی تھی اور جس طرح ہمارے مر زاغلام احمد صاحب قادیانی نے اما الزمان کے صفات کی تشریح میں زمین و آسان کے قلابے ملائے اسی طرح مرزاعلی محمد باب نے من يظهره الله (جس كوالله ظاہر كرے گا) نام كى ايك شخصيت تجويز كر كے اس كے من گر ت صفت کی تشر ت حیس این مرکب قلم کی خوب جولانیاں و کھائیں۔باب نے کتاب "بیان" میں "من يظيم والله" كے بيه خصائص لكھے ہیں۔ بيه "من يظيم والله ظاہر ہو تاہے توان لوگوں كے سواجواس پر ایمان لے آتے ہیں ہر شخص کا ایمان سلب و منقطع ہو جاتا ہے۔ (بیان باب3' واحد 2) بیان کی قیامت من یظیم ہ اللہ کا ظہور ہے (باب7)اس کے ظہور کادن سب کابعث سب کا حشر اور سب لو گول کا قبرے شروج ہے۔ (باب9)اس کے ظہور کا وقت اللہ کے سواکوئی نمیں جانیا۔ (ز 10) وہ اللہ كى ذات سے قائم ہے اور دوسرى تمام كا نتات اس سے قائم ہے۔ (ج1 13) وہ جب اور جو کچھ کر ہے کمبعی مسئول نہیں تھر سکتا۔ کسی کی مجال نہیں کہ اس کے حق میں کیوں اور کس طرح کے الفاظ استعمال کرے۔ (ج1) وہ تلمور نقطہ کی طرح بغتیۃ ظاہر ہو تاہے۔ (د9'11)اگر کوئی شخص اس سے ایک آیت من لے یا تلاوت کرے تومیان کی ہزار مرتبہ تلادت کرنے سے زیادہ انفٹل ہے۔ (85) تمام ظہور اور قائم آل محمد کا ظہور "من یظہر ہ اللہ" ہی کی خاطر عالم وجود میں آئے۔ (و . 12) ''من يظهر دالله''اساء وصفات اللي كا مبداء ب\_ (95) جو شخص اس كانام سے اس يرواجب ہوتا ہے کہ ازراہ احرّام کھڑا ہو جائے۔اور جو مجلس بھی منعقد ہواس کے لیے ایک نفر کی جگہ خالی چھوڑ وی جائے۔(طہ 1) میان کی مندر اوزیل تحریر سے ثابت ہو تاہے کہ باب کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کرباب کے ظہور تک عالم کا نبات کی مدت بارہ ہزار دو سودس سال گزری اور جس صورت میں کہ باب کے خیال میں دنیا کی عمر کا ہر ہزار سال ظہورات اور کمال کی جانب ان کے نمو کے ایک سال کے براہر ہے۔ بہلریں وہ آدم علیہ السلام کو (معاذ اللہ) نطفہ سے اور ا بے تین دواز دہ سالہ جوان سے اور من یقم رہ اللہ کو طفل جہار دہ سالہ سے تشبیہ ویتا ہے اور معلوم ہو تاہے کہ باب من یظہر ہاللہ کا زبانہ اپنے عمد سے دوہز ارسال پیچھے فرض کر تاہے۔

#### د عویٰ اعباز اور دو سری تعلیا*ل*

علی محمد باب کا مقولہ ہے کہ میں اپنے شود نات علم میں ای ہوں اور اپنے علم کو چار زبانوں میں ظاہر کرتا ہوں۔ اول نسان آیات دوم لسان مناجات' سوم نسان خطب چہارم لسان زیادات و تقاسیر آیات واحاد بیث آئمہ اطہار کیو نکہ ان کی آیات کی زبان میر اول ہے۔ جو ظہور اللہ ہے اور اسے نسان اللہ کماجا تا ہے اور ان کی مناجات کی زبان عبود یت' محبت اور فناہے اور وہ رسول اللہ (علیہ کے) ک

طرف منسوب ہے۔ اس کا ظہور مرات عقل میں متصور ہے۔ دو خطبول کی زبان رکن ولایت کی طرف منوب ہوئی ہے۔اس کا ظہور مرات نفس میں ہوتا ہے۔ لسان تفاسر رتب بابیت ہوارہ جسم کی طرف نبیت کی گئے ہے۔ اسان اول کو عالم لا ہوت سے مدد ملتی ہے جو تھم کا مقام ہے۔ اس کا حامل ميكاكيل ب- جوشيئيت اشياء كاذكر نقط بيضا، من فرماتا بـ لسان على كو عالم جروت ے دو ملتی ہے۔ اس کا سلطان حفرت جریل ہے کہ عول کل ٹی کارزق جن صفر اء میں و جاہ اور مقام لوج بے لسان سوم کی امداد عالم ملکوت ہے ہوتی ہے کہ جے مقام کرسی کھتے ہیں۔ اس مک کی سلطنت اسرافیل کے سپر د ہے وہی ارزق حیات کا حال ہے۔ اس کا تاج بمایون زمر د کا ما ہے۔ لسان چہارم عالم ملک ہے جو عالم کثرت ہے اس ملک کا شرید حفرت عزرائیل ہے۔ عزرائیل یا توت سرخ کے تخت پر مشمکن ہے۔ باب کاو عویٰ ہے کہ شب ان میاروں زبانوں کے ساتھ طاہر ہوا ہوں تاکہ خلق خدا کو معلوم ہوجائے کہ ان جاروں ملوث میں میری بادشاہت ہے۔ جارول جگہ میرا سکہ چٹرا ہے تاکہ میں ہر ملک والوں کو ان کارزق دوں۔اس کے بعد لکھتا ہے کہ یہ کلمات فصاحت ظاہری وبالمنی کے بھی مطابق ہیں۔ فصاحت ظاہری سے مراد عبار تول کی حلاوت ہے اور فصاحت باطنه كامطلب توحيد كاميان اور تلورا اءو صفات الى كى معرفت باور ميرك به حالت ب كه اسك مقامات سری میں توجہ کرنے سے پانچ ساعت میں بدول تھرو سکوت بزار بیت کھے دیتا ہول تاکہ تمام اہل علم اور ارباب قلم کو معلوم ہو جائے کہ غیر اللہ کواس قتم کی قدرت نہیں دی گئی ہے اور میں كمتا بول كه به آیات منجانب الله بین. ان یا خلق الله فاتو ابمثل هذا ان كنتم صدقین اللہ کے مدو! اگرتم سے ہواورتم میں سے کی شخص کی حالت سے کہ میری طرح اس کی آیت علم و عمل ہے میری طرح وہ بھی ای ہے اور میری طرح ان چار زبانوں میں متعلم ہوتا ہے۔اور چھ ساعت میں بدول فکر و سکول ہزار بیت کہ لیتا ہے اور اپنے علم کواللہ کی طرف منسوب كرتاب وه ميرے جيساكلام پيش كرے اور اگراس كے اندر شرائط فد كوره نه يائے جائيں تووه ايتان ممثل نه ہوگا۔ اور میری جیت عامت ہو جائے گی۔ 106 سلین میں باب کے مقابلہ میں قاویاں کے "مسیح موعود" صاحب کانام نامی پیش کرتا ہوں۔ ان کو بھی دعوی اعجاز تھا اگریہ دونو**ں اعجازی** ببلوان ایک زماند میں ہوتے توان کاد نگل نمایت پر لطف رہا۔

منکرین سے خطاب

باب کا مقولہ ہے۔ میری نداخاص اور عام کے کانوں میں پیٹی۔ میرے روہ قبل کے بارہ میں اوگی۔ میرے روہ قبل کے بارہ میں اوگی چند گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ اول اہل طلب وانساف ہیں۔ انہوں نے تفسی کیا اور دیکھ کتا ہے منابات ہوں۔ انہوں نے دیکھاکہ آنجاب کادعویٰ ذیانہ کے مطابق ہو اور جو بکھ کتا ہے منابات احد کتا ہوں۔ انہوں نے

مجھے قبول کیا یہ لوگ فیوض عبادات د مناجات اور جواہر معارف سے فائض ہوئے۔ دوسر افرقہ علم و عمل میں مستور اور حب ریاست میں گر فقار رہاان لوگوں نے گوش طلب کو نہ کھو لا اور نظر انصاف سے نہ دیکھا بلحداس کے مرتکس دواغراض کی زبان کھول دی۔ان حرمان نصیبول نے کہاجو کچھ سے کہ اور کیا جو کچھ کہ کیا۔ رہے عوام ان پھارول میں سے بھش تو متحر رہے اور بھش نے علاء کی تقلید کر کے میر تکذیب کی۔ مقدم الذکر گروہ نے نظر انصاف سے نہ دیکھاکہ وہ جس دلیل سے اپنے تیک حجتہ الاسلام ممان کرتے ہیں اور سجھتے ہیں کہ وہ امام علیہ السلام کی طرف سے والی ہیں وہ سب علم وعمل ب حالا تكه وولوگول سے كماكرتے ميں كه بامقلد بنو يا مجتد اور جب كچھ بھى نه ہو گا توتم جنم میں جاؤ مے کو تممارے اعمال فی الواقع امر حق کے مطابق ہوں۔ یہ لوگ اتنا نہیں سو چتے کہ جب تم نے تعلید کی توسب سے بوے عالم کی تعلید کرو۔ کیونکہ غیر اعلم کی تعلید حرام ہے اور مجتمد علم وعرقان سے پہانا جاتا ہے اور جب مجمع مجمد اور اعلم العلماء لغین کرتے ہو توسل حلال وحرام کے متعلق جو حکم کروں اسے محکم الی یقین کرولوراس سے انکار واعراض نہ کرو۔ اور کمتا تھاکہ تم لوگ میود کی تقلیدنه کرو۔ جنہول نے مسیح علیہ السلام کو صلیب چڑھایااور نصاری کی پیروی نه کروجو فار قلیط موعود (حفرت سرور کون و مکان عَلِينَة ) کے منکر ہوئے اور اہل اسلام کی تقلید بھی نہ کر و۔جو ہز ار سال ہے مہدی موعود کے انتظار میں سرایا شوق بے رہے لیکن جب ظاہر ہوا تواس کی تو بین کی اور زندان بلا میں وال دیا۔ 107 م کین حضر ت مجر صاوق عظیم کی پیشین کوئی کے بموجب جو مہدی علیہ السلام کسی مستقبل زمانہ میں ظاہر ہوں گے ان کااسم گرامی محمد بن عبداللہ بتایا عمياب-ان كا ظهور مكه معظمه مين موگا-ادر سيدانساء حفرت فاطمه زبر اسلام الله عليها كي اولاد مول گے۔ ایسی حالت میں وہی شخص باب مر زائے قادیاں اور اس قماش کے دوسرے ملحدین دہر کی پیروی اختیار کر سکتا ہے۔ جو حضرت مخبر صادق ﷺ کے ارشادات گرامی کی طرف ہے اندھااور بہر این کر فاقد الایمان ہونے کاخواہشمند ہو

## فصل4\_باب كى تغليمات اوربابى الحاد بسنديال

باب نے بیان نام ایک فارس کتاب کھی تھی جے وہ الهای اور آ انی کتاب بتا تا تھا۔ بابیوں کا خیال ہے کہ جس طرح قرآن نے انجیل کو اور انجیل نے توارہ کو منسوخ کیا تھااس طرح بیان نے قرآن کو منسوخ کر دیالیکن پروفیسر براؤن نے بابیوں کے اس خیال کی تردید کی ہے اور کھا ہے کہ باب اپنی تح میوں میں مکر را و مئو کدااس امر کو واضح کر تا ہے کہ وہ ظہورات مثیت اولیہ کا خاتم حلقہ سلسلہ نبوت کا آخری فینص نہیں ہے اور اس کی کتاب بھی کتب ساوی کی خاتم مہین۔ پروفیسر براؤن دوسری جگہ کھتے ہیں۔ مشہور میہ کہ باب اپنے ند بہ کو ناخ دین اسلام اور بیان کو ناخ قرآن سمجھتا تھا اور اس کی ایک تحریرے جو قصل کے اخیر ہیں قیامت کی بائی تشریح میں آئے گی۔ بظاہر یک ثابت ہو تاہے لیکن باب کے اس تئم کے دعوے بدامر ہیں تتے۔ بعد میں اس نے اس خیال سے رجوع کر لیایا کم از کم اپنی غلطی پر متنبہ ہوکر اس کی علی الاعلان اشاعت ہے رک گیا۔ باب کے اصول تعلیم

باب کے اصول تعلیم جواس کی تحریروں اور خاص کر "میان" سے علمت ہوتے ہیں۔بالا جمال یہ ہیں۔ خداہر چیز کا مدرک ہے لیکن خو د جیز اور اک سے باہر ہے۔ ذات اللی کے سواکو کی متنفس اس کی معرفت نہیں رکھتا۔ معرفت اللی ہے مر او مقلمر اللی کی معرفت ہے۔ لقاء اللہ ہے لقاء مقلمر الله اور پناہ حند اسے پناہ بمظیمر خدامر اد ہے کیونکہ عرض بذات اقد س ممکن نہیں اور اس کا لقامتصور نہیں ہے اور کتب ساویہ میں جو لقاء اللہ کاذ کریایا جاتا ہے۔ وہ ظاہر بطہور الٰہی کی لقاکاذ کرہے۔ (ب7<sup>،</sup> ج7) ملائکہ کے رجوع الی اللہ اور اس کے سامنے پیش کرنے کا مطلب من یظیمر وَ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے کیونکہ ذات ازل کی طرف سمی فخص کو کوئی سبیل نہ بھی تھی اور نداب ہے نہ بدیس نه موعود میں (ب10) جو کچھ مظاہر میں ظاہر ہوتا ہے وہ "مثیت" ہے۔جو تمام اشیاء کی خالق ہے۔اشیاء ہے اس کی وہی نسبت ہے جو علت کو معلول سے اور نار کو حرارت ہے ہے۔ یہ مثبت نقطہ ظہور ہے جو ہر کور میں اس کور کے اقتضاء کے ہموجب ظاہر ہو تاہے۔ (ب13 '75 8) مثلاً محد نقطه فر قان ہیں اور میر زاعلی محمد نقطہ بیان ہے۔ اور پھر دونوں ایک ہو جائے ہیں۔ (آ15 '27) آدم جو "بیان" کے بیان کے مموجب (ج13)باب سے 2210 سال پہلے ہوئے ہیں تمام ظهورات کے ساتھ ایک ہے۔ (21) اگر آفاب کی طرح دوسرے بے تعداد آفاب طلوع ہوں تو بھی مثس ایک سے زیادہ سیں ہے۔ تمام آفتاب اس ایک سورج کے بدولت قائم ہیں۔(د12 'ر15) من یظمرہ الله کے بعد دیگر ظہورات بھی بے حدوانتا ہول گے۔ (د12 '13) بعد کاہر ظہور ظہور عمل سے اشرف ہو تاہے۔ (ج13 و 12) ہر ظهور مابعد میں مشیت اولیہ ظهور تعلی سے زیادہ قوی اور زیاہ کامل ہوتی ہے۔ مثلاً آدم نطفہ کے مقام پر تخے اور نقطہ بیان دواز دہ سالہ جوانی کے مقام میں اور من یظم رہ الله جہارہ سالہ جوانی کے مقام میں ہے۔ (132) ہر ظہور سمنز لد غرس شجر کے ہے۔ بعد کا ظہور اس در خت کے کمال اور حصول کھل کے وقت ہو تا ہے۔ اس سے بیشتر وہ حد بلوغ کو نہیں پہنچا۔ ، جب در خت در جه کمال کو پینچ گیاادراس کا پھل کھانے کا وقت آیا۔ توبغیر کسی لمحہ کی تاخیر کے بعد کا ظہور واقع ہو جائے گا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے وقت انجیل کا در خت لگایا گیا تھا۔اس وقت اسے كمال نصيب نہ موا تھا البت اگر رسول الله عظی كى بعثت ايك روزيملے مو جاتى۔ يعنى

27رجب کے بجائے 26رجب ہوتی تو بعثت کا دن وہی (یعنی 26رجب) قراریاتا۔ قرآن کا در خت تور سول الله عليه كي زمانه ميں لگاليكن اس كا كمال (معاذ الله) 1270 ھەييس (على محمد باب کے ظہور کے وقت) ہوا۔ (صح الاولی) بالی لوگ اس بیان کو کہ زمان و مکان کے اختلاف اور در جہ شرف و کمال کے نقادت کے باوجود ظہورات متعددہ حقیقت میں سب ایک ہی کیوں ہوتے ہیں؟ معلم کی مثال سے سمجھایا کرتے تھے وہ کتے تھے کہ شاگر دوں کے مختلف طبعے ہوتے ہیں ہر طالب علم سن و سال اور در جبہ فنم میں متفاوت ہو تا ہے۔ معلم ور س ویتا ہے۔ معلم ایک ہے اور اس کے علم و اطلاع کااند ازو بھی ایک ہے۔لیکن سامعین کے ورجہ فہم واور اک کے تفاوت کے لحاظ ہے وہ مختلف تعبیر امطال میں استعال کرتا ہے مثلا اطفال 🗗 دسال کو مخاطب کرتے ہوئے وہ منافع علم کو اس تشریح کے ساتھ چوں کے ذہن نشین کرے گا کہ علم مطلوب ہے کیونکہ وہ شکر کی طرح میٹھا ہے۔اس طرز تعبیر کی وجہ بیہ ہے کہ الن چول کی قوۃ فہم اس درجہ پر نسیں کہ طالبان علم کی اہمیت کو کسی ماوی و محسوس صورت میں سمجھائے بغیر سمجھ سکیس لیکن جب وہی معلم کسی اعلیٰ جماعت کے شاگر دوں کو درس دیے گا تو ضرورت علم کواعلیٰ تعبیرات میں ثابت کرے گا۔ نفاوت ظہورات کو بھی اس پر قیامت کرنامیا ہے۔ مثلاً جناب محمد علاق کے مخاطب وحثی اور بدوی لوگ تھے۔اس لحاظ سے کہ وہ بعث و معاد جنت و تاروغیر ہ امور کا صحیح مفہوم سمجھنے سے قاصر تھے۔ آنخضرت مالیہ ان کے مفہوم مادی صور تول میں ان کے سامنے پیش کرتے تھے تاکہ وہ آسانی ہے سمجھ سکیس کیکن دور ہیال میں مخاطب (فرمکیوں کی طرح) داناور متمدن لوگ یعنی ایرانی ہیں اس لیے الفاظ اور اصطلاحات نہ کورہ کو دوسرے طرز (یعنی باطنی زنادقہ کے رنگ) میں بیان کیا گیا اور ان الفاظ کے ایسے معنی مراد لئے گئے جو (شیطانی) عقل وفھم سے زیادہ قریب تھے۔ مثلاً قیامت سے مراد ہر زمانہ اور ہر نام میں شجر حقیقت کا ظمور ہے۔ یہ ظمور اپنے زمانہ عروب تک باتی رہتا ہے۔ مثل بعثت عیسوی کے دن ہے لے کران کے بوم عروج تک موکیٰ علیہ السلام کی قیامت تھی۔ اور رسول اللہ عظیمہ کے بوم بعثت سے آپ کے یوم عروج تک کہ تینیس سال کی مدت تھی عیسی علیہ السلام کی قیامت تھی۔اور شجربیان کے ظہورے لے کراس کے غروب تک محمدر سول اللہ عظیمہ کی قیامت ہے۔ (ب7 'ج3 ک ط 3) شیعہ لوگ جو قیامت کو مادی معنوں پر محمول کرتے ہیں محض تو ہم ہے جس کی عنداللہ کوئی حقیقت نہیں (ب7) تیامت کے دن کوئی مردہ قبروں سے نہیں اٹھے گا۔ باعہ بعث یمی ہے کہ اس زمانہ کے پیدا ہونے والے زندہ ہو جاتے ہیں (ب11) قیامت کا دن بھی دوسرے دنوں کی مانند ہے۔ آفاب حسب معمول طلوع و غروب ہوتا ہے جس سرزمین میں قیامت بریا ہوتی ہے۔ بسا او قات وبال کے باشندے اس سے مطلع نہیں ہوتے۔(ح9)اس طرح نقطہ ظہور کی تقیدیق ادر اس یرا میانُ لانے کو جنت کتے ہیں۔ (ب1 'ب4' ب16) عالم حیات میں تو جنت کی یہ حقیقت ہے

لیکن جنت بعد از موت کاعلم اللہ کے سواکسی کو نہیں۔ (ب61)دوزخ ہے مر اد نقطہ ظہور پر ایمان نہ لانا اور اس سے انکار کرنا ہے۔ (ب1 'ب4) ہر زخ سے عام لوگ (صحیح العقیدہ مسلمان) تو معلوم نہیں کیا مر اولیتے ہیں لیکن ہر زخ حقیقت میں وہ مدت ہے جو دو ظہوروں کے مابین حد فاصل ہے۔ (ب8) علی بذاالتیاس موت ' قبر' قبر میں ملا تکہ کاسوال میزان' حساب کتاب' صراط وغیرہ میں ہے۔ ہم ایک کے شخشلی معنی میان کئے ہیں۔

### بانی تحریف کاریاں

حضور مخبر صادق ﷺ نے جو مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت مهدی علیہ السلام کے ظہور کی علامتیں بیان فرمائیں تواس سے حضور کا یہ مقصد تفاکہ جھوٹے میدی اور جھوٹے میے چوں کی مندعالی پر قدم نه رکھ سکیس اور امت مرحومہ ہرید عی کے دعودک کو ارشادات نبویه کی کسوٹی پر کس کراس کے صدق یا کذب کا امتحان کر سکے۔ پس یہ پیشین گوئیاں امت کے حق میں انتادر ا کی شفقت ورحمت ہیں لیکن حرمان نصیبی اور صلالت پیندگی کا کمال دیکھوکہ جھوٹے مدعیوں کے نادان پیروان ار شادات نبویه کی مشعل بدایت کواینے لیے دلیل راہ نہیں بیاتے بایمہ الثان کواپئی خواہشات نفسانی کے قالب پر ڈھالناشر وع کرویتے ہیں اور انتنائی دیدہ دلیری کے ساتھ کہنے لگتے ہیں کہ ان روا بیوں کاوہ مطلب نہیں جو ظاہری الفاظ ہے سمجھ میں آتا ہے بلحد ان کادہ باطنی مفہوم مراد ہے جو ہم سیجھتے ہیں۔ جس سے یہ خامت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ احکام و می ایھی گویا موم کی نام ہے جے جس وقت اور جس طرح جاہا بھیرالیا۔ باب بھی ایک جھوٹا ممدی تفااور اس کی ذات میں ان علامات كا يايا جانانا ممكن تفاجو ممدى عليه السلام ك ساتھ مخفل بين اس ليے ضرور تفاكه دادى خسران کے راہ نور دار شادات نبویہ کو تھینج تان کر اپنے مفید طلب بنانے کی کو شش کرتے۔ چنانچہ مرزا جانی بالی کتاب "تقطعة الكاف" بیس كمال باك تے ساتھ لكھتا ہے كہ امام معصوم كى مراد بالمنى معنی ہوتے ہیں لیکن اہل ظاہر ظاہری کلمات کودیکھتے ہیں اس لیے اس نے مصداق کو سیس پاتے۔ یہ امر لابد ب كه بركلمد ك معناس ك باطن ميس ملاحظد ك جائيس اورباطن كو پاليما برب سرويا كاكام سیں بلعد یہ ایک منصب عالی ہے جو فرشتہ یا بی یامومن معتنی کے ساتھ ملا ہوا ہے لیکن آج مومن متحن کمال پایا جاتا ہے اور کس کی مجال ہے کہ باطنی معنی جان لینے کا وعویٰ کرے؟ چو نکہ ان اکثر احادیث کا جو علامات ظہور مهدی علیه السلام کے متعلق دار دہیں باطنی مغموم مراد ہے اور اہل زمان عموما ظاہر ہین میں اس لیے امام کے مقصود کو شمیں پاتے۔ 108 ۔ " آئمہ تلمیس" کے باب 17 میں بالمنی فرقه کی تحریفات آپ کی نظر ہے گزر بی ہوں گی۔ لیکن عنوان سابق میں آپ کو معلوم ہوا ہو گا کہ تحریف کاری کے فن میں بانی بھی انسی کے شاگر در شید ہیں۔ کو اوپر بھی بانی باطنیت پر کافی

روشی بڑ چکی ہے لیکن ذیل میں اس کے چنداور نمونے پیش کئے جاتے ہیں۔ الفاظ ذات مقدس حضرت نقطه وجود (باب) کی و حدانیت اور فروانیت کاا قرار توحيد زات حضرت حق کے جمیع اساء و صفات کا مظهر حضرت نقط (باب) ہے۔ یعنی توحيرمفات اس کی مثیت تمام مشیتوں سے بڑھ کر اور اس کا ارادہ عین اللہ کا ارادہ اس کی زبان اللہ کی زبان اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے۔ آ نجاب (علی محرباب) کا فعل اللہ کا فعل ہے۔ کسی کے لیے اس بات کی توحيدافعال مخیائش نمیں کہ اس کے قعل میں جون وجرا کر سکے۔ اس سرور (باب) کی مجت و عبودیت۔ توحيد عبادت يوم قيام من خدائد تركى لما كيت كا قرار كرنا ·5; ال امورے احراز کرناجو آنخضرت کی مرضی کے خلاف ہوں۔ 3 خدائے مرکی مثیت ممرادہ ' تضاد قدر کے اردگر د کچریا (1) جم شریف حفرت نقطه (باب) کے جسم شریف کامقام سنقر اراور ببت الله (2) حضرت نقطه (باب) كادل رسولانتد (علق ) زمزم شاهولايت مثع حضرت فاطمه زهراة مثل حضرت امام حسن مجتبي 109 -

علی محرباب قیامت کا بھی ممکر تھا۔ اس کے زدیک جیساکہ اس نے "میان" فارسی (باب
7 واحد 2) میں لکھا ہے کہ یوم قیامت ہے مراد شجر ہ حقیقت کا ظہور ہے اور حقیقت اس وقت تک
مشاہدہ میں نہیں آسکتی جب تک کوئی شیعہ یوم قیامت کا مفہوم نہ سجھ لے۔ بائد قیامت کے متعلق
لوگوں نے جو بچھ موہو ہا سجھ رکھا ہے عنداللہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ کے زدیک یوم قیامت
ہے یہ مراد ہے کہ شجر ہ حقیقت کے ظہور کے وقت ہے لے کر ہر زمانہ اور ہر اسم میں اس کے
غروب تک قیامت کا دن ہے۔ مثلاً عیلی (علیہ السلام) کے یوم بعثت ہے لے کر ان کے یوم
عروج تک موکی علیہ السلام کی قیامت تھی کیونکہ شجر ہ حقیقت بیکل محمہ یہ (علی صاحبہا التحقید و
السلام) میں فلا ہر ہوا تھا اور شجر ہ میان ظہور کے ہے لے کر (معاذاللہ ) سول اللہ (علیہ) کی قیامت
ہے۔ جس کا قرآن میں خدائے قددس نے وعدہ فرمایا ہے۔ اس کا آغاز 5 ہماد کی الاول 1260ھ کی
رات کو دو ساعت اور محمارہ دوقیقہ کے بعد ہے ہوا کہ 1270ھ (علی محمہ باب کی) بعثت کا سال بنا

ہے۔ یکی قرآن کے یوم قیامت کا آغاز ہے اور شجر ہ حقیقت کے غروب ہے لے کر قرآن کی قیامت ہے کہ وکئی قرآن کی قیامت ہے کیو نکہ جب تک کوئی چیز کمال تک نہ پہنچ جائے اس کی قیامت نہیں ہو سکتی اور دین اسلام کا کمال اول ظہور تک ٹم ہو گیا اور من یظیر ہاللہ کے ظہور پر بیان کی قیامت آجائے گی کیو تکہ اس وقت بیان کا کمال ختم ہو جائے گا۔ جس طرح مرزا غلام احمد صاحب قادیاتی نے ایک لغوییشین کوئی کرر کمی ہے کہ تین سوسال کی مدت میں ساری دنیاکا نہ جب (معاذ اللہ) مرزائی ہوجائے گا۔ اس طرح باب محمد مجمی کہ گیا ہے کہ عنقریب سارے ایران کا نہ جب بالی ہو جائے گا۔ لیکن یہ خواب نہ اب تک شرمند ہ تعییر ہواہے اور نہ تھیا آئندہ ہوگا۔ اس لیے اس کویادہ کوئی سجھنا چا ہے۔

## آیات قرآنی کوباب پر چسپال کرنے کی کوشش

مر زا غلام احمد کی حق فراموش امت سخت ملحدانہ دیدہ دلیری کے ساتھ بعض آیات قرآن کی مر زاغلام احمد پر چیپال کرنے کی کوشش کیا کرتی ہے۔ کو اس عیاری میں مرزائیوں کی حیثیت محض نا قلانه و مقلد اند ہے اور اس فن میں ان کے اصل کر دبانی لوگ ہیں لیکن یہ بھی ایک ایس حركت ب جوان ك نا قص الايمان مون فر تويش شبت كرتى ب-بابيون كاس الحاد پندى كا ايك نمونه الذخل مور آيته ولقد كتبنك المزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي المصالحون كالفحح منهوم توبيب كه بلاشبه بم نے تورات اوربعد زبور ميں لكھ وياتھا کہ اس سر زمین کے مالک میرے صالح وشائستہ بعہ ہے مول گے۔ یعنی اخیر مانہ میں نبی آخر الزمان پیدا ہوں گے اور ان کی امت اس زمین ہر غالب آئے گی۔ لیکن حاجی میر زاجانی بالی اس کی تفسیر میں یوں گوہر افشانی کر تاہے۔ ہم نے زیور میں لکھا تھا کہ ذکر یعنی علی محمد باب کے ظہور کے بعد میرے نیک مدے زمین کے مالک ہول کے اور اگر ذکرے مراد قرآن لیاجائے تو بھی ظاہر ہے کہ قرآن کے بعد کتاب بیان ہے جس کے حامل حضرت ذکر (علی محمد) ہیں۔ رہاسلطنت الی کا ظہور سوعرض ہے کہ سلطنت اللی نے دلول کی سر زمین میں مجلی فرمائی ہے اس کا نئات قلب روح میں ایسے ایسے یا کہازلوگ پیدا ہوئے ہیں کہ چیثم روز گارنے اس سے پیشتر جھی نہ دیکھیے تھے اور ضرور ہے کہ سلطنت . ظاہری بھی ان حضر ات کو بہم ہنچے گی۔ کو ہز ار سال کی مدت ہی کیوں نہ گذر جائے۔ پس اس آیت کا جزئى مصداق توجناب محدر سول الله عظيلة بين اور كلي طور ير حضرت قائم (على محدباب) بين اور يح یو چھو تو حضرت قائم ملیہ السلام کا ظهور بھی محمد علیہ السلام بی کی رجعت ہے۔ عارف اند اور عبد منصف کے لیے سارا قر آن حضرت قائم کی عظمت شان کی بالمنی تفییر ہے۔

باب63

## ملامحمه على بار فروشي

ملامحمہ علی ہار فروشی جے ہالی لوگ قدوس کے لقب سے یاد کرتے ہیں علی محمہ باب کا سب سے برا خلیفہ تھا۔ اس لیے بعض حالات باب سابق میں سپر د قلم ہو چکے ہیں۔ مقام قدوسیت اور رجعت رسول الله عليه كاردى تفار جعت رسول الله السياس كى بير مراد تقى كد آنحضرت عليه از سر نود نیا کے اندر تشریف لا کر (معاذاللہ)بار فروشی کے پیکر میں ظاہر ہوئے ہیں اور میر اخیال ہے کہ مر زاغلام احمہ نےبار فروش ہی کے چہائے ہوئے لقمے کو اپنے خوان الحاد کی زینت بیالیا تھا۔ چنانچیہ قادیانی صاحب نے 5نومبر 1901ء کے اشتمار میں لکھاکہ "میں بار بابتا چکا ہوں کہ میں مموجب آيته واخرين منهم لما يلحقوا بهم بروزى طور يروى ني فاتم الانبياء مول اور ضداني آج ہے ہیں ہرس پہلے ہرا ہین احمد میہ میں میرانام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے آنحضرت علیہ کا ہی وجود قرار دیا ہے۔ پس اس طور سے آنخضرت علی کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آیا۔ کیونکہ ظل این اصل ہے علیحدہ نہیں ہو تالور چونکہ میں ظلی طور پر محمہ علیاتیہ ہوں پس اس طور سے خاتم النبین کی مر نہیں ٹوٹی کیونکہ محمہ علیقہ کی نبوت محمہ تک ہی محدود رہی۔ 110 - ماجی میر زلاجانی کاشانی "تقطعة الکاف" میں لکھتاہے کہ بار فروشی کے حق میں بہت سی حدیثیں آئمہ وین سے دار و ہیں۔ مخملہ ان کے وہ حدیث ہے کہ جب سیاہ جھنڈے خراسان کی طرف سے آتے ویکمو توسمجھ لوکہ ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہے۔ ایک وہ حدیث ہے جس میں جار جھنڈوں کا وَكُم بيدرا بيد يماني حيني وراساني طالقائي بير جارون جمندت حق مين اور سفياني برجم جوال **عدوں کے القال ہے باطل ہے۔ حاجی میر زا جانی لکستاہے کہ اس حدیث میں رایت بمانی ہے مراد** جنب ذر کا ملی محماب) ہے اور رایت حمینی ہے حضرت قدوس ( ملامحمہ علی بار فروشی ) کا ہر جم ہے۔ ماست فرسنی سے سید الشہداء علیہ السلام (طاحسین بحروبی) کا جھنڈا مقصود ہے جس نے خراسان

ے حرکت کی تھی اور طالقانی جھنڈا ہے جناب طاہرہ (قرۃ العین) مراو ہے کہ جس کاباپ طالقانی تھا اور سفیانی جھنڈ اناصر الدین شاہ والئی ایران کا پرچہ ہے۔ بابیوں نے قائمیت کا منصب دو شخصوں کو دے رکھا تھا ایک مرزاعلی محرباب کو دوسر امجہ علی بار فروشی کو لیکن بابیوں کی بعض تح یروں میں طابار فروشی کو علی محمد باب سے بھی فاکن وہر تر بتایا گیا ہے۔ چنا نچہ حاجی میرزا جانی کاشائی کھتا ہے کہ اس دورہ میں اصل نقط حضرت قدوس (طابار فروشی) متصاور جناب ذکر (علی محمد) اس کے باب (وسیلہ) متے لیکن چو تک رجعت کا دورہ تھا اور ولایت ظہور میں نبوت پر سبقت لے گئی۔ اس لیے جناب ذکر (علی محمد) پہلے ظاہر ہو کر تین سال تک داعی الی الحق رہا۔ اس کے بعد چو تھے پر س حضرت قدوس (طابار فروشی) ظاہر ہو کر تین سال تک داعی الی الحق رہا۔ اس کے بعد چو تھے پر س

باب64

# زرين تاج معروف به قرةالعين

زریں تاج عرف" قرة العین "ایک الجوبروزگار عورت گذری ہے۔اس کاباپ حاجی ملا صالح قزوین کا ایک مشہور شیعی عالم تھا۔باب نے اس کو گھر ہی میں اعلیٰ تعلیم ولائی۔ جب حدیث تفسیر اور فقہ کے علاوہ الہیات و فلسفہ میں کامل وستگاہ حاصل کر چکی تواس کی شادی اس کے حقیقی چیا مجہتد العصر ملامحہ تقی کے فرزند ملامحہ کے ساتھ ہوگئی۔جو جملہ علوم میں تبحرر کھنے کے ساتھ ایک جوان صالح تھا۔ جب زریں تاج نے علی محرباب کے حالات سنے تو خفیہ طور پرباب کو خط لکھا۔باب نے اس کے جواب میں جو چیٹی لکھی اس کو پڑھ کر دہ بے ویکھے اس پر ایمان لے آئی۔ قرۃ العین نے چندروز تک این بابیت کو مخفی ر کھالور پوشیده بی پوشیده دونول میں مراسلت رہی۔ آخر جب باب نے دیکھاکہ ہے حدہ مناظرہ میں طاق اورائی و هن میں کی ہے تواہے لکھ جمیجاکہ اب تم ملت بابیہ ک دعوت و تبلیغ شروع کم دواور اس کے ساتھ ہی باب نے اسے قرۃ العین (آگھ کی تیکی) کا خطاب مستطاب بھی عطاکیا۔ قرة العین بابیت میں ایر اسخ العقید، نکل که اس نے باب کی راہ محبت میں حب مال وعیال اور اسم در سم کی طرف ہے بالکل آئکھیں بعد کرلیں۔ حاجی میر زاجانی ککھتا ہے کہ قرة العین بابی مسلک کے نشر وابلاغ میں اور بر اجین واولہ ' نہ ہب کے چیش کرنے میں اس در جہ پر کپنی ہوئی تھی کہ باب کے بوے بوے پیرہ بھی جن میں مے بعض تو صفوہ وہر اور سر آمدروزگار تھے۔اس کے ادراک سے عاجز تھے۔ قرۃ العین نے پہلے گھر ہی میں تبلیغ کی طرح ڈالی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میال فی فی میں عث چھڑ گئی۔ ملا مجدنے لاکھ سر مار الکین فی فی کے خیالات بدلے نہ جاسکے۔ آخر شوہر نے استے باب اور خسر سے شکایت کی انہوں نے بھی قرة العین کو بہت سمجھایا۔ مگر وہ کسی طرح قائل نہ ہوئی ۔ بلحہ باپ ، چھالور شوہرکی مخالفت پر آبادہ ہوئی۔ قرة العین نے شوہرے ملنا جاتابات

چیت ترک کر دی۔باپ نے بودی کو مشش کی کہ یہ کمی طرح اپنے میاں ملا محمد سے مصالحت کر لے لیکن قرق العین نے کمی طرح قبول نہ کیا۔ جب باپ کا اصرار بہت بڑھا تو کہنے گئی کہ میں طاہرہ ہوں۔ (باب نے اس کو طاہرہ کا خطاب بھی دیا تھا) اور میرا شوہر امرح تن کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے ضبیت و مرود ہو گیا ہے۔ چو نکہ ہمارے در میان جنسیت ضمیں رہی۔اس لیے بھی باطنی عدم جنسیت طلاق و تفریق کا تھم رکھتی ہے۔ اس کے بعد اپنے باپ سے کئے گئی کہ عمدر سالت میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ کہ کی جو عور تیں حضر سرول اللہ علی ہوا تھا۔ کہ کی جو عور تیں حضر سرول اللہ علی ہوا تھا۔ کی تعدار دواج میں دے دیا۔ خدا تھی ہے۔ اس کے عقدار دواج میں دے دیا۔

### يرون كى يابعدى

قرة العین نے بغیر اس کے کہ شوہر اور خسر کی اجازت یا عدم اجازت کی بچھ پرواکرے ا ہے مگر میں ملت باہیہ کی دعوت و تبلیغ کی محفلیں گر م کرنی شر دع کر دیں۔ جن میں خلقت کثیر جمع ہو جاتی۔ جب شوہر اور خسر کی طرف ہے اس کام میں مز احمتیں شروع ہو کیں تو کر بلا جلی گئی۔ وہاں اس نے ایک مجلس درس قائم کی۔اس مجلس میں پر دے کابردا اہتمام تھا۔ مر د پس پر دہ اور عور تیں یردہ کے اندر پیٹھ کر احتفاد و وعظ کرتی تھیں۔ اور خود بھی پس پردہ بیٹھ کر معروف درس ہوتی تھیں۔112 - مولوی عبدالحلیم شرر تکعنوی مرحوم نے رسالہ قرقالعین میں اس کوا یک آزاد خیال عورت متایا ہے جوہر سر عام اپنے حسن کی نمائش کرتی تھی۔ چنانچہ شر ر مرحوم لکھتے ہیں کہ قرۃ العین مردك كى بم آبتك موك كمتى مقى كه عور تول كے ليے جائز نسيس كه سمى ايك ہى كى پايمذ كردى جائیں اور دوسرے لوگ اس کے حسن و جمال کی لذت ہے محروم کر دیتے جائیں۔ معلوم ہو تا ہے کہ اعلیٰ تعلیم اور علم و فضل نے اس میں آزادی پیدا کر دی تھی۔ یہ خیال اس کے دل میں پیدا ہوتے بی ترقی کر تااور تبحر و تحقیق کے ساتھ ہڑ ھتا گیا۔ اپنی تقریروں میں کہتی تھی کہ اس پر دے کو معالہ کے کھینک دو۔ جو تمہارے اور تمہاری عور تول کے در میان حاکل ہے اور انسیں خلوت سے جلوت میں لاؤ۔ عور تیں دنیوی زندگی کے باغ کے خوصورت چھول ہیں اور پھول صرف اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ آغوش شوق میں رکھے اور سو تکھے جائمیں۔وہ گلے لگانے اور لطف اٹھانے ہی کے لیے ہوتے ہیںاور کچھ ضرورت نہیں کہ سو تھنے اور لطف اٹھانے والوں کے لیے کیفیت و مقدار کی تیدیں لگائی جا کمیں۔ پھول کو جس کا جی چاہے لے اور سو بھھے کسی کو رو کنے کا حق نسیں۔ تبلیغی محفلوں میں وہ بے نقاب بر آمد ہو کے سحر میانیال کرتی۔ بہت ہے لوگ محض اس کے رخ زیاد کھنے اور آ محمیس سینکنے کے شوق میں چلے آتے۔ حسن و جمال اور دلفریبی کی بیہ حالت سمتھی کہ جس نے ایک دفعہ صورت دکی لی فریفتہ ہو گیااوراس کادم بھرنے لگا۔ ہڑے بڑے لوگ رعب حسن ہے ایسے مغلوب ہو جاتے کہ اس کے سامنے لب ہلانے کی جرات نہ ہوئی۔ مگرید بیان مبالغہ آمیز ہے۔ بابی فرہب کی تمام کتابیں اس پر متفق اللفظ ہیں کہ نہ صرف وہ یروہ کی پاہمد تھی اور اس کے چرے پر نقاب رہتی بلعد وه دوسری عور تول کو بھی تجاب و تستر کی تلقین کرتی تھی۔ پروفیسر براؤن لکھتے ہیں کہ میں نے صبح ازل ہے یو چھاتھا کہ یہ جو مشہور ہے کہ قرۃ العین نے دائرہ بابیت میں داخل ہونے کے بعد برقعه اتارویا تھا۔اس میں کچھ صدافت ہے یا نہیں ؟ صبح ازل نے جواب دیا کہ غلط ہے کہ اس نے بے یر دگیا ختیار کرلی تھی۔البتہ یہ صحیح ہے کہ تقریروں میں فصاحت وخوش بیانی کی داد دیتے وقت بعض

او قات اسے جذبات ہے اس درجہ مغلوب ہو جاتی تھی کہ وہ چشم زدن کے لیے چرے سے نقاب الب دی تھی کیکن پھر معاچرہ وڈھائک لیتی تھی۔113 – قرة العین نے کربلا میں جو درس قائم کر رکھا تھا کو وہ بادی النظر میں مجلس درس و تدریس تھی کیکن فی الحقیقت وہ اس کی آڈ میں بابیت کی تبلیغ کر تی تھی۔ جب کربلا میں اس کی تبلیغی سرگر میوں کا شر ہ ہوااور کربلا کے ترک حاکم نے دیکھا کہ اس کے شرکائے درس بابیت میں دافل ہوتے جارہے ہیں تو حاکم نے اس کے گر فنار کرنے کا قصد کیا کہنے گئی میں مقام علم کی مدعی ہوں۔ تم اپنے علاء کو جمع کروتا کہ میں ان سے گفتگو کروں۔ آخر حاکم کہنے گئی میں مقام علم کی مدعی ہوں۔ تم اپنے علاء کو جمع کروتا کہ میں ان سے گفتگو کروں۔ آخر حاکم کربلانے تھم دیا کہ جب تک اس کے متعلق بغد او سے تھم نہ آجائے کربلا سے باس نہ جانے پائے لین وہ کی ترکیب سے کربلاچھوڑ نے میں کا میاب ہوگئی۔ یہاں سے اس نے سیدھابغد او کارخ کیا۔

حاجی ملاتقی قزوینی کا قتل

بغداد پہنے کر اس نے مفتی اعظم سے ملاقات کی اور نمایت قابلیت کے ساتھ بائی تحریک پرروشنی ڈال کرباب کی نمائندگی کاحتی اداکیا۔اس کے بعد مفتی اعظم سے در خواست کی کہ وہ اسمیں خبلنے جابیت کی اجازت دیں لیکن ظاہر ہے کہ اسلام کا مفتی بھلاائے کیو تحر اجازت دے سکتا تھا کہ وہ کھلے ہندوں مسلمانوں کے متاع ایمان پر ڈا کے ڈالتی رہے۔مفتی اعظم سے نامید ہو کر وہ گورنر سے ملی اور تبلیغ کی اجازت جاہی گورنر نے تھیم دیا کہ تم ترک عملداری نے نکل جاؤ۔ ناچار بغداد کو الوداع کمالیکن بغدادے نکلتے ہی اس نے جامیت کے ملاے برپاکر دیے اور بغداد سے کر مان شاہ اور کر مان شاہ سے ہمدان جاتے جاتے اس نے بہت نوگوں کو دائر ہبابیت میں داخل کیا۔ ا یک موقع پراس نے حسب بیان حاجی میر زاکا شانی توحید <sup>بر بعض</sup> اسر ارا بیے منعلق و مہم ال**غاظ** میں بیان کئے کہ رفقائے سفر میں سے شیخ صالح عرب 'شیخ طاہر واعظ ' ملاہر اہیم محلاتی اور **آ قاسید محمہ** گلیا یگانی ملقب بہ ملیح کے سواکو کی نہ سمجھ سکا۔جولوگ اس کے فہم وادر اک سے قاصر رہے انہوں نے زبان رووطعن دراز کرتے ہوئے علی محمد باب کے نام شکوہ آمیز خطوط روانہ کئے۔باب نے **ان شکوؤ**ت ے جواب میں قرۃ العین کو طاہرہ کے خطاب سے مفتر کیااور اس کے آثار توحید کو متسب ان ات گر دانا۔ رید دیکھ کر تمام مکر بالی اپنے کئے پر پشیمان ہو کر توبہ واستغفار کرنے میں۔ قرق العین نے ہدان سے طہران جا کر محمد شاہ والنی ایران کو وعظ و نصیحت کرنے کا قصد کیا۔ جب س تے بیت صف المصالح كواس كاعلم موا توده بما كاموا آيادربيشي كواس خيال عاركه كرقزوي في ميد قرية حمن تھوڑے دن توامن و سکون سے رہی لیکن اس نے پھر حسب معمول بلبیت کی رہ مجنی شوت ک۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خسر اور شوہر میں کھر چیقاش شروع ہو کی۔ اب اس نے <del>نوق دیرے مرتقی ہو</del> یہ محر دونوں كافرادر واجب القتل ميں كيونكه جوكوئي تبليغ حق مي افتے بوس كاخون حدال ہے۔ يہ فتو ہ

من کر جابیوں میں بلاکا جو ش پیدا ہوا اور ہر طرف ایک آگ می لگ گئ۔ یمال تک کہ ایک ون نماز فیر سے پہلے ہی چند سر بجت ہیں اور ہم سے ہیں قرۃ العین کے خسر ملا مجہ تھی حراب مبجہ میں نماز پڑھانے کو کھڑے ہوئے بالی کمین گاہ سے نکلے اور نرغہ کر کے انہیں قتل کو الا مبحبہ میں نماز پڑھانے کو کھڑے ہوئے بالی کمین گاہ سے نکلے اور نرغہ کر کے انہیں قتل کر اللہ مستح کر دیا۔ اس خوفاک حادثہ پر شر میں آگ می لگ گئے۔ قرۃ العین کے خلاف ہر طرف طوفان فضب امنڈ آیا۔ لوگ جمعیار کئے گھرتے تھے کہ قرۃ العین اور اس کے بالی پیرووک کو جمال پاکس شمکانے لگادیں۔ بیر رنگ دکھ کر قرۃ العین نے اپنی عافیت ای میں ویکھی کہ قروین سے نکل پاکس شمکانے لگادیں۔ بیر رنگ دکھ انہیں ماتھ لیا۔ اور عام سڑکوں کو چھوڑ کر غیر معروف اور مجبول راستوں سے بھاگ کر اس مقام پر حدود قراسان میں وافل ہوئی جمال ملاحیین ہم وہی خوا در کھا تھا۔

#### عبريتناك موت

اس اثناء میں اس نے سنا کہ باب کا زہر وست واعی ملامحمہ علی بار فروشی بھی اپنی جمعیت کے ساتھ ای طرف آرہاہے۔جببار فرو ثی وہاں پہنچا تو دونوں پر می گر مجو ثی کے ساتھ ایک دوسرے ے ملے اور باہم مشورہ کرنے گئے کہ اب کیا کار روائی کریں بار بادونوں میں تخلیہ ہوااور زرین تاج کمال آزادی سے بار فروثی ہے بے حجاب ملتی رہی۔ چنانچہ جابیوں کے اکثر مخالف واقعہ نگار اس کی لوربار فروشی کی تخلید کی ملاقا توں کو ناجائز اور فاسقانہ تعلقات پر محمول کرتے ہیں۔ابزریں تاج اور طابار فروشی نے ایک می محمل میں سوار ہو کر آھے کاسفر کیا۔ جببدشت کے صحر امیں پنچ تورات کو قزا قول نے لوٹ لیا۔ بور سب کو لنگوٹیاں ہد حوا کے چھوڑ دیا۔ یہاں سے تمام ہالی حال جاہی منتشر ہو گئے۔ جس کا جد حر سینگ سایاس طرف کو چلا۔ اس افرا تفری میں ملابار فروثی اور ذرین تاج کا ساتھ بھی چھوٹ گیا۔ ملامحمہ علی توبار فروش چلا گیااور زرین تاج ادھر ادھر سر گر دان پھرنے لگی۔ جب بابیوں کے لنے اور عالت تباہ منتشر و پر اگندہ ہونے کے خبر زندران مینجی تولوگ بہت خوش ہوئے۔اب تو بیر حالت ہوگئی کہ بابی جدھر کارخ کرتے اور جس شمر میں جاتے سخت رسوائی کے ساتھ نکال دیئے جاتے۔ حاکم ساری کو تاج زرین کا حال معلوم ہوا تو پیادے بھیج کر ساری میں طلب کر ناچا ہالیکن وہ نور کو چلی گئی تچھ وقت نور میں رہی۔ آ ٹر باشند گان نور نیانے اے گر فتار کر کے حکام کے حوالے کر دیا۔ حکام نے اسے طہر ان چھے دیا۔ یہال وہ محمود خال کلال ترکی کی حراست میں ر تھی می اور اگست1852ء تک جبکدوہ مل ہوئی ہے آس مکان پر ہی۔ کو محود خال کے مکان پر بطاہر نظر مد متمی کیکن وہ مختلف بابیوں کے ساتھ شر کے مختلف حصول میں بار ہادیکھی گئی جمال وہ

طرح طرح کے حیلے حوالے کر کے چلی جاتی تھی۔ دوؤھائی سال اس طرح گرد گئے۔ آثر جبنا صر الدین شاہ پر قاتا تا منہ تھا کہا گیا تو یہ بھی ان اٹھا تیس ماخوذین میں داخل تھی جو واجب القتل ٹھرائے گئے۔ تھے۔ تاریخ نگار اس میں باہم مختلف البیان میں کہ قرۃ العین کس طرح ہلاک کی گئی ؟ بعض کہتے ہیں کہ اس کا گلا گھونٹ کر اس کی تعنی کما جات کہ اسے باغ "لالہ ذار" میں ہلاک کیا گیا۔ بعض بیان سے اس کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ یہ بھی کما جاتا ہے کہ اسے باغ "لالہ ذار" میں ہلاک کیا گیا۔ بعض بیان کر تے ہیں کہ اس فا گلا گھونٹ دیا گیا۔ یہ بھی کما جاتا ہے کہ اسے باغ "لالہ ذار" میں ہلاک کیا گیا۔ بعض بیان کو تیس کو پھر وں سے بائے دیا گیا۔ بیان میں ہے کہ اس کی زلفین چاروں طرف سے کاٹ کو کیس کو پھر وں سے بائے دیا گیا۔ بھر سر مونڈ ڈالا گیا۔ پھر سر کے بچ کے بال ایک نچر کی دم میں باند مے گئے اور لوگ اس طریقہ سے گھینچ ہوئے اسے دار القصنا میں لائے۔ محکمہ قضاء نے تھم نافذ کیا کہ کے اور لوگ اس طریقہ سے کھینچ ہوئے اسے دار القصنا میں لائے۔ محکمہ قضاء نے تھم نافذ کیا کہ کے بعد اس کی لاش آگ میں بھونک دی گئی گین میر سے نزدیک مونو الذکر روایت نا قابل اعتباد کے بعد اس کی لاش آگ میں بھونک دی گئی گئین میر سے نزدیک مونو الذکر روایت نا قابل اعتباد ہے۔ شرر مرحوم نے یہ کھینے میں خلطی کی ہے کہ قرۃ العین علی محمد باب کے در صال کی شروا تھا۔ کیس موڈ آف دی باب می کہ اور قرۃ العین کو اگست 1852 میں خاک ہلاک پر ڈالا گیا۔ (ایسنا) عربی سوڈ آف دی باب می کہ اور قرۃ العین کو اگس خاک ہلاک پر ڈالا گیا۔ (ایسنا) میں موڈ آف دی باب می کہ اور قرۃ العین کو اگس خاک ہلاک پر ڈالا گیا۔ (ایسنا)

#### حضرت فاطمہؓ کے مظہر ہونے کادعویٰ

قرة العين سيدة النساء حضرت فاطمه زبراه سلام الله عليها كے مظر ہونے كى د عويدار تقى اس بابيت يل ان شخف اور غلو تھا كہ غير جابيوں كو دكھ كر اس كى آتكھوں ميں خون اتر آتا تھا۔ حاجى مير زاجانى كاشانى لكھتا ہے كہ راہ استدلال ميں بہاڑ كى چنان سے زيادہ مضبوط تھى اور اسى كا اثر تھا كہ لوگ اسے بافى ند بہ كاركن رائع يقين كرتے تھے۔ حسب بيان حاجى مير زاجانى قرة العين كو كس ام معموم كى ايك حديث پنجى تھى كہ جوكوئى ہمارے كامل شيعوں كود شنام سے يادكرے گا۔ وہ سويا ہم بر سب وضم كرے گا۔ اور جو بميں دشام دے گا گويار سول الله (عليات ) كو گا كا دے گا اور ايسا مخفى ناصبى كافر اور غياب سمجھى تھى لور ايسا مخفى ناصبى كافر اور خبى ہوگا۔ اسى ما پر وہ جا بيوں كے سواہر شخفى كو كافر اور غياب سمجھى تھى لور ايسا كى وہ من الله عنى كى ہوئى چيز ہى حرام سمجھ كرنہ كھاتى چين ايس نے مزعومہ حرام و جس چيز دل كے پاك كر نے كا ايك ذھوكہ سلہ بھى ہار كھا تھا چنا نچہ كمتى تھى كہ ميرى آئك حضرت سيدة جيز دل كے پاك كر نے كا آيك ذھوكہ سلہ بھى ہار كھا تھا چنا نچہ كمتى تھى كہ ميرى آئك حضرت سيدة الناء (رضى الله عنما) كے چشم مبارك كا تھم ركھتى ہے۔ ميں جس نجس اور غاياك چيز پر ايك نظر ذال دول دہ پاك كر خوالى جيز ول على آلى الماتھى قرار ذال دول دہ پاك كو حالى ہم و جاتى ہے۔ كونكہ مطمرات يعني پاك كر نے دائى چيز ول على آلى الماتھى قرار ذال دول دہ پاك وطابى ہو جاتى ہے۔ كونكہ مطمرات يعني پاك كر نے دائى جيز دل على آلى المات فراد دائى در الى دول دہ پاك كون الله دول دہ پاك كون على الله عنوانى ہم الله عنوانى ہم تو مقلى ہم تو كونكہ مطمرات يعنى پاك كر نے دائى جيز دل على الله عنوانى دول مى آلى الماتھى دول على آلى دول دى الله عنوانى كے دول على آلى دول دول ہى آلى الماتھى دول على الله دول دول ہى آلى دول دول ہى آلى دول دول ہى الله عنوانى دول ہى الله عنوانى دول ہى آلى دول ہى تول ہى

نظر بھی داخل ہے۔ چنانچہ اپنیا فی معتقدین ہے کہا کرتی تھی کہ جو چیز بازار سے خریدووہ میرے پاس لے آؤ۔ تاکہ میں اس پر نظر ڈالول اوروہ حلال طبیب ہو جائے۔115 ~

قرة العين بحيثيت قادر الكلام شاعره

مرة العین بحیثیت شاعره ایران می بوی شرت رکمتی ہے۔ پردفیسر براؤن دغیرہ کو مرحور کھتی ہے۔ پردفیسر براؤن دغیرہ کو باوجود تفص بدیات کے دوی قسیدے ل سکے باب نے اس کو طاہرہ کا لقب دیا تھا۔ اس نے اس کا محمد و شاء فور اس کے اشتیاق ملاقات میں کے گئے ہیں۔ ان اشعار میں جو فصاحت دبلا فت دباتہ ذیالی اور شوکت الفاظ ہے۔ یعین ہے کہ وہ قارئین سے خود فراج محسین و صول کر لے گی۔

باب65

# شيخ بھيك اور شيخ محمد خراساني

دومسيحان كاذب

بعض نادا تف گمان کرتے ہیں کہ مر زاغلام احمد بی وہ حضرت ہیں جنبول نے ہندو ستان میں سب سے پہلے علم مسجت بلد کر کے خلق خداکو مگر او کیا۔ لیکن یہ خیال صحح نمیں۔ ان سے پہلے بھی سر زمین ہند میں مسیحان کذاب گذر بچکے ہیں۔ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ سید محمہ جو نیور ٹی ای ایک صاحب نے ان کے بیرو میرال جی کماکرتے تھے۔ 901ھ میں بعنی آج سے قریبا سازمے جار سو سال پہلے ہندوستان میں مهدویت کا دعویٰ کیا تھا۔ ان کے پیرو مهدی کملاتے تھے۔ احادیث نبویہ ے ثابت ہو تاہے کہ طہور مهدى عليه السلام كے كچھ عرصه بعد حضرت مسى عليه السلام بازل ہوں گے۔ جب سید محمد جو نپوری کو دعویٰ مهدویت کئے پکھ عرصہ گذر چکا توان کے پیرو حضرت مسج علیہ السلام کی تشریف آوری کے لیے چیم براہ ہوئے لیکن ان کی ظاف توقع مسے علیہ السلام نے قدم رنجد ند فرمایا کیونکد ان کی تشریف آوری سیج مهدی علیه السلام کے ظہور کے ساتھ دوستہ ہے۔ آ ثر سیدجو نپوری کے مریدوں میں سے ایک فخض شخ بھیک نام مسجیت کامد عی بن میضالین طاہر ہے کہ جب تک شخ تھیک کوسید جو نپوری کی بارگاہ ہے میحیت کی سند صداقت ند ملتی وہ ممدویہ عی علی مسے تسلیم نہیں کیا جاسکتا تھا۔ جب شخ بھیک میرال جی کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرال جی نے فرمایا کہ تجھ کو عینی کس نے مایا؟اس نے کمااس نے جس نے آپ کو ممدی مایا۔ میرال جی نے کما تو جھوا مستے ہے کیونکہ تیری مال تو فلانی متی۔ آنے والے عیلی تو مر یم کے فرز ند ہوں گی اور ڈانٹ کر کما کہ اگر تو پھر متے مہ عود ہونے کادعویٰ کرے گا تو کا فر ہو جائے گا۔ شخ بھیک پر اس دقت اس وعظ کا پچھ اثر نہ ہواکیکن چندروز کے بعد خود ہی اس وعویٰ ہے رجوع کم لیا۔ میرال بی نے کمااب بالا یے آ سان

ہے کس طرح اتر آئے ؟ پھر خود ہی کہ دیا کہ ہال یہ بھی ایک مقام تھا۔ 115 سمدویہ میں سید محمد جو نیوری کی رصلت کے بعد ووا خانہ سماز مسیحان مدعوو کا پیۃ چلتا ہے۔ حسب ہیان مولانا محمد زمان خال شہید مهدویه کی ایک کتاب "انصاف نامه" کے اٹھارویں باب میں لکھاہے کہ سید محمد جو نیوری کے ا یک خلیفہ خوند میر کامیان ہے کہ ایک د فعہ میاں خوند میر نے فرمایا کہ میں آج رات ملطوجہ تمام بیٹھا تھااور میرال جی کو پھٹم خود و کھتا تھا۔ میں نے یو چھامیرال جی! مہتر عیسیٰ کس وقت آئیں گے ؟ فرمایا نزدیک زمانہ میں نے بو چھا۔ آپ کے ساٹھ سال بعد آئیں گے ؟ کما نزدیک پھر بوجھا آپ کے پچاس ہرس بعد آئیں گے؟ فرمایا نزدیک میں نے دریافت کا کہ تمیں سال بعد آجائیں گے۔ فرمایا نزویک ہے جمادس سال کے بعد آجائیں محے ؟ کمانزدیک ربوجھاآپ سے جالیس پرس کے بعد آئیں هے ؟ کمانز دیک۔اس کے بعد ایک طرف اشارہ کر کے فرملیا۔ یہ دیکھومہتر عمیلی حاضر ہیں۔ خود ان ے یوچھ لو۔ میال خوند میر کتے ہیں کہ میں نے حضرت عیلی علیہ السلام سے ملاقات کی اور بہت ی ہاتیں دریافت کیں لیکن یہ بوچھتا بھول کیا کہ آپ کب تشریف لائیں گے ؟اس مکاشفہ کے ہیں سال بعد جو نیوری کے ایک مرید شخ محمد ٹراسانی نے سندھ میں مسیح مدعود ہونے کا دعویٰ کیا۔اسلامی حکومت تھی۔اس قتم کی فتنہ پر وازی ایک منٹ کے لیے ہر واشت نہیں کی جائلتی تھی۔ ٹر اسانی زیر حراست کرلیا گیااور باوشاہ شریعت پناہ کے تھم ہے اس کاسر تھلم کیا گیا۔116 ساسلامی سلطنت میں فتند پر دازمیوں اور خانہ ساز مهدیوں کا یمی حشر جو تاہے۔اس انجام کے پیش نظر مسے قادیاں نے نہ تجھی جج کے لیے مکہ معظمہ جانے کی جرات کی اور نہ امیر افغانستان کی دعوت پر سر زمین افغانستان کا رخ کیا۔

ایک اور مسیح د جال

ای انساف نامہ میں نہ کور ہے کہ جو نپوری کے مریدوں میں اہر اہم ہولہ نے بھی عیب ویت کا دعویٰ کیا تھا اس ہے کھی کی کما گیا کہ آنبوالے عیلی علیہ اسلام تو مریم آئے فرزند ہیں اور تیرے مال اور باپ فلال ہیں۔ 117 - معلوم شیں کہ میال ہولہ اس کے بعد تائب ہو گیا یام زا غلام احمد کی طرح اپنی ہٹ پر قائم رہ کرید ستوراغوائے خلق میں مصروف رہا؟

#### باب66

## مومن خال اچی

مومن خان اپی جے حاتی میر زاجانی کاشانی اور دوسر بابیوں نے مومن بندی کے نام سے یاد کیا ہے۔ سید جلال الدین خاری رجتہ اللہ علیہ کے خانوادہ میں سے تھا۔ جواج میں کملین عرفاء میں سے گذر سے ہیں۔ سات سال کی عمر میں چیک یا کی دوسر سے عارضہ سے اندھا ہو گیا تھا۔ اس کار بحان طبح دین کے جائے دنیا کی طرف زیادہ تھا۔ اس لیے اوائل عمر میں دبنی علوم کی جائے دنیا کی طرف زیادہ تھا۔ اس لیے اوائل عمر میں دبنی علوم کی جائے دنیا کہ طب بنجوم 'جفر اور صناعت میں یہ طوٹی رکھتا تھا۔ متعدد زبا نیس جانیا تھا۔ میں سال کی عمر میں جج بیت اللہ کا قصد کیا۔ جب بعبد بنی پہنچا توبد نصیبی سے معدد زبا نیس جانیا تھا۔ ہیں سال کی عمر میں جج بیت اللہ کا قصد کیا۔ جب بعبد بنی پہنچا توبد نصیبی سے مبال سے مال کی عمر میں گئرت فضائل میں انتا مبالغہ کیا کہ مو میں دام جبابیت کا وعویٰ کیا ہے۔ بافی نے اس کا دائے می گئرت فضائل میں انتا مبالغہ کیا کہ مو میں دام فریب میں آئی بالغہ کیا کہ مو میں دام اندھا ہے اس کا دائد اس کو انقد ایمان دی ہو انقاق سے باب بھی اس سال کہ معظم اندھا کی جوادوں گی۔ سوء انقاق سے باب بھی اس سال کہ معظم سعاوت کرتے اور اپنی مغفرت کے سامان مہیا کرتے ہیں گئری اس کو کم گئے جوابر و لالی معلات سعاوت کرتے اور اپنی مغفرت کے سامان مہیا کرتے ہیں گئری اس کو کم گئے جوابر و لالی معلات سے اپنے جیب و داماں بھر لئے۔ اس نے بابیت کیا پائی گویا اس کو کم گئے جوابر و لالی مطال سے این جیب و داماں بھر لئے۔ اس نے بابیت کیا پائی گویا اس کو کم گئے جوابر و لالی مطال سے خوابر و دالی اس

محئے۔ مراجعت وطن کا خیال ترک کر کے ایران کا قصد کیااور ہمیشہ کے لیے وہیں کا ہورہا۔ جن ایام میں بابیوں نے ماز ندران میں اور حم مجار کھاتھا۔ مومن ان دنوں وہاں پہنچا۔ ہر چند کو مشش کی کہ قلعه میں داخل ہو کر جاہدوں میں شامل ہو جائے مگر کا میاب نہ ہوا۔ اننی دنوں میں ایک شخص مرزا مصلفی کرومومن کے طلقہ ارادات میں داخل ہو گیا۔ مومن خال نے اس کی رفاقت میں گیلان کا سفر کیل۔ الل محیلان نے ان کی یوی محالفت کی۔ گیلان سے انزلی گئے مومن نے دہال پینچ کر بوی مر**گری ہے یا کیا نفر چیز دیا۔ دہاں** کے باشندوں کواس درجہ ناگوار ہواکہ خور دنوش کے مہیا کرنے ہے اٹکار کر دیا۔ جب اس پر بھی اند صاوباں ہے نہ ٹلا تولوگوں نے آد ھی رات کے وقت وہال ے جرا نکال دینے۔ میال سے قروین اور قزوین سے طهر ان کیا۔ دہاں صبح از ل اور بھاء اللہ سے ملا قات مولی۔ بہاء اللہ نے یہ دیکھ کرکہ برباب کے طریقہ محبت میں صادت ہے بہت کچھ نواز شیں کیں۔ مع ازل نے اسے د تھی نندہ م ج کی افرر کے حسب معداق بھر (بیا) کے نام سے موسوم کیا۔ کچھ و نول کے بعد مومن "ر جعت حنی "کادعویدلر ہوا۔ نوراینے اس دعویٰ کے متعلق صح ازل ادر بہاء الله كو اطلاع وى مج ازل نے ال وعوى كى تصديق كى اور جواب خط عين "ايسر الالهر" (بیاؤں میں سب ہے بڑا ہیا ) کا خطاب دیا۔ میج ازل نے اندھے کے نام جو عربی خط لکھااس میں پیر الفاظ بھی تھے۔یا حبیب انا قد اصطفیناك بین الناس (اے صبب! بم نے تمہیں لوگول میں ہے منتخب وہر گزیدہ مالیاہے۔) اس دعویٰ کے بعد ارض قاف کارخ کیا۔ وہال بھی بہت سی مخلوق اس کی حرارت محبت میں جذب ہو کر گمر اہ ہو گی۔

#### بابیوں کے پروردگار

بابیوں کی ایک نمایت شر مناک تجروی بیہ تھی کہ وہ علی محمد باب کو بے تکلف پروردگار عالم اور رب اکبر کے خطاب سے مخاطب کیا کرتے تھے جس سے خیال ہو تاہے کہ شایدوہ اس کو اپناخالتی ور از ق یعین کرتے ہیں۔ حاجی میر زاجانی لکھتا ہے۔"ور زمانے کہ تھم از حضر ت رب العلی لیعنی جناب ذکر علیہ السلام (علی محمد باب) صاور شدہ بود کہ اصحاب جز اسان ہروند" 118 سان طرح جب کور چیشم و کورول مومن ہندی ارض قاف نے چل کر چریت پہنچا تو اس نے باب کو ویکھتے ہی بندارٹی (یمی میر ارب ور گارہ ب )کا نعرہ لگایا اور بے خود ہو گیا۔ اور حسب بیان حاجی میر زاجانی کاشانی گریہ و زاری کرتے ہوئے یہ کہنا شروع کیا۔ انا المقائم المذی خلیس (میں قائم ہوں جو خوش اعتماد جان شادی پر آبادہ نظر آئے۔ مومن نمایت نظیف لباس پہنما تھا۔ حسب بیان حاجی خوش اعتماد جان شادی پر آبادہ نظر آئے۔ مومن نمایت نظیف لباس پہنما تھا۔ حسب بیان حاجی میر زاجانی المادہ نظر آئے۔ مومن نمایت نظیف لباس پہنما تھا۔ حسب بیان حاجی میر زاجانی المادہ نظر آئے۔ مومن نمایت نظیف لباس پہنما تھا۔ حسب بیان حاجی میر زاجانی المادہ نظر آئے۔ مومن نمایت نظیف لباس پہنما تھا۔ حسب بیان حاجی میر زاجانی المی نے ایک نے کا دیکھ کے غذا تک نہ کھا سکتا تھا۔ اس کی تقلیل غذاکا یہ عالم تھا میر زاجانی نے ایک نے ایک نے کہ کا بیا عالم تھا

کہ چالیس دن کے بعد گلب اور قند خاول کر تا۔ خلاصہ یہ کہ ان حدود ش اس نے خوب یا کھند رہایا۔

لوگ جو تی در جو تی آتے اور اس کی کمند خدع میں سینتے جاتے تھے۔ جب یہ خبر حاکم خوی کو ہوئی تو

اس نے اندھے اور اس کے دو مشہور پیروؤل شیخ صالح عرب اور ملا حبین خراسائی کو ہملا ہمجا۔ اندھا

حاکم کے سامنے جاکر اگر نے لگا۔ اور قائمیت کا دعو کا کر کے بولا میں چنیں و چنال کر ڈالوں گا۔ حاکم

نے غضبناک ہو کر حکم دیا کہ تینوں کو مید لگائے جا کیں۔ چنانچہ حکم کی دیر متی ۔ مید پر نے گھ۔ جب

تک حواس قائم رہے تینوں مید کی ہر ضرب پر اپنی اننا المللہ (بلاندشیہ میں خدا ہوں) پکارتے

رہے۔ اس سے معلوم ہو تاہے کہ صرف باب ہی ان کا خدانہ تھاباتہ وہ نا نکار خود بھی (معاذاللہ) خدائی

نے چرتے تھے۔ صالح عرب کی خدائی کا تو دہیں خاتمہ ہو گیا یعنی پٹنے پٹے ڈھر ہو گیا۔ باتی دونوں کو

نے خدائی دعویٰ سے باز آنے کے لیے باربار کہا گیا گمروہ ہر دفعہ یمی جواب دیتے تھے کہ ہم منافق نیسی ہیں کہ مارے ڈر کر اپنے خیالات سے رجوع کر لیں ہم نے جام محبت پیاہے۔ اس شراب کا نشہ نمیں ہیں کہ مارے ڈر کر اپنے خیالات سے رجوع کر لیں ہم نے جام محبت پیاہے۔ اس شراب کا نشہ بھی نہیں کہ مارے ڈر کر اپنے خیالات سے رجوع کر لیں ہم نے جام محبت پیاہے۔ اس شراب کا نشہ بھی نہیں کہ مارے ڈر کر اپنے خیالات سے رجوع کر لیں ہم نے جام محبت پیاہے۔ اس شراب کا نشہ بھی نہیں کہ مارے ڈر کر اپنے خیالات سے رجوع کو توارزن الروم بھیج دیا گیا۔ دوسر سے کا حال معلوم بھید ہوگی گیا۔ دوسر سے کا حال معلوم بنیں۔

### دوبالی ند ہبی بیثواؤں کاد لچسپ جھکڑا

میزان بھی جن ہے لیکن میرا گمان ہے ہے کہ چونکہ اس مٹس عزت کے جلال کے پہلو ہیں میری عبود سے وفاکا درجہ بوطا ہوا ہے۔ اس لیے آنخضرت کے آثار ہو بیت جو فطری آیات ہیں جاری ہوئے ہیں۔ اعظم آیات ہیں۔ چھ مینے تک دونوں کا جھڑا چلارہا۔ آثر عظیم نے رواداری سے کام لیے کر مومن کے دعادی کو تعلیم کر لیا۔ 119۔

#### بابيون كاعقيدة تانخ

بالى لوگ قيامت كے مكر لور جنودكى طرح مكر لور جنودكى طرح نناسخ ارواح كے قاكل تے۔ ایک مرتب کا محو مک رہا تعد اند حاد وین کنے لگا کہ یہ کا فلال شخصیت کی رجعت ب دہ مخض اس کے چکر عل محرب ہور ہے۔ ماتی میرزاجانی کا شانی لکھتا ہے کہ اس کے بعد مومن ہندی نے اس کے مکان کا ہے قتان ماکر کماکہ اس کا مکان بہال سے سر ہ گھر چھوڑ کر دا تع ہے۔ متوتی کے استخدی جی اور میرے قول کے صدق کی یہ یہ نشانیاں ہیں۔ جب تخص کیا گیا تو سب باتم ہے کام و کاست میں علت ہو کیں۔ 120 - لین میں یہ کتا ہوں کہ اندھااور اس کا مداح جانی میاں جو چاچیں کمیں اور تکھیں کوئی کمی کی زبان اور تھم روک نیس سکتا۔ لیکن ظاہر ہے کہ آج تک کوئی مختص اس حتم کے معمل اور بعید از قیاس دعوے کر کے ان کاکوئی ثبوت مجعی پیش نہیں کر سکا۔ آئے دن لا ہور کے ہندہ جرائد اس حم کے من مکڑت افسانے شائع کیا کرتے تھے کہ فلال مقام پر ا کی خور د سال ہندو اڑک اپنے چھلے جنم کے واقعات سناتی ہے۔ لیکن ان سے سوال یہ ہے کہ ہمیشہ مندو لڑکیاں عی ایسے ممل قصے کول ساتی جید مطلان یا عیمائی یا مودی لڑکیال کول نس ساتی ؟ ورجب ایک بے تمیز خورد سال لڑ کی اٹی گذشتہ زندگی کے حالات ساسکتی ہے توتم باتمیزاور عاقل دبالغ ہو کراپی تاریخ کیوں نسیں پیش کر دیتے۔اگر گاند ھی جی بیالوی جی یا منجی جی یا دوسر ہے ہنود کو اس قتم کا دعوی ہو تو وہی ام بی حیات سابقہ کے حالات وواقعات شائع کر دیں۔اصل یہ ہے کہ تولہ بھر کی زبان ہلا کر یادو تمن ماشہ کا قلم چلا کریے پر کی ہانک دینا چھے بھی مشکل نہیں ہے ۔ کیکن دیانت داری اور راست بازی کے ساتھ مبھی کوئی خفص اپنی مز مومہ سابقہ زندگی کاہر کر دعویٰ شہ كر سك كالداند هے نے كة كاسابقہ جنم تو بھانب لياليكن اس نے بيالجمىن متاياكم خود يملے كمال مس پکر میں اور کس حالت میں تھا؟ جس طرح اندھے نے کسی کتے کو کھو تکتے و کھ کر کمد دیا کہ بد فلال محف ہے اور اس کے استے بیٹے تھے۔اسی طرح ہر محف کسی کتے کو دیکھ کر ازراہ کذب وزور کہہ سکتا ے کہ یہ فلال متوفی فخص بے فلال کمر میں جوبیوہ بودہ اس کی منکوحہ متی۔ فلال کمر کے لڑ کے اور لڑ کیاں سب اس کی اولاد ہیں۔ غرض یہ ایک مطحکہ خیز وعویٰ ہے جسے کوئی ذی عقل وخر د اصلا قابل التفات نهيس سجعتار

#### اندھے کی اندھی پیشین گو ئیاں

حاتی میر ذاجانی لکھتاہے کہ شجر و مبار کہ اذلیہ کے ظہورات میں ہے دومر اظہور آقاسید مومن کا تھااس کی کوشش سے ترکتان میں بائی نہ بب کو بہت پچھ ترقی نصیب ہوئی۔ اس نے پچھ دعوے دعوے اور پیشین کو کیاں کیس ان کا ظہور ضرور ہوگا۔ لیکن اگر وہا تیں اس دورہ میں مقدر نہیں تو پچر کسی دو سرے ہیکل ورجعات میں جو امام کا مظہر ہوگا ظاہر ہوں گی۔ کیونکہ مومن نے جو پچھ دعوے کئے اسان حق ہے کئے۔ حق بی اس کے اندر بول رہا تھا۔ پس چونکہ اسان اللہ تھی۔ ان المله لا یختلف المدیعاد کے محموجب وہ خدائی وعدے کسی طرح ضرور پورے ہو کے رہیں گے۔ یختلف المدیعاد کے محموجب وہ خدائی وعدے کسی خرح حق بول رہا تھا۔ اس طرح ہوں کے رہیں گے۔ اس طرح حق بول رہا تھا۔ جس طرح ہمارے مر ذاغلام احمد صاحب کے اندر بولا کر تا تھا اس لیے میرے خیال میں مناسب ہے کہ پیشین گو کیوں کے خلط احمد صاحب کے اندر بولا کر تا تھا اس لیے میرے خیال میں مناسب ہے کہ پیشین گو کیوں کے خلط علیہ پر حضر ت ''مسیح موعود'' کو بھی مومن ہندی کے ساتھ شامل کر دینا چا ہے اور یقین رکھنا چا ہے کہ جو پچھ دعوے اور گو کیا ان ان دونوں نے کیس ان کا ضرور ظہور ہوگالیکن آگر دوہا تیں اس دور میں مقدر نہیں تو دس بیس ہزار سال خاہر ہو جا کیں گی۔ بیابیوں اور مرزا کیوں کو گھر انا نہیں میں مقدر نہیں تو دس بیس ہزار سال خاہر ہو جا کیں گی۔ بیابیوں اور مرزا کیوں کو گھر انا نہیں جا ہے۔

باب67

# مر زایجیٰ نوری معروف به صبحازل

مر زایجیٰ نوری معروف به صبح ازل علی محمد باب کاو صی و جانشین تھا۔ موضع نور علاقہ ماز ندران میں پیدا ہوااس کاباب میر زاعباس جو شاہ ایران کی مجلس وزارت کا ایک رکن تھا۔ میر زا ہزرگ نوری کے لقب ہے مضور تھا۔ میر زاہزرگ نوری کے دوییٹے تھے جن کی مائیں الگ الگ تھیں۔ بوے کا نام میر زاحیین علی ملقب بہ بہاء اللہ اور چھوٹے کا نام میر زایجی مقلب بہ صبحازل تھا۔ ازل کی ماں اس کی طفولیت میں مر گئی۔ گواس کے باپ نے اپنی دوسر پی ٹی کو تا کید کرر کھی تھی کہ ازل کواینے بچے کی طرح پرورش کرے مگر دہ اس ہے سوتیکی ماؤں بی کا ساسلوک کرتی رہی۔ حاجی میر زا کاشانی بابی ''تقلعۃ الکاف'' میں لکھتا ہے کہ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ حضرت خاتم الانبیاء علیت اور جناب امیر المومنین علی اس کے گھر تشریف لائے۔ازل کامنہ چوہالور فرمایا یہ طفل ہمارا بچہ ہے۔اس کی اس وقت تک انچھی حفاظت کروجب تک وہ ہمارے قائم علیہ السلام (علی محمہ باب) کے پاس نہ پہنچ جائے۔اس دیا کے بعد وہ اے اپنی او لا دے زیاد ہ چاہئے گئی۔122 - مگر ظاہر ہے کہ یہ قصہ بالکل من گھڑت اور کسی بائی کا دماغی اختراع ہے۔ کیونکہ علی محمہ باب اور اس کے تمام پیروانتنادرجہ کے زندیق اور منامے دین کے منهدم کرنے والے تھے۔اس لیے یہ قطعانا ممکن تھاکہ حضور خیر الوری علی اورامیر المومنین علی مرتضی من منی الله عنه کسی رافصیه کے خواب میں آکر کسی بے دین کی کفالت و خبر ممیری کی تا کید فرماتے۔ مو حاجی میر زا جانی نے لکھا ہے کہ صبح ازل ہی من یظیمر ہ اللہ تھا۔ 123 – لیکن معلوم نہیں کہ خود ازل بھی تبھی اس منصب کا مدعی ہوا تھایا نہیں ؟ بابی لوگ مر زایجیٰ کے صبحازل سے ملقب ہونے کی یہ مضحکہ خیز اور من گھڑت وجہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے صبح ازل سے در خشند گی یائی تھی۔

### باب کی جانشینی

صبح ازل نے اپنے بالی ہونے کا حال اس طرح لکھاہے کہ جن دنوں علی محمہ نے باب ہونے کا دعویٰ کیا۔ میرا آغاز بلوغ تھا۔ان ایام میں میرے ول میں سے خیال موج زن تھا کہ کسی عالم دین کی تقلید کروں۔ میں علاء کے حالات کی تحقیق کیا کر تا تھا۔ان ایام میں باب کے ظہور کابرواغلخلہ بلند ہوا۔ میرے بھائی (بہاءاللہ) کواس تحریک سے یوی دلچیسی متی۔ دہباب کی تحریریں پڑھوایا کرتا اور میں بھی اکثر ان تحریروں کو سناکر تا تھا۔ یمال تک کہ ایک مرتبہ آنخضرت (باب) کی ایک مناجات بڑھی گئی جس میں فآ ہ آہ یاالٰمی کے الفاظ بحثر ت تھے۔اس کلمہ روح نے جمھے اپنی طرف جذب كر ليااورباب كى محبت دل ميں رائخ ہوم في-124 ساسے معلوم ہو تاہے كه صحارل كو بھى مناجات کے الفاظ نے کھائل کر دیااور اس بد نصیب نے اتنی زحت کوار انہ کی کہ باب کے دعوؤں کو پیغیبر خداصلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آئمہ اہل بیت کی تصریحات کی روشن میں دیکھ لیتا۔ جب علی محمد نے بابیوں کو خراسان جانے کا حکم دیا تو صبح ازل بھی ان کے ساتھ چل دیا۔اس وقت اس کی عمر صرف پندر ہرس کی مقی اس کے بعد این بھائی کے ساتھ فراسان میا۔ اثنائے راہ میں قرة العین سے ملا قات ہو گی۔ جن دنول ملا محمہ علی بار فروشی قلعہ میں تھااس نے صبح ازل سے مدو جابی تھی۔ صبح ازل اینے بھائی اور چند دوسرے آدمیوں کے ساتھ عون و نصرت کی غرض سے عازم قلعہ ہوالیکن ادر نہ میں حاکم آبل نے گر فتار کر لیا۔ جب صبح ازل کو گر فقار کر کے **آبل میں لائے تو** مشتعل شہریوں نے بازار وں اور کو چوں میں اس کی ہوی فضیحت **کی۔لوگ لعنت کرتے پھر بر ساتے** ادر منہ ير تھوكتے تے۔اس كے بعد تھوڑے دان تك قيدر كھ كر چموڑ ديا ميا۔ مج ازل طران سے باب کے نام عرائض بھیتارہا۔ باب نے اپنا قلم دان کاغذات پارچہ جات کہای انکو تھی اور بھی دوسری چیزیں میج ازل کے لیے روانہ کیں۔اورا بنی جانشنی کی و میت کر کے تھم دیا کہ وہ " بیان" کے آٹھ داحد لکھ کر کتاب کی منحیل کر دے اور آگر من یعم واللہ عظمت واقتد ار کے ساتھ طاہر ہو جائے تو پھر ''بیان'' کو منسوخ سمجھے۔ ماجی میر زاجانی لکھتا ہے کہ ''من پیٹیمر واللہ''سے خود مج ازل

کی ذات مر او تھی۔ کیونکہ اس کے سواکوئی شخص اس منصب کا اہل نہیں ہے۔ 125 - باب کی ہلاکت کے بعد تمام بافی بلا استثناء صبح ازل کو واجب الاطاعت اور اس کے احکام واوامر کو مفروض الا تمثال یقین کرتے تھے۔ صبح ازل ان ایام ہے لے کر ندعہ طہر ان کے واقعہ تک جب کہ ان عظمائے بابیہ نے اس واقعہ میں شرمت مرگ نوش کیا۔ گرمی کا موسم شمیر ال میں جو حوالی طہر ان میں ایک سر دمقام ہے اور موسم زمتان ماز ندر ان میں گزار تا تھا۔ اور اپنے تمام او قات بالی پنتھ کے نشر ولیاغ میں صرف کرتا تھا۔

### بغداد میں بابی اجتماع

جببابیوں نے شاہ ایران پر قاتانہ حملہ کیااور جابیوں کے خلاف دارو کیر کا سلسلہ شروع ہوا تو صح ازل جو اس قتل نور میں تھا۔ فورا ہہ تبدیل ہیئت بغداد کو بھاگ گیا۔ حکومت ایران نے اس کی گر فقاری پر بخرار تومان انعام کا اعلان کیا۔ ایک سرکاری جاسوس سے اس کی ملا قات بھی ہوئی اور جاسوس نے پہلے نیغیر اس سے بہت دیر تک باتیں کیں تاہم صحح ازل درویتی کے لباس مصاو کشکول کے ساتھ حدود ایران سے باہر نگلنے میں کا میاب ہو گیا۔ کین اس کا بھائی بہاء اللہ طہر ان میں قید ہو گیا۔ کین اس کا بھائی بہاء اللہ بھی زندان طہر ان سے مخلصی پار صحح ازل 1268 ھیاوا کل 1269 ھیل داد دبعد اد ہوا۔ اس کے چار ماہ بعد بہاء آہتہ بغداد کارخ کیا یمال تک کہ بغداد میں ان کی جعیت بہت برھ گئے۔ انہوں نے بھی آہتہ بغذاد کارخ کیا یمال تک کہ بغداد میں ان کی جعیت بہت بو گئے۔ انہوں نے 1279 ھیل سے۔ بہاء اللہ اس کی مدت عراق عرب میں اس کی جعیت بہت بو تا تک فود یمااللہ کی تحریروں سے ثانہ ہوتے کا و مطبع و منقاد رہا اور گو اس دوران میں چند ہا بیوں نے مختف افکہ اور متحد المقدر اور ان کے در میان کی تفرقہ و انقدام کے بیارہ طاہر نہ ہوئے۔

## خليفته الباب سيبهاء الله كي سركشي

بھول مصنف "ہشت بہشت "126 - اقامت بغداد کے آخری ایام میں بہاء اللہ کے طرز عمل میں بہاء اللہ کے طرز عمل میں بہت کچھ تغیر ات رونماہوئے سے حالت دکھ کر بعض بابی قدما مثلاً ملا محمہ جعفر زاتی علی قاہر حاجی سید مجمد اصنمانی حاجی سید مجمد جواد کر بلائی حاجی میر زااحمہ کاتب عابی میر زامجمد رضاد غیرہ سخت معظرب ہوئے اور بہاء اللہ کو اس طرز عمل پر شدید کی۔ ان لوگوں نے بہاء اللہ کو صبح ازل کا اطاعت شعار رہنے کی آئی تاکید کی کہ وہ شک آگر بغداد سے باہر چلاگیا اور دوسال تک سلیمانید کے

اطراف میں بہاڑوں میں رہا۔ اس عرصہ میں بغداد میں بابیوں کو ہر گز معلوم نہ تھا کہ بہاء اللہ کہاں ہے۔ آخر جب پتہ چلا تو صبح ازل نے اس کو بغداد مراجعت کرنے کے لیے چٹی کھی۔ یہاء اللہ اشٹال امر کر کے بغداد واپس گیا۔ انہی ایام میں میر زااسد اللہ تیریزی بد دیان نے کہ باب نے اس کو آئیات صبح ازل کا کا تب مقرر کیا تھا اور عبر انی اور سریانی زبانوں میں یہ طوئی رکھا تھا۔ ''من اللیم ہونے کا وعویٰ کیا۔ بہاء اللہ نے اس کے ساتھ بڑے مناظرے کئے آخر وہ بابیوں کے ہاتھوں الله ہونے کا وعویٰ کیا۔ بہاء اللہ نے بائ میں ایک وزنی پھر باندھ کر اس کو شلا العرب میں غرق کر دیا۔ اس طرح میر زاعبد اللہ غوغان حین میل فی معروف بہ حسین جان اس حسن ہندیائی اور میر زاعجہ ذریدی معروف یہ نبیل میں ہے ہر ایک بائی من یظیم واللہ ہونے کا در کی جوا۔ آخر بابیوں کے زرندی معروف یہ نبیل میں ہے ہر ایک بائی من یظیم واللہ ہونے کا در کی جوا۔ آخر بابیوں کے بازار ہوا وہ ہوس میں اس جنس کی آخی اور تھی گوائی کے لباس کے ساتھ آداستہ کرنے گئا تھا۔

#### بغداداوراورنه يے اخراج

اب بابیوں نے ایران کے ہر گوشہ ہے بغداد کارخ کیا۔ان کی جمعیت دن بدن ہر ھنے کلی۔ کربلااور نجف کے شیعی علاء یہ دیکھ کر کہ بالی لوگ مشاہد مشرقہ کے قریب آجمع ہوئے ہیں اور ان سے اور عامہ مسلمین سے ان کے جھڑے قطبے رہتے ہیں۔ بابیوں کے قیام بغداد کی مخالفت کرنے گئے۔ دولت ایران نے بھی اپنے اعتبولی سفیر میر زاحسین خال مثیر الدولہ کو مدایت کی کہ وہ دولت عثانیہ سے درخواست کرے کہ جاہیوں کو بغدادے کسی دوسرے علاقے میں منتقل کر وے۔"باب عالی" نے دولت ایران کی خواہش کی تحمیل اور جاہیوں کوبغد ادسے استبول چلے آنے کا تھم دیا۔ بیاوگ جار مهینہ تک قطنطنیہ میں رہے لیکن چونکہ ان کا قیام امن عامہ کے حق میں سخت مضر السب ہوا۔اس لیے تمام بافی رجب 1280 ھیں قطنطنیہ سے اور نہ (اوریانویل) بھیجو دیے مجے۔ بدلوگ 20 ربیع الثانی 1285ھ تک اور نہ میں رہے۔ اور نہ میں صبح از ل اور بہاء اللہ مین جھڑے تھے بریار ہے تھے ادر فریقین میں سے ہر ایک کی یہ کوشش تھی کہ اپنے حریف کو رک دے۔جب باب عالی نے ان میں بیجان واضطر اب کے آثار مشاہدہ کئے اور یقین ہواکہ فریقین آباد ، پیکار بیں تو دولت عثمانيد فياس قصد ميں يزنے كے بغير كه فريقين ميں سے برسر حن كون بياور خطاكار كون؟ 1285 میں تمام بابیوں کو اور نہ سے کوچ کرنے کا حکم دیا۔ بہاء انتداوراس کے چرووس کے لیے ععد علاقد شام من قیام کرنے کا علم دیا۔ اور صبح ازل کواس کے اتباع سمیت جزیرہ قبر ص ش جو اس دفت ترکی کی عملداری میں تحاقیام کرنے فرمان جاری موال میج ازل 5 تمبر 1868ء کو جزیرہ قبرص پہنچا۔ ترک حکومت کی طرف ہے اسے ساڑھے اڑتمیں پاسٹر و نکیفہ روزانہ متی تھ۔ 127 س

میج ازل کے مرید حالات انشاء اللہ العزیز بہاء اللہ کے واقعات میں ورج کئے جاکیں گے۔''انسا کیکو میڈید بنا نیکاسیس مرقوم ہے کہ صبح ازل 1908ء تک جزیرہ قبر مس میں زندہ سلامت موجود تھا۔

#### باب68

### بهاءالله نوري

مرزاحین علی معروف به بهاء الله 1817ء میں موضع نور علاقہ ماز ندران میں پیدا ہوا۔
اپنے سو تیلے ہمائی سے ازل سے قریبا تیرہ سال بڑا تھا۔ اس کی ایندائی 35 سالہ زندگی بالکل پر وہ تھا
میں ہے۔ بہاء اللہ بھی ان چالیس بابیوں میں تھا جونا سرالہ ین شاہ والئی ایران پر قاتلانہ حملہ ہونے
کے بعد کر قار ہوئے تھے۔ جب بابیوں نے شاہ کی جان لینے کی کوشش کی تو بہاء الله اس وقت
موضع الچہ میں تھا جو طہر ان سے ایک منزل کے بعد پرے۔ جب اس حادثہ کی فیر مشہور ہوئی تو بہاء الله نیاوران کی طرف روانہ ہو ایکن جھٹ کر قار کرلیا گیا اور پولیس نے لاکر اسے طہر ان کی مجلس
میں وال دیا۔ چار مہینہ کے بعد جب شامت ہوا کہ اسے شاہ کی حملہ آور جماعت سے کوئی تعلق منسی
ہو تو تیہ خانہ سے مخلص نصیب ہوئی۔ رہائی کے بعد اپنے بھائی شیخ ازل کے پاس بغد او چلا گیا۔ چو تھہ
ہو رہ جو تی ان کو بینا جا نشین مقرر کر چکا تھا اس لیے تمام بلی جو ایر ان سے بھائی سے آر کی فرین والہ ہو رہ سے منہ کے اور ہوئی۔ ان کی حصول
باب صبح ازل کو اپنا جا نشین مقرر کر چکا تھا اس کے بعد اس بھائی جو ایر ان سے بھائی سے آر کی فرین والہ ہو رہ سے منہ کہ من ورب سے۔ وی کے کر بہاء اللہ بہت دن تک سحم ضرورت میں جازل کا فر ہائ دو اور جب
ر فعت کی طبح دامیجر ہوئی۔ اس کے بعد کو بہاء اللہ بہت دن تک سحم ضرورت میں جازل کا فر ہائ ہوں آر جب
مورے سے۔ سے۔ سے چار کر بیا بائٹ سے کے لیے ہا تھ یاؤل مار نے لگا تو بہاء اللہ نے بھی اس جا تھی اس بالہ علی میں انہ ہے کہاء اللہ سے بائی جا تھی یاؤل مار نے لگا تو بہاء اللہ نے بھی اس جام تو سے تھی اس جام تو سے اس کا بر میاز بھی ہو میں بائلہ سے کے لیے باتھ یاؤل مار نے لگا تو بہاء اللہ نے تا مور بھی ہو تھی۔ اس جام تو سے تھی اس جام تو سے تا ہو تا ہے۔

بہاء اللہ کے ہر قول پر آمناو صد قاکمنے پر پوری طرح آبادہ تھا۔ اس محض کو میر زاآ قاجان کاشانی کئے تھے۔ آتا جان بہاء اللہ کو تک کرنے کی ترغیب دینے لگا۔ چنانچ بہاء اللہ کا دعویٰ کرنے کی ترغیب دینے لگا۔ چنانچ بہاء اللہ کا طرف ہے ہی اس دعویٰ کے آجاد نمایاں ہونے گئے۔ آخر ایک دن ہر طاکنے لگا کہ میں ہی "من میں جمیر ہ اللہ سور قوموں کا موعو اور نجات وہندہ ہوں۔ دوساء وقد ما کے ابلیوں نے بہاء اللہ کا بہتر اسمجھایا کہ اس دعویٰ ہے دشہر دام ہوجائے لیکن اس نے ایک نسی آخر خود صح ازل نے بہاء اللہ ہے کہ کہ کہ اللہ ہے کہ کہ اللہ ہے کہ ہے کہ ہے اللہ ہے کہ ہے اللہ ہے کہ ہے کہ ہے اللہ ہے کہ ہے

خداکااو تار ہونے کاد عویٰ

اورنہ پنج کر اس نے اسلامی اور غیر اسلامی ممالک میں خطوط واشتہ ارات بھیج بھیج کر اپنا

پر دپگینڈ اشر وغ کر دیا۔ وہ من بطیم ہ اللہ ہونے کے دعویٰ کے ساتھ اسبات کا بھی مدعی تھا کہ خدا

کر درح اس میں حلول کر گئی ہے۔ اس پر دپگینڈ اکا یہ اثر ہوا کہ بابی لوگ دھڑا دھڑ بہاء اللہ کے دائر ہ

ار اورت میں داخل ہونے تھے۔ اور صحح از لی طرح اس کی بھی ایک جماعت من گئی۔ مثل مشہور ہ

کہ ایک میان میں دو تکواریں اور ایک اتھیم میں دوبادشاہ ضمیں سا سکتے۔ صحح از ل اور بہاء اللہ ک

پرووک میں تصادم شروع ہوا اور دونوں جماعتیں ایک دوسر ہے کے خون کی بیای ہو کی لیکن ان

میں ہے بہائی ہوئے تیز نگلے۔ انہوں نے اپنے دشنوں کو نیچاد کھانے کے لیے وہی طور طریقے اختیار

کے جو کسی زمانہ میں ان کے چیش رو جا اطفیوں نے اسلام کے خلاف استعال کر رکھے تھے۔ اذلی

متور خوں کے بیان کے محموجب صحح از ل کے تمام مشہور حامیوں کی فہرست تیار کی گئی اور دنیا کو ان

کے خاروجود سے پاک کر ویے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ چنانچہ اس فیصلہ کے محموجب بخد او میں ملارجب علی

تاہر حاجی مرز ااحمد علی خون آشامی

کا شکار ہوگئے اور صرف میں ضمیں باخد "مہشت "کے مصنف نے مرزا حسین علی (بہاء اللہ) خون آشامی

کا شکار ہوگئے اور صرف میں ضمیں بائد نے اور کو میں اور ایک بھاء اللہ نے کا تنظام کیا۔ بہاء اللہ نے اللہ کا تنظام کیا۔ بہاء اللہ نے اللہ کا تنظام کیا۔ بہاء اللہ نے الائوں ایک بہاء اللہ نے کا تنظام کیا۔ بہاء اللہ نے اس میں دیوں کو سمجمادیا کہ میں دیادہ نوگوں ایک ساتھ فیافت پر بلانے کا تنظام کیا۔ بہاء اللہ نے از دان مصاحبوں کو سمجمادیا کہ مہر دونوں ایک ساتھ فیافت کے بلا نے کا تنظام کیا۔ بہاء اللہ نے اردونوں ایک ساتھ فیافت کے بلا نونوں ایک ساتھ

کھانا کھانے بیٹھیں گے۔ کھانے کی سینی میں ایک طرف مسموم کھانار کھاد یٹااور صح ازل کو اس کے سامنے بٹھانا۔ جب سب لوگ کھانے کے لیے بٹھ گئے تو صحح ازل نے اس مسموم سینی کا کھانا کھانے سے انکار کر دیااور کہا کہ اس پلاؤ میں بیاز کا بچھار ہے اور جمعے بیاز کی بو سے طبعی نفرت ہے۔ بہاء اللہ نے یہ سمجھ کر کہ صحح ازل اس کا منصوبہ تاڑ گیا ہے۔ رقع اعتجاہ کے لیے سینی کے اس حصہ میں سے بھی تھوڑا ساکھانا کھالیا جو صحح ازل کی آگلی طرف تھا۔ کھانا کھائے ہی اس کو تے آنے کی اور زہر خوری کے دوسرے آثار ظاہر ہوئے لیکن بہاء اللہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے النا یہ کمنا شروع کیا کہ صحح دوسرے آثار ظاہر ہوئے لیکن بہاء اللہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے النا یہ کمنا شروع کیا کہ صحح ازل نے جمعے زہر دیا ہے۔

صبحازل کے خلاف مزید بہائی سازشیں

ازلی تاریخ نگاروں کے بیان کے محوجب اس کے تھوڑا عرصہ بعد بہاء اللہ نے میج ازل ک جان لینے کی سازش کی وہ یہ تھی کہ محمد علی حجام کو گا نھ کرا ہے اس بات پر آمادہ کیا گیا کہ وہ صبح ازل کے طل کے بال موغرتے وقت اس کا گلاکا ٹ دے۔ حسن اتفاق سے صبح از ل پر بیر راز متکشف ہو گیا اور جب جام اس کے باس آیا تواس نے دور بی ہے کد دیا کہ میرے پاس نہ آنا۔ اس کے بعد صبح از ل ا سے تمام پیروؤل کوساتھ لے کراورنہ کے کسی دوسرے محلے میں چلا گیا۔ اور بہائیوں سے منقطع ہو كر دہال يو دوباش اختيار كى النى ايام من بهائيول في اورند كے حاكم سے جے پاشا كتے تھے اجازت لیے بغیر گھوڑے فروخت کرنے کا حیلہ کر کے قسطنطنیہ کاراستہ لیا۔ان کا اصل مقصدیہ تھا کہ وہاں ہے صبح ازل کی تر دید کے لیے کتاب لائیس اور ازلیوں کے خلاف ایک ند ہی ا کھاڑہ قائم کریں۔ پاشا کو معلوم ہو کمیا کہ وہ کس غرض کے لیے گئے ہیں؟ پاشانے فورااس منزل پر جمال سے وہ گذر نے والے تھے تار بھیج كر حكم دياكہ دونول كوكر فاركر لياجائے۔ چنانچدوہ كر فاركر كے اوردواليس الات گئے۔ بھا یوں نے یہ یقین کر کے صح ازل نے مخبری کی ہے اس کا انقام لینے کی شان لی معالی اللہ ا کی ایرانی پیرو آقا جان میک قطعظیہ کے رسالہ میں ملازم تحالور سال مے اضروب یا سوارول میں سے کسی کو علم نہ تھا کہ وہ بالی ہے۔ بہا ئیول نے باشا کے باس مخبر ی کی کہ قسطنیہ کے رسالہ کا تھاں سواربال ب اور وہ نمایت رازداری کے ساتھ بالی فدیب کی تبلغ کر عاربتا ہے۔ چانج قعظیہ میں آ قا جان میک کاشانی کی اوا تی ہوئی۔اس کے پاس سے چھ کرتھ یم آم ہو تھے۔ امنل میں ب كآتى اس كوبغد او جميح نے ليے كى نے دے ركمی شمل اور بہت د نوب سے اس كو كوئى ميا مخص مل سکا تھاجس کے ہاتھ کتابی بغداد بھیجہ دیتا۔ اس لیے یہ خیال کرئے کہ کمیں حکام کوف ترجو ل کا پیتہ نہ چل۔ جاسے ان کو تکنب کر دسینے کی فکریش تعاریجی تویہ موچنا تھا کہ انسیں گڑھا کھود کر د<sup>ق</sup>ن کر

دول مجمی یہ ارادہ کرتا کہ سامل جو پر جاکر سمندر میں پھیٹک دول ای سوج چار میں تھا کہ اچا تک اس سے قیام گاہ کی اور دہ گر فقار کرلیا گیا۔ آقا جان بیگ کو ترک دکام اور تسلنطنیہ کے ایر اپنی سفیر کے سامنے چیش کیا گیا۔ اس نے اقبال کیا کہ لورنہ کی جماعت سے میر العلق ہے اور میں بیالی المذ بہ بول۔ آقا جان بیگ کو ساڑھے چار مینے تید کی سزا ہوئی اور نوکری سے بر طرف کر دیا میل قند بہ بول۔ آقا جان بیگ کو ساڑھے چار مینے تید کی سزا ہوئی اور نوکری سے بر طرف کر دیا میل آقا جان بیگ کو سامند کا انتقامہ میں بیار کی دائر می اور سرک بال تید خانہ میں بیاب بیک سفید ہوگئے۔ جب قید سے رباجوا اور بیابیوں کی دونوں حریف جماعتیں جزیرہ قبر می اور عصر میں تی بیا کیوں نے کئیں تو آقا جان بیگ کا شافی بھی بیام الفت کے ساتھ حصر دولنہ کیا گیا۔ لیکن وہاں وی خیت بی بھا کیوں نے اسے موت کی سراستادی۔ 129۔

## ایک اور بیمائی کی سازش

اب يهاء الله في من ازل ك خلف ايك اور سازش كي- مرزا آقا جان محتمن اللم ؟ عباس آفندی اور چددوسرے بہائیول نے ایک ایک چنمی ترک عماید سلطنت کے مام لکھی۔ الن چیںوں کا مضمون یہ تھاکہ ہم قریباً تمیں ہزار بانی شر قططنیہ اور اس کے مضافات یں بہ تبدیل ایئت جھیے ہوئے ہیں۔ ہم تھوڑے عرصہ میں خروج کریں مے۔ سب سے پہلے ہم تسطنطنیہ پر عمل و و خل کریں ہے آگر سلطان عبدالعزیز اور ان کے وزراء نے بانی ند ہب قبول نہ کیا۔ تو ہم سلطان اور ان کے اعمیان دولت کو علیحدہ کر کے نظام سلطنت اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ ہمار اباد شاہ مر زایجیٰ صبح ازل ہے۔ یہ چشیاں مختلف د ستخطوں ہے لکھ کر قصر سلطانی اور تمام بزیے بڑے ارکان دولت کے مکانات پر پہنچائی گئیں۔ ترکی حکومت نے بابیوں کواینے بال پناہ دے رکھی تھی اور ان سے نهایت شفقت آمیز سلوک کیاجار با تھا۔ حکام ان چیٹیوں کو پڑھ کر طول ہوئے۔ آثر یہ چیٹیال قطنطنیہ کے ابرانی سفیر کے سامنے پیش کی تکئیں اس کے بعد ترکی حکام اور ابرانی سفیر کی مشاور ہاہمی ے یہ طے یائی کہ تمام سر کروہ بابیوں کو دور دست مقامات پر تھیج کر نظر بندر کھا جائے۔129-اس انتایس ترک حکام کوید بھی بتایا حمیا کہ جابیوں کی دونوں جماعتوں میں بوی طرح سر پھٹول ہو ر ہاہے۔اور یہ دونوں گروہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ان حالات کے پیش نظر "باب عالى" نے فیصلہ کیا کہ مرزا بیلی صبح از آل اور مرزا حسین علی بہاء اللہ کو دو مختلف مقامات پر ہیج دیاجات چنانچہ صبح ازل کے لیے تھم ہواکہ وہ اپنے اال وعیال سمیت جزیر وَ قبر ص کے شہر ماغوسا میں جواس وفت دولت عثانیہ کے زیرِ حکومت تھاجاً کرا قامت گزیں ہواور بہاءاللہ کے لیے بیہ فرمان جاری ہوا كداس اس ك الله وعمال سميت عد (واقع ملك شام) مين بمجاجائي-"باب عالى" في يد معى فیصلہ کیا کہ بہاءاللہ کے جارپیر ومشکیس قلم خراسانی علی سیاح محمہ 'باقراصنهانی اور عبدالغفار توضیح ازل کے ساتھ قبرص جائیں اور صح ازل کے جار پیروحاتی سید محداصنمانی اُ قاجان میک کاشانی میرزا ر ضا قلی تغر ثی ادر اس کا بھائی میر زانصر اللہ تغر شی بھاء اللہ کے ہمراہ عبد کارخ کریں۔اس تدبیر کا مقصد بہ تھاکہ مخالف عناصر دولت عنانیہ کے لیے جاسوی کی خدمات انجام دیں۔ اور جو کوئی صبح ازل یا بھاء اللہ سے ماغوسا یا عصہ میں ملاقات کرنے آئے یا مخالف لوگ اس کے ورود حرکات اور سكنات كے متعلق "باب عالى"كواطلاع دية ري ليكن بابيون كى دونوں حريف جماعتول نے ابھی اور نہ ہے کوچ بھی نہیں کیا تھا کہ مرزا حسین علی (بہاء اللہ) نے مرزا نفر اللہ تفرشی کو زہر دے کر ہلاک کر دیا۔ صبح ازل کے باقی تین آدمی بہاء اللہ کے ساتھ عجہ گئے اور انہوں نے جیجاؤنی کے پاس ا یک مکان لیا۔ لیکن وہ بھی بہت جلد بہا ئیوں کے ہاتھوں سے نذر اجل ہو گئے ۔ بہا ئیوں نے صرف ا نهی چار از لیول پر با تھ صاف نہ کیا۔ بلعہ وہ تمام قد ماء و فضلا ئےبلہ یہ جو صبح از ل کی و فاداری اور پیروی میں المت قدم رے اور جن میں ہے بعض تو علی محرباب کے رفیق خاص تھے۔ ایک ایک کرکے عدم کے ته خاندیس سلادیے گئے۔ آقاسید علی عرب تبریزیس مارا کیا۔ ملارجب علی کو کربلایس ہلا ک کیا گیا۔ آتا محمد علی اصنهانی اور حاجی ایراتیم اور حاجی میرزا احمد کاشانی بغداد میں اور حاجی میرزا محدر ضا' حاجی جعفر تاجر حسین علی آ قاله القاسم کاشانی میر زایز رگ کر مان شای وغیر و مختلف مواضع میں بہائیوں کے تنجر بیداد کی نذر ہو گئے۔130 - ازلی و قائع نگاروں نے بہائیوں کی بے شہر اور بھی خون آشامیال بیان کی چین جو صاحب ان کی تفصیل دیکھناچا چین وه کتاب ایپی سود اوف وی باب صفحات 361' 364) كا مطالعه كريس ليكن أكريه بيانات واقعيت برمبنى بين توجيرت ب كدتركى حکومت نے بہاء اللہ اوراس کے خون آشام پیروؤل کو کیفر کر دار تک کیول نہ پہنچایا؟

مسيح موعود ہونے كاد عوىٰ

بہاء اللہ نے "من یظیر ہاللہ" بٹنے کے ساتھ ہی مسیح مو عود ہونے کا بھی و عویٰ کر دیایا اللہ کو کہ اس کے زود یک من یظیر ہ اللہ اور مسیح مو عود متر ادف الفاظ سے بہاء اللہ نے لوح مبارک بیں اپنی ایک و کی کسی ہے۔قل یا صلا الفرقان قداتی الموعود الذی وعد تم فی المکتب انقوا الله ولا تتبعو کل مشرک اثیم (کمہ وے کہ اے گروہ فرقان! بیٹک وہ موعود آگیا جس کا تم ہے کتاب (قرآن) بیں وعدہ کیا گیا تھا۔ فداے درواور کی مشرک گنگار کی بیروی نہ کرو۔ صفحہ 7)

اس الهام میں بہاء اللہ نے ہر مسلمان کو اپنی مسجیت کی دعوت دی ہے۔ اس دعوت کا جواب بیہ ہے کہ کلام اللی اور احادیث رسول الثقلین علیہ مسلمانوں کو دین اسلام کی تائید کے لیے جس ذات اقد س کے تشریف لانے کا مردہ سنایا گیا ہے۔وہ می ناصری حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ: اصلوٰۃ والسلام ہیں جو قرآن کے روسے اب تک زندہ موجود ہیں۔ان کے سواہم ہر مدی میسیست کو د جال کذاب یقین کرتے ہیں۔ بہاء اللہ ہویا غلام احمد ہویااں قماش کا کوئی دوسر اخانہ ساز موجود ہو۔ سب جموثے میچ ہیں۔ بہاء اللہ ہویا غلام احمد ہویاات قماش کا کوئی دوسر اخانہ ساز ب موجود ہو۔ سب جموثے میچ ہیں۔ بچ میچ کے متعلق بہاء اللہ کے فرزندو جانشین عبد البہا صاحب نے تکھا ہے کہ جب میچ آئے گا و نشانیاں اور فوق الفرت مجرات شمادت دیں گے کہ سواسی ہے۔ میچ معلوم شر (آبان) سے آئے گا۔وہ فولاد کی تلوار کے ساتھ آئے گا۔ (یعنی وہ میکروں کے خلاف فرنا و جداد کریں سے کا وہ انہیاء کی شریعت کو پوراکر سے ہوں گیا۔وہ جو مطاف کے ساتھ میر وہ بین ہوں کے ہور اگر کے گا۔وہ خوا میں میں کاران لائے گا کہ شیر اور بحری ایک دو مشرق و مغرب کو خوکر سے گا۔وہ اپنے ساتھ ایک ایسانامن کاران لائے گا کہ شیر اور بحری ایک دو شیر در ہے گا۔وہ خود میں گا۔وہ کو خوکر سے گا۔وہ خود میں گا۔وہ کی دو اپنے ساتھ ایک ایسانامن کاران کا لائے گا کہ شیر اور بحری ایک دو ہوں سے بیلی چین سے رہے گا۔

باب اور بهاء الله كودوسر سے ادبيان سے نفرت

مریس یہ دکھانا جا ہتا ہول کہ ہائتی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ اتحاد نداہب کا ڈھونگ بہا کیول کی ایک منافقانہ جال ہے۔ عوام کے دل مٹھی میں لینے کی ایک عیاری ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے بانیان نہ ہب باب اور بہاء اللہ تو اس نفاق و فرقہ داری کے سراسر خلاف لکھ مے ہیں۔ چنانچہ علی محمد باب نے کتاب بیان کے باب 6واحد 2 میں لکھا۔ "اگر کے باشد و داخل میران بیان نشود ثمر نمی عشد تقوائے اداورا (جو محض کتاب بیان کی پیروی نہیں کر تااس کا تقویٰ پر بیز گاری اس کو پچھ نفع نہ دے گی )اور کتاب بیان کے باب واحد 4 میں لکھا۔ من يتجا وزن حد البيان فلا بحكم عليه حكم الايمان سواءكان عالماً اور سلطانا اور مملوكا او عبدا (جو مخص ميرى كتاب بيان كى مقرركى بوكى مدود ي تجاد ز کرے گااس کے مومن ہونے کا تھم نہیں لگایا جائے گا۔ خواہ وہ عالم ہویابادشاہ مملوک ہویا غلام ) ہیان کے باب 11 واحد 8 میں لکھا۔''اگر در غیر ایمان ہیان قبض روح شود اگر عمل تقلین را نماید نفع باد نمی عشد " (جس فمخص کی موت ایس حالت میں واقع ہو کہ وہ بابی نہ ہب کا پیرونہ ہو تو دونوں جمان کے عمل بھی اے کوئی نفع نہ عشیں سے اور بہاء اللہ نے کتاب مبین کے (صفحہ 18) میں تکھا۔ ارتفع سماء البيان و ثبت ما نزل فيه ان الذين انكروا اولئك في غفلته و صندلال (كماب بيان كي عظمت بليمه موكي اور جو كچھ اس ميں اتارا أكيا تھا ثابت ہو كيااور جولوگ اس کے مشکر جیں وہ غفلت اور عمر ابی میں بڑے جیں) اور کتاب مبین (کے صفحہ 283) میں لکھا۔ قدخسر الذين كذبوا باياتنا سوف تاكلهم النيران (اورجولوك مارى آيول ك

تحذیب کرتے ہیں اور خسارہ میں پڑے ہیں عنقریب وہ جنم کا ایند هن مائے جائیں گے) اور بہاء الله کتاب اقد س میں لکھتا ہے۔ والمذی صنع اندہ من اهل المضدلال ولویاتی مکل الاعمال (جس محض نے جمعے تبول نہیں کیاوہ کر اہ ہے۔ آگر چہ وہ دنیا بھر کے حنات ہی کیوں نہ جالائے۔

انتحاد نداهب كي اسلاي تعليم

لین اتحاد نداہب کی جو صورت بہاء اللہ نے پیش کی کہ تو حید و شرک اسلام و کفر ، اسلام و کفر ، اسلام کا برایت و صلالت ، نور و ظلمت بیں اتبیاد کے بغیر نہ ہجی اتحاد ہوجائے یہ بالکل لغوادر ہے ہودہ خیال ہے۔ اتحاد بین الملل کی صرف بی ایک صورت ہے کہ آدم علیہ السلام کی تمام اولاداس آسانی نور کو مضعل ہدایت ہمائے جو خالق ماس نے نمی آدم کی رہنمائی کے لیے بر گزیدہ فلق سید الاولین و الا ترین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر بازل فرمایا۔ جب تک ایسانہ ہو حق وباطل میں کوئی سمجھوجہ نہیں ہو سکتہ ہاں تمام اہل نداجب اپنے اپنے دین پر قائم رہ کر ہو قت ضرورت کی سیاسی اور دینوی مقصد پر متحد العمل ہو سکتے ہیں۔ میں نے ایک بہائی سے پوچھاتھا کہ ہر مختص اپنے سابھ عقائد و امیال پر قائم رہ کر بہائی ہو سکتا ہے بابہائی ہونے کے لیے بہائیوں کے مخصوص عقائد کا اعتبار کر نالا بدے۔ ورنہ کوئی مختص اپنے سابھ عقائد پر قائم رہ کر بہائی کس طرح ہو سکتا ہے بابہائی معقائد کر نالا بہ جو چالا کہ اتحاد نداہب کا دھونگ محض ایک سندی جال ہے جو چالاک بہائی میں نے یہ جتیجہ نکالا کہ اتحاد نداہب کا دھونگ محض

شاہ ایران کے نام بہاء الله کامکتوب بابیوں کی پیم نند انتز بول نے ان کے دامن شرت پر غداری کے جوبد نیاد ہے

نمایاں کردیے تھے۔ اگر چہ بہاء اللہ استاد زمانہ سے سبق لے کر ان کے دھونے کی کو مشش نہ کر تا تو بابیوں کی کشتی ہت گرداب میں غرق ہوگئ تھی۔ بالی مسلک سے وستبروار ہونے کے احد محافظہ نے ایک طویل کتوب شاہ ایران کے نام لکھ کر بابیوں کے لیے مراجعت ایران کی اسیادت طلب کی۔اس کمتوب میں بابیدوں کے موجودہ میاسی مسلک کی تشر تک کی۔ اور اپنے ظوم اور حسن نیت کا یقین ولاتے ہوئے ہیں بابیدوں کے موجودہ میاسی مسلک کی تشر تک کی۔ یہ خط مرزابد بیج نام ایک بابی کے ہاتھ روانہ کیا۔ موکب شریار کی ان ایام میں طہران سے باہر مشقر تھا۔اس لیے بد لیج نہ کور سر اپروہ شاق کے بالقابل ایک پھر پر جابیٹھا اور تین شابنہ روز مر ور رکاب شریار کی اختظر رہا۔ چو تنے ون شابی کے بالقابل ایک پھر پر جابیٹھا اور تین شابنہ روز مر ور رکاب شریار کی کا مختظر رہا۔ چو تنے ون ایسے وقت میں جبکہ شاہ دور تین میں اطراف و آکانے کی سیر دیکھ رہا تھا۔اس کی نظر اس بابل پر پڑی ملازمان درگاہ کو تحقیق حال پر مامور کیا۔ جب بابل سے دریافت کیا گیا تو وہ چٹی ...... و کھا کر کنے لگا کا اس عریف کو حضور ہمایوں میں چیش کر ناہے۔ ایک افر جا کر شاہ کی خدمت میں عرض پر اہوا کہ وہ آئی بیان ہم جو جملات عظیم کا مر بھر ہوا ہے کہ فریق مضوب کا کمتو بلاخوف و ہراس حضور با وہ کیا۔ شاہ نے دکام کی علم کر دیا جات سے بحدوث کر دیا گیا۔ شاہ نے دکام کی علم کر دیا جات کے مواخذہ ہوا ہے کہ اب انڈ اپ کی طرف میں کہ شاہ نے بہا کہ کو میں ابیاں کو مر ابعت ایران موافذہ ہوا ہے کہ اب انڈ اپنی کو شش میں ناکام رہا اور کی بابی کو مر ابعت ایران کی اجازت نہ دی گئی۔ جو صاحب اس طویل کمتوب کا مطالعہ کرنا چاہیں وہ کتاب "مقالہ سیات" کی اجازت نہ دی گئی۔ جو صاحب اس طویل کمتوب کا مطالعہ کرنا چاہیں وہ کتاب "مقالہ سیات" کی اجازت نہ دی گئی۔ جو صاحب اس طویل کمتوب کا مطالعہ کرنا چاہیں وہ کتاب "مقالہ سیات" کی اجازت نہ دی گئی۔ جو صاحب اس طویل کمتوب کا مطالعہ کرنا چاہیں وہ کتاب "مقالہ سیات" کی اجازت نہ دی گئی۔ جو صاحب اس طویل کمتوب کا مطالعہ کرنا چاہیں وہ کتاب "مقالہ سیات" کو اجازت نہ دی گئی۔ جو صاحب اس طویل کمتوب کا مطالعہ کرنا چاہیں وہ کتاب "مقالہ سیات" کی طرف رہوء کریں۔

## بہاءاللہ سے پروفیسر براؤن کی ملا قات

مسٹر ایڈورڈ جی ہر اون پروفیسر قارسی کیمبرج یو نیورٹی نے کتاب "تعلید الکاف" کے ویاچہ میں لکھا کہ ججھے بالی ند ہب کے حالات معلوم کرنے کا مدت ہے اشتیاق تھا۔ آخر صفر میں ایے اسباب فراہم ہوئے کہ میں نے ایران کا سفر افتیار کیا اور قریباً ایک سال تک تبریز، زنجان طرران اصفہان شیراز 'یزد کرمان کی ساحت میں معروف رہا۔ اس اٹناء میں شیعہ بابی اور زر تحقی فضلاء ہے ملا قاتیں کر کے ان کے نداہب کے معلومات حاصل کے۔ آخر پورے ایک سال بعد یعنی صفر 1308ھ میں انگلستان کو مراجعت کی۔ اس کے ایک سال بعد یعنی ایک سال بعد یعنی معروف صبح ایک سال بعد یعنی مرزا حیین علی نور کی معروف میں 1307ھ میں ہر روز صبح اور کی معروف میں انگلستان کو مراجعت کی۔ اس کے ایک سال بعد یعنی ان کو قبر ص میں مرزا حیین علی نور کی معروف ہے جاتا اللہ کو قبر ص میں مرزا حیین علی نور کی معروف ہے بہاء اللہ کو عید میں ویکھا۔ جزیرہ قبر ص کے شہر ما فوسا میں پندرہ ون تک اقامت کزیں رہا۔ اس اثناء میں ہر روز صبح اول کی ملا قات کو جاتا رہا۔ میں اموضوع پر نمایت بے باکی اور آزاد کی سے منظوکر تا تھا گئین جب میں جابیوں کے تفرقہ اور بہاء موضوع پر نمایت بے باکی اور آزاد کی سے منظوکر تا تھا گئین جب میں جابیوں کے تفرقہ اور بہاء موضوع پر نمایت بے باکی اور آزاد کی سے منظوکر تا تھا گئین جب میں جابیوں کے تفرقہ اور بہاء اللہ اور بہا کو تو کی میدل بمعون ہو جابی میں نے اس کے ایک میں کہ کوئی میدل بمعون ہو جابی میں۔ میں نے اس

حالت سے بیا سنباط کیا کہ اس فتم کے سوالات طبع پر شاق مذرتے ہیں۔اس لیے حتی المقدور اس موضوع پر مختلو سے اجتناب کیا۔ ان عالس میں آکٹر اوقات صبح آزل کے فرزندان عبدالعلی ا ر ضوان علی عبد الوحید اور تقی الدین می موجود ہوتے تھے۔ جزیرہ قبرص چند سال سے انگریزی عملداری میں آیا ہوا تھا۔ میں نے سر ہندی ہولور حاکم جزیرہ کی اجازت سے دفاتر حکومت پر نظر ڈالی تو اس سے معلوم ہوا کہ صبح از ل اور اس کے پیر و جزیرہ قبر صیش جلاد طن ہوئے ہیں۔شر ماغوسایس یدرہ تن تک تیام کرنے کے بعد میں نے عد کا تصد کیا۔ لیکن پہلے یما کول کے پیشار کی الاقات ك ليرير وت مياركو كد معمول يه تقاكد جوكونى بهاء الله عدا قات كرنا جابتاا يل بيل بورث سعیدا سکندرید بایروت کے بمائی عمال عل سے سی ایک کے پاس جاکراس خواہش کا اظمار کر ماہرت تھا۔ اگران کی مرضی ہوتی تھی تواجازت دے کر ملا قات کے تواعد و آداب ہے مطلع کرتے تھے در نہ الكاركر دية تقے۔ يس بير وت منتي كين سوء القاق ہے بهائي ايجنث اس وقت بير وت يس موجود نه تھا۔ بہاء اللہ کے پاس عصر ممیا ہوا تھا۔ میں بہت افسر دہ دل ہوا کیونکہ میرے پاس دو ہفتہ سے زیادہ وفت باقی ند تفا\_اس کے بعد ججھے دارالغنون کیمبرج کوحتهامر اجعت کرنا تھابہت کچھ دوڑ د حوب کرنی یزی اور عامل کو چھی کھی جس میں وہ سفارش نامہ بھی ملفوف کر دیا جو ایران کے بابی دوستوں نے عامل بروت کے نام دیا تھا۔ اس کے چندروزبعد ش نے جوافی تار بھیج کر طاقات کی اجازت جاتی۔ ا کلے دن تار کا جواب آیا جس میں نام اور پھ کے بعد صرف بدو عربی لفظ لکھے تھے۔ يتوجه المسافرين تاريات بى فوراروانه موا اور 22 شعبان 1307 مدكووارد عمد موارجب عمد ك قریب پہنچا تو دور سے نمایت خوشنما منظر و کھائی دیا۔ بوے بوٹ خوصورت باغ تنے ناریکی اور طرح طرح کے دوسرے میوے عجب بہار و کھارہے تھے۔ان باغات نے جو حوالئی عبد میں واقع ہیں۔ جمھے حيرت مِن ڈالديا كيونكه ايك ايسے شهر مِن كه جس كوبهاء الله اينے نوشتوں مِن بميشه "افرب البلاد" نام سے یاد کیا کر تا تھا۔ جھے ایس طراوت اور نصارت کے دیکھنے کی مجمی امیدنہ ہو سکتی تھی۔عمد میں دن کے وقت ایک مسیحی تاجر کے ہال فروکش ہوالیکن رات ایک محترم بمائی کے ہال گذاری۔ دوسرے دن بہاء اللہ كابد افرزند عباس آفندى جو آجكل عبدالہماكے نام سے مشہور بے آيا اور جھے وبال سے نظل کر کے قصر بچہ میں کہ عصہ سے باہر کوئی پندرہ منٹ کی راہ ہے لے جاکر محمر لیا۔ اس کے دوسرے دن بماء اللہ کا ایک چھوٹا بیٹا میرے پاس پنچالور خواہش کی کہ میں اس کے ساتھ چلوں میں اس کے چھے مولیا۔ بہت سے ایوانوں اور گزرگا موں سے موتے موے کہ جن کو نظر تعت ہے دیکھنے کی فرصت نہ تھی ہم ایک وسیع ایوان میں جس کا فرش سنگ مر مر کا تھالور اس پر نمایت خوشما پکی کاری ہور ہی تھی پہنچ۔ میرار ہنماایک پر دہ کے سامنے تھوڑی دیر تک تھمرار ہا تاكه شرا پنا جوژه اتار لول\_ يرد \_ كواشا كرش ايك وسيع تالارش واخل موا\_ تالار ان جار

ستونوں کو کہتے ہیں جنہیں زمین میں گاڑ کر ان پر لکڑی کے تختے جزو کے گئے مول۔ تالار کے ایک موشہ میں گاؤ تھے کے ساتھ ایک نمایت پر ملکو اور محترم مخف بیٹھا تھا۔ سر پر درویٹوں کے تاج کی باندلیکن اس سے بہت بلند نوبی مقی جس کے حروسفید کیڑے کا ایک چھوٹا سا عمامہ لیٹا ہوا تھا۔اس مخض کی در خشاں آنکھیں لوگوں کوہے اختیارا بی طرف تھینج رہی تھیں۔ابر و کشیرہ پیشانی چین دار بال اله متے۔ واڑ می بہت سیاہ عمی اور اس قدر کمی متی کہ قریب قریب کمر تک پنج رہی تھی۔ یں مخص بماء الله تفاديس مراسم تعقيم جالايا- بهاء الله نے جھے بهت کچھ تواضع كے ساتھ بيلين كا عم دیا۔ بھاء اللہ میری طرف کاطب مو کر کنے لگے"الحد للہ کہ تم فائز ہوئے۔ تم اس غرض سے يمال آت ہوك اس محان منى سے الما قات كرو-صلاح عالم اور ظارح امم ك سواہارى كوئى غرض و عایت شعل کیکن حالت رہے کہ تعادے ساتھ ان مفیدین کا ساسلوک کرتے ہیں جو جس د طرو ے متوجب ہول د تمام لویان و عل کو ایک ذہب ہو جانا جاہیے۔ ماری یہ آرزو ہے کہ تمام لو كول كو يمائي بمائي ديكيس- ان نوع انسان مين دوستى واتحاد كار فيله متحكم بور ان كانه بي اختلاف دور ہو۔ قوی نزاع مر تفع ہو۔ معلااس میں عیب کی کونی بات ہے؟ اگر ہماری بدخواہش بار کور ہو تو یہ میکار زم و پیکار اور فضول جھڑے آج ختم ہو سکتے ہیں۔ کیا تم بھی پورپ میں اس امن وسكون كے على بو ؟كياحفرت عيلى عليه السلام نے اى مقصد عظيم كى تلقين حيى كى ؟جائےاس کے کہ تمہارے مال و نزانے اصلاح بلاد اور آسائش عباد میں صرف ہوں ونیاہم کے حکمران ان خزائن کونوع بحرک تخ یب میں صرف کرتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ یہ نزاعیں 'یہ مصاف آرا کیال۔ یه خوزیزیال اور اختلاف ختم موجائیں۔ تمام لوگ ایک خانواده کی طرح زندگی مر کریں۔ سی مخف کواس بات پر نخر ند کرناچاہے کہ وہ وطن دوست ہے باید حقیق نخریہ ہے کہ وہ نوع بحر کو دوست ر کھے۔اس کے بعد میں یا فیج ہی دن میں عصد قیام کر سکا۔اس اٹناء میں اینے تمام او قات قصر بچہ میں نمایت خوشی کے عالم میں گزارے۔ میرے ساتھ ہر طرح سے مربانی کا سلوک کیا گیا۔ اس مت یں مجھے جار مرتبہ بہاء اللہ کی خدمت میں لے گئے۔ ہر مجلس 20 دقیقہ سے نیم ساعت تک رہتی تھی۔ یہ تمام مجلسیں ظہر سے عمل منعقد ہوتی تھیں اور ان میں بہاء اللہ کا ایک ندایک بیناضرور موجود ہو تا تھا۔

### بابیوں اور بہائیوں کے مختلف فرقے

روفیسر براؤن نے محقطہ الکاف" کے مقدمہ میں بابیوں کے متقدین اور متافرین کی تح مقدمہ میں بابیوں کے متقدین اور متافرین کی تح مردن کا مقابلہ کرتے ہوئے گا جس کے اندربانی ند ہب کی طرح 69 سال (1260 ھ ) 1329ھ) کی قلیل مدت میں اس قدر تبدیلیاں رونما

موئی ہوں۔بافی لوگ دو فر قوں ازلی اور بھائی میں تو پہلے ہی تقتیم ہو چکے تھے۔ دوسر ااختلاف بماء الله كي وفات (2 ذي القعده 1309ه) كي بعد خود يها ئيول يس ملى روتما مول بعض بها ئيول نے تو بہاء اللہ کے فرزند عباس آفندی یا عبدالمہا کے باجمد پر بیعت کی اور دوسرول نے بہاء اللہ کے دوسرے بیٹے میرزامحمہ علی کادامن بکڑا۔ان اختلافات کی بدولت بالی آج کل چارگروہوں میں منظم يں۔اول وہ يس جو كل شلى كے نام سے مشہور ييں۔ يدوه لوگ بيں جوباب اور آنے والے من يظمره الله يرايمان لائے ہيں۔ انہيں اس قصہ سے كوكى سروكار نيس كه باب كاوصى كون ہے۔ يد لوگ بہت تھیل التعداد ہیں۔دوسرے ازلی جومیر زایجی نوری ملقب یہ صبح ازل کوباب کاوصی اور جانشين مائت ييں۔ ان كا خيال ہے كم من يقمره الله بنوز ظاہر نسين بواريد مروه مى قليل، التعدادہے اور ان کی جمعیت دن بدن روہز وال ہے۔ سوم بہائی جو منج ازل کے بھائی میر زا حسین علی نوری ملقب بہ بہااللہ کو من يظهر والله ممان كرتے بيں ليكن اس كے ساتھ بى ان كابيا ہى عقيد و ب کہ بہاء اللہ کے بعد کم از کم بزار سال تک کوئی نیا ظہور نہیں ہوگا۔ چو تھے دہ بہائی جن کا یہ عقیدہ ہے ك فيض اللي تميى معطل شيس ر بااور ندر ب كاربياوك عبد الهمائ دعاوى كي تصديق كرتي بين اور اس کو مظر وقت جانے ہیں۔ بابیوں کی کثرت تعداد آج کل ای آفری فرقہ سے تعلق رکھتی ہے ادر یہ بات سخت حیرت انگیز ہے کہ صبح ازل اور بہاء اللہ کی تاریخ نے میر زامجمہ علی اور اس کے سوتیلے بھائی عباس آفندی کے بارہ میں اعادہ کیا ہے یعنی جس طرح صبح ازل اور بہاء اللہ دونوں بھائی باہم دست و کربیان تھے ای طرح بہاء اللہ کے دونوں بیدندوں میں جنگ آزمائی مور ہی ہے۔ بہا ئیوں کی خانہ جنگی

اس کے بعد پروفیسر براؤن لکھتا ہے۔ ''جی بیہ کہ اس آخری تفرقہ اور حمد اور جگ۔ مدال نے جو بہاء اللہ کے بعد بہا کی تو یہ بہائی تحریب کی طرف ہے کھے بہ خل کر دیا۔
عمل اکثر سوچا اور اپنے بھائی دوستوں ہے ہو چھاکر تا ہوں کہ وہ نفوذ اور قوت تفرف اور قاہر سے جو
عمل اکثر سوچا اور اپنے بھائی دوستوں ہے ہو چھاکر تا ہوں کہ لا یک خصوصت ہے کیا ہوئی ؟ اور اسے
کمال خلاش کرنا چاہیے ؟ بہاء اللہ کو حکم خداو ندی تو یہ پہنچا تھا کہ عاشو و امع المدیان
کمال خلاش کرنا چاہیے ؟ بہاء اللہ کو حکم خداو ندی تو یہ پہنچا تھا کہ عاشو و امع المدیان
بالمروح و المریحان (تمام قراب ہے محبت اور دواوار کا اسلوک کرو) اور بہاء اللہ کا مقولہ ہے
کہ ہم سب ایک ہی در خت کی شاخیں اور ایک ہی شاخ کے برگ دیار جیں۔ لیکن خود بہاء اللہ کے
ہافشوں کا ممل یہ ہے کہ اپنے بی خانواد ہے کہا عضاء وجوارح کوکا شد ہے جی اور ان کیا ہم حجی و عداوت اس درجہ یو حمل کو ان کے دکھ المیار ہے بھی الی در ندگی کا سلوک نہ کرے گا۔ ان

یمود' عیمانی اور زر تشتی کے اختلافات مشرب ہیں۔ لوگ وطن دوستی کے قدح ہیں سرشار ہیں۔ 132 میں سرشار ہیں۔ 132 میں سرشار ہیں۔ 132 میں سرشار ہیں۔ 132 میں سرخانہ ہوں ہے۔ 132 میں سے شامت ہواکہ اتحاد فراہب کا بھائی وعولی محض زبانی جح حرج اور دھوکے کی نئی ہے۔ جس کی کوئی اصل نمیں۔ عبدالمہاء کا تحد حیات 1921ء میں کنار وعدم کو جالگا۔ اس نے شوقی آفندی کو اپنا جا نشین میایا۔ میر زامجہ علی اور شوتی آفندی میں جا نشین میایا۔ میر زامجہ علی اور شوتی آفندی میں کھی جھڑے تھے جلے جاتے ہیں افریقین نے لڑتے لڑتے تھے کرخاموشی افتیار کرلی ؟

مشر كانه عقا كداور زندقه نوازشر يعت

یمائی لوگ بھا واللہ کو "من بھیم واللہ اور مسیح مو عود بلعہ کل اویان کا مو عود مائے ہیں"

بھاء اللہ کی تحریروں سے علمت ہوتا ہے کہ وہ خدائی کا ہمی مہ کی قصلہ چنانچہ کتاب" اقتدار" (صفحہ 8) میں لکھتا ہے۔ (جب محلوق کا قدیم مالک ظالموں کے محلم سے اپنے ہوئے قید خانے میں بڑا ہوا تھا تو تھم نے اس کو (بہاء اللہ) اور اس کتاب کے (صفحہ 114) میں لکھتا ہے۔ (جب کو کی محض اس کو (بہاء اللہ) و کتاہے تو اسے الل طغیان کے ہاتھوں میں انسانی شکل میں پاتا ہے لیکن جب اس کے باطن پر غور کرتا ہے تو اسے الل طغیان کے ہاتھوں میں انسانی شکل میں پاتا ہے لیکن جب اس کے باطن پر غور کرتا ہے تو اسے آسانوں اور زمینوں کی مخلوق کا بھربان پاتا ہے) اور کتاب اقد س کو زندگی حضے کے باطن پر خور کرتا ہے تو اسے آسانوں اور زمینوں کی محلوق کا نامت کا خالق و موجد ہے وہ وہ نیا کو زندگی حضے کے باور اس کھرا ہوت کے لیے بلاؤں اور مصیبتوں کا متحمل ہوا وہی اسم اعظم ہے۔ جو از ل سے مخلی تھا) اور کتاب مبین کے (صفحہ 28) میں لکھتا ہے۔ (جمہ بہاء اللہ کے سواکوئی معبود نمیں جو منفر دو دیا نہ ہوں اور قید کیا گیا ہوں) معلوم ہو تا ہے کہ الن وعود کی کی وجہ سے اس کے مرید ہی اس کو عمونا خدا تی کے خطاب سے مواطب کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بیا میں گروں کی وجہ سے اس کے مرید ہی اس کو عمونا خدا تھی کی کتا ہے۔

رخ سوسے تو آوردم اے مالک جان الی زال رو کہ تو در عالم معبووی و سلطانی

مرزاحيدرعلى اصغمانى بهائى نے كتب ہيء الصدور (صفح 82) ميں تقر تكى ہے كہ بهاء الله (اسخد 82) ميں تقر تكى ہے كہ بهاء الله (اسخد وئ الوہیت كى وجہ ہے) الله بيروزك كا مجودها ہوا تقد اور اى كتاب ( سفح 258) ميں كھا ہے كہ زائرين اس كى قبر كو مجده كرتے ہيں بهائى كتے ہيں كہ حديث لموكان الايسان معلقا بالمشريا لمناله رجل من ابناء فلاس (اگر بالقرض ايمان ثريار ہى چا كيا ہوگاتو الماء فارس ميں ہے ايك فقص اس كود بال سے ہى لے آئے گا ) بهاء الله كے حق ميں بيشين كوئى ہے بہائى شريعت كے وضو ميں صرف باتھ اور منه دھونے كا تھم ديا كيا ہے سركے مح اور بال دور نے كا تھم ديا كيا ہے سركے مح اور ياك دور نے كا تھم ديا كيا ہے سركے مح اور نے دور نے كا تھم ديا كيا ہے۔ جا ڈون ميں بالبت اسكى جگہ وگار تبد الله الله كا و فيفه پر حنا بتايا ہے۔ جا ڈون ميں

تیسرے دن اور موسم گرمایس ہرروز ایک مرتب پاؤل د حونے کا تھم ہے۔ اور ہر نماز کے لیے وضو کی ضرورت نسي بلعدون بعر مي ايك مرتبه كافى ب\_بانى ند ملنے كى صورت ميں تيم كى جكديا في مرتبه بسم المله الاطبهر كدليماجا بيد بمائى شريت من نمازكا قبله كعب معلى فيسباي عمداور بهاء الله كي قبرب اور نمازول مي قر آن وغيره نسيس يرهاجا تاباء بهاء الله كي تراول كي بعض عبارتيس یز همی جاتی ہیں۔ نماز پچگانہ کی جگہ تین تین رکعت کی ثین نمازیں صبح ' ظهر 'مغرب فرض کی عملی ہیں اور نماز پڑھنے کا طریقہ بھی کچھ اور بی مقرر کیا ہے۔ ان کے نزدیک نماز باجاعت حرام ہے۔ مریفنول اور بوڑھوں کو نماز بالکل معاف ہے۔میام رمضان کی جگد موسم بماریس انیس روزے رکھنے کا تھم دیا ہے۔روزے میں منع صادق کی جائے کھانے پینے کی ممانعت طلوع آفاب ہے رکھی ہے۔عیدالفطر کی جگہ عید نیروز مقرر کی ہے۔اس کے علاوہ چاراور عیدیں ہیں۔اسلام نے زکوۃ ج لیسوال حصہ مقرر کی ہے لیکن بھاء اللہ نے سومثقال سونے میں سے انیس شقال بعنی یا نجویں حصہ ہے کمی قدر کم مقرر کی ہے۔ بہاء اللہ کے گھر میں دوبیویاں تھیں۔ای تعداد کے پیش نظر اس نے دو مور توں تک سے شادی کرنے کی اجازت دی۔ نیادہ کو حرام کر دیا۔ پہاء اللہ نے کتاب الاقدى ش المعدقد حرمت عليكم ازواج اباءكم انا نستحجا ان نذكرحكم الغلمان (تم پر تماد سابول كابيويان حرام كى كي ين اورلوغول كا احكاميان كرتے سے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔) بہاء اللہ کا صرف بلپ کی متکوجہ عور تول کی حرمت میان کرنالور دوسرے محرمات کو چھوڑ وینااس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے نزدیک بیٹنی بھن 'فالدو چھو پھی وغیرہ محرمات سے عقد کرناجائز تھااور حسب بیان میر زامیدی محیم (کتاب مقتاح الاداب) یک وجہ ہے کہ اس مسلد میں بہاء اللہ کے وونول بیدوں عبدالہااور میرزامحد علی میں اختلاف رہا۔ میرزا محد علی کے نزد کی بماء اللہ کا سی مشاتھا کہ باپ کی بیویوں کے سواتمام مور تول سے تکاح جائزے اور عبدالمهاء نے بهاء اللہ کے تھم میں ترمیم کر کے سخت علمی کا ارتکاب کیا۔ کتاب بدائع الآثار (جلداول ص 54) ميں جوعبدالهاء كاسفر نامه ب لكما ب ك عبدالهان ايك تقرير مي كماكه بمائیوں کے لیے ہر ند ہب و ملت کے مر د کولڑ کی دینااور ہر ند ہب کی عورت سے شادی کرنا جائز ب\_ بهاء الله في شرول من انيس متقال سونا اور ديهات من انيس متقال جائدي مرمقرر كيا اور اس مرکی زیادہ سے زیادہ مقدار شریوں کے لیے 95 مثقال سونا اور دیما توں کے لیے 95 مثقال جاندی مقرر کی۔مثقال ساڑھے جار ماشہ کا ہوتاہے۔ بہاء اللہ نے مفتود الخمر شوہر کی بیوی کونو مین کے بعد شاوی کر لینے کی اجازت وی۔اس کے نزویک مروبیوی کو تین طلاقی دے کر بھی بلا تکلف رجوع کر سکتا ہے۔واڑ می اور لباس کے متعلق بوری آزادی دی۔سر منڈانے کی ممانعت کی۔ سود لینااور ویناوونول جائز کرویئے۔گانے جانے کی بھی عام اجازت دی۔

#### بماءالله كي طويل مدت دعوي

مر دانی اوگ عام طور بر مطالبہ کیا کرتے ہیں کہ کسی ایسے جموثے مدعی کانام بتاؤجس نے ما مور من الله مون كاد موئ كيامولوروه مر زاغلام احمد كي طرح حيس سال كي طويل مدت تك اي و موٹی یر قائم رہنے کے باوجود ہلاک نہ ہوا ہو۔ ہر چند کہ مرزائیوں کا یہ معیار صدق و کذب کتاب و سنت سے ہر مر جست میں ہو سکا تاہم مر ذا ہوں کی ضد پوری کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے کہ بہاء الله 23سال سے نیادہ عرصہ تک اپنے وجوئی پر قائم رہاور ایک طویل عمریا کر مرزافلام احمد کی طرح طبعی موت مرار اس میں اختلاف ہے کہ بھاء اللہ نے کس سال مامور من اللہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ حسب تحقیق بهائیان اس نے1863ء می اس وقت دعویٰ کیا جبکہ وہ بنوز بغد او میں تھا۔ (دوریمائی صغہ 14) کیکن پروفیسر پر اؤن کی مختیق کے ہموجب اس نے 1864ء میں اور نہ (اڈریانویل) کانچ کر و مونی کیا۔ (ایسی سوڈ اوف دی باب ص 359) تا ہم اگر 1864ء ی کود موئی کا صحیح سال قرار ویا جائے تو بھی 1892ء تک جبکہ اس کی تحشق عر غر قاب فتامیں چکی گئے۔ اس کی مدت دعویٰ مر زاغلام احمد کے دعویٰ سے یانچ سال زیادہ بعنی اٹھاکیس سال بنتی ہے۔ اور پھر بہاء اللہ کی مزید فوقیت و برتری پیر تھی کہ مرزاغلام احمہ تو 23 سال تک انواع واقسام کی جال مسل بیماریوں میں مبتلارہ کر ہمیشہ لہتاؤں کا آباجگاہ ہنار ہالیکن بیماءاللہ نے نہ صرف عصہ میں اپنی 24سالہ نظر ہندی کی مت نمایت عیش و عشرت اور شابانہ تھاتھ میں مزاری باعد ایران کو الوواع کینے کے بعد وہ ہمیشہ عافیت اور آسودگی کی زندگی مسر کرتار ہا۔ اصل یہ ہے کہ خدائے روف و دانا جھوٹے مدعیوں اور انبیاء کی تعلیمات ہے روگروانی کرنے والے ووسرے صلالت پندول کو عمواً مسلت دیتاہے تاکہ آج باز آجا کیں۔کل توبہ کرلیں اور آگر وہ جلد تائب نہیں ہوتے تو خدائے بے نیازان کی رس انانیت کواور زیادہ دراز کر و پتاہے۔ان کی خودسری کی پاداش میں توفیق الی ان سے سلب کرلی جاتی ہے۔انجام کار جبوہ اسین شيطانی نياست كاسار اكاروبار پايد محيل تك پنچا ليخ بين - توخدائ شديد المعتاب اس شجر خبيث كو يكبار كى باغ عالم سے متاصل كر ويتا ہے۔امام فخر الدين رازى آية (يس ان كو مملت دیتا ہوں۔ میری یہ تدیر نمایت ذہر دست ہے) کی شرح میں لکھتے ہیں۔ (میں ان کو معلت دیتا ہوں اوران کی مدت عمر کو دراز کر دیتا مول ان کی سرایس جلدی شیس کرتا تاکه ده سرسشی اور شوریده سری میں اپنے دل کے حوصلے نکال لیں۔)

باب 69

## محمد احمد مهدى سوداني

محراحمد 1848ء میں دریائے نیل کے تیمرے تعداد کر یہ موضع حک میں پیدا ہوا۔ اس کے باپ کا نام عبداللہ اور بال کا نام آمنہ بتایا جاتا ہے۔ عبداللہ کشی سازی کا کام کر تا تھا۔ محراحمد اللہی جو بی تھا کہ والدین جزیرہ اباکو جو شرطوم سے شال کی جانب نیل ابید میں پرواقع ہے نقل مکان کر گئے۔ محراحمد نے بارہ ہرس کی عمر میں کلام اللی حفظ کر لیااس کے بعد جزیرہ شبکہ میں اپنے چھا شریف الدین کے پاس کشی سازی کا کام سیجھنے کے لیے جمیما گیا۔ ایک دن چھانے اسے کی بات پر چیا تو کھا کی کر شر فرطوم چلا آیا جو سوڈان کا صدر مقام ہے اور عرصہ تک مدرسہ خوجلی میں علوم دین کی تعمیل کر شر فرطوم چلا آیا جو سوڈان کا صدر سین وافل ہو کر علوم وین کی جمیل کی۔ یہاں سے ادراب پہنچ کر شخ نور الدائم کا مرید ہوا۔ جو ایک مشہور پیر طریقت تھے۔ وہاں پکھ عرصہ تک علوم مال کی مخصیل میں معروف رہا۔ اس کے بعد پھر شرطوم آیا اور شخ محمد شریف نام ایک پیر کے طقہ میں وافل ہو کر طریقت تھے۔ وہاں پکھ عرصہ تک علوم میں وافل ہو کر طریقت تھے۔ وہاں پکھ عرصہ تک علوم میں وافل ہو کر طریقت تھے۔ وہاں پکھ عرصہ تک علوم میں وافل ہو کر طریقت نے وہ اور ان کے شاکر دوں نے ایک جانے منعقد کر کے رسم ختنہ کی تقریب منائی۔ میں اس مجلس میں کشوت سے لوگ وہ کر اور ان کے شاکر دوں نے ایک جلے منعقد کر کے رسم ختنہ کی تقریب منائی۔ اس مجلس میں کشوت سے لوگوں کو اس خالون شرع تفر تک می عمل کی اور رکھ وہ دور سے دل بہلایا گیا۔ محمد اور نسی اس میں خواش خواش قراح تھر نے اور رکھ سے دفتہ نا جائز قطل کو جائز قرار نہیں اس مجلس شراک شریعت حقد نا جائز قطل کو جائز قرار نہیں

دے سکتی۔اور شیخ شریعت کے کسی ممنوع کھل کو جائز نہیں کر سکتا۔ شیخ محمد شریف کوجب اس کی خبر پنی تو غضبناک ہو کر محراحمہ کو طلب کیا۔ محراحمہ محمد شریف کی خدمت میں حاضر ہوااور معافی جاہی کین مین نے معاف ند کیااور زجرو تون کے بعد اس کانام" طریقہ سانیہ" کی فہرست سے خارج کر کے اس کو خانقاہ ہے نکال دیالیکن محمد احمد کی حق کو کی لور جر ات و لیری نے لوگوں کو بہت متاثر کیا اور الل سوڈان کے دلول میں اس کاو قاربہت میں ہو گیا۔ وہاں سے جزیرہ لباکومر اجعت کی۔ پچھ دنول کے بعدیهال ایک غاریس وافل ہو کر ہروفت ذکر الحق عَی معروف رہنے لگا۔ کہتے ہیں کہ غاریس خوشبو جلا کر کمی اسم کاورد کرتار بلہ اس عرصہ ہیں اس کے زبدوانقاء کا غلظہ اطراف واکناف ملک ہیں بله موار بزر باوگ ملته مريدين شرداخل مون مكداس كى مظمت يال تك دلول ش نتش ہوئی کہ ید سے یو سے امحاب ٹروٹ واقتدار کی جبین نیازاس کے سامنے جھکنے پر مجبور ہوئی۔ یہال تک کہ بغادا کے مغرور وسر فراز شیوخ نے جوابے پر اور و نیایش کسی کو پچھ نہیں سجھتے تھے بحال منت ا بی لڑ کیاں عقد از دواج کے لیے پیش کیں۔ جب محر احمر کے پیروؤں کی تعداد دن بدن پر دینے گلی تو آخر کار اس نہ ہی گروہ پر سای رنگ چ ھنے لگا۔ اور اشاعت اسلام کے بروے میں ملک گیری کے ار اوے نشوو نمایانے لگے۔محمراحمہ نے جہاد فی سبیل اللہ کاوعظ شروع کیا۔ اس کا قول تھا کہ موت ہمیں اس سے بھی کہیں زیادہ مرغوب ہے جس قدر کہ دولماکو عروس نو محبوب ہوتی ہے۔ محمد احمد کی وعوت میں کچھ اہیارتی اثر تھا کہ سیکلووں آوی روزانہ اس کی خدمت میں حاضر ہو کر شرکت جماد برآماوگ ظاہر کرنے گلے۔ چنانچہ اسلمہ جنگ کی فراہمی شروع ہوئی اور حرب و ضرب کی تباربال ہونے لکیں۔

## د عوائے مهدویت اور گور نرخر طوم کی پریشانی

منی 1881ء میں محراحر نے سوان کے تمام ممتاز لوگوں کے نام اس مضمون کے مراسلات ہمینے شروع کئے کہ جناب سرور عالم مطاقت نے جس ممدی کے آنے کی اطلاع دی تھی وہ میں ہوں۔ جھے خداوند عالم کی طرف سے سفارت کبری عطابوئی ہے تاکہ میں دنیا کو عدل وانساف سے ہمر دوں اور ان تمام خد ابدوں کی اصلاح کروں جو لوگوں نے وین متین میں پیدا کردی ہیں۔

اور جھے تھم ملاہے کہ تمام عالم میں ایک نہ ب ایک شریعت اور ایک ہی بیت المال قائم کروں اور جو محض میرے احکام کی تعیلنہ کرے اسے سجر عدم میں غرق کر دول۔ مجد احمد نے ماہر مضان میں معدی موعود ہونے کا دعویٰ کیااور تھوڑے ہی عرصے میں سوڈان اور مصر کے طول وعرض میں اس

کی دعوت کا چرچہ ہونے لگا۔ ماہ جو لائی میں رؤف پاشا کو جو خدیو معرکی طرف سے سوڈان کا گور نر جزل تھا۔ محداحمہ کے دعوائے مہدویت اور اس کے تبلیق مراسلات کی اطلاع ہوئی تواس نے اپنے معتد خاص اوالسودكوچار علاء كے ساتھ اس غرض سے محد احد كے پاس محيجاك اسے وطوم لاكر عاضر كريس الدالسود جزيره لا پنچالور كشتى سے ساحل پر اتر كربلعد آواز سے يكاراك مدى كمال ہیں؟ محمد احمد ساحل پر آیالور ابوالسو و کے پاس پینچ کر اس کی مند پر چیٹھ حمیا۔ ابوالسو و نے دریافت کیا کیاتم بی نے صدی ہونے کا وعویٰ کیاہے ؟ محراحربے نمایت متات سے جواب دیا۔ اللہ میں میںوہ مهدى مول جس كا انظار كياجار ما تعاله الوالسوون كماراس وعوى سے تمهاري كيا غرض بي ؟ محمد احمر في جواب دياكه خداع كردگار في مجھے اس ليے بھيجا ہے كه روئے زمين كو عدل وانصاف سے محر دوں۔ کفر کو سر بھوں اور وین حنیف کو تمام اویان باٹللہ پر غالب کروں۔ خدا کی زمین پر خدائے لا يزال كا قانون ( قرآن ) حكمران ہو۔اور اسلام سربلند و كھائى دے۔ابدالسعو دیے كہا كہ اس ملك كا حکران ہی تہاری طرح مسلمان ہے۔ محد احمد نے جواب دیا کہ بدبات غلط ہے کیونکہ حکران نے نصاری کوسیاه وسپید کامالک بهار کھاہے اوروہ جاجاگر ہے بہاتے اور مسلمانوں کو مرتد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اوالسود سمجھانے لگا کہ گور نمنٹ ہر طانبہ اور حکومت معرکی مخالفت انچھی نہیں۔ بہتر ہے کہ بلاا نحراف میرے ساتھ فرطوم چل کررؤف پاشاکی ملاقات کر آؤ۔محداحمہ نے کہامیں وبال نسیں جاسکتا۔ اوالسود ہولا۔ تہمارے لیے میں بہتر ہے کہ اس سے پہلے ہی ایے تنیک گورنر خرطوم کے حوالے کر دو جبکہ سرکاری تو پیں اور اعکریزی جنگی جماز کولہ باری کر کے جزیرہ لباکو خاک میاہ کرویں۔ محداحد نے بقنہ شمشیر پر ہاتھ رکھ کر کماکہ سمید عند کی کیا مجال ہے کہ میری طرف آٹھ اٹھا کر دکھ سکے ؟اس کے بعد نمایت درشت لہد میں ابوالسعودے کما جاؤ۔ میں ہر گز تمہارے ساتھ نہ جاؤں گا۔ ابدالسود محمد احمد کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر سم کیا اور اپنی عافیت اس میں دیکھی کہ وہاں سے چانا ہے۔ آخر اپنے ساتھیوں کی معیت میں خرطوم پنج کر دم کیااور رؤف پاشاکو صورت حال ہے مطلع کر کے کہنے لگا کہ اگر پیاس مسلح آدمیوں کو میرے ساتھ کر دو تو میں اس منافق کو آپ کے پاس کر فقار کر لاتا ہوں۔ بے جارے اوالسود کو کیا معلوم تفاکلہ یہ میرے ہی کا روگ نہیں ہے باعد یہ فخص عنقریب تفوق کے آسان پر مر منیرین کر جلوہ کر ہوگالور تمن سال کے اندر سوڈان کی فضااس کے پرچم اقبال پر فخر کرے گی۔روف پاٹنانے بچاس سابی اس کے سرد کر د ئے۔ وہ اس جمعیت کو لے کر اہا پہنچا۔ خود کشتی میں رہالور سپاہیوں کو تھم دیا کہ جزیرہ میں واض ہو کر خانہ ساز معدی کو گر قار کر لاؤ۔ سابی ساحل ہے بوجے اور محداحمد پر حملہ کرنے کی تدبیر یں سوچے مگے۔ جب محداحمد کو ان کی آمد کا علم ہوا تو اس نے مریدوں کا ایک غول میج دیا۔ وہ یک میک ان

سپاہیوں پر ٹوٹ پڑے اور آنافا ناسب کو تعر عدم میں پہنچادیا۔اس داقعہ سے ممدی کااثر اور بردھ گیا۔ لور اس کے دعوائے ممدویت کو بوی تقویت پہنچی۔ جب رؤف پاشا کو اس داقعہ کا علم ہوا تو سخت پریشان ہوااور سوچنے لگا کہ اب کیا تدبیر کی جائے ؟

## محداحد کے مقابلہ میں پہلی ناکام مهم

اب دؤف یاشانے حکومت معرکی منگوری سے معدی کے مقابلہ کے لیے تین سوسیا ہی لور دوعد و تو پیں ایک جنگی جہاز کے ذریعہ سے روانہ کیں۔ بید رستہ فوج 11 اگست 1881ء کی منج کوبہ سر کردگ علی آفندی ابات تموزے فاصلے پر اترا۔ علی آفندی نے دیکھاکد ایک فحض جس کے ارو کر دیست سے آدی میں ان کی طرف آرہاہ۔ یہ سمحد کر کدیکی محص معدی ہے چاہا کہ ایک ہی وارش اس کاکام تمام کروے چانچہ نمایت تیزی ہے اس مخص کے سر پر پینی کر کھنے لگا کہ تونے ملک میں کول فساد ڈال رکھاہے ؟ اور جھٹ اس کے گولی مار وی۔ محر متعقل میدی نہ تھا کوئی ووسر ا تعخص تھا کیکن پھر مقتول کے ساتھی سعاعلی آفندی پر حملہ آور ہوئے اور اس نے آنا فا فاوار القرار جاوید کو انقال کیا۔ علی آفندی کو ممکانے لگانے کے بعد محمد احمد کے پیرواس کے ساتھیوں پر ٹوٹ یزے اور سب کو موت کے گھاٹ اتار ویا۔ اس اثناء میں جنگی جہاز کے افسر توپ خانہ کو تھم ہوا کہ وہ مدیوں پر جودہاں سے تعور ب فاصلے پر نظر آرہے تھے کولدباری کرے۔ محرکول انداز مدی کی مقدس وضع د کھ کر سم کیا اور آتھازی میں ایت و لعل کرنے لگا۔ آخر جب سختی کی مئی تواس نے ہوائی فائر شروع کر دیئے۔اتنے میں محد احمد اور اس کے سوار وہاں سے دوسر ی جگد کو چلے گئے۔ ابوالسعود نے جواس فوج کے ساتھ تھاراہ فرارا فقیار کی اور شکست خور دہ فرطوم پنجا۔اس ہزیمت کا تیجہ بیہ ہواکہ مهدی کے پیرووں کی تعداد اور زیادہ برھنے لگی۔ان جمر پول سے محمراتھ نے جو تیجہ نکالاوہ دانشمندی پر مبنی تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ مرکز حکومت کے قریب رہنا خطرات سے لبريز ہے اس ليے اس نے جزيرہ ابا پراپنے ايك مريد احمد مكاشف كو قائم مقام مقرر كيا۔ اور خود كوه کردوفان جاکر اس کو اپنا مرکز و متعقر مالیا۔ جزیرہ لاکے شال میں بچاس میل کے فاصلہ پرنیل ابیص کے قریب مقام کاوا پر ایک مصری فوج جس میں چودہ سوسیاہی تھے اور جس کاافسر اعلیٰ محمہ سعیدیاشا تھا پڑی تھی۔جب محد احمد کر دوفان پہنچا تواس اشکرنے محمد احمد کے خلاف جنبش کی۔بید دیکھ کر محمد احمد نے جنوبی کر دوفان کارخ کیا۔ مصری لشکر نے تعاقب کیااور ایک مهینہ تک جنگلوں اور بہاڑوں میں نکریں مارتا پھرا۔ لیکن محمد احمد کا پیۃ نہ چل سکا۔ آخر اسی تک و دو میں بھوک بیاس کی

شدت سے ہلاک ہو گیا۔ مهدی کے مقابلہ میں دو مبی اور بھی جمیحی تئیں۔ لیکن دو بھی نہ صرف ناکام ر ہیں بلحہ تمام فوجیں صغحہ ہتی ہے بالکل چود ہو گئیں۔اب رشید بے حاتم مشوداایک زبر دست جعیت کے ساتھ مہدی کے مقابلہ کوروانہ ہوالور 8 تتبر 1881ء کو لڑائی ہوئی۔ لیکن یہ لوگ عی مهدویہ کے نیزول سے جید کر عالم آثرت کو مط محتے اور بہت ساسامان جنگ مدی کے ہاتھ آیا۔ ر دُف یاشا عمل اس ہے کہ کوئی اور تدبیر اس آفت کے نالنے کی سومیے۔1882ء کے آغاز میں عمدہ مورنری ہے معزول کر دیا گیا۔ اور عبدالقادر پاشاسوڈان کا گورنر جزل مقرر ہو کر آیا۔ اس اشاء میں معدور نے مسلسل حملے کر کے تمام سرز مین سنار پر عمل ود خل کر لیا۔ اب شالی یا شام ایک فوجی جرنیل نے صدی کے خلاف ایک فوج مرتب کی جس کی تعداد جمد ہزار تھی۔ می 1882ء میں یہ فوج فشود ہ میں دا عل ہوئی دہاں سے تحظی کی راہ ہے آگے بر ھی۔ آخر آہتہ آہتہ کو ج کرتی ہوئی 7جون کوو مثن کے قریب پہنچ گئی۔ محمد احمد نے جاروں طرف سے یکبار گی حملہ کر کے اس فوج کوبالکل جاہو برباد کر دیا۔ اور مال غنیمت سے خوب ہاتھ ریکے۔ اس حملہ میں سرکاری فوج کے بہت کم آدمی کئ سکے۔اس فقع عظیم نے مهدی کے افتذار کواور زیاوہ چکا دیا۔اہل سوڈان بیہ و کچھ کر کہ مهدی کی مٹھی محر فوج نے کیر التعداد سیاہ پر فتم پائی۔ محمد احمد کی مهدویت پر اور زیادہ رائخ الا عتقاد ہو سے۔ جب ب خبر شرطوم کپنجی تو عبدالقاور پاشاہیش از پیش تیاریوں میں معروف ہوا۔ محمداحمہ نے ایپنے پیروؤں کو درویش کالقب دیا تھا۔ عبدالقادریا شانے اعلان کر دیا کہ جو تحفی درویشوں کو تمل کرے گا حکومت کی جانب سے اسے معقول انعام دیا جائے گا۔ یعنی فی درویش دو یو نڈاور فی افسر اٹھارہ یو نڈ معاوضہ ملے گا۔ اس طرحاس مضمون کے اشتمار چھپواکر محد احدے للکر میں پھینکواد یئے کہ جو درویش محمد احمد ک ر فاقت ترک کر کے حکومت کی و فاواری کا عمد کریں مے ان کو حکومت کی طرف ہے بڑے بوے انعام ملیں عے لیکن عبدالقادریا شاکواس کو حشش میں کو ئی کامیابی نہ ہوئی۔

### ابيض كامحاصره اور تسخير

عبدالقادر فراہمی گئر میں ہمہ تن معروف رہا۔ تعوزے عرصہ میں اس کے پاس بارہ برار فوج جمع ہوگئی۔ جس میں سے ایک ہزار اس نے کردوفان کے صدر مقام ابیض کی حفاظت کے لیے بھیج دی۔ است میں مجہ احمد فوج کے کر ابیض کی طرف برطہ جہاں معرکی طرف سے محمد سعید پاشا حکر ان تفاد جب محمد سعید پاشا کو اس پیشلا می کی اطلاع ہوئی تو اس نے تمام اطراف سے فوج محمد کا در وازوں کو ہد کر کے مقابلہ کے لیے مستحد ہوا۔ سمبر 1882ء کے شروع میں مہدی درویشوں کی محقول جعیت کے ساتھ ابیض کے قریب پنچااور محمد سعید پاشا کو تکھا کہ حص محمد کی سب کے دورویشوں کی محقول جعیت کے ساتھ ابیض کے قریب پنچااور محمد سعید پاشا کو تکھا کہ دو شہر کو اس کے حوالے کر دے۔ محمد سعید پاشا نے ارکان واعیان کو جمع کر کے مصورہ کیا سب نے دو شہر کو اس کے حوالے کر دے۔ محمد سعید پاشا نے ارکان واعیان کو جمع کر کے مصورہ کیا سب نے

یمی رائے دی کہ مہدی کے قاصد کو واپس کر دیا جادے اور کوئی جواب نہ دیا جائے کیکن شہر کے وہ باشندے جو دریر دہ مہدی کی دعوت کو قبول کر چکے تھے اور جن کی مخفی تحریک سے مہدی یہاں آیا تھا شرے نکل کر ممدی ہے جالے۔ ان او گول میں ابیض کاسابق حاکم اور کر دوفان کا مشہور تاجر الیاس باشابھی شامل تھاجوا ہے ساتھ محافظ سیاہ کے بچھ آدمیوں کو بھی لے گیا۔اب ابیض میں محمد سعیدیا شااور اس کے چند معتبد لوگ تھے جو دس ہزار باشی ہروق لشکر کوشسر کے اندر لئے ہوئے حفظ و د فاع کے لیے سر بھٹ تھے۔مہدی جو لکمر مقابلہ کے لیے لایا تھااس میں ہمیں چھ بزار صرف تحلین بر دار سابی تھے جن کے پاس اعلی قتم کی وہ مصری بدوقیں تھیں جو مختلف مواقع پر مصری الشکر ہے مال غنیمت میں حاصل کی عمی تنمیس۔اس ونت مهدی کی مجموعی قوت ساٹھ ہزار آدمیوں پر مشتل تھی۔8 تمبر 1882ء کوممدی نے ابیض پر حملہ کیا۔ چونکہ شہر پناہ نمایت مضبوط اور متحکم تھی۔ مہدی کی سیاہ کو سخت نقصان اٹھانا پڑااور آخر اس کو شکست ہوئی۔مصری سیاہ نے تیرہ جمنڈے جن میں ایک جمند اخاص مهدی کا تھااور جس کانام "رایت حور اکیل" تھامال غنیمت میں حاصل کئے۔ اس حملہ میں مہدی کے ہزارہا آدمی ضائع ہوئے۔ جن میں اس کا بھائی محداور عبداللہ التعالیثی خلیفہ مہدی کابھائی پوسف بھی تھا۔ معری محافظ سیاہ کے صرف تین سو آدمی مقتول ہوئے۔مہدی پراس فکست کابرااثر برااور اے محسوس ہوا کہ منتہ کم و مضبوط فصیلوں اور شرپنا ہوں پر حملہ کرنے میں کیا خطرات ہیں اور عمد کیا کہ وہ آئندہ منتحکم فصیلوں اور شہر پناہوں پر مجمی حملہ نہ کرے گا بلحہ محصورین کو بھو کول مار کر حوالگی شہر پران کو مجبور کرے گا۔اس اثناء میں میدی کو کمک پہنچ گئ اوراس نے ابیض کا تخی کے ساتھ محاصرہ کرلیا۔ آخر ساڑھے چار ممینہ تک محصور رہنے کے بعد الل بیص نے تک اسرائے آپ کوممدی کے حوالے کر دیا۔ اب تمام کرووفان ممدی کے تعنہ یں تهاران حملول اور محاصرول میں محمد احمد کو کثیر مال غنیمت حاصل ہوا۔ سامان جنگ اور اسلحہ بحثر ت ہاتھ آیالور غلہ کی بھی بہت بڑی مقدار ملی۔سعیدیاشاحا کم ابیض اور سرکاری عملہ کر فقار کرلیا گیا۔ نظام حكومت اور فرمان شابانه

محمد احمد نے کر دوفان پر قبغنہ کر ہے اس کے انتظام کی طرف توجہ کی۔ اس نے انتظامی میں میں میں وجہ کی۔ اس نے انتظامی میں ویا۔ سپووں کو تین محکموں میں تقشیم کیا۔ (1) سپوو (2) قضا (3) مال سپووکا انتظام عبد الله تعالیثی کے سپرو کیا۔ محکمہ قضااحمد بن علی کے وست افتیار میں دیا۔ یہ محض پہلے دار فور میں قامنی تعالیات کے انصر امل کیا۔ کیا ہیست المال معایا جس میں ہر فتم کی آمدنی عشور ' مال تخیمت' زکوہ' فطر ہاور جرمانوں کی رقمیں جمع ہوتی تقیمں۔ جرمانے ان لوگوں سے وصول کئے جاتے تھے جو قانون شریعت کی خلاف ورزی کرتے تھے۔ محمد احمد نے محکمہ مال کاافر اعلیٰ اپنے

ا یک دوست احمد من سلطان کو مقرر کیا۔ مجمد احمد کے اس نظام حکومت پر رعایا بہت نوش ہوئی کیو تک ہر تفخص کواس کی بدولت آسائش اور راحت و سکون نصیب ہوا۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ <sup>کس</sup>ی پر ظلم کر سکے یا عمال حکومت کسی ہے تا جائز طور پر ایک حبیہ بھی وصول کرلیں۔ محمہ احمد کا لباس خوراک طرز معاشرت ہر چیز سادہ متھی۔ائتادر جہ کی زاہدانہ اور متقشفانه زندگی مرکر تا تھا۔اے ہرونت احکام شریعت کے اجراء کی دھن تھی۔اس نے اپنی تلمرو میں وہ تمام حدیں جاری کر دی تھیں جو شریعت اسلام نے مقرر فرمائی ہیں۔اس کے مواعظ کا خلاصہ ترک دنیاادر انتظاع الی اللہ تھا۔ فیل میں اس کے ایک منشور (فرمان) کے اقتباسات درج کئے جاتے ہیں جواس نے 1301 حص ابیص ے شائع کیا تھا۔اس منشورے اس کی پاہدی ند ہب اور زاہدانہ خیالات کا اندازہ ہو سکے گا۔ حمد وصلوٰۃ کے بعد لکھتاہے۔اے ہندگان خدا!اپنے رب بزرگ دبر ترکی حمد کرو۔اس کا شکراداکروکہ اس نے تم کو مخصوص نعت سے سر فراز فرمایا۔ وہ نعت کیاہے؟ میرا (بحیثیت مدی) ظاہر ہونا اور ب تمہارے لیے دومری امتوں پر شرف خاص ہے۔ میرے دوستو! میرانسمی نظریہ ہے کہ تم کو راہ بدایت د کماؤں۔خدا کے راستہ میں مهاجرةا فتتیار کروجیاد فی سبیل اللہ کواپنانصب العین بہاؤ۔ و نیالور اس کی تمام چیز دل ہے منقطع ہو جاؤ۔ یہال تک کہ راحت و آسائش کا خیال ہی دل ہے نگال دو۔اگر ونیاکوئی احمیم چیز ہوتی توخدااس کو تمہارے لیے آراستہ کر دینا۔ حالاتکہ امیاضیں ہوا۔ ان لوگوں کو و کیموجن کوہر مشم کی دنیوی آسائشیں حاصل خمیں لیکن ایک وقت آیا کہ ان کی تمام راحتیں مصائب ہے بدل گئیں اور آسائش زندگی کی شراب تکلیفوں کا زہر بن گئی۔اگر دنیا کی راحت میں کوئی بھلائی ہوتی توابیا کیوں ہوتا؟ اور اس پر بس نہیں بلعہ آخرت کا دروناک عذاب ان کے لیے باقی ہے۔ تعجب ہے کہ تم ہیر سب دیکھتے ہواور پھر دنیوی راحت و آسائش کی تمنااور دنیوی زندگی کی آر زو کرتے۔ ہو۔ دنیا کی آسا نشوں کو فمفکرا دو۔ خداہے ڈرو۔اس کے سیح ہند دل کی رفاقت اختیار کرو۔ ادراس ک راہ میں جماد کرو کہ مچی زندگی ہیں ہے۔خدا کی راہ میں ایک مسلمان کا تکوار کو حرکت میں لا ناثواب میں ستر ہرس کی عبادت ہے ہوڑھ کر ہے۔ جہاد میں صرف اتنی دیر کھڑے رہنے کا ثواب بھی ستر سال کی عبادت سے بہتر ہے جتنی و ریمیں او ننٹی کا دودھ دویتے ہیں۔ عور تول پر بھی خدا کی راہ میں جہاد فرض ہے پس جو عور تیں کہ میدان جہاد میں خدمات انجام دے سکتی ہیں اور شر عالن کے لیے گرے باہر نکلنے میں کوئی مضا نقد نہیں وہ اپنے ہاتھ پاؤل سے جماد کریں۔ جوان اور پروہ نشین عور تول کا جمادیہ ہے کہ وہ گھرول میں پاک زندگی ہمر کریں اور اینے نفس سے جمادیش معروف ر ہیں۔ گھرے بلا ضرورت شر گیاہمرنہ تکلیں۔بلند آوازے کے (کہ غیر مروان کی آواز سنیں) ہاتیں نہ کریں۔ نماز کو پایندی کے ساتھ وفت پر اواکریں۔ اپنے شوہروں کی اطاعت فرض سمجھیں۔ اپنے جسمول کوکیژول سے چھیائے رہیں۔جو عورت کہ جسم کونہ ڈیکے اس کوسز ادی جائے۔اگر ایک لحظہ

تھی کوئی مورت سر کھول کر بیٹے تواس کو ستائیس کو ژول کی سز ادی جائے اور جو فحش گفتگو کرے اس عالی كور ما كار ما كار جومرداية عمال (مسلمان) كوكتابا سوريايدودى يااى حتم ك اورالفاظ سے یو کرے اس کے اس کوڑے لگائے جائیں ادر سات روز کی قید کی جائے اور جو فخض (کسی مسلمات کو) 55 میاج دیاز دنی یاخائن یا ملحون کیے اس کو اس کو ٹروں کی سزادی جائے اور جو محض (کسی مسلمان کو) کا قریا تصر افی یالو طی کے اس کو اس کو ژول اور سابت دن تید کی سز ادی جائے۔ جو مختص سمی ای ا**جنی مورت ہے جس ہے اس کانہ تو کوئی شرعی تعلق ہو** لورنہ شر عالس ہے مفتکو کاجواز ہو باتی کرتا ہولیا جائے اے ستائیس کو ژول کی سزادی جائے اور جو افض کی حرام فعل پر قتم کھائے اس کو تادیاً ستائیس کو ژول کی سزاوی جائے اور جو مخص حقہ ہے یا تمباکو کسی دوسری طرح کھانے اور پینے کے کام میں لائے تاویا اس کو ژول کی سر ادی جائے اور جس قدر تمباکواس کے پاس موجود ہواس کو جلا دیا جائے۔ تمیا کو منہ میں رکھنے ' ناک میں چھانے اور کسی دوسرے طریقہ پر استعال کرنے کی بھی بکی سزا ہے۔جو شخص صرف ٹرید و فرد خت کرتا ہوا پایا جائے اور وہ اس کو استعال نہ کر تا ہویااستعال کا موقع نہ ملا ہواس کو صرف ستائیس کو ژوں کی مز ادبی جائے۔شر اب پینے والے کو خواہ دوایک قطرہ کا استعال ہی کیوں نہ کرتا ہواس کوڑے لگائے جائیں۔ آگر شراب خوار کا ہمسامیہ اس کوسز اوسین کی شود قدرت ندر کمتا ہو توامیر شرکواطلاع دے درنداس کواخفائے جرم میں اس کو ژول اورسات روز قید کی سر اوی جائے گی۔ تاکہ عبرت پذیر ہو۔انسان کا اپنے نفس (سرسش) سے خداکی خو هنو دی واطاعت کے لیے جہاد کرنا جہاد ہالیف ہے ہمی بہتر ہے۔اس لیے کہ ننس (سر کش ) کا فر ہے زیادہ سخت ہے۔ کا فر تو صرف مقابلہ کر تاہے اور جنگ کے بعد اس سے راحت مل جاتی ہے لیکن نفس آیک ابیاد شمن ہے جس کا مغلوب کرنا نمایت د شوار کام ہے۔جو فخص قصد انماز کو چھوڑ دے گا وہ خدااور اس کے رسول دونوں کا گنگار ہوگا۔ بھن آئمہ مجتندین نے فرمایا ہے کہ تارک نماز کا فرہ اور بعض نے اس کے قل کا فتوی دیا ہے۔ تارک نماز کا پڑوی آگراس کو سر اوسینے کی قدرت ندر کمتا ہو ت**وامیر شرکو آگاہ کرے۔آگر دوابیانہ کرے گا تواس کوائی کو ژدن اور سات روز قید کی سز ااخفائے جرم** کی پاداش میں دی جائے گی۔ اگر کوئی لڑکی پانچ سال کی عمر کو پینچ گئی اوراس کی ستر پوشی نہ کی گئی تواس کے وار توں کو کو ژوں کی سزادی جائے گی۔جوعورت کسی ایسے فخص کے ساتھ یائی جائے جس سے اس کی متلقی ہو چکی ہولیکن عقد نہ ہوا ہو تو اس مر د کو قتل کر دیاجائے گا اور اس کامال غنیمت سمجما **جائے گا۔ میرے دوستو! تم مخلوق خدا پر شفقت کرو۔اس کو ذید و ترک دنیا کی رغبت د لاولور آخرت** ی میت اس کے تلب میں استیم کر کے اے طلب عقبی کا شاکن وگروید ممادو۔ تسادایہ بھی فرض ے کہ تم خدا کے بعدول کو عدلوت نفس سر کش کی اہمیت جنلا کر اس سے محفوظ رہنے کے طریقے عدة تم عاضاف طلب كياجات تويوري طرح انصاف كرو اور مثكارت يرمم واستقامت كى

تعلیم وو۔وہ معاملات جو 12رجب 1300ھ ہے پہلے کے ہیں سوائے معاملات امانت ، قرض اور مال عدیم وو۔وہ معاملات بور 11رجب 1300ھ ہے پہلے کے ہیں سوائے معاملات بار جب 1300ھ ہے یہ بعد کے معاملات بیل دعاوی کی ساعت ہوگی۔ قل نفس کے مقدمات بیل مقتول کے بعد اور فتح ہے جبل کے معاملات بیل دعاوی کی ساعت ہوگی۔ قل نفس کے مقدمات بیل مقتول کے وارث کو قصاص اور دیت کا اختیار دیا جائے گا اور فتح کے بعد کے معاملات بیل صرف قصاص کے مقابات ان کا فیصلہ کرو۔ ای طرح مقدمات فلع میں مرد جومال عور تول ہے د خول و تبتع کے بعد حاصل کرتے ہیں وہ ان کونہ دیا جائے کہ بیہ جائز نہیں ہے بعد ان کے مقدمات کا فیصلہ قرآن مجبلہ کے احکام کے مطابق کیا جائے۔ میرے دوستو! سمجھ لو کہ اتحاد و استفامت ضروری چیز ہے۔ احکام خداو ندی کی مخالفت نہ کرے اوا مرکی پابندی لابہ ہے۔ میرے احکام کو سنو اور اطاعت کرو۔ تبدیل و تحریف کا خیال بھی دل میں نہ آنے دو۔ خداو ند تعالی نے جو فعمت تم کودی ہے اس کا شکر اداکر وادر کفر ان قعت ہے باز رہو۔ عور تول کے مربر ماکر نہ باند ہو۔ دو است کا مرد س ریال مجبلہ کی سے باند ہو۔ دو اس کو تاد بہا کو ڈول اور تقربا ہیں کہ باند ہو۔ دو اس کو تاد بہا کو ڈول اور تقربا ہیں کہ تائب ہو جائے یا قید میں مرجائے۔ ایسا مبرباند میے اس کو تاد بہا کو ڈول اور قید کی سزادی جائے کہ تائب ہو جائے یا قید میں مرجائے۔ ایسا محض ہارے ذارے خار ہا کو تاد بہا کو ڈول اور و تھر ادی جائے کہ تائب ہو جائے یا قید میں مرجائے۔ ایسا محض ہارے ذارہ ہے خارد ہے خاروں اور قید کی سرادی جائے کہ تائب ہو جائے یا قید میں مرجائے۔ ایسا محض ہارے در مرے خارج خار و اور ہم اس ہی ہیں۔

جرنیل همکس کا قتل 'انگریزی اور مصری افواج کی بربادی

حمد احمد نے اپ بھن معتمد افسرول کو اطراف سوڈان میں تبلیخ ودعوت کے لیے روانہ کیا۔ عثمان وغنہ جو مہدی کا معتمد مناص تھامشرتی سوڈان بینچااور وہاں مہدی کے معتقد میں وہ جعین کی ایک سیاہ تیار کر کے اطراف میں مہدی کے مشور شائع کئے اور وہاں کے قبائل کو اپنے اثر میں لانے کی جدو جمد شروع کی۔ ان ایام میں مہدی کی روز افزوں ترتی اور مہوں کی ناکامی سے سرکاری مطول میں خلفتار پھیل رہا تھا۔ یہاں تک کہ عبدالقادر پاشا گور نر جزل سوڈان نے رپورٹ کی کہ جس قدر ملک میرے قبار کہ قبار تا ہے اور اگر فتنہ و فساد کے روک تھام کے لیے کو کی موثر کاردوائی نہ کی گئی تو تمام ملک پر مہدی کا قبنہ ہو جائے گا۔ اس رپورٹ کے بعد معروانگستان میں می کارروائی نہ کی گئی اور مہدی کی و شیر و سے محفوظ رہ سے ؟ مدت تک یہ سوال زیر حد رہا۔ آخر یہ قرام میل کے مدی کی و شیر و سے محفوظ رہ سے ؟ مدت تک یہ سوال زیر حد رہا۔ آخر یہ قرام میل کے مدی کی و شیر و سے محفوظ رہ سے گا۔ اس تبویز کے محبوب ایک نع و سے تھی مدی کی گو شال کے لیے ایک اور زیر کی مہم بھی جائے۔ اس تبویز کے معروب ایک نع و سے تھی ایک کار آز مودہ ایک نع دور بر سے ملک مدی کی و تبیر معروبی ایس افرور پی افر وال میں تارہ و نے۔ اس وقت عبدالقادر پیشا کی جگ علاء معرب علاوہ نود و سرے جنگ آز مودہ ایر زیر بی سالار جر نیل معمل کی ماتحت روانہ کرنے کا فیصلہ ہوا۔ جر تیل معمل کی عادہ نود و سرے جنگ آز مودہ ایر زیر کی آئی افرور میں کا فیصلہ ہوا۔ جر تیل معمل کی افرور نودہ سرے جنگ آز مودہ ایر زیر کی افرور نودہ سے میں افرور نودہ سرے جنگ آز مودہ ایور آئی افرور کی سے انتحادہ نودہ سرے جنگ آز مودہ ایر زیر کی افرور کی سے اس کی سے تاب و تبیر کی کو تبیر کی کو تبیر کی کو تبیر کی کی کو تبیر کو تبیر کی کو تبیر کی کو تبیر کو تبیر کو تبیر کی کو تبیر کی کو تبیر کو تبیر کی کو تبیر کو تبیر کو تبیر کی کو تبیر کو تبیر کی کو تبیر کی کو تبیر کو تبیر کو تبیر کی کو تبیر کو تبیر کی کو تبیر کی کو تبیر کو تبیر کی کو تبیر کو تبیر

یا شافر طوم کا گورنر تغله علاء الدین یا شانے اس مهم کے لیے نیل ارزق کے مشرق سے اونٹ حاصل کے اور آفر اگست تک ہر قتم کی جنگی تیاریاں تھمل ہو گئیں۔8 ستمبر کو جرنیل مفتحں نے فوج کا جائزہ لیا اور 8 متمبر کوید سیاہ ام در مان کے مقام سے دوئم کی طرف روائد ہوئی۔اس سیاہ میں جار معری د سے یا مجے سوڈانی دیتے اور ایک دستہ تو پہ چیوں اور سواروں کا تھا۔ معری فوج سلیم بک عونی'سید بک عبدالقادر 'اہرائیم یاشاحیدر اور رجب بک صدیق یاشا کے ماتحت تھی۔ سیاہ کی کل تعداد گیارہ ہزار تھی جس میں سے سات ہزار معری پیدل فوج تھی۔ ساز سے پانچ ہزار اونٹ پانچ سو گھوڑے جر من کارخانہ کریے کی چار تو پیں' وس بہاڑی تو پیں اور وس دوسر ی قشم کی تو پیں تھیں۔ ٹائمنر ڈیلی نیوز اور لندن کے دوسرے متاز اخبارات کے نامہ نگار بھی اس مہم کے ساتھ تھے۔ 20 متبر کو یہ سیاہ دویم کے مقام پر سنچیں۔علاء الدین پاشاکی فوج اس سے مل گئی جو پہلے سے وہاں موجود تھی۔لیکن علاء الدین پاشای فوج کی تعداد معلوم نہیں۔ جرنیل معس نے معری حکومت کو اطلاع دی کہ میں نے ارادہ کیاہے کہ فوج کو دویم سے ابیض کی طرف بوحایا جائے۔ دویم سے ابیض کا فاصلہ 126 میل ہے اس مسافت میں چند چوکیال قائم کی جائیں گ جن پر فوج کی مناسب تعداد رکمی جائے گ تاکہ واپسی کے خطوط محفوظ رہیں اور معاملہ دگر مگوں ہونے پر دسٹمن واپسی کے راستہ کو منقطع نہ كر سكے ـ بير حال جرنيل هكس آ مے بوحا۔ ابيض سے تميں ميل كے فاصلہ ير ممدى سے لد محير ہو گئے۔ محد اُحد نے بہت برا التّکر فراہم کر رکھا تھا۔اس کی فوج سر کاری سیاہ پر اُس طرح ٹوٹ پڑی جس طرح شیر شکار برگر تا ہے۔ سر کاری فوج میں ایس بد حواس جھاگئ کہ اپنے کی آمیز ندر ہی لور آپس ہی میں لڑنے کئنے کیے۔ انگریزی لور معری افواج کی قواعدو پریٹہ اور اس کی تو پیس کسی کام نہ آئیں مہدی کے پیرووں نے تھوڑی ویر میں تمام فوج کا صفایا کر دیا۔ جر نیل مسحس اوراس کی ساری فوج 'تمام بور بی افسر اور لندنی جرائد کے نمائندے سب میدان جان ستال کی نذر ہوئے۔البتہ تین سو آدمی جن میں ہے اکثر ضعفاء تھے جان بچانے میں کا میاب ہو گئے۔ان لوگوں نے در ختول کے يتھے يالا شول كے ينج جمعي چمپ كر جانيں چائى تھيں۔ اننى لوگوں ميں جرنيل محس كاخانسامال میں اور دی بھی تھا۔ اس محض کی زبانی ہزیت و تباہی کے تمام واقعات مصر پہنچ سکے۔ محد احمد نشہ فتح میں سر شاریمال سے ہر کت کی طرف چلا گیا اور بعض امراء کو مال غنیمت جمع کرنے کے لیے وہیں چھوڑ میا۔ اس لزائی سے پہلے سودان کے اکثر قبیلے متر ددو تھے کہ حکومت کا ساتھ دیں یا محداحد کا؟ آفرید فیمله کر رکھا تھا کہ جرنیل هنمس کی لزائی کا انظار کرلیاجائے۔انجام کار جب قبائل کو معلوم ہوا کہ میدی نے نتح یائی اور سر کاری فوجیں بالک تهس نہس ہو سمئیں تو انسوں نے ا بی قسمت محمداحمہ ہے وہستہ کر دی۔

#### جرنیل پیزی ہزیمیت

جب مهدی کوالیی شاندار فتح ماصل موئی اوروه آنا فاناسارے کرفان بر قابض و دخیل ہو گیا تو مصری سیابی اسے سیامیدی سجے کر حصول سعادت کے لیے بعائ بعاث کر میدی سودانی ک فوج میں شال ہونے لگے اور افریقہ کے مسلماؤں میں بیہ خیال بات ہونے فاکد صاحب الزمان مدى عليه السلام كه جس كے نوائے سعادت كے نيج كفر سے جگ كر كے علميد موسلة والے تامت ك روز شدائدامد وبدر ك ساتح الهائل جائل ك كى باس احكادويتين كى تائد الناماديث سنة بوتى تتى جن يس حفرت معدى آفر الزمان كاسم مبارك محروالد كانام عبدالله اور والدوكا آمند مروى ہے۔ چونك مدى سوۋانى كانام اور اس كو والدين كے نام مى يى تھے۔اس مطابقت اسی کی وجہ سے اور نیز مدی کے غیر معمولی فتومات کے باعث لوگ غلامنی میں بز کئے تے لیکن چونکہ آئدہ مل کر بہت ہے دوسرے اموراس کے خلاف المع ہوئے رفتہ رفتہ یہ خیال لو گول کے دلول سے محو ہوتا ممیا۔ اور اصل سے ہے کہ شروع ہی ہے اس کی ذات میں مہدی کی بہت سی نشانیال مفتود خیمی مثلاً وه حضرت فاطمه زبراه سلام الله علیها کی اولاد نسین تفاراس کا خمهور مکه معظمہ میں نیس ہوا تھا۔اس سے پہلی بیعت رکن اور مقام کے ور میان نیس ہوئی علی ان دانی خصوصیات کے علاوہ عالم اسلام کے سیامی حالات بھی اس نیج پر رو نمانٹیں تھے جو حضر ت معدی علیہ السلام ك زمن سعادت ك ساته مخصوص بير-جرنيل ويحس كى بلاكت خير فكست سے قاہره اور لندن میں سخت ادای چھامئی۔ ابھی اس تباہی کی مرشید خوانی ختم ند ہوئی تھی کہ ایک دوسری مصیبت کاسامنا ہوالیعنی علاقہ سواکن سے جو بحر قلوم پر واقع ہے معری ہریت کی وحشت ناک خبریں آنے لگیں۔ وہال عثان دغنہ ایک مهدوی سپر سالارنے سنکات اور توکر کی معری فوجوں پر تاخت کر کے فكست فاش دى اور انسيس جارول طرف سے تحير كربالكل نيست و نابود كر ديا۔ اس بزيت كا انقام لینے کے لیے سواکن سے ایک اور مہم تیار کر کے محمد باشاطاہر کی سر کر دگی میں روانہ کی **گی۔ انجمریز ی** سفیر لیعنی ڈاک مائکر ف بھی ساتھ تھالیکن سواکن سے روانہ ہونے کے ایک ب**ی محننہ بعد ساڑھے یا خج** سوآدی کی اس مهم پر عثان دغند نے صرف ایک سو بھاس آدمیوں سے حملہ کر دیامد فکست قاش دی۔ مصری اکثر توبارے محت اور جو عانبول نے اماک کر سواکن میں جادم لیا سواکن اور کرد قان ک جزیمتوں نے انگریزول اور معربول کو اور ذیادہ مفوش کر دیا آخر جزل ویلعائن ویحر کے ذیر تیادت ایک اور زیروست مم انیج کی تجویز ہو گ۔ معری فرجول کے مسلمان افسر اور سپای جو جانے سے علانیہ انکارنہ کر سکتے تھے لیہ من کر انہیں مہدی کے مقامے میں سوڈ ابن جانا ہوگا۔ دار دار روتے تھے۔ آخر مم روانہ ہو کی اور ان میں سے جو لوگ محراحمہ کی مهدویت سے زیادہ شخف و عقیدت رکھتے

تے راہ بی میں ہماگ کر میدوی فوج میں جاشائل ہوئے۔ اس مہم میں پیدل اور سوار ہر قتم کی معری اور اگریز فوجی افری افریز فوجی افریز فوجی افریز افریز کو جہ کا اگریز فوجی افریخ کے جو بیل دیکر کے او اور تجربے کا اگریز فوجی افریخ کے جو بیل دی ہوا دی ہوا ہے کہ آھے روانہ ہوا۔ جس دفت فوجی السیارہ سو آو میوں کے مرات ہوا۔ جس دفت ہو کہ کر رسالہ کو چیچے بٹا لیا اور پیدل فوج سے مقابلہ کرنے کی کو سش کی مراگر رین اور معری سیابی جن کے دلول پر پہلے بی سے صدی کی ہیست جمال ہوئی مقی بالک وارفت میں میں ایم کی اور محری سیابی جن کے دلول پر پہلے بی سے صدی کی ہیست جمال ہوئی مقی بالک وارفت ہوگئے۔ فوج میں ایم کی اور پر اکٹر کے چار کرمید تو چین کی گئی اور پر اکثر کے جار کرمید تو چین کی گئی اور کا دارفت اور اور ایم افراد فتر اور اور اور اور اور ایم افراد فتری کی بیما عرد فوج کو لئے ہوئے مال جا سواکن اور می اقدر کے سوا تمام اگر ہوا افر دار اند کے دیر شل

#### محراحمر کے حدود مملکت

جر نیل دیر کی فکست سے مرطانے اور معریش اور بھی زیادہ ترود وانتظار کیل میاراس ے درویشوں نے سواکن کو بیاروں طرف ہے تھیر رکھا تھالوروہاں کی حفاظت کے لیے بہت تھوڑی جعیت رہ گئی تھی۔ کرفان اور دار فور (وار فر) ہاتھ سے نکل چکے تھے اور مہدی کی حکومت فرطوم کے یاس سے جہ سومیل کے فاصلے تک مجیل کئی تھی۔ مشرق کی طرف مبشہ تک سار کا تمام علاقہ اس میں آسمیا تھا۔ مغرب کی جانب علاقہ کرو فال نران فرتیب اس میں شامل ہو گئے تھے۔ اور شال مشرق کی طرف سواکن تک اس کی سر حد جالی متنی تموزے دان میں ممدی کا ایر علاقہ الفشير تک مینی میارید دی کروبال کا انگریز گورنر سر سلاش (جے معرب کرے سلا تین یاشاکتے تھے) نمایت بدحواس ہوا خصوصاً اس لیے کہ اس کے افسروں میں بھی باغیانہ خیالات سرایت کررہے تھے۔وہ اس بات سے قطعال ہوں ہوچا تھا کہ جنگ کر کے مهدی سے عدور ابوسکے گااس لیے یہ سوچ کر کہ ورویشوں میں اس کار سوخ بور حابے گا اور ملک کی بد تھی تھی دور ہو جائے گی۔اس نے منافقات طریق بردین اسلام اعتبار کر لیااور مهدی ہے اظہار عقید سع کر کے اپنا علاقہ اس کی حوالے کرنے ک در خواست کی۔اس سے عمل اس نے ایک چیٹی مسٹر اوگل کے ہاتھ جنرل بھس کے نام طلب امداد کے لیے جمجی متی کیکن جرنیل مبحس کی ہر بیت اور ہلاکت نے سلامن کونامید کر دیا۔ اوگل نے ، وہال ہے واپس آگر سلاش کو صلاح وی کہ مہدی کی اطاعت کرلے کیونکہ حالت اس درجہ پاس انگیز تنتی که مقابله کرناایینے کو ہلاکت میں ڈالنا تھا۔ غرض سلائن اور اوگل دونوں نے مہیدی کی اطاعت كرلى ـ مهدى نے سلاش كانام عبدالقادر ركھااور حكم دياكہ وہ العبيد كو آجائے۔ جمال اس وقت تك میدی قابض ہوچکا تھا۔ سلاش حسب الحکم العبید پنجااور وہاں سے مہدی کے ساتھ خرطوم کی طرف

لوث آیا۔ مهدی کی رحلت کے بعداس کے خلیفہ عبداللہ نے اے اپنے باڈی گارڈ میں متعین کر کے ام در مان میں رکھا۔ سلاطین یاشا بچھ مدت کے بعد وہاں سے چھپ کر بھاگ نکا لیکن پھر کر فقار ہو گیا اور مدت تک درویشول کی قید میں رہا۔ جب انگلستان اور مصر کو متواتر فوج کشی اور بے انہنا مصارف و نقصانات کے باوجود اینے ارادہ میں کامیالی ند ہوئی تو جرنیل گار ڈن کو خرطوم تھیجنے کی تجویز ہوئی تاکد وہ سوڈان میں قیام امن کی عملی تداہیر اختیار کرے اور نظر غائز ہے دیکھے کہ مہدی کی روز افزول دولت و قوت کے مقابلے میں کیا تجویز مناسب ہے۔ جرنیل گار ڈن اس سے تمبل سوڈان میں گور ز جزل کے عہدہ پر متازرہ کرا بی لیانت و مستعدی کا ثبوت دے چکا تھاادراس ملک ہے انجھی طرح واقف تھا۔ جزل گارڈن لندن ہے 27 جنوری 1884ء کوروانہ ہوالور اسے ہدایت کی گئی کہ جس طرح بن پڑے وہ تمام سر کاری فوجول کو جو سوڈان کے مختلف حصول میں محصور ہیں نکال لائے کو یے سات و استقلال سے اس اہم اس کا کام تھالیکن گار ڈن نے نمایت دلیر کاور استقلال سے اس اہم كام كاذمه ليا- جرنيل كار ذك برطائيه كي طرف سے بحيثيت بائي كشنر سوذان اور خديوممر كي طرف ہے سوذان کا گور نر جزل ماکر بھیجا میا تھا۔ جزل گارؤن نے بربر پہنچ کر آزادی سوذان کے متعلق ا یک اعلان جاری کیااور تمام محصولات بقدر نصف کے معاف کرویئے اور تمام باشندوں کی جرم عشی ک۔ یہال تک کہ اہل سوڈان کو لونڈی غلام رکھنے اور ان کی بیع وشر اکی بھی اجازت دے دی اور اس اعلان کے ذریعہ سے محد احمد ممدی کو سلطان دار فور (دار فر) مقرر کیا۔ اور کچھ تحا نف ممدی کی خدمت میں بھیجے مگر مہدی نے ان کے قبول کرنے ہے انکار کر دیااور لکھاکہ میں کفارے کی محفش و عطا كار دادار نسيس۔ محمد احمد نے اپنے خط ميں سه مھى لكھاكہ تم اپنے آپ كو ہمارے حوالے كر دو۔ اور سیج دین اسلام کے پیروین جاؤجس سے متہیں دنیاو عقبی میں سر خرو کی ہواور تمماری اور تممارے ساتھیوں کی جان بچے ورنہ تم سب ناحق اپنی عزیز جانیں کھو بیٹھو مے۔اس مراسلہ کا جواب جزل گارڈن نے بیددیا کہ اب میں تم سے مزید عطو کتامت نہیں کر سکتا۔

#### خرطوم كامحاصره

جب جزل گارؤن فرطوم پنچا تو اگریزی افواج میں سرت کی ایک غیر معمولی لر دوڑ گئی۔ سرکاری نوجیس اس وقت سخت ضغط کی حالت میں پزی تھیں۔ نہ تو فرطوم خالی کر کے ہماگ جانے کا کوئی راستدرہ گیا تھااور نہ ان میں مہدی کے متوقع حملہ سے عمد دیر آ ہونے کی طاقت تھی۔ جزل گارؤن نے یہ پزخطر حالت دکھے کریقین کرلیا کہ مہدی ہیں۔ جلد فرطوم پر حملہ آور ہو کراس کا محاصرہ کر لے گا۔ اس لیے احتیاطا اپنے محصور ہونے کی تیاریاں شروع کردیں۔ اس سے اسبات کا یعین تھاکہ اگر ہروقت کمک پہنچ گئی تو محاصرے سے نکل کر تختیم کا آسانی سے مقابلہ کر سکیں ہے۔

غرض گارڈن نے کئی میپنے کا سامان جمع کر کے شہر کے مورچوں کو مضبوط کر لیا۔ یہال بتا دینا ضرور ہے کہ شہر ٹر طوم کی جائے و توع طبعی طور پر پچھے اس طرح واقع ہو کی ہے کہ وہ ایک نمایت مضبوط قلعہ کی حیثیت رکھتا ہے۔اس کی دو طرفیں شال اور مغرب دریائے نیل سے محیط ہیں۔ مشرق اور جنوب کی طرف نمایت مغبوط شرپناہ ہے ادر شرپناہ کے باہر ایک نمایت عمیق خندق ہے۔ قاہرہ کو جوہر قی سلسلہ جاتا تھامہدی نے 1884ء میں اسے کاٹ ڈالا۔اس لئے آئندہ جزل گار ڈن اور اس کی فوج کے حالات پروہ خفامیں پڑے رہے۔ چو کلہ بہت دن تک جنرل گار ڈن کی کوئی خبر قاہرہ نہ پہنچ سکی اس لیے انگریز کی اور مصری حلقوں میں دن بدن انتشار پھیلیا گیا۔ جب ردونیل میں طغیانی ہوئی تو جز ل گار ڈن نے بذر بعد کشتیوں کے قاہرہ سے سلسلہ خطو کتاب جاری رکھنے کی کوشش کی۔ اس لیے کر عل بیمل اسٹوئرٹ کے ہاتھ جو مسٹریادر انگریزی سفیرادر موسیو ہر لن فرانسیسی سفیر کے ساتھ جہاز عباس پر سوار ہو کر روانہ ہوا تھا ہی بد حالی کے متعلق ایک مفصل رپورٹ قاہرہ بھیجی گر مد قتمتی ہے جماز ایک چمان سے محراکر ڈوب گیا۔ کرئل اسٹوئرٹ اوراس کے ساتھی کشتیوں میں سولم جو كركناره ير ملك اورايك موضع مي بيني جهال ير گادَل والول نے اسيس " فر كل ب دين "كا لقب دے کر تحل کر ڈالااس طرح قاہرہ جا کر جنرل گار ڈن کی داستان در د سنا نے والا کوئی متنفس باقی ندر اس اتاء میں مدی کا نشکر فرطوم کے چنج عمیا اور شر کا محاصرہ میں لے لیا۔ جب کرنل اسٹوئرٹ اور اگریزی سفیر کے مارے جانے کی خبر اندان پہنی اور ساتھ ہی ہے کہی معلوم ہوا کہ جر نیل گار ڈن اور سر کار می افواج محصور ہیں تو انگستان میں سخت پریشانی اور بد دلی تھیل گئی۔ یہ دیکھ کر مسر محيد سون وزيرا عظم مطائيا ياك لورمم لاردولرلى ك زير كمان جزل كارون كى كمك ك لیے تھیجنے کا فیصلہ کیا۔ محومت مدطانیہ نے لار ڈوٹرلی کو محم دیا کہ ایک دفعہ جزل گار ڈن اور سرکاری فوج کو کس طرح و طوم سے میچ و سلامت نکال لیاجائے اور اس کے بعد میدی سے کوئی تعرض نہ کیا جائے کو تک حکومت، طانیے نے اس بات کا فیملہ کر لیا تھاکہ سوڈان کو خالی کر کے اس کی قسمت ممدى كے باتھ من دے دى جائے اور معركى مرحددادى طف تك رہے۔ واقعى اس وقت كى مناسب تھا کیونکہ مہدی کی قوت اس قدر بڑھ گئی بھی کہ حکومت برطانیے کے یاس تخلیہ سوڈان کے سواکوئی چارہ کار ہی نہ تھا۔ انگلتان نے گذشتہ تمن سال کے عرصہ میں ہزاروں جانیں منوائیں۔ روپیدیانی کی طرح بهایاوربے شارانگریزافسر ہلاک کرائے پھر بھی جائے ترقی واصلاح کے حالت دن بدك ابتر ہو كی۔

لار ڈو کزلی کی لندن ہے روائگی

لار وولزلى لندن سے روانہ ہوكر 9 متبر 1884ء كواسكندريد بہنچالوروبال سے قاہرہ آيا۔

جزل استیفن س سپه سالارانواج انگریزی مقیم معرنے به تجویز پیش کی که لار دولزلی کی مهم محیر و تلزم کی راہ سے مدرگاہ ٹرنکیٹٹ پر ازے اور وہال سے براہ سواکن وربر فرطوم جائے کیونک سواکن سے بربر تک براہ خکل اور بربرے از طوم تک براه روونیل صرف چار سواس میل کا فاصلہ تھا۔ اور قاہرہ سے دریائے نیل میں سے ہو کر فرطوم جانے میں ساڑھے بولہ سو میل کاسفر تھا۔ مگر جب لار ڈولز فی اور جزل اسٹیفن س میں اختلاف رائے ہوا تو حکومت برطانی نے اس فیصلہ کا انحصار لار ڈولزلی کی صواب دید پر رکھا۔ لار ڈولزلی نے نیل کار استد پند کیالیکن بیانہ معلوم ہوسکا کہ اس میں کون سے فائدے مضمر تھے۔ یہ مہم 3 نومبر کوڈ گولہ پیٹی۔ لار ڈولز لی نے محصہ باور حاکم ڈ گلولہ کو جس نے مدی کے حملہ کو کامیانی کے ساتھ روکا تھا کے س ایم بی کا خطاب اور تمغہ عطا کیا۔ محمد یادر نے تمغد سینے وقت گور نمن برطانی کا شکریہ ادا کیا اور کمایہ اعزاز میری میثیت ادر لیافت سے فرول ترب محمر جب عطائے خطاب کا جلسہ ختم ہوا تو محمد یاور نے عسل کیااور تمام کیڑے بدل ڈالے کیونکہ اس کے اعتقاد میں اس کا جسم عیسائی کا ہاتھ لگنے سے جس ہو گیا تھا۔ کیم نومبر 1884ء کو جزل گارڈن کا ایک خط قاہرہ میں سر ایولن بیر تک کے پاس پنجاجہ13 جولائی کا تکھا ہوا تھا۔ اس خط یں جزلگارون نے لکما تھا کہ ہم فیریت سے ہیں اور چار مین کک وطوم کو بہند میں رکھ سکتے ہیں۔ جس دنت یہ نط بنچاچار مینے گذر بچے تے اس لیے اور بھی نیادہ الکر پیدا ہو لی۔ و ممبر کے اخر میں انگریزی افواج مقام کورٹی میں پہنچ گئی مگر چو تک وطوم ابھی بہت مسافت پر تھااس لیے لارڈ ولزلی نے حکومت کو لکھلہ" بیال سے رواحی میں اس لیے تو قف ہواکہ کافی سامان رسد کے جمع ہونے میں بڑی و شواریاں چین آئمین۔ کیونکہ فرطوم کوجوع صہ سے محصور ہے اور جس میں رسدگی سخت قلت ہے اور گرد و نوائ کا سار املک و سران ہو چکا ہے۔ بغیر کافی سامان کے جاتا ہر گر مناسب نسیں ہے۔ لار ڈولزلی نے کورٹی میں اپنی فوج کو دو حصول میں تقسیم کر دیا۔ ایک کو کورٹی سے براہ خشی متمه جانے اور دہاں ہے کشتیوں پر سوار ہو کر فر طوم پہنچنے کا تھم دیااور دوسر انیل کی راہ ہے بربر ہو کر خرطوم جانے کے لیے تیار ہوا۔ اول الذ کر دستہ فوج میجر جزل سر ہربرٹ اسٹو ئرٹ کے زیر احکان رواند کیا گیا۔اس کی فوج کا پکھ حصہ جس میں بارہ سوسیاجی اور دو بڑ ار اونٹ تھے۔ کور فی سے غد كل كورواند موا۔ اس اثناء ميں لار دولزلى كے پاس كاغذ كے ايك چھوئے سے برزے پر جزل گاردن كے باتھ كاكسا بواب بيام بنياك " وطوم من بهد وجوه فيريت بـ" (وستخد) ى جى گارۇن 14 وسمبر 1884ء) ي تحريري بينام محض مفالطه وي ك لي تفاد مقعديد تفاكه أكر تاصد مبدوى لفکر کے ہاتھوں گر فنار ہو جائے تو دہ سر کاری فوج کی کزوری حالت کا حساس نہ کر سکے اصل پیغام جوزبانی کفے کے لیے قاصد کودیا گیا تھا۔" ہماری فوج کو قلت خوراک کی وجہ سے انتمالی مشکلات کاسامنا ہے۔ ہماراسامان خوراک قریب الانتقام ہے بعنی کی قدر میدہ اور تموزے سے معدرہ

مے ہیں۔ ہماری آر زوج کہ ہماری مروکو جلد آؤ۔ "جزل گار ڈن نے اس رقعہ کے ساتھ اپنے ایک دوست کے پاس بھی ایک پیام قاہر و بھیجا تھا جس کے بدالفاظ تھے۔" بھائی بس اب خاتمہ ہے۔ یقین ہے کہ ہفتہ عشرہ میں ہماری نئی مصیبول کا آغاز ہوگا۔ اگر اہل ملک ہماری مدد کرتے تو یہ نوسعانہ آئی۔" (ی بی گارؤں)

### ميجر جزل سربربرث كالمجروح مونا

16 جنورى 1885ء كوكرال بارد في سر برير ف استورث كواطلاح دى كه اوكليه س شال مشرق کی جانب بہاڑیوں پر ممدی کے آدمی و کھائی دیتے ہیں۔ اسی روز سر کاری فوج او کلیہ سے روانہ ہو کرم تین میل کے فاصلہ پر پہنچ می مدی کا عمید وہاں سے دو میل کے فاصلے پر تقا۔ 17 بدوری کی منع کو انگریزی سیاه مدی کے افکرے سے معرکہ آرا ہوئی۔ جس میں سر اسٹورز ف ایک ز فم كارى سے ميلا موكر كر يوالور فوج كى كمان سر جاركس ولس نے لىداس لوائى مى جائين كا سخت نتعمان ہوا۔ سر چار لس نے اراوہ کیا کہ اس مقام کو محفوظ کر کے تحوژی می فوج وہال چھوڑ دی جائے اورباتی ماندہ فوج کے ساتھ نیل کی طرف چیش قدمی کی جائے محر مدویوں کی آتش باری سے تمام موریج مسار ہو گئے اس لیے اس ارادے کی سخیل نہ ہو سکی۔ لندنی اخبارات مارنگ یوسٹ اور اسٹینڈرڈ کے و قائع نگار مسٹر کیمر ن اور ہربر ب مھی اس معرکہ میں کام آئے۔ 21 جنور ک 1885ء کو چار مصری دخانی جماز خرطوم کی طرف ہے آئے و کھائی دیئے۔ قاہرہ کی انگریزی فوج نے انہیں و تھے ہی خوشی کے نعرے بلد کئے۔ جمازول کے ایک افسر نے جزل گارؤن کار قعہ فوج میں پہنچایا جس میں تکھاتھا۔ "ہم خرطوم میں بالکل امن وعافیت سے جیں اور کی سال تک محفوظ رہ سکتے ہیں۔" (سی جی گارڈن مور در 29 وسمبر1884ء)اس رقعہ سے بھی مشل سابق سے غرض تھی کہ آگر معدوی لفكر كراته لك جائے تواسے سياه أكريزي كى قوت كامغالط بواور خط محاصره سے آ مح براھ كريك ہیک خرطوم پر حملہ آور ہونے کا حوصلہ نہ کر سکے۔اور حقیقی پیام جو فوج کمک کے اضراعلی کو بھیجا کمیا تھا یہ تھا۔ میں کنے خرطوم کو بچانے میں کو کی وقیقہ فرو گذاشت تبین کیالیکن اب مانتا پڑتا ہے کہ ہماری حالت بہت ناذک ہو عی ہے اور ہمیں چارول طرف ہے یاس و قنوط نے تھیر رکھاہے۔ میں بدبات مور سنت سے ناراضی کی مناپر سیس کہ ابلے حقیقت حال سے مطلع کیا ہے اور اس میں کوئی شبہ تسبیں كه أكر خرطوم برونتن متعرف موكيا توجم كسالا برہى قبعند ندركھ تعيس سے۔"عبدالحبيد ب جماز بورؤین کے مصری افسر نے سر جار لس وقس سے میان کیا کہ محصورین کی حالت بہت نازک ہے اور جزل گارڈن کی فوج قطعامایوس موچک ہے۔ جزل ند کور نے مجھ سے کما تھا کہ اگر تم انگریزی فوج کو سوار کرے دس روز کے اندر اندروالی نہ آؤ کے تو پھر کمک محیجائے سود ہوگا۔23 جنور کی کوسار ادن

روا تکی کی تیاریاں ہوتی رہیں اور 24 جنور ک کو چند جہاز انگریزی فوج کو سوار کر کے ٹر طوم کی طرف روانہ ہوئے۔

## خرطوم پر مهدى كا قبضه اور جرنيل گار دُن كا قتل

جب محاصرے نے طول کھینچا اور خرطوم میں انگریزی فوج کی حالت زادنی کے انتنائی ورجه کو پنچ گئی تواہل شرنے جو مدی کی حمایت کا دم تھرتے تھے ممدی کو پیغام تھیجا کہ اب سیاہ انگر بزی میں دم باتی نئیں اس لیے شر پر بغیر مزید تو قف کے حملہ کر دینامناسب ہے۔اہل خرطوم جو انگریزی فوج کے ساتھ محاصرہ میں تھے ہر سر بازار انگریزوں کو گالیاں دیتے تھے۔ جزل گارڈ<sup>ن</sup> سب کچھ کانوں سے سنتا مگر ارتعاش بغادت کے خوف سے کسی پر سختی کرنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ غرض مددی نے خرطوم پر تملہ کر کے تو یوں کے منہ کھول دیکے اور شر آنافا ناایک کر ہ تارین گیا۔ خرطوم کے ایک عیسائی سوداگر ماروین نام کامیان ہے کہ جزل گارڈن کواس بات کا یقین تھا کہ ممک جلد آنے وال ہے اس لیے سیا ہوں ہے آخری مرتبہ در خواست کی کہ استقلال کو ہاتھ سے نہ دیں۔ گرافسوس که کمک آخرونت تک نه نمپنی جس شب کومهدی نے خرطوم پر تبعنه کیا ہے اس شام کو پیس نے جزل گار ڈن سے ملا قات کرنے کا قصد کیا۔ جس کی مجھے اجازت مل می۔ میں نے ویکھا کہ وہ و یوان خانہ میں بیٹھا ہے۔ جب میں اندرواغل ہوا تو مجھ سے کہنے لگا۔ "اب میں زیادہ پچھ نسیس کمہ سکتا کیونکہ سیاہی میرا ہر گزامتبارنہ کریں مے۔ میں نے انسیں بار بایقین دلایا کہ مدد آنے والی ہے مگر افسوس نہ آئی اب وہ یہ سمجھ لیں مے کہ کمک کے تمام انسانے من گھڑت تھے۔ جاؤاور جس قدر آدمی میسر ہوں انہیں ساتھ لے کراچھی طرح مقابلہ کرواور مجھے چرٹ پینے دو۔ جنزل گارڈن کے لبو لہجہ ہے معلوم ہوتا تھا کہ وہ سخت بدحواس ہے اس کا دل اس قدر بھر آیا تھا کہ منہ ہے اچھی بات نہ تکلی تھی۔ تظرات کی وجہ ہے اس کے تمام بال کیا ہیک سفید ہو گئے تھے اور جزل گارؤن کی ہے ہی دیکھ کر میری بھی نمر ہت ٹوٹ گئی تھی۔ غرض جزل گار ڈن نے اپنی شکتہ دل فوج کو ساتھ لے کر آخر مرتبه مدانعت کی کوشش کی لیکن شکست کھائی اور دس جنوری 1885ء کی رات کو مهدی کی فوج نے خرطوم پر بیشنہ کر لیا۔ 26 جنوری کی میچ کو جبکہ سر چار لس ولس کے جماز خرطوم کی طرف بردھ رہے تھے خرطوم پر مہدوی جھنڈ الہرار ہاتھا۔ مہدوی فوجیس رات ہی کو شہر میں داخل ہو چکی تھیں۔اس صبح کو جزل گار ڈن نے دیکھا کہ میدی کے جھنڈے گور نمنٹ ہاؤس (گورنر کی کو تھی) کے ار دگر دبلند ہو رہے ہیں اور ہز اروں آد میول کا ججوم ہے لیکن کو مٹھی کے اندر دا طل ہونے کی کسی میں جرات نہ تقی۔ کیونکہ انہیں خوف تھا کہ کہیں کو تھی میں سرنگ نہ لگ رہی ہو تھوڑی دیر بیں جار آدی جو نمایت قوی میکل سے کو تھی میں گھس آئے اور بہت سے دوسرے آدی ہمی ال کے بیچے

داخل ہوئے۔ جواشخاص بعد میں وافل ہوئے وہ چھت پر چڑھ کئے اور بسرہ کے تمام سیاہیوں کو تل کر ڈالا۔ عام آدمی جو پہلے واخل ہوئے تھے انہوں نے جزل گار ڈن کی طرف رخ کیا۔ قریب پہنچ کر ان من سے ایک نے کمار ملعون الميوم يومك (اے ملعون! آج تيرى بلاكت كاوتت آ پنجا ) یہ کم کر جزل گارڈن کے نیزہ مارا۔ گارڈن نے وابنے ہاتھ سے رو کنا جابااور پیٹے چھر ل۔ اس نے دوسر لوار کیا جس سے ایک مملک زخم آیا اور جزل ند کورز بین پر گر بڑا۔ پھر اس کے ساتھیوں نے محواروں سے اس کاکام تمام کر دیالور اس کاسر کاٹ کر سلا تین پاشاکو جاد کھایاجو ممدی کی قیدیس تھا۔ سلا تمن یا شاکا میان ہے کہ 26 جنوری کی صبح کو میں نمایت بے چین تھااور اس انتظار میں تھا۔ کہ و کیموں پروہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس اثناء میں خوشی کے نعرب بلند ہوئے اور فتح کے شادیا ے حتے گئے میرے محافظوں میں سے ایک سابی فہر لانے کو دوڑا گیا جس نے چند منٹ میں دا پس آگر مین کیا کہ مخذشتہ شب کو حصرت مهدی علیہ السلام نے ٹر طوم فنح کر لیا ہے۔ تھوڑی ویر من تمن ساوي ش سوداني ميري طرف آئے يہ سابى ميرے فيے ك قريب آ ممر ادر ميرى طرف محور مور كروكين محدان كياس كيرف من كوكي چز ليلي موكي و كماك وين محل انهول نے کپڑا کھول دیابور جز ال محروف کاسر مجھ کود کھلیا۔ بیو حشت ناک منظر دیکھ کر میر ادماغ کھولنے اور کلیجہ منہ کو آنے نگا۔ قریب تھا کہ میرے قلب کی حرکت بدیرہ وجائے تمریس انتائی منبط و تخل کے ساتھ جیب جاپ دیکھنے نگا۔ ایک سوڈانل نے گارڈن کا چرو میری طرف کرکے کماکہ یہ تیرے چیاکا سر ہے جو حفرت معدی آخر اتران علیہ السلام پر ایمان شیس لا تا تھا۔ میں نے جواب دیا کہ وہ بمادر جرنیل بہت خوش نعیب تف جس کی موت کے ساتھ اس کے مصاب کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ سوڈانی کنے لگاداہ خوب اب بھی تم اس ملعون کی تعریف کرتے ہو؟ تم بہت جلدی اپنی شقادت کا خمیازہ بھگتو گے۔یہ کمہ کروہ گارون کامر لئے ہوئے دہاں سے ممدی کے یاس بطے گئے۔جزل گارون ے قتل سے انگلتان کے سابی مطلع پر اواس اور غم کالبر جھا گیا۔ اور ہر محتص مور نمنث کواس بات کا ملزم قرار ویتا تھا کہ اس نے امداوی مہم کے بھیجنے میں لیت و تعل سے کام لیا۔ گور نمنٹ نے سر چار لس ولن سے وجہ تاخیر کے متعلق جواب طلب کیا۔ سر چار لس نے جواب دیا کہ جب جماز 21 جنوری کو غبات کے مقام پر پہنچے تو میری فوج متمہ میں گنیم کے ساتھ معروف پیکار متمی اور کثرت اموات کی وجہ سے نوخ بہت کمز در ہو گئی تھی۔ علاوہ بریں پیے خبر پنچی تھی کہ مہدی ایک بہت بری جعیت کے ساتھ ام ور مان سے آر ہاہے۔ائی حالت میں اس بات کا اطمیزان کے بغیر روانہ نہ ہو سکا کہ انگریزی فوج مقابلہ کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں ؟ مزید برال اگر میں 22 جنوری کو غبات سے روانہ ہو جاتا تو بھی 26 جنوری کی دو پسر سے پہلے ہر گزنہ پہنچ سکتا۔ اور اس سے پیشتر فرطوم پر مهدی کا قبضہ ہونے کے بعد جرنیل گارڈن قمل کیا جاچکا تھا۔

### جر نیل ارل کی ہلاکت

ا مدادی مهم کاجو حصد کور فی ہے ہراہ نیل خرطوم کوروانہ ہوا تھااس سے کرمیکان کے مقام یر ایک معرکہ ہوا جس میں جزل ارل ماراحمیا۔ جس وقت لارڈ ولز بی نے تسخیر خرطوم **لور جزل** گار ڈن اور جزل ارل کے مارے جانے کی خبریں سنیں تو بعض انگریزی فوجوں کو داپسی کا تھم تھیج ویا اور ہر پر مینچنے کے تمام تر ارادے فنح کر دیے اور حکومت انگلستان سے اس کے آئندہ ارادول کے متعلق خط وکتامت شروع کی۔ آخر فیصلہ ہوا کہ مہدی کی مزید حرتی کورو کئے کے لیے بربر پر قبضہ کیا جائے۔ غرض اس مهم کے لیے تیرہ ہزار فوج جن میں چار ہندوستانی بلٹنیں ایک ہندوستانی سالہ اور آسر بلیا کی ایک پلٹن بھی شامل متنی مع کثیر التعداد اونٹوں کے تیار سے مجھے اور جزل جیر لڈ کر بہم کے زیر کمان یہ مهم روانہ ہو کی۔ان میں ہے ہندوستانی فوج جزل بڈسن کے ماتحت متی۔12 مارچ 1885ء کو جزل کر میم نے سواکن پیچ کراس اگریزی فوج کی کمان فی جوبال پڑی تھی۔اس فوج ش پانچ سوافسر' سوادس بزار سپای ' پونے سات بزار محوثے ' پونے تین بزار اونٹ آٹھ سو مجر اور یونے تین ہزار خدمت گار اور ٹھیکہ داروں کے آدمی تھے۔ جنرل گریہم کو ہدایت کی گئی تھی کہ سپ ے مقدم اور اہم کام عثان دغنہ کا فاتمہ کر کے جنگل کوریل کے لیے صاف اور بے محطر مانا ہے۔اس کے بعد نمایت مستعدی ہے ریل کی لائن تیار کی جائے۔20 مارچ کو جزل گر مہم وس ہزار ساہ کے ساتھ ہاشین کوروانہ ہواجو سواکن کے قریب ہے یہاں مہدی کے لشکر ہے ایک معرکہ ہوا۔ بتیجہ کے لحاظ سے یہ لڑائی بھی انگریزول کے حق میں مضر ہوئی۔اس محاربہ سے پیروان ممدی کی بہادری کا تازہ ثبوت مانا تھا کیونکہ جس وقت ہندوستانی پلٹن مگال لینسر زینے حملہ کیامیدی کے پیدل آومی بلالحاظ اس امر کے کہ ان کے مقابل سوار ہیں اس طرح ٹوٹ پڑے جس طرح شیر شکار پر جمیٹتا ہے۔ اس طرح ایک دوسرے معرکہ میں ممدی کے صرف ڈیڑھ سو آدمیوں نے انگریزول کے بورے برلیڈ پر حملہ کر کے اس کو نمایت کا میافی کے ساتھ پسیا کر دیا۔ اب جزل کر پہم نے سر جان میک نیل کے ماتحت کچھ فوج سواکن اور تمائی کے ماٹان فوجی میپ تیار کرنے کے لیے جمیجی محمپ کی حفاظت کے لیے جاروں طرف ککڑیوں کا لیک احاطہ تیار کیا گیا۔ مگر ابھی احاطہ کا تھوڑا 🛘 حصہ ہی تیار ہوا تھا کہ نوجی محافظوں نے یک میک بیے خبر دی کہ مہدی کا لشکر آرہاہے۔ یہ سن کر انگریزی لشکر میں سخت ابتری اور سر اسمینی مجیل عنی - انگریزی فوج کو سخت نقصان انهانا برابلحد جو آدمی میدان جنگ ہے بھاگ كر سواكن پنچ انهول نے توب مشهور كروياكد انكريزى فوج بالكل تباہ ہوگئ ہے۔

سر جان میک نیل کی ہزیت سار اسوڈان ممدی کے علم اقبال میں

3ابریل کو جزل مریم اعلی در جه کی آٹھ ہزار انگریزی فوج لے کر تمائی کی طرف بوھا حمر وہ عثان دغنہ کائیمپ مہلانے کے سوانچھ نہ کر سکا اور مو انتائی کو شش کی مٹی اور فوج کی تعداد مواصل نے کی خرض سے بار ہر داری کی و قتیں ہی رفع کی گئیں اور سر جان میکنیل کو ہی سخت نقصال ا شانا پڑا گر متیجہ سوائے اس کے مجھ نہ لکلا کہ انگریزی سپاہ ایک چھوٹے سے گاؤں کو جلا کرواپس آ می کیونکہ قلت آب کی وجہ سے آ مے بوھ کر حملہ کرنانا ممکن تھا۔ غرض سر جان میک نیک کی ہریت اور بعد کی ناکا میوں ہے انگریز افسروں کے دل چھوٹ مجئے اور مہم سواکن اور توسیع ریلوے کی داستان میس پر ختم ہوگئ۔ عثال دغنہ اس بلاكا آدمى تھاكہ اس پر قاد پاناكوئى خالد بى كا كرند تھا۔ انگریز جتنی ریلوے لائن اور تار کے تھیے تیار کرتے وہ تباہ کر جاتا۔ بالجملہ اس مم کے انسر اعلیٰ جزل گر میم کو سوائے ندامت وشر مساری کے بچھ حاصل نہ ہوا چنانچہ ای ناکامی کی وجہ سے لار ڈولزلی نے خود سواکن چینچ کر مهم کا انتظام اینے ہاتھ میں لیا۔لیکن اس اثنامیں حکومت بر طانبہ نے مهم سواکن کی ناکامی سے سبق آموز جو کر مجوزہ سواکن بربر ریلوے کی تیاری کا ارادہ فنے کر دیااور تھم دیا کہ ریلوے لائن كاسار اسامان انگلستان مجيح وياجائے اور فوج بھي سواكن سے واپس آجائے اس ليے ريلوے كاكام ہد کر دیا گیا اور تمام فوج واپس بلالی مگی۔ جس وقت اس فوج کے سامان کی آخری گاڑی روانہ ہوئی عثان وغنہ کے آدمیوں نے اس کا تعاقب کیااور ازراہ تحقیراس کے طرف چند فائر کر کے انگریزی مهم کو خیر باد کها۔ اس نیر تیک ساز قدرت کی کرشمہ سازیاں دیکھو کہ وہ مغرورو پر شکوہ سلطنت برطانیہ جس کی فوجی طاقت اور جنگی محمت عملیول کالوباساری دنیا نتی ہے۔اس قدر صرف اور نقصال کے باوجود مهدى كے مقابلہ ميں متواز بريميتي افھاكر كس طرح سودان خالى كرنے ير مجبور موكى؟ حالا نکہ مہدی کے پیرووک کونہ نو کا فی سامان جنگ اور اسلحہ میسر نتھے اور نہ ان کے باس تو پیس تھیں مگو بعض مجاربات میں انہوں نے بعر وقیں بھی استعمال کیں لیکن وہ عموماً تکواروں اور نیزوں ہی ہے اثر تے ر ہے اور امنی سے انگلستان ، معر ، ہندوستان اور آسٹریلیا کی بہترین قواعد وان اور تدبیت یافتہ فوجول کے چکے چھڑا دیئے اور ہزیمیت یافتہ وہ نوجیں تھیں جن کے پاس اعلی درجہ کا سامان حرب تھا اور انہیں یورپ کے ماہر ترین جرنیل لزارہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک طرف تمام دنیا کاماد کی ساماک جمع تما تودوسری طرف محض تو کل علی الله ادر جوش ایمانی کے ہتھیار تھے ادراس میں شبہ نہیں كه أكر قائدازل رہنمائي كرے اور خلوص نيت كار ساز ہو توماديت روحانيت يرتبھي غالب نہيں آسكتى میدی کی سلطنت چار سومیل تک بحر تلزم کے کنارے پر پھیلی ہوئی تھی اور اندروں ملک میں بھی اس کا علاقه ایک طرف توسر حد عبشه (انی سینیا) تک پینچ گیا تھاادر مغرب کی جانب میدان صحر احد

افاصل تھا پس یوں سمجھنا چاہیے کہ وادی نیل ایک ہزار میل سے زیادہ حکومت مصر سے آزاد ہوگئی اور انگلتان اور مصر کی متحدہ حربی جد و جدب نوان اور انگلتان اور مصر کی متحدہ حربی جد و جدب نوان کے صدر مقام شرطوم پر عمل ود خل ہو جانے کے بعد سوڈان کی ساری مملکت محد احمد کے زیر تغیین ہوگئی تواس کی عظمت و سطوت کا ڈنکہ چار والگ عالم میں جو نوان کی ساری مملکت محد احمد وہ یورید نشین محمد احمد نہ تھا۔ جو جزیرہ ابایش شب وروز دکر اللی میں مصروف رہتا تھا اور ہزار ہا مخلوق اس کا وعظ سننے آیا کرتی تھا۔ و جو جزیرہ ابایش شب وروز دکر اللی میں مصروف رہتا تھا اور ہزار ہا مخلوق اس کا وعظ سننے آیا کرتی مصد کی ہوگئی تھی۔ اب مصدی پروہ زیاد نہ تھا کہ حکومت مصریا گور نمنٹ برطانیہ اسے باغی کا خطاب دے سکتی بلعہ اب وہ برطانیہ کی برورپ اسے نمایت قدر و منزلت کی برطانیہ کی محمد و تیب خیال کیا جاتا تھا اور دول یورپ اسے نمایت قدر و منزلت کی برطانیہ کی محمد و تیب خیال کیا جاتا تھا اور دول یورپ اسے نمایت قدر و منزلت کی نکاموں سے دیکھتی تھیں۔

#### تغليمات

مجد اجر تخت سلطنت حاصل کرنے کے بعد بھی شعائر الی کا دیباہی پاس و لحاظ کرتا تھا جیسا کہ وہ اپنے آغاز کو جہ نشین میں کرتا تھا۔ احکام خداوندی کی پاہدی میں بڑا خت کیر تھا۔ شراب خوار کو در بے لگواتا چوروں کے ہاتھ کواتا اور ذانی پر بھی حد شرع جاری کر تا۔ رمضان المبارک کا تا احرام کرتا تھا کہ بے عذر روزہ ندر کھنے کی سرااس نے موت مقرر کررکھی تھی۔ ان تعزیرات کی برکت سے چند ہی روز کے اندر ہر قسم کے فسق و فجور بد معاشی و بدیا نتی کا قلع قی ہوگیا۔ اس کے اضاف کا ایبا ذکتہ جاکہ کوئی تعضی میداد عصب و بدیا تتی ہیں مبادر سند کر سکتا تھا۔ معجد یں مصلیوں سے معمور تھیں ہر طرف قال الله و قال الرسول کے چرچ تھے۔ جب محمد اس انتقاد و اس انتقاد ہوائی ہوگی تھے۔ جب جنوں نے مہدی کو سیکڑوں مرتبہ پہلے و بھا ہوگا کیکن ان کا اعقاد و استماق اس و دبید و حاجواتھا کہ وہ مہدی کا رخ ذیباد کی میر سر ہوتے تھے اور عواات محراب معجد کے قریب پنچنے کے دو مہدی کا رخ ذیباد کی خور سر میں آنے کا وقت قریب ہے۔ مجد احمد کے ذہبی ادکام و تعلیمات کا بیعشر حصد لیے آپس میں آنے کا وقت قریب ہے۔ مجد احمد کے ذہبی ادکام و تعلیمات کا بیعشر حصد اور فرمان شاہانہ کے ذیر عنوان اور درج ہو چکا ہے۔ مزید تعلیمات کا بیعشر حصد اور فرمان شاہانہ کے ذیر عنوان اور درج ہو چکا ہے۔ مزید تعلیمات کا بیعشر حصد اور فرمان شاہانہ کے ذیر عنوان اور درج ہو چکا ہے۔ مزید تعلیمات کا بیعشر حصد اور فرمان شاہانہ کے ذیر عنوان اور درج ہو چکا ہے۔ مزید تعلیمات کا بیعشر حصد اور

#### خلاصه تعليمات

محراحمہ کے مسلک کا ایک بواحمہ اس کے منشور میں آچکا ہے۔اس کی تعلیمات کا لب

نبب ترک و نیااور لذات د نیوی سے اجتناب تھا۔ اس نے ہر قتم کے القاب ہر طرف کر دیئے۔ ا مدار بور غریب کو مساوی کر دیااور تھم دیا کہ میرے تمام پیر و لباس میں بیک رنگی اختیار کریں تاکہ دوسر ول سے امتیاز کرنے میں سمولت رہے اس کا مرید خواہ امیر ہویا غریب ایسا جب پہنتا تھا جس میں ہوند گئے ہوتے تھے۔ اس نے جاروں نداہب حنیٰ شافعیٰ مالکی ' حنبلی کو جع کر دیا۔ فروعی اختلافات کی صورت میں تطبیق کی کوشش کی جاتی تھی اور قدر مشترک کو لیے لیا جاتا تھا نماز صبح اور عصر کے بعد ہر روز قرآن کی چند مخصوص آیتیں تلاوت کی جاتی تھیں۔اس عمل کو "راتب" کتے تھے۔وضومیں کسی قدر سمولت و تحفیف کر دی۔ میاہ شادی کی تقریب میں ہرات اور ہر قتم کے ا جمّاع کی ممانعت کی اور تھم دیا کہ شادی کے موقع پر لوگوں کو کھانے کی دعوت نہ وی جائے۔مسر کی مقدار بھی مقرر کر دی۔باکرہ کا مہر و س ریال یااس کابدل مقرر کیا۔ ثیبہ کااس سے نصف ٹھسر ایااشخیم کی خلاف ورزی کرنے والا سز اکا مستحق تھاولیمہ کا کھانا یکانے کی بھی ممانعت کی۔ اور جو کوئی اس کا مر تکب ہو تااس کے کوڑے لگائے جاتے تھے اور اس کا مال و متاع ضبط کر لیا جاتا تھا۔ حج کعبہ کی ممانعت کر دی اور بیہ ممانعت اس بنا پر تھی ہو کہ مبادا سوڈان کے باہر کے لوگوں ہے اس کے پیروؤں کا خلا ملااس کی تعلیمات اور اس کے مسلک پر اثر انداز ہو۔ جو کوئی اس کے مہدی موعود ہونے کا افکار کرتایا شک وشبہ کا اظهار کرتااس کا داہنا ہاتھ اور بایاں یاؤں کان دیا جاتا۔ فروجرم عائد کرنے کے لیے دو گواہوں کی شہادت کافی تھی اور بعض د فعہ مہدی کا بیہ کہہ دینا ہی کافی تھا کہ مجھے ہیہ بات بذر بعدوحی معلوم ہو چکی ہے۔ محد احمد نے ان تمام کتب کو نذر آتش کر دیاجواس کی تعلیمات کے مخالف خیال کی گئیں۔اس سے معلوم ہوگا کہ جمال اس کی ذات اور اس کی تعلیمات میں بیسیوں خو بیال تھیں وہیں مصائب وبد عات بھی موجود تھے۔ خصوصاحج بیت اللہ سے رو کنابہت بڑی گمر اہی متمی آگریدامتاع جے کے انکار پر مبنی تھا تو محد احمد اپنی امت سمیت دائرہ اسلام سے خارج تھا۔

حرين المقدس پرعمل ود خل كرن كاخواب پريشان

جب خرطوم فنخ ہو گیااور انگریزی فوجیس سوذان خالی کرے مصر چلی آئیں توان لوگوں کو معیں جب خرطوم فنخ ہو گیااور انگریزی فوجیس سوذان خالی کرے مصر چلی آئیں توان لوگوں کو مجمد احمد کے مذہبی محمد احمد کے مذہبی شخصت کے ساتھ یہ حقیقت بھی ان کے چیش نظر متھی کہ اس نے کسی ایسے میدان جنگ میں شرکت مسیسی کی جس میں وو خالب ندر باجواور کسی ایسے شہر کا محاصرہ نہیں کیا جے فتح ند کیا ہو۔ جرجی زیدان

نے لکھا ہے کہ جب وہ سوڈان کا ملا مر احمت تحکمران ہوعمیا تو ڈیکیس مارنے فکال کہ میں جر پچھ کرتا · ہوں وحی الٰبی کے حکم ہے کر تا ہوں اور کہتا تھا کہ عنقریب مشرق و مغرب میں میری حکومت و سلوت پھیل جائے گی اور روئے زمین کے ملوک و سلاطین میرے سامنے اظہار عجزو نیاز مندی کریں عے۔اس نے سی بھی کہ رکھا تھا کہ میں عنقریب مکہ معظمہ مدینہ منورہ اور بیت المقدس کو فتح کروں گا۔ پھر کو فیہ جاؤں گا۔ اس وقت میر اپیانہ حیات لبریز ہو جائے گااور کو فیہ میر امد فن ہے گا۔ لیکن اس کا یہ خواب پورانہ ہو سکا۔ فتح ثر طوم کے چند ہی ہاہ بعد وہ مخاریا چیجک میں مبتلا ہوااور 21 جون 1885ء کو ملک عدم کی روا تگی کے لیے اس کے پاس احل کا تھم آپنچا۔ اس وقت اس کی عمر کلهم 37 سال کی تھی۔ و فات کے وفت اس کے متنول خافاء اور تمام اعیان دولت موجود متھے۔ جب محمد احمد کویقین ہوا کہ اب دنیاے کو چ ہے تو حاضرین کو بہت آواز میں کہنے لگا کہ پنیبر خدا عظافے نے امیر االمو منین ابو بحر صدیق مواننا خلیفه بنایا تھااور میں عبداللہ کواپنا جانشین مقرر کر تاہوں۔ جس طرح میری اطاعت کی تھی اسی طرح تمام لوگ عبداللہ کی اطاعت کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے جان شیریں جمان آفرین کے سپر دکر دی۔اس واقعہ سے شہر میں کہرام مچ عمیااور لوگ چیننے چلانے گلے۔عبداللہ نے لوگول کونالہ و کاسے منع کیا۔اور کماشر بعت مطیرہ نے میت پررونے کی ممانعت فرمائی ہے اور رونے کی در حقیقت کوئی بات بھی نہیں کیونکہ حضرت مہدی علیہ السلام تواپی مرضی اور خوشی ہے اپنے مولیٰ کی دید کے لیے دار دنیا ہے چلے گئے ہیں۔ ہزار ہاآد می تجییز و تتلفین کے لیے جمع ہو گئے۔ محمد احمد کے ایک قرامت داراحمد بن سلیمان نے اس پاٹک کے پنچے قبر کھدوائی جس براس نے اپنی عزیز جان ملک الموت کے سپر د کی تھی۔ مہدی کا مقبر وام در مان کی بہترین علین عمارت ہے مگر انگریز کی گولیہ باری سے بہت کچھ شکتہ اوربد نما ہو گیاہے۔اس کا سنگ بنیاد خلیفہ عبد اللہ کے باتھ سے رکھا گیا تھا۔ پھر خرطوم ہے لا کر دریائے نیل کے کنارے جمع کئے گئے تھے اس موقع پر قریباً تمیں ہزار آدمی کی بھیر بھاڑ تھی خلیفہ اس انبوہ کثیر کے ساتھ نیل کے کنارے گیا جہال پھرول کے ڈھیر لگے تھے۔ پہلے خلیفہ ایک پھر مونڈ معے پر انعاکر قبر کے پاس لایاس مثال کی پیروی کرتے ہوئے ہر شخص تمرکا ا یک ایک پھر اٹھالانے کے لیے اٹھ دوڑا۔ اس افرا تغری میں بہت لوگ زخی ہوئے لیکن مجروحین نے اس تقریب میں صدمہ بر داشت کرنے کواپنی سعادت سمجھا۔ ممدی نے اپنے خلیفہ کووصیت کی تھی کہ جس طرح بن بڑے انگریزوں کو مصرے نکال دینا۔ چنانچہ خلیفہ اپنے مخدوم ومطاع کے تھم کے بموجب دومر تبہ مصر پر حملہ آور ہوالیکن دونوں مرتبہ ناکام واپس جانا پڑا۔ مہدی کی وفات کے چورہ سال بعد یعنی 1899ء تک انگریزی معری افواج سے خلیفہ کی کنی ازائیاں ہو کیں۔ جن کا تتیمہ خلیفہ کے حق میں نمایت نقصان وہ ثابت ہوا۔ان محاربات کی وجہ سے اس کی قوت و**ن بدن** روبرز وال : وتی گئی۔ یہاں تک کہ انجام کار لار ڈکچز نے سوڈان کو دوبار ہ فنچ کر کے وہاں انگریزی معری پرچم بلند کر دیا

## محداحد کی مهدویت کے انکار کی سزا

مجہ احمہ کی زندگی میں اس کی خانہ ساز مهدویت کے انکار کی سز الیسی تنظین نہیں تنتمی جنتی ک خلیفہ عبداللہ کے عمد سلطنت میں ہوتمی۔ عبداللہ کی عملداری میں مهدویت کا انکار اور تملّ عمد دونوں مباوی جرم تھے۔ بلحہ میدویت کا افار ایک حیثیت سے قتل عمر سے بھی برھا ہوا تھا۔ کیونک اگر قاتل متعقول کے در ٹاء کو خون بہاد ہے کر راضی کر لیتنا تھا تو قاتل کی جان بخشی کر دی جاتی تھی کیکن محمہ احمہ کی مهدویت کا انکار بالکل نا قابل عفو جرم خیال کیا جاتا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ سى مسلمان طاح نے دار الخلاف ام درمان میں سى درويش كى سائے كد دياكد محد احمد سيامىدى نہیں تعالیو نکہ سے میدی علیہ السلام کے جو علامات و خصائص احادیث نبویہ میں مروی ہیں دواس میں نہیں یائے جانتے تھے۔ درولیش نے خلیفہ کے پاس جاکراس کی شکایت کردی۔ ملزم جمعٹ گر فتار كر كے زندان بلاميں ذال ديا كيا۔ ليكن مشكل بير آن پڑى كدواقعد كاكواه صرف ايك تماجس كے ميان یر سز انہیں وی جاسکتی تھی۔ خلیفہ عبداللہ نے قاضی کو بلا کر واقعہ ہیان کیااور پو چینے لگا کہ شاہد نہ . ہونے کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ قاضی نے کہا۔ میں شہادت کا انتظام کر لیتا ہوں۔ چنانچہ قاضی نے دو آدى سكما يرهاكر قيد خاندين الي و عيده و جاكر ملوم سے كينے كيك كر تسارے انكار كے كواہ موجود ہیں اور تم سمی طرح سزاے نہیں کے سکتے۔ ہاں اس صورت سے مخلعی یا سکتے ہو کہ جارے سامنے صاف لفظول میں اپنے جرم کا اقرار کر او۔ اور اپنی حرکت شیعہ پر اظہار افسوس کرو۔ وہ پیچارہ نہیں جانتا تھاکہ یہ محض اس کے پیاننے کا جال ہے اس نے ان کے سامنے اقبال جرم کر لیااور پھر بینت کنے لگاکہ ماکر میرے لیے خلیفہ سے معانی مانگواور جرم نخشی کرادو۔ جب شہادت مکمل ہوگئی تو خلیفہ کے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔ خلیفہ نے طزم سے کماکہ اگرتم نے میری تو بین کی ہوتی تو مین معاف کر دیتا گرتم نے حضرت مهدی علیه السلام کو جمعونا خیال کمیاس لیے تہیں کسی طرف معاف نہیں کیا جاسکا۔ آب طبل بجنے لگااور اعلان کیا حمیا کہ سب لوگ میدان میں آکر مشر مهدی کا عبرت ناک انجام دیکھ لیں۔ تمام اہل شہر میدان میں امنڈ آئے۔اس کے بعد بھیز کی کھال زمین پر چھائی می۔ عبداللہ اس پر بیٹھ کیا۔ قاضی بھی آگئے۔اب الزم کو لاکر عبداللہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے باتھ چھیے کی طرف ہدھے ہوئے تھے لیکن طزم بالکل مطمئن تھاادراس ہے خوف و ہراس کی کوئی اونی علامت بھی ظاہر نہیں ہورہی مقی۔ آخر اسے خلیفہ کے سامنے سے ہٹا کر سوقدم کے فاصلہ پر لے مجنے اور احمد والیہ نام جلاد نے اس کی گر دن مار وی۔ 133 - انا للّٰہ وانا الیہ راجعون۔ خدا شميد مظلوم براجي رحت كابينه برسائ آمين

لاش سے انتقام جوئی

الله المام المام

سے اور ممدی کے مجروح پیروؤل سے نمایت وحشاند انتقام لیا۔ محد احمد کا مقبرہ جوایک نمایت قیتی تعمین عمارت تھی اور تمام پر اعظم افریقہ میں اعلی درجہ کی عمار توں میں شار ہوتی تھی تو پوں سے اڑایا گیا۔اس کے مرتفع گنبد پر گولہ بار کی گئی۔ چار دیواری آتش باری کی نذر کی گئی۔ قبر کھند واکر ممدی کی نغش ہے جنرل گار ڈن کے خون کا انتقام لیا گیااور سر کاٹ کر جنرل گار ڈن کے بھتے کو دیا گیا جو اس وقت انگریزی فوج میں اضر تھا۔ اور مہدی کی نغش نکڑے نکڑے کرکے دریائے نیل میں پھینک وی گئی۔ حقیقت سے ہے کہ اگر لار ڈکچز کی جگہ و نیاکا کوئی اور بہادر اور بہادر کی کا قدر شناس سیہ سالار ہو تا تو وہ ممدی جیسے متبور و نتجاع آدمی کی قبریر جو خاک ندلت ہے اٹھ کر آ نافان سارے ملک کا فرماز وابن گیا تھازر وجواہر نچھاور کر تااور اس کے سامنے اوب و تعظیم سے جھک جاتالیکن ہر طانبہ کے سب سے متاز قائد نے اپنی شجاعت وجوانمر دی کابیہ ثبوت پیش کیا کہ جس شخص کی زندگی میں اس پر کوئی ہس نہ چلاتھااس کی وفات کے بعد اس کی لاش ہے انتقام لے کر کلیجہ ٹھنڈ اکیا۔ یہ بھی ہیان کیا جاتا ہے کہ جرم ناآشاباشندگان ام در مان سے قرآن مقدس اور تمام دوسری کتایل چھین لی گئیں اور متواتر تین دن تک شهر میں قتل عام اور لوٹ مار کابازار گرم رہا۔ مہدی کاو فینہ جو دامن کوہ میں تھااور اس میں قریبامیس لا کھ روپیہ نفتہ جمع تھا نکال لیا گیااور کوئی ظلم ایبانہ تھاجو غریب سوڈانیوں پر توڑانہ گیا ہو۔ اس طرح "کنتمیوری ربوبو" کے فوجی نامہ نگار مسر ای این بینیت کے بیان کے ہموجب سینکروں ہزاروں زخمی میدان جنگ میں پڑے رہے اور مرہم پٹی کرے ان کی جان بچانے کی کو شش نه ک گنی اور نه صرف به بایحه اکیسویں لینسر ' دلیٹن کی ایک کمپنی کو تھکم دیا گیا که تمام مهدوی زخمی جورسته میں ملیں موت کے گھاٹ اتار دیں چنانچہ اس تھلم کی تعیل کی گئی اور ان تمام بجروح ورویشوں کوجو ز مین بریزے کر اور ہے تھے بر چھوں ' تلواروں اور دوسرے بتھیاروں سے بار زندگی سے سکدوش کیا گیا۔134 – لیکن اگر در ندگی دربر بیت کے بیہ الزام صحیح ہیں تو میرے نزدیک بیہ لارڈ کچز کا**ذاتی تھی** تھا۔ بر طانوی حکومت اور انگریزی قوم اس کی کسی طرح جواب وہ نہیں ٹھسر سکتی۔ چنانچہ لار ؤکچز کی مراجعت لندن کے بعد خود انگریزی توم کے حساس افراد نے لارڈ کجز پر نہایت تختی سے اعتراض کئے تھے اور کچز نے ان کے جواب دے کراپی براء ہ کی کوشش کی تھی چنانچہ سر جارج آرتم سماب "لا كف اوف لار في خز " ميس لكصة بين كمه الكلسان مين عام نهاد "بمدردان بني نوع" في الرو كر يد الزام لگائے كه اس نے سواكن اور ام در مان ميں لوگول پر ظلم توڑے او سخت مير كى كى۔ يم سے يو سے الزامات بیا تھے کہ اس نے اختیام جنگ کے بعد زخی درویشوں کو قتل کرایا۔ ممدی کی قبر کو مسار تیا اوراس کی بذیوں کو نکال لیا۔ لار ڈ کجز نے ان الزامات کے جواب میں ایک اعلان شائع کیا جس میں تھے که مجھ پریدالزام عائد کئے گئے ہیں۔

(1) میرے زیر فرمان بر طانو ک مصری اور سوڈانی فوجول نے زخمی درویشوں کو حق سی مصر

ا پیے وقت میں غیر مسلح درویشوں کی جان لی جب کہ ان کو نقصان پنجانے کی کوئی 🔪 ضرورية بندمتمي ب

> ام در مان ير قبضه بوجائ كي بعدوبال تين دن تك لوث مار حارى ركمي كي . (2)

جب فوجیس تیزی کے ساتھ ام درمان کی طرف بڑھ رہی تھیں تو جنگی جمازوں نے (3)

بازاروں کے بناہ کیر مجمعوں پر استعباری کی۔

مىدى ئىلاش اكميزى گئے۔

(4) لیکن یہ تمام الرا**بات غلا میں۔اس کے بعد کمز نے لارڈ سالسمر** کی کو لکھ مجھاکہ جنگ ام دریان کے بعد میں نے سامی مصالح کی معامر میں متاسب خیال کیا کہ مہدی کامقبرہ جو زیارت اور مجنونانہ جذبات کا مرکز ہے تباہ کرویا جائے۔خود گولہ باری کی وجہ ہے مقبرہ اس خطرناک حالت میں تھا کہ اگر اسے اس حالت میں چھوڑ دیاجا تا تواس ہے نقصان حان کا ندیشہ تھا۔ان وجوہ کی بناء پر ام دریان ہے نشو دا طاتے وقت مقبر و کو تباہ کر دینے کا حکم دیتا گیا۔ یہ کام میری نیبت میں انجام پذیر ہوا۔ ممدی کی ہذیاں دریائے نیل میں پیپنگ دی تنئیں۔ البتہ انہوں نے کھویزی کو محفوظ رکھ چھوڑا جو میری مراجعت پر میرے سامنے چیش کی ممی۔اس کے بعد لار ڈکھز نے لکھا کہ تنخیر ام درمان کے بعد مجھے مصری افواج کے مسلمان انسروں نے مشورہ دیا تھا کہ مہدی کی لاش کو نتقل کر دینامناسب ہے کیو نکہ ایسانہ کیا گیا تو سوڈ انی جہلاء سمجھیں عے کہ مہدی کے نقلاس نے ہمیں اپیا کرنے سے روک دیا۔ اس کے بعد لار ڈیز نے تکھا۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی مسلمان جواس ملک (انگلشان) میں رہتا ہے اس اقدام ہے غیر مطمئن نہ ہوگا کہ ہم نے معدى كى سارى طاقت كيلنے كے ساتھ اس كے ند بب كو بھى ت دىن ے اکھاڑ دیا۔ 135 - لارڈ کجز کا بید نعل محود تھایا فد موم مگر خدائے تاہر کی قدرت قربان نے بہر حال اس کا خوب انتقام لیا۔ مہدی سوڈ انی توجود وسال تک ایک گنبد عالی کے بنیجے و فن رہنے کے بعد سیر دنیل ہوا تھالیکن کچز کوایک منٹ کے لیے بھی مادر گور کی آغوش میں استراحت کرنانصیب نہ ہوا۔ اُکر محر احمد کی ہڈیاٹ وریائے نیل میں جس کابانی شیریں وخو شکوارے والی سکیں تو کجز کی لاش مستلخ یانی کی نذر ہوئی۔136 سکچز کی غر قابل کے وقت میدی سوڈانی کی روح نے کچز ہے جو خطاب کیااس كوملامة ذاكثر محدا قبال كي زبان سے سننے۔" حادید نامه" میں لکھتے ہیں۔

> گفت اے کج اگر داری نظر انقام خاک درویشے محمر آسال خاک ترا کورے نہ واو م قدے جز در مم شورے نہ واو

# مرزاغلام احمه قادياني

مرزانلام احمد بن محيم غلام مرتفنى موضع قاديال مخصيل بنالد ضلع كورواسپور (بنجاب) كاربندوالا تحد من خل فائدان كا حيثم و حراغ تحد 1848ء 1840ء من پيدا بواد يس ويشتر "رئيس قاديال" كه نام سے ايك مبسوط كتاب مرزاغلام احمد كے سوائح حيات من اكله چكا بول اس سليم يسال ايجازوا خصار سے كام ليكر اجمالي تذكره يراكناكرول كا۔

اس مخص کے دموول کی کثرت و تو گایہ عالم ہے کہ ان کا استقصال اگردوسروں کے لیے نمیں تو کم از کم میرے لیے مالکل محال ہے تاہم سطحی نظر ہے قادمانی کے جو دعوئے اس کی کماول میں و کھائی و ہے ہیں۔ان کی تعداد جمیاسی تک پہنچتی ہے۔ میں نے دوایک و عوئے جو سب ے زیادہ و کھیے تصدال خیال سے قلم انداز کردیے کہ مبادا خلیفته المی میاں محمود احمد صاحب کی ضاطر اطسر پر گران گزریں۔باقی چورای دعوئے ہدیہ ناظرین ہیں۔ارشاد ہو تاہیے۔"میں محدث بول 'امام الزمان بول محدد جول عليل منيح " جول 'مريم" جول 'منيح " موعود بول 'ملهم جول، فاتم الادلياء بول- ماش وحي بول- مهدى بول- مارث موعود بول-رجل فارسي بول- سلمان ہوں۔ چینی الاصل موعود ہوں۔ خاتم الانبیاء ہوں۔ خاتم الخلفاء ہوں۔ حسینؓ ہے بہتر ہوں۔ حسين سے افضل ہوں۔مسيح " انن مريم سے بہتر ہوں۔يسوع كا يہي ہوں۔رسول ہوں مظهر خدا ہوں۔ خداہوں' مانند خدا ہوں' خالق ہوں' نطفہ خدا ہوں۔ خدا کا پیٹا ہوں' خدا کا باپ ہو**ں۔ خدا مجھ** ے ظاہر موااور میں خدامے ظاہر موامول۔ تشریعی نبی مول۔ آدم مول شیث مول 'نوح" مول' ،ابرابيم موليا سحاق مول اسلعيل مول اليقوب مول اليسف مول موسي موسي مول واوّر مول عيلي ہوں۔ آنخضرت منطق کا مظہر اتم ہوں۔ مغی ہوں' طلی طور پر محد (عنطیقہ) اور احمہ ہوں۔ موتی ہوں ' حجر اسود ہوں۔ تمام انبیاء سے افضل ہوں ' ذوالقر نین ہوں 'احمد مختار ہوں 'بھارت اسمہ احمد ( عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مُول مِيدَ اللهُ مُول ـ رور كويال ليحني آريون كاباد شاه مول ـ کلیجی او تار بهول' شیر بهول به منس بهول' قمر بهول' محی بهول' معیت ببول به صاحب اختیارات کن فيحون بيول- كاسر المصليب بهول 'امن كاشابر اده بيولها- جرى الشد بيول- برجمن او تاربيول 'رسل ہوں'ا چھے الناس ہوں۔ معجون مرکب ہوں۔ داعی الی اللہ ہوں۔ سراج منیر ہوں۔ متوکل ہوں' آ تان اور فوٹن میرے ساتھ میں۔وجیسہ حضرت باری ہوں۔ زائد الحدیبوں' محی الدین ہوں' مقیم الشريعية ہوں۔ منصور ہوں' مراواللہ ہوں' اللہ کا محمود ہوں (یعنی اللہ میری تعریف کرتا ہے ) نور انلہ ہوں۔ رحمتہ للعالمین ہوں۔ نذیر ہول۔ منتف کا ئنات ہوں۔ میں دہ ہوں جس کا تخت سب سے

لور پھایا گیا۔ ہیں وہ ہول جس سے خدائے بھیت کی۔'' فرض دنیا جمال میں جو بکھ تھا مرزا تھا۔ لیکن سوال ہیہ کہ

بیا*ں توصیدی بھی* ہو بیٹی بھی ہو مسلمال ہی ہو تم مسبحی کچھ ہو ہتاؤ کو مسلمان بھی ہو؟

اد حورى تعليم اوراس كا نجام

مرزاغلام احمد کے لیام طولیت می اس کے والد تھیم فلام مرتضی صاحب تصبه بناله یں مطب کرتے ہے دور ظام احر ہی باپ می کے پائں بٹالہ بٹن دبتا تھا۔ اس نے جو سات سال ک عرص قرآن پر مناشروع کیا۔ قرآن جید کے بعد چند فارس کاتف پر معن کا الفاق ہوا۔ ایس تیرہ چودہ سال می کی حر حتی کہ باپ نے شادی سکست معرف میں چکڑویا۔ یہ پہلی بیوی قادیانی کے حقیق مامول کی بیمتی تحی- به وی محترمه حرصت فی خالفا بهاور حرزا ملطان افد کی والده تحیی جنیس تادیانی نے سط کرر کما تھا۔ نہ بھی جان فقد دیافورنہ طاق دے کری بھاری کی گھو خلاصی کا۔ ایمی سولہ سال ہی کی غمر متنی کہ غلام احمد سے محمر میں مرزا سلطان احمد متولد ہوئے۔ ستر وانحارہ سال ک عربیں والدینے غلام اجمد کو گل علی شاہ بٹالوی عام ایک بدرس کے سپر د کر دیاجو شیعہ المذہب تھے۔ ان کی شاکر دی میں منطق اور فلف کی چند کتابی پڑھنے کا انفاق ہوا۔ بس یک قاویانی کی ساری علمی بساط تقى - تغيير عديد فقد اور دوسر عوى علوم عد قطعا محروم ربالدين وجديد كدوه عاره "نيم ملا خطرہ ایمان " کے درجہ سے ترقی فد کرسکاد ورف آگر صحاح سند علیں تو کم از کم مظلوۃ شریف ہی با قاعده مي استاد يدين في موتى تواس كه دين مي شايد انتا فتورند بيدا موسكتا يس قدر كه بعد یں مظاہرہ میں آیا۔ منطق و فلف کی چند کماوں سے تعلم کے بعد والد نے طب کی چند کائیں برمائي - هر جو تك علم طب كي بني يحيل ندكي اس فن مي بعي بمثل " نيم حكيم خطره جان" بي ك حیثیت افتلیار کر سکا\_ورند آگر ای فن ش اچی و عثاه طامل کرلی بوتی توایک معقول وربید معاش باتعد آجاتالور آئندہ نقدس کی دکان کھول کر علق خداکو مراہ کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ال ایام میں قادیاں کے مغل خاندان کو حکومت کی طرف سے سات سوروپیر سالاند وظیفد ملتا تھا۔ ایک مرتبه مرزا ثلام احدایے عمزاد بھائی ہرزاام الدین کے ساتھ پنشن لینے کے لیے گور داسپور گیا۔ سات سوروپید وصول کرنے کے بعد سے صلاح محسری کمہ ذرا لاجور اور امر تسرکی سیر کر آئیں۔ دونول بھائی امر تسر اور لاہور آگر سیرو تغریح میں مصروف ریب بادجود دیکہ بردارزائی کا زمانہ تھا سات سوروپیه کید قم خطیر چهره و بی بادی مالاکد متعدد کمرانول کی معیشت کا مدارای پنش پر تعدر قم تلف كرنے كربعد غلام احمد نے سوچاكد قاديال جاكر والدين كوكيا مند و كھاؤل كايسال سے

ہماگ کر سیالکوٹ کارخ کیا۔ سیالکوٹ کی ملاز مت مختار می کا امتحال

ساِلكوث ميں اس كا ايك مندو دوست لاله تجيم سين جو مثاله ميں ہم سبق رہ چيا تھا موجو و تھا۔ مر زاکو لا انہ بھیم سین کی سعی وسفارش سے سیالکوٹ کی ضلع پچسری میں دس پندرہ روپیہ ماہانہ کی نوکری مل گئی۔ چند سال منشی گری کی ملازمت میں ہمر کئے۔ آخر ایک وفعہ معلوم ہوا کہ اس کا ووست لاله بھیم سین مختاری کے امتحان کی تیاری کررہاہے اس نے بھی مختاری کاامتحان دینے کا قصد کیا۔ چنانچہ اسی دن سے تیاری شروع کر دی۔ لیکن جب امتحان ہوا تو لالہ جمیم سین کامیاب اور مرزا ، غلام احمد ناکام رہا۔ اس ناکامی کے بعد شاید خود خود منشی گری کی نوکری چھوڑ کر قادیان کو مراجعت کی۔ چونکہ قانون کا مطالعہ کیا تھا۔ باپ نے اہل یا کر اے مقدمہ بازی میں لگا دیا۔ آٹھ سال تک مقد مول کی پیروی میں کچریوں کی فاک چھانا پھرا۔ بزر کول کے ویبات فاندان کے بہند سے نکل چکے تھے اور مقدمہ بازی کے باوجو د واپس نہ ملے تھے۔اس لیے حزن و ملال 'رنج واضطر اب ہر وقت مر زاغلام مر تفنی کے رفیق زندگی ہے ہوئے تھے۔ان حالات کے پیش نظر مر زاغلام احمد رات ون اس خیال میں غلطان و پیچان رہتا تھا کہ خاند انی زوال کا مداوا کیا ہو سکتا ہے اور ترتی و عروج کی راہیں کیو نکر کھل سکتی ہیں؟ ملاز مت ہے وہ سیر ہو چکا تھا۔ مخاری کے ایوان میں باریابی نہ ہو سکی تھی۔ فوج یا یولیس کی نوکری ہے ہمی ہوجہ قلت مشاہرہ کوئی ولچیں نہ تھی۔ تجارتی کاروبار ہے بھی قاصر تھا كيونكه اس كوچه سے نابلد ہونے كے علاوہ سرمايہ بھى موجو دنہ تھا۔اب لے دے كے نقلاس كى دكان آرائی ہی ایک ابیا کاروباررہ ممیاتھا جے غلام احمد زر طلبی کاوسیلہ ماسکتا تھااور سی ایک ابیامشغلہ تھا جس کی زریاشیاں حصول عزوجاہ کی کفیل ہوسکتی تھیں۔اس و کان آرائی کابرا محرک بیہ تھاکہ ان و نوں میں قادیاں کے گر دونواح میں چند ہزرگ ہستیوں کی طرف بزار جوع خلائق تھا۔ مثلاً قصبہ مثالہ میں سلسلہ عالیہ تاور رید کے مشائخ چیر سید ظهور الحن اور پیر سید ظهور الحسین صاحبان افاد و خلق میں مصروف تھے۔ موضع رتر چھتریں پیرسیدامام علی شاہ صاحب نقشبندی مند آرا تھے۔ای طرح موضع مسانیاں میں بھی ایک بردی گلدی تھی۔ان حضرات کو مرجع انام دیکھ کر مرزاغلام احمد کے مند سے بھی رال نیک رہی تھی کہ جس طرح بن بڑے مشخصہ اور پیری مریدی کا کاروبار جدی کری جا ہے۔

لا ہور میں مذہبی چھیٹر حیماڑ

غلام احمد الهی ای اد میزین میں تھا کہ استے میں خبر آئی کہ اس کے حجین کے رفیق و ہم

کتب مولوی ایو سعید محمد حسین صاحب بثالوی جو د بلی میں مولانا نظیر حسین صاحب (معروف به میال صاحب) سے حدیث پڑھ کر چندروز پیشتر لا ہورا قامت گزین ہوئے تھے۔ مثالہ آئے ہیں۔ غلام احمد نے بٹالہ آکر ان ہے ملا قات کی لور کما میر می خواہش ہے کہ قادیاں چھوڑ کر کسی شریس تسمت آزمائی کروں۔ مولوی صاحب نے کماکہ اگر لا مور کا قیام پہند مو تو دہال میں ہر طرح سے تمهاری مدو کر سکتا ہوں۔ قادیانی نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ غیر اسلامی ادیان کے رو میں ایک کتاب ککھوں۔ مولوی محمد حیین نے کما۔ ال یہ مبادک خیال ہے کیوں دقت یہ ہے کہ غیر معروف مصنف کی کتاب مشکل سے فروخت ہوتی ہے۔ مرزانے کماکہ حصول شرت کون سامشکل کام ہے ؟اصل مشكل يد ہے كه تالف واشاعت كاكام سرمايد كامحاج ب اورا ين إس روپيد نهيں ہے۔ مولوی صاحب نے فرملیا کہ تم لا ہور چل کر کام شروع کرواور اس مقصد کو مشتبر کروییں بھی کو شش كرول كا- حق تعالى مصبيب الاسباب بي ليكن بدكام قاديال مين ره كر نسيس ،و سكتا- غرض لا مور آنے کا معم ارادہ ہو حمیا۔ مرزاغلام احمد نے لاہور پہنچ کر مولوی محمد حسین کی صوار ید کے سموجب ا پے مستقل کا جو لا تحد عمل تجویز کیااس کی پہلی کڑی غیر مسلموں سے الجھ کر شرت و نمود کی دنیا میں قدم رکھتا تھا ہے وہ نبانہ تھ جبکہ پندت دیا تندسر سوتی نے اپنی بنگاسہ فیزیوں سے ملک کی ند ہی فضائي مخت تموت و محدر ير ياكر ركها تعالور يادري لوگ بھي اسلام ك خلاف ملك كے طول وعرض **میں بہت کچھے زہر اگل رہے تھے۔** مولوی محمد حسین صاحب مثالوی 'اس، وقت ''اہل حدیث'' کی مسجد چینیال لا ہور می خطیب تھے۔ مرزانے لا مور آگرانس کے پاس معجد چینیال میں تیام کیااور شب و روز تحنة الهند 'تخنة الهنود 'خلعت الهنود اور عيها ئيول اور مسلمانول كے مناظروں كى كتابول كے مطالعہ میں معروف رہنے لگا۔ جب ان کتابوں کے مضامین انچھی طرح ذہن نشین ہو گئے تو پہلے آریوں ے چینر خانی شروع کی اور پھر میسائیوں کے مقابلہ میں بل من مبارز (کوئی مقابلہ کریگا؟) کا نعرہ نگایا۔ ان ایام می آریوں کا کوئی ند کوئی پر چارک اور عیسا ئیوں کا ایک آدھ مشنری اوباری دروازہ کے بابر باغ میں آجاتا تھالور آتے ہی قادیانی ہے ان کی مکریں ہونے لگی تھی غرض اسلام کا یہ پہلوان ہر وقت کشتی کے لیے جوڑ کی تلاش میں رہتا تھااور اے مجمع کو اپنے گرو جمع کر کے پہلوانی کمال و کھانے کی و ھن گلی رہتی تھی۔ قادیانی ایے مجولوں اور اشتمار بازیوں میں ایے شیّں خاد م دین اور نما ئندہ اسلام ظاہر کر تا تھااور نہ توابھی تک کوئی جھوٹا دعویٰ کیا تھااور نہ الحاد و زند قد کے کوچہ میں قدم ر کھا تھا۔اس لیے ہر خیال و عقیدہ کا مسلمان اس کا حامی و ناصر تھا۔ چندماہ تک مجاد لانہ ہنگا ہے ہریا ر کھنے کے بعد مرزا غلام احمد قادیاں چلا گیا اور وہیں ہے آربول کے خلاف 'اشتماء بازی کا سلسلہ شروع كر مح مقابله ومناظر و ك نمائش چيننج دي شروع كئه حد عد مباحثه مقصود نهيل تقال بلعد حقیق غرض مام و نمود وار شرت طلی تقی اس لیے آرید لوگول کے شرائط کے مقابلہ میں بالکل

کینے گھڑے کا مصداق ، ناہوا تھا۔ ان کی ہر شرط اور مطالبہ کو بلطا نف الحیل ٹال جاتا تھا اور اپنی طرف ہے ایس نا قابل قبول شرطیں بیش کر دیتا تھا کہ مناظرہ کی نوست ہی نہ آتی تھی۔ آگر میرے میان کی تصدیق چاہو تو مرزا کے مجموعہ اشتمارات موسومہ"بہ تبلیغ رسالت "کی جلد اول کے ابتد الی اور اق کا مطالعہ کر حادّ۔

### الهام بازى كاآغاز

اب مر زانے ان جھڑوں تعنیوں کو چھوڑ کر الهام بازی کی دنیامیں قدم رکھااور اپنے ملهم و متجاب الدعوات موے كايروپيندا شروع كيا۔ شهرت تو يهلے بن مو يكي تقى اہل حاجات كى آمدو ر دنت شروع ہوگئے۔ مرزا جس بالا خانہ میں بیٹھ کریا لیٹ کر الهام سومیا کرتا تھا اس کو ہیں الفھر (سوچنے کی جگد) سے موسوم کیا تھا۔ ان دنول الهام کی آمد بہت متی اور ان کاباور کھناد شوار تھا۔ اس لیے این الهام ساتھ ہی ساتھ ایک یاکث میں نوٹ کر لیٹا تھا۔ پچھ دنوں کے بعد ایک بزے حجم کی کانی مالی اور ایک دوازوہ سالہ بندو لڑے شام لال کو المام نویس کے لیے نو کرر کھ لیا۔ تادیانی المام لكواكراس يرشام الل كو متخط كراليتا تعار تاكدوه وتت ضرورت الهام نازل موسف كاكواور ب یہ لاکا نمایت سادہ اوح تھا۔ مسلمانوں کو چموز کر ایک سادہ اوح باباغ ہندو اوے کو شاید اس لیے ا مخاب کیا کہ موم کی ناک بن کردہ اور اس سے ہر حم کی شمادت داولی جا سکے الن دنول على الله شرمیت را یاور لالد طاوال نام قادیال کے دوہندو مرزاکے مرید فاص اور ات دل کے حاشیہ نشين تے۔اب متقدين كا ہى جمعما ہونے لك خوشارى مفت خور عبال على بال المان والے بھی ہر طرف سے امتذ آئے۔ لگر جاری کر دیا گیا۔ تاکہ ہر شخص المای نے مطبخ سے کھانا کھا کر جائے اور شرت و نمود کاباعث و چونک ستجاب الدعوات ہونے کے اشتمارول نے اور اس سے بیشتر لاہور کے مناظروں اور اشتمار بازی نے پہلے سے بام شرت پر بینوار کھا تھا۔ ندرو نیاز اور چر هاد وَل كا سلسله بين شروع بو كيا\_رجوعات و فتوحات كا خل آر زويار قور بوهور تمناول كي كشت ذار لىلىاتى اظر آئى اب لوگول نے بيعت كى درخواسي كيس - قاديات كالىزى براك كو كى جواب ديا تھا کہ ابھی ہم کو کس سے بیعت لینے کا تھم نہیں ہوا۔ اس وقت تک مبر کروجب کہ اسبارے میں تحكم خداد ندى آينيے۔

بر اہین احمد یہ کی تدوین واشاعت

مرزاکا سب سے بواعلی کارنامہ جس پر مرزا کیوں کو یوانازے کیاب "مراہیں احمدید" ہے۔ یہ 562 صفحات کی کتاب ہے جس کو چار حصوں میں تقتیم کیا گیا ہے۔ اس منجامت اور اس

موضوع کی کتاب جمد سات ممینه میں مہولت لکھی جائتی ہے لیکن مؤلف علام پہلے تو کئی سال تک اس کا مواد جمع کرنے میں معروف رہے۔اس کے بعد 1879ء سے کر کئی سال کی مزید مدت اس کی تالف و تدوین کی نذر کروی۔1880ء میں پہلے دو جھے شائع کئے۔1882ء میں تیسر احصد ملبع ہوا۔ اور 1884ء میں چوتھا حصد۔ اس طرح کتاب کے جار حصول پر جو 562 صفول پر مشتل ہے جھ سال سے زیادہ عرصہ لگا۔ 136 س حالا لکہ ان صفحات پر جنہیں حصہ اول سے تعبیر کیا گیا کوئی علمی مضمون نسين بلحد صرف دس بزار رويبيه كالغام اشتهار - نهايت ملى حروف مين كيميلا كر تكفوا ديالور اس کو صفحات اور حصص کی تعد او برهانے کے کیا پہلا حصہ قرار دے لیااور پھر جمال تک خاکسار راتم الحروف كي هختين كوو خل بيها مرزاغلام احمه ني اس كتاب مين الي كاوش طبع سيه ايك حرف مجی نہ تکھالیں جو یک زیب رقم فرمایادہ یا تو علائے سلف کی کماوں سے اخذ کیایا علائے معاصرین کے سامنے كا مند كدائى كاراكران كى على تحقيقات ماصل كرليں۔ اور قاديان ك " سلطان القلم" نے انی کو بے حوالہ زینت قرطاس بالیا۔ 137 - ابھی یہ کتاب زیر تالیف تھی کہ مرزائے اس کی طباعت میں امداد دینے جانے کے لیے ہے ہاہ پر و پیکنڈاشر وع کر دیا۔ مرزانے اپنے اشتمارات میں وعدہ کیا تھا کہ غیر مسلم اقوام میں سے جو کوئی اس کتاب کا جواب لکھے گاس کو وس بزار روپیدانعام دیا جائے گا۔ اسلامی روایات میں جوئے کا یہ پہلا واقع تھاجو بورب کی تعلید سے فد مب کے نام پر کھیا جہا۔ البتداتی ہوشیاری کی کہ شرطی جونے کو انعام کے نام سے موسوم کر کے بے خبروں کی آتھوں پر برد وال دیا۔ دس براررو پیدانعام کاوعد و پر حکر مسلمانوں نے یقین کیا کہ واقعی اسلام کی تائيد ميں يہ كوئى بہت يواق خاند ہوگا جوا غيار كے إلى بهي قلعول كوياش ياش كردے كا نتيجہ يہ مواكد چاروں طرف سے روپید کی بارش شروع ہو گئ اور مر زاکا دل اپن اشمیم کی کامیانی پر کنول کے پیول کُ کی طرح محل میار حریص تاجرول کا مذب حرص و آز تلیل نفع سے تسکین نمیں یا تالیکن مار امر زاایدا تاجر تفاجو کثیر نفع پر بھی مطمئن نہ ہوار کتاب کی قیت پہلے یا پنج رویے رکھی تھی جب د حزاد حزا رد پیہ آنا شروع ہوا تو تیت یانج کی جگہ دس رویے کر دی اور صرف یمی نسیں کہ لوگوں سے پیشکی فیت وصول کی منی باعد والیان ریاست اور اغنیاء سے فی سبیل الله الداد کرنے کی بھی در خواسیں كيس أينانيد نواب شاجمان وعم صاحب واليد بحويال نواب صاحب لوبارو وزيراعظم بثيلا وزیرا عظم بماولپور وزیر ریاست ناله گڑھ اواب مرم الدوله رکن حیدر آباد و کن اور بہت ہے روسا نے ہر طرح سے امداد کے وعدے قرمائے۔ جب کتاب کے پہلے دوجھے چھپ بھے تو جذبہ زر الدوزي مي اور زياده تعقي بيدا مو في اوراب اس كي قيت مرفد الحال لوكول كے ليے وس كي جائے میں دور سے لے کو سوروپ تک کروی لوگوں سے نیادہ سے نیادہ قیت وصول کرنے کے دو ومنك التيارية - يبل توبيه كوشش كي كه كوئي فخص قيت كالفظ عي زبان يرند لا يباعد اندهاد هند

ا بیاندو خته عمری کامیعتر حصه خیرات کے طور پر قادیان بھیجوے۔ اگر کوئی مخص اس طرح قادیا میں نسیں آتا تھا تو پچپیں روپیہ ہے بھی کم قیمت ویٹا چاہتا تھایا ہوشیار و کا ندار کی طرح اس ہے کما جاتا تھا ك تم ايك يا في ند دوبلحد مفت ب لي لو- كيو فك بم غريول كو مفت بى دية بي- فابرب كد ايسا کون بے حیامستطیع ہوگا جو غریب بن کر مغت ما تکایا چیس روپیہ سے کم قیت پر کتاب ا تکنے ک جرات کر تا۔ ناچار یہ لوگ بوی بوی رقبیں تھیجے رہے اور اس اثناء میں بعض حضرات نے یہ کمد کر ۔ صاف کوئی کا حق اوا کیا کہ جس کتاب کے لیے اتنا پر و پیکنڈ اکیا جارہا ہے اس کی اشاعت ہی غیر ضروری ہے۔ مرزانے اشتہاروں میں ان لوگوں کی خُوبِ خبر لی اور فرمایا کہ بیالوگ منافقانہ باتیں كرے بمارے كام ميں خلل انداز ہوتے ہيں اور عاحق نيش زنى كرتے ہيں۔ يمال يہ جلاو يناضرور ہے کہ مرزائے جس کتاب کی قیمت پہلے انچ پھروس اور پھرمستطیع او گول کے لیے پھیں سے کے کر سور دیبیہ تک مقرر کر کے پیٹگی رقمیں دصول کیں اس کے متعلق دعدہ یہ کیا تھا کہ تمن سوجزو یعنی چار ہزار آٹھ سوصفحات کی کتاب ہو گی لیکن کتاب کے 562 صفحے شائع ہو چکے تو مرزانے اعلان كر دياك آئنده كے ليے خودرب العالمين اس كتاب كا متولى و مهتم ہو گياہے۔اس توليت وابتمام خداوندی کابیہ مطلب تھاکہ اب میں باتی ہاندہ 4238 صفحات کی طبع واشاعت کاؤمہ دار نہیں ہوں۔ چو نک ہزار ہار و پید پیشکی وصول ہو جانے کے بعد خریداروں سے کسی مزیدر تم کے ملنے کی تو تع نہ تھی اس لیے مرزانے "براہین احمد بیه" کو نظر انداز کر کے اس کی جگہ دوسری کتابی مثلاً "مرمہ چیم آربیا "اور" رساله سراج منیر" وغیره کی طرف توجه کھیر دی اور ستبر 1886ء میں اپنی نئی کتاب " سر مه چیثم آریه" کے نامٹل چیج پر اعلان کر دیا کہ "الهامات الهیه" کی منایر کتاب براہین کے تمین سوجز کے وعدے بورے نہیں کئے جاسکتے۔اس کے بعد مر زانے حقوق العباد سے سکدوش ہونے کے متعلق جو عملی تموند پیش کیااس کی ولچیپ تفصیل کے لیے کتاب"ر کیمن قادیاں" کی طرف رجوع فرمائيے۔ كتاب براجين كالب و لهد الياخراب ہے كه ممكن شيس كه كوئى ہندويا عيسائى يز مے اور مشتعل نه ہو۔ و بی باتیں جو جار حانہ الفاظ اور مبار زانہ اند از میں تکھی تھیں نرم لہجہ اور و لکش الفاظ میں مجی لکھی جاسکتی تھیں۔اس کتاب نے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف آربیوں اور عیسا کیوں کے دلوں میں عناد و منافرت کی مستقل مخم ریزی کر دی۔ پندت لیکھر ام نے "براہین احمدیہ" کا جواب "کلذیب براجین احدیه" کے نام سے شائع کیا۔لیکن یہ جواب کیا تعاد شام دہی اوربد کوئی کاشر مناک مرقع تھا۔ اور یقین ہے کہ جب سے اس ن نوع انسان عالم وجود میں آیا کسی بد نماد عوے حق نے ضدا ت بر گزیده انبیاء و رسل اور دوسرے مقربان بارگاه احدیت کو اتنی گالیاں نه دی ہوں گی جتنی که پخنت لیکھر ام نے اس کتاب میں دیں۔ اس تمام د شنام کوئی کی ذمہ داری مرزایر عائد ہوتی تھی۔ اسلام کے اس نادان دوست نے ہندو ڈل اوران کے بزر گول پر لعن طعن کر کے انبیاء کرام کو گالیاں

و لا ئیں۔ براہین احمد یہ میں مرزائی الهامات کی بھی بھر مار تھی اور یکی وہ الهامات تھے جو آئندہ وعوؤں کے لیے عموماً سنگ بدیاو کا تھم رکھتے تھے۔ گوبراہین کی طباعت کے بعد بھی بعض علماء حسن ظن کے سنمری جال میں تھینے رہے لیکن اکثر علماء ایسے تھے جن کی فراست ایمانی نے اس حقیقت کو بھانپ لیا کہ یہ مختص کسی نہ کسی دن ضرور دعوائے نبوت کرے گا۔

وعوائے مجد ویت اور تحکیم نور الدین سے ملا قات

ان دنوں میں تھیم محرشر بغب کلانوری نے جو مرزاکایار غار تھا۔ امر تسریس مطب کھول ر کھا تھا۔ مر زاجب بمبعی قادیاں ہے امر تسر آتا تواس کے پاس محمر اکر تا۔ براہین کی اشاعت کے بعد تھیم نہ کور نے مرزا کو مشورہ دیا کہ تم مجد د ہونے کا وعو کی کر دو کیونکہ اس زمانے کے لیے کسی بھی مجد دکی ضرورت ہے چنانچہ مرزانے اپنی مجدویت کاؤ ھنڈورہ پٹینا شروع کیا۔ قادیاں پینچ کربیر ونی لو کول کے بیتے منگوائے اور ان کے نام خطوط بھیجنے شروع کئے۔ دول بوری امریکہ وافریقہ کے تمام تاجداران اور ان کے وزراء اعمال حکومت' و نیا کے مدہر ول مصنغوں ' نوابوں' راجاؤں اور و نیا کے تمام نہ ہبی پیشواؤں کے پاس حسب ضرورت انگریزی پاار دواشتہار بھجوائے۔ان اشتہار ول میں اینے د عوئے محددیت کے بعد مکتوب الیہم کو د عوت اسلام دی عمیٰ تھی کیکن مر زائی تحدید کے جذب واثر کا کمال دیکھو کہ ہیں بزار دعوتی اشتہارات کی ترسیل کے باوجود ایک غیر مسلم بھی حلقہ اسلام میں داخل نہ ہوا۔ان ایام میں تحکیم نور الدین بھیر وی ریاست جموں وسشیر میں ریاستی طبیبوں کے زمر ہ میں ملازم تھا۔ یہ حکیم نورالدین ایک لانہ ہب شخص تھااور اگر کسی نہ ہب ہے کوئی لگاؤ تھا تووہ نیچری ند بب تقار (دیکھو سیرة المهدی جلد 2 صغه 57) ان ایام میں سر سید احمد خال سے علیم نور الدین کی کچھ خط و کتامت ہو گی۔ جب مر زانلام احمد کواس خط و کتامت کا علم ہوا تواہے یقین ہوا کہ اس شخص کی رفاقت ہر طرح سے بام مقصد تک پہنچا سکتی ہے چنانچہ جمول جاکر سکیم سے ملا قات کی ادریہ معلوم کر کے مسرت کی کوئی انتانہ رہی کہ علیم ہالکل اس کا ہم نداق واقع ہوا ہے۔ان ایام میں علیم نور الدين شيخ فتح محدر كيس جمول كاكرايه دار تفامه يهال دس باره روز تك مختلف مسائل پر "نفتگور بي آخر آئندہ کا لائحہ عمل تیار کیا گیا ادر مرزانے قادیاں کو مراجعت کی۔ ان واقعات کی تفصیل کتاب "رکیس قادیال" میں ملے گی۔ کچھ دنول کے بعد مر زالد ھیانہ گیااورا بنی مجد دیت کااعلان کیا۔ چنانچیہ بہت سے سادہ لوح آدمی حلقہ میریدیں میں داخل ہوئے۔ مولوی محمد 'مولوی عبداللہ اور مولوی ا ماعیل صاحبان جو تینول حقیق کھائی تھے اور علماء لد ھیانہ میں متاز حیثیت رکھتے تھے۔ کہیں سے کتاب ''برا مین احمد یہ'' حاصل کر کے اس کا مطالعہ شروع کیا۔ اس میں الحاد و زند قد کے طومار نظر آئے۔انسوں نے شہر میں اعلان کر دیا کہ بیہ محض مجدد نہیں بابحد الحد دزندیق ہے۔اس کے بعد علماء

لد ھیانہ نے مرزاکی تکفیر کا فتو کی دیاوراشتہارات چھپواکر تقشیم کرائے۔ تھوڑے دن کے بعد علمائے حرمین کی طرف ہے بھی مر زا کے کفر کے فتوے ہندوستان پہنچ گئے۔1884ء میں براہین احمہ یہ کا چوتھا حصہ شائع کیا۔ اننی ایام میں مرزانے وبلی جاکر نصرت پیم نام ایک نو کتھ الڑی سے شادی کی۔ پلی بیوی تو پہلے بی سے اینے میکے میں اجری بیٹی تھی۔ دوسری بیوی کی آمد پر پہلی کے آباد ہونے کی رہی سی امید بھی منقطع ہو گئی۔ جب مر زانے دیکھاکہ علائے حرمین کا فتو کی تحفیر راہ ترقی میں حاکل ہور ہاہے تو1885ء کے اواکل میں اس مضمون کے آٹھ ہز ارا تھریزی اور شاید ہز ارباار دو اشتہارات طبع کرا کر تقتیم کرائے کہ جو شخص قادیاں آگر صبر وا متقلال اور حسن نیت کے ساتھ ایک سال تک میری صحبت میں رہے گا ہے معجزے دکھائے جائمیں گے۔اعجاز نمائی کے وعدول کے اشتمار بورنی پادریوں کو سب سے زیادہ کھی گئے تھے اور مر زاکو یقین تھاکہ کثیر التعدادیاوری قادیال آئیں گے۔اس لیے ان موہوم مہمانوں کے تیام کے لیے اسنے مکان سے ملحق بری عجلت سے ایک الله المراه تقير كراياليكن افسوس كمركسي يور في اياورى كو قاديال آف ادراس كول كمرے ميں قيام كرنے كى سعادت نعيب نہ ہوكى۔ البته پندت يفھر ام نے معجزه ديكھنے كے اشتياق ميں قاديال ك یک سالہ قیام دانظام پر آباد گی ظاہر کی۔ مرزانے اس کے متعلق خط و کتابت شروع کی لیکن یا نچ **جو** مهینه کی خط و کتامت کے باوجو و کوئی نتیجہ بر آمد نہ ہوا۔انجام کلانپڈٹ بذات خود قادیال پہنچ کر مرزا کے گلے کا بار ہو گیا۔ آثر مرزاے بہزار مشکل اس "جن" ہے پیچھا چھوزایا۔ پنڈت لیکھر ام کی ولچیپ خط و کمانت کے لیے کتاب "رئیس قادیال" کی طرف رجوع فرمائے۔ اس طرح رسالہ "سرائج منیر" دوسر بے رسالوں کی اشاعت کے سنر باغ د کھا کر مرزانے مسلمانوں سے جو پیلیمی ر قمیں وصول کیں اور پھر خواب بے اعتنائی میں سوعمیاس کی دلچسپے تفصیل بھی"ر کیس قادیاں" کے پیدنتسدوں باب میں ملاحظہ فرمائے۔

# ہو شیار پور میں چله کشی اور پسر موعود کی **پیش گوئی**

مرزا غلام احمد نے کی پیر طریقت کے ہاتھ پر بیعت کر سوک خاصل نہ کیا تھا۔
ہاں ایک مر تبہ چلہ کئی کا ضرور تصد کیا۔ وہ بے چارہ اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ کی شخ کاش کی
رہنمائی کے بغیر اس کو چہ بیں قد مرکھنا کس ورجہ خطرناک ہے ؟ بھر طال اس فرض کے لیے تین
مریدوں کو ساتھ لے کر ہوشیار پور کو روانہ ہوا۔ اور شخ میر علی کے طویلہ بیں قیام کیا۔ چہ تکہ محمد وقت کاکوئی کام نام و نمود اور شرت طبی کے جذبات سے خالی نہ قعاس لیے چلہ کھی کی نمائش بھی
ضروری تھی۔ مرزانے وتی اشتمارات چھپواکر اپنے چلے کا اعلان کر دیاور تھم دیا کہ چالیس ون بھی
کوئی مخص طنے کونہ آئے۔ چلہ گزر جانے کے بعد بیس دن تک ہوشیار پور میں قیام رہے گااس وقت

ہر تحض ملا قات کر سکے گا۔ صوفیہ کرام چلول میں سدر متل سے زیادہ غذا نہیں کھاتے۔ون کو روزہ ر کھتے ہیں اور رات بھر عبادت کرتے ہیں لیکن مجد دو قت اپنے نام نماد چلے میں بھی بدستور کھا تا پتیا ر ہا۔ معلوم نہیں اس جلیہ کی غرض و غایت کیا تھی ؟ بظاہر نوشیاطین کومنخراور تابع فرمان بہانا مقصود تھا۔اگر دا قعی بھی تھاتو معلوم ہو تاہے کہ اس کو مشش میں مر زاکو ضرور کا میابی ہو ئی کیو نکہ کو ئی نورانی ہتی آگر مرزاہے باتیں کرتی رہتی تھی۔ چنانچہ مرزانے ایک وفعہ عبداللہ سنوری ہے جو مرزاکو بالا خانہ یر کھانا پہنچانے جلیا کرتے تھا کما کہ خدا تعالی بعض او قات دیر دیر تک مجھ سے باتیں کر تار ہتا ب\_ أقبال منديع كم متعلق اى جلد من الهامات موئ تعدان ايام من نفرت وجم صاحبه حامله تھیں۔ مرزانے یہ سمجھ کر کہ پر موعود کے الهام کرنے والا رب العالمین ہے قادیال منتیجہ ہی و هڑ لے سے پسر موعود کی چیں گوئی کر دی گرپیشین گوئی جھوٹی نگلی اور مر زا کو بہت خفت اٹھانی یزی اس سے ہر شخص سمجھ سکتاہے کہ ویرویر تک باتیں کرنے والی کون ذات شریف تھی ؟ مرزا کو اس کے پسر موعود کانام عنموائیل بتایا گیا تھا۔ 20 فردر کا 1886ء کو عنموائیل کی موعودہ آمدہ کا اعلان كياراس علان مي ا بنايه الهام درج كيار" تختيم بشارت موكه أيك وجيهه اورياك لركا تختيم ديا جائے گااس کا نام عنموا کیل اور بشیر بھی ہے۔ مبارک ہے وہ جو آسان سے آتا ہے۔ وہ صاحب شکوہ اور صاحب عظمت ودولت ہوگا۔وہ اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے لوگوں کو یماریوں سے صاف کرے گا۔ علوم ظاہری وباطنی سے پر کیاجائے گا۔ وہ تین کو چار کرنے والا ہوگا۔ فرزند ولبند گرامی ار جمند مظهر الاول ولا اثر مظهر الحق والعلاء کان الله مزل من السماء وه اسپروں کی رستگاری کا موجب ہوگا اور زمین کے کنارول تک شهرت یائے گا۔ اور قومیں اس سے برکت یا کیں گی۔ ایک یاوری نے اس پیشین کوئی کا غراق اڑایا تو مرزائے 123مر 1886ء کو ایک اور اشتمار شائع کیا جسمیں لکھا کہ یہ صرف پیشین گوئی ہی نہیں باعد تعظیم الثان آ سانی نشان ہے جس کو خدائے کریم جل شانه' نے ہمارے ہی کریم رون وحیم ملکی کی صدافت وعظمت ظاہر کرنے کے لیے طاہر فرمایا ہے اور در حقیقت بیہ نشان ایک مر دہ کے زیدہ کرنے سے صد بادر جہ اعلیٰ واوٹی واکمل وافضل ہے۔ خدا نے ایسی باہر کت روح کے بھیجنے کاوعدہ فرمایا ہے جس کی ظاہری وبالطنی بر کتیں تمام زمین پر پھیلیں گ۔ ابیالر کا ہمو جبوعد والی نوبرس کے عرصہ تک ضرور پیدا ہوگا۔اس کے بعد ایک اشتہار میں لکھا کہ آج8ار بل1886ء کواللہ جل شانہ کی طرف ہے اس عاجز پر تھل گیا کہ ایک لڑکا بہت ہی قریب ہونے والا ہے۔ان ایام میں مرزا کے مرید بھی دعائیں مانگ رہے تھے کہ پسر موعود جلد پیدا ہو۔ غرض ہزار ہا تظار کے بعد وضع حمل کاوفت آیالیکن پسر موعود کی جگہ لڑی پیدا ہوئی۔لوگوں نے مر زا کا خوب نداق اڑایااور اعتراضات کی آند معیاں افق قادیاں پر ہر طرف ہے امنڈ آئیں۔لڑکی گی پیدائش پر استهزاء و عربت کی جوگر م بازاری مونی اس نے قادیاں پر بہت کچھ افسر وگ طاری کردی

اس لیے مر زاہر وقت دست بدعا تھا کہ کسی طرح ہیدوی تمرر حاملہ ہو کر لڑ کا جنے اور وہ **لوگوں کو** عنموائیل کی پیدائش کا مژدہ بناکر سر خرو ہو سکے۔ آخر خدا خدا کر کے گوہر شاہوار صدف رحم میں منعقد ہوا۔ اور نصرت پیم صاحبہ نے نو ممینہ کے بعد اپنی کو کھ سے عنموائیل ہر آمد کر کے مر ذاکی موو میں ڈال دیا۔ یہ و کچھ کر مرزا کی ہاچھیں کھل گئیں اور زمین و آسان مسرت کے گہوارے بن صحنے۔ 7اگست 1887ء کو عنمواکیل پیدا ہوااور مرزانے اسی دن" خوشخبری" کے عنوان ہے ایک اشتہار . شائع کیا جس میں لکھا۔"اے ناظرین! میں آپ کو بھارت دیتا ہوں کہ وہ لڑ کا جس کے تولد کے پیے میں نے 8اپر مل1886ء کے اشتہار میں پیشین کوئی کی تھی وہ آج12 بجے رات کو بیدا ہو گیا۔ فالحمد لله علی ذلک۔ اب ویکھنا جاہیے کہ رہے کس قدر ہزرگ پیشین کوئی ہے جو ظہور میں آئی۔ عنمواکیل قریباً سواسال تک زندہ رہا۔ اس کے بعد 4نو مبر1888ء کو لقمہ اجل : وعمیا۔ اس کے مرنے پر طعن و مشنح کے طوفان ہر طرف ہے اٹھے لیکن مرزائے لیے ضامو ثی کے سواکوئی چارہ نہ تھا۔ چو نکہ اعتراضات کی آند ھیاں برابر چنتی رہتی تھیں اس لیے قریباً سواتین سال کے بعد ایعنی جنوری 1892ء کواکی اشتمار زیر عنوان "مصنفین کے غور کے لائق" "شائع کیا۔ جس میں تکھاکہ میں نے غلطی ہے اس لڑ کے کو بسر موعود خیان کر لیا تھااس میں الهام اللی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ''اس معذرت خواہی کے ساڑھے سات سال بعد لیعنی14 جون1899ء کو جب مر زائے گھر میں ایک اور لڑکا ''مبارک احمہ'' پیدا ہوا تو مرزا نے اس کو عنموائیل قرار دینے کی کو شش ک۔ (دیکھو مرزا ک ستاب "تریاق القلوب" طبع اول صفحہ 70) حالا نکہ مبارک احمد نو سال کی مدت معبودہ کے سوا**میا**ر سال بعدیدا ہوا تھا۔ مگر مر زاکی برنصیبی ہے یہ لڑ کا بھی عالم طفولیت ہی میں داغ مفارقت وے **گیا**۔ اور اس طرح فرزند موعود کی اقبال مندیوں کے سارے افسانے طاق ابھال پرر کھے محتے۔ آج کل م زائی لوگ خلیفہ المیح مرزا محموداحمہ کے سر برعنموا ئیلیت کا تاج رکھنے کی کوشش کررہے ہیں **گر** ان کی ہیا کوشش ہے سود ہے کیونکہ خو د مرزائے میاں محموداحمہ کو تبھی عنموائیل موعود نستایا۔ مرزا محمود احمد کی پیدائش 1889ء میں ہوئی تھی اس کے بعد مر زاغلام احمد نے از سر نوعنموا کیل کی پیدائش کی پیشین مو کی 1891ء میں اس دقت کی جب میال محمود احمد کی عمر یونے دو سال کی علمی چانچہ کتاب ازالہ اوہام میں جو1891ء میں شائع :و کی مرزائے لکھا۔"خدائے ایک تطعی اور پیٹنی پیش مُو کی میں میرے پر ظاہر کرر کھاہے کہ میری ہی زریعا ہے ایک شخص پیدا :وگاجس کو کی باتوں میں متی ہے مشاہبت ہوگی۔وہ اسپر دل کورستگاری عظیے گا اور ان کو جو شبهات کے زنجیے ون میں مقید جس رہائی وے گا۔ فرز ند دلبعہ تُرامی ار جمند مظہر الحق والعلا كاك اللہ نزل من السماء (معاذاتنہ) ظاہر ہے كه أُسر میاں محمود احمد عنموائیل موعود ہو تا تو اس پیشین گوئی کا اعادہ ایک افو حرکت متمی۔ غرض معتموا کیل کی پیشین کوئی بر مرزاکی بوی کر کری ہوئی۔ مولوی محمہ بٹالوی اور بعض دوسرے مولوی

صاحبان نے جواس وقت تک مرزاکا حق رفاقت ادا کررہے تھے کمال و اسوزی ہے مرزاکو مشورہ ویا کہ آئندہ اس قسم کی ہعید اذکار پیشین کو کیاں کر کے خواہ مخواہ ذات ورسوائی کو وعوت نہ دیا کرو۔ لیکن جائے اس کے کہ مرزااس خیر خواہانہ مشورہ ہے تھیجت آموز ہوتا۔ الناصلاح اندیش ناصحین کو واشنے اور چیٹم نمائی کرنے لگاوران کی نسبت تکھا کہ غفلت اور حب دنیا کا کیڑا فراست ایمائی کوبالکل حث کر حماے۔

## مسيح بنے کے لیے مفکد خیز سخن سازی

مر زانے لوائل میں بہت دن تک وعوائے مجدویت ہی پر اکتفاکیا تھا گر چونکہ ہر رائخ العلم قامع به عات عالم دین مجد د ہو سکتا ہے اس لیے بظاہراس منصب کو کچھ غیر د قع ساسمجھ کر تر قی واقدام کی ہوس دامعیے ہو کی اور کو کی عظیم القدر ٹھوس دعوئے کرے اپنی عظمت کو ٹریاسے ہمدوش کرنے کا قصد کیا۔ آ ٹر طبیعت نے فیعلہ کیا کہ مسیحت کا تاج زیب سر کرناچاہیے لیکن کمال ہو شیار ی اور معاملہ منمی سے کام لے کریک میک مسیح نہ ماباتھ قدر تنج کو طحوظ رکھا۔ سب سے پہلے حضرت مسیح عليه الصلوة والسلام كي حيات اور آپ كي آمد ثاني سے انكار كيا۔ حالا نكد كتاب "برايين احمديد" (صفحه 498)میں حضرت نتینی بن مریم علیہ السلام کی حیات اور آمد ثانی کا اقرار کر چکا تھااس کے بعدیہ وو نصاریٰ کی طرح یہ کمناشر وع کیا کہ حضرت مسج علیہ السلام صلیب پر چڑھائے گئے تھے۔ (نزول المج ک مئولغہ مر زاص18) اس کے بعد یہ پر وپیگنڈاشر دع کیا کہ میں مثیل مسیح ہوں۔جب مریداس دعویٰ ے متحمل ہو گئے تو پچھ عرصہ کے بعد یہ کمناادر لکھناشر وع کر دیا کہ احادیث نبوی میں جس مسیح کے آنے کی پیشین کوئی تھی وہ میں ہوا۔ "جباس سے کہا گیا کہ حدیثوں میں توحفزت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہی کے تشریف لانے کی پیشین کوئی ہے اور تم غلام احمد بن غلام مرتفیٰی ہو توجولدیا کہ میں ہی نتینی بن مریم ہادیا گیا ہوں۔ یو جھا گیا کہ ایک شخص دوسر ی شخصیت میں کیو نکر تبدیل ہو سکتا ہے ؟ تو کہنے لگا کہ حضرت نمیٹی کی بعض روحانی صفات طبع عادت اور اخلاق دغیرہ خدا تعالیٰ نے میری فطرت میں بھی رکھی جیں اور دوسر ہے گئی امور میں میری زندگی کو مسے "بن مریم" کی زندگی ے اشد مشابہت ہے اس مار میں مسے مول (ازالداد بام طبع پیم ص79) لیکن جب کما کمیا کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعض روحانی صفات 'طبع اور عادت اور اخلاق وغیرہ تو خدائے ہر تر بہت ہے اہل اللہ کی فطرت میں بھی ود بعت فرما ویتاہے اور ان کی زندگی کو حضرت مسے بن مریم علیہ السلام کی زندگی ہے اشد مناسبت ہوتی ہے تو پھر وہ سب حضرات بھی مسیح موعود ہونے میا ہمیں۔ · اس میں تمہاری کو نسی خصوصیت ہے ؟ کو ئی وجہ نہیں کہ تم توکسی من گھزت مناسبت کی ہتا پر مسیح \* ین مریم" بن جاواور عارفین اللی حقیقی اشتر اک صفات کے بادجو و ''مسیح موعود''نہ سیمجھے جا سکیں۔

بات معقول تقی مر زانے اس کا کوئی جواب ندین پڑا۔ آخر حمیارہ سال کی سخت دماغی کدو کاوش کے بعد تنتی نوح میں جے 5اکتوبر 1902ء کوشائع کیا تھا۔ ایپنے مسیح بن مریم بن مبانے کا یہ ڈمعکو سلہ چیں کیا۔ کو خدانے براہین اخریہ کے تیسرے حصہ میں میرانام مریم رکھا۔ پھر دوہرس تک صفیعہ مریمعیت میں میں نے برورش یائی اور بروہ میں نشوہ نمایا تارہا۔ پھر جسب اس پر دوبر س گزر کئے تو جیسا کہ ''براہین احمد یہ'' کے حصہ جہارم صلحہ 496 میں درج ہے۔ مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجمد میں نفتی گئی آوراستعارہ کے رنگ میں جمھے حاملہ ٹھمرایا عمیادر آفز منی مہینہ کے بعد جو دس میپنے ہے زیادہ نہیں بذریعہ اس الهام کے جوسب سے آخر بر ابن کے صلحہ 556 میں ورج ہے مجھے مریم سے عیسیٰ بہایا گیا۔ پس اس طور ہے میں این مریم ٹھیرا۔ (تشتی نوح صفحہ47،48) جب مرزاہیک جنبش تلم ایک خیالی حمل کے ذریعہ سے مسیح " بن مریم" بن چکا تو ہر طرف سے مطالبہ ہونے لگا کہ اگر تم ہے مسیح ہو توتم بھی حضرت روح اللہ کی طرح کوئی مسیحائی د کھاؤزیادہ نئیں تومسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے انہی معزات میں ہے کوئی معجزہ د کھا دوجو قرآن یاک میں دو مجکہ ند کور ہیں۔ یہ مطالبہ نمایت معقول تفالیکن مرزا کے باس مخن سازی کے سوار کھائی کیا تھا؟ سوینے لگاکد اب کیابات ساؤل؟ آخر اس کے سواکوئی جارہ کار نظرنہ آیا کہ سرے سے معجزات مسیح علیہ السلام کے وجود ہی سے انکار کر دے۔ واقعی کسی چیز کی ذمہ داری سے بچنے کا یہ نمایت آسان علاج ہے کہ اس چیز کے وجو دہی ہے انکار کر دیاجائے۔ مرزانے معجزات مسے علیہ السلام کا صرف اتکار ہینہ کیابا بحدا بی بدنھیبی سے الثالن كانداق ازاناشر وع كرديا- حالانكه به معجزات مسح عليه السلام كانداق نهيس تفاياته في الحقيقت كلام آللي کا نداق اور انکار و استحقاق تھا۔ انی ایام میں مولوی محمد حسین مٹالوی سے مرزاکی سخت کشیدگی موعى وجوه مخاصمت كتاب "ركيس قاديال" بيس لكمدوية علية بين-

لا ہور 'لد صیانہ اور د ہلی کے مناظرے

مر زائیت کا اسلام سے پہلا تصادم شاید وہ مناظر ہ تھا جو لا ہور میں ہوا۔ نشی عبدالحق اکا دُننٹ لا ہور انسی اللی عش الکو کنٹ لا ہور اور حافظ محمد یوسف ضلعدار محکد نسر تینوں المجامعد ہے جنظلمین " تے جو پکھ دنوں سے مر زائی ہو کے تھے۔ یہ تینوں حضرات مر زائیت کا بھیمد لینے سے پہلے نمایت سرگرم توی کارکن تے اور لا ہور کی اسلامی تحریکوں میں سب سے چیش چیش مجھ جے اس لیے مولوی محمد حسین مرحوم ہٹالوی کوان سے مرزائی ہوجائے کابرا قاتی تھا۔ کو چند سال سے سے تینوں حضرات مرزائی ہوجائے لیکن اوائل ہوگئے لیکن اوائل میں سیاحت میں ان کو بہتر اسمجھیا لیکن یہ محمد میں سنت سے منقطع نہ ہوئے بلعد ان تینوں کی یہ بردی آرزو محمی کے مرزائیت سے منقطع نہ ہوئے بلعد ان تینوں کی یہ بردی آرزو محمی کے مرزائیت سے منقطع نہ ہوئے بلعد ان تینوں کی یہ بردی آرزو محمی کے مرزائیت سے منقطع نہ ہوئے بلعد ان تینوں کی یہ بردی آرزو محمی کو

تھیم نور الدین ہے جسے مرزائی لوگ امام گخر الدین رازیؓ ہے کسی طرح کم نہیں سجھتے تھے۔ (خدانخواسته) ذلیل کرائیں۔ چنانچہ اس کو شش میں ایک مرتبہ مافظ محمہ یوسف ضلعدار اور منثی عبد الحق اکادئنٹا الے لا ہور ہے جمول عملے اور علیم نور الدین کو مولوی محمد حسین سے مناظرہ کرنے کی تحریک کی لیکن عکیم نے انہیں بلطا کف الحیل ٹال دیا۔ پچھ دنوں کے بعد عکیم نور الدین مہاراجہ جمول کے ساتھ لا ہور آیااوران متیوں نے سے مولوی محمد حسین ہے بھڑ ادیا۔ مناظر ومسئلہ حیات و ممات مس علیه السلام پر ہوا۔ مولوی صاحب نے مکیم نور الدین کوبری طرح رکیدا۔ جب مولوی صاحب نے دوران مباحثہ میں مکیم کے سفر کاراستہالکل مسدود کر دیاورا سے یعین ہوگیا کہ دہ آئندہ سوال پر چاروں شائے جے گرا کر چھاتی پر سوار ہو جائیں گے تو تھیم نور الدین کوئی حیلہ تراش کر بھاگ کھڑ اہوا۔ ان ایام میں مرزااینے والوی خسر کے پاس لد ھیانہ میں اقامت گزین تھا۔ علیم نور الدین نے مرزاغلام احمد کے پاس لد حیانہ میں جادم لیا۔11اریل 1891ء کو مولوی صاحب نے مرزا کو تار دیا کہ تمہارا حواری مناظرہ ہے تھاگ ممیایا تواس کو مقابلہ پر آبادہ کرویا خود مناظرہ کے لیے آؤ۔اس کے جواب میں خود مرزانے مناظرہ پر آبادگی ظاہر کی مگریہ شرطیں چیں کیس که مناظره تحریری مورتم چارورق کا غذیر جو جامو لکھ کر پیش کرو۔اس کے بعد میں چارور قول میں اس کا جواب لکھوں ہم ان دو پر چوں پر مناظر ہ ختم ہو جائے غرض مرزانے مولوی صاحب کو مرزائی ولائل کا بطلان المت كرنے كے ليے جواب الجواب كى اجازت نہ دى۔ اس ليے مولوى صاحب نے ایسے مناظرہ کو ہے سود سمجھ کرانکار کر دیا۔ 3 مئی 1891ء کو مرزانے علیائے لد ھیانہ کو تحریری چینجی دیا کہ تم لوگ مسئلہ حیات و ممات مسح علیہ السلام پر مناظر و کرلوانسوں نے جواب دیا کہ ہم نے 1 30 اھ میں فتویٰ دیا تھا کہ مر زاغلام احمد مرتد اور دائر واسلام ہے خارج ہے اور ہمار ا تعلق اور حتی فیصلہ ہے کہ جولوگ مرزاغلام احمر کے عقائد باطلہ کو حق جانتے ہیں وہ شرعاً کا فرہیں۔ پس تہيں لازم ہے كہ پہلے ہم سے اس سلد پر مناظرہ كروكہ تم دائر واسلام سے فارج نہيں ہو۔ أكر تم نے اپنا سلام ثابت کر دکھایا تو پھر حیات و ممات سیج علیہ السلام پر تفتیکو ہوگی۔ جب علاء لد حمیانہ ک طرف ہے اس مضمون کا اشتہار شائع ہوا۔ تو مرزا کے ہوش اڑ گئے کیونکہ اس کے لیے اپنا مسلمان ثابت کرنانا ممکن تفاراس لیے علیم نورالدین کولا ہور ہے مشورہ کے لیے طلب کیا۔ علیم نورالدین نے لد حیانہ پہنچ کروہ اشتمار پر حاجو علائے لد حیانہ نے شائع کیا تھااور مرزاغلام احمدے کماکہ جب اللث كى موجود گى ميں آپ كے ايمان و كفر پر مباحثہ مو كا اور مخالف لوگ علاے حرمين كا فتو كى تحفير چیں کریں مے تو ثالث لا محالہ ہماری جماعت پر تفروار تداد کا عظم لگا کر فرایق ثانی ہے حق میں فیصلہ كروم كاس كے بعد بم سے مسلد حيات و ممات مسى عليه السلام پر بھى كوئى فخض تفتكونه كرے گا۔ کیو نکد کس بے ایمان مخص کا مسیح ہونا دائرہ امکان سے خارج ہے البتہ ان مولو یوں سے تفتیکو کرنے

میں کوئی مضا کقہ نہیں جو جمیں مسلمان سجھتے ہیں کیونکہ ہم ان سے بلا تکلف مسلمہ حیات و ممات مسج علیہ السلام پر عث کر سکتے ہیں اور بہترین صورت بیے کہ آپ حنفی مولویوں کو چھوڑ کر مولوی محمد حسین نے مناظرہ کریں کیونکہ وہ آپ کے اسلام کا افرار کر چکا ہے۔ مرزانے علائے لد حیانہ ہے چیئر خانی کرتے وقت مناظرہ کاجو چیلنے یا تھااس میں یہ بھی لکھاتھا کہ آگر تم لوگ مناظرہ نہ کرنا جا ہو تو ا بی طرف ہے مولوی محمد حسین کو کھڑ اکرلو۔ جب مولوی محمد حسین کو اس کی اطلاع ہوئی تووہ . لد هیانه پنچ محنے ادر مولوی محمد حسن لد هیانوی کو تھیج کر مناظرہ کی دعوت دی اور موضوع عث پیر پیش کیا کہ کیاوہ مسیح جس کے قدوم کی احادیث نبویہ میں بھارت دی گئی ہے وہ مر زاغلام احمد قاریانی ہے ؟اس كے جواب ميں مرزانے كماكه ميں الى مسيحيت پر مفتكوكرنے كو تيار نہيں مول بلعه صرف منله حیات و ممات مسح علیه السلام پر مفتگو کروں گا۔ کیونکہ میرادعویٰ اس مناپر ہے جب مناثوث جائے گی تو و عویٰ بھی باطل ٹھر سے گا۔ اس سے جواب میں مولوی محمد حسین نے تکھوا بھیجا کہ آپ کے اشتہار میں دونوں دعوئے موجود ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی ر حلت کادعویٰ اور اپنے مشیح ہونے کادعویٰ۔ان دونوں دعاوی میں ابیا تلازم نہیں ہے کہ ایک کے ثبوت سے دوسر ادعویٰ خامت ہو جائے لہذا پہلے تمهارے مسیح موعود ہونے پر مختلو ہونی چاہیے اس کے بعد مسلد حیات مسیح علید السلام زیرعث آئے۔اور بھیماصول مناظرہ ہم کواختیار ہے کہ آپ کے جس وعویٰ پر جاہیں پہلے عث کریں۔ ہاں آگر آپ اپنے مسیح موعود ہونے کے دعویٰ سے دستبر دار ہو جائیں تو پھر مسئلہ حیات مسیح علیہ السلام پر گفتگو ہو تکتی ہے۔ مرزانے اس کا جو ہو داجواب لکھ بھیجااس ہے ہر شخص نے یقین کر لیا کہ مر زامباحثہ ہے گریزال ہے۔ جب مر زا کے پٹیالوی مریدوں کواپنے مقتداء کی گریزو فرار کا علم ہوا توانہوں نے لد ھیانہ آگر مر زا کو مباحثہ پر مجبور کیا۔ آخر مباحثہ ہوا مولوی محمد حسین نے بیہ سوال پیش کیا که صحح عناری اور صحح مسلم کی تمام مدیثین تسارے نزویک صحح بیں یا نہیں ؟ مرزانے ٹال مٹول اور حیلے حوالے شروع کئے اور بارہ دن تک غیر متعلق باتوں میں جواب کو ٹالٹار ہا کیو تک اس نے تہیہ کرر کھ تھا کہ اصل سوال کا جواب نہیں دول گا۔ آخر جب ہر جگہ مشہور ہوا کہ قادیانی اتنے ۔ دن سے صرف ایک سوال کاجواب دیے میں لیت و لعل کررہاہے تو مر زااور مر زا نیول کا ہر جگہ خدات الزایا جانے لگا اوربدنامی اور رسوائی ان ير ہر طرف سے مسلط ہوئی۔ جب امر تسر لور الا بور ك مرزائیوں کو معلوم ہواکہ ان کامیح بارہ دن سے صرف ایک سوال کاجواب ویے میں ایت و لعل کررہا ہے تواس کے ایک حواری حافظ محمد بوسف ضلعدار نے مرزاکو پیغام مھیجاکہ یہ آپ کیا کررہے جن ان سوالات وجولبات میں تو آپ ذلیل مورے میں اور فریق ٹانی آپ کی تمرومٹی میں طار جے ات سوالات وجولات سے مولوی محمد حسین کا یمی مقصد ہے کہ آپ کوؤلیل کرے اس لیے متاسب ہے کہ بحث کو جلد ختم کر دیجیجے ور نہ اور زیادہ ذلت ہو گی۔ غرض حافظ محمہ یوسف کے اختاہ کا بیراثر ہوا کہ مرزانے بار ہویں دن کی تحریر کے ساتھ موتونی عث کی درخواست پیش کر کے اپنی جان چیز الی۔
لد ھیانہ میں ناکا کی ہزیمت کا جو دھیہ مرزاکے دائمن عزت پر لگا۔ مرزاہر وقت اس کے دھونے کی لکہ عیان تھا۔ اس لیے خیال آیا کہ دائی چل کر قسمت آزمائی کریں دہاں مولوی محمد حسین بنالوی کے استاد مولانا سید نظیر حسین محدث دہلوی کو دعوت مناظرہ دی جائے۔ وہ اپنی بزرگ اور مرزاکی نا المالی کے پیش نظر اپنا تخاطب بنانا گوارانہ کریتے اور مفت کی شہرت و نامور کی حاصل ہو جائے گی۔ چنانچہ مرزائم شاندار ہزیمیت و ممات کے چنانچہ مرزائم شاندار ہزیمیت و ممات کے علیہ السلام پر عث کرنے کا چینچہ کا جو دلچپ انجام مرزاکی شاندار ہزیمیت و پہائی کی حف کو یہاں ترک کرنا پڑا مولانا نظیر حسین صاحب کو ممثلہ حیات و ممات کے مباحث کو یہاں ترک کرنا پڑا مولانا نظیر حسین کے مقابلہ سے بھاگ کر مرزائے ان کے نامور شاگر و مباحث کو یہاں ترک کرنا پڑا مولانا نظیر حسین کے مقابلہ سے بھاگ کر مرزائے ان کے نامور شاگر و مباحث کو یہاں ترک کرنا پڑا مولانا نظیر حسین کے مقابلہ سے بھاگ کر مرزائے ان کے نامور شاگر و مہار در کو گئی میں جوزکر ممناظرہ شروع کیا لیکن جب چھے مولوی محمد بھور کو ممناظرہ شروع کیا لیکن جب چھے اور کئی کہ میر سے خسر صاحب علیل ہیں۔ اس لیے میرا جلد مراجعت کرنا ضروری ہے۔ ان ولیسی واقعات کی تفصیل بھی کی تب سر اجلد مراجعت کرنا ضروری ہے۔ ان ولیسی واقعات کی تفصیل بھی کئی۔ "ریس قادیال" ہیں ملے گی۔

## آسانی منکوحہ کے حصول میں ناکامی

مر زاغلام احمد کے ایک چپاکا نام غلام محی الدین تھا۔ مر زاام مالدین نظام الدین اور کمال الدین اور کمال کے بیٹے تھے۔ غلام محی الدین کی دختر عمر النساء مر زااحمہ بیک ہوشیار پوری ہے بیائی ہوئی تھی اور غلام احمد کی حقیق بمین کی شاد کی احمد بیک ہوشیار پوری کے حقیق بھائی محمد بیک ہوشیار پوری کے حقیق بھائی محمد بیک ہوشیار پوری کے حقیق بھائی محمد بیک محقیق بھائی محمد بیک ہوشیار پوری کے حقیق بھائی مالان محسین سال ہے مفقود الخبر تھا۔ مر زااحمد بیک جو محکمہ پولیس میں ملازم تھا۔ کے بیائی ہوئی تھی جو تھا۔ مر زااحمد بیک چھٹی سال ہے مفقود الخبر تھا۔ مر زااحمد بیک جو محکمہ پولیس میں مالانم تھا۔ اس کا معمول تھا کہ جب بھی مر زااحمد بیک چھٹی کے کر ہوشیار پور آتا تھا تو یہ قادیاں ہی میں دبتی تھی۔ چھٹی جائی اور دوسری اولاو سے ہوشیار پور آتا تھا تو یہ تادیاں آتا تھا تو یہ تادیاں تھی ہوئی ہوئی اور دوسری اولاو سے بوشیار پور آتا تھا تو یہ بیٹ میں ہوئی ہوئی تھی اور وہ میں اس کی مطبوعہ کی مقتود کا میں مفقود الخبر شوہر کی ان میں اس کی طرف سے بالکل نامید ہوچکی تھی اس لیے اس نے ارادہ کیا کہ اپنے مفقود الخبر شوہر کی زمین الی خلاص کی طرف سے بالکل نامید ہوچکی تھی اس لیے اس نے ارادہ کیا کہ اپنے مفقود الخبر شوہر کی زمین الی خلاص کی مقتود کا میں اور کا کا میں اور کیا کہ اپنے مفقود کا می زاد کھائی تھا۔ س

لیے جب ہبہ نامہ لکھا گیا تواحمہ بیک اس ہبہ نامہ پر و شخط کرانے کے لیے مرزاغلام احمد کے پاس لے حمیا کیونکہ سرکاری قانون کے ہموجب اس کی رضامندی کے بغیر بہہ نامہ جائز نہیں سمجھا جاسکتا تھا۔ برچند که حقوق قراست شرافت نفس شرف و مجدانسانی اوراحسان دایثار اسلامی کامقتضاء به تفاکه مر زا غلام احمد بلامعاوضہ وستخط کر ویتالیکن اس نے احمد بیگ سے اس سلوک و مروت کا صلہ اس کی لڑی محمدی پیم میاہ وینے کی شکل میں طلب کیا۔ احمد بیگ نے اس مطالبہ کو نفرت کے ساتھ ممکرا دیا۔ مر زاغلام احمد نے ہزار جنن کئے کیک**ن وہ کسی طرح رضا** مند نہ ہوا۔ آخر مر زانے اسے اپنے من محرزت الهامول سے مرعوب كرناچابداس سلسله بيس ايك الهام شائع كياراس قادر مطلق في محص فرمایک اس مخص (احمدیک) کو دخر کال (محمدی معم) کے لیے سلسلہ جنبانی کر اور ان سے کسدو ب کہ تمام سلوک و مروت تم سے اس شرط پر کیا جائے گا اور یہ نکاح تمہارے لیے موجب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگالیکن اگر نکاح سے انحراف کیا تواس لڑکی کا انجام نمایت ہی ہرا ہو گااور جس سی دوسرے مخص سے میاہی جائے گی وہ روز نکاح ہے ڈھائی سال تک اور ایساہی والداس دختر کا (احمد بیک) تین سال تک فوت ہو جائے گا۔ اور ان کے گھریر تفرقہ اور تنگی اور مصیبت بڑے گی۔ خدانے مقرر کرر کھاہے۔ کہ وہ احمد بیگ کی وختر کلال کو ہر ایک روک دور کرنے کے بعد انجام کار اس عاجز ے نکاح میں لائے گا کوئی نمیں جو خدا کی باتول کو ٹال سے۔ لیکن مرزا احمد بیگ اور مرزا سلطان محد ساکن پٹی ضلع لاہور جس ہے محدی دیم منسوب تھی اور احدیک کے گھر والے ان الهای کیڈر بھبکیوں سے کچھ بھی متاثر نہ ہوئے۔ مرزاغلام احمد نے سلطان محمد ساکن پٹی کی معیار حیات ہوم ے مرزا سلطان محد کی زندگی کا آفری دن 7 کتوبر1894ء تھالیکن قادیانی اعجاز کا کمال دیکھو کہ آج 19 جون ٢ ١٩٣٦ء تك وه زنده سلامت موجود ہے يعنی اپنى مدت حيات كے بعد بياليس سال ہے زبر وسی گلشن دنیای سیر کررہاہے۔ جب محمدی دیعم کو مززاً سلطان محمد کے گھر میں آباد ہوئے قریباً ڈھائی سال کی مدے گذر چکی تو مرزانے زوجہ سلطان محد سے شادی کرنے کی از سر نو پیشین سمو**تی** كرے اس فتنہ خواميده كوميدار كرناچابا- چنانيه اوسمبر1894ء كواكيا اشتمار شائع كيا۔ جس ميں اچا ایک الهام لکھا کہ " حق تعالیٰ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے نظانوں کی کندیب کی اور ان سے شفھ کیاسو خداا نہیں یہ نشان د کھلائے گا کہ احمد بیک کی دی از کی ایک مجلسانی جائے گی اور خدااس کو پھر تیری طرف واپس لائے گا۔ یعنی آلتے وہ تیرے نکاح میں آئے گی لورخدا سب رو کیں ور میان ہے اٹھادے گا۔ خدا کی ہاتیں ٹل جیس سکتیں۔اس لڑکی کا اس عاج کے شکات میں آنا نقد ر مبرم ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی۔ کیونکہ اس کے لیے العام الحی میں یہ فحرو مھی موجود ہے کہ لا تبدیل لمخلق المله یعنی میری بیات ہر گز نس عے گے۔ پس اگر عل جائے تو

خدا کا کلام ہاطل ہو تا ہے میری نقلز سر مجھی شیں بدلے گی۔ میں سب رو کوں کو اٹھادوں گا۔ خدا تعالیٰ ے غیر متبدل وعدے بورے ہو مائیں مے کیا کوئی زمین پر ہے جو ان کو روک سکے ؟ اے بد فطر تو! لعنتیں مجمج لو۔ خینمے کر لو۔ لیکن عنقریب دیکھو ہے کہ کیا ہو تا ہے ؟ مرزا نے ای سال 27 اکتوبر کے ایک اشتہار میں تکھا۔ میں دعا کر تا ہوں کہ اے خدائے قادرو علیم!اگر احمد بیگ کی دختر کلال کا آخراس عاجز کے نکاح میں یہ چٹی کوئی تیری طرف سے ہے تواس کو ظاہر فرماکر کورباطن ماسدول کامند بیر کردے اور آگر تیری طرف سے نہیں تو جھے نامرادی اور ذات کے ساتھ ہلاک کر۔ اس دعائے غیر ستجاب کے قربیا سواوو سال بعد تعنی 22 جنوری 1897ء کو مرزانے کتاب "انجام آعم "شائع كاس من لكماك محدى يحم ب ميرانكاح خدائ بدرك كانقد يرمرم بادر عنقریب اس کے محبور کاوفت آ جائے گا۔ اور میں اس کوائے صدق یا کذب کا معیار تھر اتا ہوں۔ یں نے بیات اپنی طرف سے نیس کی باعد خدائے مجھے اسٹی خبروی ہے۔1900ء میں مرزاغلام احد كوالهام بول ويودها الميك (خدا تعالى محرى يحم كو تمار عياسوالس لائكا)م زان 28 ستبر1900ء کورسالدار بعمل می اس الهام کی شرح کرتے ہوئے لکھاکہ بد پیشین کوئی اس نکاح کی نبت ہے جس پر نادان مخالف جمالت اور تعصب سے اعتراض کرتے ہیں۔ اس کے بعد مرزا غلام احمر نے آگست 1901ء میں گورواسپور کی عدالت میں حلفا ہیان کیا کہ احمد بیک کی دختر جس کی نسبت پیش موئی ہے مر زالام الدین کی بھانچی ہے ہے ہوہ عورت میرے ساتھ نسیں ہاہی گئی مگر میرے ساتھ اس کا میاہ ضرور ہوگا۔ غرض مر زاغلام احمد اس طرح محمدی پیم کی شادی کے بعد دس سال تک برابرینج جھاڑ کراس عفیفہ کے بیچھے پڑار ہااوراس پھاری کی فضیحت در سوائی کا کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا۔ آخر ملا محد حش ایڈیٹر ''جعفرز نگی'' نے ایک ایس تدبیر نکالی جس نے مر زاغلام احمہ کے دانت کھنے کر و بئے۔اس کے بعد مر زافلام احمد محمد ی ایم سے شادی کرنے کے سارے افسانے بھول میااور اس کانام مجمی بھول کر بھی زبان قلم پر نہ لایا۔ ان دلچیسے واقعات کی تفصیل آپ کو کماب "رئيس قاديال" ميں ملے گي۔

حکیم نور الدین کا جمول سے افراج

کیم نور الدین مہاراجہ جوں و کشیر کا خاص طبیب تھا۔ وہ ریاست سے کیوں خارج کیا گیا؟اس کی دلجیپ تفصیل آپ کو کتاب ''رئیس قادیاں'' میں لے گی۔ مختصریہ ہے کہ وہ ریاست کشمیر کے علاقہ کشتواڑ میں (جیسا کہ میرے پاس روایش پنچی ہیں)ایک مرزائی سلطنت تائم کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے اسباب میا کئے جارہے تھے۔ تھیم نور الدین کی کو ششوں سے مرزائیت کو ریاست جوں و کشیر میں جتنا فروغ نصیب ہوااس سے کمیں زیادہ اس کا بخاب میں نشود نما ہور ہا تھا

اور جوں جوں یہ جماعت تر تی کر تی جاتی تھی۔ حکام کاسوء نظن بھی ہو ہتا جاتا تھا کیونکہ انسیں یہ خوف تھا کہ مبادامر زاغلام احمد بھی احمد سوڈانی کی طرح زور پکڑ کر مشکلات کا موجب بن جائے۔ حقیقت میہ ہے کہ سو مرزانے نقدس کی دکان ابتدا میں محض شکم پری کے لیے کھولی تھی۔لیکن ترتی کر کے سلطنت پر فائز ہونے کالا تحد عمل ہمی شروع ہے اس کے چیش نظر تھا۔ آٹر کیول نہ ہو تا مغل اعظم سلطان عالمگیر اورنگ زیب غازیؒ کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ تکر افسوس کہ تحکیم نورالدین کے ا راج سے مرزائی سلطنت کے نے منائے نقش بجو مجئے۔ اور متوقع سلطنت کی جگہ حکومت کی دشمنی شرید کی۔ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر تحکیم نور الدین کوریاست سے خارج نہ کیا جاتا تو بھی وہ اور مرزا غلام احمد قيام سلطنت ميس كامياب نه موسكة كيونكه جب مرزا غلام احمد مدت العرقاديال كي ال مسجدوں کو بھی آزادانہ کراسکا۔ جنہوں سکھوں نے اب تک د هر م سالہ منار کھاہے۔ ( دیکھوازالہ اوہام طبع پیم صغه 57) تو پھر سلطنت کا قیام ایک موہوم چیز مقمی لیکن بیا اعتراض صفح نہیں کیونکہ اگروہ لوگ کسی طرح قیام سلطنت میں کامیاب ہو جاتے تو قادیاں کی مسجدیں خود ہی آزاد ہو جا تیں۔ <u>مجھے</u> ہتایا گیا ہے کہ تحکیم نور الدین کے اثر اج کے بعد حکومت وقت تحکیم نور الدین اور مر زاغلام احمہ پر بغادت کا مقدمہ چلانا جا بتی تھی۔ لیکن انسول نے کھے قول و قرار کئے۔ جس کی منابر کسی تشدو کی ضرورت ندر ہی۔ عجب نسیں کہ بیربیان سیح ہو کیو مکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان واقعات کے بعد مرزاغلام احمد کے روب میں یک بیک تبدیلی پیدا ہوگئ اور قیام سلطنت کی تو تعات کو تمن سوسال محک موفر کر کے انگریز کی خوشانداور مدح و تو صیف کا نغمہ چھیٹر دیا۔اور پھر خوشایہ میں احتدال و میانہ روی ملحوظ ر بتی تو بھی ایک بات تھی لیکن مر زانے اپنی افتاد طبیعت ہے مجبور ہو کر تملق وخوشامہ کا خوفتاک طوفان بریا کر دیا۔ یہال تک که خوشامہ بی اس کا اور هنا چھونای می۔ اس خوشامہ شعاری کی چھ بانگیال ملاحظہ موں۔ لکمتا ہے۔ " مجر میں یو جمتا مول کہ جو کچھ میں نے سر کار امحریزی کی الداو فور حفظ امن اور جمادی خیالات کے روکنے کے لیے برابر سر ، سال تک بورے جوش سے بوری استقامت سے کام لیا۔ کیا اس کام کی اور اس خدمت نمایاں کی اور اس مت وراز کی دوسرے مسلمانوں میں جو میرے مخالف ہیں کو کی نظیر ہے؟ یہ سلسلہ ایک دودن کا نہیں باعد براہر ستر ہ سال کا ہے (کتاب البربیہ صفحہ 7) سول ملٹری گزٹ لا ہور میں میری نسبت ایک غلا اور خلاف واقعہ رائے شائع کی مخی ہے کہ کویا میں گور نمنٹ انگریزی کا بدخواہ اور مخالفانہ ارادے رکھتا ہو ل لیکن ہے خیال سر اسر باطل اور دور از انصاف ہے۔ میرے والد نے 1857ء کے غدر میں بچاس گھوڑے 🖸 ید کر لور بھاس سوار بہم پہنچا کر مور نمنٹ کی نذر کئے۔ ( تبلیغ رسالت جلد 3 س 192) میری عمر کا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کی تائید و جمایت میں گذراہے۔ میں نے ممانعت جماد اور انگریزی اطاعت کے بارہ میں اس قدر کتابی کلمی ہیں اور اشتہار شائع کئے ہیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں انتھی کی جائیں تو

پپاس المداریال ان سے ہمر سکتی ہیں۔ میں نے ایسی کہاوں کو تمام ممالک عرب اور مصر اور شام اور کا کا لیال اور دم کی بینچادیا ہے۔ میری ہیں شہ کو شش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے بیخ خیر خواہ ہو جا کہ میں ہیں ہور جماد کے جوش ولا نے والے والے مسائل جو احتموں کو خین اور میں کو رہتے خیر خواہ مسائل جو احتموں کے ولوں کو قراب کرتے ہیں ان کے دلوں سے معدوم ہو جا کی (تریاق القلوب) انگریزوں کا اس ملک میں آئا مسلمانوں کے لیے در حقیقت ایک نمایت برگ نعت اللی ہے تو پھر جو شخص انفہ تعالیٰ کی نعت کوب عزتی کی نظر سے دیکھے وہ بلا شہ بدذات اور بدکر دار ہے۔ (ایام السلم) میں جانا ہوں کہ بعض جالی مولوی میری ان تحریرات سے نادانس ہیں اور ججھے علاوہ اور وجوہ کے میں جانا ہوں کہ بعض جالی مولوی میری ان تحریرات سے نادانس ہیں اور ججھے علاوہ اور وجوہ کے اس وجہ سے بھی کا فرقر افراد و سے ہیں کین جے ان کی نارا ضمنی کی پرواہ نہ ہے۔

#### د عوائے مہدویت

اس دفت تک مرزامیجیت بی کام می تعله مهدی نهیں منا تعاله احادیث نبویه کے روسے حضرت مسے علیہ السلام اور جناب مهدی علیہ السلام ایک ہی زمانہ میں ظاہر ہول مے۔1892ء میں ا یک عالم ربانی نے مر ذاہے یو جھاکہ تم مسے ہو تو حضرت ممدی علیہ السلام کمال ہیں ؟ جوان کے عمد سعادت میں ظاہر ہونے والے تھے ؟ مرزانے کما۔ "وہ بھی میں ہی ہوں۔"لیکن اس کے بعد و عوائے میدویت میں مر زا کی ہمیشہ مو گو حالت رہی۔ مجھی تو میدویت کا مدھی بن بیٹھتا تھا اور مجھی حکومت کے خوف سے کانول پر ہاتھ رکھنے لگتا تھا۔ مسلد ظہور مندی علیہ السلام اور اپنی مهدویت ے متعلق مرزانے جورنگ بد کے ان کی تشریح" رئیس قادیاں" میں دیکھتے۔ چونکہ مرزاکو تائیدربائی حاصل نہ متنی اور باوجو دیڑی ہو ی لن حرافیوں اور خود ستا کیوں کے قلم اور زبان کی د نیاہے باہر نگل کر ا ہے وعووں کی تائیدیں کو کی ہیر وفی شاوت چیش نہیں کر سکتا قبلہ اس کے اس کی دکا نداری کا سارا مدار خن سازی پر تعاد ایک مرتبداے شوق چرایا کد اپنے معدی ہونے کی کوئی میر ونی شمادت پیش كرے۔اس كو مفش ميں اس نے 26 مئى 1892ء كو" نشان آ سانى" كے نام ہے ايك رسالہ شائع كيا جس میں اینے ممدی آخر الزمان ہونے کے ثبوت میں شاہ نعت اللہ کر مانی کا قصیدہ پیش کیا۔ لیکن قصیدہ کا صحیح مصداق بننے کی کوشش میں اس پر تحریف و تبدیل کے مجمہ ایسے کند ہتھیار چلائے کہ اس کا حلیہ ہی جو حمیا۔ مرزانے نہ صرف تعبیرہ کے اشعار کی ترتیب حسب مراد بدل ڈالی اور بعض الفاظ وتراکیب کو مقدم و موفر کر دیا۔بلعہ حضرت مہدی علیہ السلام کے اسم گر ای میں بھی تحریف کر دی۔ ہر <del>مخ</del>ص جانتاہے کہ حضر ت مهدی علیہ السلام کانام مبارک محمدین عبداللہ ہو گا۔ شاہ نعمت اللّٰہُ کے قصیدہ میں بھی احادیث نبویہ کے ہموجب حضرت مهدی علیہ السلام کانام نامی محمہ ہی مذکور ہے چنانچ بروفیسر براؤن نے " تاریخ اوبیات ایران" میں جمال به قصیده نقل کیا ہے وہال به شعر یول

ورج کیاہے۔

میم حامیم وال می خوانیم نام او نامدار می میم نام از تامدار می میم

کین مر زانے اسپنے آپ کواس معارت کا مصداق ثامت کرنے کے لیے شعر کو یو ل بدل دیا۔ اح م و وال می خوانم

نام او نامدار می بینم

مرزائیوں کے "سلطان القلم" نے شعر میں تفرف تو کیالیکن تفرف و تحریف کے لیے بھی سلیقہ ور کار ہے۔ مرز ااس رووبدل کے وقت اتا بھی احساس نہ کر سکا کہ اس سے شعر کا وزن ورست نہ رہے گا۔ اس نے اپنی کم سواوی ہے میم اور الف کو ہموزن سجھ لیا۔ مفصل عند کے لیے "رکیس قادبال" کا مطالعہ فرمائے۔

أتمقم بيدمناظره

یادر ہوں کی تبلیقی سر گرمیوں کے جواب میں قصیہ جنٹریالہ مخصیل امر تسر کے بعض مسلمان دین مسیحت کی کمز زریال د کھاد کھاکریا در یول کے وائٹ کھٹے کرتے دیتے تھے۔یاد ریول نے تك آكر مسلمانان جند ياله كو مناظر وكالبيلني ديـ مر زاغلام احمد البي صليب هني كالبيشة وحند وواج ناكرتا تھا۔ اس لیے اکثر عوام کے دلول پر اس کے علی کمالات کی وصاک بھی ہوئی تھی۔اس ہار مسلمانان جنڈیالہ نے مرزاکواسلامی مناظر کی حیثیت سے کھڑ اکرنے کا فیصلہ کیا۔ کسی مخص نے مر زاکی الحاد پندیوں پر اعتراض کیا تو کہنے گئے کہ مر زاا پی ذات ہے کا فرو طحد بی کیوں نہ ہو مگر امید ہے کہ یادر ہول کے مقابلہ میں اسلام کی عزت رکھ لے گا۔ مولوی محمد حسین بٹالوی کو معلوم ہوا تو اننوں ئے مسلمانان جنڈیالہ کوان کی خودرائی پر ہلامت کی اور بتایا کہ مرزامیں اتنی استعداد نسیں ہے کہ وہ نصاریٰ مے مقابلہ سے عمدہ بر آ ہو سکے۔اس کے بعد کینے ملکے کہ اچھاتم بنی بتاؤ کہ قادیانی نے آج تک کس مخالف اسلام سے میادہ کر کے اس پر فتح حاصل کی۔اس کی علمی قابلیت کا اعدازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس نے دعدہ کیا تھا کہ کتاب "بر آبین احمدیہ" میں حقیقت اسلام کے تمن سو ولائل پیش کروں گا محرایک ولیل کی بھی جھیل ند کرسکا۔ ہوشیار بور میں ایک آریہ سے مباحث كركے عند كو دو يرچول بيس محدود كر ديا اور نه تو فريق مقابل كو باتى ماندہ و لاكل چيش كرنے اور الى طرف سے ان کی تروید کرنے کا موقع ویاور ندائی طرف سے آرابوں کے عقلی ولائل چی کر کے ان کی تر دید کی۔اسی رسالہ میں نتائج کی عدے کو چھیڑا تگراس کو بھی اد حورا چھوڑ دید۔مسلمانان جنٹریالہ نے کہا کہ اگر تاویانی - ناظرہ کااہل نہیں ہے تو پھر دوسر اکون ہے ؟ انہوں نے کہا کہ ایک نہیں بعد

ا مور اور دوسرے بلاد ہنجاب میں بہت سے علاء ایسے موجود ہیں جو پہلے سے تقریراً و کم اللہ میں جو بہلے سے تقریراً و تحریراً بادر بوں سے مناظرے کررہے ہیں ان میں سے کسی ایک کو امتخاب کراور دور کیوں جاؤیس خوداس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ انشاء اللہ و کھے لو کے کہ کس طرح پادر بوں کا ناطقہ مند ہو تا ہے لیکن قادیاتی پرو پیکنڈے سے اثر پذیر ہونے کی وجہ سے حقیقت ناشناس مسلمانان جنٹریالہ پر مرزاکا جادو چل چکا تھا۔ انہوں نے مولوی صاحب کی ایک نہ سی اور مرزائی کو مناظر اسلام کی حیثیت سے بادو چل چکا تھا۔ انہوں کے مقابلہ میں کھڑ اکر ناچا ہا۔ موضوع عصوبا پنج مسائل قرار پائے۔

(1) حضرت مسيح عليد السلام اور جناب محمد مصطفی عقطی میں کون سانمی اپنی کتاب اور نيز دوسرے ولاکل سے معصوم ہے ؟

(2) ان وونوں میں ہے کس بزرگ جستی کو زندہ رسول کمہ سکتے ہیں جو النی طاقت اپنے اندر رکھتا ہے ؟

(3) ان میں سے کس کو شفیع کمہ سکتے ہیں؟

(4) میحیت اور اسلام میں سے زندہ ند بب کو نماہے؟

(5) المجیل اور قرآن کی تعلیمات میں ہے کس کی تعلیم اعلی ور ترہے؟

مناظرہ تحریری قرار پایا۔ عیسائیوں کی طرف سے ڈپٹی عبداللہ آتھ میں پشتر جو پہلے
مسلمان تعادر پھر کی سال سے مرتد ہوگیا تعامناظر قرار پایا۔ پندرہ دن تک مناظرہ ہوتارہائین کوئی
مفید بتیجہ بر آمد نہ ہوا۔ کیونکہ فریقین اپنی اپنی فٹھاڈ نکاجانے گئے۔ مولوی تاج الدین اجمہ صاحب
پلیڈر لاہوری نے اس مناظرہ کے متعلق یہ رائے فاہر کی کہ مرزا غلام احمہ نے مسلمانوں کی اس
عزت کو سخت چرکا لگایا ہے جو حافظ ولی اللہ مرحوم کے وقت سے پادر یوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کو
عاصل تھی۔ حافظ ولی اللہ نے ان کو بالکل عاجز و لاجو اب کر رکھا تعادورہ اسلام کی طرف سے سخت
مرعوب تے لیکن مرزا غلام احمد نے اس رعب کو دور کر دیا ہے۔ اس مناظرہ کی ٹاکائی پرنہ صرف
مسلمانان جنڈیالہ کو شر مسار ہونا پڑا بلیمہ خود مرزا غلام احمد بھی نمایت خفیف ہوا کیونکہ وہ بادود و لیے
چوڑے دعوؤں کے ایک معولی پادری کو بھی نیچانہ دکھا سکا۔ اس لیے اس نے رفع محفت کے لیے
حجون 1883ء کو بیخی مناظرہ کے آخری دن یہ قت اختیام جلسہ اپنے حریف مقابل مسٹر آتھم کے
متعلق یہ پیشین کوئی بھر ہے جلے میں ہا وازبلند سائی۔ ''آجر رات جو مجھ پر کھلا ہے وہ یہ ہہ بہ بہ مین دونوں فریقوں میں ہے جو فریق عمد آلی میں دعائی کہ تواس امر میں فیصلہ کر اور ہم عاجز بعد ہیں۔
میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمد اجھوٹ کو اختیار کر رہاہے اور عاجز انبان کو خد ابنارہا ہے وہ
میں دونوں فریقوں میں سے جو فریق عمد انہ میں میں بیٹ پندرہ ماہ تک بادیہ میں کرایا جا ہے گا

اوراس کو ذلت ہنچے گی بھر ملیکہ حق کی طرف رجوع کرے۔ اور جو مخفص بچ پر ہے اور سیج خدا کو ما نتا ہے اس کی اس سے عزت طاہر ہوگی۔اور اس وقت جب پیشین کوئی ظہور میں آئے گی بعض اندھے سوجا کھے کئے جائیں مے اور بعض لنگڑے چلنے لکیں مے اور بعض بھرے سننے لکیں مے۔ میں جیران تفاكد اس عث يس كيول جمعية آن كالقاق برار معمولي عش تواور لوك بهي كرت بين الب بي حقیقت کملی کہ اس نشان کے لیے تھا۔ میں اس وقت اقرار کر تا ہوں کہ آگریہ پیشین کو کی جموثی نکل یعنی وہ فریق جو خدا تعالیٰ کے نزدیک جموٹ پر ہے وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ ہے ہمزائے موت باویہ میں نہ بڑے تو میں ہر ایک سزا کے اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ مجھ کو ذلیل کیا جاوے۔ روسیاہ کیا جاوے۔ میرے **گلے میں** رسہ ڈال دیا جادے۔ مجھے کو بھانسی دیا جادے۔ ہر ایک بات کے لیے تیار ہوں۔اور میں اللہ جل شانہ کی فتم کھا کر کمتا ہوں کہ وہ ضرور ایباہی کرے گا ضرور کرے گا۔ زبین آسان نل جائیں پراس کی با تیں نہ ملیں گی۔ (جنگ مقدس) خداخدا کر کے سواسال کی طویل مدت گزری اور لوگ میہ و کیھنے کے قابل ہو سکے کہ مرزاکی پیشین کوئی تچی نگلتی ہے یا جھوٹی۔معلوم ہوا ہے کہ جس تاریج کو پندرہ میننے کی معیاد مختم ہونے والی تقی اس رات قادیاں میں کوئی مرزائی نہ سویا۔ مرزااور مرزائی رات بھر سربیجو درے کہ اللی! طلوع آفتاب سے پہلے آتھم کا کام تمام کر دے مگر خدائے غیور خانہ ساز مقد سین کی دعائیں قبول نہیں کر تابائے انہیں عبر ت روزگار ینے کے لیے والت ور سوائی کی جاور اوڑھادیتا ہے۔ سواسال کی مقررہ معیاد گزر گئی مگر آتھم نہ کور نہ مرا۔اور پیشین کوئی جمعوثی ثابت ہوئی۔مر زاکابری طرح نداق اڑایا گیا۔اور مر زا ئیوں کی بڑی رسوائی ہوئی۔ تفصیل کے لیے کتاب" رکیس قادیاں"کا مطالعہ فرما ہے۔جب یہ پیشین کوئی یوری نہ ہوئی تو م زائی حلقوں میں اضطراب و خلفشار کی لہر دوڑ گئی۔ جو مر زائی بڑھ بڑھ کریا تنس بنایا کرتے تھے وہ شر م کے مارے منہ چھیاتے پھرتے تھے۔ سر دار محمد علی مالیر کوٹلوی جے سر زائی شاید اس منا پر کہ آئندہ میل کر مر زاغلام احمد نے اپنی آٹھ نو سالہ چی مبار کہ دیمم اس کے حبالہ از دواج میں دے کر دلاوہ ملا تھا۔ نواب محمد علی خال کماکرتے ہیں سب سے زیادہ پریشان اور حواس باخت و کھائی دیا تھا۔اس نے اس موقعہ پراضطراب آفرین لیکن نمایت دلچسپ چیشی مر زاغلام احمد کے نام ککھی۔وہ کتاب"ر کیس قادیاں'' میں آپ کی نظر ہے گذرے گی۔ مر زانے اس چھی کے جواب میں سر وار محمہ علی کوجو خط لکھااس میں مر توم تھا۔ "آتھم کے زندہ رہنے کے بارے میں میرے دوستوں کے بہت عط آتے لیکن بدیسلا خط ہے جو تذبذب اور ترود اور شک اور سوء عن سے محر اجوا تھا۔ بعض او گول نے اس موقع پر نے سرے سیعت کی ہے ہم حال آپ کا خط پڑھنے ہے آپ کے ان الفاظ سے بہت ی رنج ہوا جن کے استعال کی ہر گز امید نہ تھی۔ (کمتوبات احمدیہ) آتھم کے مناظرہ کے بعد مرزانے مولوی عبدالحق فرنوی ہے امر تسر میں مبالہ کیا۔ اس کی کیفیت اور انجام معلوم کرنا ہو تو کتاب

"رئيس قاديال" كى طرف رجوع فرمائي- مولوى غلام ديكير صاحب تصورى كے مناظره سے مرزانے جوشاندار پيائي افتيار كى اس كى كيفيت ہى آپ كواس كتاب ميں ملے گى۔ پندت ليكھر ام كا قتل

نقترس کے دکا ندارا بی چیثین کو ئیول میں قرائن حالیہ ہے بہت کام لیتے ہیں۔اگر قرنیہ حسب تو تع انجام پذیر ہوا تو اپنی صدافت کا ذیکا جانے لگتے ہیں اور اگر خلاف مدعا ظاہر ہوا تو تاویل کاریوں اور مخن سازیوں کا دروازہ توان کے لیے ہر وقت کھلا ہے۔ یمہ نمپنیوں کے ایجنٹوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ زندگی کا پیمہ کرانے والے کاڈاکٹری معائنہ کراتے ہیںادراس کی جسمانی حالت اور عمر کا لحاظ کر کے تنحبینہ ہے کہ دیتے ہیں کہ تم اتنی مدت کے اندر نہیں مرؤ گے۔اوراگر مرجاؤ توہم اتنے ہزار رویبہ تمہارے در ٹاء کی نذر کریں گے۔ پھر جتنی رقم اور مدت کا ہمہ ہو تا ہے اس سے اتنے سال تک کچھ معین رقم سالانہ یا مالینہ وصول کرتے رہتے ہیں اس طرح بیمہ تمپنیاں قرائن واخلیہ و خارجیہ کا لحاظ کر کے عموماکا میآب ہوتی ہیں اور کروژوں رو پیہ ای ترکیب سے کماتی ہیں۔ مر زاہمی قرائن حالیہ کود کھے کر پیشین کو ئیاں کر دیتا تھا۔اگروہ قرینہ سیجے اتر تا توا بی عظمت و کبریائی کا نقارہ بجانے لگناور نہ تاویل کاری اور مخن سازی کا مرزائی میدان توا تناوسیع تھا کہ شاید عالم خیال کے جولانگاہ کو بھی اتنی وسعت نصیب نہ ہوگی۔ان ایام میں برگشتہ نخت کی تھر ام کے بہیمی جذبات کا مدعالم تھا کہ دہ بر سر عام یا کول کے سر دار سیدنا احمد مختار علیہ کی شان اقد س میں دریدہ دبینی کررہا تھا اور کوئی مسلمان الیانہ تھا جو اس اہلیسانہ حرکت پر ریش نہ ہو۔ جس طر 1927ء میں پنجاب کے ہر مسلمان کو یقین تھاکہ راجیال جلدیابد ر ضرور محل ہوگا۔ای طرح1892ء کے اواخر اور1893ء کے اوا کل میں ہر محمض دیکھ رہاتھا کہ سمی نہ سمی باحمیت اور غیرت مند مو من کی چھری لیکھر ام کو ضروریام ہلاکت سنائے گی۔ یہ حالت دیکھ کر مر زاغلام احمد نے20 فرور ک1893ء کو پیشین گوئی کر وی کہ تیھر ام آریہ چھ ہرس کے اندراندرا پی ہد زباندوں کی سزامیں بینی ان ہے ادبیبوں کی سزا میں جواس شخص نے رسول خدا علیہ کے حق میں کی میں عذاب شدید میں جتلا ہو جائے گا۔ (ضمیمہ کمالات) جب ہیے پیشین گوئی شائع ہوئی تولیھر ام نے کماکہ بیہ پنیٹین گوئی میرے قُتَل کرانے یاز ہر ولانے کا منصوبہ ہے۔ اس کے بعد پنڈت نے مرزا غلام احمد کو لکھا کہ میں تملّ وغیرہ کی گیڈر بھیدکھیوں ہے نہیں ڈرتا۔اگر پچ مچ تمہارےا ندر کوئی جوہرے تواں قتم کا کوئی معجزہ دکھا کر مجھے قائل کرومثلاا کیک ماہ تک اپنے الهامی خداہے سنسکرت کی تعلیم حاصل کر کے کلچر اوروعظ کرنا سیکھو اور آریہ ساج کے مشہور بیڈ توں دیوو ت اور شام کر شن کے ساتھ شاستر ارتھ کر کے فتح حاصل کرو یاس فتیم کا کوئی اور معجزه و کھا وو۔ اگر کوئی معجزه و کھاسکو تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ ورنہ میں کسی

مالت میں تمہاری مالوں میں شیس آسکا۔اس کے جواب میں ایکھر ام کو ایک سرخ چشی موصول ہوئی۔ جس میں لکھانقا۔ "خدمت پیشوائے گمر اہاں افتار ہنود ال پیڈت کیکھر ام ہادام فی النار والسقر و غضب الله مثل كلب ناياك بحدام اسلحه شارخوا بهند كشت \_ پس به نمايت ندات بنودال شارابه جمار چوب بر داشته كه لول در چه علامت غضب الني است در آتش د نياخوا بهند سوخت بيز تا! شنيد مهاشد که شخصے شیر علی گورنر جنرل صاحب بمادر راب جرم کشتا یو دلین شاچه منصب ولیافت دارید که بهما آ نچنان بے دریے نخواہند کشت (آریہ مسافر لاہور) الفرض مرزائی پیشین کو کی کے جارسال بعد بعنی 6 ال 1897ء کو پنڈت لیحر ام کسی مسلمان کے ہاتھ سے مارا گیا۔ مرزانے لیکھر ام کے ممل ک مدت بری کبی چوژی رکھی تھی۔اور تمل ہوتے ہوتے بھی اس نے چار سال لگادیے کیکن د حرمیال کی ہلاکت کے متعلق بیسیوں مسلمانوں پے دت قلیل کی پیشین مو تیال کرر تھی تھیں جو حرف . بحر ف یوری ہو کیں۔ مرزائی لوگ متل ایتحر ام کی مرزائی پیشین موئی پر بہت اترایا کرتے ہیں۔ مگر ظاہر ہے کہ اس پیشین کوئی میں کوئی جدت منیں تھی۔ قرائن عالیہ کود کچہ کر توزید عمر وبحر ہر تھھف پیشین موئی کر سکتا ہے اس سے قطع نظر آربوں نے ہوثوق اطلان کیا تھا کہ مرزا غلام احمد ہی نے پندت لیحر ام کو الل خرایا ہے اور وہ معی اس کی جان کے لا کو ہو گئے۔ چنانچے وہد ملا کہتے تھے کہ ہم مرزاے اس کا انتقام لیں مے۔اخبار آفتاب ہند کے ایک نامہ نگار نے تکھامر زا قادیانی خبر دار۔ مرزا قادیانی بھی امروز فرواکا مہمان ہے۔ بحرے کی مال کب تک خیر مناسکتی ہے۔ جب اس فتم کے مضامین کی مهابر مر زاکوا بی جان کا خطرہ ہوا تواس نے حکومت پنجاب کے نے ایک در خواست تھیج کر اس سے حفاظت جان کی درخواست کی۔ (دیکھو تبلیخ رسالت بعنی مجموعہ اشتہارات مرزا غلام احمد جلد 3 منے۔ 64) پیڈت لیکھر ام کے واقعہ محل اور متائج مابعد کی نمایت دلچیب تغییلات کے لیے كتاب" رئيس قاديال" كى لمرف رجوع سيجيّد

## حضرت پیر مهر علی شاه کود عوت مبار زت

مرزائیت کی تردید میں آج تک جو ہزاروں لاکھوں کائیں کھی تمئیں ان میں شاید سب کہا کتاب "حض البداید" متی جو حضرت پیر مهر علی شاہ مساجہ کو لاوی نے جو علم حدیث میں مولانا احمد علی صاحب محدث سار نہوری مرحوم کے شاگرد ہیں۔ آج سے قریباً چالیس سال پہلے زیب رقم فرمائی۔ اس کتاب میں مسئلہ حیات مسے علیہ السلام کواس طرح منقع کیا گیاہے کہ اس کے بعد کمی ولیل کی حاجت فہیں رہتی۔ جب یہ کتاب شائع جوئی تو مرزائی حلقوں میں کمرائج میا۔ پچھ عرصہ کے بعد مرزانے اس عواری خاص مولوی محمداحین امروبی سے اس کا جواب مام "مشرید محمداکر میں کتاب شائع کیا۔ حضرت پر ماحب جرصاحب نا مردی سے اس کا جواب مام "مشرید محمداکر میں کتاب" سیف چشتیائی"

کھی۔ یہ کتاب آج تک کل مرتبہ چمپ کر شائع ہو چک ہے۔ لیکن گذشتہ 38 سال کی طویل مت عى امت مرزائيه كواس كاجواب لكين كاحوصله نهي جواجب كتاب"سيف چشتيالي" نے مرزائيت کے سارے مجے او میرو یے اور مرزائیت کا جنازہ ذات در سوائی کے بر ظلمات ٹیس ڈوبتا نظر آیا تومرزا علام احمد نے اس تن مروہ میں از سر نوزندگی کی روٹ پھو کئی جابی چنانچہ اس کوشش میں 29 جولا کی 1908ء کوایک مطبوعہ اعلان میں حضرت بی مرعلی شاہ صاحب اور ہندوستان محر کے دوسرے جمیای علائے کرام وصوفیائے عظام کو لاہور آکر متاظرہ کرنے کی دعوت دی۔ ادر لکھا کہ ''مرعلی شاہ صاحب ایدرسی مشخص کے غرور سے اس خیال میں گھے ہوئے میں کد سمی طرح اس سلسلہ آسانی کو مطویں۔ اس غرض سے انبول نے دو کتابی بھی تھی ہیں جو اسبات پر کانی ولیل ہیں کہ وہ علم قرآن اور مدیث سے کیے بریم واور بے نصیب ہیں۔ وہ اپی کتاب کے ذخیر و لغویات میں ایک می اسی بات چین نمیں کر کتے جس کے اندر کچے روشنی ہو۔ معلوم ہوتاہے کہ بدلوگ صرف اس و مو کا میں یزے ہوئے میں کہ بعض حدیثوں میں الکھاہے کہ مسیح موجود آسان سے نازل ہو گا حالا لک سمی مدیث سے بد الب نہیں ہوتا کہ مجمی اور سمی زمانہ میں حضرت عینی علید السلام جسم عضری کے ساتھ آسان پر چڑھ گئے تھے اور ناحق نزول کے لفظ کے النے معنے کرتے ہیں۔ اگر مرعلی شاہ صاحب این ضد سے باز نسیں آتے تو میں فیملہ کے لیے ایک سل طریق پیش کرتا ہول اور وہ یہ ہے کہ پیرصاحب میرے مقابل سات محننہ تک زانوبہ زانو تھے کر جالیس آیات قر آنی کی عربی میں تغییر کھیں جو تقطیح کلال کے ہیں درق ہے کم نہ ہو۔ پھر دونوں تقبیریں تین عالموں کو جن کا اہتمام حاضری وا تخاب پیر مسر علی شاہ صاحب کے ذمہ ہوگا سنائی مبائیں۔ جس کی تغییر کو وہ حلفا پسند کریں وہ موید من اللہ سمجھا جائے۔ مجھے منظور ہے کہ چیر مسر علی شاہ صاحب اس شہادت کے لیے مولوی محمه حسین بنالوی اور مولوی عبدالجبار غزنوی امر تسری اور مولوی عبدالله پروفیسر لا ہوری کو یا تمن اور مولوی منتخب کرلیں جو ان کے مرید اور پیرونہ ہول۔ اگر پیر صاحب کی تفیر بہتر المت ہوئی تویس اقرار کر تاہوں کہ اپنی تمام کتابیں جوابید وعووں کے متعلق ہیں جدادوں گااور اپنے تئیں مخذول اور مردود سمجم لول گااور اگروہ مقابلہ میں مفلوب ہو گئے یاانسوں نے مباحثہ سے انکار کر دیا تو ان پرواجب ہوگا کہ وہ توبہ کر کے مجھ سے بیعت کریں۔ میں مگرر لکمتا ہول کہ چر صاحب مباحثہ میں بالکل ناکام رہیں مے بلعہ مباحثہ کے لیے لا ہور ہی شیں آئیں مے اور میرا غالب رہنا اس صورت میں متصور ہوگا جبکہ پیر مرعلی شاہ صاحب بر ایک ذلیل اور قابل شرم اور کیک عبارت اور لغو تحریر کے پچھ بھی نہ لکھ سکیں اور ایسی تحریر کریں جس پر اہل علم تھو کیں اور نفرت کریں کیو نکہ میں نے خدا سے ری د عاکی ہے کہ وہ ایسا ہی کرے۔اور میں جانتا ہوں کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔اور اگر مير مرعلى شاه صاحب اينه تئين مومن متجاب الدعوات جانع جين تووه بھي ايس بي د عاكريں اور

یاد رہے کہ خدا تعالیٰ ان کی دعا ہر گز قبول نہیں کرے گاکیونکہ وہ خدا تعالیٰ کے مامور مرسل کے و مثمن ہیں۔اس لیے آ سان پر ان کی عزت نہیں۔ یادر ہے کہ مقام عث بجز لا ہور کے جو مر کز پنجاب ہے اور کو کی نہ ہوگا۔ اگر میں حاضر نہ ہوا تواس صورت میں بھی میں کاذب سمجھا جاؤں گا۔ انتظام مکان جلسه پیر صاحب کے افتیار میں ہوگا۔ اگر ضرورت ہوگی توبعض پولیس کے افسر بلا لیے جا کیں عے اور لعنت ہو اس پر جو تخلف یا افکار کرے۔مر زا کو پورااطمینان تھا کہ پیر صاحب جو نهایت معمور الاو قات اور عزلت گزیں پررگ ہیں اور ذکر الٰی ان کادن رات کامشغلہ ہے۔ مناظرہ کے لیے ہر گز نہیں آئیں گے اور مریدوں کے سامنے یہ یٹنی مجھارنے کا موقع مل جائے گا کہ پیر صاحب کو لڑو ک جیسا فاضل اجل جس کے لاکھوں مرید ہیں میرے مقابلہ کی جرات نہیں کر سکتا۔لیکن سے وکھ کر مرزا کی حیرت کی کوئی انتنانہ رہی کہ پیر صاحب نے بچ مچے اس چیننج کو منظور کر لیااور 25 جولائی 1900ء كولكي بميجاكه "مر زاغلام احمد صاحب قادياني كااشتهار آج20 جولا كي 1900ء كونياز مندكي نظر ہے گذرا۔ خاکسار کو دعوت حاضری جلسہ لاہور مع شرائط مجوزہ مرزا صاحب منظور ہے لیکن در خواست یہ ہے کہ میری بھی ایک گذارش کوشر الط مجوزہ کے سلک میں منسلک فرمالیا جائے اور وہ بیہ ہے کہ مرزاصاحب اجلاس میں پہلے اپنی مسجیت و معدویت کے ولائل چیش کریں اور میں مرزا صاحب کے دلا کل کاجواب دوں۔اگر مر زاصاحب کے تجویز کر دہ تینوں تھم اسبات کو تشلیم کرلیں کہ مر زاصاحب اپنے دعویٰ کویا ہیہ ثبوت تک نہیں پہنچا سکے تودہ میرے ہاتھ پر توبہ کریں۔ ٹیسا پی طرف سے تاریخ مناظرہ 25اگست 1900ء بمقام لا ہور مقرر کرتا ہوں۔ ازراہ کرم آپ تاریخ مقررہ یر لا ہور پہنچ جائے۔ لا ہور امر تسر اور بھن دوسرے مقامات کے علاء کو ہم خود جمع کر لیں عے۔ دوسرے علاء کے جمع کرنے کاہم ذمہ نہیں لے سکتے۔الغرض جب تمام مراحل طے ہو گئے تو حفرت میر صاحب بروز جعہ 24 اگت 1900ء کو علاء کی ایک جماعت کے ساتھ جن میں ہے اکثر کے نام مرزا کی فہرست میں درج تھے لا ہور تشریف لے آئے۔ مناظرہ لا ہور کی شاہی معجد میں قرار پایا۔ ہر تشخص کو یقین تھاکہ قادیانی تھی وقت معہوہ پر پہنچ جائے گا تگراہے حق کے رعب نے مقابلہ برآنے کی اجازت نہ دی البتہ اس کی جگہ ایک مطبوعہ اشتمار لا ہور میں تقلیم کراویا کہ پیر صاحب مقابلہ سے بھاگ گئے۔واقعی یہ بھی مسے قادیاں کا ایک معجزہ تھاکہ قادیاں سے قدمہابر رکھنے کی توخود جرات نہ ہوئی اور مقابلہ ہے راہ فرار پیر صاحب نے اختیار کی اور صرف یمی نہیں کہ پیر صاحب کی ہر میت و فرار کے اشتہار ان کی مر اجعت کے بعد شائع کئے گئے ہوں بلعد مولو کی ثاء اللہ صاحب امر تسری لکھتے ہیں کہ جب یوم مباحثہ کی صبح کو پیر صاحب اور دوسرے لوگ شای معجد کی طرف جا رے تھے توراستہ میں ہر جگہ نهایت چوب قلم اشتهارات لا مورکی دیواروں پر چسپال پائے گئے۔ جن کا بیا عنوان تھا۔ '' پیر مسر علی کا فرار ''جولوگ پیر صاحب کو پخشم خود لا ہور میں دیکھ رہے تھے وہ مذبات

مال کرہ رے تھے۔

#### این چه می بینم به بیداری ست یار ب یا مؤاب ؟

آخر جب پیر صاحب 29اگست کے روز بعد انتظار بسیار لا ہور سے مراجعت ہوئے تو م زاکا ایک زر در نگ اشتهار جوبزیان حال مر زائی بنر بیت اور زر وروئی کی شیادت د ہے رہا تھابلا تاریخ نکلا جس ٹیں لکھا تھا کہ پیر صاحب نے ہمارا طریق فیصلہ کو قبول نہ کیا اور جال بازی کی اس کے بعد ا يك اور اعلان بھي شائع كيا جس كاعنوان " آخري حيله" تھا۔ گواس اشتهار پريتار تخطيع درج تھي ليكن یہ لا ہور میں پیر صاحب کی مراجعت کے کئی دن بعد تقتیم ہوا۔اس میں لکھاتھا۔ ''اب مجھے معلوم ہواہے کہ لا ہور کے گلی کو چول میں پیر صاحب کے مریدادر ہم مشرب شرت دے رہے ہیں کہ پیر صاحب توالقابل تغییر لکھنے کے لیے لا ہور میں پہنچ گئے تھے گر مر زابھاگ گیا حالا نکہ یہ تمام یا تیں خلاف واقعہ میں بلعہ خود پیر صاحب بھاگ گئے میں۔ میں بھر حال لا ہور پہنچ جاتا گر میں نے سنا ہے کہ اکثر نیثاور کے جامل سرحدی پنوان پیر صاحب کے ساتھ میں اور ایسای لاہور کے اکثر سفلہ اور کمینہ طبع لوگ گلی کو چوں میں مستوں کی طرح گالیاں دیتے پھرتے ہیں اور نیز مخالف مولوی ہوے جو شوں ہے وعظ کر رہے ہیں کہ یہ شخص واجب القتل ہے تو اس صورت میں لاہور جانا بغیر کسی احسن انتظام کے کس طرح مناسب ہے۔اس فتنہ اور اشتعال کے وقت میں بجز شہر کی و کیسونکی یوری طرح کی ذمہ داری کے لاہور میں قدم رکھنا گویاآگ میں قدم رکھنا ہے۔ ( تبلیغ رسالت جلد . 10 مس 142-139) اس اعلان کے متعلق منٹی اللی مخش صاحب اکائو نشفن لاہور نے جو سالیا سال تک مر زائی رہنے کے بعد مر زائیت سے تائب ہوئے تھے کتاب "عصائے موکیٰ" میں لکھا۔ جب مر زاصا حب لا ہور آنے ہے ایسے ہر اسال وتر سال تھے تواول خود ہی اشتمار دے کرانی جان کو خطرے میں کیوں ڈالا؟ مر زاصاحب نے خود ہی تو تمام دنیا کو مقابلہ کے لیے بلایااور اشتہار پر اشتہار شائع کئے اور جب آپ کے تھم کی تعیل میں حضرت پیر صاحب اور دوسر بے حضر ات جمع ہوئے تو فرمانے گئے کہ ایسے مجمع میں جانا تو کویا آگ میں کو دیڑنا ہے۔ ذراغور کرو کہ اللہ کے مرسل تو یج مج د ہمتی ہو کی آگ میں ڈال دیئے گئے لیکن حافظ حقیقی نے انہیں ہر طرح ہے محفوظ رکھالیکن آپ محض خیال اور مجازی آگ میں قدم رکھنے ہے بھی ڈر گئے جو خود ہدولت عی کی ساگائی ہوئی تھی۔ سیامومن توخیر الحافظین کے حفظ دامن اور اس کی نصرت بخشیوں کا بھر وسہ کر کے ہر خطرے کا مقابلہ كرتا ہے ليكن منافق لوگ اس طرف قدم ركھتے ہوئے ڈرتے ہیں۔

یے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق کفر ہے محو تماشائے لب بام ابھی گومرزاصاحب کولا ہور آنے کی جرات نہ ہوئی لیکن ہر کس وناکس کو مرزاصاحب کے

اس قول کی تصدیق ہوگئی کہ اگر میں حاضر نہ ہواتب بھی کاذب سمجھا جاؤں گا۔ (عصائے مو یٰ صفحہ 421) کے نمبر 4 میں شکوہ کیا کہ پیر صاحب نے اپنے جوالی اشتمار میں تحریری مقابلہ سے پہلے نصوص قر آن دحدیث کے روے مباحثہ کئے جانے کی کیوں خواہش کی ؟افسوس مرزانے بہ شکایت کرتے و نت اتناانصاف نہ کیا کہ انہوں نے خود ہی تو پیر صاحب کو علم قر آن و حدیث سے بے بہر وہتایا تھااور ان کی کتاب ''مشمس الہدایہ'' کو جو مرزائیت کھمنی میں بہترین کتاب ہے۔ ذخیر ؤ انفویات قرار دیتے ،ویئے ان سے رفع و نزول مسیح علیہ السلام کے دلائل چیش کرنے کا مطالبہ کیا تھا حالا نکہ ہیر صاحب مٹس الہدایہ میں اس کے بیسیوں ولائل پیش کر یچکے تھے۔ پس اگر پیر صاحب نے تغییر نولی کے مقابلہ سے پہلے مر زائی مجروی اور رفع و نزول مسیح علیہ السلام کو قر آن وحدیث سے ٹامت کرنے کے لیے تھوڑے سے زبانی مناظرہ کی بھی خواہش کی تو کیا ہے جا کیا ؟اور پ حرکہ جب مرزا جی نے حضرت پیرصاحب کے مطالبہ کو شرف تبول نہ عثما تو پیر صاحب نے بھی اس پر کچھ اصرار نہ فرمایا تفابلحہ مرزاک دس شرطول کو ہی تبول فرماکر مقابلہ تغییر نولی کے لیے لاہور تشریف لے آئے تھے اور پیر صاحب کے اشتمار مور ندہ 21 اگست 1900ء میں مرزا کے تمام شرائط منظور ہو کر 25اگست 1900ء کو جانمین کا لاہور پہنچ جانا قراریا چکا تھاجس کے لیے مرزا کے پاس بھر طانصاف و دیانت کسی عذر خواہی اور حبلہ گری کی مخبائش نہ تھی۔ (عصائے موٹی) بہر حال مرزا کی اس شاندار بیائی نے قادیال کے خلاف شکنجہ ملامت کے بہت سے بچ کس دینے اور مرزائیول کے لیے گھرول ہے باہر لکانا مشکل ہو گیا۔ 28 اگست کے اشتہار میں تو مرزانے بکھاتھا کہ میں نے سرحدی پنجانوں کے خوف سے لا ہور کارخ نہیں کیالیکن کچھ د نول کے بعد ر سالہ ار بعین میں بیہ لکھ مارا کہ اگر پیر مسر على شاه صاحب منقولى مناظره اوراين بيعت كى شرط پيش نه كرتے تواگر لا مور اور قاويال مل مف ے میاز بھی ہوتے اور جاڑے کے دن ہوتے تو میں تب بھی لا ہور پنچنااور ان کو و **کھلا تا کہ میں آ سانی** نٹان اس کو کہتے ہیں۔ (اربعین نمبر 4 صفحہ 21)اس کے بعد 15 دسمبر 1900ء کوم زا**یوں شکوہ ت**خ ہوا کہ باوصف اس ہے کہ اس معاملہ کو دو میننے سے زیادہ عرصہ گزر عمیا مگر ا**ب تک جر میں شوہ** ے متعلقین سب وضم سے باز نہیں آتے اور ہر ہفتہ میں کوئی نہ کوئی ایباا شتمار چی جاتا ہے جس میں ی مر علی شاہ کو آسان پر چڑھایا ہو تاہے اور جھے گالیاں دی ہوتی ہیں۔ اور میری نسبت مھتے ہیں کہ و کھواس مخف نے کس قدر ظلم کیا کہ پیر مرعلی شاہ صاحب میے مقدت اسان التعال تخبیر تھے ك ليے صعومت سنر افحاكر لا بور يل بيني مكريد مخض اسبات يراطلان يا مركد ور هيقت وجه رك يبغة زمان اور سحبان دوران اور علم معارف قر آن ش الا ثانى دوزگار جيد البيخ هر ق سى كوخم بى ش چھپ کیاورنہ حضرت میر صاحب کی طرف سے معارف قرآنی کے میان کرنے اور نیان عرفی ک بِلا غت؛ كلائے من بيوانتان ظاہر ہوتا۔ (هينه اربعين نمبر34م 14'15) ٻير حال مرزائے مقتبلہ

ے قرار کرنے کے متعلق اپنی طرف ہے وہ گونہ صفا کیال چیش کیس جو اوپر درج کی گئی ہیں لیکن عجب شیس کہ اس کی ایک تیمر کی وجہ بھی ہو۔ اور شاید وہی حقیقی وجہ ہوجو خود نقلاس ماب مرزاغلام احمد ہے " مشیمہ تحقہ گوٹوںیہ "طبع سوم کے صفحہ 13) ہیں لکھی ہے کہ "میدان میں لکانا کی مخنث کا کام شیس۔ " گریاد رہے کہ میں مرزا کو خدا نخواستہ مخنث پر شغال شیس کتا۔ بایحہ "شیر" " بحتا ہوں جو اپنے "شکلا" ہیر صاحب پر عملہ کرنے کے لیے ڈکار تا ہوا قادیان سے لا ہور آپنچا تھا۔ چنانچہ خود "قادیال سے لا ہور آپنچا تھا۔ چنانچہ خود اور تاویال سے لا ہور آپنچا تھا۔ چنانچہ خود باہر شمیں نکلے گا کا دور شیر تو ضرور نعرہ وہ دہ ہے۔ " (ا بجازاحمد کی مؤلفہ مرزاغلام احمد صفحہ 49) بعش لوگ بنتہ سہ مرزاغلام احمد تر تو ضرور نعرہ وہ دہ تا ہو اور شیر تو ایس کے شیر بونے ہوئے اس نمی تھا تو کم از کم چینج و سے کا توشیر لوگ سے کین میں ایے اور گول سے تقدراور مور ہے تھا۔ اس لیے دوشیر کا شیر رباد شیر تا لین نہ ہوا۔ اصل ہے کہ مرزاغلام احمد ذرہ ہے قدراور مور ہے مار ہونے کے باوجود بہاڑے کرانے لگا تھا اور جب لیو لمان لور بد حال ہو کر گر بڑتا تو دل میں عمد کرتا ہونے کہ باوران سے مبارزت خواہ نہ ہوں گا۔ لیکن جب اپنا ہی دروبارہ آموجود ہو تا۔ کہ مہدود نما جلود دکھا تا تو مقابلہ کی از مر نو تحریک ہوتی اور خم ٹھونک کردوبارہ آموجود ہو تا۔ شہر نا ہو مقابلہ کی از مر نو تحریک ہوتی اور خم ٹھونک کردوبارہ آموجود ہوتا۔

بامداوال روئے ساتی باز در کار آورو

حعرت پیر صاحب کے مقابلہ میں مر زاکو جوزخم آئے ان کو دو ممینہ تک بینکتارہا۔ آخر جب زخم اچھے ہو گئے تو پیر صاحب سے از سر نو مقابلہ کی خواہش کا اظہار کرنے لگا اور تکھا کہ اگر حشقی دو پہلوانوں کی مشتبہ ہو جائے تو دوسر می مر تبہ کر ائی جاتی ہے۔ پھر کیاہ جہ ہے کہ ایک فریق تو دوبارہ کشتی کے لیے ( قادیاں کے کونے میں د تھا) کھڑ اسے اور دو سر اجو جیتا ہے وہ مقابلہ پر نہیں آتا (ضمیمہ اربعین نمبر 34 'ص 14) کین اگر وہ بجارہ کسی حقیق پہلوان ہی ہے بوچھ لیتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ غالب اپنے مغلوب پہلوان سے دوبارہ تحشی نہیں لڑا کر تا۔اور مغلوب بھی وہ جس کا چینج محض نما نش ہو۔اگر کہمی کو کی بچی جماسے آموجود ہو تو گھر کے در دازے بعد کر کے کسی کو بے میں جاچھیے۔

افسوس کہ میں قلت منجائش کی وجہ ہے بیسیوں اہم واقعات قلم انداز کرنے پر مجبور ہوں جو صاحب مسیح قاویاں کی اعجوبہ روزگار شخصیت کواس کے اصلی رنگ میں و کھنا جا ہیں وہ خاکسار راقم الحروف کی کتاب''رئیس قادیاں''کی طرف رجوع فرمائیں۔ ۔

سیح قادیاں کی عربی دانی

مر زاغلام احمد کو عربی اوب وشعر کوئی کا پر نوچنے میں بردا کمال تھا۔ بلحہ یہ کمال اعجازی

درجہ تک پہنچاہوا تھا۔ مرزاکی عربی زبان اس قدر لچرہے کہ اس کے پڑھنے سے کلیجہ منہ کو آتاہے۔ علاء اس کی عربی تحریروں میں ہمیشہ غلطیاں نکالتے رہے مگر نصف صدی کا طویل زمانہ گذر جائے ك باد جوديه سلسله جنوز منقطع نهين موااوراس ير طروبيركه مرزائيول نے اپنے مسيح كوالنا" سلطان القلم ''کالقب دے کر نلم واد ب کا منہ چزایا ہے۔ مولوی محمد حسین بٹالوی شاید سب ہے پہلے شخص تھے جنہوں نے مرزا کی عربی تحریروں پر تنقیدی نگاہ ڈال۔انہوں نے سب سے پہلے مرزا کی کتاب ''وافع دساوس'مکا مطالعه کیااور اس میں جھیا شھ غلطیاں نکال کر شائع کیں۔ مر زاننے ان اغلاط کو صحیح ثابت کرنے کے بجائے حسب عاوت گالیاں وے کر کلیجہ ٹھنڈ اکر لیا۔ جو صاحب اس فہرست انعلاط کے ویکھنے کے شاکق ہوں وہ رسالہ اشاعة السنہ (جلد 15 مس 328-316) کا مطالعہ فرمائیں۔ مولوی محمہ حسین توایک بڑے فاضل تھے وہ اس کی عربی تحریروں میں سینکلزوں ہزاروں غلطیاں نکال سكتے تھے مر بعض غير علماء بھى اس فرض كى انجام وى سے قاصر ند تھے چنانچد رسالد "كرابات الصاد قین" کے متعلق مرزانے اعلان کیا کہ جو مخص اس میں سے کوئی غلطی نکالے گااسے فی غلطی یا فج روپیدانعام دیاجائے گا۔باواحدالدین کارک محکمہ اہم نیس سیالکوٹ جنبوں نے محض ایف اے یا بی اے کاس کی عربی تعلیم حاصل کی تھی اس خدمت پر گربہ ہوئے اور رسالہ کے چند ابتد ائی صفحات کو سرسری نظر ہے دیکھ کر جھٹ گیارہ فلطیال نکالیں اور بذریعہ چینی تھی کر چین رویہ انعام کامطالبہ کیاکیکن مرز انے نہ صرف وعد ہ آنعام کو آیفانہ کیابلعہ ایسی چپ ساد معی کہ گویا س قسم کا کوئی اعلان ہی نہیں کیا تھا۔ (اہل حدیث امر تسر 25اگست 1916ء) بلد احمد الدین نے وہ غلطہال اخبار ''وزیر ہند'' سیالکوٹ مور ند 8اگست 1894ء میں جھپواویں۔اس پر مرزاغلام احمد اور اس کے پیردوک کو بہت خفت اٹھانی پڑی۔ (اشاعة السنة جلد 16 'ص 53) اس طرح مولوی عبدالعزيز صاحب بروفیسر مشن کالج بیثاور نے بوے طمطراق سے رسالہ "کرامات الصاد قین" کی غلطیاں نکالیں مگر مر زانے ان کو بھی کچھ انعام نہ دیا۔ جو حضر ات ان اغلاط کے و کیھنے کے خواہشمند مول وه جريده "ابل صديث" كي 21جو لائي 1916ء ادر 28جو لائي 1916ء كي اشاعتول كا مطالعه فرما کیں۔ مر زانے 22 فروری 1901ء کو رسالہ ''اعجاز المیج'' جس میں سخت ملحدانہ انداز میں سور ہ فاتحه ک تغییر لکھی متنی شائع کیا اور اے قرآن پاک کی طرح معجزہ کی حیثیت سے پیش کیا۔ مرزا کیوں نے اس کی اشاعت پر ہزااود ہم مجایااور کہا کہ قرآن کے بعد اس کی کوئی نظیر چیش شیں کی جا سكتى۔"علائے امت نے فرمایا كه" و عوى اعجاز تو چھوٹامند برس ىبات ہے اس كى عبارت تك درست نہیں۔" حضرت پیر مهر علی شاہ کو لڑوی نے کتاب" سیف چشتیائی" میں نہ صرف"ا عجاز المیے" کی غلطيوں كے انباد لگاكر مرزائيوں كى حماقت ظاہر كى بايحہ يہ بھى د كھا دياكيہ "سلطان القلم" صاحب نے كس كس كماب سے كياكيا عبارتي جوائي بين؟ جو صاحب إن اغلاط و مسروقات كو ديكھنا جا بين وو

کتاب "سیف چشتائی" (صفحات 80.70) کی طرف رجوع فرمائیں۔ حفزت پیر صاحب کو اس تقید کے "انعام" میں بارگاہ قادیال سے یہ "اعزاز" فیفے گئے۔" نادان چور کذاب نجاست خور وغیرہ۔'' (نزول المیم مئولفہ مرزانلام احمد ص 70) جاہل' بے حیا' ہرقہ کاالزام دینا تو گوہ کھانا ہے۔ (نزول الميح ص 63)اے جابل 'ے حيا اول عرفى بليغ تصبح ميں سمى سوره كى تغيير شائع كر پير حق عاصل ہوگا کہ میری کتاب کی غلطیاں نکالے یا مسروقہ قرار وے۔ (نزول المیح ص 63) غرض مرزا نے "نزول المیع" کے ہیں صغے (81.62) صرف حضرت پیرصاحب کے خلاف دریدہ دجنی کرنے کے لیے و قف کر دیئے ہیں۔ یاد رہے کہ مولوی محمد حسین صاحب فیضی نے جو موضع بھن ضلع جہلم کے رہنے والے تعے رسالہ"ا گاا المع " کے مقابلہ میں اس سے ہز ار درجہ بہتر اور نصیح وبلیغ کتاب تصنیف فرمائی متی۔ مرزائیت کی پامالی میں جو شاندار کارنامے فیضی صاحب سے عرصہ ظہور میں آئے انہیں "رئیس قادیال" میں ملاحظہ فرمائیے 29 30 توبر 1902 ء کو موضع سد ضلع امر تسریمی مرزا کیوں ہے اہل حق کا ایک مناظرہ ہوا جس میں مولوی ثناء اللہ صاحب امر تسری نے مرزائیت کوائی مدی طرح یال کیا کہ مرزائی لوگ اس کی سخی آج تک محسوس کر رہے ہیں۔ مر زائی مناظرے نے جس کانام سرور شاہ تھا کتاب''ا کازالمج'' کو مر زائی معجزہ کی حیثیت ہے بیش کیالیکن مولوی شاء اللہ نے بیاکر کے اس کا ناطقہ ،ند کر دیا کہ اس میں بے شار انعاط و مسرو قات میں تاب اعجازید رسد۔ جب محکست خور دہ مر زائی مناظر نے قادیاں پنچ کرایی در دناک داستان بزیمت مرزاکو سائی تووہ آ ہے ہے باہر ہو گیااور پر عم خود مولوی کے دانت کھنے کرنے کے لیے ایک رسالہ ہام ''اعجاز احمدی'' جس میں پچھے اردو نٹر اور پچھ عربی نظم تھی لکھااور مولوی ٹناء اللہ کو چیلنجویا کہ اگر اس منخامت كاايك رساله يا خج ون ميں لكھ و كھاؤ توتم كو دس ہزار روپيد انعام ديا جائے گا۔اس ر سالہ ے میہ طاہر کرنا مقصود تھا کہ جس طرح پیغیبر خدا علیہ کو قر آن کا مجزہ ویا گیا تھا ہی طرح رسالہ "اعجازاحمدی" میرامعجزہ ہے حالا نکہ اگر اس میں کو ئیا عجازی شان یائی جاتی تو کو ئی وجہ نہ تھی کہ جو اب ك ليهونت كى تحديد كى جاتى اور قرآن كى طرح صلالے عام ندويا جاتاك قيامت تك جو تخف بھى جاہے اس کی مثل چیش کرے۔اس چیلنو کے جواب میں مولوی ثناءاللہ نے 21نو مبر 1902ء کو ایک ا اشتهار میں مرزا ہے مطالبہ کیا کہ پہلے تم ایک مجلس منعقد کروجس میں میں اس تصیدے کی صرفی نحوی حروضی ادبی غلطیال پیش کرول گا اگرتم ان غلطیول کا جواب دے سکے تو پھر میں زانوبہ زانو پیٹھ كرتم سے عرفی نگارى كا مقابله كرول گا- يدكيا مفتحكه خيز حركت بے خود توكسى يوى مدت ميس كوئى مضمون لكعواور اسيخ مخاطب كوكسي محدود تت كايابند مناؤ - أكرتم مئويد من الله : و توكو كي وجه نهيس كه میرے مقابلہ میں ہر سر میدان طبع آزمائی نہ کرو۔ ''مگر مر ذانے اس مطالبہ کا بچھے جواب نہ دیا۔اورائیں حیب ساد هی که گویاسانب سونگه گیا- بهر حال مدر ساله بهی رساله "اعجاز المیح" کی طرح انفلاط ہے مملو

ہاں آگر اس کو اس لیا تا ہے مجروب مشل کمیں کہ معمل نگاری ہیں دنیا کے اندراس کی کوئی مشل مئیں تواس کے انجاز سے کی کو انگار نہ ہوگا۔ جو حفر ات ''اعجاز اجری'' کے انفاط دیکھناچا ہیں وہ کتاب ''المامات مرزا'' (صفحات 102.98) کا مطالعہ فرہا کیں۔ باوجود کیہ وہ قرۃ العین کھی مرزا کی طرح بالمال کی پیرو تھی گئر جمال مرزاکا" قصیدہ اعجاز ہے'' پڑھنے ہے دل میں سخت تکدراور انتباض پیدا ہو تا ہے وہاں قرۃ العین کا قصیدہ پڑھے وقت ایک روحی لذت محسوس ہوتی ہوتی ہے۔ '' قصیدہ اعجاز ہے'' میں کھی دوسری مرزائی تالیفات کی طرح گالیوں کی بھر مار ہے۔ مولوی ثناء اللہ صاحب کو بھیزیا ہمانگ کمید نامجھوٹ ''جھوٹا' کردم وغیرہ القاب سے یاو کیا ہے اس نام نماد قصیدہ کے مقابلہ میں قاضی ظفر الدین صاحب مرحوم سابق پروفیسر اور بنتل کا ٹی لا ہورجو ہمارے ضلع کو جرانوالہ کر رہے والے تھوا کیا تصیدہ مراث تھیدہ دائیہ "شائع کیا جس کے 62 'اشعار نمونۃ ''کتاب المامات مرزا'' (می موقیدہ مام ''قصیدہ مار کئی تھیدہ میں مرزائی نظم کے موقیری ہیں مولانا فنیمت حسین صاحب موقیری ہے اور وغراب میں نقل کے گئے ہیں۔ ''ابطال اعجاز مرزا'' دو حصوں میں کمیں۔ پہلے حصہ میں مرزائی نظم کے موقیری ہیں موجود ہے۔ مولانا اصغر علی صاحب روحی سابق چھی ہولیوں ہیں بعض حضر ات کے پائی موجود ہے۔ مولانا اصغر علی صاحب روحی سابق چیس اس کا خلاجی ہو گئیسر اسلامیہ کا لج لا ہور نے بھی ''اعجاز احمدی'' کے جواب میں ایک قصیدہ شائع کیا۔ اس قصیدہ کا مطلع ہے تھا۔

مولانا اصغر على صاحب روحى نے مرزاك رساله "حمامته البشرئ" كى غلطيال نكال كر مرزاك ورزاك حوارى خواجه كمال الله ين كو خفاكر ديا تقله بيه وليسب واقعه اللهى كتاب "رئيس قاديال" من ملاحظه فرمائي-

#### مرزائيت كے ماخذ اور اصول ند ب

مرزاغلام احمد نے اپتاجو پتند جاری کیا وہ مختف اویان و نداہب سے ماخوز تھا۔ اس نے اسلام 'آرید وحرم ' میوو بت ' نصرائیت ' جا طفیت ' معدویت ' جا جیت اور بہائیت کے تھوڑے تھوزے اصول کے کر ان کو اپتالیا اور ایک معجون مرکب تیار کر کے اس کانام احمد بت رکھ دیا۔ ذیل بیس آپ کو معلوم ہوگاکہ میج تاویاں نے کوان کون ساعتیدہ کہال کہال سے اڑایا ؟اس نے جواصول و عقا کدا سلام سے اخذ کے وہ تو ہر ایک کو معلوم ہیں۔ اس لیے ان کا اندرائ غیر ضرور کی ہے البت اس نے غیر اسلامی نداہب کے سامنے کی کو معلوم ہیں۔ اس لیے ان کا اندرائ غیر ضرور کی ہے البت اس نے غیر اسلامی نداہب کے سامنے کشکول محدائی پھراکر جو لقے حاصل کے ان پر مختمرار و شنی ڈالی جاتی ہے۔

## يهودكي بيروى اوربمنوائي

قادیان کے خانہ ساز مسے جند امور نمود علیہ اسلام کی صراط مستقیم کو چھوڑ کر یہود کی تقلید کی ان بیس سے چند امور نمود عدر ج جاتے ہیں۔ یہود حضرت مریم بتول (علیہاالسام) کو (مائم بد بمن) نا جائز تعلقات کا بتیجہ قرار دیتے ہیں۔ مرزانے بھی ان کی تقلید میں حضرت مریم بیتول سلام اللہ علیہا کی شان پاک میں وہی گندگی اچھالی۔ چنانچہ "ایام الصلح" میں تعلید میں حضرت مریم بیتول سلام اللہ علیہاکی شان پاک میں وہی گندگی اچھالی۔ چنانچہ "ایام الصلح" میں تعلی کہ اگر ان کی طرح افغانوں میں پھی مرواج ہے کہ اگر ان کی لاک پال نکاح سے پہلے اپنے منسوب سے میل ملا قات رکھیں تواس میں پھی مضا گفتہ خمیں جھے مثلاً مریم صدیقہ کا اپنے منسوب یوسف کے ساتھ اختلاط اور اس کے ساتھ گھر سے باہر چکر لگانا س سم کی شمادت دیتا ہے اور بیض بہاڑی خوانین کی لاکیاں اپنے منسوبوں سے حاملہ بھی ہو جاتی ہیں۔ اس میں پچھے نگ و عاد نہیں سمجھاجاتا۔ (ترجمہ از ایام الصلح مولفہ مرزاغلام صفحہ 65 عاشیہ ) اور "ششی میں پچھے نگ و عاد نہیں میں کوہ شان سے جس نے ایک مدت تک اپنے تیکن نکاح سے دوکا۔ پھر بزرگان توریث میں نکاح سے دوکا۔ پھر بزرگان توریث میں نکاح سے دوکا۔ پھر بزرگان توریث میں نکاح سے دوکا۔ پھر مرزاغلام کی کی کیوں باحق تو تو ااور تعد دازواج کی کیوں بیاد ڈالی گئی ایون نکاح کیا گیا۔ اور جنول ہوئے کے عمد کو کیوں باحق تو تو ااور تعد دازواج کی کیوں بیاد ڈالی گئی ایون نکار کے گھر میں کہا ہیوں کہ بید سب مجبوریاں تھیں۔ کیوں بوئی کہ یوسف خار کے نکاح میں کہا ہوں کہ بید سب مجبوریاں تھیں۔ کیوں دانواح کی کیوں بادی کہ دیست خور بیاں تھیں۔

( سخه 16) اور "چشمه مسيح" بين كلهاكه جب جهد سات مهينه كاحمل نمايال موسكياتب حمل کی حالت میں ہی قوم کے ہزرگول نے مریم کا پوسف نام ایک مخارے نکاح کر دیا۔ اور اس کے گھر جاتے ہی ایک دوماہ کے بعد مریم کے بیٹا پیدا ہوا۔ وہی عیسیٰ یا یسوع کے نام سے موسوم ہوا۔ (چشمہ مسیحی صفحہ 18)ان اقتباسات ہے ظاہر ہے کہ خدا کے ایک بر گزیدہ رسول کو غیر طاہر قرار دیے میں مرزانے کس طمطراق کے ساتھ یبود کی نایاک سنت کی تجدید کی ؟ جس طرح یبود حضرت مسے علیہ الصلوة والسلام کے معجزات کا افکار کرتے ہیں اس طرح مر زانے بھی انکار کیا چنانچہ لکھاکہ عیسا ئیوں نے آپ کے بہت سے معجزات تکھے ہیں۔ مگر حق بات بہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا۔ (حاشيه ضميمه انجام آمتم م 706) جس طرح يبود حفرت مسح عليه السلام كو كاليال ويت بي اس طرح قادیانی نے بھی ویں۔ چنانجہ لکھا کہ ہم ایسے نایاک خیال اور متکبر اور راسعبازوں کے دشمن کو ا یک بھلامانس آدمی بھی قرار نہیں دے سکتے چہ جائیکہ اس کو بی قرار دیں۔ (حاشیہ ضمیمہ انجام آتھم' صغه 9) مرزانے حضرت مسے علیہ السلام کو جو جو گالیاں دیں۔ان کو مرزاکی کتابوں ضمیمہ انجام آتھم اور ''وافع البلاء'' میں دیکھئے۔ خدا کے برگزیدہ رسول حضر ت مسے علیہ السلام کی دشنی میں مرزا کی شدت انہاک کا بید عالم تھا کہ اس نے آپ کو خاص وہ گالیاں دینے کے لیے جو تیرہ بخت میوو دیتے میں۔ یمود کی کتابی منگواکر ترجمہ کرائیں۔ (دیکھو کمتنات احدید 5 مصد اول صفحہ 5) جس طرح يهود توراة مين تحريف كرت رج شي چناني ارثاد رباني. ويحر فون الكلم عن مواضعه (کلام الی میں تح یف تبدیل کرتے تھے)اس پر کواہ ہے۔ای طرح مرزانے قرآن یاک اور احادیث نبویہ میں سینکروں تحریفین کیں۔ مرزا غلام احمد کی تحریفات کے نمونے آئدہ ۔ صفحات پر حوالہ قلم ہوں گے۔ تکیم نور الدین کی تحریفات کا نمونہ ملاحظہ ہو۔ 10 دسمبر 1912ء کو سور ہ صف کے درس میں کسی سامع نے حکیم نورالدین ہے درخواست کی کہ اس آیت کی تشریح فرما و یجے۔ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھارت دی کہ میرے بعد ایک رسول مبعوث ہوں گے جن كااسم كراى احد مجتبى علية مو كاليكن جب آب معجزات بابره كے ساتھ تشريف لے آئے تو كفار كہنے کے کہ یہ توصر یک جادوہے) علیم نورالدین نے سائل ہے کہاکہ تم بردے نادان ہو۔ سنوجس احمد کی بھارت اس آیت میں دی منی ہے وہ شیل میچ (مرزاغلام احمہ) ہے۔ اس کے بعد کہا میں اپی ذو تی باتی بہت کم بیان کر تا ہوں۔ تم تو صرف احمد کے متعلق تشر کے جاہتے ہو۔ یمال تو خدانے احمد کے بعد نور کی طرف بھی اثارہ کر دیا ہے۔اس کے آگے دین کا لفظ بھی ہے اور اس نور کونہ مانے کے متعلق بھی بیه وعید فرمائی ہے۔ والو کرہ المکفرون (القول الفصل منع 33) عمیم تور الدین کا نور اوردين كااثارهاس آيت كاطرف تفاريريدون ليطفوانور الله بافو اهمم والله متم نوره ولو كره الكافرون a هو الذي ارسل رسول بالهدي و دين الحق

لیظهره علی الدین کلهولو کره المشرکون-ان تحریفات سے آپ کو معلوم ہوگا که مرزائی بد نعیبول نے یہودکی مانند کس طرح کلام اللی احادیث رسول عَلَظَیْ اور آثار سلف کو اپنی نفسانی خواہشوں کا آلہ کاربنار کھاہے۔

# نصاری کی خوان شرک سے زلدربائی

ملانول کا ملمہ عقیرہ ہے کہ حفرت مسیح علیہ الصلفة والسلام صلیب یر نہیں چڑھائے گئے تھے چنانچہ قر آن یاک میں ہے۔ (نہ یہود نے مسع \* کو قتل کیااور نہ سولی پر چڑھایا بلعدان کواشعباہ ہو گیا)اس کے خلاف نصار کی کا عقیدہ ہے کہ یبود نے آنخضرت کو صلیب پر چڑھایا . اور لطف میہ ہے کہ باوجود او عائے صلیب شکنی . مرزابھی اس مسئلہ میں نصاری ہی کا پیرو تھا۔ چنانچہ لکھتا ہے کہ حضرت میچ مروز جمعہ یونت عصر صلیب پر چڑھائے گئے۔ جب دہ چند گھنٹہ کیلول کی تکلیف اٹھا کریے ہوش ہو گئے اور خیال کیا حمیا کہ مر گئے توایک دفعہ سخت آند ھی اٹھی ( زول المیح صغی 18) جب مرزانے مسے علیہ السلام کے معلوب ہونے کے عقیدہ میں اہل صلیب کی ہمنوائی ا نقتیار کی تولا ہور کے مسیحی رسالہ حجل نے لکھاکہ مر زاصاحب نے مسلمانوں کو پچھے فائدہ نہ پہنچایا بلحہ وه مسلمانوں کو اینے سنری جال میں مھانس کر ہمیشہ ''خانہ دوستاں بروب و در دشمناں مکوب'' کے اصول پر کار ہند رہے۔ ہال عیما کیول کو ان کی ذات سے بہت فاکدہ پنجا کہ انہول نے مسیح کے مصلوب ہونے کو قرآن سے المت کر و کھایا۔ پس میسا کیوں پر جو نجات کے لیے مسیح کی صلیب کو ضروری خیال کرتے ہیں واجب ہے کہ مرزاجی کی اس صلیبی خدمت پر ان کے مر ہون احسان ہوں کو لکہ مرزاصاحب حقیق معنی میں صلیب کے زبردست مای تھے اور انہوں نے عیسا کول کے خلاف جو کھے لکھاوہ محض دہر ہوں کے خیالات کو اپنی طرف سے چیش کر دیا تھاجس طرح نصاری حضرت مسے بن مریم علیماالسلام کے این اللہ ہونے کے قائل ہیں اس طرح مرزا بھی (معاذ اللہ) اسيخ تيس خدائ برتركى اولاد ماياكرتا تعاد چناني اس كے المام ملاحظه مول - انت منى بمبزلته اولادی (توسمزله میری اولاد کے ہے) الکم 10 دسمبر 1906ء انت منی بمنزلته ولدى (تومير عيد كي جماع عليه على الوح صفي 186سمع يا ولدى (ا میرے بیٹے من )البشر کی جلداول صفحہ 49۔ان الهامول میں مرزانے ظاہر کیاہے کہ حق تعالیٰ نے ا بينا كه كر مخاطب كيا ـ ايك اور الهام انت من مائنا وهم من فنشل (تومير عياني ليني نطفہ سے ہےاور دوسرے لوگ مٹی ہے ہے ہیں) اربعین نمبر 3 میں مرزانے اپنے آپ کو معاذ اللہ نطفه خدامتایا ، بان کے علاوہ لکھتا ہے کہ مسیح کااور میر امقام ایباہے جے استعارہ کے طور پر ابندیت ہے علاقہ ہے (توضیع مرام صغمہ 12) حالا تکہ ولد اور ابن وغیرہ وہ الفاظ ہیں جنہیں حق تعالیٰ نے

قرآن یاک میں شرک قرار دیاہے اور ان کی پر زور غدمت فرمائی ہے۔ مرزانے اسلام کی یاک توحید ے مقابلہ میں نصاریٰ کی تعلید میں اپنی ایک یاک مثلیث بھی پیش کی متی۔ چنانچہ لکستا ہے کہ ال دو محبتوں کے کمال ہے جو خالق اور محلوق میں پیدا ہو کر نرومادہ کا تھم رکھتی ہے اور محبت اللی کی آگ ے ایک تیری چرمیا ہوتی ہے جس کانام روح القدس ہے۔اس کانامیاک مثلث ہاس لیے س كمه كت بيس كه وه ان كے ليے بعلور ابن اللہ كے ہے (ازالہ لوہام) وْاكْمْ اللَّحَ وَي كُرس ووللْر سابل یر نیل فور من کر چین کالج لا ہور نے لکھا تھا کہ مر زاغلام احمد لور پیڈٹ دیا نند سر تی بانی آریہ ساج میں دوامر کمیال قابل توجہ اور ولچیب معلوم ہوتے ہیں۔ دونول صاحب ذومعنی باتمل کرتے ہیں چنانچہ مرزائی قادیاں اپنے مطلب کے مقام پر اول درجہ کے لکیر کے فقیرین جاتے ہیں اور جب لفظی معنی سے مطلب بر آری ہوتی و کھائی شیں ویتی تو پھر کوئی عبارت ایس شیں جس کی وہ حسب مطلب کوئی نئ تاویل و تشریح نه کر لیتے ہوں۔ای طرح وہ استعادات اور تشیبهات کو کام میں لا كر بعض او قات، يهال تك مينية بين كه مثيث كي تعليم من بهي حيالي اور حقيقت كي كسي حد تك معتقد بن بیٹھتے ہیں چنانچہ مر زاصاحب کے نزویک النی عمبت اور انسانی عمبت مثلیث کے دوا قاینم ہیں اور وہ جذبات یا جو ش جوان ووکی مخالفت کا متیجہ ہے ان کے نزدیک اقنوم فالش ہے۔ اس طرح پندت دیا تند نے ویدوں کی جو تغیر کی ہے اس کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی مرزاصاحب کی طرح ذومعنی تفاسیر کے حامی اور غیر محقق آدی تھے۔ (مر زاغلام احمد منجہ 37) مواجہ کمال الدین مرزائی ایک طحد آدمی تھاوہ عیسائی ہونے والا ہی تھا کہ اس اٹناء میں مرزاغلام احمد نے اپنی مسجیت کی و فلى جانا شروع كى چونكد خواجه كمال الدين كوم زائيت مسجيت كانعم البدل نظر آئي اس ليداس نے عیسائی ہونے کا خیال ترک کر کے مرزائیت قبول کرلی چنانچہ جریدُ ۃ الفضل قادیاں نے 18 نومبر 1916ء كي اشاعت ميں لكھاكہ "خواجہ كمال الدين صاحب كماكر تے تھے كہ اگر حضرت مسيح موعود کاوجو دو نیامیں جلوہ افروزنہ ہواہو تا تومیں زمانہ دراز سے عیسائی ہو چکاہو تا۔"ڈاکٹرانچ ڈی گر س وولٹہ کا خیال ہے کہ مر زائیت اسلام اور مسیحیت کے نلن بمن ہے۔ (مر زاغلام احمد 'مولفہ ڈاکٹر گرس وولڈ' صغہ 46)لیکن ان اور ات کا پڑھنے والا یقین کرے گا کہ مر زائیت کی معجون بے شار دو مرے اجزاء ہے ہی مرکبہے۔

آر يول عنه بمرتكى

بظاہر معلوم ہو تاہے کہ مرزائے آربیہ و هرم کا صرف ایک اصول ہے پنتے میں واخل

کیا۔ حمر اس لحاظ ہے کہ وہی ایک عقیدہ جس کے لیے مرزائیت آرید و هرم کی ممنون احسان ہے۔ آر یہ مت کی جان اور اس کا بنیاوی اصول ہے اس لیے اس کو ممنز لدکثیر کے سمجھنا چاہیے۔ قدیم وہ ہے جوازلی ہو بعین اس کی کوئی اہتدانہ ہو۔ ہماراعقیدہ ہے کہ خالق کون و مکان عزاسمہ کے سواکوئی چیز قدیم نہیں۔ آربیہ لوگ خالق کر دگار کی طرح روح اور مادہ کو بھی قدیم اور ازلی مانتے ہیں۔ان کے نزو کے سلسلہ کا نتات قد میم بالنوع ہے اور خالق کے ساتھ مخلوق کا بھی کوئی ند کوئی سلسلہ ازل ہے برابر چلا آر اب۔ مرزاہمی اس عقیدہ کا پیرو تھا چنانچہ ''چشمہ معرفت ''میں لکھتاہے''چونکہ خداتعالیٰ کی صفات مجمعی معطل نسیس رہتیں اس لیے خدا تعالٰی کی مخلوق میں قدامت نوعی یا کی جاتی ہے۔ یعنی کاوت کی انواع میں سے کوئی نہ کوئی نوع قدیم سے موجود چلی آئی ہے محر محضی قدامت باطل ہے۔ (چشمہ معرفت 'صفحہ 268) ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ الحادیث فلاسفہ سے بھی بڑھا ہوا ہے کیونکہ وہ صرف آ -ان کو قدیم ہالنوع خیال کرتے تھے لیکن مر زانے آریوں کی طرح اس کی تعجم کر کے تمام مخلو قات کو قدیم ہالنوع متا دیا۔ ڈاکٹر گر س وولڈ نے مر زائی جماعت اور آر یہ ساج میں ایک عجیب مشابہت و مطابقت بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ آریہ اور مر زائی وونوں فرتے پنجابی ہیں۔ مر زائی تو صوبہ و خاب بی کے باشندے ہیں اور آریہ ساج کو ابتد ابعد نمیں قائم ہوئی تھی تاہم یہ ہمی ایک طرح سے پنجافی جماعت ہے کیونکہ اس کا زیادہ زور و شور پنجاب ہی میں پایا جاتا ہے۔اس لحاظ سے بیہ فر تے علی گڑھ والوں ( نیچریوں )اور بر ہمو ساج والوں سے متفاوت ہیں۔ کیونکہ ان کی بیدِ انش اور نشوو نمو کامقام علی الترتیب صوبه متحده آثره واود هدار را کال ہے۔ جس طرح اسلام سے علی گڑھ والے (نیچری) اور مرزائی نکلے اس طرح مندو و حرم سے بھی دو نے فرتے لیعنی آرب ساج اور ہر ہمو ساج پیدا ہوئے جس طرح نیچری آزاد خیال ہیں اور قادیانی محافظ دین ہونے کے مدعی ہیں۔ اس طرح ہنود میں سے ہر ہمو ساج کاروپیہ آزادانہ ہے اور آربیہ ساج وھاریک کتابوں کی حامی و حافظ ہونے کی مدعی ہے (مرزانلام احمر مسفحہ 45-45) مرزائیت نے جنم لے کر اسلام کو فائدہ پنجایا آربیہ وهرم کو؟اس کا فیصلہ خودایک آرید اخبار کے بیان سے ہو سکتا ہے۔ آرید ویر نے14-22مارچ 1933ء کی اشاعت میں تکھا کہ اسلامی عقائد کو متزلزل کرنے میں احمدیت نے آر بیر ساج کو ایسی ا مداد دی ہے کہ جو کام آریہ ہاج صدیوں میں انجام دینے کے قابل ہو تاوہ احمدی جماعت کی جدو جمد نے برسول میں کر و کھایا ہے۔ بہر حال آر سے ساج کو مرزا صاحب اوران کے مقلد و مرید مرزائیوں كامشكور موناجا بي- (قادياني بذياك صفح 38)

مثبهه فلاسفه اور اال نجوم کے نقش قدم پر

مسیح قاویاں نے اپنی عمر کا ایک حصد علوم نظری کی تونذر کیا تھا چنانچہ لکھتاہے کہ میں نے

گل شاہ ہنالوی سے نحو اور منطق اور حکمت وغیر ہ علوم حاصل کئے۔ (کتاب البربیه' صغیہ 150) لیکن د نی تعلیم کمی سے حاصل نہ کی۔ (اربعین نمبر 2) ص 11-10) آگر منطق اور حکمت کے ساتھ د بنی علوم کی بھی مخصیل کی ہوتی تو ہزی امید تھی کہ الحاد و زندقہ کی وادیوں میں سر گر دال ہونے کے عبائے اسے فلاح و ہداہت کاراستہ مل جاتا۔

اے کہ خواندی حکمت یونانیان حکمت ایمانیان محکمت ایمانیاں راہم نجوان

دین تعلیم سے بے بہر ہ رہنے کا یہ اثر ہوا کہ جس غیر اسلامی نہ ہب کا جو عقیدہ بھی من کو بھایا سی پر رہیچھ گیااوراس کی پروانہ کی کہ غیر اسلامی عقائمہ کا شغف اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دےگا۔ آپ نے پڑھا کہ اس نے کس طرح یہود'نصاریٰ اور آربوں کے عقیدے اختیار کر لئے لیکن بیہ معاملہ ابھی یمیں پر ختم نہیں ہو جا تابلے آ مے چل کر آپ کو بید حقیقت اور بھی زیادہ عربال نظر آئے گی کہ اس کے دل و دماغ کو کمیں قرارنہ تھا۔اس کے قواء بے ذہنی باطل قوتوں کے سامنے اس طرح بے بس تھے جس طرح مردہ غسال کے ہاتھ میں بے بس ہو تاہے۔ ذات باری تعالیٰ کے متعلق اس نے مجسمہ ہے بھی کہیں یہو دہ اور مفتحکہ خیز عقیدہ اختیار کر لیا تھا چنانچہ لکھتا ہے۔" قیوم العلمن ایک ایباد جو داعظم ہے جس کے بے شار ہاتھ مہیشمار پیراور ہر ایک عضواس کثرت ہے ہے کہ تعداد سے خارج اور لاانتہا عرض و طول رکھتاہے اور تیندوے کی طرح اس وجو داعظم کی تاریس بھی ہیں جو صفحہ ہت کے تمام کنارول تک مچھیل رہی میں اور کشش کا کام دے رہی ہیں۔ ٰ یہ وہی اعضاء بیں جن کا دوسرے لفظول میں نام عالم ہے (توضیع مرام مسفحہ 35) اور انوار الاسلام (صفحہ 33) توضیع مرام کے صغیہ (30-37) مطالعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فلاسفہ کی طرح ملا ککہ کا بھی منکر تھا۔اس کا عقیدہ تھا کہ جبر کیل کا تعلق آفاب سے ہے۔وہذات خوداور حقیق معنی میں زمین پر مازل نہیں ہو تاباعداس کے نزول سے جو شرع میں وار دے اس کی تا خیر کانزول مر ادے اور جبر کیل اور دوسرے لل تک کی جوشکل وصورت انبیاعلیم اسلام وط محض جبریل وغیرہ کی عکسی تصویر نتی۔ ملک الموت بذات خود زمین پر آگر قبض ارواح نمیں کر تاباعداس کی تاثیر ہے روحیں قبض ہوتی ہیں۔ ملا نکیہ ستاروں کے ارواح میں وہ سیاروں کے لیے جال کا تھم رکھتے میں اس لیے نہ تو مجھی ان سے جدا ہوتے ہیں اور نہ ذرہ بھر آمجے پیچیے حرکت کر سکتے ہیں اس کے خلاف اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ آفناب مابتاب ستارے افلاک اور طبائع خالق ارض و ساء کے مطیع فرمان میں۔ ان میں بداتھا کوئی فعل وتا نیر موجود نسیں بے لیکن طبیعیون اور اہل نجوم کا خیال ہے کہ سبع سیارہ میں سے ہر ایک ایار : متقل بالذات ہے۔ تمام موجودات میں اننی کی حرکت موثر ہے۔ وہی نفع وضرر پنجاتی ہے۔ وی انسانی زندگی اور انسانی تهذیب و تدن پراثر انداز ہے۔ بعینہ یمی عقیدہ مر زاغلام احمر کا تعا۔ چنانچہ

لکھتا ہے کہ ستاروں میں تا ثیرات ہیں اوراس انسان سے زیادہ تر کوئی دنیامیں جاہل نہیں جو ستاروں کی تا ثیرات کا محرہے۔ یہ لوگ جو سرایا جمالت میں غرق ہیں اس علمی سلسلہ کو شرک میں واخل کرتے ہیں۔ان چیزوں کے اندر خاص وہ تا ثیرات ہیں جوانسانی زندگی اورانسانی تدن براینااثر ڈالتی ہیں جیسا کہ حکمائے متقدمین نے لکھاہے ( تخذم کولزویہ صفحہ 182 حاشیہ )امام محمد غزالی اس مشر کانہ خیال کی تر دید میں لکھتے ہیں کہ فلاسفہ اور ان کے پیرووں کی مثال اس چیو نٹی کی سی ہے جو کاغذیر چل ر بی ہواور دیکھیے کہ کا غذسیاہ ہورہاہے اور نقش ہے جاتے ہیں۔ وہ نگاہ اٹھا کر سر قلم کو دیکھے اور خُوش ہو کر کیے کہ میں نے اس فعل کی حقیقت معلوم کر لی کہ یہ نفوش قلم کر رہاہے۔ یہ مثال طبیعی کی ہے جو آخری درجہ کے محرک کے سواکس کو شمیں پہچانتا پھر ایک اور چیو نٹی جس کی بصارت و نگاہ پہلی نے زیادہ تیز ہواس کے پاس آکر کھے کہ تجھے غلط فنمی ہو گی۔ میں تواس قلم کو کسی کا منحر دیکھتی ہوں اور محسوس کرتی ہوں کہ اس قلم کے سواکو کی اور چیز ہے جو نقاشی کر رہی ہے یہ جللا کر دوسری چیو پنی نهایت خوش ہو کر کیے کہ میں نے اس کام کاراز پالیا کہ ہاتھ نقاشی کرتے ہیں نہ کہ تلم۔ کیونکہ تلم ہاتھ کا منخرہے بیہ مثال نجومی کی ہے کہ اِس کی نظر طبیعی ہے کسی قدر آھے تک پینچی اور ویکھا کہ بیہ طبائع ستاروں کے تابع فرمان میں لیکن وہ ان درجوں پر جو اس سے اوپر میں نہ پینچ سکا۔ پھر ایک تیسری چیونی جو قریب ہی موجود ہوان کی مفتکو س کریاس آئے اور کننے گئے کہ تم دونول غلطی پر ہو۔ ذرا نظر اٹھا کر اوپر کو دیکھو تو تنہیں معلوم ہوگا کہ قلم اور ہاتھ کو حرکت دینے والی کو ئی اور ہی ہتی موجو د کے کہ ہاتھ اور تلم جس کے ارادہ سے حرکت کررہے میں یہ مثال اہل اسلام کی ہے جو جمله امور کا فاعل حقیقی اور متصرف بالذات خالق کر دگار کوما نتے ہیں۔ان کی نظر محسوسات و ممکنات تک محدود نہیں بلحہ وہ سب ہے وراء الور ااور ہزرگ ترین ہستی کو ایجاد و تکوین کاباعث یقین کرتے میں کہ آفاب ابتاب اور سارے جس کے عم پر چل رہے ہیں۔والشمس والقمر والمنجوم مسخرت بامرہ (سورج چانداور سارے ای کے تھم کے موافق کام پر گئے ہیں)

# مر زاغلام احمد اور اس کے اعوان پر نیچریت کارنگ

جس طرح مرزا غلام احمد مهدویت اور جامیت کی نالیول سے سیراب ہو تارہاتھا اس طرح اس نے نیچیزیت کے گھاٹ ہے بھی دہریت کی بیاس بھھائی تھی۔ نیچیزی ندہب کے بانی سر سید احمد خال علی گڑھی تھے۔ یہ ند ہب آج کل ہندو ستان میں بالکل ناپید ہے۔اس کے اکثر وہیرو تو مر زائیت میں مدغم ہو گئے اور جو یعے 512.13ھ کی جنگ بلقان کے بعد از سر نو اسلامی بر ادر ی میں داخل ہو گئے۔ نیچری ند بب بالکل دہریت سے جمکتار تھا۔ مغیبات کا انکار اس ند بب کا اولین اصول تھا۔ وہ عقائد جو اہل اسلام کو مشر کین سے ممیز کرتے ہیں اور جن میں یہود و نصار کی بھی مُسلمانوں سے متفق ہیں۔ مثلاً وحی ' ملا نکہ ' نبوت ' جنت و نار ' حشر ونشر معجزات وغیر ہم نیچیریوں کو قطعاً سلیم نہ تھے۔ سرسید احمد خال نے تغییر القرآن کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی جس میں اسلامی تعلیمات کو موڑ توڑ کر ہے کو شش کی تھی کہ اسلام کے ہر عقیدہ واصول کوالحاد و دہریت کی تامت برراست لایاجائے۔ سیداحمر خال نے نبوت اوروحی کوایک ملکہ قرار دیا۔ چنانچہ لکھاکہ ''لوہار بھی اینے فن کا پنیمبر ہے۔ شاعر بھی اپنے فن کا امام یا پنیمبر ہو سکتا ہے۔ ایک طبیب بھی فن طب کا امام يا پيمبر موسكتا ہے اور جس مخص ميں اخلاق انساني كي تعليم و تربيت كا ملك بمقتضا اس كى فطرت کے خدا سے عنایت ہو تا ہے وہ تیفیر کملاتا ہے فی دااور پیفیبر میں بجزاس ملکہ کے جس کو زبان شرع میں جبریل کہتے ہیں اور کوئی ایکچی پیغام پہنچاہے والا نہیں ہو تا۔اس کا ول ہی وہ ایکچی ہو تاہے جو خدا کے پائں پیغام لے جاتا ہے اور خدا کا پیغام لے کر آتا ہے خوداس کے دل سے فوارہ کی مانندو حی اشتی ہے اور خود اسی پر نازل ہوتی ہے۔ ( تغییر احمہ ی جلد اول 'صغحہ 24) جن یفر شتوں کا قر آن میں ذکر ہان کا کوئی اصلی وجو د نہیں ہو سکتا ہامحہ خدا کی ہے انتنا قدر توں کے نظمور کواور ان قویٰ کو جو خدانے ا بنی تمام مخلوق میں مختلف فتم کے پیدا کئے ہیں ملک یا ملا نکہ کما ہے جن میں سے ایک شیطان یا ہلیمیں بھی ہے (ایضا صفحہ 42) نبوت بطور ایک ایسے منصب کے نہیں ہے جیسے کہ کوئی باد شاہ کسی کو کوئی منصب وے ویتا ہے بلعد نبوت ایک فطری امر ہے اور جس کی فطرت میں خدانے ملکہ نبوت رکھا ہے وہی نبی ہو تاہے۔ (ایننا جلد 3 مس 49) مرزا غلام احمد بھی سر سید احمد خال ہے استفاد ہ کر تاریق تعابور میرا خیال ہے کہ ان کے باہم خط و کتابت بھی جاری تھی۔ میال بشیر احمدا بم اے بن مر ذاتا ہم

احمد قادیانی نے لکھاہے کہ مرادمیک جالند هری نے مرزاصاحب سے بیان کیا کہ سر سیداحمد خال نے توراہوا نجیل کی تفییر کامعی ہے آب ان سے خط د کمات کریں۔ آپ یادر یول سے مباحث کر نابہت پند کرتے ہیں اس معاملہ میں آپ کو ان سے بہت مدد ملے گ۔ چنانچہ مرزاصاحب نے سر سید کو عرفی میں خط کھا (سیرة المهدى جلد اول مس 138) مرزاغلام احمد نے مرزائيت كا دھونگ رچانے کے بعد بجز ان عقاید کے جن کے بغیر نقدس کی د کا نداری کسی طرح چل نہیں سکتی تھی تمام نیچری اصول کو بحال رکھا۔ میاں محمد علی امیر جماعت مر زائیہ لاہور نے مر زائیت کو نیچریت ہے ممیّز كرنے كى كوشش كى بود ولكھتے ہيں۔"عيسائى مكور خين نے احمديت كواسلام يربور پين خيالات كے اثر کا نتیجہ قرار دیاہے مگر ہندو ستان کی تاریخ حاضرہ میں ہم کوووالگ الگ تحریکات نظر آتی ہیں۔ یعنی ایک وہ تحریک جس کا تعلق سر سیداحمہ خال ہے ہے اور دوسری وہ تحریک جس کا تعلق حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی سے ہے۔ جمال تک سرسید کے ند مبی خیالات کا سوال ہے اور جن کو تحقیر کے رنگ میں نیچریت کے نام ہے موسوم کیاجاتا ہے۔ان دونوں تحریکوں میں ایک بین فرق نظر آتا ہے۔ سر سید نے بھی اسلام کے مسائل کو معقولی ( بعنی عقلی ) رنگ میں حل کرنے کی کوشش کی اور حضرت مر ذاصاحب نے بھی ان مسائل کامعقولی رنگ ہی پیش کیا ہے۔ محر سر سید کی فد ہبی تحریک نے مور پین خیالات کی غلامی کارنگ اختیار کر لیالور حفرت مر زاصاحب کی تحریک یورپ کواسلام کے ماتحت لانے کے لیے تھی۔ (تحریب احمدیت صفحہ 211) مگر مرزاک تحریب یورب کواسلام کے ماتحت کمال تک لے آئی ؟اس کی تائیدان پیاس الماریوں سے ہوسکتی ہے جو مرزانے اینے یورپی حکام کی خوشامد میں تالیف کیں۔ میر عباس علی لد صیانوی نے جو مر زائیت کے سب سے پہلے حاشیہ بروار تھے۔ مرزائیت اور نیچریت کا نقشہ ان الفاظ میں کھینجا تھا۔ اس وقت جو فیصلہ میر کی طبیعت نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ مرزاصاحب صاف اور قطعی طور پر نیچری میں۔معجزات انبیاء وکرامات اولیاء ہے مطلق انکار رکھتے ہیں۔ معجزات اور کرامات کو مسمریزم' قیافیہ قواعد طب یاد شکاری پر مبنی جانتے ہیں۔ان کے نزد یک فرق عادت جس کوسب اہل اسلام خصوصاً اہل تصوف نے مانا ہے۔ کوئی چیز نسیں۔ سیداحمہ خال اور مر زانام احمد صاحب کی نیچریت میں بجز اس کے اور کوئی فرق نسیس کہ وہ بلباس جاکث و پتلون میں اور بیدبلباس جبہ دو ستار (اشاعتہ السنہ ) چونکہ سر سید نے ایسے الحاد و زند قبہ

کی د کان کو خوب آراستہ کر ر کھاتھا۔اس لیے نہ صرف خو د مر زاکابلحہ اس کے میرووک کا بھی ہیہ معمول تھا کہ ان ملحدانہ عقائد کی تشریحات کو جو مرزانے سرسیدے لیے تھے۔ سرسید کی کتابوں سے نقل کر کے اپنالیا کرتے تھے اور اس خوف سے کہ لوگ نیچریت سے مطعون نہ کریں ان مضامین کو سر سید کی طرف منسوب کرنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ لاہور کے ماہوار رسالہ " ججگی" نے لکھا تھا کہ اس وفت وو قادیانی رسالے ہمارے سامنے ہیں۔''تشحیذ الاذبان''ماہ دسمبر 1907ءاور "ريويو آف ريلجنز" ، اه فروري 1908ء جن ميں بلااعتراف اور بلاحوالہ وہ ساري بحث سرقه كرلي گڻي جو معجزات مسیح پر سر سید نے اپنی تفسیر میں کی تھی۔ وہی دلائل ہیں' وہی اقتباسات' وہی آیات' وہی تاویلات 'و ہی نتائج ہیں۔ ہاں بدتمیزی و بے شعوری جواس طا نفہ کا خاصہ ہے مزید برال ہے۔ سرسید کی آزاد خیالیوں نے مرزا کے لیے اس کا مجوزہ راستہ بہت آسان کر دیا تھا۔ سر سید نے واقعہ صلیب کا جو نقشہ اپنی تغییر (جلد دوم ص 38) میں پیش کیا۔ مر زانے اس بروحی النی کارنگ چڑھا کراس بربزی بری خیالی عمار تیں تقمیر کرنی شروع کر دیں۔ جب تک مرزانے یہ تحریریں نسیں پر ھی تھیں۔ براہین کے حصہ چہارم تک برابر حیات مسج علیہ السلام کا قائل ربا۔ لیکن جب نیچریت کارنگ چڑھنا شروع ہوایایوں کمو کہ نیچریت کا میر مسئلہ مفید مطلب نظر آیا تونہ صرف اینے سابقہ الهامات کے گلے پر چھری چلانی شروع کر دی۔بلحہ عقید ہُ حیات مسے علیہ السلام کو (معاذ اللہ) شرک بتانے لگا۔ جس کے بیہ معنی تھے کہ وہ پچاس سال کی عمر تک باوجود صاحب وحی ہونے کے مشرک ہی چلا آتا تھا۔

## قادیال کے برساتی نبی

جب امت مرزائیہ نے ویکھا کہ ان کے چیروم شد نے نبوت کا و عولیٰ کر کے فتم نبوت کی سد استندری میں رخنہ ڈال دیا ہے تو ہر حوصلہ مند مرزائی کو طبع ہوئی کہ موقع ملنے پر اپنی اولوالعزی کے جوہر دکھائے اور پچھین کر "مسیح موعود" صاحب کی طرح نفع عاجل حاصل کر لے۔ چنانچہ قضا وقد رکے ہا تھوں" قادیانی نبوت عظمی" کی ساتھ ہر طرف سے امنڈ آئے۔ اور اپنے اپنے مرزائی یاجوج ماجوج کی طرح وعوئے نبوت کے ساتھ ہر طرف سے امنڈ آئے۔ اور اپنے اپنے اتفت سک و فلی جانی شروع کر دی جس طرح ہر کھارت میں بارش کا پہلا چھینٹا پڑنے کے ساتھ ہی ہر طرف ہر ساتی کیڑے کوڑے کہ تعدادا تی کثیر طرف ہر ساتی انہیاء کی تعدادا تی کثیر سے تھی کہ ان پر ساتی انہیاء کا اطلاق بالکل صیح معلوم ہو تاہے ہیر حال ان پر ساتی نبیوں کے پچھ مختصر سے حالات بہر حال ان پر ساتی انہیاء کا اطلاق بالکل صیح معلوم ہو تاہے ہیر حال ان پر ساتی نبیوں کے پچھ مختصر سے حالات بدیے تھار کمیں کئے جارہے ہیں۔

چراغ الدين متوطن جمول •

چراغ الدین نام جمول کا ایک نمایت میباک مر زائی تھا۔ اس کی شوخ چیشی کا کمال دیکھو کہ اپنی دکان آرائی کے لیے اپنے مقتداکی موت کا بھی انتظار نہ کیابلحہ نمایت بے صبری کے ساتھ مر زا غلام احمد کی زندگی ہی میں نبوت ور سالت کا دعویٰ کر دیا۔ چونکہ اس دعویٰ ہے خود حضرت "مسیح موعود" کے کاروبار پر اثر پڑنے کا احمال تھااس لیے یہ جرم کچھ ایسا خفیف نہیں تھا کہ قابل عفو ودر گذر سمجھا جاتا۔ مرزانے اس کو جماعت سے خارج کر دیا۔ میں اس اقدام میں مرزا کو ہر سرحق سجھتا ہوں کیونکہ مرید کواس درجہ شوریدہ سری تھی طرح زیب نہیں دیتی کہ وہ پیر کے مقابلہ میں کاروبار شروع کر دے اور رقیبانہ چشک کے سامان پیدا کرے۔حضرت ''مسیح موعود'' صاحب نے اس باغی مرید کے متعلق اپنی کتاب " دافع البلا" میں جو 23 اپریل 1902ء کوشائع ہوئی لکھا کہ چراغ الدین کاجو مضمون رات کو پڑھا گیاہ ہرا خطر ناک اور زہر یلا اور اسلام کے لیے مصر ہے اور سر سے پیر تک نغواور باطل باتوں سے بھر ا ہوا ہے۔ چنانچہ اس میں لکھاہے کہ میں رسول ہوں اور ر سول بھی الوالعزم اور اپناکام بیہ نکھاہے کہ عیسا ئیوں اور مسلمانوں میں صلح کرا دے اور قر آن اور انجیل کا تفرقہ باہمی دور کر دے اور ابن مریم کا ایک حواری بن کرید خدمت کرے اور رسول کملاوے۔ یہ کیسی نایاک رسالت ہے جس کا چراغ الدین نے دعویٰ کیاہے جائے غیرت ہے کہ ایک فخض ميرامريد كملاكريه ناپاك كلمات منه پرلاوے۔لعنته المله على الكافرين پجرباوجود نا تمام عقل اور ہاتمام فیم اور نا تمام پائیزگ کے بیہ کہنا کہ میں رسول اللہ ہوں بیہ کس قدر خدا کے پاک سلسلہ کی ہتک عزت ہے گویار سالت اور نبوت بازیجیہ اطفال ہے۔ میں تو جانتا ہوں کہ نفس امارہ کی غلطی نے اس کو خود ستائی پر آمادہ کیا ہے اپس آج کی تاریخ سے وہ ہماری جماعت سے منقطع ہے جب تک کہ مفصل طور پر اپنا توبہ نامہ شائع نہ کرے اور اس نایاک رسالت کے دعویٰ ہے ہمیشہ کے لیے مستعفی نہ ہو جائے۔ افسوس کہ اس نے بےوجہ اپنی تعلیٰ سے ہمارے سیح انصار کی ہتک کی۔ ہماری جماعت کوچ ہے کہ ایسے انسان سے قطعار میز کرے۔

منشى ظهيرالدين اروبي \_ ـ ـ بهر .

یہ مخص موضوع اروپ ہلع می انوالہ کا رہنے والا ہے۔ اس کے نزدیک مرزاایک صاحب شریعت نبی تھااس کا خیال ہے کہ قادیال کی مجد ہی بینت اللہ شریف ہے۔ اور وہی خدا کے نبی کی جائے ولادت ہے۔ اس لیے اس کی طرف منہ کرکے نماز پڑھنی چاہیے۔ لا ہوری پارٹی کے جرید ای پیام صلح کا در یعی رہ چکاہے۔اس نے قادیاتی جماعت کے بعض سریر آوردہ افرادگی ہلاکت کی چیش موٹ کی متی کی تارہ کی ہیں ہوئے کا دعی تفالیکن اس دعوی پر خامت قدم ندر ہلا وہوری مرزائیوں کے رسالہ المدی نمبر (1) میں لکھا کہ گو ججے الہام ہوا تفالور خدا نے جھے ہوسف قرار دیا تفالیکن ساتھ ہی تمنی کا بھی اندیشہ لگار ہتا ہے۔ شیطان ور غلا تاہے اور جو المالمات جھے ہوئے الن پر عملدر آمد بھی مشکل ہے اس لیے جس قدر طاقت تھی میں نے کام کر دیا۔ اب طاقت ضمیں رعی اس لیے اپنے دعوی پر ذور نہیں دے سکتا۔ یہ سخت ناکام نی ہے اور غالبا اب تک ندہ ہے۔اس نے اس لیے اپنے ایک مضمون میں جو لا ہوری مرزائیوں کے رسالہ "المدی" میں شائع ہوا تکھا تھا کہ حضر ت سے موعود کی تج بروں میں بہت تفادہ مخالف ہے۔

اس شخص کو مدت العرقادیاں میں الهام ہوتے رہے مگر مرزائیت قبول ندکی لیکن جب توں ذیارہ مضمحل ہو گئے اور قوت فکر جواب دے بیٹھی قوم زائیت کا پہنمہ لے لیاجس طرح حضرت دمسیح موعود "کاایک دلچسے الهام عثم عثم عثم ختم ہے اس نمونہ کاایک معتجلہ خیز الهام محمد عش کا تھی ہے

''مسیح موعود''کاایک دلچپ الهام عثم عثم عثم عثم ہے۔ لینی آئیا یم د ث دٹ (میں وٹ دٹ ہوں)

مستريار محمد پليڈر

محمد بخش قادماني

مسٹریار محمد و کیل ہوشیار پور کا بیان ہے کہ مجمدی پیٹم جس کے ساتھ "مسیح موعود" کا آسان پر زکاح ہوا تھاوہ در حقیقت میں ہوں اور زکاح سے یہ مراد ہے کہ میں ان کی بیعت میں واطل ہوں گا۔ اس نے مرزاصا حب کا ایک کشف بیان کیا تھا کہ گویار ب انعالیمین (معاذاللہ) ایک مرد کی طرح مرزاصا حب نے فعل مخصوص کر رہا ہے۔ یہ مرزا کے حقیق جانشین اور فلیف برحن ہونے کا مدی تھا۔ اور اعلان کیا تھا کہ مرزا صاحب کی گدی کا اصل استحقاق مجھے حاصل ہے کیونکہ مرزا صاحب نے جوالاس استحقاق مجھے حاصل ہے کیونکہ مرزا صاحب نے جوالاس کا آنا تمارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکنا ضروری ہوگا اور دوسری قدرت تا ہی دیکن ہوگا اور دوسری قدرت تا ہی دیکن ہوگا اور دوسری قدرت نمیں آسکتی جب کے فکہ وہ دائی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منتقطع نہ ہوگا اور دوسری قدرت نمیں آسکتی جب کی مصدات میں ہوئی کیونکہ حضرے تی موعود نے یہ بھی کما تھا کہ قدرت تا نہ کا مظہر وہ ہوگا جو میری خوبو پر ہوگا۔ سویہ علاجت میری ذات میں بدرجہ اتم الی کہ قدرت تا نہ کا مظہر وہ ہوگا جو میری خوبو پر ہوگا۔ سویہ علاجت میری ذات میں بدرجہ اتم الی موری خوبو کی کہ مرزا محمود احمد ان کے لیے مند خلافت خالی کردی تھر وہ کی میں طرح راضی نہ ہوئے۔ سال کردی خلافت خالی کردی تھر

شائع کرچکاہے۔

عبدالله تنابوري

یہ شخص تیا پور واقع تلمرو حیدر آباد و کن کار ہے ولا ہے۔ پہلے روح القدس کے نزول کا مدعی بنا پھر مظمر قدرت ٹانبیہ کا وعویٰ کیا۔ کہتے ہیں کہ اسے واہنے بازو کی طرف ہے الهام ہو تا ہے۔اس مخص نے"انجیل قدی"نام ایک کتاب لکھی ہے۔جس میں مرزاغلام احمد کے ان خطوط کو جو محترمہ محدی بیم سے عقد کرنے کے سلسلہ مساعی میں لکھے تنے پہندیدہ خیال نہیں کیااور لکھاہے کہ ان خطوط کے پڑھنے ہے دل میں نفرت د کراہت پیدا ہوتی ہے۔اس بے دین نے ''انجیل قدی'' ك بعض مندر جات ميں سخت جاہلانہ كنده دونى كا ثبوت دياہے مثلاً ايك جكه يسفك الدما کے بیہ معنی لکھے ہیں کہ حضرت ابوالبشر آدم علیہ السلام نے تھم خداوندی کے خلاف (معاذاللہ) اپنی زوجہ محترمہ حواء سے خلاف وضع فطرت انسانی فعل کاار تکاب کیا۔ اس مخص نے پیٹینن ٌکو کی گی تنی که مرزامحوداحمد بهت جلد میری بیعت میں داخل ہو جائے گا۔ کیکن پیشینگوئی بوری نہ ہوسی۔ اس كوسب سے يملے بيروى مولى محى ياايها المنبى تابوريس مير ميوركتاب محاكمه آسانى ميس لكمتا ہے کہ مرزاصاحب کو صرف مقام شہودی حاصل تھا۔ اور وہ مقام وجودی ہے بالکل عاری تھے لیکن مجھے یہ دونوں مقام حاصل ہیں۔اس لیے میں عمل محمد بھی ہوںاور عمل احمد بھی۔ درجہ رسالت میں 'میں اور مر زاصاحب دونوں بھائی ہیں اور مسادی حیثیت رکھتے ہیں جو فرق کرے دہ کا فرہے۔ مامور من الله كو تميں يا چاليس مروول كى قوت رجوليت حاصل ہوتى ہے اور بلاا جازت فراغت نسيس ہوتی۔ آس صاحب کاوید میں لکھتے ہیں کہ اس مخف نے اپنی کتاب قد نبی فیصلہ میں اعلان کیا کہ میں نے خدا کے دربار میں حاضر ہو کر در خواست کی متمی۔ آلہی مسلمان مفلس ہورہے ہیں اس لیے سود<del>ہ</del> خواری کی ممانعت دور فرمائی جائے۔ جواب ملا کہ ساڑھے بارہ رویے سینکٹرہ سود کی اُجازت دیتا ہوں۔ اس طرح تھم ملا کہ رمضان کے تین روزے کافی ہیں۔ عور تیں بے حجاب رہ عتی ہیں۔ چو تکہ ``ین ہر دز محمہ ہوں اس لیے مجھے شریعت محمہ ی میں کننخ و تبدیل کا اختیار ہے۔ سنا جا تاہے کہ بیثادر لور کھمل بور کے بہت ہے مر ذائیاس کے مرید ہیں۔

سیدعابد علی

سید علبہ علی نام ایک پرانا مر زائی ملهم قصبہ بدو ملی ضلع سیالکوٹ بیس رہتا تھا۔ اسے ایک مرتبہ ایساد لچسپ الهام ہوا تھا جس سے مر زاغلام احمد کا قصر نبوت بالکل ہوند خاک ہو جاتا تھالیکن توفیق ایزدی رہنمانہ ہوئی اس لیے باطل ہے منہ موڑ کر اسلام کے سواد اعظم کی چیردی نہ کر سکا۔ قادیانی صاحب کی خانہ زاد شریعت میں کسی مرزائی کے لیے جائز نہیں کہ مسلمان کولڑ کی دے۔لیکن سید عابد علی نے اپنے ایک الهام کے ہموجب اس علم پر خط نتنیخ تھینچ دیااور مرزائی قیود سے آزاد ہو کراین لڑکی ایک مسلمان سے ہیاہ دی۔

### عبدالطيف گناچوري

یہ بھی ایک مشہور مرزائی ہے۔ مدعی نبوت تھا۔ اس نے اپنے دعویٰ کی تائید میں ایک ضخیم کتاب "چشمہ نبوت" شائع کی۔اس میں لکھتاہے کہ مر زاصاحب کا نام زمین پر غلام احمد اور آسان پر مسیح این مریم تھا۔ اس طرح خدانے زمین پر میرا نام عبدالطیف اور آسانوں میں محمد بن عبدالله موعود رکھاہے جس طرح مرزا صاحب روحانی اولادین کر سید ہاشمی بن گئے تھے۔اس طرح میں بھی آل رسول میں داخل ہوں۔ نعمت اللہ ولی کی پیشین گوئی کا مصداق میں ہوں۔احادیث میں سيجومدي كے آنے كاذكر ہے وہ ميں ہول۔ دانيال نبي نے ميراي زماند 1335ھ سے 1340ھ تك بتایا ہے ہم کسی مسلمان کو مخض اس بنا پر کافر نہیں کہتے کہ اس نے ہم سے بیعت کیول نہیں کی کیو نکہ اس قشم کی ہاتیں فروعات میں داخل ہیں۔احمد یوں کا بیہ خیال صحیح نہیں ہے کہ مسیح اور مہدی دونوں کی ایک ہی شخصیت ہے کیونکہ مرزاصاحب فرما چکے ہیں کہ مجھ سے پہلے بھی مہدی آ چکے ہیں اور بعد میں بھی آئیں گے۔ ان کے زمانے میں کوئی مہدی نہ تھا۔ اس لیے میں مهدی آخر الزمان ہوں۔ مر زاصاحب کواٹھارہ سال تک اپنی رسالت کا یقین نہ تھا۔ آخر جب زور سے وحی آنے گلی تو یقین ہوا۔ میرے نوے معجزے ہیں۔ میری پیشین گوئیاں مر زاصا حب سے ہمی پڑھ کر تچی نگلی ہیں۔ چنانچہ ہندوستان میں وہائیں زلز لے اور سیاسی انقلابات میری پیشین گو ئیوں کے مطابق آئے لیکن ، مرزاصاحب کی پیشین گوئیال درست نه نکلیں۔اس نے اپنے لقب قمر الانبیاء رکھا ہوا تھا۔

## ڈاکٹر محمد صدیق بہاری

مولوی محمہ عالم صاحب آس (امر تسر) نے اپنی کتاب الکاویہ کے چودہ پندرہ صغیح اسی شخص کے حالات کی نذر کر دیتے ہیں۔ ہیں اس کا اقتباس پیش کرتا ہوں۔ یہ شخص صوبہ بہار کے علاقہ گدک کا رہنے والا مرزائیوں کی لا ہوری پارٹی ہے متعلق ہے۔ اس نے اپنی کتاب '' ظہور بشو بیور'' ہیں لکھا ہے کہ مسیح قادیانی و شنواو تار تھا۔ خلیفہ محمود ابن غلام احمد و ریسسنت ہے اور ہیں '' چن بشو بیور'' ہوں۔ میرے ظہور کے بعد سات سال کے اندر مرزا محمود مرجائے گا۔ لیکن سے پیشین گوئی بوری نہیں ہوئی۔ مولوی محمد عالم صاحب لکھتے ہیں کہ شاید اس سے اخلاقی موت مراد ہو۔ ڈاکٹر موصوف نے یہ بھی تکھا ہے کہ صوبہ بہار کے ہنودکی نہ ہی کتابوں ہیں دو موعود

نہ کور ہیں۔ اور ہندولوگ ان کا سخت بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ کتب ہنود کے علامات مجھ پر صادق آتے ہیں۔ میں برہمجاری بن کر علاقہ کرنائک کو گیااور آٹھ سال کی غیبوبت کے بعد ظاہر ہوا۔ پیٹھ پر سانپ کے منہ کانشان بھی موجودہے ہاتھ میں سکھ بیل چکر دغیرہ نشانات بھی مجھ میں یائے جاتے ہیں۔ حضرت سر ور دو جہال علیقہ کے بعد صرف مجھے صندیق کادر جہ ملاہ اور صدیق کا در جہ مہدی اور مسے سے بھی فائق ہے۔ 8اپریل 1886ء کو مرزا صاحب نے جس پسر موعود کی پیشین کوئی کی تھی وہ میں ہی بوسف موعود ہوں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اہل قادیاں کی اصلاح کروں۔ قادیاں سے آواز اٹھ رہی ہے کہ حضرت خاتم النبین ﷺ کے بعد بھی نبوت جاری ہے۔ اسلام میں سرور دو جمال علیہ کی ذات گرامی پراس سے بروھ کر اور کوئی حملہ نہیں کہ حضور علیہ کے بعد کوئی اور نبی کھڑ اکیا جائے اور ہیس کروڑ مسلمانوں کو مر زاصا حب کی نبوت کا انکار کرنے کی وجہ سے خارج از اسلام تصور کیاجائے۔ میں اسی تو ہین آمیز عقیدہ کے منانے کی غرض ہے مبعوث ہوا ہوں۔محمود بوں ادر پیغامیوں ( قادیانی مر زائیوں اور لا ہوری مر زائیوں) میں جھگڑا تھااس کیے میں تھم بن کر آیا ہوں۔ میرے نشانات کئی ہزار ہیں صرف اخلاقی نشان چون نہیں۔ یہ نعت سیدنامحمہ سیالیہ کی محبت میں فنا ہونے اور قادیال کا خلاف کرنے سے ملی۔ غیرت اللی نے میرے لیے مرزا صاحب کے نشانات سے بوھ کر نشانات ظاہر کئے میری بعثت کے بغیر قادیال کی اصلاح ناممکن تھی۔ بیب نے تلاش حق میں مرزا محمود کے ہاتھ پر بیعت بھی کی تھی لیکن عقائد پہندند آنے پر بیعت فتح کر دی اور قادیاں ہے نکالا گیا۔اب میں مسلسل بارہ سال ہے محمودی عقائد کی تروید کررہا

#### احمد سعيد ستمهموريالي

سلیموریال ضلع بیالکوٹ کے اجمد سعید مرزائی سابق اسٹنٹ انسپٹر مدارس نے بھی قدرت ٹانیہ ہونے کادعوی کیااور اپنالقب "بوسف موعود" رکھا۔ مولوی مجمہ عالم صاحب آس لکھتے ہیں کہ اس شخص نے اپنے المام "پیرائن یوسٹی" نام ایک کتاب میں جمع کے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ میں نمایت غمزہ وہ رور ہا تھا۔ اس اثناء میں حضرت مریم علیہا السلام تشریف لائیں۔ اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا بچہ مت روؤ۔ ایک مرتبہ احمد سعید نے اپنایہ المام چوک فرید امر تسریس میان کیا گا۔ میں میان کیا تھاگا۔ بھی میان کیا تھاگا۔ بھی رونہ کہ کر اسے چھیٹر نا اور ستانا شروع کیا بید ہفت حسب میان آسی صاحب بی ایک ایک تصنیف میں لکھتا ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ رشتہ داریاں سب ناجائز ہیں اور (معاؤ اللہ )ولد الزنا ہیں۔ آئندہ کے لیے میں تھم دیتا ہوں کہ غیر قوموں سے رشتے ناطے کریں اگر معاذ اللہ تمام الزنا ہیں۔

مسلمان ایسے ہیں تو معلوم شیں کہ یہ نا نہجار ولد الحلال کسے ہو گیا؟ اس کے مگلے میں ایک ملٹی ہے جمعہ وہ مر نبوت سے تعبیر کرتا ہے۔

#### احدنور كابلي

قادیال کاسر مد فروش اجر نور کابلی مر زاغلام اجرکے حاشید نظینول بین سے تھا۔ مولوی عجمہ عالم صاحب آسی لکھتے ہیں کہ کی ناک پر پھوڑا تھا۔ جب کی طرح اچھانہ ہوا تو عمل جرائی کرایا۔ جب ناک کائی گئی تودرجہ نبوت پر فائز ہو گیا۔ اس نے ایک ٹریک ذیر عنوان لکل استه اجلی شائع کیا ہے جس میں لکھتا ہے۔ اے لوگو! بین اللہ کارسول ہوں۔ دین اسلام میری ہی متعصف میں دائر وسائر ہے۔ جھے نہا ناوین سے خارج ہو ناہے۔ میں دوحانی سورج ہوں 'میں دھتہ للعالمین ہوں 'میر انام محمد رسول اللہ ہے۔ میں سفید مینار سے نازل ہوا۔ جملہ انجیاء کا مظمر ہوں۔ ستر آلکی کو ستادوں سے لایا ہوں۔ خدانے جھے فرمایا تھا کہ تھے خوالیا تھا کہ تھے فرمایا تھا کہ سخود کے عمد خلافت میں قادیاں میں معوث کیا جائے گا۔ خدانے آ ہے ھو الذی بعث خوالی میں موجوث کیا جائے گا۔ خدانے آ ہے ھو الذی بعث فی الاحمین رسول میں فرمایا ہے کہ خدانے افغانوں میں ایک رسول محمیا ہے۔ میں شر گی رسول ہوں۔ اب خدانے قرآن مجھ پر نازل کیا ہے۔ بچھے کلہ طیب لا الملہ الا الملہ احمد نور رسول ہوں۔ اب خدانے میرے ساتھ بخرت کلام کیا ہے۔ میری وی کی تعدادوس بزام رسول اللہ دیا گیا ہے۔ خدانے میرے ساتھ بخرت کام کیا ہے۔ میری وی کی تعدادوس بزام سے کہ خوافات کی موت مرے گا۔ و غیر ذالک من رسول اللہ دیا گیا ہے۔ خوافات کی موت مرے گا۔ و غیر ذالک من الخرافات.

# نبی عش مر زائی

تان تمهارے سر پر رکھ دیا گیا ہے۔ وقت قریب آرہاہے کہ تجھ سے حکما تقیل کر اکمیں گے۔ نبوت کا تان تمہارے سر پر رکھ دیا گیا ہے۔ وقت قریب آرہاہے کہ تجھ سے حکما تقیل کر اکمیں گے۔ نبوت کا حرص ہے میدان میں نکل پڑے۔ میں تیری مدو کے لیے فرشتوں کی فوج تیار کھوں گا۔ ہر وقت تجھے مدودیتا رہوں گا۔ موکی مرسل کی طرح میدان میں ہوشیار رہنا۔ بڑے برے فرعون تیرے سامنے آئیں ہے۔ گر سب منہ کی کھا تیں گے۔ تیرے خاندان کے لوگ اس دعوی کو تسلیم نسیں کریں ہے۔ گر کسی کی پروانہ کرنا۔ آنے والی تسلیم افسوس کریں گی کہ لوگ تھے پر ایمان نہ لائے۔ حالات من من کر رویا کریں گے۔ بو ایمان نہ لائے۔ حالات من من کر رویا کریں گے۔ بو ایمان نہ لائے۔ حالات من من کر رویا کریں گے۔ بو کھا کہ اس دعوی کو ایمان نہ لائے۔ حالات من من کر رویا کریں گے۔ بو کھا کہ بو خاندان کہ برت ہے۔ بو خاندان کی بردیا ہے۔

#### عبدالله پواري

چپاد طنی هلع مختمری میں عبداللہ نام ایک مرزائی پؤاری رہتا تھا۔ قادیاں کے چشمہ الحاد ے وجالی کا فیض بانے کے بعد کفریات و شطیات بخ میں اپنے ویر و مر شد کا ہمسر تھا۔ اس نے ا پنالقب رجل يسعى احدرسول ركما تفار اين اعلان مين لكستاب مين رسول الله محيا مياطرف تمارے رب تمارے سے۔ مدے بنو اسلام کے پیرول مرشدول مولولول کی خور ساختہ شریعت کے چیچے نہ جاؤ۔ وہ سب احکام بلاو حی ہیں۔ جن کا ثبوت نہ کتاب سے ویتے ہیں۔ یعنی کلمہ ورود وسنت نفل 'نعت 'غزل' مولود' نماز تراویج' نماز عیدین 'نماز جنازه ادر عرس مر ده اولیاء پر کھانا کھلاناوغیرہ۔لاالہالااللہ کے ساتھ محمدر سول اللہ کہنا شرک ہے۔کتاب ''ہداییۃ للعالمین''میں لکھتا ے كم الرسول يدعوكم اوراطيعو الرسول ميں ميرى طرف اثاره باور لكمتاب كم میں نے خواب میں اپنی والدہ مرحومہ کو دیکھااور کما کہ خدانے مجھے مسے ائن مریم مناکر تھیجائے۔ بیہ س كروالده جيران ره تمكي اور كينے لكيس كرييناكل تو توبير كتا إلياكم مسيح آئے گااور آج خود مسيح بن بيشا ہے۔ جب میدار ہوا تو یقین ہو گمیا کہ کسی بدروح نے جمھ سے مسیح ہونے کاوعویٰ کرایا تھا۔ اس ضبیث روح نے مر زاغلام احمد صاحب قادیانی ہے بھی مسیحیت کا دعویٰ کرایا تھا حالا نکہ وہ اس سے پیشتر خود لکھ کیے تھے کہ حضرت مسیح" آسان سے نازل ہول کے۔ مجھے الهام ہوا کہ مرزاصاحب ابن مریم نہیں ہیں اور ان کی آمر کا کوئی تھم نہیں ہے۔ مرزاصاحب جیسے فرمنی مریم ہے اس طرح این مریم می ہے۔جومال ہےوہ پیٹا نہیں ہوسکتی اور جوہیٹا ہے وہ مال نہیں ہوسکتا۔ مر زاصاحب نے لکھا ہے کہ ان مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ اور مرزامحمود احمد لکھتاہے کہ مرزاصاحب **ی احمررسول ہیں۔ بیہ دونوں باتیں لغو ہیں۔** 

## فضل احمد جنگابنگیالی

فعنل احمد مرزائی موضع چنگا پیجیال صلع راولپنٹری کا ایک مشہور مرزائی ہے۔اس کادعویٰ ہے کہ میں مرزاصا حب کا ظہور ہوں۔ کہتا ہے کہ میں مرزاصا حب کی عمر اس سال کی تھی لیکن جب دہ اپنی عمر کے ساٹھ سال گزار بچلے توباقی ماندہ بہت سالہ عمر ججھے تفویض فرما کروادی آخرت کو چل و سے اس محتصلہ خیز مضمون جو سراسر و سینے۔ اب میں ہی حقیقی مرزا صاحب ہوں۔ اس محتص کا آیک معتکمہ خیز مضمون جو سراسر تعلیوں کن ترانیوں اور ملحدانہ خیالات سے مملو تعا۔ 1934ء کے لواخر میں جریدہ "زمیندار" میں شاکع ہوا تھا۔

# غلام محمر مصلح موعودو قدرت ثاني

یہ دہی مختص ہے جس نے ڈیڑھ دد سال پیشتر لاہوری مرزائیوں کے خلاف اود هم مجا
ر کھا تھااور مسٹر محمد علی امیر جماعت لاہور کے اسرار و خفایا کو الم نشرح کرکے لاہوری مرزائیوں کا
ناطقہ بند کر دیا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ بیہ مختص قادیانی مرزائیوں کا ایجنٹ ہے جو مسٹر محمد علی کی
تخریب کے دریے رہتاہے۔ اس نے اپنے مصلح موعود اور قدرت ہائی ہونے کے متعلق متعدد
کتائیں شائع کی ہیں۔ بیہ ختص شروع میں مسلم ہائی سکول لاہور میں میٹرک کا امتحان پاس کر کے
لاہوری مرزائیوں کے اخبار "پنام صلح"کی بلازمت میں مسلک ہوگیا تھا گراس کے بعد مرزائی ہوا
کارخ پیچان کراے ارتقاء منازل کی سوجھی چنانچہ مغالبای تالاب میں غوطے کھانے لگا